# اللائ المع كالمستند وربيادى كافذ وربيادى كافذ وربيادى كافذ وربيادى كافذ وربيادى كافذ وربيادى كافذ والمسترق المربي والمربي والم

سيرت خلفات اشدين صحائد كرام مهاجرين انصار

> جلددوم صهروم و چبارم

<u>ترجمه</u> علامه عبداللدالعما دی مردم مصنف علامه ابوعبدالله محد بن سعدالبصری (الترنی ۱۳۰۰)

تسبیل،اضافهٔ مؤازت دوای مولا نامحداصغر مغل (وهل باسداراهور رای )

دَارُالِلْشَاعَت مَارِيْنِ الْمُلْتَانَ 2213768 وَوَ

#### تسهيل بحنوانات ہتشر بحات کے جملہ حقوق بجق ناشر محفوظ ہیں

بابتمام : خليل اشف عثاني

طباعت المسترون بمثلًك بريس فون 6642832

فنخامت : ١٩٢ صفحات



ادارهٔ اسلامیات موبن چوک اردو بازار کراچی اداره اسلامیات ۱۹۰ دانار کلی لا بهور مکتبه سیداحمد شهید دو بازار لا بهور مکتبه امداد میدنی نی سیتال روز ملتان بوغورش بک ایجنسی خیبر بازار پیثاور ادارة المعارف جامعه وارالعلوم كراجي بيت القرآن اردو باز أركرا يتي ادارة القرآن والعلوم الاسلامية 437-B ويب رودُ لسبيله كراجي بيت الكتب بالمقابل اشرف المدارس كلشن أقبال كراجي بيت العلوم 20 نابحدروذُ لا مور

كتب خاضد شيدييه مدينه ماركيت راجه بإزار راوالپنذي

#### فرمرست مخامين

# طبقات ابن سعد حصه سوم وجهارم

| صفحةبر | عنوانات                                                                          | صغخيبر | عنوانات                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| ,      | ارحم امتی ایوبکر                                                                 | ,      | بسم التدالرحمن الرحيم                                   |
|        | ابو بکرنگاخواب اوراس کی تعبیر                                                    |        | فبرستِ مضامين                                           |
| 1484   | رسول التعلق كاابو بكر كوسب سے بہلے جج                                            | ٣2     | نی تیم بن مره بن کعب                                    |
|        | پرعامل بنانا                                                                     | ,      | حصرت ابو بكرصديق رضى الله عنه                           |
|        | نبى كريم أينه كاخواب                                                             |        | ابو بکری اولا د                                         |
| ,      | قیاس جحت شرعی ہے                                                                 | ,      | ابوبكراك نام وعتيق كي وجه تسميه                         |
|        | نی اللہ کے بعد ابو بکر کی خلافت منجانب<br>میں ایک کے بعد ابو بکر کی خلافت منجانب | FA     | مب سے سلے ابو بکر نے آپ ایک کی                          |
|        | الندهي                                                                           | ,      | نبوت کی تفسد این ک                                      |
| 64     | آ مخضرت نے مرض الموت میں حضرت ابو                                                |        | ابو بکریکی صفات                                         |
| ,      | البجرحونماز بيزهانے كالحكم ديا                                                   | 19     | سب سے سلے قبول اسلام                                    |
| ,      | انصارومها جرین کاابو بکڑے آ مے ہونے                                              |        | خیر میں سب ہے آ گئے بن صفہ والا                         |
| ,      | ہے پناہ مانگنا                                                                   |        | غاراور جمرت مدينه                                       |
| ,      | ابو بكر توحكم دو كه لو گول كونما زیر ها نمیں                                     | 100    | ہجرت کا تکلم اوراس کی تیاری                             |
|        | حضرت عضصه کی سفارش اور آپ ایسته کا جواب                                          |        | عبدالله بن اريقط الديلي                                 |
| ,      | نماز کی اہمیت                                                                    |        | كفار كانتعا قب اورا بوبكر كاخوف                         |
| rs.    | ابو بکڑنے حضورہ کا ایک کی زندگی میں سترہ                                         |        | ابو بكريكي مدح ميس حسان بن ثابت التي ك                  |
|        | نمازی پڑھائیں                                                                    | _      | اشعار                                                   |
| ,      | ابو بکر تکی خلافت برحق ہے                                                        | اس     | رسول التهابية كاشيخين كورميان عقد                       |
| ,      | عمر کی خلافت بھی برحق ہے                                                         |        | مواخاة                                                  |
| ۳۲     | الوبكري بيعت                                                                     | ,      | ابو بكرٌ وعمرٌ ابل جنت كے سردار ہيں ابو بكر بر          |
| ,      | ثالث ثلاثة كى تشريح                                                              |        | ار یہ سنالینو کے ہمراہ رے<br>الحمآ بے الصلح کے ہمراہ رے |
| ,      | واقعی ابو بکر خلیفه با قصل بین                                                   | ۳      | اگر میں سی کو خلیل بنا تا نو اپو بکر کو بنا تا          |

|    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |            |                                               |
|----|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
|    | حضربت ابوبكر كي سلمان كوصحيت                 | r4         | ایک بڑھیا کاواقعہ                             |
|    | مال خمس كي وصيت                              |            | حضرت ابو بكركا تاريخي خطبه                    |
| ٥٥ | حضرت ابو بكركا حضرت عائشه ين زهين كا         |            | حضرت محمد رسول التعليقية كي وصيت              |
|    | مطالبه                                       | <b>"</b> ለ | مس الله كاخليف نبيس مول بلك ميس رسول الله     |
|    | ابو بكر في اين بعد والول كومشقت مين و ال ديا |            | منالله المنطقة كاخليفه بهول                   |
| 10 | حضرت ابو بكره كاشعريس جواب                   |            | مکه می <i>س زلز</i> له                        |
|    | حضرت عمر کی اشکباری                          | ,          | خلافت کے باوجودابو کمڑ کاکسب معاش             |
| 94 | حصرت ابو بكراً كے مال كى واپسى پرحضرت        |            | کے لئے بازارجانا                              |
|    | عبدالرحمٰن بنءوف كااعتراض                    |            | امن ودیانت السی تھی کہ فیصلے کے لئے           |
|    | حضرت ابو بكر كي كفن مي متعلق وسنيت           |            | مهینوں کوئی شبیس آتا تھا                      |
| ,  | المرز نی کی روایت                            | <b>~9</b>  | رسول التُعلِينَة كے خلیفہ كوا تنا حصہ دوجو    |
| ۵۸ | کاش کہ بیں سبزہ ہوتا اور کیٹر ہے جھے         |            | انہیں غنی کرد ہے                              |
|    | کھاجاتے                                      |            | مجھےمیرےعیال ہے غفلت میں نہ ڈالو              |
|    | ز ہرخورانی کی روایت                          |            | ابو بكررضى الله عنه كى بيعت                   |
|    | حضرت عبدالرحمٰن بن عوف كى حضرت عمر ك         |            | : بیعت کے بعد کے معمولات                      |
|    | متعلق رائے                                   | ۵۰         | ابو بکڑ کا قبیلے کے ایک گھر کی اونشیاں دو ہنا |
| ۵٩ | حصرت عثال کی حضرت عمر کے متعلق رائے          | ,          | ابو بكر كا آخرت كاخوف اورد نيا ہے بے          |
| ,  | حصرت عمری نامزدگی کے متعلق مہاجرین اور       |            | رغبتي                                         |
| ,  | انصارے مشورہ                                 | ۵۱         | رسول التعلق كي ذكر كي وفت حضرت                |
|    | حضرت عمر کی سخت مزاجی کے خلاف شکایت          |            | ا بو پکر کا رو نا                             |
|    | حسريت عمرى تامزدكى كافرمان                   |            | حضرت ابو بكرها حليه مبارك                     |
| 4+ | نامزدگی کا اعلان                             |            | مہندی کا خضاب لگانا جائز ہے                   |
|    | حضرت عمر على من ملاقات                       | or         | ابو برسی دا زهی عرفی کی چنگاری کی طرح         |
|    | حضرت ابو بکردگی دعا                          |            | سرخ متني                                      |
| 41 | وفات كاون                                    |            | آپينان ومعمولي سابزها يا آيا                  |
|    | زنده بنسبت مرده کے زیادہ مسحق ہے             | ۵r         | حضرت ابو بمرصد ان كى دستيت                    |
| ,  | ليمنى حله بحے استعال برممانعت                | . [        | حضرت ابوبكرصد يق كى مكيت                      |
| ,  | حضرت ابو بكرگی شدید علالت                    | .          | ا ٹاشصد لیل ، خلیف دوم کو پہچانے کی مدایت     |
|    | حضرت ابو بمرصد این کی و فات                  | .          | بیت المال کے مال کی واپسی                     |
| 45 | مرت خلافت                                    | ۵۳         | اونمني اورايك بيالا                           |
|    | حضرت ابو بكر كي عمر                          |            | مال غنيمت كي تقسيم                            |
|    |                                              |            |                                               |

|    |                                                           |     | 1 1                                             |
|----|-----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
|    | عبدِ صدُّ بِنَ كابيت المال                                | ,   | عنسل میت کے لئے وصنیت                           |
| 44 | مال كي تقتيم مين مساوات<br>**                             |     | محمر بن ابو بمر کے نسل دینے میں اختلاف          |
|    | بوا وُل مِن حيا درول كي تقسيم                             |     | حضرت اساء بنت عميس كوترك تنسل كي                |
|    | بيت المال من أيك ورجم                                     |     | اجازت                                           |
|    | يى عدى بن كعب بن أؤى                                      |     | غسال میت پرخسل واجب ہے                          |
|    | حعنرت عمربن الخطاب رضى الله عنه                           |     | حضرت ابو بكر كاكفن                              |
|    | حفزت عرثكا ثجراؤنب                                        |     | يُرا في حيا در كأكفن                            |
|    | حصرت عمرت عمر کی اولا د                                   |     | كفن كى جا درول كى تعداد                         |
| ۷1 | رسول التعليف كي دُعا                                      | 40" | حضرت الوبكر تودو جا درول ميں گفن ديا گيا        |
| ,  | قبول اسلام                                                |     | حصرت ابو بمرئى تماز جنازه اور تعداد             |
| ,  | حضرت عمرهمكا استفسار                                      |     | تكبيرات بنماز جنازه                             |
|    | حضرت عمر کاحمله                                           | 40  | حضرت ابو بكرگى مد فين كاوفت                     |
| 44 | حضرت عمر کی ما بوی                                        |     | نو حدزاری کی ممانعت                             |
|    | رسول التعلق كي دعاعمر بن الخطاب كي                        |     | حضرت عمرٌ کا نوحه کرنیوالوں کومنتشر کرنے کا     |
| ,  | میں قبول ہوئی                                             | ,   | عم الله الله الله الله الله الله الله الل       |
|    | حضرِ تعرَّى رسول النَّعَافِيةِ كَي خدمت مِن               | 44  | رسول التعليقة كے بيلويس وفن كرنے كى             |
|    | رواعلى                                                    |     | اصّيت                                           |
|    | حضرت عمر کے قبول اسلام سے پہلے                            |     | حضرت عائشة ہے مزارات دیکھنے کی                  |
|    | مسلمانوں کی تعداد                                         | -   | درخواست                                         |
| 25 | عر کے اسلام لانے کے بعد ہی اسلام کے                       |     | حضرت علیٰ کی حضرت ابو بکر وعثمان کے             |
|    | مِن طاهر موا<br>م                                         |     | متعلق رائے                                      |
|    | حضرت عمر كامن ولادت                                       |     | مَلْهُ مِين خوف ثاك آوازا بن الى قحاف كى        |
| .  | بيت الشريس اعلانية عبادت<br>و مناسبة                      |     | دفات<br>سره                                     |
| ,  | فاروق كالقب                                               |     | حضرت ابو بكرتكا ورثه                            |
| 44 | بجرت اور عقدموا غاة                                       |     | ابوقحا فہ کی وفات<br>سری محملہ                  |
| ,  | چجرمت کامنعوب<br>ش                                        |     | حضرت ابو بکرژی انگوشی                           |
|    | عیاش بن الی ربیعه                                         |     | حضرت البوبكر وعمر كي مراتب                      |
| ۷۵ | حضرت عمرتما عقدموا خاة                                    | _   | حضرت ابو بكرات خضاب كے متعلق روایت              |
| .  | حضرت ممرکی غز وات میں شرکت<br>چورے کا میں میں میں         | AF  | حضرت ابو بمرصد بق ° کا خطبه<br>من سرسال منات    |
| -  | حضرت عمر گی ا مارت میں سربیہ<br>حضرت عمر گوعمرے کی ا جازت |     | انصار کامطالبه وخلافت<br>چه دری دری دری دری نصر |
| •  | حظرت عمر او تمرے بی اجازت<br>                             |     | حضرت ابو بكرصدين كى انصار كونصيحت               |
|    |                                                           |     |                                                 |

|           | حضرت عمر كاالجابية من قيام                                          | ۲۲         | سب سے زیادہ صاحب فراست کون                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,         | عمواس كاطاعون                                                       |            | خلافت                                                                                                                                          |
| s         | فرائض جج کی ادا <sup>ن</sup> یگی                                    | ,          | حضرت عمرهما ببهلاخطبه                                                                                                                          |
| ۸۵        | قوم کی اصلاح                                                        |            | تين كلمات                                                                                                                                      |
| ý         | حضرت خالدین الولید اور پینی کی معزولی کا                            | 44         | حضرت ابو بمریکی مدفین کے بعدمسلمانوں                                                                                                           |
|           | اراوه                                                               | *          | ے خطاب                                                                                                                                         |
|           | بحرى سفريسے اجتناب                                                  | ø          | حضرت عمر حمی ضروریات زندگی                                                                                                                     |
| ,         | حضرت عمرا ورنصرين حجاج                                              | *          | الله کے مال میں حضرت عمر کاحقہ                                                                                                                 |
| ۲۸        | الوذئب سب سے زیادہ گورے تھے                                         | 2Ņ         | الله کے مال میں بمنز له پیٹیم                                                                                                                  |
| ,         | جعده کوتا زیانو ل کی سزا                                            |            | بیت المال سے قرض                                                                                                                               |
| 14        | نماز میں پھُولنے کی عادت                                            |            | عاصم بن عمرُ كا نفقه                                                                                                                           |
| ,         | احادیث لکھنے کے لئے استخارہ                                         |            | حضرت عبدالله بن عمر كى دختر كى نفقه ي                                                                                                          |
|           | حضرت عمر كاحجام                                                     |            | محروى                                                                                                                                          |
|           | حضرت مراسے نرم روی کی درخواست                                       | <b>4</b> 9 | رسول التعليصية كي پيروي                                                                                                                        |
| ΛΑ        | حضرت عثمانٌ اور حضرت ابن عباسٌ کو مال                               | ,          | حضرت حفصه كى حضرت عمر عدو دو دواست                                                                                                             |
| ,         | تقيم كرنے كاحكم                                                     |            | حضرت عمرٌ کا جواب                                                                                                                              |
|           | ذمة داري كااحساس                                                    |            | بیت المال سے قرض لینے سے انکار<br>م                                                                                                            |
| <b>A9</b> | مسلمانوں کی دعوت                                                    |            | عج میں صرف پندرہ وینار کاخرچہ<br>ایک میں میں ایک میں ا |
|           | دو چندعذاب کا فرمان                                                 | 1          | حصرت عمر کی خوراک<br>مسامر مین                                                                                                                 |
|           | فریقین کے مابین حضرت عمر عمر کی حالت<br>ج                           |            | نگام کانتخواه کامطالبه<br>مناه مینوند کردند.                                                                                                   |
| 4+        | فیس بن الی حازم ہے مروی                                             |            | بطالبة یخواه کی منظوری<br>پیرونه                                                                                                               |
|           | چندنو جوانوں کی رواغگی                                              | 1          | آرام وآئش سے اجتناب<br>این سے اکناب                                                                                                            |
|           | پُونہ ہے اجتناب                                                     |            | میرالمومنین کے فرائض                                                                                                                           |
| 91        | عورتوں کے مشابہ ندیتھے                                              | ī          | عایا ہے خسن سلوک<br>از مند سرور                                                                                                                |
|           | پہاڑے چرواہے کی آواز<br>میں کہ                                      |            | مير المونيين كالقب                                                                                                                             |
| 4         | خوف الهي<br>سرن رئيز                                                |            | نفنرت عمر کی او لیات<br>میں مصابع نیسا براشخص                                                                                                  |
|           | امام کے فرائض<br>دورائض                                             |            | قرحات حاصل کرنے والے پہلے مخص<br>زیا سے علی خیا                                                                                                |
| 91        | اختساب ينس                                                          | 1          | بائل کے علیحدہ خطے<br>ما کی آتا ہم سے مصرف مصرف اللہ                                                                                           |
| ,         | عمرٌ و بن العاص کے خلاف شکایت                                       |            | امل کی تقرری کے وقت احتیاطی تد ابیر<br>تشمشر من کے مدیر کے مدیر                                                                                |
| *         | ا بنی ذات سے قصاص لینا<br>تصرّت عمرؓ اور صحابہ کی مسجد میں ایک نشست | ۱۸۳        | کشمش اور ضرورت کی چیزیں رکھتے تھے<br>سجد نبوی میں اضافہ                                                                                        |
| 95        | فضرت مراور محابة كالمتجد مين ايك نشست                               | ٤          | تجد نبوی میں اضافہ                                                                                                                             |

|      |                                         |      | 1 17 1                                  |
|------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 1.5  | خليفهاور بادشاه كافرق                   |      | حضرت عمرٌ بن الخطاب كأقتل               |
|      | عمال کی فہرست اور اموال کی طلبی         | ,    | مردم شاری                               |
| ,    | حضرت على كاحضرت عمر كومشوراه            | 91"  | مردم شاری میں درجہ بندی                 |
| ,    | بيت المال مين حضرت عمر كاحصه            |      | رسول الثقافية وابوبكر كطريق             |
| 1•14 | حضرت عمر کی کفایت شعاری                 | ,    | و بوان کی تر تیب میں بنو ہاشم سے آغاز   |
|      | ابوموی اشعریؓ کے تخذ کی واپسی           | 90   | اہل د بوان کے صص                        |
|      | حضرت عمر کی حضرت زبیر سے حفقی           |      | بدرى صحابية ا                           |
| 1+0  | حضرت عمرٌ اور ذكرالهي                   |      | از واج مطبرات کو بدری صحابه پرترجیح     |
|      | عام الرماده                             |      | حضرت عبدالله بن عمر مي شكايت            |
|      | حضرت عمر كاعمر بن العاص كوآ ميز فر مان  | 94   | ابل یمن مشام وعراق کے لیےعطا            |
| 1+4  | مصرے غلہ کی فراہمی                      |      | نبائے مہاجرات کا صب                     |
|      | كشادكي كأتحكم                           |      | نوزائیدہ بچو <u>ل کے لیےعطیہ</u>        |
|      | شام وعراق ہےغلہ کی فراہمی               | -    | حضرات عمر کے کشن کی تعریف               |
| 1•∠  | عمرٌ وبن العاص نے خشکی سے راستے سے غلبہ |      | حضرت مرگی انبی مدح کی ممانعت            |
|      | روانه کیا                               | _    | حضرت خد یفه کوعطائیں تقسیم کرنے کا حکم  |
| ,    | عام الرماده میں حضرت عمر کی غذا         |      | مال غنيمت كي محيح تنتيم                 |
|      | ز مان قبط میں حضرت عمر کی پریشانی       |      | مال غنيمت كي افراط پر حضرت عمر كاا ظهار |
|      | ز مان قبط میں حضرت عمر کا عبد           |      | تعجب                                    |
| 1•4  | ز مانہ قبط میں حضرت عمر کا کوشت ہے      |      | ام المومنين حضرت زينب كي سفاوت          |
| ,    | اجتناب                                  | 99   | شیرخوار بچول کے عطا کا اعلان            |
|      | فبيله جحارب كى جماعت سيحسن سلوك         |      | بيح كرونے كى آواز                       |
| 1+9  | حضرت عمر کاسیر ہونا                     |      | پیدا ہونے والے ہر بچے کی عطام تحرر      |
|      | حضرت عمرٌ بن الخطاب كرنگ مين تغير       | f==  | حق اورمساوات کااحساس                    |
|      | زمانه قحط ميس عمال كي اعداد             |      | معمولي حصص كيقشيم كاابتتهام             |
| 11+  | نواحی قبائلیوں کی مدینہ میں آمد         |      | حضرت عمر کا ابوموی کے نام خط            |
| III  | قحط زدہ افراد کے لیے غذا کی فراہمی      | [+]  | کثر متِ دولت برحضرت عمر کی گریدوزاری    |
| ,    | قحط کی وجہ سے اموات                     |      | سالم الي عبدالله عروى                   |
|      | مریضوں کی دیکھے محال                    |      | ازواج مطبرات مين حضرت عائشة كوترجيح     |
|      | عمرٌ کے ہاتھوں مریضوں کی آمداد          | 1+1" | دوجر يبغله كي تعداد                     |
|      | حضرت عمر کی نڈیاں کھانے خواہش           | ,    | حضرت عمر کا احساس ذ میدداری             |
| ur   | حصرت عمرتن مرغوب غذا                    | ,    | مسافروں کی آ سائش                       |
|      |                                         |      |                                         |

|      | جبال عرفه كاواقعه                                     | m <sup>m</sup> | زمانه قحط سالی میں حضرت عمر کالباس          |
|------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| .    | حصرت عمرُ کا آخری حج                                  |                | وعائے استغفار کی مدایت                      |
| ITT" | فتنهء ممرابي سے بیچنے کی تلقین                        | *              | نمازاستشقا                                  |
|      | حضرت عمر کی زندگی ہے بیزاری                           | 116"           | عيدگاه پنتي كرخطبه سنايا                    |
|      | حضرت عمر كاخواب                                       | as             | حضرت عباس كاواسطه                           |
| ודרי | حضرت عمر گا خطبه جمعه                                 |                | عام الرماده مين حضرت عمر كاخطبه             |
| 170  | حضرت مرسمت حصیت کی درخواست                            | 114            | باراب رحمت                                  |
|      | مہاجرین کی قدروائی                                    | *              | اعراب کی واپسی                              |
|      | النسار کی مزت                                         | 4              | صيدقه وزكوة مين رعايت                       |
| ,    | ، ب سے کیے قسیحت                                      | -              | علم بن الصلت <u>م</u> روى                   |
|      | اجل ذمتہ کے لیے وصنیت                                 | 114            | مصنوعي انجرت كي مخالفت                      |
| 11.4 | حضرت عمر پر قاتلانه حمله                              |                | حضرت عمرٌ کے رنگ میں تغیر کی وجہ            |
|      | حضرت عبدالرحمن بنءوف كي المست نماز                    | *              | حضرت عمرتكا حليه                            |
| HZ.  | حضرے عمر کی حضرت عائشہ ہے درا خوست                    | *              | شرمیں وسعت کروینا                           |
|      | حضرت عرکو پہلوئے رسول میں فن ہونے                     | 114            | چلنے میں پاؤں پھیلا کے چلتے تھے             |
| ,    | کی اجازت<br>مرا                                       |                | جلالِ فارو تي                               |
|      | انتظاني مجكس                                          |                | حصرت عمرٌ کی ران پرسیاه نشان                |
| IPA  | حضرت زبیر وطلحه اور سعد کی حق ہے                      |                | مهندی کا خضاب                               |
|      | دستبرداری                                             | IIA            | حضرت عمرٌ کے لباس پر پیوند                  |
|      | حضرت عبدالرحمن بن عوف كي حن خلافت                     | •              | ایک اور روایت                               |
|      | ہےدستبرداری                                           |                | رسول التعلقية كي حصرت عمر الونيالياس بينني  |
|      | مہاجرین کے احترام کی وصیت                             |                | کی تقییحت                                   |
|      | انصار ہے حشن سلوک کی نصیحت                            |                | حضرت عمرٌ کاستبلانی کزنته                   |
|      | اعراب کے لیے وصیت                                     |                | حضرت عمر کی کرئے قد وهونے کی فر مائش<br>لیگ |
| 179  | الله اوررسول الله كي فرمدداريال بورى كرنے             | 18*            | اون اور شیم سے ملے ہوئے کیڑے                |
|      | الى مقين ب                                            |                | حضرت عمر کی شہادت کی تمنا                   |
|      | کعب بن احبار کی یا دو ہائی                            |                | حضرت عمر کی تین تصلیق                       |
|      | حضرت صبیب گونماز پڑھانے کا حکم                        | 181            | عوف بن ما لک کاخواب                         |
|      | حضرت عمرٌ کے قاتل کو گرفتار کرنے کا تھم<br>مطاب       |                | حضرت عمرٌ اوركعب بن احبار كي ٌنفتاً و       |
| 150  | طبیب کی طلبی<br>میراث کے متعلق ن <u>صل</u> ے کی تمنیخ |                | ابوموی اشعری کاخواب<br>می سیمتهای کاشی      |
|      | ميراث كيمعلق تصلي في                                  | ITT            | مضرت حذیفه کی فتنه کے متعلق پیشگوئی         |

|      | AND A                                       |       | # # . I . #                                |
|------|---------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
|      | نماز کی مقین                                | .     | حضرت عرا كى حضر ت عنمان وعلى سے تفتكو      |
| 1179 | احساس ذمته داري                             | 11"1  | حفرت صهريب كوحكم                           |
|      | حعنرت اُم کلثوم کی گریدوزاری                | ,     | خليفه نامز دسے اجتناب                      |
|      | حفرت ابن عباس كاخراج تحسين                  | ,     | عدم اتفاق برگرون زونی کا تحکم              |
|      | طبیب کی رائے                                |       | كلالد كے مسئلہ پرسكوت                      |
|      | كى قدرافا قد موالو فرمايا:                  |       | عبدالله بن عرمو خليف بنانے يے كريز         |
| 100  | حضرت عمر کی اپنے فیصلوں کے متعلق دمنیت      | 1177  | نا مزدگی کے متعلق بن عمر کی حضرت عمر سے    |
|      | معزت عراكى معزت ابن عبال سے وميت            |       | منفتكو                                     |
|      | محبت کے بارے میں بیان فر مایا:              |       | حضرت عمرهما خليفه ناحر دكرنے كا اختيار     |
| ומו  | حضرت ابن عبال كي تعريف يراظهار              |       | حصرت عمر کی غیرجانبداری                    |
|      | پندیدگی                                     | ساسوا | حصرت عبدالرحمن وعثان وعلى كوغيرجانب        |
| IPP  | بدر ضاور غبت                                |       | داري کي ملقين                              |
|      | خوف فلافت                                   |       | ارا کین میٹی کومشور ہ کرنے کا تھم          |
|      | نخفر کی شاخت                                | 1844  | غیرسلموں پرمدنیہ آنے کی یابندی             |
| ۳۳   | ہرمزان کے آل کا دافعیہ                      |       | غلام کی حضرت عمر اے شکایت                  |
|      | بضينه اور دختر ابولولو و كاقتل              |       | گلام کا گستا خاندروییة                     |
|      | عبيدالله بن عمر اورعمر وبن العاص ميں جھر ا  |       | حضرت عمر يرقا علانهمله                     |
|      | عبيدالله بن عراور حضرت عثان من باتعايا كي   |       | حعنرت عمرتی ادا نیکی نماز                  |
| ILI  | عبيدالله كي غضبنا كي                        |       | حضرت عمرها قاتل مح معقلق استفسار           |
|      | حفرت عمركي حفرت هفعه الوومنية               |       | طبيب كي طبكي                               |
|      | حضرت عمرها ونف نامه                         |       | نو حدوزاری کی ممانعت                       |
|      | حضرت عمر کے قرض کی اوا لیکی                 |       | حکن بنانے کا تھم                           |
| Ira  | معفرت عمرا في تجيز وتكفين كمتعلق وصيت       |       | قاتل عمر کی خور کشی                        |
|      | حصرت عمرى حضرت عبيدالله بن عمر كووصيت       |       | حضرت عركابدري محابه ساستفسار               |
| HT'Y | امارات کے غلاموں کوآ زادی                   | 1     | صف سیدحی کرنے کی بدایت                     |
| 40   | عمال فاردتی کے متعلق وصیت                   |       | وكان أمرالله قدر أمقدورا                   |
|      | حضرت سعلا بن وقاص وصبیت                     |       | حضرت عر کے علاوہ مسلم زخیوں کی تعداد       |
|      | حضرت عمر کی انکساری                         |       | حضرت عمر کے زخم کی حالت                    |
|      | حفرت عر کے آخری کلمات                       |       | حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کا حجمری کے         |
| INZ  | حضرت هفعه گلوخو بهال بهان کرنے کی           |       | متعلق بيان                                 |
|      | حضرت هفعه گلوخو بیال بیان کرنے کی<br>ممانعت | IPA   | متعلق بیان<br>زخی حالت میں نماز کی ادائیگی |
|      |                                             |       | 1                                          |

| الا المستود على ا                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                           |               |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| حضرت عرق شبادت کے بعد حضرت عاکشہ  المجانت عرق کے خوات این مجانت عرق کے المجانت کے المجانت کی اوالا د المجانت کے خوات این مجانت کے خوات این مجانت کے خوات کے خوات المجانت کے خوات کے خ                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | حضرت عمراً كي حضرت عبال سے خواب ميں       |               |                                       |
| الم اجازت المحتمد الم                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | ملاقات                                    | I <b>r</b> 'A | مصيبت بيهنجاني کئ                     |
| الم المعرف المع                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104  | حضرت ابن عبال كاحضرت عمرٌ وخواب           | *             | حضرت عمرٌ کی شہادت کے بعد حضرت عاکشہ  |
| حضرت عائش کا حضرت تمر علی احترام  حضرت عائش کا حضرت این عوف عیر میر احترام  حضرت عربی اختراع میر میرود این احترام  حضرت عربی اختراع میرود این احترام  امنا میرود این احترام ا                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | میں و کیھنا                               | *             | کی اجازت                              |
| المعلى ا                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104  | عيدتنس بن مناف بن قصى كى اولا د           | IM            |                                       |
| الم المسام الم المستوان المست                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | عثان بن عفان رضى القدعنه                  | *             | de .                                  |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | آل عثمانً                                 |               | حضرت ابوطلحة كاحضرت ابن عوف تے تصر    |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IDA  | قبول اسلام                                | ۰             | كانبهره                               |
| ا المنافعة                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,    | قبول اسلام برحضرت عثان برجبر وتشذ و       | ٠             |                                       |
| الان المعلق الم                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | حضرت عثمانٌ کی ججرت حبشه                  | 12+           | °C.                                   |
| حضرت صبيب كا المعتب نماذ عم تعاق<br>روايات<br>حضرت محرك نماز جنازه<br>صافح بن يزيموال عُلم اسود سے كى روايت<br>الماع بيده بن<br>حضرت على كل حضرت عمر كي تعاق رائع<br>حضرت على كل حضرت عمر كي تعاق رائع<br>عادل سے مراد<br>عادل سے مراد سے مراد<br>عادل سے مراد | 129  | حضرت عثمان كاحضرت ابن عوف سے مقد          | 3             |                                       |
| روایات حضرت عمر کن نماز جناز و است که اور ایست مسلم ایست می ایست در ایست می ایست در ایست می ایست در ایست می در است                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | مواخاة                                    | ,             |                                       |
| الم یہ بیت میں نے بید مولائے اسود سے کی روایت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                           | 121           | حضرت صهيب في الماستِ تماز معلق        |
| المع عبده الله المعالى المعال                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠    |                                           | 1             | روايات                                |
| البا عبيده بن المحارت عبر المحارت عبر المحارت                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,    |                                           | 1             | 1 1                                   |
| الا المستود على ا                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.  |                                           |               |                                       |
| عادل عراد الله الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,    | and an                                    |               |                                       |
| المنا                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | قلب میں شے اور محبت پڑ چنگی تھی<br>میں سے |               |                                       |
| المراعمال كرائه المعالى المراعمات ا                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | حصرت عثمان كي وليحد عادات                 |               |                                       |
| المدا عمال کے ساتھ معلام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 141  | 1.0                                       |               | حضرت من في حضرت عمر كبيك وعائ         |
| عبدالرمن بن عوف کی صنف کوا ختیار کرو<br>قول<br>عبدالله ابن مسعوّد کی حضرت عمر کے متعلق<br>ارائے<br>سعید بن زید کا خراج عقیدت<br>حضرت عمر الله عند کے کم سے او گون کو جج کے است داروں کی تعلیم<br>حضرت حمر آبو عبید ہم الله عند کے کم سے او گون کو جج کے است داروں کی تعلیم<br>حضرت حمد بغد کا حضرت عمر آوخراج عقیدت<br>حضرت حمد بغد کا حضرت عمر آوخراج عقیدت<br>حضرت حمد بغد کا حضرت عمر آوخراج عقیدت<br>حضرت حمد بغد کا حاصرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,    | i .                                       |               | رحمت المراجعة                         |
| قول عبدالله ابن مسعوّد کی حضرت عمر کے متعلق عنوان میدالله کی بیعت حضاب الله کی بیعت حضاب الله کی بیعت حضات الله کی بیعت مسعید بن زید کا فرائ عقیدت مسئوری نظر می مسلوری کی نظر می مسلوری کی نظر می مسلوری کی نظر می مسلوری کی نظر می مسئوری کی نظر می کی دائے کی مسئوری کی نظر می کی دائے کی مسئوری کی نظر می کی دائے کی دو کرد کی دوران ک                                                                                                                                                                                                                                                                      | 141  |                                           |               |                                       |
| عبداللدابن مسعوٌّ و ک حضرت عمرٌ کے متعلق معنی اللہ کی بیعت کی ہدایت سعید بن زید کا خرائ عقیدت معنی کے مقابل معنی کے مقابل معنی کے مقابل معنی کے مقابل معنی کی دائے کے مقابل معنی کا محامرہ معنی کے مقابل معنی کا محامرہ کے مقابل معنی کے مقابل معنی کا محامرہ کے مقابل معنی کے مقابل معنی کا محامرہ کے مقابل معنی کے مقابل معنی کے مقابل معنی کا محامرہ کے مقابل معنی کے مقابل معن                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,    |                                           |               |                                       |
| الما المعتد بن زيد كاخران عقيدت الما المعتد كي بدايت المعتد بن زيد كاخران عقيدت الما المعتد كي بدايت المعتد بن أبوعبيد أن بن الجرح كي نظر من المعتد                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,    |                                           | I .           | •                                     |
| سعید بن زید کا خراج عقیدت ساه ۱۵۳ بیعت کی ہدایت عقیدت خطرت نمرٌ ابوعبید ہ تا الجرح کی نظر میں اللہ عند کے تکم سے لو گوں کہ جج میں اللہ عند کے تکم سے لو گوں کہ جج میں اللہ عند کا محاصر و حضرت حذیفہ کا حضرت عمرٌ گوخراج عقیدت بی عثمان رضی اللہ عند کا محاصر و میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,    |                                           |               | عبدالقدابن مسعؤدي حضرت عمرت عمرت عمرت |
| خضرت عمر الوعبيدة بن الجرح كي نظري المحرات عمر الله عند كي تحكم سے لو يُون و جج الله عند كي تحكم سے لو يُون و جج حضرت حسن كى دائے عمر الله عند كام الله كام كي الله كام كي من الله كام كي من الله كلم كي من الله كلم كي من الله كلم كي من الله كلم كي كي كلم كلم كي كلم كلم كي كلم كي كلم كلم كلم كي كلم كلم كي كلم كي كلم كلم كي كلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1414 | ,                                         |               | ارائے                                 |
| حضرت حسن کی رائے ۔<br>حضرت حد یفیہ کا حضرت عمر ؓ کوخراج عقبیدت ۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,    |                                           |               |                                       |
| حضرت حذيفه كاحضرت عمر لوخراج عقيدت عثمان رضي الله عنه كامحاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | -                                         |               |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144  |                                           |               |                                       |
| السَّ بن ما لك في روايت المصريول كے كروہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                           | 1 "           | * - / / * /                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *    | مصریول کے کروہ                            | 100           | السَّ بن ما لك في روايت               |

| ت مضامین | فبرس                                                         | ۱۳  | طبقات!ن-عد حصه سوم حبار <sub>.</sub>                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121      | عثان كامر كه،مدت حيات اور مدنن                               |     | سعدے نام ایک فرمان                                                                                                                     |
| *        | حضرت عثمان كادنن                                             | 175 | مى رضى القديعا لى عند كى موجوداً كى                                                                                                    |
| *        | معاویه کی تصدیق                                              | ,   | مكالمند غز ل عثاتً                                                                                                                     |
| 120      | باغيول كاخوف                                                 | דדו | عنان کے کرتے کاؤ کر                                                                                                                    |
|          | عَنَّانَ أُورِاياً مِ تِشْرِيقِ                              |     | رسول التعليقية كي خاموثي                                                                                                               |
|          | رسول التعلق كاسحاب في التعاب                                 |     | یعنی مکان کے اندر مثان کے محاصر کے ا                                                                                                   |
|          | کے بعد)جو کچھ کہااس کا ذکر                                   |     | <u>ר</u> יט                                                                                                                            |
| 127      | عثمان كاخون                                                  |     | تين صورتوں ميں مسلمان كاخون علال نہيں                                                                                                  |
| ٧        | ابو ہر مرہ اور زید بن ٹابت کا رو نا                          |     | مدامنت ونفاق کی وجہ سے مدینے میں اس                                                                                                    |
| 144      | عبداللدين سلام كي لو يُولِ يُوفيبِحت                         |     | بدتمالي                                                                                                                                |
|          | عثمان كافتل اوران كافرت كرنا                                 |     | مبرجرين وانصار كے درميان عقد مواخاة                                                                                                    |
|          | فاسل ابن الي بكركي كرفقاري                                   |     | عن کے سر پرایک سیاہ عمامہ تھا                                                                                                          |
| 141      | نبی کے قبل کے بدلے میں ستر ہزار آ دمیوں کا<br>وی             | AYI | مسلمان کا خون اورائیان کے بعد کفر                                                                                                      |
|          | ا من المن المن المن المن المن المن المن                      |     | الندتعالي ہے مغفرت                                                                                                                     |
|          | لوگوں کی گمرا ہی<br>ایس                                      |     | يوم الداراور خوس ريزي                                                                                                                  |
|          | ا بن عفان کی بیعت<br>د مارس مینا                             |     | عبدائتد ہن زبیر کی فر ماں برداری کرے                                                                                                   |
|          | عثمانؑ کے قاتل جبلہ کی موت<br>معنان کے قاتل جبلہ کی موت      |     | عثمان کی نا فرمانی<br>نام نام در انداز |
|          | حضرت على ابن الي طالب رضى القدعنه                            | 14  | عہدو ہی ن یاغیو ہے فتنے میں مبتلا ہونا<br>و مان                                                                                        |
| 129      | حصرت علی کی اولاد<br>قبل میرید شده                           |     | عثمان کی مدد ن <i>د کرنے</i> کا اصل سبب<br>دور میشد میشد میشد کرنے کا اصل سبب                                                          |
|          | قبول اسلام ونماز<br>بر                                       |     | حضرت عثان بن عفان الله عند کی شہادت<br>- در میں کی میں مغرب                                                                            |
| 1/4+     | چې کې کې د د د د د د د د د د د د د د د د                     |     | قصاص میں کوئی اعتراض نہ ہوتا<br>خار نے سے سریہ سے م                                                                                    |
| i (A)    | عبها جرین وانصار می <i>ن عقد مواخ</i> ا ۶<br>علامه بروی در   |     | خطوط وفر مان آپ کے کام نہ آئے<br>م                                                                                                     |
|          | على بن افي طالب مرسول القد (عين ) كا                         |     | محمد بن الى بكر كاحثان كومل كرنا<br>و بيد شدين شدين مرا                                                                                |
| -        | ارشاد<br>نفه برون                                            | ľ   | ز بیر بن عبداللہ نے اپنی دادی ہے روایت کی                                                                                              |
| IAP      | اغرز وهٔ تبوک<br>پر سرزی سردار                               | ) ´ | بدمعاش آب کے گھر بیس کھی گئے<br>مال معالقو نازی عالم نازی معر                                                                          |
|          | سعدین ما لک کابیان<br>منابع مقامه                            | 121 | رسول التعليظة نے ابو بحروثمر کوخواب میں                                                                                                |
|          | مدیے میں قیام<br>حضرت علیؓ بن الی طالب کا صلیہ               | ٠   | ریکھا<br>حصہ موع <sup>ی</sup> اں نگامہ ایک ماری میں گیر ا                                                                              |
| \ \r     | مقرت کی بن اب هامب قاطلیه<br>حضرت علی کے اوصاف               | •   | حضرت عثمان ٔ اورایک رکعت میں پُورا<br>قران                                                                                             |
| IAC      | حضرت علی کا خطبہ سنا تا<br>حضرت علی کا خطبہ سنا تا           | ,   | سر ان<br>ایک رکعت میں ساری رات گز اردینالوگوں                                                                                          |
|          | حضرت علی رضی الله عنه کالباس<br>حضرت علی رضی الله عنه کالباس | \$  | ایک ربعت یک ساری رات سر ارد چا و ول<br>نے کہا کہ عثمان میں۔                                                                            |
| L        | سرت ن ر ن الله حرف بي ن<br>                                  | *   | ے ہم دھان ہیں۔                                                                                                                         |

حمز دین عبدالمطلب کی درخواست حمزہ بن عبدالمطلب كارسول النعطينیة کے آ گے دوکواروں ہے جنگ کرتا نی کر پھلیکھ کا حضرت حمز ہ کے قبل کے بمركے متر آ دميول كے قبل كا حلف 141 جبرئيل السلام كاسور فحل كي آخري آييتي

قطام بنت ثبحنه كامهر ابن يحم اوراهعت بن قيس الكندي حضرت على حواب مين رسول اللدين ملاقات ة تل كى كرفتارى كانتكم

| الاستان المنافع المنا  | ,            | <u> </u>                                  |           |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| اسال المسلم الم  |              | رئبول الله على القد عليه وسلم كيمولي انسه | ,         |                                         |
| حضرت حرق کن کا مسئلہ  حضرت عرق کن کا مسئلہ  حضرت عرق کی المسئلہ کے الالا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           | *         | آب كانكبير كهنا                         |
| اسلام النه عبد المنتوان المناول المنتوان المن   | FII          |                                           |           |                                         |
| حضرت عزاق برا بالله على المناوي الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | عبدالمطلب بن عبد مناف بن قصى كي اولا د    |           | حضرت جمزةً كَيْمُن كالمسئلة             |
| بناده پرهی بناده برهی برانظر کی کی این والد سے اور دورت کی اورت کی اور دورت کی اورت کی اور دورت کی اورت ک  |              | اسلام لائے۔                               |           |                                         |
| المنافر المنا  |              | 1 1                                       |           | حفرت حز الها المستحد في المسترم تبنماز  |
| ورت و رقع الحالية المسلمة ال   | rit          | یونس بن محمد الظفر ی کی اینے والدی        | ,         | جنازه پزشی                              |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | روایت .                                   | ŕ         | •                                       |
| رونے پرشدت ہے محافقت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .            |                                           | *         | عورتوں کا اپنے شہدا ہے لئے رونا         |
| زید الحب برای الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | مسطع بن ا ثاثه                            | *         |                                         |
| ار شربی شراجیل کا اشعار کبنا استان کی مراد استان کر بید استان کر بید استان کر بید کرد استان کرد بید کرد استان کرد بید کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rir          | سالم مولائے ابی حذیفیا                    | P+ P**    | رونے پرشدت ہے ممانعت                    |
| جبل اور برید ہے آئی مراو  ۲۰۵ بیم الیمار شی مسلمانوں کی شکست  ۲۰۵ بیم الیمار شی مسلمانوں کی شکست  ۲۰۵ بیم الیمار شی مسلمانوں کی شکست  ۲۰۵ بیم الیمار شی کا زید بن حارث کوار الیمانیانا کے مباجرہونے کا بیان  ۲۰۵ مباجرہونے کی بیان کو بیان کی بیان  ۲۰۵ مباجرہونے کی بیان کی بیان کو بیان بیان  ۲۰۵ مباجرہونے کی بیان کی ب  |              |                                           |           | 1 "                                     |
| المنافق المنا  | rim          |                                           | ,         |                                         |
| المنافقين عاديد بن حادث كومنه بولا بيثابنانا مرافقين عاديد بن حادث كومنه بيان بنانا من المنافقين عاديد بن حادث كومنه بيان المنافقين عاديد بن حادث كومنه بيان المنافقين عاديد بن حادث كومنه بيان من مروى المنافقين كومنه بيان المنافقين المن  |              |                                           |           |                                         |
| من النتين كريم المنطقة المنطق  |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |           | T 440                                   |
| عبدالقد بن عمر آن فرید بن حادث کے بارے اللہ تعالی نے وعدہ بوراکیا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ria.         |                                           |           |                                         |
| میں مروی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MIA          |                                           | -         | · ·                                     |
| الله تعالی نے وعدہ پوراکیا الم کلثوم کو بیام نکاح الله کا الله تعالی نکاح الله کا تعالی کا مرا النگر کوروانہ کرنا کی کا مرا النگر کوروانہ کرنا کی کرس کا تعالی کا مرا النگر کوروانہ کرنا کی کرس کا تعالی کوروانہ کرنا کی کرس کے خوادر کا تعالی کوروانہ کرنا کی کرس کے خوادر کا تعالی کی کرس کے خوادر کا تعالی کوروانہ کرنا کی کرس کے خوادر کرنا کی کربی کے خوادر کرنا کی کربی کے خوادر کرنا کی کربی کرنا کی کربی کرنا کرنا کو کرنا کی کربی کرنا کی کربی کرنا کی کربی کرنا کی کربی کرنا کرنا کی کربی کربی کرنا کی کربی کرنا کرنا کی کربی کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           | <b>**</b> | عبداللد بن عمرٌ سے زید بن حارثہ کے بارے |
| ام ملمور من عروبن قبا وه کابیان ام ملکور و بین عروبن قبا وه کابیان ام ملکور و بین عروبن قبا وه کابیان ام ملکور و بیام نکاح اور مین عروبالمطلب ایک این کریم میلاند کا قاطل و پانچ حصوں میں تقسیم کرنا اسلمہ بن الاکورع کے جہاد اور میں مسلمانوں اور مشرکوں کا اسلمہ بن الاکورع کے جہاد اور میں مسلمانوں اور مشرکوں کا المواقد الیشی کی روایت المیں ہوئے اور جعفر اور النہ اللہ کابی والیہ اللہ کابی والیہ کا مرابے شکر کوروائے کرنا والیہ کابی والیہ کابی والیہ کی کوروائے کرنا والیہ کابی والیہ کابی والیہ کابی والیہ کابی وائے کرکوروائے کرنا کی کوروائے کرنا کی کابی وائے کرکوروائے کرنا کی کوروائے کرنا کی کوروائے کرنا کی کوروائے کرنا کی کوروائے کرنا کرنا کو کوروائے کرنا کرنا کوروائے کرنا کرنا کوروائے کرنا کی کوروائے کرنا کوروائے کرنا کوروائے کرنا کوروائے کرنا کوروائے کرنا کوروائے کرنا کرنا کرنا کوروائے کرنا کرنا کوروائے کرنا کوروائے کرنا کرنا کوروائے کرنا کرنا کرنا کوروائے کرنا کرنا کرنا کوروائے کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |           |                                         |
| ام کلثو م کو بیام نکاح اسلام ایک این می اور تمز و بین عبد المطلب ایک این کریم سال این کریم سال اول این خصوص می تقسیم کرنا الکوع کے جہاد اول این اول الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,            |                                           |           | I .'                                    |
| این رواحد کے قبل کو ایک خصوں میں تقدیم کرنا الکورے کے جہاد اللہ اللہ کو اللہ کا اللہ کو اللہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MZ           | 1 7 7 7 7 1                               | ,         |                                         |
| سلمہ بن الا کو ع کے جہاد اور شرکوں کا ۲۰۹ عکاشہ بن تھیں آئی۔ ان وہ موتہ میں سلمانوں اور شرکوں کا ۲۱۸ عکاشہ بن محصنا کی نو بت نہیں آئی۔ متابلہ متابلہ اللہ اور شرکوں کا اور تعفر اور اللہ اللہ تعلق کی دوایت ابن رواحہ کے قبل کی فبر اور اللہ ماری تعلق کی فبر اور اللہ میں تعلق کا امرا الشکر کوروائہ کرنا کے اس وہ ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | ė l                                       |           |                                         |
| غزوه موته مين مسلمانون اورمشركون كا ۱۳۹ عكاشه بن محصنا كي نوبت تبين آئي مقابله مقابله ورايت المن المنظينية كوزيد بن حارث اورجعفراور ابن المنظينية كوزيد بن حارث اورجعفراور ابن واحد كرا كرفير ابن واحد كرا كرفير المنظينية كاامرا المنظينية كاامرا المنظينية كاامرا المنظركوروان كرنا شيئا عبن ويب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •            | . <del></del>                             |           |                                         |
| مقابله مقابله مقابله مقابله المنطقة كوزيد بن حارث اورجعفراور ابن المنطقة كوزيد بن حارث اورجعفراور ابن رحان بن المنطقة كوزيد بن حارث اورجعفراور ابن رواحه كرفتر المنطقة كامرا يشكركوروات كرنا شياع بن وبيب المنطقة كامرا يشكركوروات كرنا أبن المنطقة كالمرا يشكركوروات كرنا أبن المنطقة كرنا أبن المنطقة كالمرا يشكركوروات كرنا أبن المنطقة كرنا أبن كرنا  | •            | A A .                                     | 4         | 4.0                                     |
| رسول التُعلَيْثُ كُوز بِدِ بن حارثُ اورجعفر اور ابن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                           | r-9       |                                         |
| ابن رواحه کے قبل کی خبر<br>رسول الله میانیة کا امراء کشکر کوروانه کرنا<br>رسول الله میانیة کا امراء کشکر کوروانه کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PIA          |                                           | •         | P. of                                   |
| رسول الشعبية كاا مراء ليخكر كوروانه كرنا شجاع بن ومب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           | •         |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .            | · · ·                                     | •         |                                         |
| انی مرثد العنوی ۱۹۰۰ ان نے بھال عقبہ ۱۹۰۰ مرثد "بن البیم مرثد الغنوی مرثد "بن البیم مرثد "الغنوی مرثد "بن البیم ال | ,  <br>  , , | _                                         |           |                                         |
| مر شد بن الي مر شد العنوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FIN          |                                           | ř(+       | الېمر څد العنوي                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | ربعیہ بن اسم                              |           | مر ثدرٌ بن الي مر ثدرُ العنوى           |

|      | 10 27 00                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| s    | امانت قرض کے طور پر<br>جیز                        |      | محررٌ بن نصبها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PPA  | میراث میں جھے تھیم کیے                            |      | خواب کی تعبیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,    | ز بیر گی جار بیو ایول کے جھے                      | rr-  | ار بدین جمیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rra  | ز بیرهٔ کافل                                      | s    | حلفائے بی عبرشس جو بنی سکیم این منصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| s    | س نے قل کیا ، قبر کہاں اور وہ کتنے دن زندہ        | *    | امیں ہے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | رہے میں ۔                                         |      | ما لک بن عمر و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,    | حضرت عا نَشْدُ كا حَجْ مِن آنا                    |      | مد ما ج بن عمر و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| و    | زبیر کے آل کے بارے میں اس مخص کا کہنا             | rri  | تقت بن عمر و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بر   | دوگھوڑ ہے سوار                                    |      | صدفائے بی نوفل بن عبد مناف ابن قصی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 114  | خالد بن تمير نے أيك حديث ميں كبا                  |      | عشبه بن م <sup>نه •</sup> وان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | زبيركاالله كيحكم جلنا                             |      | حَابِيْ مُولائِ عَنْهِ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ز بیر گودفنا نا                                   |      | بنی اسد بن عبدالعزی بن قضی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اسم  | محمد بن عمر ہے مروی                               |      | ز بیر بن العوام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 787  | طلحہ اور زبیر قیامت کے دن نیک لوگوں میں           |      | طبحہ بن عبد انقد کے لڑکوں کے نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | ے ہوں گے                                          |      | ز بیرها بچین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | حلفائے بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی                 |      | زبیرگی کے ہے مریخ کی طرف بجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | ز بیربن العوام کے حلیف نتھے                       |      | مل مے کی اوجہ سے بہنیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | حاطب بن الي بلتعه                                 | rer. | ريشى لباس المستقبل ال |
| p a  | حاطب بدرواً حدوخندق میں حضور کے ہمرہ              | ,    | اسا ، بنت الى بكر عروى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,    | اسعد، حاطب کے مولی                                |      | حضور میں ہے جے مقرر کیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PPPP | بن عبدالدار بن قصى ميس الخير                      | rra  | ارشاد نبی صلی انتدعلیه وسلّم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| , ,  | مصعب بن عميرٌ جواني مين                           |      | ک' برنی کے حواری ہوتے ،میرے حواری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ++   | رسول النَّعَالِيَّةُ كامصعب بن عمير كَى صفات بيان |      | ز بير بن العوَّام مِين'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | اکر:                                              |      | غزو ٔ خندق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | مصعب بن عمير كاخفيه اسلام اورقوم كاروهمل          |      | حواری کا بیٹا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | غربت کی حالت می <i>س</i>                          | rry  | یوم احز اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | مصعب بن عميرٌ إخلق الناس تنقي                     | £    | طاعون کی بیاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| +r3  | رسول الشعاف ينشي أنبيل مدينة بهيجا كدوه           |      | اصحان کا مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | انصارکودین کی تعلیم دیں                           | ø    | زبي كى دصيعة ادائے قرض اور أن كے تمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | مص عب بن عميرٌ كي وربعيد العسار عبي اسلام كي      | ,    | امتر و کات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | -<br>البليغ                                       | 11/2 | ا<br>ا قرض کی ادا نیگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                                   |      | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|       |                                                                  |      | 1 171                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|       | عبدالرحمٰن بن عوف                                                | •    | مصعب بن عميرٌ اسلام ميں جمعه کی تماز      |
| ,     | عيدالرحمن بنعوف زمانه حامليت كانام                               |      | یر صانے والے مہاشخص میں                   |
| ויייד | سياه حيا دروالا كون ہے؟                                          | •    | ا بیک اور روایت<br>ایک اور روایت          |
|       | عبدالرحمٰن بنء وقت اورسعد بن الي وقاصّ                           |      | رسول النبيلية كاانصار كحالات ك كرخوش      |
| *     | کے درمیان عقد مواجأة                                             |      | ייפו                                      |
| *     | عبدالرحمن بن عوف كي خود داري                                     | rm4  | مصعب بن عمير كي والده اس وفتت تك كا فر    |
| •     | عبدالرحمٰن بنعوف بحالت غني                                       |      | تخيير .                                   |
| 777   | عبدالرطن بن عوف كي شهادت درست ه                                  | *    | لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق             |
| ,     | آ ہے اللہ کی عبد الرحمٰن بن عوف کے لئے                           | •    | مصعب بن عمير مكه بين نبي اليسطة كي بمراه  |
| •     | وصيت                                                             | *    | مصعب بن عمير اورسعد بن ابي وقاص کے        |
| ,     | عبدالرحمٰن بنعوف کی ہویاں اوراولا و                              | ¥    | ورميان عقدموا خاة                         |
| ٣٣٣   | عبدالرحمٰن بنءوف مجمع المعنف كي ممرايي مي                        | 277  | مصعب في رسوالتعليث كاحبند الثمايا         |
| 1     | میں ایسان کے ہمراہ ایک سفر میں<br>میں ایسان کے ہمراہ ایک سفر میں | *    | حبين ذاكب كرا؟                            |
| ۲۳۳   | عبدالرحمٰن بنءوف نے نی الکیے کونماز                              |      | آيت کانز ول                               |
| 1     | يز حاتى                                                          | * .  | فرشته مصعب بن عمير کي شکل ميں             |
| •     | المحسى نبي كي اس وفت تك و فات نبيس ہوتی                          | 4    | مصعب بن عمير "نے اپنا عبد سيج كردكھايا    |
|       | جب تک که د ه امت                                                 | *    | شهداء سلام کا جواب دیتے ہیں               |
|       | كمردصالح كے بيجھے تمازنہ پڑھ لے                                  | PPA  | مصعب بن عمير كاكفن صرف أيك حيا در ميس     |
| tra   | تی ایسته نے عبد الرحمٰن بن عوف کورکیتی                           |      | عجیب حالت تھی گفن کے وقت                  |
| •     | لباس کی اجازت دی                                                 |      | مصعب بن عمير كى صفات                      |
| •     | رنیثی لباس کی اجازت عذر کی بناء پڑھی                             |      | قبرمیں کون اُمرے؟                         |
| •     | زبير بن العوام في في من ريشي لباس بيبنا                          | ٠    | سويبط بن سعد                              |
| ′     | آب النه في عبد الرحمن بن عوف كي عمامه                            | FF-9 | سويبط ابن سعدا ورعا تزبن ماعص الزر تي     |
| •     | باندها                                                           | ^    | كدرميان عقدمواخاة                         |
|       | الندكوقرض دو                                                     |      | عبد بن قصی بن کلاب کی اولا و              |
|       | كياچيزالله كوقرض دول؟                                            | -    | كحكيب بن عمير                             |
| · try | حضرت عا نَشْدَ كَلِ روايت                                        | rive | المجرونس                                  |
|       | آ پہنانے کی عبدالرحمٰن بن عوف کے لئے                             | *    | طليب بن عمير كاسلام اور دالده يسيم مكالمه |
| 1     | دعا                                                              | .    | ان كى والده نبي النفي كى مرد گار بوگئيں   |
| 1     | عبدالرحمٰن بنءوف کی سخاوت                                        | . ]  | وفات کے وقت طلیب بن عمیر کی عمر           |
| .     | عبدالرحمٰنٌ بن عوف كاحُليه مبارك                                 | .    | اولا در بره بن کلاب بن مرته               |
|       |                                                                  |      | 7                                         |

|             |                                                    | -            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| ,           | یخیٰ بن الحصین کی روایت<br>پیکی بن الحصین کی روایت | rr2          | عبدا رحمٰن مجلس شوری اور حج کے متولی بنائے |
|             | سعدر حمدالندكي وحبيت                               | *            | گنے                                        |
| rom         | آپ ناچه کی سعد تو نسیحت کرنا                       | •            | عبدالرحمٰن بن عوف ابل آسان ميں بھي ہيں     |
|             | گھروالول برخری <sup>ج</sup> کرناصد قد ہے           | •            | اورابل زمین میں مجھی                       |
| ,           | آب المنطقة كاسعد كي شفاء كي شين مرتباد ما          |              | حضرت عمر کے دور میں عبدالرحمٰن کی امارت    |
|             | كرا                                                | re%          | عبدالرحمن بنعوف ببيرأتي سعادت مند          |
|             | گھروالوں کا بھی خیال کرنا جائیے                    | *            | يقي ا                                      |
| raa         | سعد کی مدینے میں مرفون ہوئے کی خواہش               | *            | عبدالرحمن کی و فات اوران کا جناز و،وفات    |
|             | سعد بن الى وقياص كي الحيد ني منطقة كا ماات         | £            | کے بعد کیا کہا گیا؟                        |
| Ì           | كيونك ائقد جحت بمحلى عذاب ندو ي گا                 | •            | على ابن طالب نے عبد الرحمن بن عوف كى       |
| 757         | میں اہل جنت میں ہے ہوں                             |              | و فات کے وقت کہا                           |
| ļ ·         | و فات اور تد فیمن                                  | *            | عبدالرحمن بن عوف کی وصیت اوران کا تر که    |
|             | سعد کی نماز جناز داور کمی طرح اُن کا جناز د        | •            | اوراس کی تقشیم                             |
|             | أشايا                                              | ,            | سعدٌ بن ا في و قاص                         |
| ,           | والندار سول التوليكية نے سميل بن الويد پر          |              | جواس کے سوا کہے تو اللہ کی اس پر لعنت ہے   |
|             | مسجدی میں نماز پڑھی                                | *            | آ دى كامر بى اس كے مامول كو بونا جا ب      |
| ·           | از واج مطہرات نے معد کی تماز جناز ومسجد            |              | سعدین الی و قاص کی اولا د                  |
| ·           | میں اوا کی                                         | <b>*</b> (*9 | قبول اسلام                                 |
| <b>70</b> 2 | بوقت وفات حضرت معذى نمر                            | •            | جب میں مسلمان ہوا تو ستر سال کا تھا        |
| ,           | سعد بن الي و قاص كا تركه                           | F21          | سعد بن الى وقاص اورمصعب بن عمير ك          |
| ,           | عمير بن الي وقاص                                   | •            | درميان عقدمواخاة                           |
|             | طفولیت جہاو میں شرکت کی شعر بدخوا ہش               | *            | اللذك راويس سب سي پہلے جس نے تير           |
| *           | سوله برس کی عمر میں شہادت                          | •            | المَا أ                                    |
| ran         | قبائل عرب میں سے صلفائے بنی زہرہ ابن               | •            | آنخضرت كاسعد كي الحداك ابى                 |
| ′           | كلاب                                               | •            | وامی "فریانا                               |
| ,           | اعبدالله بن مسعود                                  | rar          | عائشہ بنت معد کے اپنے والد کے لئے پچھ      |
|             | آپنان کامعجزه                                      | ,            | اشعار                                      |
| 1           | اسب ہے پہلے جس تخص نے مکہ میں قرآن کو              | •            | اے اللہ جب وہ دعا کریں توان کی دعا         |
|             | ظا ہر کیا                                          | *            | سعدین ابی و قاص ترویشی کے ہمراہ            |
| 709         | عبدًالله بن مسعوداور معاذبن جبل کے                 | tor          | سعدٌسياه خضاب لگاتے تھے                    |
|             | درم <u>یا</u> ن عقدموا خا <b>ة</b>                 |              | سعدٌ کا حلیه مبارک                         |
|             | ·                                                  |              |                                            |

|               |                                                               |     | 1 17 1                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 777           | تم لوگ جہا د کو جاؤ ، ملکے ہو یا بھاری ہو                     | ,   | بدالله بن مسعودً عروی ایک آیت کی             |
| ,             | زبیر کے اشعار مقدا د کی ثناء میں                              | ·   | فسير                                         |
| 114           | خباب کی کنیت                                                  |     | مرالله بن مسعود بي الله كراز دار             |
|               | آیت کاشان نزول                                                |     | وبدالله بن مسعودً كارسول الشعطية كولين       |
| •             | خباب کچھ کمزوردل کے تھے                                       | -   | بن تا                                        |
| •             | ایک داقعه                                                     |     | ر<br>گرکسی کوامیر بنا تا تو                  |
| PHA           | ت<br>خباب بن الارت اور جبر بن معتیک کے                        | •   | مبدالله بن مسعود كا آپ آن كي كمياندروي       |
|               | درميان عقدموا خاة                                             | ,   | ورطر يق يرقريب مونا                          |
| ,             | موت کی تمنا کی ممانعت                                         |     | رو ر <u>ت</u><br>سلام لانے کے بعد کے معمولات |
| 444           | بوقت وفات خباب <sup>ا</sup> کی عمر                            |     | تیامت کے دن عبداللہ کا قدم میزان أحد         |
| •             | کونے کی اونچی زمین میں سب ہے پہلے                             | *   | یے سے زیاده وزنی ہوگا<br>سے زیاده وزنی ہوگا  |
|               | مدفون                                                         | *   | یہ ایک ظرف ہے نکم ہے بھراہوا<br>سا           |
|               | وّ والبيدٌ من يا ذوالشما لينّ<br>- والبيدٌ من يا ذوالشما لينّ | •   | عبدالله بن مسعود کی کچھ صفات                 |
| FZ •          | مسعودٌ بن الربع                                               | 747 | وين كا فقيه اورسنت كاعالم                    |
| •             | مسعود بن ربیع کی د فات                                        | *   | رات بحرنماز میں کھڑے رہنااور نماز میں        |
| ,             | طلحة بن عبيدالله                                              | •   | كيفيت                                        |
| •             | ظاری اولا و<br>طلحه کی اولا و                                 | •   | عبداللدين مسعودٌ علم كے بہاڑ                 |
| 121           | اسلام لانے کا ایک داقعہ                                       | PYP | عبدالله بن مسعود كا وظيفه                    |
| •             | الوبكر وطلح قرينين                                            | ø   | عبدانقد بن مسعودٌ كا حليه مبارك              |
| 121           | طلاق معید کے لئے آپ لیے کا تواب مقرر                          | •   | ابن مسعود کی مبر                             |
|               | کرنا                                                          | •   | عبداللد بن مسعودً کی وصیت                    |
| 121           | طلقها ني تينيه كادفاع كرنا                                    | rtm | عبدالله بن مسعود کی وفات                     |
|               | طلحۃ کے سرمیں تیرلگنا                                         |     | بوفت و فات عبدالله بن مسعود کی ممر           |
| ,             | يوم احديس چوميس رخم <u>لگ</u> ے                               | •   | عبدالله بن مسعود بن كاتر كه                  |
| ,             | ایک روایت کے مطابق چھر یاسٹنیس زخم                            | F10 | بيت المال عدوظيفه كي تقرري                   |
| ,             | 2                                                             | >   | مقد ادبن عمر و                               |
| # <u>/</u> /* | طلا كملئة بي يفية كابتارت دينا                                | *   | مقداد بن عمر واور جبار بن صحر کے درمیان      |
| ,             | طلحه بن عبيد الله كا حليه مبارك                               | •   | اعقدموا حاة                                  |
| *             | لوگوں کوشبہ میں نہ ڈ الو                                      | 1   | الله کی راہ میں سب سے پہلے گھوڑ ادوڑ ائے     |
| 120           | طلح گی شہادت<br>اللہ کی راہ میں خرج                           | 1   | والا                                         |
| <i>\$</i>     | الله كى راه مين خرج                                           | 1   | ہم بن اسرائیل کی طرح نہیں ہیں                |
|               |                                                               |     |                                              |

| ,          | بلال كاجهاد كيلئة اجازت طلب نرنا                       | ٠            | كم م كم عيب انسان كے كھريں جھنے پر ہوتا |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
|            | ييام تكاح                                              |              | 4                                       |
| 71/4       | شعيب بن طلحه يحمطا بق حضرت بلال اور                    | •            | طلحةً بن عبيد الله كي آمه في            |
| ,          | حضرت ابو بكرمهم عمر تنق                                | •            | اطلحة كالزكه                            |
|            | محمد بن عمرنے کہا کہ میں نے شعیب                       | 121          | طلحه بن سيداللد بهت كل تق               |
| ,          | حصرت بلال كاحليه مبارك                                 | 144          | مروان بن الحكم نے طلحہ تو تیر مارا      |
| ta a       | بى مخرم بن يقطه بن مره بن كعب بن لوى بن                | •            | بوقت و فات طلحهٌ بن مبيد الله كي عمر    |
|            | غالب ،                                                 | t/LA         | آیت کریمہ کے مصداق                      |
| '          | ابوسلمه بن عبدالاسد                                    | 12.9         | صهیب بن سنان                            |
|            | ا یک روایت کے مطابق ابوسلمہ محبشہ ک                    | •            | انبام                                   |
| '          | رونوں بجر تول میں تھے                                  |              | صبیب کی پرورش                           |
| , ,        | کے ہے دیدی جرت میں سب سے پہلا                          | •            | صبيب كا حليه مبارك                      |
|            | المخص                                                  | •            | صبیب کی کنیت                            |
| '          | الی میموند کی روایت سلمہ سے متعلق                      | <b>*</b> A • | صبیب ان مونین میں سے تھے کہ نہیں        |
| '          | موق بن محمد کی روایت                                   | •            | اسلام کی وجہ سے عذاب دیا تھیا           |
| PA 9       | آ پہلی کامیے میں مکانوں کے لئے                         | *            | قریش کے ایک گروہ سے ند بھیٹر اور آیت    |
|            | زمينين وينا لح                                         | •            | حريمه كامزول                            |
| <u>'</u>   | احدمين اسامه الحسيشي كاحضرت سلمة كوزخي                 | TA1          | حصرت عمر کی شوری کو وصیت                |
| '          | الرنا                                                  | rar.         | عامر بن فبرّه                           |
|            | بی امیداز بن زید کا کنوال جس کے پانی ہے                | *            | تبول إسلام                              |
|            | حضرت سلمه توحسل دیا گیا                                | M            | بونت قتل عامر کی عمر                    |
| '          | آ پایستهٔ کاعورتوں کودصیت کرنا                         |              | بلال بن رباح                            |
| 194        | قبیصه بن ذویب کی مبلی ردایت                            |              | حضرت بلال كاعذاب كودتت بحى توحيد        |
|            | قبیصه بن ذویب کی دوسری روایت                           |              | بيان كرنا                               |
|            | قبیصه بن ذویب کی تیسری روایت                           |              | آیت کی تغییر                            |
|            | رسول التعليقية كاابوسلمة كل عميادت ك لئ                |              | سب سے بہلے اسلام ظاہر کرنے والے         |
|            | اجانا<br>اج                                            | የለም          | سب سے پہلے مال نے اوان کی               |
|            | ارقم بن الي الارقم                                     |              | انس بن ما لک کے بلال کیلئے اشعار        |
|            | ارقم بن الي الارقم كے خاندان كاذكر                     |              | مومن كاسب عاصل عمل الله كى راه ميس      |
|            | ارقم کی اولا د<br>وہ مکان جس میں آپ ایک ہے نے لوگول کو | <b>'</b>     | جہاد ہے۔                                |
| <b>191</b> | وہ مکان جس ش آپنایوں کے لوکوں کو                       | rát          | اذان كأمعامله                           |
|            |                                                        |              |                                         |

| ,           | وعدي كامقام جثت                            | •          | اسلام کی دعوت دی                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>44</b> 2 | عَمَارُكَارُونَا                           |            | ارقم کے مکان کا وقف نامہ                                                            |
| *           | ز وری زبان تھلوا نا                        |            | بسم الله الرحمن الرحيم                                                              |
| *           | عذاب کے بارے میں ندکورہ آیت کا نزول        | •          | شهاب كاقيد خاند مين جانا                                                            |
| 1           | عمارٌ بن ياسرٌ كے حق ميں آ يت كانزول       |            | ستر بنرار دینار کا بیج نامه لکھنا                                                   |
| 1           | سب سے بہلے گھر میں مسجد بنا کر نماز پڑھنے  | *          | ارتم بن ارتم کاونت وفات سے پہلے وصبت                                                |
| ,           | والا                                       | =          | کرن کرن                                                                             |
| rea         | دومری مرتبه بجرت                           | ,          | شاس بن عثر ن                                                                        |
|             | عمارٌ بن یا سراور حذیف بن الیمان کے در     | 191-       | ش سے نام کی تبدیلی اور نیالقب                                                       |
|             | ميان عقدموا خاة                            | -          | شاس بن عثان کی ہجرت                                                                 |
| '           | عمارٌ بن باسر كارسول التعلق كي بمراه انس   | *          | شاس بن عثمان برابر عبد المنذ رکے پاس تقیم                                           |
|             | وجنس ہے تنال                               | •          |                                                                                     |
| •           | عمارگاا کیدجز                              | •          | رہے<br>شاس بن عثمان کارسول التعالیف کی حفاظت                                        |
| <b>799</b>  | خندق کھود نے کے دوران حضرت محمد اللہ کا    | •          | ار ا                                                                                |
| ,           | سيبذغبارآ لود وكبيا                        | ٠          | ریں<br>شاس بن عثمان کا انقال امسلمہ کے ہاں                                          |
| •           | مبجر کی تغییر سے متعلق ایک روایت           | rar        | شاس بن عثمان کی مد فین                                                              |
| •           | ابوسعيدالخذري كي ردايت                     |            | نا ن بن مان مان مان مان مان مان مان مان مان ما                                      |
| ,           | معادية كي نارانسگي                         |            | عدان بن باست                                                                        |
| 14.0        | دوآ دمیوں کا عمار کے آل ہے متعلق جھکڑا     |            | یاسر بن عامراوران کے دو بھائی حارث اور                                              |
| '           | عمار بن ياسر جنگ صغين بس                   | •          | یا کربی کا ہے ایک بھائی کی تلاش میں لکلنا<br>مالک کا ہے ایک بھائی کی تلاش میں لکلنا |
| •           | عمارين بإسركا كان كثنا                     | •          | یا مرکے بعدارز ق سمیہ کے شوہر                                                       |
| Pet         | بی جمیم کے ایک شخص کا عمار کوکن کٹا کہہ کر | ria        | یا سرے بعد روں سیدے مراب<br>سلمہ وعمر وعقبہ ولدالا رز ق کا آیک دعوی                 |
| *           | t.K.                                       |            | ارزق کے لڑکوں کے ابتدائی حال                                                        |
| 1           | عمارین یا سرگوگانی دینا                    | •          | انطل کاعبدالله بن سعید کی مدح میں ایک                                               |
| ,           | عمر بن الخطاب كافر مان                     | -          | ا من جرسون پين سان يا                                                               |
| <b>747</b>  | عمارٌ اورا بن مسعودٌ کی خوراک ایک بمری     |            | عمارةً وصهيب كااسلام تبول كرتا<br>عمارةً وصهيب كااسلام تبول كرتا                    |
| •           | روزانه                                     | <b>194</b> | تریش کامستضعفین جماعت کو بخت گرمی<br>قریش کامستضعفین جماعت کو بخت گرمی              |
|             | عمارين بإسركا إيك درجم كأكهاس خربيدنا      |            |                                                                                     |
| '           | لومرئ كي كهال كي جا در                     | ·          | میں سزادینا<br>حضرت یا سرگل برہنہ حالت                                              |
| ·           | عمار مین یاسرگ چغلی<br>عمار مین یاسرگ چغلی |            | عشرت یا سرک برجمندهاست<br>یا سرگی مغفرت کی دعا                                      |
| •           | عامر کی ایک روایت                          |            | ایا سری مسترت دعا<br>وعدیک کامقام جنت                                               |
| 1           |                                            |            | وعد كالملام بست                                                                     |
|             |                                            |            |                                                                                     |

| •     | معتب کی مدیے ججرت                                | P+F  | ابونوفل کی روایت کےمطابق عمارین یاسر ّ                         |
|-------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
|       | خب ل مدیب ، رت<br>زید ٔ بن الخطاب                |      | بروں کی رودیات کے حابی عادات مر<br>سب ہے تم کلام کرتے والے تھے |
| ,     |                                                  |      |                                                                |
|       | زیدگانسپ<br>بریان معرب بر                        |      | المهاريّن يأسرگاهليه<br>مدير مي مركز مصدر -                    |
|       | زید بن انطاب اور معن این مدی ب<br>در مده مده مده |      | عمار بن باسرگی مصنحت<br>مهار به سیمهاری                        |
|       | ورميان عقدمواخاً ؟                               |      | سلمه بن تميل کي روايت<br>مريد من هريت خريد                     |
|       | رسول التعلقية كالجمة الوادع مين أيك فره ن        |      | عمّارین یاسر" کا آخری شربت پینا<br>مربع این است                |
| 1 1 1 | حضرت زیدگی شهادت                                 |      | عمار بن یا سرٹساحل فرات پر<br>میں تاہ ہوست قال میں             |
|       | ابوجد یفه گاحبهند ہے کوتھا منا<br>سیار سے م      |      | عمارین یا سرگاا یک قول جنت تکواروں کے                          |
|       | مقتولین کی تعداد                                 |      | سائے تلے ہے                                                    |
| ]     | زیدِ کے لئے دعائے رحمت                           | •    | مُمَارِ بن مِاسرُّگِ ایک آ زاد کرده لونڈی کی                   |
| MIT   | عمر کی روایت کے مطابق زید جنگ مسیلمه             | •    | روایت                                                          |
| '     | میں شہید ہوئے                                    |      | عماره بن خذیمه کی شہادت                                        |
| (     | سعید بن زید                                      | •    | عمارٌ بن ياسرُ كي شهادت                                        |
| •     | ز پذگااسلام لا تا                                |      | عمارٌ بن ياسرگا قاتل ابوغاوييه مزنى                            |
| mim   | زيدكا كتبه كاطواف كرنا                           | *    | ابوعون کی روایت کے مطابق عمار "                                |
| •     | سالم بن عبدالله کی ایک روایت زید کے              | •    | (۹۱) سال کی عمر میں شہید کیے محتے                              |
| •     | کھائے ہے متعلق                                   |      | ایک روایت کے مطابق عمار کا قاتل عقبہ بن                        |
| ,     | زید قیامت میں تنباامت بن کرافیں کے               | •    | عامرہ                                                          |
| ۳۱۳   | زیة بن عمرو بن بن نفیل کی وفات                   | P+Y  | الوغا د ميركا حليه                                             |
| ,     | زيدى والدوام رمله                                | •    | تحلی کمرا ہی والا ایک شخص                                      |
| •     | عمراصغرموي ألحن كى والده امامه بنت الدبيح        | •    | الی غادیه کی ممار کوتش کی دهمکی                                |
| ,     | حدْمه بنت قيس                                    | r.2  | ابوعمار کا جنگ کے لئے ندادینا                                  |
| •     | امالامود                                         | r-A  | عاصم بن ضمر ہ کی روایت کےمطابق عمار پر                         |
| •     | صنح بنت اصغ                                      | •    | علیٰ نے نماز یز حالی                                           |
| ris   | ينعاقريه                                         | •    | ابوعبدالله كالله يصتعنق رائ                                    |
| •     | ام فالد                                          | •    | عمارگی آ سینلینه ہے محبت                                       |
| •     | امنعمان                                          | 1749 | اعمروبن شرنبيل كاخواب                                          |
| .     | بشیر بنت انی مسعود<br>بشیر بنت انی مسعود         | •    | ابومیسره کاایک خواب<br>ا                                       |
|       | زیدگی مدیخ جمرت<br>زیدگی مدیخ جمرت               |      | عى رُكا حليه مبارك                                             |
| ,     | سعدین زید اور رافع این ما نک زرقی ک              | 1"1" | مُعَتِبٌ بن عوف                                                |
| ,     | درمیان عقدموا خاق                                |      | بب.ن.ن<br>من کانب                                              |
| L     | 30.72027.                                        |      |                                                                |

| <del></del> | 7.00                                      |            |                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| *           | دارارم میں رسول التعلیق کے ہاتھ پرسب      | 1          | رسول التعليق كاطلحه بن عبيد الثداور سعيد بن      |
| *           | ہے مملے بیعت کرنے والے ء                  |            | زيرٌ ابن عمر وبن نفيل كوقا فلي كي خبر دريافت     |
| '           | عاقل بن البكير اورمبشر بن عبدالمنذ رك     | 1          | کرنے کے روانہ کرنا                               |
| *           | درميان عقدموا خاة                         | PIY        | قریش سے دس آ دمی جنب میں                         |
| •           | خالد بن البير                             |            | سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بر ماتم              |
| 1 .         | خالد بن البكير اورزيدا بن الدعن ك درميان  |            | عمر کاسعید بن زیر گوحنوط انگانا                  |
| *           | عقدمواخياة                                | £          | ابن مركاسعية بن زيد ك پاس مشك لانا               |
| •           | اياتْ بن ابي البكير                       | •          | عمر کی روایت کے مطابق سعید بن زیڈیر              |
| =           | ایاس بن افی البکیر اور حارث بن خذیمہ کے   | ,          | جمعہ کے روز ماتم کیا گیا                         |
| , ,         | درميان عقدموا خاة                         | <b>111</b> | سعید بن زید پر موت کی وجہے آ وو بکا              |
| ,           | عامر بن البهالبير                         |            | نا فع كى روايت كے مطابق سعيد بن زيدگا            |
|             | تسب نامه                                  |            | انقال العقيق مين جوا                             |
| '           | عامر بن البكير اور ثابت بن قيس بن شاس     | ¥          | سعيدٌ بن زيدٌ توسير دخاك كرنا                    |
|             | کے درمیان عقدموا خاق                      | ,          | عمرٌ و بن سراقیه                                 |
| '           | واقد بن عبدالله                           | *          | نب نامه                                          |
| '           | نبنامہ                                    | *          | عمر و بن عبدالله کی مدینے ہجرت                   |
| PPI         | والتضعيدالله كي مديية جمرت                | •          | عمرو بن سراقيه احدو خندق اورتمام مشاهر ميس       |
| ř           | واقد بن عبدالله اوربشر بن براء بن معرور ك | MIA        | رسول التعالية كي بمركاب                          |
| *           | ورميان عقدموا خاة                         | 4          | خلفائے بن عدی بن کعب اوران کے موالی              |
| ,           | يُوليُّ بن الى خو لى                      | •          | عامر بن ربيعه بن ما لک                           |
| ٣٢٢         | مجمع بن صالح مولائے عمرٌ بن انخطاب        | -          | ن روی: یک تا |
|             | بني مهم بن عمرو بن بصيص ابن كعب بن لوى    | •          | عامرها شجيح نسب                                  |
| '           | `حنیسٌ بن <i>حذ</i> اقه                   | •          | ی مربن ربیعه کا قدیم اسلام<br>_                  |
| mrm         | بنى جمح بن عمر وبن مصيص ابن كعب بن لوى    | ŕ          | سب سے پہلے عامر بن ربیعہ نے مدینے ک              |
| ,           | عثمال بن مطعون                            | s          | بجرت کی                                          |
| •           | اسلام کی دعوت                             | s          | سب سے پہلے مدینے سفر کرنے والی                   |
| ′           | عثان بن مظعون کی شراب ہے تو بہ            | 1719       | عامر بن ربيعه اوريزيد بن المنذ ربن سرح           |
| •           | عثان بن مظعون كاعورتول سے شرمانا          | -          | ے درمی <sub>ا</sub> ن عقدموا خاق                 |
| P"+1"       | عثان بن مظعون کی بیوی                     | . [        | عامر بن ربعیه کاخواب<br>عامر بن ربعیه کاخواب     |
| ′           | عثان بن مظعون کی ایک کونفٹری              | rr.        | عاشر بن رجیعه به دسب<br>عاقل بن البی البکیر      |
| ·           | عثان بن مظعون اور معمر بن حارث کی         | -          | ان ب <sub>اد</sub><br>از ب <sub>اد</sub>         |
|             |                                           |            |                                                  |

|       | <i></i>                                      |      | 1 *1                                    |
|-------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| p=p++ | عبدالله بن خرمه                              | •    | مدیخ ججرت                               |
|       | عبدالله بن مخر مداور فروه بن عمر و کے درمیان | 776  | " عثان بن مظعون اورانی الهیشم کے درمیان |
| •     | عقدموا خاة                                   | -    | عقدمواغاة                               |
| mmi   | حاطبٌ بن عمر و                               | ,    | عثانٌ بن مظعون كومرده حالت بيس بوسه     |
| •     | نب نامه                                      | •    | عثانٌ بن مظعون کی نماز جناز ہ           |
| •     | حاطب کی اولا د                               | ,    | اصحاب کے لئے قبرستان کی تلاش            |
| •     | عبدالله بن سبيل بن عمرو                      | FFY  | سب سے مملے بقیع میں فن ہونے والے        |
| mmr   | عبدالله بن معيد كي شبادت                     | *    | ام علاء کی بیعت                         |
| •     | و ہب بین سعد بین افی سرت                     | •    | ا بن عباس کی ایک روایت عثمانٌ بن مظو ن  |
| •     | نبنامه                                       | •    | ک وفات ہے معلقق                         |
|       | و ہب "بن سعدا ورسو بیر بن عمر و کے درمیا ن   | •    | زید بن اسلم کی روایت عثال منطون کی      |
| 1     | عقدموا خات                                   |      | وفات ہے متعلقق                          |
|       | بنی عامر بن اوی کے خلفائے اہل یمن            | P12  | عثانٌ بن مظعون كا حليه مبارك            |
|       | سعدٌ بن خوله کی و قات اور رسول الثقیف کا     | *    | عبدالته بن مظعون                        |
| '     | ان کی عمیا دت کے لئے جانا                    | *    | نسبنامه                                 |
| '     | بنی فہر بن ما لک بن العضر بن کمنانہ          | •    | عبدالله اورقد امتكا اسلام لانا          |
| ′     | ورج ذیل نام بطون قریش کے آخریطن ہیں          | *    | عبدالله بن منفعون اور سبيل بن عبيدالله  |
| '     | ابوعبيدة بن الجراح                           |      | المعنى انصارى كدرميان عقدمواخاة         |
| '     | ا بوعبيده کي اولا د                          | MIN  | قدامة بن مظعون                          |
| ساساس | ا في عبيده بن الجراح اورسالم مولا ئے ابی     | •    | قدامة كي اولا د                         |
| '     | حديفه كي درميان عقدموا خاة                   |      | رمله کی والده                           |
| •     | امد مس رسول التعليقة كالرضي جونا             | -    | تدامه بن مظعون کی وفات                  |
| mmy   | السهيل بن بيضا                               | •    | سائب بن عثان                            |
| PP2   | صغواتٌ بن بيضا                               |      | سائب بن عثمان اور حارثه بن سراقه کے     |
| '     | نبنام الماليا                                | *    | درميان عقدموا خاة                       |
| '     | مفوان بن بيضااوررافع بن المعنى كدر           | 1779 | معمرة بن حارث بن معمر                   |
| '     | ميان عقدموا خاة                              | '    | نبنامه                                  |
|       | معمرٌ بن الي سرح                             | ′    | مغمر بن حادث اورمعاذ بن عفرا کے درمیان  |
| ۳۴۸   | عياضٌ بن زہير                                | 1    | عقدموا خاة                              |
|       | نبنامه                                       |      | بنى عامر بن لمؤى                        |
|       | عمر دين الي عمر و                            |      | ا بوسبره کی اولا د                      |
|       | <del>-</del>                                 |      |                                         |

|              |                                                      |                | 1 19.1                                    |
|--------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| •            | سعدٌ كيليخ الله تعالى كالبنسنا اورعرش كالل جانا      | •              |                                           |
| rar          | جنت میں سعد کیلئے انعتیں<br>جنت میں سعد کیلئے انعتیں | •              | طبقات ابن سعد                             |
|              | عمرو بن معاذ                                         |                |                                           |
| .            | احارث بن او <i>ل</i>                                 | •              | حصه چہارم                                 |
| rar          | حارث بن انس                                          | ا۳۳            | طبقه انصاراوني                            |
| 4            | سعتر بن زبید                                         | •              | ایک قول کے مطابق                          |
| ۳۵۳          | سلمه ین سملامه                                       | P"P"T          | سعد بن معاذ                               |
| •            | عبادٌ بن بشر                                         |                | سعد کے اسلام لانے کے بعد                  |
| 200          | سلمة من ثابت                                         | •              | سعداین معاذ اور سعدین الی و قاص کے        |
| •            | را فغ بن بزید                                        | •              | ورميان عقدموا خاة                         |
| •            | بن عبدالاهبل بن جشم كے حلفاء                         | •              | حضرت معدنگار جزيز حنا                     |
| •            | محرة بن مسلمه بن سلمه                                | ساماسا         | ابن العرقبه كاسعد كوتير مارنا             |
|              | اولاد:                                               | •              | سعد بن معاذ کی امارت                      |
| 201          | مے پر بی نافیہ کے جانشین                             | <b>1</b> -(r/r | احضرت سعدٌ کی دعا                         |
| ,            | محمه بن مسلمه کا حلیه                                | •              | مجھے موت کا خوف نہیں ہے                   |
| roz          | منتجر بن مسلمه كالمجمنين بكازے كا                    | ۳۳۵            | تم التداوراس كےرسول كے تھم كو بني مجئے    |
| ,            | آپ الله في محر بن مسلمه كونفيحت                      | PPPY           | شهادت کی تمنا                             |
| ,            | سلم خبن أسلم                                         | *              | نى كريم الله كى كوديس جام شهادت           |
| '            | عبدالله بن مهل                                       | *              | آپ ایک کی معد کیلئے دعا کرنا              |
| P\$A         | : حادث بن خزمه                                       | ۲۳۸            | معد کے جنازے کوس نے ملکا کردیا؟           |
| •            | الوالهيثم بن التيبان                                 | •              | سوائے امسعد کے تمام رونے والیال جھونی     |
| <b>1</b> 209 | ابوالهيشم کي و قات                                   | •              | אַט                                       |
| •            | عبيدين التيبان                                       | 1774           | سعد گوعذاب قبر                            |
| m.4+         | ابوعیس بن جر                                         | •              | آپ ایک سعد بن معاد کے جنازے کے            |
|              | ابوالعيس كي د قات                                    | •              | 12725                                     |
| ,            | مسعود بن عبد سعد                                     | ra-            | سعد بن معاد کی قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو |
| 14.41        | صلفائے بی حارثہ                                      | •              | سعد کی قبر مبارک میں کون لوگ انزے؟        |
|              | قاده <i>بن نعم</i> ان                                | •              | سعد بن معاذ کوکس نے عسل دیا؟              |
| 244          | عبيد بن اوس                                          | •              | نى كىلىك كام معدكوتبرد يمضى سدردكنا       |
| ,            | نفر بن حارث                                          | •              | سعد بن معاذً کی جدائی کااثر               |
| '            | حلفائے نی ظفر                                        | •              | سعدتكا حليه اوروفات                       |
|              |                                                      |                |                                           |

| •           | حلفائے بنی معاویہ بن مالک                   | •        | عبدالتدبن طارق                                |
|-------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| ' '         | ما لک بن تمیله                              | 444      | معتب بن مبيد                                  |
| •           | بی حنش بن عوف بن عمر و بن عوف که اهل        | •        | مبشر بن عيدالمنذ ر                            |
|             | مسجد قباء تتع                               | m.Alm.   | رفائد بن عبدالمنذ ر                           |
| •           | مهل بن حنیف                                 | •        | ا بولې نه بن عبدالمنذ ر                       |
| rzr         | ين چخباين كلفه پن عوف بن عمرِ و بن عوف      |          | سعد بن مبيد                                   |
| •           | ین انف بن جم بن عائد الله کد بل میں سے      | 240      | عويم بن ساعد و                                |
| •           | صلقائے بن جمیابن کلفہ تھے                   | PYY      | تعبيه بن حاطب                                 |
| •           | ابوعقيل                                     | •        | حارث بن حاطب                                  |
| <b>72</b> M | بني تغلبه بن عمر و بن عوف                   | •        | رافع بن عنجد ه                                |
| <b>723</b>  | صحابه پی ایک اجتها دی تلطی                  | P12      | مبيد بن الي عبيد                              |
| '           | خالد بن وليدٌ كي عقا ني نظر                 | •        | عاصم بن <del>ثابت</del>                       |
| P24         | خوات بن جبير                                | PYA      | معتب بن تشير                                  |
| •           | خوات کی کنیت                                | •        | ابومليل بن الازعرب                            |
| '           | حارث ين تعمان                               | •        | عمير بن معبد                                  |
| 1           | ابوضياح                                     | *        | بی عبید بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر د       |
| 422         | نعمان بن ابی خذ مه                          | •        | بنعوف                                         |
| •           | الوحت                                       | 1        | ا نیس بن قاده                                 |
| •           | سالم بن عمير                                | •        | بن العجلان بن حارث كه بلى قضاعه ميس           |
| r2A         | عاصم بن قيس                                 |          | تنصادرسب كےسب بنى زيد بن مالك بن              |
| ,           | بى هم بن السلم بن امرى القيس                | 1        | عوف کے حلفاتھے۔                               |
| P29         | سعد بن غيثمه                                | mad      | معن بن عدى الحجد                              |
| '           | منذربن قدامه                                | '        | عاصم بن عدى                                   |
| '           | ما لك بن قندامه                             | <b>'</b> | الابت بن اقرم                                 |
| '           | جارث بن عرفجه                               | PZ+      | زید بن اسلم                                   |
| '           | تميم مولائ بن تعنم بن السلم                 |          | عبدالله بن سلمه                               |
| 1           | خزرے اور بی تجاریس سے جولوگ بدریس           | ′        | ربعی بن رافع                                  |
|             | شريك عوسة                                   |          | بی معاویه بن ما لک بن عوف ب <i>ن عمر و بن</i> |
| ۳۸-         | بى نجار، بى ما لك بن نجاراور بى عنم ما لك   |          | عوف                                           |
| ,           | ین نجار میں سے جولوگ بدر میں ترکیب<br>حوے ۔ | '        | جربن عنيك                                     |
|             | حوے۔                                        | 121      | حارث بمن قيس                                  |
|             | •                                           |          | <del></del>                                   |

| <del></del>  | K                                         |              | عبعات، في معمد عليه و أدبيها د                             |
|--------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
|              | مغت                                       | •            | ابوالوب                                                    |
| <b>ም</b> ለዓ  | الي بن كعب كي تاريخ وفات                  | የፖለተ         | ڻابت بن خالد                                               |
|              | انس بن معاذ                               | •            | عمارة بن حزم                                               |
| <b>179</b> 0 | بی مغاله بی عمروین ما لک بن النجار میں ہے |              | اسراقه بن كعب                                              |
| •            | <u> </u>                                  | •            | حارثه بن نعمان<br>حارثه بن نعمان                           |
| •            | او <i>ک بن <del>نا</del> ب</i> ت          | •            | سليم بن قيس                                                |
|              | ابوشخ                                     | የለተ          | سبل بن رافع                                                |
| <b>1</b> 791 | الإطلحه                                   | •            | مسعود بن اوس                                               |
| •            | مب سے پہلے جس نے آپ اللہ کے بال           | •            | ابوخز بمهربن اوس                                           |
| •            | التے ''                                   | •            | رافع بن حارث                                               |
| man          | آپ کے دفاع کیلئے میرا سیندهاضر ہے         | •            | معاذبن حارث                                                |
|              | الوطلْحة كي وفات                          | <b>የ</b> 'ለቦ | معو ذبن الحارث                                             |
| mam          | ی میذول میں سے عامر بن مالک بن النجار     | *            | عوف بن حارث                                                |
| ,            | Ž                                         | ۳۸۵          | نعمان بن عمر و                                             |
| '            | حادث بن الصمه                             | •            | عامر بن مخلأ                                               |
| main         | سېل بن پيتيک                              | •            | عبدالله بن تيس                                             |
| •            | عدى بن النجار                             | PAY          | عمرو بن قيس                                                |
| '            | حارثه بن مراقه                            | *            | قيس بن عمرو                                                |
| rio          | عمرو بن تعليبا                            | *            | ڻا بت ب <i>ن عمر</i> و                                     |
| '            | محرز بن عامر                              | •            | صلفائے تی عظم بن مالک بن النجار                            |
|              | سليط بن قيس                               | •            | عدى بن الى الزغباء                                         |
| <b>'</b>     | ابوسليط                                   | •            | ود لعبه بن عمر و                                           |
| '            | عامرين اميه                               | PAZ          | عصيمها .                                                   |
| •            | ڻابت بن غنسا و                            | •            | ابوالحمراء                                                 |
| <b>244</b>   | قیس بن السکن                              | •            | بن عمرو بن ما لك بن النجار اور بني معاويه بن               |
|              | ايوالاعور                                 | •            | عمر وفرزندان خريله                                         |
| r-q_         | حرام بن ملحان                             | •            | حدیلیان کی والدہ خیس                                       |
| '            | سليم بن ملحان                             | •            | اني بن كعب                                                 |
| '            | صلفائے نی عدی بن النجار                   | •            | امت کے سب سے بڑے قاری                                      |
| F9A          | بی ماز ن بن النجار                        |              |                                                            |
| •            | بی بازن بن النجار<br>قیس بن البی صعصعه    | rλλ          | ا بی بن کعب کا حلیہ<br>سید انسلمین کی و فات اوت ان کی عجیب |
|              |                                           |              |                                                            |

|                |                                            | _            |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| •              | میں ان دونو ل کی و لیت ایک ہی تھی ہے اس    | -            | عبدالله بن كعب                             |
| ,              | محد کے لوگ تھے جوالے میں تھے خصوصیت        | •            | الوداؤو                                    |
|                | کے ساتھ دہی اصحاب التح تھے۔                | •            | بيراقه بن عمرو                             |
| ′              | خبیب بن بیاف                               | <b>1</b> ~99 | قیس بن مخل                                 |
| <b>~</b> •∧    | سفيان بن نسر                               | •            | حلفائے بی ماز ن بن التجار                  |
| •              | عيدالله بن زيد                             |              | عصيمه                                      |
| f <b>*</b> • ¶ | حريث بن زيد                                | •            | بنی و یناربن النجار                        |
| '              | بني جداره بن عوف بن الحارث بن الخزرج       | •            | نعمان بن عبدهمرو                           |
| '              | تحميم بن يعار                              | *            | نسحاک بن عبد عمر و                         |
| f* +           | يزيد بن المرين                             | •            | جا بر بن خالعہ                             |
| '              | عيدالند بن غمير                            | f*++         | سليم بن حارث                               |
|                | لا بجر خدر مین عوف بن الحاث بن الحذرج      | *            | سعيد بن سهيل                               |
|                | عبدالله بن الربيع                          | *            | صلفائے بن وینار بن النجار                  |
| •              | حلفائے بن الحارث بن الخذرج:                | •            | بجیر بن انی بجیر بل کے                     |
| '              | عبدالله بن عبس                             | •            | بی حارث بن الخزرج اور بی کعب بن            |
| *              | عبدالله بنعرفطه                            | •            | حارث بن الخزرج                             |
| اا۳            | بی عوف بین الخزرج اور بنی الحبنی جوس م بن  |              | سعد بن الرابيج                             |
| '              | غنم بن عوف بن الخزرج شفے انکا پیٹ بڑا      | l*+1         | عد بن الربيع كو بارہ نيز <u>گئے تھے</u>    |
| '              | ہونے کی وجہ سے نام احبابی (حاملہ ) حوا۔    |              | آیت میراث کانزول                           |
| '              | عيدالله بن عيدالله                         | P+1          | خارجه بن زيد                               |
| '              | اوس بن خو کی                               | 1            | عبدالتدبن رواحه                            |
| '              | زبيربن ودلعيه                              | (r+h         | میری امت کے شہدا وکون ہیں؟                 |
| MIT            | ر فاعه بن عمر و                            | r-4          | آپ الله کې دعا                             |
|                | مبعد بن عباده                              |              | خلا د بن سو بير                            |
| '              | حلفائے بن سالم الحبلی بن عنم               | P+7          | بشير بن سعد                                |
| •              | عقبه بن وبهب                               |              | اک بن سعدا                                 |
| ,              | عامربن سلمه                                |              | سبع بن قيس                                 |
| אוא            | عاصم بن العكير                             | 1 1          | عباده بن قيس                               |
| 1              | قوا قله جو بنوهنم و بنوسالم فرزندان عوف بن |              | يزيد بن الحارث                             |
| '              | عمرو بن عوف بن الخرريّ تتھے                | 1            | بن جشم وزيد ،فرزندان حارث بن الخزري ـ      |
| •              | عياده بن الصامت                            |              | جنھیں تو ام (جوڑ داں ) کہاجا تا تھا، دیوان |
| L              |                                            |              |                                            |

|       | <u>^</u>                                  |      | جات ال حد حد و اربياء د ا                 |
|-------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|       | کعب بن جماز                               | •    | اوس بن الصامت                             |
| •     | بی جش م بن الحزرج که بی سلمه بن سعد بن مل | MD   | نعمان بن ما لک                            |
| ·     | بن اسدین سارده بن تزید بن جشم شخص         | ויוץ | ما لك بن الدخشم                           |
| •     | بعد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سنمه  | •    | نوفل بن عبدائته                           |
| •     | عبدالله بن عرو بن حرام                    | •    | عتبان بن ما لک                            |
| רידרי | خراش بن الصمه                             | MZ   | ملیل بن ویره                              |
| rra   | عمير بن حرام                              | •    | عصمة بن الحصين                            |
| •     | عميىر بن الحمام                           | •    | ٹا بت بن ہزال<br>ا                        |
| רדץ   | معاذبن عمرو                               | •    | ر بي بن اياس                              |
| •     | معو ذبن عمرو                              | •    | وذفة بن اياس                              |
| *     | خلا د بن عمر و                            | C'IA | القو قله کے وہ صلفا جو بنی خصینہ میں ہے   |
| 774   | حبأب بن المنذه                            | *    | تنے کہ بن عمرو بن عمارہ تنے ، خصینہ ان کی |
| •     | عقبه بن عامر                              | •    | والدوخيس جن كي طرف وه منسوب موت وه        |
| '     | ا<br>الأبت بن تقلب                        | •    | لی میں ہے تھیں                            |
| •     | عميىر بن الحارث                           | •    | مجدر بن زياد                              |
| MEN   | حرام بن كعب محموالي                       | •    | عبدة بن الحسحاس                           |
| '     | تميم مولائے خرش                           | *    | بحات بن نقلبه                             |
| 1     | حبيب بن الاسود                            |      | عبدالله بن نقلبه                          |
| •     | نى ئىبىدىن ممارى بن غنم بن كعب بن سلمەجو  | 714  | عتب بن ربيه                               |
| '     | ( د بوان ش) علیخد و پکارے جاتے تھے        | •    | عمرو بن ایاس                              |
| •     | بشربن البراء                              |      | يى ساعد وبن كعب بن الخزرج بن الحارث       |
| mrq   | عبدالله بن الحبة                          |      | بن الخزرج:                                |
| '     | سنان بن ملی                               | •    | المنذر بن عمرو                            |
| '     | عتبه بن عبدالله                           | P**• | ا بودجا شه                                |
| ′     | طفیل بن ما لک                             | ואיז | ابواسيدالساعدي                            |
| ,     | طقیل بن ما لک                             | •    | ما لک بن مسعود                            |
| 1777  | عبدالله بن عبد مناف                       | Mer  | عبدرب بن حق                               |
|       | جابر بن عبدالله                           | ′    | صلفائے بن ساعدہ بن کعب بن الخزرج          |
| ,     | ظليد بن قيس                               | •    | زياد بن كعب                               |
|       | 4                                         |      |                                           |
| ١٣٣١  | یزید بن المنذ ر<br>معقل بن المنذ ر        |      | ضمر ه بن عمر و<br>بسبس بن عمر و           |
|       |                                           |      | <del></del>                               |

|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       |             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| •           | حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن                                              | •           | عبدالله بن النعمان                            |
| ,           | الخزرج                                                                      | •           | جہار بن صنحر                                  |
| •           | قيس بن محصن                                                                 |             | ضحاک بن حارثه                                 |
| _           | حادث بن قیس                                                                 | •           | سواو بن رز ن                                  |
| יייוו       | جب <b>ير</b> بن اياس                                                        | rrr         | حلفائے بی عبید بن عدی اوران کے موالی          |
| '           | الوعمياده                                                                   | ø           | حمز ة بن الحمير                               |
| •           | عقبه بن عثمان                                                               | •           | عبدالتدبن أنحمير                              |
| •           | ذ کوان بن عبدقیس                                                            | *           | نعمان بن سنان                                 |
| וייין       | مسعود بن خلده                                                               | *           | بني سواد بن غنم بن سح بن سلمه                 |
| •           | عباده قيس                                                                   | •           | قطهد بن عامر                                  |
| •           | اسعد بن يزيد                                                                | ساسلما      | يزيد بن عامر                                  |
| '           | فا كه بن نسر                                                                | r           | قطبه بن عامر کی والد وبھی تھیں ۔              |
| ′           | معاذبن ماعص                                                                 |             | سليم بن عمرو                                  |
| 777         | عائمذبن ماعص                                                                | #           | ىغلبىد بن عنمه                                |
| ,           | مسعود بن سعد                                                                | *           | عبس بن عامر                                   |
| '           | رفاعه بن رافع                                                               | רוריי       | ابواليسر جن كانام كعب بن عمروتها              |
| וייריי      | علاد بن رافع                                                                | *           | سهل بن قيب                                    |
| ,           | ٔ مبید بن زید                                                               | •           | بی سواد بن عنم کے موالی                       |
| '           | بني بياضه بن عامر بن زريق بن عبد حارثه بن                                   | •           | عنتر ومولائي سليم                             |
| ,           | ما لك بن غضب بن جشم بن الخزرج:                                              | •           | بقيه بن سلمه                                  |
| '           | خلیفہ بن عدی                                                                | ه۳۵         | معبدين قبيس                                   |
| ,           | فروه بن ممرو                                                                | •           | عبدالله بن قيس                                |
| '           | خالد بن فيس                                                                 | *           | عمرو بن طلق                                   |
| ۵۳۳         | رخيله بن تعليه                                                              |             | معاذبن جبل                                    |
| ,           | بی حبیب بن عبد حارثه بن ما لک بن غضب                                        | •           | معاذبن جبل کی اولاد                           |
|             | بن جهم بن الخزرج                                                            | Wm.A        | غزوه بدر میں معاذ کی عمر                      |
| '           | راقع بن معلی                                                                | •           | معاذ بن جبل سے رسول الله الله كا المتحان      |
| ראשן        | ہلال بن المعلیٰ<br>ملال بن المعلیٰ                                          | ,           | بهترین صاحب علم ودین<br>ت                     |
|             | انصاركے وہ ہار ونقیب جنمیں رسول التعالیہ                                    |             | منيدو چي مفات ميار که<br>س                    |
|             | نے منی میں شب عقبہ منتخب فر مایا<br>نقبا و کانام ونسب اور ان کے صفات و دفات | 1           | م کھی مٹ بہت                                  |
| <b>~</b> r∠ | نقباء کانام ونسب اوران کے صفات و دفات                                       | میایما<br>ا | پچیمش بهت<br>بی رزیق بن عامر بن رزیق بن عیدین |
|             |                                                                             |             |                                               |

| <del></del>   | <u> </u>                                              |       | جِي الرابية المالية ال |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.4          | ما نک بن عمر والنجاري                                 | •     | اسيد بن الحضير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9             | خلا دین قیس                                           | U.L.d | ابوانبيثم بن التيبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 71            | عبدالله بن خيشمه                                      | *     | ي عنم بن اليسلم بن امري القيس بن ما لك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | صبة كو بجرت كرنے والے اور احد ومشاهد                  | •     | بن الاوس میں سے حسب ذیل ایک صحافی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ند            | مابعد میں شریک حونے والے                              | •     | <u>z</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,             | نی ہاشم بن عبد مناف کے مہاجرین                        | •     | سعد بن خيم په                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | عباس بن عبدالمطلب                                     |       | خزرج کے نونقیب تھے جن میں بی التجار کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,             | عباس بن عبدالمطلب كي اولا د                           | •     | حسب ذيل ايك تنص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WYW.          | سب سے پہلے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال | rar   | ینی الحارث بن الخزرج کے حسب ذیل دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| *             | بیعت کرنے والے                                        | •     | نتيب شے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *             | جمیں بیتو بتا کی کہمیں کے گا کیا؟                     | ,     | سعد بن الربيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ′             | سب سے خضراور بلیغ خطبہ                                | *     | عبدالله بن رواحه ککھ و برہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| דדי           | فرشتے کی مدد                                          | •     | بی ساعدہ بن کعب بن الخررج کے حسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,             | محر کے سواہر چیز باطل ہے                              |       | ذیل دوآ دی <u>تن</u> ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *             | عباس کی آ وجگار ہی ہے                                 | ۲۵۵   | منذرين عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۲۸           | عباس بن عبدالمطلب كأفدييد ينا                         | roy   | بنى سىمەبن سىعد بن على بن اسىد بن ساردە بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •             | ابن عبال عن ايك آيت كي تفسير                          | d     | تزید بن جشم بن الخزرج کے حسب ذیل دونتیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 744           | ا تنالے جاؤجتنی تمھاری طاقت ہے                        | •     | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ~ <u>~</u>    | اے بیول کے درخت والو!                                 | *     | براء بن معرور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اکا           | تم میری پینھ پر چڑھو                                  | 267   | عبدالله بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M2+           | تمن باتوں میں ہے ایک بات کا افتیار                    | *     | قوا قله کے نقیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r∠a           | جعفرين الجاطالب                                       | *     | عباوه بن الصامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ra r          | عقیل بن ابی طالب                                      | *     | بی رز بق بن عامر بن رز بق بن عبد حارشة بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | مب ہے ہملے مدینہ کے محکمہ قضا وے والی                 | *     | ما لک بن غضب ابن جشم بن الخزرج کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳ <b>۱</b> ۷  | ا بني حيان كافعه سيدو                                 | *     | انقيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ሮላ ላ          | نوقل بن الحارث كي و فه ت                              |       | رافع بن ما لک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | ر بعیه بن الحارث                                      | *     | کلثوم بن حدم العمر کی اور وہ لوگ جن کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PA9           | عبدالله بن الحارث                                     | ,     | غيرمصدق روايت بكه بدرس حاضر تق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | ابوسفیان بن الحارث                                    | ran   | ككثوم بن الهدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| '             | ابوسفیان اسلام لائے ہے جبل                            | P69   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| /* <b>9</b> + | آ پیالیقه کی تا گواری                                 | •     | حارث بن قبس<br>سعد بن ما لک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |                                                       |       | L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| · ·        | <i></i>                                 |                | 79 1                                         |
|------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
|            | سائب بن العوام                          | •              | ابوسفیان کے اسلام لانے کے بعد اشعار          |
| <u>ుగు</u> | <i>خالد بن حز</i> ام                    | 11871          | رسول التدابوسفيان يدراضي جو كئ               |
| •          | اسود بن نوفل ُ                          | •              | ابوسفیان کی و قات                            |
| <b>'  </b> | عمرو بن اميها                           | (*9 <b>*</b> * | فضل بن عباس                                  |
| •          | يزيد بن زمعه                            | •              | م منابقة كم منسين كالقب                      |
| ר איי      | این عبدالدار بن قصی                     | ስተ<br>ቁጥ       | جعفر بن البيسفيان                            |
|            | ابوالروم بن عمير بن ہاشم                | *              | حارث بن نوفل                                 |
| •          | فراس بن النضر                           | ۲۹۲            | صدقه محروا لمحدك لئے مناسب نہيں              |
| *          | جہم بن قیس                              | •              | عتبه بن الى الهب                             |
| ۵۳۷        | حلفائے بن عبدالدار                      | 194            | معتب بن الي لهب                              |
| '          | ابوقكيبه                                | •              | اسامه الحب بن زيد                            |
| ′          | ب <i>نی ڈھر</i> ہ بن کلا ب              | LL.d.V         | اس مدّ کاخون اور حضرت عائشة کی               |
| '          | عامر بن الي و قاص                       | •              | کراہت                                        |
| '          | مطلب بن از ہر                           |                | باپ بينے پرصرف ايك چادر                      |
| ۵۳۸        | طلیب بن از ہر                           | 7'44           | وواس سبب سے ال يمن نے كفر كيا" سے مراد؟      |
| ,          | عبدالاصغر                               | ۵+۳            | ابورا فع مولائے رسول الله يالية              |
| '          | عبدالله بن شهاب                         | <b>₽+4</b>     | سلمان ِ فارسٌ                                |
| ,          | حلقائے بن زھرہ بن کلاب                  | Δ1 <b>9</b>    | بنى عبدهمس بن عبد مناف                       |
| '          | عتبه بن مسعود                           | •              | خالد بن سعيد بن العاص                        |
| 2009       | شرحبیل بن حسنه                          | ۵۲۳            | عمر و بن سعيد                                |
|            | بنی تیم بن مره                          | ۵۲۵            | (كتاب الطبقات كي اصل كاحصددهم)               |
| ,          | حارث بن خالد                            | *              | صفائے بی عبریس بن عبد مناف                   |
| ۵۳۰        | عمر و بن عثمان بی مخز وم بن یقظه بن مره | 474            | عبدالرحمن بن رقيش                            |
| ,          | عیاش بن الی رسیه                        |                | عمرو بن محصن                                 |
| '          | سلمه بن بشام                            |                | قيس بن عبداملند                              |
| ا۳۵        | ولميد بن الولميد بن المغير ه            |                | صفوان بن عمر و                               |
| orr        | الماشم بن الي حذيف                      | ۵۲۷            | ا بوموی ا ماشعری                             |
| ۵۵۳        | هبار بن سفیان                           | ۵۳۳            | معيقيب بن الى فاطمه الدوى                    |
| ,          | عبدالله بن سفيان                        | 1              | صبیح مولائے الی احجہ سعید بن العاص بن        |
| '          | حلفائے بنی محزوم اوران کے موالی ۔       | ٥٣٣            | اميه بن عبد شمس                              |
| •          | يا مرين ما لك بن ما لك                  | 1              | امبه بن عبدهمس<br>بن اسد بن عبدالعز ی بن قصی |
|            |                                         |                |                                              |

|           |                                                                                                                     |       | •                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| مضامين    | فبرسب                                                                                                               | rr    | طبقات ابن سعد حصه سوم و چهارم             |
|           | باعامرلوی:                                                                                                          | s ara | تحكم بن كيسان                             |
| ] '       | ىيە بىن عثمان<br>مىيانىيى ئىلىنى ئىلىن | انہ   | بنی عدی بن کعب:                           |
| •         | مام بن لوگ:                                                                                                         | j.    | تعيم النحام بن عبدالله بن اسيد            |
| 1         | غران بن عمرو                                                                                                        |       | معمرين عبدالله                            |
|           | لك ين زمعه                                                                                                          | 1     | عدى بن نصنبها                             |
| 1         | بن ام مکتوم                                                                                                         | 3 202 | عروة بن ابي اثاثه                         |
| ۵۸۷       | نى قهر بن مالك:                                                                                                     | ابن   | مسعود بن سويد                             |
| 1         | نروین الحارث بن زبهیر                                                                                               | r 1   | عبدائند بن سراقه                          |
|           | فنان بن عبيشنم بن زبير                                                                                              |       | عبدالله بن ممرٌ بن الخطاب                 |
| 244       | سعيد بن عبدتيس                                                                                                      |       | غارجه بن حزافه                            |
|           | بقية عرب                                                                                                            | 32m   | نى سهم بن عمر وبن حصيص بن كعب             |
| 291       | ايوز رُ                                                                                                             | 1     | عبدالله بن حذافه                          |
| APG       | سیات با تول کی دمیت                                                                                                 |       | تیس بن حذافه                              |
| 4+14      | طفيل بن عمرو                                                                                                        | ,     | بشيام بن العاص<br>م                       |
| 4.4       | منها والاتروى                                                                                                       |       | ابوقيس بن الحارث                          |
| Y+2       | بربيره بمن العسيب                                                                                                   |       | عبدائند بن الحارث                         |
| <b>**</b> | يا لک ونعمان                                                                                                        | ·     | س نب بن الحارث                            |
|           | فرزندان خلف                                                                                                         | '     | حجاج بن الحارث                            |
| •         | ابورجم الغفاري                                                                                                      | '     | منيم يانميربن الحارث                      |
| 7+9       | عبدا لندوعبدالرحشن                                                                                                  | .     | سعيد بن الحارث                            |
|           | فرزندان ببیت                                                                                                        | 1     | معدبن الحاريث                             |
|           | معال بن مراقد الضمر ي                                                                                               | ۵۷۸   | سعيد بن عمر والميمي                       |
| Al•       | وهب بن قابوس المزيق                                                                                                 | ٠ ١   | عميربن رئاب                               |
| 411       | عمروبات اميد                                                                                                        | .     | حلفائے بی سعد                             |
| YIP       | وهيدېن ځليف                                                                                                         |       | محميه بن جزء                              |
| ا ۱۳      | المعى بذيوت مادت يب اسلام لا                                                                                        | 269   | نا فع بن بديل بن ورقاء بني جمع بن عمرو بن |
| i         | فالدين الواليد                                                                                                      | -     | الصيص بن كعب:                             |
| , July    | عمروبن العاص                                                                                                        | 1     | عميسرين ومهب بن خلف                       |
|           | الک عبد نامه                                                                                                        | ۵۸۰   | حاطب بن الحارث                            |
|           | بسم (اللَّمَ الرَّحْسَ (أَرْحَبِمَ                                                                                  | ۵۸۱   | خطاب بن الحارث                            |
| 44.       | عبدالله بنعمرو بن العاص                                                                                             | ۵۸۲   | سفیان بن معمر                             |
|           |                                                                                                                     |       |                                           |

| ,        |                                          |       |                                     |
|----------|------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| YPA .    | التمم بن الي الجون                       | 477   | بی جمح بن عمرو                      |
| •        | سليمان بن صرد بن الجون                   |       | سعيد بن عامر بن حزيم                |
| 429      | خالدالاشعر بن حيلفا                      | כזו   | حجأح بن علاط                        |
|          | عمرو بن سالم بن حنيره                    | 464   | عباس بن مرداس                       |
|          | بديل بن درقاء بن عبدالعزيا               | AAA   | جابمه بن العباس بن مرداس            |
| ۰۳۲ ا    | ابوشريح الكعبى                           |       | يزيد بن الاخنس بن حبيب              |
| •        | تنميم بن اسدين عبدالعزعي                 |       | منحاك بن سفيان الحارث               |
| '        | علقه بن القعو ابن مبيدا:                 | -     | عقبه بن فرقد                        |
|          | عمر وبن القعو اء                         | *     | خفاف بن عمير بن الحارث -            |
| ואד      | عبدالله بن اقرم الخزاعي                  | 1     | الى انعوجا واسلمي                   |
|          | ابولاس الخز ا <b>ی</b>                   | 1     | وردين خالدين حذيف                   |
|          | اسلم بن اقصىٰ بن حادثه ابن عمرو بن عامر. | •     | موذ ه بن الحارث بن تجر ه            |
| ,        | جر بدین در اح                            |       | عرباض بن ساري <del>ة</del> السلمي   |
|          | ابو برزة الأسلمي                         | •     | ا بوصين اسلمي                       |
| 444      | عبدالندين الي اوني                       | 414   | بنی اشجع بن ریث بن خطفان بن سعد بن  |
| 466      | الاكوع                                   |       | قیس عیلان بن مصر                    |
| ,        | نامر بن الا كوع شاعر يتھے۔               |       | نعيم بن مسعود بن عامر               |
| 462      | سلمه بن الاكوع                           | 444   | مسعود بن رحیله بن عائذ ا            |
| 40°Z     | ا ببان بن الا كوعب                       | •     | حسيل بن نومرة الإجتيغ               |
| AUV      | عبدانند بن انی حدر د                     | 4     | عبدالله بن نعيم الانتجعي            |
| ,        | ابوحميم الاسلمي                          | YET   | عوف بن ما لك الانتجعي               |
| '        | مسعود بن بليد ٥                          | •     | جاربيه بن جميل بن بشبه              |
| '        | مولائے اوس بن حجرا فی تمیم الاسلمی       |       | عامر بن اما صنبط الانتجعي           |
| <b>'</b> | سودمولا کے الاسلمبین                     | •     | معقل بن سنان بن مظهر                |
| 75•      | ربعيه بن كعب الأسلمي                     | YEE   | ابونثعلبه الأشجعي                   |
| ,        | ناجيد بن جندب الأسلمي                    | Almin | ابو ما لک الانتجعی                  |
| 121      | نا جيدين لاعجم الأسلمي                   |       | تقنيف كي شاخ قنسي بن منهد بن بكرابن |
|          | جمزة بن عمر والأسلمي                     | *     | سوزان بن عکرمه بن خصفه بن قیس این   |
| ,        | عبدالرحمن بن الاشيم الأسلمي              | •     | ا تبلان بن مضر                      |
| ,        | مجس بن الأورعُ الأسلى                    |       | مغيرة بن شعبه بن الي عامر           |
|          | عيدالله ين وبهب الأسلمي                  | 4ro   | عمران بن الحصين                     |
|          |                                          |       |                                     |

|          |                                           |            | بقات ان معدم عدم و او پهار ا                     |
|----------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| GFF      | ایک دصیت                                  |            | حرمله بن عمر والاسلمي                            |
| 777      | وفات                                      | Yor        | سنان بن سنة الأسلمي                              |
| .        | سعد بن الي ذباب الدوى                     |            | عمرو بن حمز وبن سنان الاسلميم                    |
| 774      | عبدالله بن تحسين                          |            | حجاج بن عمر والأسلمي                             |
| 1        | جبيرين ما لک                              |            | عمر وبن نهم الاسلمي<br>عمر وبن نهم الاسلمي       |
| 1        | حارث بن عميرالاز دي                       |            | ز مراین الاسود بن مخلق<br>ز مراین الاسود بن مخلق |
|          | قضاعه بن ما لك بن عمر و بن مر ه بن زيد بن |            | بانی بن او <i>س ا</i> لاسلمی                     |
|          | حمير كى شاخ جبينه بن زيد بن ليث بن سود    |            | ،<br>ابومروان الاسلمي                            |
|          | أسلم بن الحاف بن قضاء عقبه بن عامر بن     | 4          | بشيرالأسلمي                                      |
|          | عيس الحبني                                | Mar        | بیشم بن نصر بن د هر ال <sup>سلم</sup> ی          |
| AFF      | زيدېن خالدانجېني                          | •          | حارث بن حبال                                     |
| 1        | نغيم بن رسعيه بن عوفيٰ                    |            | ما لک بن جبیر بن حبال                            |
| ′        | رافغ بن مكيث بن عمرو                      |            | بسم التدالرحن الرحيم                             |
| 444      | جندب بن مكيث بن عمرو                      | •          | اساءين حارشه                                     |
| ,        | عيدالله بن بدر بن زير                     | 400        | مند بن حارثه الاسلمي<br>مند بن حارثه الاسلمي     |
| ,        | عمروین مر دبن عیس                         | d          | ذ وينب بن صبيب الأسلمي                           |
| 44.      | سبر دبن مصدانجهنی                         | •          | ہزال السمى                                       |
| '        | معيد بن ڄالد                              | YAY        | ماعز بن ما لك الاسلمي                            |
| ,        | ابوسبيس انجبني                            |            | 8.17.99.1                                        |
| '        | كليب الجبني .                             | 104        | میں بیٹیمی کی حالت میں پیداہوا                   |
|          | سويد بن ضحر الجبني                        | •          | شایدابو ہر مرہ کوجنون ہے                         |
| 741      | سنان بن وبرائجبنی                         | AGE        | معترت ابو مريرة في جارسال مي الله كي             |
| •        | فالدبن عدى الحجبني                        | ,          | رہٰ تت میں گزارے                                 |
| <i>'</i> | ا يوعيد الرحمٰن انجبني و                  | •          | ام ا بي هر رية كا قبول اسلام                     |
| 1        | عبدالله بن ضبيب الجبني                    | <b>134</b> | ۔ابو مرسرہ کی کنیت کی وجہ                        |
| 745      | حارث بن عبدالله الجبني                    | 44+        | ایک تا بیت کی تفسیر                              |
| ,        | عوسجه بن حرمله بن جذبيمه                  | s          | كون الى حاور كهيلاتا ب                           |
| 125      | نبة الجبني ,                              | 441        | علم کے چھیائے پرایک کڑی وعید                     |
| ,        | ابن مديدة الجبني                          | ,          | ا بو ہر رہے کا کہا س                             |
|          | رفاعه بن اعراد ة الجبني                   | 771        | حضرت ابو ہر مری گاحلیہ مبارک                     |
| j        | بى ين تمر و بن الن ف بن قضائد             | i          | ابوم برية بحثيث خليفه                            |
|          |                                           |            |                                                  |

| ستِ مض مين<br>سند مسسب | - فبر-<br>                                         | <u> </u>     | طبقات ابن سعد حصه سوم وجهارم           |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| ,                      | عامر بن ثابت                                       | .            | رویفع بن ثابت البلوی                   |
|                        | عبدالرحمن بنشبل                                    | 1            | ابوالشموس البلوي                       |
| PAF                    | عمير بن سعد                                        | ·            | طلحة بن البراء بن عمير                 |
| , ,                    | عمير بن سعيد                                       | ·            | البوامامية بن تقلبه البلوى             |
| ۱۸۷                    | جدي بن مريا                                        |              | عبدالله بن شفى وبره                    |
| *                      | اوس بن حبيب                                        | 42°          | المي عذره بن سعد بن زيد بن ليث ابن سود |
| ,                      | انیف بن دا مُله                                    | •            | بن الملم بن الحاف بن قضاعه             |
| t e                    | عروه بن اساء بن الصلت اسلمي                        |              | خامد بن عرفص                           |
| ,                      | جز بن عمياس                                        |              | حمزه بن النعمان بن موذه                |
| , ,                    | بني خطمه بن جشم بن ما لك بن الاوس                  | *            | البوخز أمنة العيذري                    |
| *                      | خزيمه بن ثابت                                      | _ ′          | ا بو بر ده بن قبیس                     |
| 444                    | اخزیمہ کی شہادت دوآ دمیوں کی شبادت کے<br>ا         | ,            | ابوعا مرالاشعرى                        |
| ,                      | قائم مقام                                          | 740          | عامر بن الي عامر                       |
| 4/4                    | الحمير بن حبيب                                     | *            | ابوما لك الأشعرى                       |
| 1                      | ا مُمَارِة بن او <i>ل</i><br>المارة بن او <i>ل</i> | , ,          | حارث الاشعرى                           |
| 44+                    | بى السلم بن احرى القيس بن ما لك بن الاوس           | ,            | علا بن الحضر مي                        |
| 1                      | عبدالله بن سعد                                     | YZA I        | شريح الحصر مي                          |
| '                      | چائے وفات<br>چا                                    |              | عمر و بن عوف                           |
| 441                    | الوقيس                                             |              | ببيدبن عقبه                            |
| 495                    | اسلام کس قدراحچهااور عمره ہے                       |              | حاجب بن بريده                          |
|                        | ختم شدطبقات ابن سعد                                | 4 <b>4</b> 9 | بی حارثه بن الحارث بن الخزرج بن عمرو   |
|                        | المرجفات المن علا                                  | 44.          | تحویل قبلہ کے لئے آیت کا نزول:         |
|                        | حصه سوم و چهارم                                    | 444          | عبيد بن عازب                           |
|                        | 1 - 44-1 - 7                                       |              | اسيد بن طهير                           |
|                        |                                                    |              | عراب بن اوس                            |
|                        |                                                    | YAP          | عديه بن يزيدالحار في                   |
|                        |                                                    |              | ۷ مک وسفیان فرزندان <sup>جا</sup> بت   |
|                        |                                                    |              | بن عمر و بن عوف بن ما لك بن الاوس      |
|                        |                                                    |              | يز بير بن عارش<br>ق                    |
|                        |                                                    | "AAF"        | المجمع بن حارثه<br>ثابت بن ودلعيه      |
|                        |                                                    | AAF          | ثابت بن ودلعِه                         |

### بسم الندالرحمن الرحيم

# بنی تیم بن مره بن کعب

حصرت ابوبكرصديق رضي اللدعنه

نام عبدالله الى قاند تقاءانى قاند كا نام عثان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مره تقاان كى والده ام الخير تقى ، جن كا نام ملمي ابنت صحر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مره تقا۔

#### ابوبکری اولا د

ابو بکر گی اولا دیس عبدالله اوراسا مذات النطاقین تخیس \_اوران دونو ل کی والده تلایله بنت عبدالعزی بن سعد بن مالک نضر بن حسل بن عامر بن لوی تخیس \_

عبدالرحمن ادرعا كنشران دونول كى والمده ام رومان بنت عامرعو يمر بن عبد حمس بن عمّاب بن اذييذ بن سبيع بن و بهان بن الحارث بن عنم بن ما لك بن كنانه تعيس اوركها جاتا تفاكه ام رومان بنت عامر بن عميره بن ذبل بن د بهان بن الحارث بن عنم بن ما لك بن كنانه تعيس \_

محمد بن انی بکر ان کی مان اساء بنت عمیس بن معد بن تیم بن الحارث این کعب بن ما لک بن قیافیه بن عامر بن ما لک بن نسر بن وہب الله ابن شہران بن عفرس بن حلب بن اقل شعم تنص

ام کلثوم بنت آنی بکر، مال حبیب بنت خازنه بن زید بن الی زبیر بنی حارث بن الخزرج میں سے تھیں ،ان کی ولا دت میں تاخیر ہوئی ،ابو بکڑ کی وفات کے بعد پیدا ہو کئیں۔

ابوبكر كام معتين كا وجدتهميد

عائشت مردی ہے کدان ہے یو جھا گیا کدابو برشانام متین (آزاد) کیوں رکھا گیا؟ نھول نے کہا کہ

رسول التعليق نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ بیآ گ ہے ( دوز تے ہے ) اللہ کے آ زاد کئے ہوئے ہیں۔ محربن اسحاق نے کہا کہ ابو تحافہ کا نام عتیق تھا، ان کے سواکسی نے بیٹیں کہا۔

مغیرہ بن زیادے مروی ہے کہ بیں نے الی ملیکہ ہے ابو بکر صدیق کے بارے میں یو جیما کہ ان کا کیا نام تھا؟ وہ ان کے پاس آ مھئے ، اور دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کانام عبد اللہ بن عثان تھا ہنتی صرف لقب کے طور

ابن سيرين ہے مروى ہے كەابو بكر كانام نتيق بن عثان تھا۔

عائشام المؤمنين ہے مروى ہے كەش رسول التعلق كے مكان من تھي آ ہے تكف كے اسى ب ہر كے میدان میں تھے۔میرے اور ان کے درمیان پر دہ تھا ، ابو بکر آئے تورسول التھ اللے نے فرمایا اجے آتش دوز نے ہے آ زاد کی طرف دیجھنے سے مسرت ہووہ ان کی ظرف دیجھے ،،ان کا وہ تام جوان کے گھر وا'وں نے رکھا عبداملہ بن عثان بن عامر بن عمر ونفا \_ ليكن اس يرغتيق غالب آسميا\_

# سب سے پہلے ابو بکر نے آپیالیہ کی نبوت کی تصدیق کی

ابو وہب مولائے ابو ہربرہ سے مروی ہے کہ رسول النسطين نے فرمايا کہ ميں نے شب اسرى (شب معراج) میں جریل امین سے کہا کہ میری قوم تصدیق نہیں کرے گی تو انھوں نے کہا کہ ابو بکرا ہے کی تصدیق کریں کے اور صد ان یں۔

> عبدالقد بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہم او گول نے ابو بکر کا نام صدیق رکھا اور سے رکھا۔ مسلم بن البطين مروى ب:

انا نعاتب لا ابالك عصبة علقو االفرى وبروا من الصديق اے پدر مراہ ، ہم اس جماعت کو ملامت کرتے ہیں ۔جنہوں نے کذب وافتر ا کو دل میں مجکہ دی اور تمدیق ہے بیزار ہو گئے۔

وبردا سفاها من وزير نبيهم تبألمن يبرأ من الفاروق نا دانی سے اپنے نبی کے وزیرے بری ہو گئے ،اس مخص کی تبای سے جوفاروق سے بیزار ہوا۔ اني على رغم العداة لقائل وانا بدين الصادق المصدق میں دشمنوں کے برخلاف ہوں ،اورمیرادین صادق ومصدق علیہ کاوین ہے ابراہیم بن انحقی سے مروی ہے کہ ابو بکر گانام ان کی رحمہ ٹی وخرمی کی وجہ سے اوّا و (ورومند) رکھ دیا گیا تھا۔

#### ابوبكريجي صفات

الى سرىجە سے مردى ہے كەملى ئے على " كومنبرىر كتبة سنا كەخبردا رابو بكرّاة اد ( درومندرحمدل ) اور قلب كو خدا كى طرف چير نے دالے تھے جُردار عُمر نے اللہ اخلاص كيا تواللہ نے ان سے فالص محبت كى۔

سب ہے پہلے قبول اسلام

الى اردى الدوى (اورمتعدطريق )مردى بكرسب سے يبلے جو تخص اسلام لاياوه الويكر ميں۔ ابراہیم ہے مروی ہے کہ جس نے تمازیر حی وہ ابو بکر ہیں۔

ا ساء بنت الی بکر ہے مروی ہے کہ سب مسلمانوں ہے پہلے میرے والداسلام لائے۔والقد ہیں اپنے والد کواتہا جھتی محی کہ وورین کےایک بیروہیں۔

عائشہ ہے مروی ہے کہ میں اپنے والدکواس کہ نہ محصی تھی کہ وہ دونوں ایک دین کے بیرو میں ،ہم پر بھی کوئی دن ایر نبیں گزرا کے رسول التعلق می وشام جارے پاس ندآئے ہوں (بیابتدائے اسلام کا واقعہ ہے جب حضرت ه کشه چندسال کیمنی)

### خیر میں سب ہے آ کے بڑھنے والا

عامرے مردی ہے کدایک شخص نے بلال سے بوجھا کہ کون آیے بڑھ گیا؟ انھوں نے کہا کہ ممثلی ہے۔ اس نے کہا کہ سفض نے سلے نماز پر بھی؟ بال نے کہا کہ ابو بگڑنے۔اس مخص نے کہا کہ میری مراو الشکر میں 'تھی۔ بلال في كها كه ميرى مرادمرف فيريس المحى-

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے والد نے خبر دی کدایو بکر جس روز اسلام اذے ان کے یاس

جاليس بزارورهم يتھ۔

اسامہ بن زیداسلم نے اپنے والدے روایت کی کرابو بر تنجارت میں مشہور تنے۔ نی اللہ اس حالت میں مبعوث ہوئے کہ ابو بکر کے پاس چالیس ہزار درہم تھے۔ چنانچہ وہ انہی سے (مسلم ) غلام آزاد کرتے اور مسلمانوں کوقوت پہنچاتے ، یہاں تک کہ وہ پانچ بزار درہم مدیندلائے۔ پھران میں وہی کرتے رہے جومکہ میں کرتے

#### غاراور ججرت مديبنه

ہشام بن عروہ نے اینے والد سے روایت کی ہے کہ رسول النّعلیٰ نے ابو بکر صدیق " سے فر مایا کہ مجھے روا تلی لینی جرت کا تکم ہو گیا ابو بر نے کہایا رسول انٹیائی اصحبت کو ( ندبھو لیے گا ) فرمایا تمصارے لیے ( ہجرت میں مجمی) معبت ہے دونوں روانہ ہوئے بہال تک کرتور میں آئے اوراس میں پوشیدہ ہو گئے۔

عبداللد بن الى بكر" رات كوان دونوں كے ياس الل مكه كي خبر لاتے اور صبح انتص كے كے لوگول ميں کرتے۔ گویا وہ رات کو مکہ میں رہے۔ عامر بن فہیر ہ ابو بکر کی بکریاں چراتے اور اٹھیں دونوں کے پاس رات بھر ركة جس بدونون دوده پيتے تھے۔

اساء بنت انی بکر رات کوان دونوں کے یاس کھانا تیار کرتی تھیں اور پھران کے یاس بھیج ویتی تھیں۔کھانا کسی دسترخوان میں باندھ دیتی تھیں۔ایک روز آتھیں کوئی چیز باندھنے کونہ لی تو انھوں نے اپنا دو پینہ کاٹ کر باندھ طبقات ابن سعد حصیه موم دیا ،ان کا نام ذات العطاقین ( دو دو پیٹے والی ) ہو گیا۔

# ہجرت کا حکم اوراس کی تیاری

رسول النّمانية نے قرمایا کہ مجھے ہجرت کا تھم ہو گیا۔ابو بکر گا ایک اونٹ تھا۔رسول النّمانیة نے ایک دوسرااونٹ خریدا۔ایک اونٹ پر آنخضرت آلیے سوار ہوئے اور دوسرے پرابو بکڑ۔ایک اور اونٹ پر ،جیسا کے حماد کو معلوم بن فبير وسوار ہوئے۔

۔ رسول التعلیات اس اونٹ ہے گراں ہوجائے تو ابو بکڑے بدل لیتے۔ابو بکڑ عامر بن فہیر ہ کے اونٹ ہے بدل لیتے ،اور عامر بن فیر ورسول التَّعَلِی کے اورث سے بدل لیتے۔ابد بکر کے اونٹ پر جب رسول التعلی سوار ہوتے تو وہ بھی گرال بار ہوجا تا۔

بھران دونوں کے پاس شام سے مدید آیا جوطلحا بن عبیداللد کی طرف سے ابو بکڑ کے نام تھا اس میں ش می سفید کپڑے تھے، دونوں نے وہ پہن لیے اور انہیں کپڑوں میں مدینہ میں داخل ہوئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کے عبیداللہ بن الی بکڑ ہی تھے جو نجی الکھنے اور ابو بکڑ کے پاس جب وہ دونوں غارمیں تنے تو کھاتا لے جاتے۔

## عبدالله بن اربقط الديلي

عاسم الشريع على المرابع مراجع المراجع المراجع المائية المعلقة على المائية المعلقة على المائد المائدة ا دونوں کے ہمراہ عامر بن فبیر ہ تنے ،ایک رہبر بھی تھا جس کا نام عبداللہ بن اربقط الدیلی تھا ، وہ اس زیانے میں کفر پر تفاہ مگرید دونوں اس ہے مطمئن تھے۔

## كفاركا تعاقب اورابو بكريخاخوف

الس سے مروی ہے کہ ابو بکر نے ان سے بیان کیا جب ہم غاریس تھے تو میں نے نبی اکرم علیہ سے کہا كها گران لوگوں ميں ہے كوئى اپنے قدموں كى طرف نظر كرے تو ضرور جميں وكيے لے۔ فرمايا :اے ابو بكر"!ان دونوں كمتعلق تمعارا كياخيال ب جنكا تمير االله مو

## ابوبکری مدح میں حسان بن ثابت ؓ کے اشعار

ز ہری ہے مروی ہے کہ رسول التعلیقی نے حسان بن تابت سے فر مایا کہتم نے ابو بھڑ کی مدح میں بھی سیجھ كرے؟ انھول نے كہا جي ہال قرما يا كہو ميں سنوں گا انھول نے كہا:

طاف العدوبه اذ صعدبه الجملا وثاني اثنين في المنيف وقد وہ (صدیق )غار میں دومیں ہے دوسرے تھے،حالانکہ وہ جب عار میں اترے تو وشمن ان کے اردگر د پھرتے رہے( مگران کو)نہ دیکھ سکے۔ و کان حب رسول الله قد علموا من البریة لم یعدل بعر جلا وورسول النّعظیمی کے ایسے محبّ محبوب تھے ، کہ سب لوگ جائے ہیں کہ مخلوق میں کوئی شخص ان کے برابر نہیں ہوسکتا۔

رسول النتائية بنے جس ہے دندان مبارک نظر آنے لگے اور فرمایا: اے حسان! تم نے سی کہا، وہ ایسے بی ہیں جسیاتم نے کہا ہے۔

اسمعیل بن عبدالقد بن عطید بن عبدالله بن الله بن الله بن الله بن عطید بن عبدالله بن علید بن عطید بن عبدالله بن ا مدینه کی طرف ججرت کی تو صبیب بن بیاف کے باس الرے۔

ابوب بن خالدے مروی ہے کہ ابو بکر خارجہ بن زید بن الی زہیر کے یاس اثرے۔

محمر بن جعفر بن زبیر ہے مروی ہے کہ ابو بکڑ فارجہ بن زبیر بن ابنی زہیر کے پاس اترے۔ان کی بٹی سے نکاح کیا اور رسول انتقاد کے و قات تک بمقام الع بنی الحارث بن الخزرج میں رہے۔

## رسول التعليصة كالشخين كورميان عقدمواخاة

موی بن محر بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کے رسول النظافی نے ابو برا و مرا کے درمیان عقد موافا تا کیا۔

عبد الله بن محمر بن على بن الي طالب نے اپنے والدے روایت کی که رسول الله الله فی جب است استان میں ہوئے ہے جب است

# ابوبكر وعمراال جنت كيمردار ہيں

ایک اہل بھرہ سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ابو بکر دعمر دمنی اللہ عنہا کے درمیان عقد موا خاقا کیا۔ دونوں کو اس طرح سامنے آتے ویکھا تو فر مایا : کہ بید دونوں سوائے انبیاء ومرسلین کے باتی تمام اولین وآخرین کے ادھیراہل جنت کے سردار ہیں۔

قعی ہے مروی ہے کدر سول النہ اللہ نے ابو بروعم کے درمیان عقد موافاۃ کیا۔ دونوں اس طرح سائے
آئے کدان میں سے ایک دومرے کا ہاتھ پکڑ ہے ہوئے تھے۔ آپ نے فر مایا: جے یہ پہند ہوکہ سوائے انبیاء مرسلین
کے تمام اولین و آخرین کے ادھیر اہل جنت کے مرواروں کو دیکھے تو دوان دونوں سائے آنے والوں کو دیکھے۔
عبیدائند بن عبدائند بن عتب ہے مروی ہے رسول النہ اللہ نے خدیے میں مکانوں کے کیلئے زمین عطا
فرمائی تو ابو بکر کے لئے ان کے مکان کی جگہ مجد کے یاس دکھی ، بیونی مکان ہے جو آل معرکے یاس کیا۔

## ابوبكر مرلمحه أيعلية كهمراه رہے

لوگوں نے بیان کیا کہ ابو بکڑ بدرواحدو خندق اور تمام مشاہر میں رسول التعلیق کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ یوم تبوک میں رسول التعلیق نے اپنا سب سے بڑا جمعنڈ اجوسیاہ تھا، ابو بکر گودیا۔ رسول التعلیق نے انھیں خیبر کے نظے میں سے سووس سالات وئے۔ نوم احد میں جب لوگ بھا گے تو ان میں سے تنے جو رسول التونیک کے ہمراہ ٹابت قدم رہے۔

ایا سی بن سلمہ نے اسپے والدے روایت کی کدرسول القعلی نے ابو بکر کونجد بھیجا، انھیں ہم لوگوں برامیر بنایا ۔ ہم نے ہوازان کے بچھلوگوں پرشب خون مارا۔ میں اسپے ہاتھ سے سات گھر والوں کوئٹی کیا۔ ہمارا شعارا مت امت تھا۔ اُمت تھا۔

علی رضی الله عندمروی ہے کہ جھے اور ابو بکڑنے یوم بدر میں کہا گیا کہتم میں سے ایک کے سرتھ جریل میں اور دوسرے کے ساتھ میکا نیل ،اسرافیل بہت بڑے فرشتے میں ، یا یہ کہ صف میں موجود رہتے ہیں۔

## اگر میں کسی کولیل بنا تا تو ابوبکر گو بنا تا

عبدالقدے مردی ہے کہ نی میں ہے نے فرمایا۔ میں برطیل (دلی دوست) کی خلت ہے بری ہوں، بجزاس کے کہ القدنے تمعارے ماحب کوظیل بنالیا۔ (آپ کی مرادصاحب سے ) اپنی ذات تھی ،اگر میں کسی کوٹیس بنا تا تو ضرورا بو بکر وظیل بنا تا۔

عبداللہ نے ہی اللہ ہے میں ایک کی اگر میں ای امت میں ہے کی کولیل بنا تا تو ضرورا ہو بکڑو بنا تا۔ جندب ہے مروی ہے کہ میں نے رسول الشفائی کوفر ماتے سنا کہ اگر میں اپنی اُمت میں ہے کسی کولیل بنا تا۔ تو ضرورا ہو بکر کولیل بنا تا۔

## ارحم امتى ابوبكر

الس بن ما لک نے تی اللے ہے روایت کی کدمیری امت میں میہ بی امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر " میں۔

عمرو بن العاص سے مردی ہے کہ رسول القد علی ہے عرض کی ، آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ فرمایا: عائشہ میں نے کہامیری مرادصرف مردول سے ہے ، تو آپ نے فرمایا ان کے والد۔ مے؟ فرمایا: عائشہ میں نے کہامیری مرادصرف مردول سے ہے ، تو آپ نے فرمایا ان کے والد۔ محمد سے مردی ہے کہاس امت کے نبی کے بعد اُمت کے سب سے زیادہ فیرت دارا ہو بکر تنے۔

## ابوبكرتكا خواب اوراس كي تعبير

حسن سے مروی ہے کہ ابو بکڑنے کہا: یارسول النظافی ایس برابرخواب میں ویکھا ہوں کہ لوگوں کا پاضا نہ روند تا ہوں۔ فرمایا تم لوگوں ہے کہا دوند تا ہوں۔ فرمایا تم لوگوں ہے کہا کہ میں ہوگے ( ایسی ان کی سرداری کے اہل ہوگے اور کرو گے ) انھوں سے کہا کہ میں نے اپنے سینے میں دو باغ دیکھے فرمایا (اس سے مراد ) دو سال ہیں ( لیسی تم دو سال تک سرداری کہ میں نے دیکھا کہ میرے جسم پرایک پینی جوڑا ہے۔ فرمایا (اس سے مراد ) لڑکا ہے جس سے تم خوش ہوگے۔

عطات مردق ب كه في المنته في عام التي من ج نبيل كيا-آب علي في في ابو بركوامير في بناديا-

# رسول التعليصية كاابو بكر توسب سے پہلے جج برعامل بنانا

ابن عمر ہے مروی ہے کہ اسلام میں جوس سے پہلا کے ہوا اس میں تی تنایقہ نے ابو بکڑو تی پر سال میں تی تنایقہ نے ابو بکڑو تی پر سال میں جوس سے پہلا کے ہوا اس میں تی تنایقہ نے سال آیند کے کیا۔ جب نی تنایقہ اُٹھا لیے گئے تو اُٹھول نے عمر بن الخطا ب کو جی پر سال آیندہ ابو بکڑی وفات ہوگی تو عمر خلیفہ بنائے گئے تو اُٹھوں نے عبدالرحمان بن عوف کو جی پر عامل بنایا۔ عمر برسال برابر جی کرتے رہے بہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی۔ عثمان خلیفہ بنائے گئے تو اُٹھوں نے بھر ان کی شادت ہوگئی ۔ عثمان خلیفہ بنائے گئے تو اُٹھوں نے بھی عبدالرحمان بن عوف کو جے پر (پہلے سال) عامل جی بنایا ، پھر ان کی شہادت ہوگئی)

# نى كرىم مالينية كاخواب

ابن شباب سے مروی ہے نبی اکر میں ہے تھا کہ جیسے ہیں اور تم ایک خواب میں دیکھا، اے ابوبکر سے بیان کیا اور فرمایا: اے ابوبکر ایم میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے ہیں اور تم ایک ذینے پر بڑھے، میں تم سے اڑھائی میڑھی آگے بڑھ گیا۔ انھوں نے کہ خیر ہے یارسول الفنائی اللہ آپ کو اُس وقت باتی رکھ کرآ ب اپنی آنکھوں ہے وہ چیز دیکھ کیس جوآپ کو سرور کرے اور آپ کی آئکھوں ہے وہ چیز دیکھ کیس جوآپ کوسسرور کرے اور آپ کی آئکھوں نے اُلگھ اُلگھ بالا ایس جوآپ کو سائے ای طرح تین مرتبدد ہرایا، تیسری مرتبد فرمایا: اے ابوبکر میں نے خواب دیکھا کہ جیسے میں اور تم ایک ذینے پر بڑھے، میں تم سے ڈھائی سیر جی آگے بردھی انھوں نے کہایا رسول اللہ اللہ آپ کو اپنی رحمت ومغفرت کی طرف اٹھا لے گا اور میں آپ کے بعد ڈھائی سال زند ور بول گا۔

محد بن میرین سے مروی ہے کہ نی متالیقہ کے بعد ابو بکڑ سے زیادہ اس چیز میں کوئی ڈرنے والا نہ تھا جوا سے معلوم نہیں ہے۔ ابو بکڑ کے بعد عمر سے زیادہ اس چیز میں کوئی ڈرنے والا نہ تھا جوا سے معلوم نہیں۔

قیاس جست شرعی ہے

ابو بر کرے پاس کوئی ایدا قضیہ آتا جس کے متعلق ہم نہ کتاب اللہ میں کوئی اصل باتے اور نہ سنت میں کوئی اثر ، اتو و و کہتے کہ میں اپنی رائے سے اجتہا دکرتا ہوں ، اگر تو اب ہوا تو اللہ کی طرف سے ہے ، اگر قطا ہوئی تو میری طرف سے ہے ، اگر قطا ہوئی تو میری طرف سے ہے ، اور میں اللہ سے مفقرت جا ہتا ہوں۔

# نی اللہ کے بعد ابو بکر کی خلافت منجانب اللہ تھی

ابن جسير بن مطعم نے اپن والد سے روایت کی کدا بک مورت نبی اکرم ایک کے موال کرنے آئی۔ آپ نے اس کی سوال کرنے آئی۔ آپ نے اس کے مرائی اور یارسول التعلیقی اس نے کہا اگر میں پلٹ کر آئی اور یارسول التعلیقی آپ کونہ پایا (اس کا اشارہ موت کی طرف تھا) قرمایا: اگر تو پلٹ کے آئے اور جھے نہ پائے تو ابو بھر سے ملنا۔
محمد بن جبیر بن مطعم نے اپن والد سے روایت کی کدا یک مورت کسی کام سے نبی اکرم الله کے پائ آئی۔ رسول التعلیق نے اس سے فرمایا کہ میرے پائل بلٹ کے آئا۔ اُس نے کہایا رسول التعلیق آگر میں آپ کونہ رسول التعلیق آگر میں آپ کونہ

طبقات ابن سعد حصد ہوم و کیھوں (اس کی مراوموت تھی) تو چرکس کے پاس؟ فرمایا ابو بکڑکے پاس (کیونکہ آپ کومنیانب ابتد معموم تی کہ میرے بعدا بو بکر خلیفہ ہوں گے )

# آتخضرت نے مرض الموت میں حضرت ابو بکر گونما زیر مطانے کا حکم دیا

الې موک ہے مروی ہے کہ رسول التُعلی بیار ہوئے ،وردشد ید ہو کیا تو قرمایا: ابو بکر تو تکم دو کہ لوگوں کونماز پڑھائیں۔۔عائشے کہایارسول اللہ! ابو بکرٹرم دل ہیں،وہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں سے تو (اپنی رفت قلب کی وجہ سے ) شایدلوگوں کوقر آن سُنا نہ سکیں۔ آپ نے فرمایا: ابو بکر ؓ ہی کوظم دو کہ نوگوں کونماز پڑھا کیں ہم لوگ یوسف کے ساتھ والیاں ہوں ( کہ جس طرح انہوں نے یوسف کوزینا کی محبت سے بری کیا تھا ،اس طرح تم ابو بکر لوگوں کی امامت سے بری کرنا جا ہتی ہو )۔

## انصارومہاجرین کاابوبکر کے آگے ہونے سے بناہ مانگنا

عبدالله عدوى بكرجب رسول التعليظ الحالي كئة انصارت كباكما كما يك امير بم من سع بواور ایک امیرتم (مهاجرین) میں سے عران اوگوں کے پاس آئے اور کہا: اے کروہ انصار! کیا حمہیں معلوم تھا کہ رسول التعليظة نے ابو بر وحكم ديا كدو ولوكول كونماز براها تمين؟ أن لوكوں نے كہا كيوں نبيس عرر نے كہا كہ چرتم ميں سے كس كاول خوش بوكا كدوه ابو بكراك آ مے بور ان لوكوں نے كہا كه بهم اس بات سے الله كى بناه ما تھتے ہيں كدا بو بكرا كے

# ابوبكر يوحكم دوكه لوگوں كونماز برِژها ئيس

ع كشة عروى ب كرجب رسول النّعاليك كامرض شديد جوكيا بلال تمازى اطلاع دين آئ ،فرمايا : ابو بكر عنه كوتكم دوكه لوكول كونمازير هائي من بين بين إيارسول الله! ابو بكر تمثين آدى بين وه جب آب كي جكه كعز \_ ہوں مے تو لوگوں کو قر آن نہ سنا تعیس کے آپ عر عند کو تھم دے دیں ( نو مناسب ہوگا ) فر مایا کہ ابو بکر ہی کو تھم دو کہ نماز

حضرت هصه كى سفارش ادرآ بيعليك كاجواب

میں نے حفصہ سے کہا کہتم آ سے ملاقت سے کیو کہ ابو بر منگلین آ دی میں وہ جب آ کی جگہ کھڑے ہول تو لوگوں قرآن نەسناتىيىں كے اس كے آپ اگرآپ ئمراكونتم تو بہتر ہوگا۔ حصه " نے عرض كيا تو فرمايا: بينك تم لوگ پوسف کی ساتھ والیاں ہو، ابو بکڑنی کو تھم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا تھیں۔

### نماز کیا ہمیت

ابو بكر في نماز شروع كردى تورسول الثلاثية كو تكليف جن تخفيف محسوس موئى ،آب كمر ، مو محت ،دو آ دمیوں کے سہارے اس طرح روانہ ہوئے کہ دونوں یاؤن زمن پررگڑ رہے تنے اس طرح مسجد میں داخل ہوئے ، ابو بکرنے آ ہٹ ٹی تو چیچے ہٹنے گئے۔ رسول النسٹائٹ نے ارشاد کیا کہتم لوگ جس طرح تنے اُی طرح کھڑے ربورسول النسٹائٹ آ کے بڑھے اور ابو بکڑی بائمیں جانب جیٹھ گئے رسول النسٹائٹ جیٹھ کے لوگوں کونماز پڑھارے تھے۔ ابو بکڑ آنخصرت آلیٹ کی نماز کی اقتدا کررہے تھے اورلوگ ابو بکڑی نماز کی افتدا کررہے تھے۔

عائش ہم وی ہے کہ جمالی نے فرمایا: ابو بھڑ وہ کہ اوگوں کو نماز پڑھا ئیں۔ عائش نے کہا: یارسول اللہ ابو بھڑ جب آپ لیا ہے کہ کہ گائے نے فرمایا: ابو بھڑ وہ کے وہ ہے قرآن نہ سنا تکیں گے، آپ بھڑ وہ کم دیجے کہ نماز پڑھا کیں، فرمایا: ابو بھڑ ہی وہ کم دو کہ نماز پڑھا کیں۔ میں نے حصہ ہے کہا کہ تم آپ بھی ہے عرض کر دکہ ابو بھڑ جب آپ کی جگہ کھڑ ہے ہوں گے تو دونے کی وجہ ہے لوگوں کو قرآن نہ سنا تکیں گے اس لئے بھڑ کو تھم دی کہ دونماز پڑھا کیں۔ حصہ ہے کہا کہ تم انہو والیاں ہو، ابو بھڑ ہی کو تھم دوکہ پڑھا کیں۔ حصہ ہے کہ اورسول النہ تعلق ہے نے فرمایا۔ کہ تم لوگ بیٹک یوسف کی ساتھ دوالیاں ہو، ابو بھڑ ہی کو تھم دوکہ وہ ہو گوں کو تو کہ بیٹک یوسف کی ساتھ دوالیاں ہو، ابو بھڑ ہی کو تھم دوکہ وہ ہو گوں کو نماز پڑھا کہ میں۔ حصہ ہے کو نی خیر مینچے۔

ابو بکر نے حضو بوالیہ کی زندگی میں سنر ہنمازیں پڑھا ئیں

فضیل بن عمروالفقیمی ہے مروی ہے کہ ابو بکر ؓ نے نبی اکرم الفقے کی حیات میں تین مرتبہ لوگوں کو نماز پڑھائی (جس میں آپ نے خوداُن کی افتدا کی ،ورنہ یوں تو اُنہوں نے سنز ومرتبہ نماز پڑھائی)

ی کشٹ ہے مروی ہے کہ رسول النُمالِیَّ نے فرمایا: اپنے والداور بھائی کو بلاؤ تا کہ بیں ابو بکر ہوا ایک فرمان لکھ دوں ، مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی کہتے والا (خلافت کے لئے ) کیے اور تمنا کرے ، حالانکہ اللہ بھی اور مومنین بھی سوائے ابو بکڑ کے (سب کی خلافت ہے ) انکار کریں گے (اور آئیس پر انفاق کریں مے ۔ابیای ہوا)

ابو بکر کی خلافت برحق ہے

عائش ہے مردی ہے کہ دسول النظافی کہ عارضے میں شدت ہوئی تو آپ نے عبد الرحمان بن ابی بھڑو بلایا اور فر مایا کہ 'میرے پاس ( کنٹ ) کاغذ لاؤتا کہ میں ابو بکڑے لئے فر مان لکے دوں کہ ( ان کی خلافت میں ) ان پر اختلاف نہ کیا جائے ہے' عبد الرحمان نے ارادہ کیا کہ کھڑے ہوں تو آپ تابیقے نے فر مایا بیخو ( کاغذ لانے کی اور لکھنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ ) انڈ کواور موثنین کواس سے اٹکار ہے کہ ابو بکر پر اختلاف کیا جائے۔

عبدالتدین افی ملیکہ سے مروی ہے کہ نبی اگر میں گئے جب بیار ہوئ تو عائش ہے فر مایا جھے عبدالرحان بن الی بکڑکو بلا دو، میں ابو بکڑ کے لئے ایک فر مان ککے دوں تا کہ میر ہے بعد کوئی ان براختلاف نہ کر ہے (بروایت عفان)
تاکہ مسمان ان کے بارے میں اختلاف نہ کریں۔ پھر عائش ہے ) فر مایا کہ آئیس چھوڑ وو، معاذ القد کہ مونین ابو بکڑ کی خلافت میں اختلاف کریں۔

## عمر کی خلافت بھی برحق ہے

ابن الی ملیکہ سے مروی ہے کہ اس حالت میں عائشہ سے سنا کہ ان سے سوال کیا گیا کہ اے اُم المومنین! رسول النتیافی اگر کمسی کوخلیفہ بناتے تو کس کو بتاتے ؟ انہوں نے کہا ابو بکر گو۔ بوجھا گیا کہ ابو بکر کے بعد؟ تو انہوں نے کہ ، نمر و ، اُن ہے کہا گیا کہ عمر کے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ ابوعبیدہ بن الجراح کووہ میبیں تک پہنچیں ( کہ سوال ختم ہو گیا )۔

محمہ بن قیس سے مروی ہے کہ رسول التعالیقی تیرہ روز مریض رہے جب آپ تخفیف پاتے تو مسجد میں نمہ ز پڑھاتے ،اور مرض کی شدت ہوتی تو ابو بکڑ (مسجد میں امام بن کر) نماز پڑھاتے تھے۔

#### ابوبكري ببعت

ابرائیم الیتی ہے مروی ہے کہ جب رسول النّعظیفة افعالے گئے تو عمر ، ابو مبیده بن الجراث کے پاس آئے اور کہ اپنا ہاتھ بھیلا ہے کہ بین آپ اس است کے این الور کہ اپنا ہاتھ بھیلا ہے کہ بین آپ سے بیعت کروں ، آپ رسول التعقیف کے ارشاد کی بنا پر اس است کے این تیں ۔ ابو مبیدہ نے کہ کہ جب ہے آسلام لائے میں نے تمہارے لئے اس سے قبل الی غفلت کبھی نہیں دیکھی ۔ کیا تم بھی ہے ہو؟ حالا نکہ تم میں صدیق اور ٹائی آئین (غارثور میں دو میں کے دوسر ہے ) موجود ہیں جمید ہے مردی ہے کہ جب نبی اکرم بلائے کی وفات ہوئی تو اوگ ابو نبیدہ کے پاس آئے ۔ انھوں نے کہا کیا تم لوگ رہیت خلافت کے لئے ) میر ہے پاس آئے ہو، حالا نکہ تم میں (ٹالٹ ٹلاش) تین میں کے تیسر ہے (القدور سول عیف والو کبر غارثور میں ہے تیسر ہے (القدور سول عیف والو کبر غارثور میں گئین میں کے تیسر ہے (القدور سول عیف والو کبر غارثور میں تھے ) موجود ہیں۔

## ثالث ثلاثة كى تشريح

ابوعون نے کہ کریس نے محرے کہا کہ ٹالٹ ٹلاٹ (تین میں کے تیسرے) کے کیا معنی ہیں؟ اتھوں نے کہا کہ تم ہیں؟ اتھوں نے کہا کہ تم ہیں العار اذیقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا،،

ر جب و و دونوں لینی رسول التمانی اورا او بکر صدیق) غاری شے جب کہ و و (رسول اللہ علیہ ) اپنے صدید ( سول اللہ علیہ ) اپنے صدید ( ساتھی ، صدیق ) سبت میں میں میں میں ہے۔ جب رسول التمانی اور صدیق کے ممکنین نہ ہو کیونکہ اللہ بھارے ساتھ ہے۔ جب رسول التمانی اور صدیق کے ساتھ النہ تھا تھے۔ صدیق کے ساتھ النہ تھا تھے۔ اور تھی میں ہے تیسر مصدیق تھے۔

عبدامند بن عباس سے مروی ہے کہ میں نے اس وقت عمر بن الحطاب سے سناجب انھوں نے بیعت الی برکا ذِ ترکیا کہتم میں ابو بکڑی مثل کوئی نہیں ،جس کی طرف (سفر کرنے کے لئے ) اونوں کی گردنیں کا ٹی جا کیں۔

## واقعى ابوبكر خليفه بلاقصل بي

الجرميري من مردي ہے كداو وں نے ابو بكڑ (كى بيعت ) سے دمر كى تو انھوں نے كہا كہاس امر (خلافت ) كا جميد سے زياد در كوان مستخل ہے۔ كياو و جن نہيں ہوں جس نے سب سے پہلے نماز پڑھى كيا جل انسانہيں ہواں وانہوں نے چندوا تعات بيان ئے جو نبی مسلومة كے ساتھ وجي آئے۔

قاسم بن مجر سے مروی ہے کہ ٹی ائر مرفظ کے کی وفات کے بعد انسار معد بن میاہ ہ ک پاک جمع موں۔ ابو بھڑنے وممر (ابو جبید ڈین الجرائ وہاں گئے حیاب بن المنذ رکھتر ہے جوئے ، بدری تھے بینی فورو وہدر میں شرکیہ تھے۔ تھوں نے کہا ، ایک امیر ہم ہے جواورا لیک امیرتم میں ہے۔ ہم لوک والندا۔ جماعت مہا جرین التم پر حسد نہیں کرتے ،لیکن جمیں اندیشہ ہے کہ اس خلافت پر الی تو بیں شفائب ہوجا کیں جن کے باپ اور بھا کیوں کو ہم ختل کیا۔ اُن سے عمر نے کہا جب ایسا ہو کہ ہمیں اپنے دشمنوں کے (غالب ہونے کا اندیشہ ہوتو) تم سے ہو سکے تو تم مرجاؤ ،ابو بکر نے گفتگو کی اور کہا کہ ہم لوگ امیر ہوں اور تم لوگ وزیر ، بیام (خلافت) ہمارے اور تمہارے ورمیان آ دھا آ دھ ہو، جبیہا کہ مجود کا پید کا ٹا جا تا ہے۔ سب سے پہلے اُن سے بشیر بن سعد ابوالنعمان نے بیعت کی۔

#### ايك بزهيا كاواقعه

لوگ الوبکر کے پاس جمع ہوئے ،انہوں نے پی وحصہ تقتیم کیا۔ زید بن تابت کے ہمراہ بی عدی بن النجاری ایک بردھیا کواس کا حصہ بھیجا تواس نے پوچھا کیا ہے ،انہوں نے کہا یہ حصہ ہے جوابو بکر نے مورتوں کو دیا ہے۔اس نے کہا '' کیا میرے دین پرمیری مد دکر تے ہو'؟ انہوں نے کہا بنیس پوچھا کیا تہمیں اندیشہ ہے کہاں دین کوڑک کردوں گی جس پر میں ہوں؟ انہوں نے کہانیوں اس نے کہا: والقدیش ان ہے بھی پچھے نوں گی۔ زید ابو بکڑ کے پاس آئے اور تدیش اس کی خبر دی جواس برحیا نے کہا تھا۔ابو بکڑنے کہا: والقدیش اس چیز میں سے پچھے نہ لوں گا جو پس نے دیدی۔

## حضرت ابوبكركا تاريخي خطبه

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ جب ابو بکر والی ہونے تو انھوں نے لوگوں کو خطبہ سایا ، انقد کی جمدو تناکی پھر کہا '' اما بعد ، لوگو: بیس تمھارے امر (خلافت) کا والی تو ہوگیا ، کیکن بیس تم ہے بہتر نہیں ہوں۔
قرآن نازل ہوا اور نبی اکرم منطقہ نے طریقے مقرر کردیے ، آپ تین تنظیم نے جمیں سکھایا اور جم سیکھ گئے ، خوب جان لو! کہ تمام عقلوں ہے بر ھا کر عقل مندی تقوی ہے اور تمام جماقت و کاری ہے ، خوب جان لو! کہ تمام عقلوں ہے بر ھا کر عقل مندی تقوی ہے اور تمام جماقتوں ہے بر ھا کر جمافت بدکاری ہے ، آگاہ ہو جاؤ کہ تم بیں جو کمزور ہیں ، میرے نزدیک وہی بڑے زبر دست ہیں ، یبال تک کہ ان کا حق بیل دلا دول ، اور تم میں جو زبر دست ہے میرے نزدیک بڑا کمزور ہے ، یبال تک کہ حق کو اس ہے والیس لے ہے سی حق کے سیر دکر دول ۔ لوگو! بیس بیروی کرنے والا بھول ، ایجاد کرنے والا نہیں ہوں ۔ اگر جی اچھا کروں تو میری مدد کر واور اگر شی جو جاؤں تو جھے سیدھا کرو۔
اگر نمیز ھا ہو جاؤں تو جھے سیدھا کرو۔

## حضرت محمدرسول التعليسية كي وصيت

طلحہ بن مصرف سے مردی ہے کہ میں نے عبداللہ بن الی اونی سے بوجھا ،کیارسول المنعظیۃ نے وصیت فرمائی ؟ انہوں سے کہانیس میں نے کہا مجررسول القصافۃ نے کس طرح لوگوں پر وصیت فرمائی اورانھیں اس کا تخم ویا "انہوں نے کہا کہ آپ نے کتاب اللہ برخمل کرنے کی وصیت تخریر فرمائی ، فریل نے کہا کیا ابو کر آپ رسول اللہ مطابقۃ وسی پر زبر دی حکومت کرتے ہے (ہر گرنہیں) ابو برگوشرور پہند تھا اگر وہ رسول اللہ واقعیۃ کی جانب سے کوئی بار موتیوں کی لڑی) پاتے تو اپنی تاک ہیں سوراخ کر کے پہن لیتے (یعنی آگر آئے تحضرت توقیۃ کی وصیت ہوتی تو ابو برکم ضروراس برخمل کرتے ۔

حسن سے مروی ہے کہ گئے گیا کہ جب نی تقایق کی وفات ہوئی تو ہم نے امر (خلافت) میں نظری۔ ہم نے امر (خلافت) میں نظری۔ ہم نے ہوئی تو ہم نے امر (خلافت) میں نظری۔ ہم نے ہی تقایق کو اس حالت میں پایا کہ آپ نے ابو بکر کوتماز میں آ کے کر دیا۔ لئبذا ہم اپنی دنیا کے لئے اس مخص سے راضی ہوئے جس سے رسول اللہ اللہ تو بین کے لئے راضی ہوئے ،ہم نے ابو بکر گوآ سے کر دیا (اور انہیں باما تفاق خلیفہ بناما)

## مين الله كاخليفه نبين بهول بلكه مين رسول التعليف كاخليفه بهون

ابن عباس سے مروی ہے کہ جب نی اللہ اپنی بیاری میں ابو بکڑ سکے پاس اس حاست میں آئے کہ وہ او کول کونماز پڑ حارے تھے تو آپ نے وہیں ہے قراءت شروع کی جہاں تک ابو بکر پہنچے تھے۔

ابن افی ملیکہ ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے ابو بکڑے کہا: اے ضلیفۃ اللہ! ( اللہ کے ضلیفہ ) تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں ، میں رسول اللہ علیف کا خلیفہ ہوں ، اور میں اس سے خوش ہوں۔

#### مكه ميں زلزليہ

سعید بن المسیب ہے مروی ہے کہ جب رسول النتائی کی وفات ہوئی تو مکہ بل کیا (زار آ گیہ) ابوقیا فہ نے کہا کہ یہ کی ہے؟ ہوگوں نے کہا کہ رسول النتائی کی وفات ہوگی۔ ابوقیا فہ نے کہا کہ ان کے بعد کون والی ہوا۔ تو او گوں نے کہا ، بنوع برائٹسس اور بنی مغیرہ اس ہے رامنی ہیں؟ لوگوں نے کہا ہوا۔ تو او گوں نے کہا کہ جو اللہ میں اور جو الندرو کے آس کا کوئی و ہے والا نہیں راوی نے کہا کہ اس سام کہا کہ جو اللہ میں راوی نے کہا کہ اس کے بعد مکہ بال کہ اس کے بعد مکہ بالے او گول نے کہا کہ بیا جو کہا جہ ہوئی جہا ہے کہا کہ یہ کہا کہ او گول نے کہا کہ آبوقیا فہ نے کہا کہ یہ کہا کہ یہ بہت بوی شہر ہے۔

## خلافت کے باوجودابو بکر کا کسب معاش کے لئے بازارجانا

## امن ودیانت الی تھی کہ فیصلے کے لئے مہینوں کوئی نہیں آتا تھا

بھر حرّ نے کہا محکہ تضامیرے سپر دہے۔اورابوعبیدہ نے کہا کہ محکہ فنی (مال ننیمت)میرے سپر دہے، عرّ نے کہا کہ مہینے گزرجا تا محردو آ دمی بھی فیصلہ کرائے کے لئے میرے یاس نبیں آتے۔ عمر بن اسی ق ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے ابو بکر صدیق کی گردن پر ایک عمبایزی ہوئی دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ مجھے دیجے کہ میں اس کی کفایت کرول (لیعنی میں اٹھا کر پہنچا دول) انہوں نے کہا کہ تم مجھے سے الگ رہوتم اور ابن الخطاب مجھے میرے عمیال سے غفلت میں نہ ڈ الو۔

## رسول التعليقية كےخليفه كواتنا حصه دوجوانہيں غنى كردے

حمید بن ہلال سے مردی ہے کہ جب ابو بکڑوالی ہوئے تو رسول انتیج کے اصحاب نے کہ رسول انتہ کے اصحاب نے کہ رسول انتہ کے خلیفہ کوا تنا حصہ دوجوانہیں غتی (ب نیاز) کروہ لوگول نے کہا ، ہال جب ان کی دونوں چادر یہ برانی ہوجہ میں تو انہیں رکھ لواور دیسی ہی دواور لے لو ، سفر کریں تو ووخر چہ جوخیفہ ہونے سے پہلے کیا کرتے تھے لیا ہر کریں او بکڑ نے کہا میں راضی ہول۔

## مجھےمیر ےعیال سےغفلت میں نہ ڈالو

حمید بن ہلال سے مروی ہے کہ ابو بکر جب خلیفہ بنانے گئے قوا پٹی چاوریں اُٹھا کر (بغرض تنجارت ) ہا زار کہ طرف گئے اور کہا کہ جھے تم لوگ میرے عیال ہے خفلت میں نہ ڈوالو۔

عائش سے مروی ہے کہ جب ابو یکروالی ہوئے تو انہوں نے کبر کے میری قوم کومعلوم ہے کہ میرا پیشداییا نہ تھا کہ مجھے میرے اہل عیال سے عاجز کر دیتا ،اب میں امر سلمین میں مشغول ہوں ۔مسلمانوں کے مال میں اُسکے لئے خدمت کردوں گااور آل الی بکرائی مال ہے کھائمیں گئے۔

عمر دہن میمون نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب او بَرْخدیف بنا کے گئے تو مسلمانوں نے ان کے لئے سالاند دو ہزار درہم مقرر کرویئے۔انہوں نے کہا مجھے ہڑھ وو کیونکہ میر نے میال میں اور تم نے مجھے تب رت سے روک دیا ہے کہرانہوں نے پانچے سواور ہڑھا دیے۔ راوی نے کہا کہ یا تو دو ہزار تنے اور پانچ اور برھا دیے یا ڈھائی ہزار تنے پھر یا نچ سواور بڑھا دیے یا ڈھائی ہزار تنے پھر یا نچ سواور بڑھا دیے۔

## ابوبكررضي اللدعنه كي بيعت

انی وغیرہ ہم ہے(پانچ طرق کے علاوہ اور بھی رواۃ ہے) مروی ہے کہ دوشنبہ آاریج الاول البیر کورسول التعقیقیة کی وفات تواسی روز ابو بکرصد ایل کی بیعت کی گئی۔اُن کا مکان النج میں اپنی زورجہ حبیبہ بنت فارجہ زید بنانی زہیر کے پاس تفا، وہ بنی حارث بن الخزرت میں سے تعیس۔انہوں نے اپنے لئے بالول کا ایک حجرہ بنا میا تھا۔مدسینے کے مکان میں منتقل ہوئے تی اُس ہر پچھا ضافہ نہ کیا۔

#### بیعت کے بعد کے معمولات

بیعت کے بعد بھی چھے مہنے تک و ہیں اکٹے میں مقیم رہے۔ صبح کو بیا دہ مدینے آئے اورا کٹر گھوڑے پرسوار ہوکر آتے جسم پر تہبند اور جا در ہوتی جو گیرو(لال مٹی) میں رنگی ہوتی ،وہ مدینے پہنچ جاتے ،سب نمازیں لوگوں کو پڑھاتے۔ جب پڑھا کرفارغ ہوجاتے تو اپنے اہل کے پاس اسٹے واپس ہوجاتے ، جب وہ موجود ہوتے تو لوگوں کو نماز پڑھاتے اور جب شہوتے تو عمرٌ بن الخطاب نماز پڑھاتے۔

بتعے کے روزون نگلتے تک اکسی میں مقیمر وکراٹی سراورواڑھی کومبندی کے (خضاب میں) رنگتے ، نماز جمعہ کے انداز ہے ہے وفرونت کرتے۔
کے انداز ہے سے چلتے اورلوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھاتے تاجر تھے ،اس لئے ہرروز بازار جا کر خریدو فرونت کرتے۔
اُن کا بکری کا ایک گلہ تھا جوان کے پاس آتا کٹر وہ خوداُن بکریوں کے پاس جہتے اوراکٹ ان بکریوں میں اُن کی کفایت (خدمت وسر برای ) کی جاتی اوراُن کے لئے انہیں چارادیا جاتا تھا وہ محلے والوں کو استعال کیلئے میں اُن کی کفایت (خدمت وسر برای ) کی جاتی اوراُن کے لئے انہیں چارادیا جاتا تھا وہ محلے والوں کو استعال کیلئے میں کا دورود والے کرتے۔

# ابوبكر كا قبيلے كے ايك گھر كى اونٹنياں دو ہنا

بیعت خلافت کے بعد محطے(یا قبیلہ کی ایک لڑکی نے کہا) اب ہمارے گھر کی اُونٹنیں نہیں دو ہی جا کمیں گی۔ابو بکڑ نے ساتو کہا: کیول نہیں ،اپٹی جان کی تم ہیں تمہارے لئے ضرور دو بول گااور جھے اُ مید ہے جس جیز کو میں افتیار کیا وہ جھے اس عادت سے ندرو کے گی جس پر ہیں تھا ،اکٹر وہ اس قبیلہ کی لڑکی ہے کہتے کہ لڑکی کیا تو یہ چ ہتی ہے کہ میں تیرے لئے دود دھیں بچین اٹھا دول یا اُسے بغیر بچین کے دہنے دول۔ جودہ کہتی آپ وہی کردیتے۔

ال حالت میں وہ النہ میں چھ تک مبنے رہے ، چرمدینے آگئے اور وہیں مقیم ، و سے اپنے کام پر نظر کی تو کہا ، والقدلوگوں کے امر ( خلافت ) میں تجارت کی گنجائش نبیں سوائے اس کے اُن کے لئے پیچیدمنا سب نبیں کہ فار نئی رہیں اور اُن کے حال پر نظر رکھیں ۔ میر ے عیال کے لئے بھی بغیر اس چیز کے حیار ونہیں جو اُن کے لئے منا سب ہو ( بعنی نفقہ ) انہوں نے تجارت چھوڑ دی اور روز کاروز مسلمانوں کے مال ( بعنی بیت المال ) میں ہے اتنا نفقہ لئے ہو اُن کے لئے کافی ہوتا۔ وہ حج کرتے اور عمرہ کرتے ، جومقدار اُن لوگوں اُن کے لئے مقرر کی تھی وہ چید بزار در ہم ممالا نہیں۔

### ابو بكركا آخرت كاخوف اورد نياسے بے رغبتی

وفات كا دفت آياتو انہوں نے كہا كہ بمارے پائ مسلمانوں كا جو مال ہے اسے واليس كردو ميں اس مال ميں ہے جو ميں اس مال ميں ہے جو ميں اس مال ميں ہے جو لين نہيں جا ہتا۔ ميرى ووز مين جوفلاں فلاں مقام پر ہے مسلمانوں كے لئے اُن اموال كے موف ہے جو ميں نے (بطور نفته) ہيت المال سے ليا ہے ۔ بيز مين ،اوغنى ،كوار پر ميقل كرنے والا ندام اور جا ورجو پائى درہم كی محتى ،سب عمر ودے دیا ميں ۔ حضرت عمر نے كہا كہ انہوں نے اسے بعد والے کومشقت ميں وال دیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ الھ میں ابو بکڑنے بھڑگو تج پر عالی بنایا ، رجب الاج میں ابو بکڑنے بمرہ کیا۔ جاشت کے دقت مکہ میں داخل ہوئے اور اپنی منزل میں آئے ابو تجافہ ( ابو بکڑکے والد ) گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اُن کے مماتھ چندنو جوان بھی تھے جن ہے دہ باتمی کرد ہے تھے ، اُن سے کہا گیا کہ بیتم ہا رے بیٹے میں۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوگئے۔

ابو بكر في او فني كوجلدى سے بنھايا وو كھڑى بى تھى كدا تر مئے اور كہنے تكے: بيار سے اب جان! كھڑ سے

نہ و يے۔ وہ أن سے طے اورليب محت باب كى بيٹانى كو بوسد ويا۔ ابوقاف أن كے آنے كى خوشى ميں رونے كے

## رسول التعليقية كے ذكر كے وقت حضرت ابو بكر كارونا

عمّاب بن أسيد به بيل بن محرو تكرمه بن الي جبل اورحارث بن بشام بهى كے يمن آئے۔ أن يو كوں نے انبيں اى طرح سلام كيا" مسلام عبليك يا خليفة رصول الله" اورسب نے مصافحہ كيا جب و دلوگ رسول الله سيالية عليمة كاذكركرد ہے تصلة ابو بكررونے كے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے بیمویٰ بن عمران بن عبداللہ ابن عبدالرحمٰن بن الی بکر سے بیان کہا تو انھوں نے کہا کہ میں نے عاصم بن عبیداللہ بن عاصم کو بالکل ببی حلیہ بیان کرتے سنا۔

## حضرت ابوبكره كاحليه مبارك

عائش ہے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر مناادر کسم کا خضاب لگاتے تھے۔ تمارہ نے اپنے چپاہے روایت کی کہ بیں اس زمانہ بیں ابو بکر ہے ہاں ہے گزراجب وہ خلیفہ تضاوراُن کی داڑھی خوب سرخ تھی۔ الم عون بنی اسد کے ایک بیٹے ہے روایت کی کہ بیں نے غزوہ و زات السلاسل بیں ابو بکر گود یکھا ، وہ گندی تاتے پر تنے۔ داڑھی الیم تھی جیسے عرفی (گھاس) کی سفیدی ، وہ بوڑھے ، دہلے اور گورے تھے۔

ابوجعفرانصاری ہے مروی ہے کہ میں نے ابو بمرصد این کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کا سراور داڑھی ایس (سرخ) تھی جیسے بیول کی چنگاری۔

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن اسد بن عبد یغوث جوان لوگوں کے ہم نشین تھے ،سفید سراور دازھی والے تھے۔وہ ایک روزشن کوان لوگوں کے پاس اس حالت میں گئے کہ داڑھی کوسرخ رنگ لیا تھا۔قوم نے ان سے کہا کہ بیزیادہ اچھا ہے۔انھوں نے کہا کہ کل شام کومیری ماں عائشہ نے اپنی جاریہ خلیہ کومیرے پاس بھیجااور جھے تنم کی کہ میں ضرورضرورزگوں ،انھوں نے جھے بتایا کہ ابو بکر تبھی رنگا کرتے تھے۔

عائشے مروی ہے کہ ابو بحر مہندی اور کسم سے رہی تھے تھے۔

قاسم بن محرے مروی ہے کہ میں نے اس دفت عائشہ ہے۔ سنا جب ان کے پاس ایک مخص کا ذکر ہور ہاتھا کہ دومہندی کا خضاب کرتا ہے تو کہا اس کے قبل ابو بکڑھی مہندی کا خضاب کر چکے ہیں۔

قاسم نے کہااگر مجھے معلوم ہوتا کہ رسول اللہ وقائیہ نے خضاب لگایا تو میں رسول اللہ وقائیے ہے (خضاب کا ذکر) شروع کرتا۔ پھران ہے بیان کرتا۔

#### مهندي كاخضاب لكاناحا تزب

حمیدے مروی ہے کہ انس بن مالک ہے بوجھا گیا کہ رسول اللہ علیہ خضاب کیا ؟ انھول نے کہ اس کیا ؟ انھول نے کہا، آپ کا بڑھا یا ہے۔ کہا، آپ کا بڑھا یا اللہ علیہ ہوا۔ البتہ ابو بکڑو کرڑ نے مہندی کا خضاب لگایا۔ انس بن مالک ہے مروی ہے کہ ابو بکڑنے مہندی اور کسم کا خضاب لگایا۔

ابن سیرین سے مروق ہے کہ میں نے الس بن ما لک سے بوجھا کہ ابو بکر اس چیز کا خضاب کا ت ہتھ؟ تو انھوں نے کہا کہ مہندی اور تسم کا بیس نے یو چھا اور عمرؓ نے ؟ انھوں نے کہا کہ مہندی کا ۔ پھریو حیب نبی کریم مون نے ؟ تو انھوں نے کہا کہ آپ نے مید چیز ہی تہیں یائی ( ایعنی برد صایا )

انس بن ما لک ہے ( تین طرق ہے ) مروی ہے کہ ابو بکڑنے مبندی اور کسم کا خضاب لگایا۔

ع كنتر مروى ب كدابو بكر فمبندى اور كسم كاخضاب لكايا كرت تحديداك في تبي فيثم كايك تخف

ہے روایت کی کہ میں نے ابو بھر گواس حالت میں دیکھا کہ و دایئے سراور داڑھی میں مہندی اگائے ہوئے تھے

معاویہ بن اسحاق سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد سے اوچھنا کہ ابو بکرا خضاب اٹا یا کرت سنے اصور نے کہا' ووستنے ہورت سے '(لیعنی بالوں کارنگ بدل رہاتھا)

سم الدین سے مروی ہے کہ میں مکہ میں انصار کے بوزھوں کے باس بیٹھا تھاان سے معدین الی الجصد نے یو چھا کہ کیا عمرٌ مبندی اور کسم کا خضاب لگاتے تنے ؟ان اوگوں نے کہا کہ جمیں قلال نے خبر دی کہ ابو ہمر \* مہندی اور مسم كاخضاب لگاتے تھے۔

عا نَشْرْ ہے مردی ہے کہ ابو بکر ''مہندی اور کسم کا خضاب لگاتے تھے۔

ابو بکریکی دا ڑھی عرفج کی چنگاری کی طرح سرخ تھی

فیس بن الی حازم سے مروی ہے کہ ابو بکر ان او گوں کے پاس جایا کرتے ہتے ان کی داڑھی مبندی اور کسم ک سرفی سے عرفی کی دیگاری کی طرح تھی۔

انس سے مروق ہے کہ ابو بکر مہندی اور کسم کا خضاب کرتے تتھے۔ زیاد بن علاقہ نے اپنی قوم کے کسی شخص ے روایت کی کدابو بکڑنے مہندی اور سم کا خضاب کیا۔

اس فردم ہی ایک ہے ہے۔ مروی ہے کدرسول النوائع مدینے میں اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے اصىب مى سوائ الى بكر كونى تعجزى بال والانه تقاابو بكر في أن برمهندى كاخضاب نگايا-

نا فع بن جبیر بن مطعم ہے مردی ہے کہ رسول الٹیلینے نے فریایا: ﴿ حِیا بُوتُو ہالوں کا رنگ ) بدل دواور یہود کی مش بہت نہ کرو( کہ اُن کی طرح سیاہ خضاب لگانے لگو) پھر ابو بھر نے مہندی اور کتم سے رنگا، عمر نے بھی رنگا۔ اُن رنگ تیز تھا۔عثال بن عفان نے زرور نگا۔

أ بيعالية كومعمولي سابره هايا آيا

رادی نے کہا کہ نافع بن جبیرے یو میصا گیا کہ نبی ایک نے کیسا رنگا؟ اُنھوں نے کہا کہ آ پکو بہت ہی معمولی سابزهایا آیاتھا۔

طبقات ابن سعد حصر سوم میں سے کوئی خضا ب کرتا تھا؟ تو اُنھوں نے کہا کہ الدا پو بکڑین سیرین نے کہا کہ سند کے لئے مجھے ریکا فی ہے۔

### حضرت ابو بكرصد افي كى وصيت

حضرت کا کشر ہے مروی ہے کہ حضرت ابو یکر مرش الموت میں بہتلا ہوئے و انھوں نے کہا کہ میرے مال میں نفر کرنا کہ جب میں امارات میں واقعل ہوا کیا ہر دہ گیا واسے میرے بعد والے فنیفد کے یا س جینے ویزا کیونکہ میں ن اس مال کواین اشفات سنه حلال یا در ست بنالیا تنا اور مجھے اس طرح مجکنا محوشت ملتا جس طرح تنجارت میں ملت تقابة ان أن و فات بو كن تو بهم نے ديكھا كه ايك حبش غلام قفاجوان كے بچول كو كھلاتا ،اورا يك يانى كھينچنے والا اونث تھا جوالحيس پائي تجرويتاں يا (بدروايت عبدالقدين تمير نے كى)جوأن كے بائے كوسيراب كرتابهم نے دونول كوعمز كے یا س بھیج و یا ، مجھے میں سے داوا یا ٹائے خبر وق کے تمرّرونے لگے اور کہا کہ ابو بَمرّ پر اللّہ کی رحمت ہود د آ ہے بعد والے أو يخت مشقت مين أال تحت بـ

### حضرت ابو بكرصيد يق كي ملكيت

ا ما أنشر ت م وق ہے کہ جب ابو بکر کے وفات کا وقت آیا تو اُنھوں نے کہا کہ بیں اپنے یاس سوائے اس اؤتمنی اوراس صقیل کریے والے غلام کہ جومسلمانوں کی تکواریں بتا تا تھااور بھاری خدمت کرتا تھااس ہیت المال میں ے اور پچھنبیں جانتا، جب میں مروں تو اسے تمریوں یدینا۔ جب میں نے دو تمریکودیا تو اُنھوں نے کہا کہ القد ابو مکر ا " پررهمت کرے اُنھونس نے اپنے بعد والے کومشقت میں ڈال دیا۔

## ا ثا نەصىدىقى ،خلىفەد وم كوپېچانے كى مدايت

ائس ے مروی ہے کہ ہم اوک ابو بکر کی اس بیاری میں جس میں اُن کی وفات ہوتی اُن کی کھڑ کی ہے قریب سے بہم نے کہا کہ رسول انتہ بھنے کے خلیفہ نے سے کیوں کرئی اور شام کیوں کرئی او وخود ہمارے سامنے نکل آ تے اور کہا کہ جو بچھ میں کرتا ہول کیا تم لوگ اس ہے رائنی نہیں؟ ہم نے کہا کہ بیٹک ہم لوگ رائنی ہیں ، عا نشر ہی ان کی تارداری کررہی تھیں۔ا نھوں نے کہا کہ میں اس امریر کس قدر حریص تھا کہ مسلمانوں کے لئے اُن کے مال غنیمت کو برد معادوں ، باوجود بیرکہ مجھے گوشت اور دود هداما تھا یتم لوگ نظر کرو ، جب میرے یاس سے بلٹنا تو دیکمنا کہ جو کھو ہمارے یاس مواس کو تمر کے یاس بہنجادیا۔

يبى بات تھى جس سے لوگوں نے تمجھ ليا كەانھوں نے عمر كوخليف بنايا ،ان كے ياس ندكوئى وينار تھا ندور بم تھا ،صرف ایک ف دم ،ایک دودھ واٹی اور کیک دودھ دوسے کا برتن تھا۔ عمر نے اسے اینے پاس لا ہے ویکھا تو کہا القدابو بكر پر رحمت كرے أنهوں في اين بعدوا في كومشقت من وال ديا۔

## بیت المال کے مال کی واپسی

محمد ہے مروی ہے کہ ابو بکڑ کی وفات ہوئی تو اُن پر چیر ہزار درہم ہتے جواٹھوں نے نفقہ بیت المال ہے کئے۔وفات کے وقت کے وقت اُنھوں نے کہا کہ مُڑنے مجھے نہ جچوڑا ، میں نے بیت المال سے جید ہزرا درہم لے کیے۔ میری وہ دیوار، جوفلاں فلال مقام پر ہے انہیں در ہمول کے کوش ہے۔ ابو بکڑ کی وفات کے بعد عمرٌ ہے بیان کیا گیا تو اُنہوں نے کہا کہ ابو بکر پر القدر حمت کرے۔ انھوں نے بیچا ہا کہ اپنے بعد کسی کو گفتگو کا موقع نہ دیں۔ میں اُن کے بعد والی امر ہوں حالا تکہ میں نے اُسے تمہارے سامنے رد کیا ہے۔

### اونثنى اورايك بيالا

عائش ہے مروی ہے کہ ابو بکڑنے اُن ہے کہا:اے عائش تمیرے پاس مال میں اونٹی اور بیالہ کے کچھ بیس جب میں مروں تو ان دونوں کو عمر کے پاس لیے جانہ و فات کے بعد لوگ اُن دونوں کو عمر کے پوس لے گئے ۔ اُنھوں نے کہا ،القد ابو بکر پر رحمت کرے ، و والے بعد والے کو مشتنت میں ڈال مجتے۔

علی سے مروی ہے کہ اللہ الوئمر فررحمت کرے ، وہ سب سے بہلے تحص ہیں جمعوں نے دو وحیس جمع کیس

## مال غنيمت كي تقسيم

عائش ہے مروی ہے کہ میر ہے والد نے اپنی خلافت کے پہلے سال نینیمت تقسیم کیا۔انھوں نے آزاد کو بھی وس درہم و بیئے ،غدام کو بھی وس درہم دیئے ،غورت کو بھی وس درہم دیئے اور بائدی کو بھی وس درہم دیئے۔ دوسر سے سال نینیمت تقسیم کی تو جیس جیس دوہم و بیٹے۔

# حضرت ابوبكريكي سلمان كفصحيت

اُسید ہے مروی ہے کہ سلمان نے کہا کہ، جس ابو بمرصدیق کی علالت جس اُن کے پاس اُن اور کہا ہے فنیف رسول انتہائی مجھے کچے وصیت کہے ، جس بہت بوں کہ آ ہے جھے اس دن کے بعد وصیت نہ کرسکیس کے اُنھوں نے کہا: ہے شک اے سلمان! عنقریب وہ فتوح بوں گی جنہیں جس نیااس جس تمہارا وہ حصد ہوگا جوتم نے اپنے بہت جس کرلیا۔ یا بی جیٹے پر ڈال لیا (بعنی پہن لیا) خوب مجھ لوکہ جو تحفی یا نچوں نمازیں پڑھتا ہے وہ مسلم کرتا ہے تو اللہ کے درکتا ہے تو اللہ کے مدوالوں جس اللہ کے ذمہ کرتا ہے تو اللہ کہ مدالوں جس سے ہو، کیوں کہ اللہ تم سے اپنے ذہے کا مطالبہ کرے گا اور تم کو منہ کے بل دوذ خ جس ڈال دے گا۔

## مال خمس کی وصیت

ظلد بن الی عُزّ ہ ہے مردی ہے کہ ابو بکڑنے اپنے مال کے جانچویں جھے کی ومیت کی ، بیرکیا کہ میں اپنے مال میں ہے وہ لے نول گا جوائلہ مسلمانوں کے مالی غنیمت میں سے لیا۔

قاد وے مروی ہے کہ ابو بکڑنے کہا: میرے لئے نتیمت کا وہ مال ہے جس سے میر اپر وردگار راضی ہو، پھر اُنہوں نے ٹمس ( پانچو ہیں جھے ) کی وصیت کی۔ اُنہوں آخی بن سوید سے مروی ہے کہ ابو بکڑنے ٹمس کی وصیت کی۔

#### حضرت ابوبكركا حضرت عائشه يسازيين كامطالبه

عائشہ کے روایت ہے کہ جب ابو بکر صدیق کا وقت قریب آیا تو وہ بیٹے ،خطبہ وتشہد پڑھا، پھر کہا کہ البعد! بیاری بیٹی (عائشہد پڑھا، پھر کہا کہ البعد! بیاری بیٹی (عائشہ )! مجھے اپنے بعد سب سے زیادہ تمہاری ہے قکری ، بے نیازی مجبوب ہے اور اپنے بعد تمہاری مفلسی دمختا جی محصر سب ہے زیادہ گرال ہے، میں نے اپنے مال کا میں وسی غلم تمہیں بخش دیا ، والقد میں جا بتاتھ کہ تم اس پر قبضہ کرتمی ،اور اسے لے لیتیں ،لیکن وہ اب تو صرف وارتوں کا مال ہے اور وہ تمہار ہے دونوں بھائی اور دونوں بہائی اور دونوں بہائی اور دونوں بہائی ہور دونوں بہائی اور دونوں بہائی ہور دونوں بھائی ہور دونوں بہائی ہور دونوں بہائی ہور دونوں بھائی ہور دونوں ہیں۔

عا نَشنے کہا یہ تو میرے دونوں بھائی میں بہتیں کون ہیں؟ اُٹھوں نے کہا کدمیری زوجہ بنت فارجہ کہ ہیٹ والی ، کیونکہ میں اسے اپنی کڑکی سمجھتا ہوں۔

محمہ بنالاشعب ہے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق کے جب مرض کی شدت ہوئی ، عائش ہے کہا کہ میرے اہل میں جھے تم سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ جس نے تہہیں بحرین جس ایک زیمن بطور جا گیردی تھی ، جس نہیں ہم جستا کہ تم نے اس سے بچھے ماس کیا ہو۔ انھوں نے کہا میتک ابو بکڑنے کہا کہ جب میں مرجا دُن تو تم اس با تدی کو جوان کے لڑکے کو جو دودھ چلاتی ہے اور ان دونوں دودھ دینے والی اونٹیوں کوادر ان کے دو ہے والے نظاموں کو بحر ہے ہاں بھی جو دودھ ہے باس بھی جب نشینوں کوان اونٹیوں کا دودھ پلایا کرتے تھے ان کے یاس مال بھی کہ بھی نہ تھا۔

### ابو بكر "نے اسپے بعد والوں كومشقت ميں ڈال ديا

ابو بکرصد لین کا انتقال ہوا تو عائشہ نے غلام اور بائدی اور دونوں اونٹیوں کوعمر کے پاس بھیج دیا۔ عمر نے کہا کہ انتدابو بکرصد لین پر رحمت کرے انھوں نے اپنے بعد والے کومشقت میں ڈال دیا۔ انھوں نے غلام اور اونٹیوں کو قبول کرلیا اور انھیں کو واپس کر دی۔

عائش سے مروی ہے کہ جب ابو بکڑی وفات کا وقت آیا تو انھوں نے عائش کو بایا اور کہا کہ اپنے بعد غنا اور ہے گئری اپنے ابل میں تم سے زیادہ بھے کوئی مجوب نہیں لیکن مجھے تم سے زیادہ مختاج ہونا گراں ہے میں نے شہیں العالیہ کی زمین کا بیس وسل تملیق جو تہارے لئے مجمع ہوتی تو مجھے اطمنان ہوتا اب تو وہ وارث بی کا مال ہے کہ تمہار سے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں جس نے کہا کہ وہ تو اساء ہو جو ایک بین ہیں جن کہا کہ وہ تو اساء ہو ایک بین ہوتا اب تو وہ وارث بی کا مال ہے کہ تمہار سے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں جس نے کہا کہ وہ تو اساء کہ وہ تو ایک بین ہیں جاتم ہوں ہے کہا کہ بہت ضارجہ کے پیٹ والی میر سے قلب میں والا گیا ہے کہ وہ ایک ہوں چنا نجے امد کا تو میں ان کے لئے خبر کی وصیت کرتا ہوں چنا نجے امد کا تو میں ان کے لئے خبر کی وصیت کرتا ہوں چنا نجے امد کا تو میں سے بیر جمر تھا کہ نی تو الد سے موال نو ابو بکر شنے عائشہ کو العالیہ میں دیا اموال نی النفیر میں سے بیر جمر تھا کہ نی تو الد ہو ان کی اس میں کھور کے درخت لگا نمیں۔

عامرے مردی ہے کہ ابو بکڑی دفات کا دفت آیا تو انہوں نے عائشے کیا بیاری بیٹی اہمہیں معلوم ہے کہ تم سب سے زیادہ مجھے محبوب ہواور سب سے زیادہ عزیز ہویس نے تمہیں وہ زمین دی تھی جوتم جانتی ہو کہ فلال فلاں مقدم میں ہے میں جاہتا ہوں کہتم مجھے واپس مُردو کہ کتاب اللہ کے موافق میری اولا دیر تقسیم ہو کیونکہ میرے رب نے مجھے خبروی تھی یعتی ول میں ڈال دیا تھا کہ میں وہ زمین تنہیں دے دوں حالانکہ میں نے اپنی ایک اولا دکو دوسر کی اویا وَوفضیلت نبیس وی عائشہ سے مرون ہے اپو بکڑنے نہ وہ دینار چپوڑ ااور نہ درہم جس پر القدنے اپنا سکہ ڈالا تھے۔

لعمر ک ما یغنی الثراء عن الفتی اذاحشر جت یوماو ضاق بها الصدر تیری جان کی تم توانگری بند مے کوموت سے بچانبیں عتی جب کی دن سانس اُ کھڑ جائے اور دم سینے میں اسکے۔

## حضرت ابوبكر كأشعرميں جواب

انبوں نے فرمایا کہ بٹی اس طرح نہ کہو بلک بیکہو:

"و جداء ت سكرة الموت بالحق ذالك ما كنت منه تحيد" موت كي آي تي ميه وه چيز المي جس سے تو كيز كما تق ) تم لوگ مير گ ان دونول چا درول كو كفوظ ركھنا ، جب ش مر ج كان تو ان دونول كو دعو ڈ النا اور جھے ان كاكفن دينا ، كيونكد نے كيڑے كازندہ به نسبت مردے كے زيادہ مختائے ہے۔

الی بھر بن حفص بن عمر ہے مروی ہے کہ عائشہ الدیکڑ کے پاس اس وقت آئی بھی جب ان کی وہی کیفیت تھی جومر نے والے کی بوئی ہے۔ جان سینے میں تھی تو انھول نے بطور مثال پیشعر پڑھا:

لعمرك ما يغنى الشراء عن الفتى اذا حشوجت يو ما وضاق بها الصدر (ترجمه: پهيرگزرگيا) انھوں نے تاراض ہونے والے کی طرح ان کی طرف دیکھاا درکہا: اُم المؤمنین! اس طرح نہيں بلکه اس طرح که 'وجاء ت مسکوة المعوت بالحق ذالک منه تحيد " (ترجمه اوپرگزرگي)

(عائش ) ہیں نے تہ ہیں ایک دیوار (اعاط) دیا تھا۔ اب اس کے متعلق میرے دل میں ایک بات آئی (کہ جھے اپنی اولا دیے درمیان ہے افعائی نہیں کرتی چاہے ، بلکہ ان جس کتاب القد کے مطابق فیصلہ کرتا چاہے ، تم میراث میں دیا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو جب ہے ہم میراث میں دیا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو جب ہے ہم امر مسلمین کے وائی ہوئے ہے ہم نے ان کا کوئی دینار کھایا تہ درم ، البتہ ہم نے ان کے موٹے غلاکا آٹا اپنے فکموں مسلمین کے وائی ہوئے ہے ہم نے ان کا کوئی دینار کھایا تہ درم ، البتہ ہم نے ان کے موٹے غلاکا آٹا اپنے فکموں میں ہے ہی ہم اسلمین کے موٹے جھوٹے کیڑے اپنے ہیٹھ پر بھی لیے ، ہمارے پاس مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے کوئی ہو اپنی کھینچنے والے اونٹ اور پرائی چا در کے ۔ جب میں مرجاؤں تو ہم میں عرب کے باس بھیج وینا اور بری ہوجا تا۔

## حضرت عمركي اشكباري

عائش نے کہا کہ بیں نے ایسا ہی کیا۔ جب قاصد بیاشیاء کے کر عمر کے پاس آیا تو وہ اتناروئے کہ آسو زمین پر ہنے لگے، کہنے لگے کہ: اللہ ابو بکر میر حمت کرے ، انھوں نے اپنے بعد والے کومشقت میں ڈال دیا۔ اے غلام انھیں اٹھا لے۔

## حضرت ابوبكر ﷺ کے مال کی واپسی پرحضرت عبدالرحمٰن بن عوف کا اعتر اض

عبدالرمن بن عوف نے کہا کہ سجان اللہ ،آب ابو بکر اے عیال سے ایک صبتی غلام ، ایک پانی تصینے والا اونت اورایک پانچ ورم کی پرانی چاور حصفتے ہیں ،فرمایا: اجھاتم کہا کہتے ہو؟ انھوں نے کہا کہ ان چیزوں کوان کے عیال کو دالیس کرد ہیج ، فر مایا بنیس بنیس تنہیں ہے اس ذات کی جس نے میں ایک کوت کے ساتھ مبعوث کیا۔ یا جس طرح وسم کھائی ہو، بدمیری ولایت میں بھی نہ ہوگا اور بدنہ ہوگا کہ ابو بکر شموت کے وقت جن چیز وں سے سبکدوش ہوئے میں ان کے عیال کو واپس کر دوں (ایبا کرنے ہے )موت زیادہ قریب ہے (بینی اس سے مرنا اچھا تکر واپس کرنائبیں احیما)۔

عائش ہے مروی ہے کہ جب ابو بکڑیار ہوئے تو انھوں نے کہا (شعر):

من لايزال دمعه مقنعاً نانه لابدمزة مدفوق

جس تخص کے آنسو بمیشداس حالت میں جاری رہیں کہوہ جا در ش اپناسر چھیائے ہوتو وہ لامحالہ ایک روز مرجائے گا۔ ابوبکر نے کہا بٹی ایرانہیں ہے، بلکہ 'وجاء ت مسکر قالمموت با لحق ذالک ما کنت منه تحید" (ترجمداویرگزرگیاہے)

## حضرت ابو بمرگی گفن کے متعلق وصیت

عبدالله بن عبيد ہے مروی ہے كہ جب ابو بكر اپنى جان ، جان آ فرين كود ے رہے ہے تو ان كے پاس عائش آئيس رانھوں نے كماك مائے والد ريتوايا اى بے جيا عاتم نے كما: اذا حشر جت يو ما وضاق بھا الصدر (جب كسى دن سائس ا كمرجائ اوردم سيني من اسكى) توانبون نے كها: بين الله كا تول زياده سيا ب

" جماء ت سكرةالموت بالحق ذالك ما كنت منه تحيد" (ترجمهاويركزركيام) مين مروں تو میرے پورے کپڑے دھونا اور انہیں کومیر اکفن بنانا۔ عائشہ نے کہا: والد، ہم آپ کو نے گپڑے کا گفن دیں کے ۔فرمایا زندہ مردے سے زیادہ محتاج ہے جواٹی جان کی حفاظت کرتا ہے اور اسے ڈھانکتا ہے ، کفن تو صرف پیپ ،خون اور کہنگی کا ہوجا تا ہے۔

## المزنى كى روايت

بحر بن عبداللہ المرزنی سیمردی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ جب ابو بکر صدیق «علیل ہوئے اوران کی بیاری شديد بوكن أوعا تشرف ان مرباف بيدكريشعركما:

وكل ذي سُلَب مسلوب کل ذی ابل مورثها ہراونٹ والے کے انٹوں کا کوئی وارث ہوگا اور ہرغنیمت والے سے چھین لیا جائے گا (لیعنی موت کے بعد) فرمايا: بين جيماتم نے كها ايمانيس ب البت ايما بجيما الله نے فرمايا ؟ وجاء ت سكو ة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد (موت كُنْ آ عَ كُن والا كداى عقويزارتها) عائشہ ہے مردی ہے کہ جب ابو بکر تفا کررے تھے تو میں نے بیشعر بطور مثال بر حا

وابيض يستسقى انعام بوجهه ربيع اليتامي عصمة للأرا مل ووالیا گورے آ دمی ہیں جن کے چبرے سے ابر بھی سیرانی حاصل کرتا ہے، وہ بیموں کی بہاراور بیواؤل کی بہا ہیں۔ ابو برانے فر مایا: بدر سول التقافی کی شان ہے۔

سمیہ ہمروی ہے کہ عائشٹ نے بیٹھریڑھا:

من لا يزال دمعه مقنعا فانه لا بد مرقمدفوق

(ترجمهاويرًكزرگياہے)،توايوبكر نےكهاكه وجاءت سكوت الموت بالحق ذلك ماكنت منه تحيد (ترجمهاویرکزرچکاہے)

ثابت ہے مروی ہے کہ ابو بکر اس شعر کو بطور مثال پڑھا کرتے تھے:

لاتزال تنعي حبيباً حتى تكونه وقدير جو الفتي الوجايموت رونه

( تواییخ دوست کی خبر مرگ سنایا کرتا تھا حتی کہ تو بھی وہی ہو گیا ، ہندہ ایسی چیز وں کی آرز و کرتا ہے وہ اس

کے اوھر ہی مرجا تاہے) ۔

## کاش کہ میں سبزہ ہوتا اور کیڑے مجھے کھا جاتے

الى السفر مروى بكرجب ابوبكر يمار موئة لوكول في كها على جم طبيب كونه بلاوي انهول في کہا کہاس نے مجھے د کھ لیا ہے، اور کہا کہ ش وہی کرتا ہوں جو جا بتا ہول۔

المادہ سے مروی ہے کہ جمعے معلوم ہوا ہے کہ ابو بکڑ نے کہا : مجھے پسند تھ کہ میں سبزہ ہوتا اور کیڑے

## ز ہرخورائی کی روایت

ابن شہاب ہے مردی ہے کہ ابو بر اور صارت بن کلدہ اس بھنے ہوئے کوشت میں سے کھا رہے تھے جو ابو بمر الوليور مديده يا كميا تحار حارث في ابو بمرت كماا عليف رسول التعليمة ، اينا باتحداثها يجيم ، والله السميل سال بھر میں ہلاک کرنے والا زہر ہے۔ **میں اور آپ ایک ہی ون مریں گے ،انھوں نے اپنا ہاتھ**ا تھا لیا۔ دونوں برابر بیار رے اور دونوں سال کزرنے برایک بی دن انتقال کر گئے۔

مشام بن عروہ نے اسنے والد سے روایت کی کدابو برٹے نے کہا: مجھے مس کی وصیت کرنا ربع کی وصیت سے زیادہ پسند ہے اور جھے ربع کی وصیت کرنا ٹکٹ کی وسیت کرنے سے زیادہ پسند ہے،جس نے ٹکٹ کی وصیت کی اس نے (وارث کے لیے) کھیس چھوڑا۔

## حضرت عبدالرحمٰنُ بن عوف كي حضرت عمرَ كي متعلق رائے

حبدالقدالبي (اورتين خرق) ہے مردى ہے كہ جب حضرت ابو يكر ّئے مرض ميں شدت ہو فَي تو اُنھوں نے

عبدالرحمٰن بن عوف کو بلایا اور کہا جھے عمر بن الخطاب کا حال بتا ؤے عبدالرحمٰن نے کہا کہ آب جھے ہے وہ بات پوچھتے ہیں جو یقنیا آپ مجھ سے زیادہ جائے ہیں۔ابو بکڑنے کہا کہ اگر چہش زیادہ جا نتا ہوں محرتم بھی بیان کرو۔عبدالرحمٰن نے کہا:۔والندان کے بارے میں جومیری رائے ہے وہ اس ہے افضل ہیں۔

## حضرت عثمان كي حضرت عمر كي متعلق رائے

انھوں نے عثان بن عفان کو ہلایا اور کہا کہ بیصے عمر کا حال بناؤ۔ انھوں نے کہا کہ آپ ہم سب سے زیادہ ان سے آگاہ ہیں۔ انھوں نے کہا کہ است الوعبداللہ اس پر بھی جو جہیں معلوم ہووہ بیان کرو۔ عثان نے کہا کہ اللہ حالت کے اس سے آگاہ ہیں۔ انھوں نے کہا کہ اللہ کہ ان کے طاہر سے بہتر ہان کے مثل ہم میں کوئی نہیں۔ ابو بکر نے جاتا ہے میراعلم ان کے متعلق بیر ہے کہ ان کا باطن ان کے طاہر سے بہتر ہان کے مثل ہم میں کوئی نہیں۔ ابو بکر نے کہ ، خدا تم پر رحمت کرے۔ واللہ اگر تم بیز کرترک کرد ہے تو میں تمہیں بغیر بیان کے جائے ندد بتا۔

## حضرت عمرًى نامزدگى كے متعلق مهاجرين اورانصارے مشورہ

انھوں نے ان دونوں کے ہمراہ سعید بن زید ابوافاعورادر اسید بن الحظیر سے اور ان کے سوا دوسرے مباجرین وانصار سے مشورہ کیا۔اسید نے کہا ،ا سے انڈ جھے حق کی توفیق دے ،آپ کے بعد آنھیں سب سے زیادہ جا نتا ہوں ، جورضائے البی سے راضی ہیں اور ناراضی سے ناراض ،ان کا باطن ظاہر سے بہتر ہے اور اس امر پر کوئی وائی بیں جوان سے زیادہ تو می ہو۔

#### حضرت عمر کی سخت مزاجی کےخلاف شکایت

بعض اسحاب نی منطقہ نے عبد الرحمٰن وعمان کا ابو بھڑ کے پاس جانا اور ان سے فلوت کرنا ساتو و ولوگ ابو بھڑ کے پاس آئے۔ ان بیس کسی کہنے والے نے ان سے کہا کہ آپ اپنے پروردگار سے کیا کہیں ہے، جب و و آپ سے محرفوہ میں پوفلیفہ بنانے پر بوجھے گا؟ حالا تک آپ ان کی تنی و کیمتے ہیں۔ ابو بکڑنے کہا کہ جھے بٹھ دو، پھران نوگوں سے کہا: کیاتم لوگ جھے انڈ کا خوف دلاتے ہو؟ تنہاری امارت ہے جس نے ظلم ہے تو شد حاصل کیا وہ ہر ہا دہوگیا، اگر اللہ جھے سے سوال کرے گا تو جس کہوں گا کہ اے انڈ! تیم ہے قاص بندوں جس جو سب سے بہتر تھا جس نے اسے فلیفہ بنایا اسے فیلیفہ بینایا، السے فیص جس نے جو تم ہے کہا ان لوگوں کو بھی بہنچا دیتا، جو تمہارے سے بھیے ہیں۔

## حضرت عمر کی تا مزدگی کا فر مان

ابو بكر ليث محك ، انعول في عثان بن عفان كوبلايا اوركما كركبو:

: بسم الله الرحمن الرحيم

مید و مضمون ہے جس کی ابو بکر ڈین افی قافہ نے آئی دنیا کے آخر میں اُس سے نگلتے وقت اور آخرت کے ابتدائی زمانے ، اُس میں داخل ہوتے وقت (اور آخرت وہ جگہ ہے ، جہاں کا فر جمی ایمان لاتا ہے ، مشکر بھی یفین کر لیما ہے اور جموٹا بھی تجے یو لئے لگتا ہے )، ومیت کی کہ میں نے ایپ بعد تم پر عمر "بن الخطاب کو خلیفہ بنا دیا ۔ لہٰذا اُن کی بات سُمتا اور اُن کی اطاعت کر ن

انہوں نے اس کے تکھنے کا تھم دیا اور مبر لگانی ۔

بعض راویوں نے بیان کیا کہ ابو بھڑنے اس فرمان کاعثوان تکھوایا ،جس میں خمر کا ذکر رہ جمیہ جمل اس کے کہ وہ کی وٹا مزوکریں ، چھر آب ہے بوش ہو گئے ، وٹائن نے لکھ دیا کہ میں نے تم پر عمر بن الخطاب و خلیفہ بنایا۔ جب (افاقہ ہواتو فرمایا کرتم نے جو چھولکھا وہ میرے سامنے پڑھو، انہوں نے عمر کا ذکر پڑھا تو ابو بکڑنے تھی اور کہا کہ میں مجمعتا تھا کہ صحیب اندیشہ ہوگا کہ اگر اس خش میں ایران تھا گئے تو افسان کریں گے ،القد تمہمیں اسلام اور اہل اسلام کی طرف ہے جزائے فیروے ، واللہ تمہمیں اس لکھنے کے اہل تھے۔

### نامزدگی کااعلان

ابو بکڑے تھم ہے وہ مبر کیا ہوافر مان لے کے نظے ،ہمراہ عمر "ن النطاب اوراسید بن معید القرظی مجھی ہتھے۔عثانَ نے لوگوں سے کہا کہ کیاتم اس مختص سے بیعت کرتے ہو جواس فر مان میں ہے؟ سب نے کہا'' جی ہاں''ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس مخص کو جان لیا ہے جس کا ذکراس فر مان میں ہے۔

## حضرت عمر سے تنہائی میں ملاقات

ائی سعدنے کہا کہ میں ایسے خفص ہے بھی آگاہ ہوں جو یہ کہتا ہے کہ ( ان میں ہے بعض لوگوں نے کہا ہم اس مخفس کو جانتے ہیں کہ ) وہ عمر ہیں۔سب نے اس کا اقر ار کیا ان سے راضی ہو گئے اور ہیعت کر لی۔ابو بکر نے تنہا کی میں ان کو بلایا اور دصیت کی (جس کوانقدی جانتا ہے یا وہ دونوں ) مجروہ ان کے پاس سے روانہ ہو گئے۔

### حضرت ابو بکریکی د عا

#### وفات كاون

مائش ہے مروی ہے کہ جب ابو بکڑ کے عارضے میں شدت ہوئی تو انہوں نے بوجھا یہ کونسادن ہے؟ عرض کیا پیر کا دن ہے۔ بوجھار سول النقاف کی وفات کس روز ہوئی؟ عرض کی کہ آپ کی وفات پیر کو ہوئی فر مایا پھر تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے اور دات کے درمیان موت ہے۔

#### زندہ بنسبت مردہ کے زیادہ مستجب ہے

ان کے جسم پرایک جا درتھی جس میں گیرو (سرخ مٹی) کااثر تھا۔انہوں نے کہا جب میں مروں تو اس چا در کو دھوڈ النااس کے ساتھ دونی جا دریں شامل کرلینا۔ جھے تین کپڑوں میں گفن دینا۔ ہم لوگوں نے کہا: کیا ہم سب کفن نیابی نہ کرلیس؟ قرمایا نہیں ووتو صرف پہیپ اورخون کیلئے ہے وزندہ بہنست مردے کے نے کا ذیادہ ستحق ہے پھروہ شب سہ شنہ کو (اپنے ارشاد کے مطابق)انقال فرما گئے ،رحمہ اللّٰہ۔

عائش ہے مروی ہے کہ ابو کر نے ان ہے پوچھا: رسول النتائی کی وفات کس روز ہوئی ؟ دوشنے کو۔انہوں نے کہا: '' ہاشا واللہ بیں امید کرتا نہوں کہ میر ہاور آپ کے درمیان موت ہے۔ پوچھا: تم نے آپ ناہے کہ کس چیز کا کفن دیا تھا؟ میں نے کہا تین سفید سوتی بینی چاوروں کا جن بیں کرتا تھا نہ تمامہ۔ فرمایا۔ میری بہ چاوری و کیموجس میں گیرویا زعفران کا اثر ہے اسے دھوڈ الٹا اور اس کے ساتھ دوچا دریں اور شامل کرلینا۔ جس نے کہا کہ وہ اور ان کے ساتھ دوچا دریں اور شامل کرلینا۔ جس نے کہا کہ وہ اور برانی ہے فرمایا: زندہ شنے کا زیادہ مستحق ہے بہتے و صرف پہیں اور خون کے لئے ہے۔

### يمنى حله كے استعمال برممانعت

عبدالقد بن انی بر فی استانی کو بین سفید جا درول می گفن کے لئے ) ایک یمنی ملت و یا تھا۔ رسول النتین کواس میں گفن دیا ، وہ پھر حلہ نکال لیا اور آپ کو بین سفید جا درول میں گفن دیا گیا۔ عبدالقد نے حلہ نے لیا کہ وہی کپڑ امیرا کفن بوجس نے رسول النتین کی جسم مبارک کومس کیا تھا تھر بعد میں رائے بدل دی کہ جھے اس کپڑ سے کا گفن نہ دیا جائے جسم میں النت نے اپنے بی تابیق کو گفن دیئے جانے ہے روک دیا۔ ابو بھڑی وفات سد شنبہ کو بونی اور رائت ہی کو وفن کیا۔

## حضرت ابو بكريكي شديد علالت

عائش ہے تین طریقوں سے مروی ہے کہ ابو بکڑ کے مرض کی ابتداءا ن طرح ہوئی کہ انہوں نے یہ جمادی الآخر اسلام یوم دوشنبہ کونسل کیا۔ جو ٹھنڈاون تھا، پندرہ روز تک بخارر ہا جس سے وہ تماز کو بھی نہ نکل سکے اور عمر بن انتظاب کو تھم دے دیا کہ لوگوں کونماز پر معادیں شدت مرض کی حالت میں لوگ روز انہ عیادت و آت ۔

## حضرت ابو بكرصد لين كي وفات

اس زمانے میں وہ اینے اُس مکان میں اُر ہے ہوئے تھے جو نی کر یم منالیقے نے عیّان بن عفال کے مکان

کے روبرودیا تھا۔عثان نے ان لوگول کو آپ کی تیار داری کے لئے آپ کے ساتھ کر دیا تھا۔شب سے شنبہ کی ابتدائی گھڑ یوں میں ۲۲ جمادی لاآخر اسے کوابو بکڑ کی وفات ہوئی (رحمہ اللہ)۔

#### مدت خلافت

اُن کی خلافت دوسال جید مہینے اور دس دن رہی۔ابوشترنے کہا کہ دوسال اور چار ہاہ۔ تمام روایات میں اتفاق کیا گیا ہے۔انہوں نے رسول التعلیق کی تعربائی۔ابو بکڑ کی ولا دت عام افقیل کے تین سال بعد ہوئی۔

### حضرت ابوبكريكي عمر

جریے مروی ہے کہ انھوں نے معادیہ تو کہتے سنا کہ ابو بکر وفات کے وفت تریستھ مال کے بتھے۔ ابو الحق سے مروی ہے کہ ابو بکر کی وفات ہو کی اوروہ تریستھ سال کے بتھے۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ ابو بکڑنے اپنی خلافت میں رسول انتیکائے کی عمر پوری کر لی ، جب ان کی وفات ہوئی تو وہ تریسٹے سال کے تنھے۔

الس مروى بكرسول التعليقة كامحاب من سب عن يادوسن والا الويكر اوسبيل بن بيناتها

### عسل میت کے لئے وصیت

سعد بن ابراہیم ہے مروی ہے کہ ابو بکڑنے وصیف کی کہ آئیس ان کی زوجہ اساء شمس ویں۔ آباد و سے مروی ہے کہ ابو بکڑوان کی زوجہ اساء بنت عمیس نے شمس دیا۔ ابن الی ملکہ سے مروی ہے کہ ابو بکڑنے وصیف کی کہ آئیس اُن کی زوجہ اساء شمل دیں۔ حسن ہے مروی ہے کہ ابو بکڑنے وصیف کی کہ آئیس اساء شمس دیں۔ ابراہ ہے مروی ہے کہ ابو بکڑنوان کی زوجہ اساء نے شمس کو وصیف کی کہ ابو بکڑنوان کی زوجہ اساء نے شمس کو وصیف کی کہ بہت میں مروں تو تمہیں جھے شمس دو اور آئیس تبلی وی کہ افطار کرلیا تب مشمل دیا کیونکہ بیتم ہارے لئے زیاوہ قوت کا باعث ہوگا (ور شہلانے میں ضعف محسوس ہوگا ) انہوں نے دین کے آخر میں اُن کی تشم کا ذکر کیا ، پانی منگا کر پی لیا اور کہا واللہ آج میں ان کی قشم کا ذکر کیا ، پانی منگا کر پی لیا اور کہا واللہ آج میں ان کے بعد تسم محتی نہ کروں گی۔

## محمد بن ابو بكر محسل دينے ميں اختلاف

قاسم بن مجمد سے مردی ہے کہ الو بمرصد این نے وصیت کی کہ ان کی زوجہ اساء شسل دیں واگر وہ عاجز ہوں تو ان کے فرزند محمد اُن کی اعانت کریں مجمد بن عمر نے کہا کہ بیر (راوی کا) وہم ہے اور محمد بن کہا کہ یہ خطا ہے۔ عطا ہے مروی ہے کہ الویکر ٹے وصیت کی کہ ان کی زوجہ اساء بنت محمیس شسل ویں ، اور اگر وہ (تنہا) نہ دیں سکیس تو عبد الرحمٰن بن الی بکر ٹے مدد لیں۔ ابن عمر نے کہا کہ بہی ٹابت ہے ، اُن کے جیمے محمد اُن کی کس طرح مدد کر کتے تھے ، دو تو واجے میں جمۃ الوداع کے زمانے میں ذوائحلیفہ میں پیدا ہوئے اور الویکر کی و فات کے وقت وہ تمن سال کے قریب تھے۔

### حضرت اساء بنت عميس كوترك عسل كي اجازت

، حضرت عائش مردی ہے کہ ابو بکر گواساء بنت عمیس نے مسل دیا۔ عبداللہ بن ابو بکر سے مردی ہے کہ اساء بنت عمیس زوجہ ابو بکر صدیق نے جب آپ وفات کی ہوئی تو عسل دیا ، پھر جومہا جرین موجود ہے اُن سے دریافت کیا کہ میں رزودار ہوں اور آج کا دن تخت سردی کا ہے ، کیا جھے پڑسل واجب ہے؟ ان لوگوں نے کہا: کہیں۔ عطامے مردی ہے کہ اساء نے ابو بکر گومردی والی منے میں مسل دیا۔ انہوں نے عمان ہے بوچھا ، کیا اُن پر عنسل واجب ہے؟ انہوں نے کہا ' ونہیں۔''عربی من رہے تھے گرا ٹکارنیس کیا۔

> غسال مبیت پرشل وا جب ہے محرحضرت اساءکوسر دی کاعذر تعااس لئے انہیں ترکیٹسل کی اجازت دے دی گئی۔

## حضرت ابوبكر كأكفن

قاسم بن محد سے مروی ہے کہ ابو بکر گودو جا دروں میں گفن دیا گیا۔ جن میں سے ایک سفید تھی اور ایک جا در گیرور گئی ہوئی (مرخ ) تھی۔ انہوں نے کہا کہ زندہ لباس کا میت سے زیادہ مختاج ہے، وہ تو صرف اس آلائش کے لئے ہے جومیت کی ناک اور مندے تکلتی ہے۔

بر بن عبداللہ المرنی سے مروی ہے کہ ابو برگورو جاوروں میں کفن دیا گیا۔عبدالرحلٰ بن قاسم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ابو برگوتین جاوروں میں کفن دیا گیا جن میں سے ایک گیرو میں رکی ہوئی تھی۔

پُرانی جا در کا کفن

کی بن سعید ہے مروی ہے کہ جمعے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق جب بیار تھے تو عائشہ نے بوجھا کہ رسول النصابی کو کتنی جا دروں میں ابو بکڑنے اس جا در کے متعلق جو النصابی کو کتنی جا دروں میں ۔ ابو بکڑنے اس جا در کے متعلق جو ان کے جسم برتھی ، کہا کہ اس کو الے لیٹا گیرو یا زعفر ان جولگ گیا ہے اسے دھوڈ النااور جھے ای میں دواور جا دروں کے ساتھ کفن دے دیا۔ اور عائش نے کہا ، یہ کیا ہے کہ آ ب پرانی چا درگفن میں شامل کراتے ہیں۔ ابو بکڑنے کہا کہ ذندہ بہنست مردے کے نے کا زیادہ محتاج ہے اوروہ تو صرف بہیں خون کے لئے ہے۔

کفن کی جا دروں کی تعداد

عطائے مردی ہے کہ دود هلی ہوئی جا دروں میں گفن دیا گیا۔ عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے والدسے روایت کی کہ ابو بکر گوتین جا دروں میں گفن دیا گیا۔ شعبہ سے مروی ہے کہ میں نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے وریافت کیا کہ ابو بکر گوکتنی جا دروں میں گفن دیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تین جا دروں میں ، میں نے کہا کہ تم ہے کس نے بیان کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے محمد بن علی سے سنا۔ حضرت ابو بكر كودوجا درول ميس كفن ديا كميا

ابواعق ہے مروی ہے کہ ابو بکر گودو جا درول میں گفن دیا گیا۔

سوید بن غفلہ ہے مروی ہے کہ ابو بکر گودو جا دروں بٹی گفن دیا گیا۔ شریک نے کہا کہ کرہ لگا دی گئی تھی۔ سعید بن غفلہ ہے مروی ہے کہ ابو بکر گوائیوں جمع کیے ہوئے کپڑوں بٹس سے دو جا دروں بیس گفن دیا گیا۔ مطلب بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ابو بکڑنے لوگوں کو تھم دیا کہ وہ ان کی مرانی جا دروں کو دھو کر انہیں میں گفن دیں۔ داوی نے کہا کہ وہ رات کو فن کیے گئے۔

سیف بن الی سلیمان سے مردی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد سے سنا کہ جب ابو بکڑی و قات کا وقت آیہ تو انہوں نے کہ کہ مجھے میری انہی دونوں چا دروں میں سے کفن دینا جن میں میں ٹی از پڑھتا تھا انہیں دھو ڈ النا کیونکہ بے دونوں پہیپ ،خون اور مٹی کے لئے ہیں۔

عائنتہ ہے مروی ہے کدابو بکر نے کہا کہ میرا یہی کپڑادھوڈ النااورای میں گفن دے دینا کیونکہ زندہ بہنست مرو ہے کے نے کا زیادہ مختاج ہے۔

عطد القد الرحمٰن بن قاسم سے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق کو یکن کی دوسوتی دھنی ہوئی چا دروں میں منن دید گیا۔ ابو بکر شنے کہازیدہ بہت مردے کے نئے کازیادہ سختی ہے۔ کفن تو صرف پہپ اور خوان کے لئے ہے۔ سعید بن الجمسیب سے مروی ہے کہ ابو بکر گو دو چا دروں میں گفن دیا گیا جن میں سے آیک دھنی ہوئی مختی ۔ عائش سے مردی ہے کہ ابو بکر گو دو چا دروں میں گفن دیا گیا جن میں سے آیک دھنی ہوئی ورجنہیں محقی ۔ عائش سے مردی ہے کہ ابو بکر گئے وصیت کی کہ ان کوائمی دو چا دروں میں گفن دیا جا ہے جو جسم پر جی اورجنہیں وہ بہنا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جھے انہی میں گفن دیا کہ ونکہ ذندہ مرد سے سے ذیا دو شنے کامتان ہے۔ مبید بن عمیر سے مردی ہے کہ ابو بکر گودو چا دروں میں گفن دیا گیا۔ جن میں سے آیک دھولی ہوئی تھی۔ مبید بن عمیر سے مردی ہے کہ ابو بکر گودو چا دروں میں گفن دیا گیا۔ جن میں سے آیک دھولی ہوئی تھی۔

حضرت ابوبكر كئ نماز جنازه اورتعداد تكبيرات نماز جنازه

مطلب بن عبدالند بن منطب ہے مروی ہے کہ ابو بکڑو عمرؓ دونوں پرمسجد کے اندرمنبر کے رو برونماز پڑھائی گئی۔ ابن نمیر نے اپنے دالد ہے راویت کی کہ ابو بکڑ کی نمازمسجد جس پڑھی گئی۔

صلح بن بزیدمولائے اسودے مروی ہے کہ سعید بن المسیب کے پاس تھا کہ علی بن حسین اُن کے پاس ہے گزرے ،انہوں نے سعیدے کہا کہ ابو بکڑ کی کہاں تماز پڑھی گئی ؟ قرمایا: قبر ومنبر کے درمیان ہے۔

الى مبيده بن محر بن محمار نے اپنے والدے روایت کی که عمر نے ابو بکر پر چار تکبیریں کبیں ہشام بن عرود نے اپنے والدے روایت کی کہ ابو بکر کی مسجد میں نماز پڑھی گئی۔ محمر بن فلاں بن سعد سے مروی ہے کہ تمر نے مسجد میں جب ابو بکر کی نماز پڑھی توانہوں نے انساللہ و انسا اِلیہ به راجعُون کہد۔

۔ مطلب بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جس نے ابو بکڑ کی نماز پڑھا کی وہ عمر تھے اور صہیب ہے عمرّ کی نماز پڑھا کی یعبداللہ بن نافع نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ابو بکڑ کی عمرؒ نے نماز پڑھائی۔

## حضرت ابوبكر كى تدفين كاوفت

ہشام بن عمروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ ابو بکر ؓ رات کو ڈن کئے گئے۔ عائشہؓ ہے مروی ہے کہ ابو بکرّ کی وفات رات کو ہوئی ، ہم نے انہیں صبح ہونے ہے پہلے دن کردیا۔

عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ دریافت کیا گیا کہ کیا میت رات کو ڈن ہوسکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابو بکڑ رات ہی کو دفن کئے گئے ۔

ابن اسباق ہے مروی ہے کہ عمر ؒ نے ابو بکر گورات کو دُن کیا ، پھر وہ مسجد میں گئے۔ اور تین رکعت نماز وتریز ھائی۔

ابن الی ملیکہ ہے مروی ہے کہ ابو بکر ّرات کو ڈن کئے گئے۔ یجی بن سعید ہے مروی ہیکہ ابو بکرّرات کو ڈن کئے گئے۔

مطلب بن عبداللہ بن منطب ہے مروی ہے کہ ابو بکرصدیق رات کو دفن کئے گئے ابن شباب ہے مروی ہے کہ ابو بکر ّرات کو دفن کئے گئے اور ممرّ الخطاب نے دفن کیا۔

ابن شہاب ہے مروی ہے کہ عمر نے ابو بکر عورات کو دِن کیا۔

ابن عمرٌ بن انخطاب، عثمانٌ بن مفان ، طلحٌ بن عبیدالقداورعبدالرمن بن الی بکراُ ترے۔ میں نے بھی اتر نے کا اراد و کیا تو ممرٌ نے کہا کہ کا فی ہے (تمہاری ضرورت نہیں )۔

### نو حهزاری کی ممانعت

سعید بن انمسیب سے مردی ہے کہ جب ابو بکڑگی وفات ہوئی تو عائشٹ نے ان پرنو حدقائم کیا۔ عمر تومعنوم ہوا تو وہ آئے اور ان عور تو ل کوابو بکڑ پرنو حد کرنے ہے منع کیا۔ عور تو ل نے باز رہنے انکار کیا۔ انہوں نے بشام بن اولید سے کہا کہ میر سے پاس ابی تحافہ کی جی (ابو بکڑ کی بہن) کو لے آؤل ، انہوں نے اُن کو و زے ہے چند ضربیں لگائیں ۔ نو حد کرنے والیول نے بیسنا تو متفرق ہوگئیں۔

عمرٌ نے کہا کہتم لوگ میہ جا ہتی ہو کہتمہارے روئے کی وجہ سے ابو بکر توعذا ب کیا جائے ، رسول النسونینی ہے نے فرمایا ہے کہ میت پراس کے عزیز دل کے روئے عذا ب کیا جاتا ہے۔

## حضرت عمر کا نوحه کرنیوالول کومنتشر کرنے کا حکم

ع كنت سے مروى ہے كەمغرب عشاء كے درميان ابو بكر كى وفات جوئى ، صبح ہوئى تو مهاجرين والصار ك

طبقات ابن سعد حصد سوم عورتيس جمع بوئيم اورلوَّ ول نِے نوحہ قائم کيا ، حالانکہ ابو بکر گوشسل اور کفن دیا جار ہا تھا۔ عمر بن الخفا ب نے نوحہ کرنے واليون وحكم ديا تو و ومنتشر كر دى كنيس، والله و وورتيس اي بات پيچيس تو و ومتفرق كر دى كنيس -

## رسول التعلیق کے بہلومیں فن کرنے کی وضیت

عمر بن عبدالله بن عروه ہے مروی ہے کہ حروہ اور قاسم بن محمد کو گئتے سنا کہ ابو بکڑنے ما کشہ کو وصیت کی کہ انہیں رسول امنیائیے کے بہلومیں وٹن کیا جائے اُن کی وفات پر قبر کھودی کی۔مررسول امتیائے کے شانوں کے پاس كيا كي اورلحد رسول التعليقة كي قبر علادي كني ،وه و بين وفن كيه كت-

عامر بن عبدالقد بن الزبيرية مروى ب كـ ابو بكر كامررسول التسنيطية كـ شاتو ب ك پاس بهاور مرك مرابو کرنے لوگوں کے پاس۔

مطاب بن عبداللہ بن مصب ہے م وی ہے کہ ابو بَرِنی قبر بھی رسول ملائیہ کی قبر کی طریب مسطم ، ان کی اور اس پر یانی حیتر کا حمیا۔

## حضرت عائشة ہے مزارات دیکھنے کی درخواست

قاسم بن مجد سے مروی ہے کہ بین ما شراعہ بال یا ان سے بار سامان البی سیافت اور ہے ۔ رونوں صاحبوں کی قبرین میں ہے کے تحوال مینجیے انہوں نے میں سے لئے تینہ ساحوں ویں جونہ بعند تعمین شاز مین سے پیوست امرٹ منگر ملی زمین ک<sup>ینکر</sup> مال ان نیار برین تھیں۔ میں نے نبی جیج کی قبر ودیکھا کہوہ آ کے تھی الو بکڑی قبر آپ کے سرے پاس کھی اور ہم کا مرائی کینے سے پاواں سے پاک تھا۔ مراہ وران مٹران کے کہا کہ قاسم نے ان معشرات کا حديه بيان كيابه

عبدالقد بن دینارے مروی ہے کہ میں نے این مرو ہیں ہے۔ ان قبر پہ سرادیکھ وو جی نامیجہ پر دورود پڑھ رے تھے اور ابو مجزو کرائے گئے وَ عَا کررے تھے۔

### حضرت علی کی حضرت ابو بکر ٌ وعثمان کے متعلق رائے

ابوطنیل نے ایک مختص ہے روایت کی کہنی ہے ابو بکر وغمر کود ۔ یافت کیا ٹیما تو انہوں نے کہا کہ ووووں ہدایت کے اہام ، راستہ یانے والے ، راستہ بتائے والے ،اصلاح کرنے والے ، کامیا ٹی حاصل کرنے والے بتھے جو ونيااس طرح شخ كشكم سيرند يتحه

### مكه ميں خوف ناك آوازابن الي قحاف كي وفات

ا بن المسبب عند مروى ہے كه ابو بكڑ كے والد ابو قحاف ہے مكه ميں اليك نوف ناك و از كى تو كہا كيا كه بياليا ہے لوگوں نے کہا کرتمہارے بیٹے کی وفات ہوگئی ،انہوں نے کہا کہ بہت بڑئی مصیبت ہے ،ان کے بعدامارت کوکس نے قائم کیا؟لوگوں نے کہا ہمڑنے ۔انہوں نے کہا کہ وہ اُن کےصاحب (ساتھی دوست) ہیں۔

#### حصرت ابو بكركا ورثه

شعیب بن طعیہ بن عبداللہ بن عبدالرحن بن الی بکر نے اپنے والدے روایت کی کہ ابو بکر صدیق کے ابو بکر صدیق کے ابو بھا ابو تھا فی اُنے سدس (جھٹے جھے ) کے وارث ہوئے ، اُن کے ساتھواُن کے بینے عبدالرحمٰن اور جھروعا کشڈ واساء واُم کلثوم ولد الی بکر اور اُن کی دونوں ہو بیاں اساء بنت عمیس اور حبیب فارجہ بن زید بن الی زہیر بھی جو بی الحارث ابن الخز رق میں سے تعیس وارث ہو بی بی حبیب اُم کلثوم کی مال تھیں ، ابو بکر کی وفات کے دفت بیث میں تھیں اسے تعیس اسے قبیل میں سے تعیس اسے قبیل میں اسے تعیس اسے تعیس اسے تعیس اسے تعیس میں سے تعیس میں سے تعیس اسے تعیس میں سے تعیس میں سے تعیس میں سے تعیس میں سے تعیس میں اسے تاکہ الور کی میں ان کے بار کے جو رہ بیل کے جو اسے میں سے تعیس کی بن طور نے کہا کہ میں نے مجام کو کہتے سنا کہ ابو تھا فیہ نے ابو بکر کی میراث کے جو رہ بیل سے تعیس کی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو ابو بکر کی اولا دکو وائیس میں ہوں۔

### ابوقخا فهكي وفات

لوگوں نے بیان کیا کہ ابو بکڑ کے بعد ابوقا فہ بھی چید مہینے اور پہودان ست زیادہ زندہ ندر ہے۔محرم سماجیو میں مکہ میں جب وہ سمانو ہے سال کے منتے ، انتقال ہو گیا۔

## حضرت ابوبكريكي انْكُوشي

حبان الصائغ ہے مروی ہے کہ ابو یکڑئی مبر (ائٹوٹنی) کائٹش نیعم الفاجہ دُ الله ' تھا۔ جعفر بن مجد نے اپنیو الد ہے روایت کی کہ ابو برز صدیق باتھیں انٹوٹنی پہنتے ہے۔ مجمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ ابو بکڑئی وفات اس حالت میں ہوئی کہ انہوں نے قر آن جن ' ندر کیا تھا۔ بسط مہن مسلم سے مروی ہے کہ رسول امتد نے ابو بکڑو عمر سے قرمایا کے میر سے بعدتم دونوں نیرونی امیرینہ جنے تا۔

### حضرت ابوبكرٌ وعمرٌ كےمراتب

محدے مروی ہے مردی ہے کہ ابو بکڑنے مڑے کہا کہ تم اپنا ہا تھ بڑھا فاکہ بم تم ہے بیعت کریں ۔عمر نے کہا کہ آپ بھی۔ افضل میں ۔ ابو بکڑنے بہا کہ تم جھے نے دیادہ تو کی تو ۔ عمر نے کہا کہ میر کی قوت ، ہا وجود آپ کے افضل ہونے کے آپ ہی ۔ نہ نہ نے ۔ اس نے ہا کہ بچھ انرنے ان ہے روٹ کرئی ۔

#### حضرت ابوبكر كخضاب كمتعلق روايت

طبقت ابن سعد حصیہ وم غلقائے راشدین اور سی برام خ نے کہ کہ صدیق نے کہا؟ انہوں نے کہا کہ ای قبلے یا کعبے کے رب کی شم وہ صدیق تنے (جنہوں نے سرخ خضاب

## حضرت ابوبكرصديق فأكاخطبه

وہب بن جریر نے کہا کہ میرے والدنے حسن سے سنا کہ جب ابو بکڑ سے بیعت کی تی و وہ خصے نے نے کھڑے ہوئے وابقدان کا سماخطبہ اب تک کسی نے نہیں سنایا۔انہوں نے القد کی حمد وثنا ء کی پھر کھڑے ہو کہ کہ ا و بعد ، مجھے اس امارت کا والی بنا دیا گیا ، حالا نکہ میں اسے ناپئد کرتا ہوں وامند میں جا ہتا ہوئم ے مجھے کوئی کافی ہوجائے (لیعنی اس امارت کولے لے) سوائے اس کے کے اگرتم لومجھے مجبور کرو کے کہ میں رسول النعطیفیة کی طرح عمل کروں تو میں اسے قائم نبیں کرسکتا۔ رسول النامیفیفیة ایک ایت بندے تھے جنہیں التد تعالی نے وحی سے نواز اانہیں اس کے ذریعہ ہے معصوم کر دیا تھا آ گاہ ہو کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں اور تم میں سے کسی ایک سے بھی بہتر نہیں ،للزامیری رعایت کرو .جب <u>مجھے ویکھو کہ راہ راست پر ہوں تو میری پیروی</u> ، کرواورا گردیکھوکہ میں مج ہوگیا تو سیدھا کرو۔

آگاہ ہو کرمیرے لئے بھی شیطان ہے جو مجھے گھیرے ہوئے ہے۔ جب <u>مجھے غ</u>ضب میں ریکھوتو مجھے بچو، میں تمہارے بالوں میں اور تمہاری کھالوں میں کوئی اٹر نہیں کرسکتا '،۔

#### انصاركا مطالبه ءخلافت

ابو سعید الخدری سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ علیہ کی قفات ہوئی تو انعار کے خطیء (مقررین ) کھڑے ہوئے اُن میں ہے ایک شخص کہنے لگا: اے گروہ مہاجرین !رسول اللہ تم میں ہے کسی کو عالل بناتے تو اس کے ساتھ ہم میں ہے بھی ایک آ دمی کوشامل کردیتے۔اس لئے ہماری رائے ہے کہ اس امر ( ضلافت ) کے دوآ دمی والی ہوں ایک تم میں سے دوسرا ہم میں ہے۔

## حضرت ابوبكرصديق كي انصار كونفيحت

ا وسعیدے کہا کہ خطبائے انسار کے بعد دیگرے ای طرح تقریر کرتے رہے۔ پھر زید بن ثابت کھڑے ہوئے ۔ انہوں نے کہا کہ رسول التعالیہ مباجرین میں سے تقے امام بھی مباجرین میں سے ہو گا ہم اوگ اس کے انعه ر(مددگار ) بور گے جبیبا کہ ہم لوگ رسول النبیلینے کے انصار تھے ابو بکرصدیق کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے گردہ انعمارالتہ تمہیں جزادے جونیکی کے ساتھ زندگی بسر کرے اور تمہارے قابل (بات کہنے والے ) کو ٹاہت قدم رکھے واللہ اگرتم اس کے سوا کرتے تو ہم تم ہے ہر گرضلی نہ کرتے۔

## عهدِ صدَّ لِنْ كابيت المال

محمد بن بلال کے والداور ( تین طرق ہے ) مروی ہے کہ ابو بکرصد این کا بیت المال انسخ میں مشہورتھا جس کا کوئی محافظ نہ تھا ان ہے کہا گیا کہ اے خلیفہ رسول التعاقیہ ! آپ بیت المال پر کسی ایسے محص کو مقرر نہیں کرتے جواس کی حفاظت کرے، انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی اندیشنیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس پر تفل ہے۔

راوی نے کہا اس میں جو پچھ ہوتا دے دیا کرتے اور پچھ باتی ندر کھتے۔ ابو بکڑ دیے میں نتقل ہوئے تو اُس

کوجمی انہوں نے مدینے نتقل کیا۔ انہوں نے اپنا بیت المال اس میں کیا جس میں رسول النتوں ہے کہ اس میں تھا۔

اُن کے بیاس معدنِ قبیلہ ہے اور معاون جہدے بہت سامال آیا۔ ابو بکڑی خلافت میں معدن بی سلیم

بھی فتح ہوگیا۔ وہاں ہے بھی صدیے کامال اُن کے یاس لایا گیا۔ بیسب بیت المال میں رکھا جاتا۔

مال کی تقتیم میں مساوات

ابو بَمرُ أَ ہے نو وں مِن مَام بِنام نفتیم کرتے۔ ہرسوانسانوں کوا تنا اتنا پہنچا ،لوگوں کے درمیان نفتیم کرنے میں آزاداور غلام مرداور عورت ،خورداور کلاں (جھوٹے اور بڑے) میں برابری کرتے۔وہ اُونٹ اور گھوڑے اور ہتھیا رخرید تے۔اللہ کی راو میں لوگوں کو جہاد کے لئے سوار کرتے۔

بيوا وَل مِيں جا دروں کی تقسیم

ایک سال انہوں نے وہ چاور کی خریدیں جو بادیہ سے لائی تخصیں۔ جاڑے میں وہ سب مدینے کی بیوہ عور تول میں تقسیم کردیں۔

بيت المال ميس أيك درجم

ابوبکڑی وفات ہوگئ اور ڈن کر دیے گئے تو عمر بن النظاب نے امینوں کو نلا یا ادرابو بکڑ کے بیت المال میں لے گئے ،ہمراہ عبدالرحلٰنَّ بن عوف اور عثمانٌ بن عفان وغیرہ بھی تنھان لوگوں نے بیت المال کو کھولا تو اُس میں کوئی درہم پایا نہ دینار ، ہال رکھنے کی ایک تھیلی تھی بھولی گئی تو اُس میں ایک درہم نکلا ۔ اُن ٹوگوں نے ابو بکڑ کے لئے دُ عائے رحمت کی ۔ نہ دینار ، ہال رکھنے کی ایک تھیلی تھیل مول اللہ مقالی ہوتا اُسے وہ مدینے میں رسول اللہ مقالی ہوتا اُسے وہ اُل ہوتا اُسے وہ تو لئے والا ) تھا۔ ابو بکڑ کے پاس جو مال ہوتا اُسے وہ تو لئے اُل کی درہم ) کو۔ تو لئے اُل کی درہم ) کو۔ اُل کی درہم کی ایک دو مال کس مقدار کو بہنچا جو ابو بکڑ کے پاس آیا۔ اُس نے کہا دولا کھ (درہم ) کو۔

بنی عدی بن کعب بن لُوَ ی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللّٰدعنه

حضرت عمر كاشجر ؤنسب

ابن نقیل بن العزی بن ریاح بن عبدالله بن قُر ط بن رزاح ابن عدی بن کعب ، کنیت ابوحفص تقی ، اُن کی والده حنتمه بنت ہاشم ابن مغیره بن عبدالله بن عمر بن مخز وم تھیں۔

حضرت عمركي اولا و

عمر کی اولا دمیں سے عبداللہ وعبدالرخمٰن اور حفصہ ہتھے۔اُن کی والدہ زینب بنت مظعون حبیب بن وہب

بن حزافها بن تم تحميل به

زیدا کبرجن کا کوئی پس مانده نبیس اور رقید، ان دونوں کی والده اُم طنوم بنت کی ابی طاحب بن عبدالمصلب بن باشم تحمیل از بدا مسلمت از بدا مسلمت استرائید تحصیل زیدا صغروسبیدانند جو جنگ تسفین میں معاویہ بند بهم او منتقبی مقتول ہوئی ان دونوں کی والده ام کلئوم بنت جرول بن ما لک ابن المسیب بن ربیعہ بن اصرم بن نسبیس بن حرام بن عبد بن اصرم بن نسبیس بن حرام بن عبد بن معروفر اعدیس سے تحصیل ساسلام نے عمرام کلئوم بنت جروں کے درمیات تفریق کردی میں سے تعلیل ساسلام نے عمرام کلئوم بنت جروں کے درمیات تفریق کردی میں سام میں اسلام بیس اسلام نے عمرام کان باتا رہا۔ )

عاصم ان کی والدہ جمیلہ بنت ٹاہت ہن الی الاقلح کا نام قیس ہن عصمتد بن ما لک ہن أمه ہن نسبیعہ بن زید

تھا۔ جونتبیلہ واوس کے انصار میں سے تھے۔

عبدالرخمن اوسط جوابوالمجتر نظے، اُن کی والد ولُبَهة ام ولد تحسی عبدالرخمن اصغر، ان کی وارد وہمی ام ورد تھیں۔

ہ طمہ ، ان کی والد وام تحکیم بنت حارث بن ہشام بن مغیرہ ابن عبدالقد بن مخز دم تھیں۔ زینب جوعمز کی اولا دھی سب سے چھوٹی تھیں ، اُن کی مال قلیہ تھیں جوام ولہ تھیں۔ حیاش بن تعرّ، ان کی والدہ عا تکد بنت فرید بن تمرو بن نفیل تھیں۔

ٹافع سے مروی ہے کہ تج تعلقت نے عاصم بن تعرّی والدہ کا نام بدل دیا ، اُن کا نام عاصیہ ( نافر ، ان ) تھا ، آپ نے فر ، یا نہیں ، بلکہ جمیلہ۔

جہلے عرض میں معد نے کہا کہ میں نے ابو بکڑین محد بن الب مُر ومکّی ہے جوامور مکہ کے عالم بینے عمرین الب کم استے عمرین الب کا کے میں وو مکان دریافت کیا جس میں وو جا بلیت میں رہتے تھے۔ انھوں نے کہا کہ وہ ایک پہاڑی جز میں رہتے تھے۔ انھوں نے کہا کہ وہ ایک پہاڑی جز میں رہتے تھے۔ انھوں نے کہا کہ وہ ایک پہاڑی جب میں اس کانام جبل عاقر تھا۔ اس کے بعدوہ عمر کی طرف منسوب میں رہتے تھے جس کانام آج جبل عمر البیت میں اس کانام جبل عاقر تھا۔ اس کے بعدوہ عمر کی طرف منسوب ہوگیا اور اس جگہ بنی عدی بن کعب کے مکانات تھے۔

سلیمان بن بیارے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب خبنان کے پاسے گزرے تو کہا کہ میں نے اپنے آپ کواس جگہ اُس وقت و یکھا ہے جب میں خطاب کی بکریاں جراتا تھا اُن کا بیرحال تھا کہ وابقد میں نے ایسا بدخو درشت کا منبیں جانا۔ میں نے امت محطیقی کی امارت میں ضبح کی۔انہوں نے بطور مثال بیشعر پڑھا:

لاشيني فيما ترى الابشاشة يبقى الاله ويودى المال والولد

لوجو کھے دیکھے دیکھا ہے اُس میں سوائے دل بہلانے کے ( بینی بٹاشت کے ) پھیٹیس ہے امتد ہوتی رہے گا اور مال واولا دفنا ہوجائے گی۔

عمرانبول نے اپنے اون سے کہا حوب حوب (لینی اے چلنے کے لئے کہا)۔

یکی بن عبدالرحمٰن بن حاطب نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم لوگ سفر مکہ سے واہی میں ممر ان النظاب کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب شعاب مجتنان میں بتھے تو لوگ تفہر گئے۔ وہ بہت گھنے در نتوں کی جگرتی ، ممر نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دہاں اُس وقت دیکھا ہے کہ خطاب کے اونٹ جراتا تھا۔ وہ بدخوا ور درشت کلام تھے ، ہمی کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دہاں اُس وقت دیکھا ہے کہ خطاب کے اونٹ جراتا تھا۔ وہ بدخوا ور درشت کلام تھے ، ہمی اونٹوں پرلکڑیاں ڈھونڈ تا تھا اور بھی اُن کو مارتا تھا ، آئ میں نے اس حالت میں صبح کی کہ لوگ میرے دُور دراز مقامات میں سفر کرتے ہیں کہ جھ برکوئی حاکم نہیں پھرانھوں نے اس شعرے تمثیل دی

يبقى الاله ويؤ دى المال والولد

لاشيئي فيما ترى الابشاشته

## رسول التعليق كي دُعا

ابن ممرَّ سے مروی ہے کہ تی ایکھا نے دعاما گلی کہ اے اللہ! ان دویش ہے کس سے جو تیرے نز دیک زیادہ محبوب ہو، اسلام کوعز ت دے ، عمرٌ بن الخطاب یا الی جہل بن ہشام۔ اُن دونوں میں اس کے نز دیک محبوب تر عمر بن الخطاب تھے۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ رسول القعالی جب عمر بن الخطاب یا ابوجہل بن ہشام کو دیکھتے تو فرہاتے کہ اے القد! ان دونوں میں سے جو تیرے نز دیک زیادہ محبوب ہوائس سے اپنے دین کوتو ت دے۔ اُس نے عمر بن الخطاب سے اپنے دین کوتو ت دی۔

حسن سے مروی ہے کہ نی الیافت نے فر مایا اے اللہ عمر بن الخطاب سے دین کوعز ت دے۔

قبول اسلام

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ گراوارائکائے ہوئے نظے۔ ٹی زہرہ کا ایک شخص طاتو اس نے کہا کہ اسے عمر آلہاں کا قصد ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد اللہ کے کہا کہ محمد اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا

#### حضرت عمركا استفسار

عمر ان اوگول کو طامت کرتے ہوئے روانہ ہوئے اور اُن دونوں کے پاس آئے۔ اُن کے پاس مہاجرین میں سے ایک فضل تھے جن کا نام خباب تھا۔ خباب نے عمر کی آجٹ ٹی تو کو تھری میں جھپ گئے ،عمر اُن دونوں کے پاس آئے اور کہا کہ میہ گئا ہٹ کیا تھی ؟ جو میں نے تمہارے پاس تی ۔ اُس وقت وہ لوگ سورہ طہا پڑھ رہے تھے۔ دونوں نے کہا کہ سوائے ایک بات کے جو ہم لوگ آپس میں بیان کررہے تھے اور کچھ نہ تھا۔ عمر آئے کہا کہ شاید تم دونوں دین (شرک) سے برگشتہ ہو گئے۔ ان کے بہنوئی نے کہا کہ اے عمر اُئم نے کبھی خورکیا کہ حق تمہارے دین میں بیان سے۔

#### حضرت عمرتكاحمله

## حضرت عمرتكي مايوسي

# رسول التعليظية كي دعاعمر بن الخطاب كين مين قبول موئي

بیان کرخباب کونفری سے نکل آئے اور کہا کہ عرضہیں خوشنجری ہو، میں اُمید کرتا ہوں کہ رسول التعاقیقیۃ کی سب پنج شنبہ کی وُعاتمہار ہے، ہی لیے قبول ہوئی''اللّٰہ ماعن الامسلام بعمر بن المحطاب او بعمر و بن هشام'' شب پنج شنبہ کی وُعاتمہار ہے، ہی لیے قبول ہوئی''اللّٰہ ماعن الامسلام بعمر بن المحطاب او بعمر و بن هشام'' (اےالقداسلام کوعمر بن الخطاب یاعمر و بن ہشام سے عزیت وے)

# حضرت عمرًى رسول التعليقية كي خدمت ميں روانگي

رسول التعلیق أس مکان میں تھے جو کوہ صفا کے دامن میں تھا بھڑا کی مکان میں آئے۔دروازے پرحمز ہُو طلحہ اور چنداصی ب رسول النتیکیف تھے، جب جمز ہؓ نے دیکھا توبیقوم (مسلمین) عمرؓ سے ڈرگئی۔جمز ہؓ نے کہا ،اچھ بیعم میں ۔اگر ابقد کوعمرؓ کے ساتھ خیر منظور ہوگئی تو وہ اسلام لائیں گے ،اور نجی بیافید کی چیروی کریں گے اور اگروہ اس کے سواکوئی اورارادہ کریں گے تو ہمیں اُن کا تل کردینا آسان ہوگا۔

نجی ہے۔ اندراس حالت میں تھے کہ آپ آئی اور کی نازل ہوری تھی پھر با ہر عمر ہے ہیں تشریف لائے۔
آپ آئی ہے نے انجھی طرح اُن کی چا دراور آلوار کی چٹی کو پکڑلیا اور فر مایا: اے عمر کیا تم اس وقت تک بازنہ آؤگ جب تک کے اللہ تم اس وقت تک بازنہ آؤگ جب تک کے اللہ تم ہمارے لیے دسوائی اور عذاب نازل نہ کریں؟ جیسا کہ اُس نے وئید ہن مغیرہ کے بیے نازل کی جب تک کے اللہ تم ہم ہن الخطاب ہے عزید سے عزید میں گواہی ویتا ہوں کہ اے اللہ وین کو عمر بن الخطاب ہے عزید سے عزید سے در اس کے اس کے جس گواہی ویتا ہوں کہ آپ تا ہوں کہ ایس سے اس کے اللہ کے دسول میں۔ وہ اسملام لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ ویسے آپ بر نکلئے۔

## حضرت عمر کے قبول اسلام ہے پہلے مسلمانوں کی تعداد

ز ہرک سے مردی ہے کہ عمر ہن الخطاب رسول اللہ اللہ کے ساتھ دارالا رقم میں داخل نہ ہوئے اور پ بیس یا چاہیں سے پچھاد پر مردول اور مورتوں کے بعد اسلام لا چکے تھے۔ رسول اللہ اللہ بیٹ نے بش م کو کہا تھا کہ اے اللہ دونوں آ دمیوں عمر ہن الخطاب یا عمر و بن ہشام میں سے جو تیرے نز و یک زیادہ مجبوب ہواً سے اسلام کو عز ت و ب جب عمر اسلام کے تو جب عمر اسلام کے تاریخ کے اسلام سے آ سان واسے بھی خوش ہوئے۔ جب عمر اسلام کے آ بیان واسے بھی خوش ہوئے۔

## عر کے اسلام لانے کے بعد ہی اسلام کے میں ظاہر ہوا

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ جالیس مرداور دس عورتوں کے بعد عمرٌ اسلام لائے۔ عمر کے اسلام لانے تی سے اسلام مجے میں طاہر ہوا۔

صبیب بن سنان ہے مروی ہے کہ جب عمر اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوااور علانہ اس کی دعوت دی جانے گی۔ ہم لوگ صلفہ کر کے بیت اللہ کے گرو بیٹھے، ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا، جس نے ہم برختی کی اس ہے ہم نے بدلا لے لیا اور ایڈ ارسانیوں کا جواب دیا۔ بدلا لے لیا اور ایڈ ارسانیوں کا جواب دیا۔

عبدائقد بن تعلبه بن صعير عصروي ب كهمر پينتاليس مردول اور گياره عورتوں كے بعدا سوام لائے۔

#### حضرت عمره كاسن ولادت

اسا مدبن زید بن اسلم نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہیں نے عمر بن انطاب ہو کہتے سُنا کہ میر می ولا دت دوسرے فجاراعظم سے جارسال قبل ہو کی (فجار)، وہ دن کہلاتے ہیں جس میں قریش اور قبیس بن فیلان میں جنگ ہو کی تھی ،اوروہ نبوت کے جھٹے سال ذی الحجہ میں ہمر چھبیس سال اسلام لائے۔عبداللّٰہ کہا کرتے تھے کہ عمرٌ جب اسلام لائے ،تو میں جے سال کا تھا۔

عبداللد بن مسعود سے مروی ہے کہ جب سے عمر اسلام لائے ہم اوگ برابر بلکے قالب ہو سے۔

#### بيت الله ميس اعلانه يعبادت

محمہ بن عبید نے اپنی حدیث میں کہا کہ ہم نے اپنے کواس حالت میں دیکھا تھا کہ عمرؓ کے اسلام لانے تک بیت اللّٰہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہتی ، جب عمرؓ اسلام لائے تو انھوں نے اُن لوگوں سے جنگ کی ، یہاں تک کہانھوں نے ہمیں نماز کے لیے چھوڑ دیا۔

تاہم بن عبدالرحمٰن سے مردی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہے کہا کہ عرظ اسلام واسلام کی لئے تھی اور اُن کی خلافت رحمت تھی و بہا کہ عرظ اسلام اللہ بن و مالت و بیلی ہے کہ عرظ کے اسلام لانے تک ہم لوگ بیت اللہ میں نما زنہیں پڑھ کے اطلافت رحمت تھی و ہم نے اپنی وہ حالت و بیلی ہے کہ عرظ کے اسلام لانے تک ہمیں چھوڑ دیا اور ہم کے تھے۔ جب عرظ اسلام لائے تو انہوں نے لوگوں سے جنگ کی ۔ یہاں تک کدان لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہم نے بیت اللہ میں نماز بڑھی۔

#### فاروق كالقب

صالح بن كيمان سے مردى ہے كە ابن شہاب نے كہا كہميں معلوم جواہے كه ابل كتاب بى سب سے معطوم جواہے كه ابل كتاب بى سب سے مين خص تھے جنہوں نے عمر توفاروق كہا۔ مسلمانوں نے يہلقب انہيں (ابل كتاب) كے قول سے افتراركيا تھا جميں بہمعلوم ہوا كہ رسول الله عليہ في نے اس كا كچھ ذكر كيا ہو۔ نہ جميں بهمعلوم ہوا كہ ابن عمر نے بهما ہو، بس به فاروق لقب عمر كورتا كى جاتى تھى۔ لقب عمر كے من قب صالح ميں ذكر كيا جاتا اور اُن كى مرح وثناكى جاتى تھى۔

راوی نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ عبدالقدین عمر کہا کرتے تھے کہ رسول التعقیقے نے فرمایا. اے القد عمر ا

بن النطاب سے اپنے دین کی تائید کر۔ ایوب بن موک سے مروی ہے کہ رسول الشفائی نے فر مایا اللہ نے حق کو مرز کے مرز کے قلب وزبان پر جاری کیا ہے اور فاروق ہیں کہ اللہ نے اُن کے ذریعے سے حق وباطل میں فرق کر دیا ہے۔ ابی عمر بن ذکوان سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ سے پوچھا کہ مرکانام فاروق کس نے رکھا؟ تو انہوں نے جواب ویا کہ جی ایک میں اور انہوں نے جواب ویا کہ جی ایک میں ایک م

#### بجرت اورعقدمواخاة

ابن عمر سے مردی ہے کہ جب رسول القطائیۃ نے لوگوں کو مدینے کی جانب بھرست کی اجازت دے دی تو مسلمان گروہ در گروہ ہوکر نگلنے نگئے۔ مردایک دوسرے کو ساتھ لے لیتے ادر روانہ ہو جائے عمراور عبدالقد (راویوں) نے کہا کہ ہم نے نافع (راوی) سے پوچھا کہ (وہ لوگ) پیادہ تھے یا سوار ، اُنہوں نے کہا دونوں (لیعنی پیادہ بھی سوار مجمی) اہل استطاعت سوارتھے ، جو ہاری ہاری جیمتے اور جنہیں سواری شامی وہ پیادہ جارہے تھے۔

#### هجرت كامنصوبه

عمر بن الخطاب نے کہا کہ میں نے اور عیاش بن الی ربید اور بشام بن العاص بن واکل نے اصناء ہی غفار کی جماڑیوں میں ملنے کا وعدہ کیا۔ ہم لوگ پوشیدہ نکلتے تھے ، ہم نے کہا کہ اگر کوئی شخص وعدے کے مقام سے بھیر جائے تو انہیں تلقین تھی کہ دوسرے جواصناء ہی نخفار کے پاس سے کریں چلے جا کیں۔ میں اور عیاش بن الی ربید دواند ہو گئے ، ہشام بن العاص روک لیے گئے اور ان لوگوں کے فتنے میں پڑھئے جب ہم انفقیق میں پنچے تو وہاں سے انعصبہ کی طرف پلٹ کے تا میں آئے اور ان لوگوں کے فتنے میں پڑھئے جب ہم انفقیق میں پنچے تو وہاں سے العصبہ کی طرف پلٹ کے تامیں آئے اور رفاعہ بن عبد المنذ رکے پاس اُترے۔

#### عياش بن الي ربيعه

عیاش بن ابی رہید کے پاس اُن کے دونوں اخیائی بھائی ابوجہل اور حارث فرزندان ہشام بن مغیرہ آئے۔اُن کی مال اسابنت مخر ہی تہیم بھی ہے تھی۔ نہائی ہائی ہائی کہ بن بھی ہے ، آپ روانہ بیس بوئے ہے۔
ابوجہل اور حارث بہت تیز چل کے قبا بھی ہمارے ساتھ پنچ عیاش ہے کہا کے تہماری ہاں نے نذر بانی ہے کہ 'جہہیں و کچے نہ لیس کی کہیں سائے بھی نہ بیٹھیں گی ، نہ سر بھی تیل نگا کمیں گی۔' عمر نے کہا کے 'واللہ یہ لوگ تہمیں یہاں ہے واپس نہیں کر رہے ہیں بلکہ تہمارے دین سے تہمیں بچھرر ہے ہیں ، البذا اپنے وین کا خیال کرو اور اس کا خوف کرو۔ ، ،

عیاتی نے کہا کے مکہ جس میرا مال ہے شاید جس اُسے ہے سے سکوں تو اس سے ہمارے لیے تو ت ہوجائے گی،
اور جس اپنی ماں کی شم پوری کر دوں گا۔وہ ان دونوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے ، خبتان بیں پہنچ کے بیدا پی سواری سے
اُتر پڑے اور اُسکے ساتھ وہ دونوں بھی اُتر پڑے۔رتی سے بائدھ کے دونوں اُن کو مکہ میں لائے اور کہا کہ اے اہل
ملہ اپنے بے دتو فوں کے ساتھ ایسانی کروہ اہل ملہ نے آہیں قید کردیا۔

#### حضرت عمركا عقدمواخاة

مویٰ بن محمد بن ابرا ہیم نے اپنے والدے روایت کی کدرسول التعالیہ نے ابو بکر صدیق اور عمرٌ بن الخطاب کے درمیان عقد مواخاۃ فریایا۔

معد بن ابرا بیم سے مروی ہے کہ رسول التعلیقی نے عمر بن الخطاب اور عویم بن ساعدہ کے درمیان عقد موا خاقہ فر مایا۔ موا خاق فر مایا۔عبدالوا صد بن الی عون سے مروی ہے کہ رسول التعلیقی نے عمر بن الخطاب اور عتبان بن مالک درمیان عقد موا خاق فر مایا۔کہا جہ تا ہے کہ عمر اور معاذبین عفراء کے درمیان بھی عقد موا خاق ہوا تھا،

عبیدانندین عبدالنده تنبه سے مروی ہے کہ مدینے میں عمر بین النظاب کا مکان رسول النسائیہ کی عطا کردہ ن پرتھا۔

### حضرت عمر کی غز وات میں شرکت

لوگوں نے بیان کیا کے مرّبن الخطاب بدر وأحدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول التُعلِظ کے ہمر کاب حاضر ہوئے ،متعدد سرایا میں بھی شریک ہوئے ،جن میں بعض کے وہ امیر بھی تنے۔

#### حضرت عمر کی امارت میں سربیہ

ائی بکر بن عبدالرض سے مروی ہے کہ شعبان سے جے میں رسول اللہ علی نے عمر بن الخطاب کو تین الخطاب کو تین آ ومیوں کے ہمراہ تربیبیں تبیلہ ہوازن کی ایک شاخ کی جانب بطور سربیرواند کیا۔

بریدہ الاسلمی سے مروی ہے کہ رسول التعاقیقی جب اہل خیبر کے میدان میں اُترے تو آپ نے جمعنڈ اعمر بن انتظا ب کودیا۔

### حضرت عمر کوعمرے کی اجازت

ابن عمرٌ ہے مروی ہے کہ عمرٌ نے نی سیکھنے ہے عمرے کی اجازت جابی تو آپ نے فر مایا ،اے برادر من ، ہمیں بھی دُ عائے صالح میں شریک کرلیزااور ہمیں فراموش نہ کرتا۔

عمر سے مروی ہے کہ بیس نے جی الیا ہے عمر ہے کی اجازت جا ہی ، آپ الیا ہے نے اجازت وی ، پھر فر مایا ، اس براورم بمیں اپنی دعا جس نہ بھولنا ، سلیمان نے اپنی حدیث جس کہا کہ عمر نے کہا کہ جھے ہے آپ الیا گلہ فر مایا کہ اگر اس کے وض جھے ساری دنیا بھی لے قو مسرت نہ وہ سلیمان نے کہا کہ شعبداس کے بعد مدنیے بین عاصم سے سلے اور ان سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فر مایا: اے میرے بھائی جمیں دعا جس شریک کر بین ابوالولید نے کہا کہ اس طرح کی میری کتاب جس بھی این عمر سے دوایت ہے ۔ ولید بن ابی ہشام سے مروی ہے کہ مربی کتاب جس بھی این عمر سے دوایت ہے ۔ ولید بن ابی ہشام سے مروی ہے کہ عمر بن ابخطا ب نے نبی الیا ہے تمرے کی اجازت جا بھی اور کہا کہ جس جانا جا بتا ہوں!

آپ بھیلتھ نے انہیں اجازت دی۔ جب عمر آپ بھیلتھ سے اجازت لے کر پھر بو آپ بھیلتھ نے انہیں با یا اور میں فراموش نہ کرتا۔

قرہ یہ کدا ہے میرے بھائی کی قدر بھیں بھی اپنی دعا جس شامل کر لیں اور جمیں فراموش نہ کرتا۔

#### سب ہے زیادہ صاحب فراست کون؟

انی عبیدہ سے مردی ہے کہ عبدالقد بن مسعود نے فر مایا کہ سب سے زیادہ صاحب فراست تین آ دی ہیں ، ابو بکر محر کے بارے میں (جوانیس خلافت کے لئے نا مزد کر گئے ) مویٰ کی بیوی جس و فت انہوں نے (اپنے والد حضرت شعیب سے ) کہا کہ اُن کو ملازم رکھ لیجئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی (زلیخا کہ بحالت نماای بی انہوں نے آ ٹارسعادت بہجان لئے )

خلافت عائشہ عائشہ عروی ہے کہ جب میرے والدی علالت میں شدت ہوئی تو ان کے پی مالال خطل فنت علی شدت ہوئی تو ان کے پی فلال فلال فیخص آئے اور کہا کہ اے خلیفہ دسول انقہ فیضہ جب آپ ایپ دب سے ملیس گئے تو اس کا کیا جواب ویں گے کہ آپ نے ہم پر ابن الخطاب کو خلفیہ بنایا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے بٹھا دو ، جب بیٹھ گئے تو فر ، یا : کی تم لوگ القد سے ڈرتے ہو؟ میں کہوں گا کہ میں نے ان پر اس مخفص کو خلیفہ بنایا جوان سب سے بہتر تھا۔

عائش ہم وی ہے کہ جب ابو بکڑی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے عمر الوظیفہ بنایا ، اُن کے پاس عن اور طلحہ آئے اور دونوں نے کہا عمر الو خالے آئے اور در یا فت کیا کہ بھر آپ انہوں نے کہا عمر الورد دینوں نے کہا کہ بھر آپ اپ اس کو اللہ انہوں نے کہا عمر الورد دینوں نے کہا کہ بھر آپ اپ اس کے دین تم دونوں سے زیادہ اللہ و کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا کیا تم ونوں بھے اللہ سے زیادہ اللہ و اللہ عن اللہ سے اللہ عن اللہ سے زیادہ بہتر تھا۔ بھر بنایا جو تیر سے اہل بھر سب سے زیادہ بہتر تھا۔ بھر بن عمر و نے اپ والد سے دوایت کی کہ ابو بھر کی دفات ۲۲ جمادی لا خمر المجے بروز سے شنہ شام بوکی عمر نے ابو بھر کی دفات ۲۲ جمادی لا خمر المجے بروز سے شنہ شام بوکی عمر نے ابو بھر کی دفات ۲۲ جمادی لا خمر المجے بروز سے شنہ شام بوکی عمر نے ابو بھر کی دفات ۲۲ جمادی لا خمر المجے کو خلافت تبول کی ۔

#### حضرت عمركا يبلاخطبه

حسن سے مروی ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ عمر اللہ علی جوخطبدار شادفر مایا بیقا کہ انھوں نے اللہ کی حمروثنا کی ، پھر کہا کہ اما بعد

میں تمہارے کام میں شامل کردیا گیا۔ میں اپنے دونوں صاحبوں کے بعدتم پر خلیفہ ہو گیا ، جو فخض ہارے سامنے ہوگا ہم خود ہی اس کا کام کریں گے ( بعنی اُس کے معاملات ومقد مت کی ساعت خود ہی کریں گے ( بعنی اُس کے معاملات ومقد مت کی ساعت خود ہی کریں گے اور جب ہم سے ذور ہوگا تو ہم اہل تو ت وامانت کو والی بنا کیں گے جواجھائی کریں گے اور جو بُرائی کر ہے گا ہم اُسے مزادیں گے اور جو بُرائی کر ہے گا ہم اُسے مزادیں گے اور اللہ ہاری اور تمہاری مففرت کرے۔

### تين كلمات

جامع بن شداد نے اپنے کی قرابت دارے روابت کی کہ بیں نے عمرٌ بن الخطاب کو کہتے سنا کہ تین کلمات تیں کہ جب میں آئیس کہوں تو تم لوگ ان برآ مین کہو،اے القد میں ضعیف ہوں لہٰذا مجھے قو کی کر دے ،اے القد میں سخت ہوں مجھے زم کردے،اوراے اللہ میں بخیل ہوں مجھے تی کردے۔

### حضرت ابوبکری تدفین کے بعد مسلمانوں سے خطاب

حمید بن ہلال نے کہا کہ جھے ایک تخص نے جوابو برصد ان کی وفات میں موجود تھے بردی کہ جب ہم آن کی تدفین سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ان کی قبر کی ٹی سے اپنا ہا تھ جھاڑا، پھرا پی جگہ پر خطبے کے لئے کھڑے ہوئے اور فر مایا کہ القد نے تم لوگوں کو میر سے ساتھ شامل کیا اور جھے تمہار سے ساتھ شامل کیا۔ اس نے جھے میر سے دونوں صاحبوں کے بعد باتی رہا، والقد تمہار سے جو معاطے میر سے ساتھ آگئ قو اسمیں کو کی تحق بھر سے تکم کے والی ند ہوگا اور جو معاملہ میری نظروں سے باہر ہوگا تو بیس اسانت کی قابات کی اور آگر بدی کریں گے تو بیس بھی ضرور ان کے ساتھ احسان کروں گا، اور اگر بدی کریں گے تو بیس ضرور مردر مردر اور گا۔ اور کی نے کہا کہ والمدانبوں نے اس پر پچھوزیادہ نہ کیا بہان تک کہ دنیا کو چھوڑ گئے (یعنی جو کہ وہی کیا)

عزادوں گا۔ راوی نے کہا کہ والمدانبوں نے اس پر پچھوزیادہ نہ کیا یہان تک کہ دنیا کو چھوڑ گئے (یعنی جو کہ وہی کیا)
خلافت کا والی ہوگا کہ قریب و اجر کے لوگ اس کی خواہش کریں گے سیس اپی طرف سے (اپنے نئے ) لوگوں سے خواہ وہ کیا ہوں تو بھے معلوم ہوتا کہ اس امر کے لئے جھوسے زیادہ قوی کے ہوتے ہوئے جس مقدم کردیا گیا ہوں تو جھے اس کا والی بنانے سے اپنی گردن کا ماردیتا زیادہ پوئی۔

## حضرت عمر کی ضرور بات زندگی

احف سے اور دوسر ہے طرق ہے بھی مروی ہے کہ ہم لوگ عرق کے درواز ہے پر بیٹے ہوئے تھے کہ ایک بررید ( بونڈی ) گزری ہوگوں نے کہا کیا امیر المؤسنین کے سرید ( باندی احترم ) ہے تو اُس ( باندی ) نے کہا کہ امیر المؤسنین کی کوئی سرینیں ہے اور وہ شان کے لئے حلال ہے، کیونکہ وہ اندکا مال ہے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ کہارے ہا کہ گھرالقہ کے مال میں ہے کوئی سری الموسنین کی دریقتی کہ ہمارے پاس عرکا تو صداتہ یا اور ہمیں بالا پی ہم اس کے پاس آئے۔ انہوں نے فرمایا کرتم لوگوں نے کیا کہ ہمارے پاس عرکا تو صداتہ یا اور ہمیں کہی ، ایک جاریہ گزری تو ہم نے کہا کہ بم اس کے پاس آئے۔ انہوں نے فرمایا کوئی کی طول ہے وہ اور شوہ کہی ، ایک جاریہ گزری تو ہم نے کہا کہ ہم اس کے لئے اللہ ہمین کی سرینیس ہا اور شوہ امیر الموسنین کی سرینیس ہا اور شوہ امیر الموسنین کی سرینیس ہا تا ہوں۔ میرے لئے سال میں دو جوڑ سال ہیں جو وہ ایک جوڑا اس کے ایک سال میں دو جوڑ سال ہیں دو جوڑ سال ہیں دو جوڑ سال ہیں وہ وہ وہ مال ہیں جوڑا اس کے ایک سال ہیں دو جوڑ سال ہیں جوڑا اس کے وہ مراکہ وہ ایک ہوڑا اس کے ایک سال ہیں دو جوڑ سال ہیں جوڑا اس کے ایک سال ہیں دو جوڑ سال ہیں جوڑا اس کے ایک سال ہیں دو جوڑ سال ہیں جوڑا اس کے ایک ہوڑا اس کی ہوڑ گا دہ جوڑا اس کے بعد میں ہی مسلمانوں میں سے ایک آدی ہوں جو سب کو ہینچگا وہ جھے بھی ہنچگا۔

میری اور میرے عیال کی خوراک جیسی قریش سے آیک آدی ہوں جو سب کو ہنچگا وہ جھے بھی ہنچگا۔

#### الله کے مال میں حضرت عمر کا حصد

در ثدین معنرب سے مردی ہے کہ تمرین الخطاب نے قرمایا کہ میں نے القد کے مال میں اپنے آپ کو بمنز لدیمتیم رکھا ہے کہا گر میں غنی ہوں تو (اُس مال ہے) بچوں اورا گرفقیر ہوں تو (اس میں ہے)اصول کے مطابق کھاؤں (قرآن مجید میں بیتیم کا بہی تھم ہے) وکیج نے اپنی حدیث میں (اتنااور) کہا کہ پھرا گرمال دار ہوجاؤں تو ادا کردوں۔

الله کے مال میں بمنزلہ میتیم

عمر سے مردی ہے کہ فرمایا: میں نے اپنی طرف ہے اللہ کے مال کو بمزلہ مال بیتیم رکھا ہے اگر میں غنی ہوجا دَل تو اس مال ہے بچول اور اگر فقیر ہول تو اصول کے مطابق اُس میں ہے کھا دُل ابی وائل ہے مردی ہے کہ عمر سے کہا کہ میں نے انتہ کے مال کو بمزلہ مال میتیم قرار دیا ہے جو غنی ہووہ پر بیز کرے اور جو فقیر ہووہ اصول کے مطابق کھالے۔

عموہ ہے مروی ہے کہ عمر "بن الخطاب نے قر مایا کہ اس مال میں ہے میرے لئے صرف اتنا ہی حلال ہے جتنا میں اسپنے ذاتی مال میں سے کھاتا ہوں۔

### بيت المال سے قرض

عمران سے مروی ہے کہ عمر کو جب ضرورت ہوتی تو وہ محافظ بیت المال کے پاس آتے اوراس سے قرض لے لیتے اکثر تنگی ہوتی ،محافظ بیت المال اُن کے پاس آ کر تقاضا کرتا اور اُن کے ساتھ ہولیتا تو وہ اس ہے حیلہ کرتے (فلال وقت دوں گا)اور اکثر ان کی محموّ اونکلی تو وہ اُسے ادا کردیتے تھے۔

برابن معرور کے کی فرزند ہے مروی ہے کہ ایک روز عمر کالکرمنبر کے پاس آئے ،وہ کھ بیار تھے،ان سے شہد کی تعریف کی فرزند ہے مروی ہے کہ ایک روز عمر کالکرمنبر کے پاس آئے ،وہ کھ بیار تھے،ان سے شہد کی تعریف کی گئی ( کہ اس مرض میں مفید ہے) اور بیت المال میں ایک فکد (وزن شہد) ہے اُنہوں نے کہا کہ اگرتم لوگ جھے اجازت دو ( تو خیر )ور نہوہ جھ پرحرام ہے۔لوگوں نے اُنٹیں اُس کی اج زت دی۔

#### عاصم بن عمر شكا نفقته

عاصم بن عرف مردی ہے کہ عرف نے میرے پاس یا کو بھیجا جس اُن کے پاس آیا تو وہ فجر یا ظہر کی نماز کے لئے جانماز پر سے ۔ انہوں نے کہا کہ جس اس مال کواس کا والی بننے کے قائل بھی بغیر حق کے نہیں جستا تھ اور جب اُس کا والی بنا ہوا ہوں بالکل اُسے اپنے او پرحرام بھی نہیں جستا ہوں ، میری امانت عود کر آئی ۔ میں نے تہ ہیں اللہ کے مال جس سے ایک مہینے تک تفقہ دیا ہے اور جس تہمیں ڈیا وہ وینے والانہیں ہول کیکن جس تہماری مددا ہے الغابہ کے ( باغ جس سے ایک مہینے تک تفقہ دیا ہے اور جس تہمیں ڈیا وہ وینے والانہیں ہول کیکن جس سے کس کے پاس کھڑ ہے ہو جاؤ ، جب وہ کو کی جیز بغیر کسی تجارت کے خرید ہے تو تم بھی اُس کے شریک ہو جاؤ ، اور نفع اسپنے اہل وعیال پرخرج کرو۔

## حضرت عبدالله بن عمر كى دختر كى نفقه ہے محرومي

حسن ہے مردی ہے کہ عرفی انتظاب نے ایک دیلی اور یکھا کہ کوروتی جاری ہے۔ پو چھا یہ لاکی کس کی ہے عبداللہ بن عمر ان ہے۔ پو چھا یہ لاکی کس کی ہے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بیر آپ کی لڑکیوں علی سے ایک کی ہے بو چھا یہ میری کون لڑکی ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ میری بنی ہے۔ فرمایا اُس کا حال کیوں کر ہوا۔ عرض کی آپ کے مل سے کہ آپ اسے نفقہ ویں و ہے۔ انہوں نے کہ یہ دواللہ عن تمہارے بچوں پروسعت کردوں گا۔

## رسول التعليضة كي پيروي

مصعب بن سعد سے مروی ہے کہ حفصہ "بنت عرق نے اپنے والد سے کہا (بروایت بزیر) یا امیر المومنین (اور بروایت ابواسامہ) اے والد! اللہ نے آپ کوخوب رزق دیا اور زمین کو آپ پر فتح کر دیا ،اگر آپ اس المی اللہ نے آپ کوخوب رزق دیا اور زمین کو آپ پر فتح کر دیا ،اگر آپ اس میں باریک کیڑا پہنیں (تو بہتر ہو) فر مایا کہ میں تمہارا فیصلہ تمہیں سے کرتا ہوں۔ کیا تمہیں یا وزیل کہ رسول النہ اللہ کیا گئے مصیبت کی زندگی گڑا رقے تھے، وہ برابر انہیں یا وولا تے رہ بہاں تک کہ رو دیں۔ پر فر مایا کہ میں نے تم سے کہا کہ واللہ اگر جھے سے ہو سکے گا تو میں ضرور ضرور اُن دونوں کی بہاں تک کہ رو دیں۔ پر فر مایا کہ میں نے تم سے کہا کہ واللہ اگر جھے سے ہو سکے گا تو میں ضرور ضرور اُن دونوں کی دعفرات یعنی رسول التہ انہ ہے اور ابو برصد بن کی مصیبت کی زندگی میں شرکت کروں گا کہ شاید میں اُن دونوں کی راحت کی زندگی میں (جو آخرت میں ہے) شریک ہوجاؤں۔

### حضرت حفصه كى حضرت عمراً عند درخواست

حسن سے مروی ہے کہ عرق بی الخطاب نے شدت اور اپنظس پر تیکی کولا زم کرلیا اللہ وسعت لا یا تو مسلمان عصد کے پاس آئے اور اُن سے کہا کہ عرق سوائے شدت اور اپنظس پر تیکی کے سب چیز سے انکار کر دیا حالانکہ انتہ نے رزق میں کشادگی و ہے دی ہے۔ اُنہیں چاہیے کہ ای مالی ننیمت میں سے جو چاہیں اپنے لیے کشادگی کرلیں اُنہیں جماعت سلمین کی طرف سے پوری اجازت ہے۔ حصد آن لوگوں کی خواہش سے متفق ہوگئیں۔

#### حضرت عمركا جواب

جب لوگ والی ہوئے تو بحر اُن کے پاس آئے۔حفصہ نے انہیں اُن باتوں ہے آگاہ کیا جوقوم نے کہی تخیس۔ بحر نے اُن سے کہا ہے حفصہ اے دفتر بحر ہم ہم نے اپنی قوم کی تو خیر خوای کی محرا ہے باب کے ساتھ بو وفائی کی میر سے خاندان والوں کا صرف میری جان و مال ہیں تی ہے ایکن میر سے دین وا مائٹ ہیں کی حق نہیں۔

حسن سے مروی ہے کہ لوگوں نے حفصہ ہے کہا کہ و والیہ ہے ہیں کہ و واثی زندگی ہیں کچھ تو راحت کریں ، انہوں نے کہا اے باب ، یا میر المونین ؛ آپ کی قوم نے مجھے گفتگو کی ہے کہ آپ ہی زندگی میں زی کریں ، ویلی ہے کہ آپ ہی انہوں نے جواب دیا کہ تم نے اپنی قوم کی خیر خواجی کی اور اپنیا ب سے بے و فائی۔

دیں (بیمی راحت اُنھا کمیں ) انہوں نے جواب دیا کہ تم نے اپنی قوم کی خیر خواجی کی اور اپنیا ب سے بے و فائی۔

### بيت المال سے قرض لينے سے انكار

ابراہیم سے مردی ہے کہ عرق بن الخطاب تجارت کرتے تھے حالا نکہ وہ خلیفہ تھے (بروایت یکی انہوں نے شام
کے لیے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا اور اسے عبدالرحمٰن بن عوف کے پاس (اور بروایت فشل) نجی الفیائے کے کسی سی بہت کے
پاس (بروایت یکی وفضل) چار بزار درم قرض ما تکنے کو بھیجا ،انہوں نے قاصد سے کہا کہ اُن کے جواب کی خبر دی تو یہ
اُنہیں نا گوار ہوا ، چراُن سے عمر طے اور کہا کہ تم کہتے ہو بیت المال سے لیس ،اگر میں اُس ( مال ) کے آنے سے
پہلے مرجاوُں تو تم لوگ کہو مے کہ اے امیر المونین نے لیا ہے ،وور تم اُنہیں کو چھوڑ دو،اور قیامت میں جھ سے اُس کا
مواخذہ نہیں ( میں اس سے باز آیا ) میں چاہتا ہوں کہ میں تمیار سے جسے تربیس اور لا کچی سے لوں کہ اگر میں مرجاوُں

تو و واس مال کو (بروایت یکی ) میری میراث ہے (بروایت فضل ) میرے مال ہے لے لے۔

### ج میں صرف پندرہ دینار کاخر چہ

یہ ربن نمیرے مروی ہے کہ جھے سے عمر نے پوچھا کہ ہم نے اپنے اس حج میں کتنہ خرج کی تو میں نے کہا گدر ہ دینار۔

۔ یکی بن سعید نے اپنے شخ سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب مکدروانہ ہوئے ،انہوں نے واہس تک کوئی خیر نصب نہیں کیا ،واپس آ گئے ، چیڑے کے فرش سے سامیر کیتے تھے۔

عبدامقد بن عامر بن رہیعہ ہے مروی ہے کہ بیل جج بیل مدینے سے مکہ تک عمر بن النطاب کے ساتھ رہا۔ پھر ہم واپس آ گئے ،انہوں نے کوئی خیمرنصب نہیں کیااور ندان کے لیے عمارت تھی جس کا ووس پیکر لیتے ہوں ،صرف چمزے کا فرش یا جا ور وور خت پر ڈال دیا جا تا تھااور ووائس کے سائے بیس آ رام فرماتے۔

#### حضرت عمر کی خوراک

حسن ہے مروی ہے کہ ابوموی اہل بھرہ کے ایک دفد کے ساتھ عمر کے پاس آئے۔ اُن ہوگوں نے کہا کہ ہم لوگ روز اندعمر کے پاس جاتے سے کہ اُن کے لیے تین روٹیاں ہوتی تھیں کہ بھی تو ہم نے بطور سالن روئن زیون پایا ، بھی ، تھی پایا ، بھی دور ہے ہی خشک کیا ہوا گوشت باریک کرئے آبال لیا جاتا تھا۔ بھی تازہ گوشت اور یہ کم ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک روز ہم سے فر مایا کہ انے قوم ، بیں اپنے کھانے کے متعلق تم لوگوں کی نا گواری و نا پہند بدگی محسوس کرتا ہوں ، اگر بین چا ہوں تو تم سب سے اچھی زندگی ہر کرنے وال ہو جاؤں ، بیل بھی سینے اور کو ہان کے سائن سے اور باریک روٹیوں کے مزے سے تا واقف نہیں ہوں لیکن بیں نے جان و ثناء کا ارشاد سُن ، اور کو ہان کے سمائن سے اور باریک روٹیوں کے مزے سے تا واقف نہیں ہوں لیکن بیں نے جان و ثناء کا ارشاد سُن ، مسل ایک تو م کو اُن کے کہ اُس نے فرمایا !' افھ ہست مطیب اسکم فی حسا تھ مائے اور ہم اوگ ایک ایکن چیزیں ، اپنی حیات و نیا جی اور ہم اُن سے خیا ورتم اُن سے فرمایا ! کی میات و نیا جی اور ہم اُن سے فرمایا ! کی میات و نیا جی اور ہم اُن سے فرمایا کے حیات آخر میں تمہارا حصہ باتی نہیں رہا )

### حكام كاتنخواه كامطالبه

ابوموی نے ہم سے گفتگوی کرتم لوگ امیر الموشین سے کبو کہ بیت المال سے ہمار سے لیے تنخواہ مقرر فر ما دیں ،ہم ہوگ ہرا ہرا ان سے کہتے رہے ،انہوں نے فر مایا کہ اے گروہ حکا م ،کیاتم لوگ اس چیز پر راضی نہیں ہو، جس پر میں راضی ہوں ، ان لوگوں نے کہا کہ اسے امیر الموشین ! مدینہ ایسی زمین ہے جہاں کی سخت (اور تکلیف کی ) ہے ہم اوگ آ ب کے کھونے کواس قابل نہیں ہجھتے کہ سیر شبعی کر سکے اور اُسے کھا ہے ،ہم لوگ ای زمین میں ہیں جو سنر وشاداب ہے ہم راامیر رات کا کھانا ہوتا ہے۔

## مطالبة ننخواه كي منظوري

عمر نے تھوڑی در کے لیے سر جھکالیا (اورغور کرنے لگے ) پھر اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ ہاں میں نے

تمہارے لیے بیت المال ہے دوزاند دو بحر ہاں اور دوجریب (ایک پیانہ) مقرر کیا۔ میچ کھانے کا وقت ہوتو ایک کمری ایک جریب کے ساتھ کام شن لاؤ۔ اور تم اور تمہارے ساتھی کھاؤ۔ پھر پائی منگا کر بیواور وہ پائی اپنے دا ہن طرف والے کو بیلا ؤجوا سکے ساتھ متصل ہو پھراپنے کام کے لئے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ شام کے کھانے کا وقت ہوتو بھتے بکری جریب کے ساتھ تم اور تمہارے ساتھی کھاؤ، پائی منگا کر بیو، دیکھو، نجر دار، لوگوں کا اُن کے گھر وں میں بیٹ مجرو، اُن کے عیال کو کھلاؤ، کو تکھارا دوشی اناج دے دیا ندا چھا خلاق پیدا کرتا ہے اور اُن کے بھو کے کو سیر کرتا ہے ، واللہ اس پہمی میں خیال کرتا ہوں کہ جس اراضی ہے داوند دو بریاں اور دوجر برلی جا کیں گویہ تیزی سیر کرتا ہے ، واللہ اس پر بھی میں خیال کرتا ہوں کہ جس اراضی ہے داوند دو بریاں اور دوجر برلی جا کیں گی تو یہ تیزی سیاس کو بریادی کی طرف لے جا کیں گی ۔

## آرام وآئش سے اجتناب

تھے۔ آن سے معرانے کہا کہ جہیں ہمارے کھانے سے کیا چیز مانع ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کا کھانا خراب اور بخت سے۔ آن سے معرانے کہا کہ جہیں ہمارے کھانے سے کیا چیز مانع ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کا کھانا خراب اور بخت ہے اور میرے مدہ کھانا تیارہے جی اس سے عاجز بچھتے ہوکہ جس بکری کے متعلق عظم دول کہ اُس کے بال دور کر دیے جا کی (یعنی صاف کر کے بچاری جائے) آئے کے متعلق عظم دول کہ وہ کپڑے جس چھان ڈالا جائے اور اُس کی باریک روٹی بچائی جائے، جس ایک صابح (۱۷۱۔ ۴) کشمش کا عظم دول کہ ڈول جس رکھ کے اُس جس یائی ڈائیس کہ جے وقت اُس کی بیر جمت نظر آپ جسے ہمرن کا خون۔

حفض بن انی العاص نے کہا کہ میں جھتا ہوں کہ آب ارام کی زندگی بسر کرتا جائے ہیں۔فر ہایا، بیٹک ہتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر جھے اپنی حسنات کا سلسلہ ٹوٹ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہاری راحت کی زندگی میں ضرورشر کمت کرتا۔

رہے بن ذیاد حارثی ہے مردی ہے کہ دہ عمر بن انطاب کے قاصد کے پاس آیائیں ان کی ہیئت وطریقہ عجمہ معلوم ہوا اور عمر استحت وخراب کھانے کی جوانہوں نے کہایا تھا شکایت کی اور کی نیا امر الموشین آپ عمد ہوا نے بعد وسواری اور عمد ولباس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔

## اميرالمونين كفرائض

عرف کاغذ (مثل) أثبا یا جو اُن کے پاس تھا اُس کواہے مریر مادااور کہادیکمو، والقد می تہمیں بیس مجمتا کرتم نے اس سے القد کے داخت کا ارادہ کیا ہوہتم نے اس بات سے مرف میر انقر ب عاصل کرنا چاھا ہے ، خدا تہمارا بھلا کر ہے ، میں بیس بھتا کرتم میں کوئی خیر ہے ، کہا تم نہیں چائے ہوکہ میری اور اُن (رعایا) کی کیا مثال ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی اور اُن کی کیا مثال ہے (بیان قرمایے) فرمایا: اس کی مثال ایک جماعت کی ہے جس نے سفر کیا اور اُپ کی کیا مثال ہے کہ گفض کے سروکر دیا وراس سے کہ ویا کہ ہم پرخرج کرنا ، کیا اس کیلئے یہ طال ہے کہ وواس مال میں سے اپنی لے کرلے۔

انہوں نے کہا کہ امیر الموشین قبیں۔فر مایا کہ میری اور اُن (رعایا) کی اس مثال ہے، ہیں نے تمہارے عمال کواس لیے تم پر عافل تبیس بنایا کہ وہ تمہارے منہ ہر ماریں بیتمہاری آ پر واور تمہارا مال لے لیس، میں نے انہیں اس لیے تم پر عافل نہیں بنایا کہ وہ تمہیں تمہارے دب کی کتاب اور تمہارے نچھائے کی سنت سکھا کمیں ،اگر کسی شخص پر اُس کا عافل کسی طرح کا ظلم بھی کرے تو اُسے اجازت ہے کہ وہ اُس ظلم کی میرے یاس شکامت کرے کہ میں اُس کا بدلا اُس سے لیان شکامت کرے کہ میں اُس کا بدلا اُس سے لیان شکامت کرے کہ میں اُس کا بدلا اُس سے لیان میں کا بیان میں کہ بدلا اُس سے لیان میں ہوں کا بدلا اُس سے لیان میں کا بدلا اُس سے لیان میں کا بدلا اُس سے لیان میں کیا بدلا اُس سے لیان میں کیا بدلا اُس سے لیان میں کرے کہ بدل اُس سے لیان میں کیان کیا کہ بدل اُس سے کہ بدل اُس سے لیان میں کیا کہ بدل اُس سے کہ دور اُس سے کہ بدل کے کہ بدل اُس سے کہ بدل کے کہ بد

### رعاما ہے تحسن سلوک

عمر بن العاص نے کہا کدا ہے امیر المونین ، کیا آپ نے غور قربایا کدا کرکوئی امیرا چی رعیت ہے کہ فخص کو تعلیم کے فعور پر کارے تو آپ اُس ہے بھی قصاص لیں گے؟ عمر نے کہا کہ کوئی وجذبیں کہ جس اُس سے قصاس نہ لول میں نے رسول انتطابی کہ کو کھا کہ آپ اپنی ذات ہے قصاص لینتے تھے۔ عمر نے امرائے لئنکر کولکھا کہ مسلما ٹوں کو مارلر ذلیل نہ کرنا اور انہیں محروم کرکے نا فرمان بینانا ، اُنہیں مختابی بنا کے فتنے جس نہ ڈالنا اور نہ انہیں مجماڑیوں ہیں اُتار کر ضاکع کرنا۔

## اميرالمونين كالقب

لوگوں نے بیان کیا کہ جب رسول النّمانية کی وفات ہوئی اور ابد بکر خلیفہ بنائے سکے تو اُنہیں خلیفہ رسول النّمانیة کی وفات ہوئی اور ابد بکر خلیفہ بنائے سکے تو اُنہیں خلیفہ رسول النّمانیة کہا جاتا تھا۔ ابو بکر رحمہ اللّٰہ کی وفات کے بعد محر بن الخطاب ضلیفہ بنائے سکے تو اُنہیں خلیفہ رسول اللّه میا میا اور نے کہا کہ محر ہے بعد جو خص آئے گا اُسے خلیفہ رسول علید السلام کہا جائے گا تو بین طویل ہوجائے گا۔

تم لوگ کسی ایسے نام پوا تفاق کرلوجس سیاہنے خلیفہ کو پکارواورجس سے بعد کے خلیفہ بھی پکارے جا کمیں ۔رسول التعالیہ کے اصحاب نے کہا کہ ہم مومن میں بھڑ ہمارے امیر میں ۔للبذاعمڑامیر المومنین پکارے مکئے وہ پہلے مختص میں جن کا نام بید کھا گیا۔

#### حضرت عمرتكي اوّليات

و پہلے فض میں کدرہے اول الدارئ مقرر کی ،انہوں نے نمین کے سے مدینے کی طرف آ عاز سند جری قرار دیا۔ وہ پہلے فض میں کہ قرآن کومصاحف میں جع کیا ،وہ پہلے فض رمضان کی تراوی کا طریقہ والا ۔ لوگوں کواس پر جمع کیا اور شہروں میں اس کے متعلق فرمان لکھے۔ یہ واقع رمضان اس ہے کا ہے۔ انہوں نے مدینے میں دوقاری مقرر کے ،ایک جومردوں کونماز تراوی پڑھائے اوردوسرا جومورتوں کو پڑھائے۔

وہ پہلے مخص ہیں جوشراب پینے پرائتی تازیائے مارے اور لوگوں پر تہمت لگانے والوں اور اُن کی نیکی پر شک کرنے والوں پر تبین نے رویشد اُٹھنی کا گھر جلا دیا جوالک شراب کی ووکان تھی۔ انہوں نے رہیج بن اُمیہ بن خلف ( منافق ) کو خیبر کی طرف جلا وطن کیا، وہ ایک شراب والا تھا ملک روم میں جا کر مرتد ہوگیا۔ وہ بہلے محض ہیں کہ لوگوں کی حفاظت و تکرانی کے لئے مدینے میں اپنے حلقے میں رات کے وقت گشت کیا

ردر دلیا اور اس سے لوگوں تادیب کی۔ اُن کے بعد کہا جاتا تھا کہ عرضا ور ہم لوگ کی مگوارے زیادہ جیب ناک

توحات حاصل کرنے والے پہلے مخص

وہ پہلے تنفس ہیں کہ بہت ک فتوح حاصل کیں جو بہت سے شہروں اور زمینوں پر مشتل تھیں کہ ان کا خراج در مال غنیمت تھا۔ انہوں نے بورے عراق ، کواس کی بستیوں اور پہاڑوں ، آؤر باتیجان ،شہر بھر ہ اور اس کی زمین ، لا ہواز ، فارساوراجنا دین کے سوابوراشام فتح کیا۔

ا جنادین ابوبکری خلافت میں فتح ہو گیا تھا۔عمر نے الجزیرہ کی بستیاں ہموسل ہمصر،اوراسکندریہ فتح کیا۔

وأس وقت لل كرديه من كدان كالشكر" رب "بت تعاادراس كا اكثر حصد في كر يج تفيد

وہ پہلے خص میں کداسواد اور ارض الجبل کی پیائش کی ، جوشہرانہوں نے قائع کئے اُن کی زمینوں پرخراج اور بل ذمه پر ( یغی وہ غیر مسلم جو اُن کی رعایا ہے ) جزید ( اُن کی جان و مال کی حفاظت و ذمه داری کامحصول ،مقروکیا ، دولت مندوں پرسالانہ باروروپ یا اڑتا لیس ورم ،متوسلا پرسالانہ چوروپ یا چوہیں درم ،اورغریب پرسالانہ تین روپ یا ہارو درم مقرر کیے ،اور فرم ہایا ایک ورم ( میارا نے ) ماہواران جس سے کسی کوچی گرال نہیں گزرے گا۔

عہد عمر میں السوا و اور الجبل کے خراج کی مقدار دو کروڑ دی لا کھ وائی تک بینے گئی۔ آیک واٹی آیک ورم اور ڈ ھائی دا تک کے مساوی تھا (ایک دا تگ امراورم کے) ،

## قبائل کے علیحدہ خطے

وہ پہلے محض ہیں جنہوں نے کونے اور بھرے اور الجزیرے اور شام اور مھراور موصل کوشہرینایا ، وہاں عربوں کوآ باد کیا ، اُنہوں نے کونے اور بھرے بی قبائل کے لیے علیحد وغلیحد و خطے مقرر کیں۔
وہ پہلے محض ہیں ، جنہوں نے شہروں میں قاضی ( حاکم فوجداری و دیوانی ) مقرر کیے دفتر مرتب کیا ( یعنی رحشر بنایا ) اس میں لوگوں کے نام برتر تبیب قبائل درج کیے ، اُن کے لیے مال غنیمت میں سے عطائمیں مقرر کیں۔
نوگوں کو جصے تقسیم کیے۔ اٹل بدر کا حصد مقرر کیا اُنہیں غیرالل بدر یرفضیات دی۔ مسلمانوں کے جصے ان کی

قدراوراسلام میں تقدم کے نحاظ سے مقرر کیا۔

## عامل کی تقرری کے وفت احتیاطی تد ابیر

وہ پہلے تخص ہیں کہ مصرے غلۃ کشتیوں بحر کرسمندر کے رائے ہے الجاراور وہاں ہے مدینہ منورہ منگایا۔ عمرٌ جب اپنی کسی عامل کوشہر پرمقرر مجیجے تھے تو اس کے مال کی فہرست لکھ لیتے تھے۔ ۔

انہوں نے ایک سوے زائدلوگوں کا مال جب انہیں معزول کیا تو تقسیم کرالیا ( لینی جوفہرست ابتدائی ہے برحاوہ کے لیا اگر چہوہ تخواہ بل ہے برحاء کیونکہ عال کے کیے نفقہ ہے اور جواس ہے بڑھے وہ اسے واپس کرنا چاہیے ) جن کا مال تقسیم کرالیا اُن بیس ہے سعد بن انی وقاص اور الی جربرہ مجمی تھی۔

عامل اصحاب رسول التعليصة من سي محض كوبنات تقريبي عمروبن العاص معاوية بن الي سفيان اور

مغیرہ بن شعبہ، جوان سے انصل منے انہیں چھوڑ دیتے تھے، جیسے عثان دکی وطلحہ وزبیر اور عبد الرحمٰن بن عوف اور اُن کے مساوی لوگ اس لیے کہ ان لوگوں میں عامل بننے کی صلاحیت تھی ،اور عمر کی تحرانی اور بیبت اثر انداز تھی۔ اُن سے کہا گیا کہ کیا بات ہے کہ رسول النسطانی کے اکا برامی ہو والی نہیں بناتے ،فر مایا : جمعے بہ تا پہند ہے کہ میں انہیں عمل میں آلودہ کروں۔

# تشمش اور منرورت کی چیزیں رکھتے تنھے

عمر شنے (بروایت بعض) دار الرقیق (غلام خانہ )اور (بروایت بعض) دارالد قیق (توشہ خانہ ) بنایا تھ ۔ ۔اس میں انہوں نے آٹا ،سنؤ محجور، کشمش اور حاجت کی چیزیں رکھیں جن سے وہ مسافر وں اور مہمانوں کی مدد کر تے ۔ تھے۔عمر نے مکتے اور مدینے کے درمیان راستوں پر بھی وہ اشیام بیّا کہیں جو بے تو شدم افر کومفید ہوں اور اُسے منزل سے دومری منزل تک پہنچادیں۔

## مسجد نبوی میں اضافیہ

عمر فی رسول النه الله کامکان میں اوراس میں اضافہ کیا ،اضافے میں عماس بن عبدالمطلب کامکان میں سے مرز نے رسول النه بین کے بنادیا ،بیاس وقت کیا جب مدینے میں لوگ زیادہ ہو گئے ۔انہی نے بہود کو تجازے کا مکان کا اور جزیر آالعرب سے ملک شام میں جلاد کون کردیا۔ نجران کے نصاری کو نکال کرنواح کوفہ میں آباد کیا۔

## حضرت عمر كاالجابيه مين قيام

عمر صفر ٢١ جي من الجابيه گئے ، و ہاں جي شب قيام كيا۔ نماز يس قفر كرتے رہے (اس ليے كه نبيت پندر و دن ہے كم مخرنے كي تعى مكر اتفاق ہے روا كى بين تاخير ہوگئى اس ليے نماز بيں قفر كرنا پڑا۔ ورندا كر پہلے ہى جيں دن يا پندر و دن كے قيام كى نبيت ہوتى تو قفرند كرتے ) فتح بيت المقدس بين بھى موجود تنے ، انہوں نے الجابيہ بيس غنائيم كيس۔

#### عمواس كأطاعون

جمادی الاولی ہے ہے کہ معلوم ہوا شام میں المک شام کے ارادے سے رواند ہوئے ، سَر عَتَک پہنچے سے کہ معلوم ہوا شام میں طاعون بہت زور سے پہلے کیا ہے وہاں سے واپس ہوئے ، ابوعبیدہ بن الجراح نے اعتر اس کیا۔ ' کیا آب تقدیر اللی سے بعا مجت ہیں؟' جواب دیا: ' ہال' تقدیر اللی کی طرف ۔'' اُن کی خلافت میں ۱ میں عمواس کا طاعون ہوا۔ اس سال نہائی کی ابتداء ہوئی ، جس میں اوگوں کو تھا وختک سالی اور بھوک کی تکلیف انیس مہینے تک رہی۔

## فرائض حج كى ادائيكى

عر نے اپی خلافت کے پہلے سال سامیر شالوگوں کو جج کرانے پر عبدائر ٹمن بن عوف کو مقرر قر مایا۔ای سال انہوں نے لوگوں جج کرایا۔اس کے بعدائی خلافت کے پورے زمانے میں عمر بن الخطاب ہی لوگوں کوکراتے رے، انہوں نے پدر پرس سال تک لوگوں کو جج کرایا۔ سس بھی جو آخری جج لوگوں کو کرایاس میں ازواج نی علیہ السلام بھی تھی۔

عرِ نے اپنے زمانہ خلافت میں تمن عمرے کیے ایک عمرہ رجب کا پیمیں ، ایک رجب سامیے میں اور ایک رجب سامیے میں اور ایک رجب سامیے میں اور ایک رجب سامیے میں ، انہوں نے مقام اہرائیم کواپنے مقام پر ہٹا دیا جواس زمانے میں بیت اللہ سے ملاہوا تھا۔
حسن سے مروی ہے کہ عمر نے کہا : عمر بن الخطاب نے مدینے اور بھرے اور کونے اور بحرین اور معراور مثام اور الجزیرے کوشہر بنا ویا۔

### قوم کی اصلاح

حسن سے مروی ہے کہ مرت کہا: ایک شے آسان ہے جس سے بی قوم کی اصلاح کرسک ہوں۔وہ یہ کہ اُسکے ایک امیر کی جگہ بدل دوں۔

عبد الله بن ابرا ہیم ہے مروی ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ اللہ کی مسجد میں جس نے (گر دو غبار بچانے کے لیے ) کنگریاں ڈالیس دو عمر بن الخطاب تنے الوگ جب تجدے سے مراُ ٹھاتے تواپنے ہاتھ جماڑتے یعمر نے کنگریوں کا تھم دیا تو د والعیق سے لائی کئیں اور مسجد نجے تابیغ میں بچھا کیں گئیں۔

## حضرت خالد بن الوليد اورثني كي معزولي كااراده

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے قرمایا کہ مٹل خالد بن الولید اور شکیٰ بن شیبان کو ضرر و ضرر دمعز ول کر دوں گاتا کہ ان دونوں کومعلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی صرف اسپنے بندوں کی مدد کرتا تھا ادر محض ان وولوں کی مدذبیں کرتا تھا۔

عبدالرحمٰن بن مجلان سے مروی ہے کہ عربن انطاب ایک قوم پرگزرے جوباہم (بطورِ مثق) تیرا ندازی کر رہے جوباہم (بطورِ مثق) تیرا ندازی کر رہے تھے انسیں سے ایک نے (کسی سے) کہا کہ تم نے ٹراکیا (بعنی غلط چلایا) عمر نے فرمایا کہ بات کی برائی تیرا ندازی کی برائی سے ذیادہ ٹری ہے۔

#### بحرى سفريسے اجتناب

نافع ہے مردی ہے کہ عمر نے فر مایا : اللہ جھے ہے مسلمانوں کے دریائی سفر (نہ کرانا) کو بھی نہیں ہو ہتھے گا ۔ زید بن اسلم سے مردی ہے کہ عمر بن انتظاب نے عمر و بن العاص سے دریائی سفر کے بارے میں لکھ کر دریا فت کیا تو عمر و بن العاص نے جواب دیا کہ لکڑی پر کیڑا ہے ، اگر لکڑی ٹوٹ جائے تو کیڑا ہلاک ہوجائے ، پھر عمر نے لوگوں کو دریا سیمنے کو پہندنا کیا (برواہت معیدانی حلال) عمر دریائی سفرے ڈک گئے۔

#### حضرت عمرا ورنصر بن حجاج

عبدالله بن بریده بن اسلمی سے مردی ہے کہ اس وقت جب کہ عمر بن النظاب رات کے وقت گشت کرر ہے تھے ، اتفاق ہے ایک عورت بیشھ کر کہ رہی تھی : هل من مبيل الى خدر فاشو بها ام هل مبيل الى نصوبن حجاج
( كياشراب تك بَنْجَخْ كاكونَ راست بكريس أے في سكول، يا تعربن تجاج سطنى بحى كوئى راه ب)
صبح بموئى تو انبول نے تعربن تجاج كودريافت كيا، اتفاق سے دونى سليم بيس سے تفاانبول نے اس بلا بحيجا، ووسب سے زيادہ خوب مورت بال والا تھا، اورائس كا چيروسب سے زيادہ كوراتھا۔

عر فی اور از ما اور بر ما آل کر وانے کا تھم دیا ، اُس نے کر واویے تو اُس کی پیٹانی نگل آئی ، اور خسن اور بر ما کیا۔ پر عر شر نے اس سے کہا کہ شم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ بھی میری جان ہے کہ اس زمین پر تم میرے ساتھ نہ رہنے یا و کے جہاں میں ہول ، انہوں نے اس کے لیے اُن چیز وں کے مہیا کرنے کا تھم دیا جن سفر کے لیے مناسب تھیں ، اور اسے بھرے روانے کردیا۔

## ابوذئب سب سے زیادہ گورے تنے

عبدالله بن بریدہ سے مروی ہے کہ ایک رات عمرابن الخطاب کشت کرد ہے تنے ، اتفاقاً وہ چندعورتوں کے پاس سے گزرے جو با تنمی کردی تنمیں ، وہ کہدرتی تنمیں کہ الل مدید بی سب سے زیادہ کوراکون ہے ، ایک عورت نے کہا کہ ابوذئب ، مبح ہوئی تو انہوں نے اس کو دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ دہ بھی بنی سلیم بیں سے ہے ، جب اے عمر نے دیکھا تو وہ سب سے ذیادہ خوبصورت لگا۔

عرف اس مودیا تین مرتب فر مایا کروانندتو عورتوں کا بھیٹریا ہے، ہم ہے اس ذات کی جس کہ بینے میں میری جان ہے، تو اس ذین برمیرے ہاتھ رہنے نہ ہائے گا جس میں بول۔ اس نے کہا کرا آپ لامحالہ جھے روانہ کرنے والے اس نے ہیں تو وہیں بھیجے دیجے جہاں آپ نے میرے چیا تھر بن جہاج اسلمی کو بھیجا ۔ عرش نے اس کہ لیے مناسب سامان کا تھم دیا اوراہے بھی بھرے روانہ کردیا۔

### جعده کوتازیانوں کی سزا

محدے مروی ہے کہ کرید عمر کے پاس آیا تو اس کا ترکش بھر کیا اور اُس میں سے ایک کاغذ نکلا۔ اُنہوں نے اُسے لے کر پڑھا تو اُس میں بیاشعار لکھے تھے

(الله راوراست دیکھائے۔ ہماری سور یول نے محصر ے کے وقت ہمیں تہاری طرف متوجہ نہ ہونے دیا) فما قُلُصُ و جدف معقلات فقا سلع مختلف ابحار

(مقام سلع کے پیچیے، جہال کیے بعدد کھرے دریاؤں کی گزرگاہ ہے وہیں سواریال بندھی تھیں جونہلیں)

قلایص من بنی سعد بن بکر (بیرواریال قبلند سعد بن بکر کی تھیں تقبیلند اسلم کی تھیں ، جبینہ کی تھیں ، خفار کی تھیں) معيد ايبتغي سَقَطَ الْعَذَار

يعقّلهُنّ جَعدَةُ مِن سُلّيم

(قبیلے سیم آدی' جعدہ نے اس کو بائد رکھا ہے، بار بارا تا ہے اور بے حیائی طالب ہوتا ہے) انہوں نے فر مایا قبیلے سلیم کے جعدہ کو میرے پاس بلاؤ ۔ لوگ أے لائے ، رشی میں بائد ہوکراس کو سوتا زیائے اُس کو مارے گئے۔ اُن عورتوں کے پاس جانے ہے اُسے روک دیا جن کے شوہر موجود نہ ہوں۔ معید بن المسیب کہتے منے کے عربی الخطاب وسط شب میں نماز پسند کرتے تھے۔

### نماز میں بھو لنے کی عاوت

محمد بن میرین سے مروی ہے کہ ترین الخطاب کونماز میں نسیان چین آ جا تا تھا، کی کواپنے بیچھے کھڑا کر لیتے ہے ، کہ وانہیں بناد ہے، جب ووقف انہیں اشار و کرتا تھا کہ بجد و کریں یا کھڑے بوجا کیں تو کرتے ہے۔ مالم بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ تمرین الخطاب اونٹ کے زخم میں ہاتھوڈ ال کرد کھے لیتے ہتھے اور کہتے ہتھے کہ میں اس ڈرتا ہوں کہ جمعے سے تیری کو بع جمانہ جائے۔

ز ہری ہے مردی ہے کہ تر بن النظاب نے اس سال جس سال انہیں تنجر مارا کمیا قرمایا: اے لوگو میں تم ہے کام کرتا ہوں، جو تف یا در کھے وہ اسے اس مقام پر بیان کرے جہاں اُس کی سواری اُس پہچائے اور جو یا د ندر کھے تو میں خدا کے لئے اُس پر بی کرتا ہوں کہ مجھ پر اُس چیز کا بہتان نہ لگائے جو میں نے نہیں کہا۔

#### احادیث لکھنے کے لئے استخارہ

ز بری ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے احادیث لکھنے کا اراد وفر مایا ،ایک مہینے تک القدے استخارہ کیا۔ پھراس حالت میں مسیح کی کہ انہیں بھی بات ہے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جھے ایک جماعت یا دآئی ،جس نے (احادیث کی) کما ب کھی تھی ، وہ اُسی پرمتوجہ ہوگئے ،اور کما ب القدکوترک کر دیا۔

راشد بن سعید ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب کے پاس مال لایا گیا تو دہ اسے لوگوں میں تقلیم کرنے لگے، ان کے باس لوگوں کا بجوم ہوگیا۔

سعید بن ابی وقاص دکھیلتے ہوئے آئے اور اُن کے پاس پہنچ کئے۔ بھڑنے اُنٹیں درّے سے مارااور کہا کہم اس طرح آگئے کہ زمین کے سلطان البی ہے نہیں ڈرتے تو میں جا بتا ہوں کہ نہیں بتادوں کہ سلطان البی بھی تم سے نہیں ڈرتا۔

#### حضرت عمرتكا حجام

عکرمہ ہے مروی ہے کہ ایک تجام جوعمر بن الخطاب کے بال کا ٹنا تھا ہیبت ناک آ وی تھاعمر نے کھنکھار دیا تو جام کا پا خانہ خطا ہوگیا عمر نے اُس کو جالیس درہم دلائے ،وہ تجام سعیدا بن الہیلم تھا۔

عمرٌ بن النطاب سے خلافت کے بارے میں مروی ہے کہ میرے بعد جواس امر کا والی ہوگا أسے جا ننا عاہیے کہ قریب وبعیداس امری خواہش کرے گا ، بخدا (اگر میرے زمانے میں کوئی خلافت کی خواہش کرے ) تواپی طرف سے ضروراً س سے ضرور جنگ کروں۔

## حضرت عمر سے زم روی کی درخواست

محربن زید ہے مروی ہے کہا اور طان اور طوا ورزیم اور عبدالقد الرحن بن موف اور سعد سب لے جمع الرحن بن موف ہوئے ۔ ان میں سب سے زیادہ ہے باک (بلاکف) عبدالرحن بن موف ہے ، سب نے مبدالرحن بن موف ہے ، ان میں سب سے زیادہ ہے باک (بلاکف) عبدالرحن بن موف ہے ، سب نے مبدالرحن بن موف ہے کہ کہ آ ہا ہے کہ کہ آ ہا ہے امیر الموشین ہے اور کہ انسان طالب حاجت بن کر آتا ہے۔ اسے آپ کی جیست اپنی حاجت بیان کرنے ہو دو کی ہاور وہ افیرا بی حاجت بیان کے واپس چلا جاتا ہے۔ عبدالرحمٰن اُن کے پائل گئے اور کہا اے امیر الموشین ، لوگوں پر ترمی سیجے کیونکہ آنے ولا آتا ہے ، اُسے عبدالرحمٰن اُن کے پائل گئے اور کہا اے امیر الموشین ، لوگوں پر ترمی سیجے کیونکہ آنے ولا آتا ہے ، اُسے اُن بی جیست اپنی حاجت بیان کرنے ہے دوک دیتی ہواد وہ واپس چلا جاتا ہے ، آ ہ ہے گفتگو نہیں کرتا ۔ قرایا: اے عبدالرحمٰن میں تعمیں انٹ کو تھی جی اللہ ہے اور وہ واپس چلا جاتا ہے ، آ ہے ہا کہ مشورہ فرایا: اے عبدالرحمٰن میں تعمیں انٹ کو تھی بی اللہ ہے دارا پھر ایک کون کی صورت ہے۔ اس بی کہ کہن میں گئی اللہ ہے ڈرا پھر نے ان پرخی کی بیال تک کرخی میں بھی اللہ ہے ڈرا پھر بابی کی کون کی صورت ہے۔ میں اللہ ہے درا پھر نے ان پرخی کی بیال تک کرخی میں بھی اللہ ہے ڈرا پھر بابی کی کون کی صورت ہے۔

عبدالرحن اپنی جا درکوہاتھ سے تھینچہ ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ آپ نے بعدلوگوں کے لئے انسوس ہے، آپ کے بعدلوگوں کے لئے افسوس ہے،

## حضرت عثمان اورحضرت ابن عباس كومال تفسيم كرنے كالحكم

ابن عبال سے مروی ہے کہ مر بن انتظاب جب نماز پڑھ چکتے تو لوگوں کے لئے بیغہ ج تے ۔ کوئی اپنی حاجت ڈیش کرتا تو اُس پر فور کرتے ، اُنہوں نے پکونمازی پڑھیں جن کے بعد ٹیس کرتا تو اُس پر فور کرتے ، اُنہوں نے پکونمازی پڑھیں جن کے بعد ٹیس بیٹے ، میں دروازے پر آیا اور پارااے برفا ، برفا آیا تو بیس نے پوچھا، کہاا میر الموشین کوئی بیاری ہے اُس نے کہائیں ہم اس گفتگو میں تھے کہ عثان آگے ، برفا اندر چلا گیا ، پھروہ ہمارے پاس آیا اور کہا کہا ہے ابن عفان کوڑے ہواورا ہے ابن عباس گھڑے ہو۔ ہم دونوں عمر ہے واست تھا فر مایا کہ ہم دونوں عمر ہے ہیں تھے اُن کے آگے مال کا ڈھر لگا ہوا تھا ہمر ڈھر پر گوشت کا ایک دست تھا فر مایا کہ ہیں نے گور کیا تو مدینے میں آل کولوگوں میں تھیم کردو ، اگر پکھ بڑھے تو آھے واپس کرویا۔

عثمان نے توہاتھ مجماڑ دیے (بینی انکار کردیا) ہیں اپنے تھٹنوں کے بل کھڑا ہو کیا اور کہ اگر (تقسیم کرنے میں یہ مال بجائے بڑ ہے کہ ) کم ہوتو آپ ہمیں واپس کردیں گے۔ قر مایا پہاڑ کا پھر (واپس کر دیں گے ) کیا یہ ، ل اُس وقت اللہ کے یاس نے تعاجب محمد اللہ ہے اور اُن کے اصحاب محدود مقدار میں کھاتے تھے۔

میں نے کہا کیوں نہیں ، تھا ، اور اگر آنخضرت میں ہے کہ لائے ہوتی کو ضرور آپ کے عمل سے خلاف کرتے ۔ یو چھا ، آنخضرت ایک کیا کرتے ، میں نے کہا ، اُس وقت آپ خود بھی کھاتے اور جمیں بھی کھلاتے۔

#### ذمة دارى كااحساس

میں نے دیکھا کہ دورونے لگے یہاں تک کہ پچکیوں ہے اُ کی پسلیاں ملنے لگیں ،اور فر مایا ، میں بہ جا ہتا ہوں کہ بیسب کوکائی ہوکہ میں بری ہوجاؤں ، کہ ندمیرے ذھے کچھ رہے اور ندمیرے لیے پچھ نیچے۔

#### مسلمانوں کی دعوت

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ مال جی سے ایل اونٹ ملاء (بروایت یجی غیمت جی سے اونٹ ملا) عرر نے اُسے ذرح کیا، از واج نجی انگائے کو بھیجا، جو بچا اُسے تیار کرایا بعض مسلمانوں کی دعوت کی برن جی ہے اس روزعباس بن عبدالمطلب بھی تھے۔عباس نے کہا کہ اے امیر المونین اگرا پروزانہ ہمادے لیے ایسانی کریں تو ہم لوگ آپ کے یاس کھائیں اور باتیں کریں۔

عرِّ نے کہا کہ میں ایسادہ بارہ نہ کروں گا۔ میر ہے دونوں صاحب لینی نی تافقہ اور ابو بکر ایک مل کر کے اور ایک مر ایک راستہ چل کے گزر کئے۔ اگر میں اُن مل کے قلاف کروں گا تو راہ راستہ سے بحک جاؤں گا۔ زید بن اسلم نے ایک راستہ چل کے گزر کئے۔ اگر میں اُن مالیہ (بیرون السینے والد سے روایت کی کہ عرِّ بن الفطاب منبر پر بیٹھے۔ لوگ اُٹھ اُٹھ کے اُن کے پائی آئے ، اہل عالیہ (بیرون مدینہ کے دیمانے لوگوں) نے شاتو وہ می آئے۔

#### دوچندعذاب كافرمان

عرِ نے اُنہیں تعلیم دی ،اورکوئی صورت الی ندرتی جو بتاندی ہو،عرابے گھر وانوں کے پاس آئے اور فرمایا ، میں نے جن ہاتوں ہے منع کیا ہے تم لوگوں نے بھی من لیا ہے ، میں جھتا ہوں کہتم میں سے کوئی بھی میری منع کی ہوئی ہا تیں کرے گا اُسے دوچند عدّ اب کروں گا ، یا جیسا کہا ہو۔ سالم یہ رعید اللہ نے اللہ سے والم ورکی عرف در الوگوں کو کھی دین سے وکا اللہ حرقہ مسلم فرمون کر اس

سالم بن عبداللہ نے اپنے والد ہےروایت کی کہ عمر جب لوگوں کوئٹی چیز ہے روکنا جا ہجے تو پہلے خریوں کے پاس جاتے اور کہتے کہ میں کسی کو (تم میں ہے) ہر گزنہیں جا ہتا کہ دواس چیز میں جتلا ہوجس ہے میں نے منع کیا ہے، سوائے اس کے کہ میں اُسے دوچند سز اووں گا۔

## فریقین کے مابین حضرت عمر کی حالت

عردہ سے مردی ہے کہ جب بحر کے پاس دوفر میں آتے تو وہ اپنے زانو کے بل جمک جاتے اور کہتے اے اللہ ان دونوں پرمیری مددکر ، کیونکہ ان میں ہے ہرخص جمعے دین سے بٹانا چاہتا ہے۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ جھے جاہلیت کوئی ہات باتی ٹیس ری سوائے اس کے کہ میں پروائیس کرتا کہ میں نے کن لوگوں سے نکاح کر ٹیااور کن لوگوں سے نکاح کردیا۔

تھم بن ابی العاص آتھی ہے مردی ہے کہ میں عمر بن النظاب کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے پاس ایک مخص
آیا اور سلام کیا۔ عمر نے ان ہے بوچھا کہ تمہارے اور الل نجران کے درمیان کوئی قرابت ہے؟ اُس نے کہا

مہیں؟ واللہ عمل اللہ کی تم کھا تا ہوں کہ اس کی گفتگو ہے مسلمانوں کا ہر مخص جا تنا ہے کہ اُس کے اور اہل نجران کے

درمیان قرابت ہے۔ قوم میں ہے آیک مخص نے کہا کہ امیر المومنیں اُس کے اور اہل نجران کے درمیان فلاں کے بل
قرابت تھی۔ عمر نے اُس ہے کہا کہ تھی جو دنشانوں پرچل لوں گا۔

## قیس بن ابی حازم سے مروی

زیاد بن حدیرے مروی ہے کہ میں نے عمر گوسب سے زیادہ روزہ اور سب سے زیادہ مسواک کرنے والا و یکھا ، تیس بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ عمر بن الحظا ب نے فر مایا : اگر جمعے خلافت کے ساتھ طاقت ہوتی تو میں ضرور اذ ان کہا کرتا۔

عیے بن الی جعدہ سے مردی ہے ، عمر بن الخطاب نے کہا: اگر مجھے اللہ کی راہ پر چلن نہ ہوتا یا پی پیشانی اللہ کے لیے زمین پر رکھنا نہ ہوتی ، یا اُس جماعت کی بمنشینی نہ ہوتے جوعمدہ کلام منتخب کریٹے ہیں ، جس طرح عمدہ پھل پُن لیا جاتا ہے تو میں اللہ سے ل جانا پہند کرتا ( لیعنی موت کوتر جے دیتا )

## چندنو جوانوں کی روانگی

عمر بن سلیمان بن الی حمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ شفا بنت عبد اللہ نے چند تو جوا توں کوروائلی کا قصد کرتے اور آ ہت با تیں کرتے ویکھا تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ اُن لوگوں نے کہا کے ہم حجاج ہیں۔انہوں نے کہا واللہ مر اُ ہا تیں کرتے تو بدن دیکھا و بیتے تھے، مر اُ ہا تیں کرتے تو بدن دیکھا و بیتے تھے، اور دی سے حاجی تھے۔ اور دی سے حاجی تھے۔

مسور بن مخز مدے مروی ہے کہ ہم وہی لوگ عمر بن الخطاب کے ساتھ کیے رہتے تھے کہ ان سے تقویل سیکھیں۔

یکیٰ بن سعیدے مروی ہے کہ عمر تن النطاب نے فرمایا: اگر دوفریق میرے پاس فیصلے کے کیے آتے ہیں تو میں پروانہیں کرتا کہ ان میں ہے حق کس کے لیے ہے۔

انس بن ما لک نے میں اللہ ہے روایت کی کہ اللہ کے معالمے میں میری اُمت میں سب سے زیادہ سخت اُلیں۔

#### پۇ نەسےاجتناب

علاو بن الی عائشہ ہے مردی ہے کہ عمر تن الخطاب نے جام کو نلایا اُس نے اُسترے ہے اُن کے بدن کو بال مونڈ ، لوگوں نے اُس کی طرف نظر اُٹھائی تو فر مایا: اے لوگو؛ بیسنت نہیں ہے، کیکن چونہ زم و نازک چیزوں میں ہے ہاس لیے میں نے اُسے ناپیند کیا۔

۔ قادہ ہے مردی ہے کہ خلفا لیعنی ابو بکڑو عمرٌ وعثمان ازالہ مو کے لئے چونہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیزؒ سے مردی ہے کہ قبل خلافت میں نے نبی الفیظی کو اس طرح خواب میں دیکھا کہ ابو بکرؓ آپ کی دانی جانب تھے ادر عمرؓ یا کمیں جانب ،آپ نے جھے سے فر مایا کہ اے عمرؓ اگرتم لوگوں کی حکومت کے والی ہو ،

توان دونول کی میرت اختیار کرنا۔

#### عورتوں کے مشابہ نبہ تھے

سالم سے مروی ہے کہ تمر النظاب وعبداللہ بن عمر معلوم نہ ہوتا تھا کہ نیکی ہے تا وقت یہ کہ وہ دونوں کہیں نہ یا کریں نہ۔راوی نے کہا کہ اے ابو بکر اس ہے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ دونوں ( بناؤ ستکھار میں )عورتوں کے مشابہ نہ نتے ،اور نہ وہ سسعت و کا ال تھے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ہے مروی ہے کہ عمر اور اُن کے فرزند بیں ٹیکی نہیں معلوم ہوتی تھی تا وقت بید کہ وہ لوگ بات نہ کرتے یا کوئی کام نہ کرتے۔

## بہاڑے چرواہے کی آواز

معن نے کہا کہ مرقم بن الخطاب کے کے کسی راستے پر چل رہے تتے اور قطن بن فی جب کے چیا ہے مروی ہے کہ وہ کسی سفر میں محرق بن اخطاب کے ساتھ تنے الروحائے قریب (بروا بہت معن وعبداللہ بن مسلمہ) انہوں نے بہاڑ سے چرواہے کی کہ آ وازی ، اُس طرف بیٹ کے قریب پہنچ کرزورسے نکارا کہ او بحریاں چرانے والے۔

اُس جُرواہے نے انہیں جواب ویا تو فر مایا کہ اُسے اُن کے جرائے والے ایمی ایسے مقام ہے گزرا ہوں جو تیرے مقام سے زیادہ سرمبڑ ہے ہر جرواہے (رائی) سے اُس کی رعیت کے بارے میں (قیامت کے روز) باز پرس کی جائی گی ، پھروانٹوں کے آئے کے راستے پر بلٹ مجھے۔ ابن الحوکلیہ سے مروی ہے کہ عرفی بانظاب سے بچھ دریا فنٹ کیا گیا تو فر مایا: اگر میں صدیرہ میں گھٹائے بڑھانے کونہ پہندنہ کرتا تو تم سے بیان کردیتا۔

### خوف اله<u>ي</u>

انس بن ما لک سے مردی ہے کہ ایک روز میں عمر بن الخطاب جمراہ نکلا بہاں تک کہ وہ ایک احاطے میں داخل ہو گئے ، میر ےاوران کے درمیان دیورا حائل تھی اور وہ احاطے کے اندر تنے۔ میں نے انہیں کہتے سا کہ عمر بن الخطاب امیر کمونین میں ، خوشی کی بات ہے وائلہ اے فرزند خطاب تھیے ضروراللہ سے ڈرٹا ہوگا، ورنہ ائلہ تھیے پر عذاب کرےگا۔

عمر بن الخطاب سے مردی ہے کہ لوگ اس وقت برا بردرست رہیں گے جب تک اُن کے پیشوا درست رہیں گے۔

## امام کے فرائض

حسن سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے فر مایا: رعایا امام کے حقوق اوا کرتی رہتی ہے، جب تک امام اللہ کے حقوق اوا کرتی رہتی ہے، جب تک امام اللہ کے حقوق اوا کرتار ہتا ہے امام عیش کرنے لگتا ہے تو وہ بھی عیش کرنے لگتے ہیں

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ جھے میرے والداسلم نے خبردی کہ عبداللہ بن عرق نے کہا اے اسم مجھے عرکا حال بتاؤ۔ اسلم نے کہا کہ جس نے انہیں عمر کے بعض حلات بتائے تو عبداللہ نے کہا کہ جس نے رسول اللہ وقات کے بعد کوئی ایسافتھ نہیں و یکھا جوا تنازیا دہ کوشش کرنے والا اورا تنازیا دہ تی ہو کہ عمر سے برجہ ہے۔

عامم ہے مروی ہے کہ بیس نے ابوعثان البندی کو کہتے سنا کہتم ہے اُس ذات کی جواگر میرے نیزے کو محویا کرنا جا ہے تو وہ کو یا ہو جائے کہ اگر عمر بین الخطاب میزان (تراز و) ہوتے تو اُن میں بال بمر کا فرق بھی نہیں ہوتا۔ احتساب نفس

ایوعیر حارث بن عمیرنے ایک شخص ہے روایت کی کہ عمر بن انتظاب منبر پرچ سے اورلوگوں کو جمع کیا۔اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا کہ اے لوگوں: عمل نے اپنے آپ کو اس حالت جمل دیکھا ہے کہ میرے لئے پھل نہ تنے کہ لوگ کھاتے سوائے اس کے ٹی بخروم جس میری چند خالہ تھیں جنہیں جس بیٹھا یا ٹی پلا یا کرتا تھا۔

تووہ میرے لئے چند متھیال کشمش کی جمع کرلین تھیں، پھروہ منبرے اُٹر آئے۔ پوچھا کی یاامیرالمونین اس ہے آپ کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا: میں نے اپنے دل میں پچومسوں کیا تو جایا کہ اُس سے پچوکم کردں۔

سُغیان بن عینیہ سے مروی ہے کے عمر بن الحقاب نے فرمایا : جھے سب سے زیادہ وہ پہند ہے جومیر سے عیب میرے سامنے بیان کردے۔

انس بن مالک سے مروی ہے کہ جرمزان نے عمر بن الخطاب کورسول التعلقیة کی مسجد میں کروٹ کے مل لیٹے دیکھا تو کہا کہ واللہ بیمبارک بادشاہ ہیں۔

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر بن انطاب کو دیکھا کہ محوڑے کا ایک کان پکڑتے اور دوسرے ہاتھ سے دوسراس کا (ووسرا) کان پکڑتے اور ایک کراس کی پیٹے پر بیٹے جاتے۔

### عمرٌ وبن العاص كےخلاف شكايت

عطاہ موی ہے کہ ترین المطاب اپنے عالموں کو ج کے دفت اپنے پاس کو بینے کا تھم دیا کرتے ، لوگ جمع ہوتے تو فریاتے ، اے لوگو بیس نے اپنے عالموں کوتم پر مقرر کر کے اس لئے نیس ہیںجا ہے کہ وہ تہارے جان وہال کو تکلیف پہنچا ئیں۔ بیس نے صرف اس لیے اُٹھیں ہمیجا ہے کہ وہ تہارے درمیان فیصلہ کریں ادر تہاری فنیمت کوتم پر تقتیم کریں ، جس کے مماتھ اس کے موالے کھ کیا تمیا ہو وہ کھڑا ہوجائے ادر شکایت پیش کرے۔

#### این ذات سے قصاص لیٹا

ایک شخص کے سواکوئی کھڑ انہیں ہودہ کھڑا ہوا اور کہا کہ یا امیر المؤمنین جھے آپ کے فلال عالی نے موتازیانے کارے جی آپ کے فلال عالی نے موتازیانے کارے جی آپ نے عالی سے فرمایا کرتم نے کس بارے جی اُسے مارا؟ (اے فریادی شخص) اُٹھ اور اس سے بدلا نے عمروین العاص کھڑ ہے ہوئے اور کہا کہ یا امیر المؤمنین اگر آپ بیکریں گے تو آپ پرشکایت کا سلسلہ بہت ہوجائے گا اور یقتل سفت ہوجائے گا جسے آپ کے بعد کے لوگ افتیار کریں گے ۔ فرمایا کیا میں تصاص خداوں ، حالا تکہ میں نے درمول النقائق کوا جی ذات سے قصاص لیتے دیکھا ہے۔

عمروبن العاص نے کہا کہ اچھا جمیں مہلت دیجے کہ جم أے رامنی کرلیں ۔ فر مایا اچھا تنہیں مہلت ہے اُے رامنی کرلو۔اُس عامل کی طرف ہے فدید دیا گیا ہرتا زیائے کے توش دودینار۔

### حعنرت عمرٌّا درمحابهٌ گي مسجد ميں ايك نشست

انی سعید مولائے انی اُسیرے مروی ہے کہ عربین انتظاب عشاء کے بعد مجد بین گشت کیا کرتے تھے جس
کی کودیکھتے نکال دیتے سوائے اُس خفس کے جو کھڑا ہوا نماز پڑھتا ہو۔اصحاب رسول الشفائی کے ایک گروہ کے
پاس سے گزرے جن میں انی این کعب بھی تھے۔ پوچھا، یکوان لوگ بیں؟ اُنی نے جواب دیا کہ یا امیر الموشین آپ
کے عزیز وں کی ایک جماعت ہے۔ پوچھا کہ نماز کے بعد تمہیں کس چیز نے چھوڑا، انہوں نے کہا کہ ہم بیٹے کر اللہ کا
ذکر کرتے ہیں۔

وہ بھی اُن کے ساتھ بیٹے گئے ، جو تخص اُن کے ذیادہ قریب تھا اُس ہے کہا شروع کروانہوں نے دعا کی چنانچیانہوں نے اُن میں سے ہرایک آ دمی کو جود عا کرد ہے تھے پڑھوایا یہاں تک کے میری باری آئی ، میں اُن پیلو ہی میں تھا۔ فرمایا پڑھومیری آ داز بند ہوگئی اور خوف سے کرزنے لگا۔

## حضرت عمر بن الخطاب كاقتل

انہوں نے بھی محسوس کیااور فرمایا: اگرتم کہتے کدا سے اللہ میری مغفرت کر،انے ہم پر رحمت کر (تو بہتر ہوتا) راوی نے کہا کہ پھر عمر بن الخطاب نے شروع کیا، آس جماعت میں اُن سے زیادہ آنسو بہانے والا، اُن سے زیادہ رونے والاکوئی ندتھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب واپس جا ک سب لوگ منتشر ہو گئے۔ زہری سے مروی ہے کہ عمر ہن الخطاب یالتی مار کے بیٹھتے ، حیت لیٹتے اور ایٹا آیک یا وَس اُٹھا کردوسرے پر دکھے لیتے۔

ز ہری ہے مردی ہے کہ عمر "بن الخطاب نے فرمایا اگرتم میں ہے کئی کی مسجد میں طویل نسٹ ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں کہ دوا پنا پہلونکا لے (بین لیٹارہ) کیونکہ دواس کا مستحق ہے کہ نسٹ اُسے بیزارنہ کرے جمہ بن سیریں ہے مردی ہے کہ قرآن جمع کرنے ہے پہلے حضرت عمر بن الخطاب شہید کردیے گئے۔

#### مردم شاری

جبرین الحویث بن نقید سے مروی ہے کہ مرقبی انظاب نے دیوان مرتب کرنے میں مسلمانوں سے مشور ولیا۔ علی بن الی طالب نے قر ملیا کہ جو مال آپ کے پاس جع ہوا سے جرسال تقسیم کردیا سیجے اوراس میں سے مجھ ندر کھے۔

عثمان بن عفان نے کہا کہ ش ویک ہول کہ گیر مال اوگوں کو تخائش دے دے گا (کہ ایک آ دمی دومرتبہ لے اور ایک مرتبہ بھی نہ لیے والے اور نہ لینے والے کو نہ بہنچا نیس (ادرائل کی مجمع مورت ہے کہ دیوان میں سب کے نام درج کیے جا کیں) جھے خوف ہے کہ حکومت میں انتظار پیدا ہوجائے گا ، ولید بن ہشام ابن مغیرہ نے کہا کہا ہے امیر الموشن میں شام سے آیا ہوں ، میں نے وہاں کے بادشا موں کو دیکھا ہے کہ انہوں ، فیر عرب کے اور لشکر بنا ہے اور کشکر بنا ہے اور لشکر بنا ہے اور کشکر بنا کی اور کشکر بنا کے اور کشکر بنا کی ریم شرف آن کی اور کشکر بنا ہے کہا کہا گا ول افتار کیا۔

تعقبل من ابي طالب اورمخرمه بن نوفل اورجبيرل ابن مطعم كو بلايا ، جو قريش كي نسب جائے والوں ميں

تے ان سے فرمایا کہ لوگوں کے نام ان کے مرتبے کے مطابق لکھو۔ انہوں نے لکھا تو بی ہاشم سے شروع کیا۔ ان کے بعد ابو بکڑاور ان کی قوم کولکھا، پھر عمر اور ان کی قوم کو ہاتر تبیب خلافت لکھا۔ عمر نے دیکھا تو فرمایا کہ واللہ جھے ای طرح پہند ہے بگر پہلے ہی تاہیے کی قرابت سے شروع کرو، جوسب سے قریب ہو ( اس تحریب میں بھی ) سب سے قریب ہو، عمر کو بھی اس مقام پر رکھو جہاں ان کو انٹدنے رکھا ہے۔

#### مردم شاری میں درجہ بندی

اسامہ بن زید بن اسلم نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ میں نے عرق بن انتظاب کواس وقت دیکھا جب ان کے سامہ بن زید بن اسلم نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ میں ان کے سامنے ناموں کی فہرست جیش کی گئے۔اُس میں اس طرح درج تھا کہ بنو ہاشم کے بعد بنوتیم اور بنوتیم کے بعد عدی ، میں نے اُنھیں فر ماتے سُنا کہ عرقواس کے مقام پر رکھو (لیتی اسے بڑھاؤ نہیں) شروع اُن سے کر دجورسول الشطاب ہے ہے تر بہتر ہوں۔

## رسول التعليقة وابوبكر كطريق

بنوعدی عمر کے پاس آئے اور کہا کہ آپ دسول التعلیق کے طیفہ تھے ، بھتر ہوتا کہ اُس مقام پرر کھتے جہاں اس جماعت نے رکھا تھا۔ فر مایا بخوب ، خوب ، اے بنی عدی تم نے میرے تام سے بلندی جا ہی کہ میں حسنات سے تمہارے یا عش محروم ہوجاؤں ، نہیں ، اور تا بمرگ نہیں ، چا ہے دفتر پر بند ہی کیوں نہ ہوجاوے ، لیعنی اگر چہتم لوگ سب سے آخر میں لکھے جاؤ۔

میرے دونوں صاحب (بینی رسول الله ملک و الدیکر) ایک طریقے پر بیلی ، اگر میں اُن کی مخالفت کروں گا تو میرے ساتھ بھی مخالفت کی جائے گی۔ واللہ ہم نے دنیا شی جونسیات پائی اور آ خرت میں اپنے اعمال کی بدولت ہم جو کچھ اللہ کے تو اب کی امیدر کھتے ہیں وو صرف محمد بیٹ کے سبب سے ہے۔ آپ ہمارے شرف ہیں ، آپ کی قوم سارے عرب سے اشرف ہے ، جو آپ سے زیادہ قریب ہے وہی شرف میں بھی زیادہ نزدیک ہے۔ عرب کورسول الشمانی کی بدولت شرافت حاصل ہوئی۔

اگر چہم بیں بھی ہی ہے بعض کانسب آپ کے اجداد سے لی جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نسب ملنے میں کوئی حائل نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے نسب ملنے میں کوئی حائل نہیں ہے۔ ہم آدم بھی آرپ سے (نسب میں) جدائییں ہوتے ، سوائے چند باپ دادا کے ، تاہم ، والتداگر مجمی بارگاہ ایز دی میں اعمال نیک لائیں اور بغیر مل کے آئیں ، لہذا کوئی شخص قر ابت کو ند دیکھے اور جونعت اللہ کے بیس ہے اس کے اس کے اس کے ساتھ کی کی اے اُس کا نسب یورائیں کر سے گا۔

## د بوان کی ترتیب میں بنو ہاشم سے آ عاز

زہری (ادر طرق متعددہ) ہے مردی ہے کہ جب محرم معلی میں مخرج انظاب نے دیوان مرتب کرنے پر انظاب نے دیوان مرتب کرنے پ اتفاق کرلیا تو بلی ظامرتبہ بنی ہاشم ہے شروع کیا، رسول النسانی ہے نے دیادہ قریب تنے، اگر کوئی قوم رسول النسانی ک قرابت میں مسادی ہوتی تو دہ سابقین کو (جنیوں نے ٹیکیوں میں سیقت کی ہے اُن کو، حقوم کرتے ، اس طرح انصار تک پنچ تو فر مایا کہ سعد بن معاذ اشبلی کی قوم ہے شروع کرو، پھر جوسعد بن معاذ ہے قریب تر ہو۔

#### اہل دیوان کے صص

عمر نے اہل ویوان کا حصہ مقرر کیا۔ اُنھوں نے اہل سوابق شواہد کو (جولوگ نیکیوں میں اور اسلام لانے میں مقدم تنے اور سول التعلیق کے ہمر کاب جہاد ہوئے تنے ) حقہ دیے میں ترجیح وفضیلت دی ، حالا نکہ ابو بکر صدیق نے لوگوں کے درمیان تقلیم کرنے میں مساوت اختیار کی تھی ، جب اعتراض کیا گیا تو اُنھوں نے کہا کہ میں اُن لوگوں کو جنہوں نے درمیان تقلیم کرنے میں مساوت اختیار کی تھی ، جب اعتراض کیا گیا تو اُنھوں نے کہا کہ میں اُن لوگوں کو جنہوں نے دسول الٹھالی سے مقابلہ کیا اُن کے برابر نہیں کر سکتا جو آپ کے ہمر کاب وشمنوں سے لائے۔

#### بدري صحابة

عمر نے ، جومہا جرین وانسار بدر میں موجود نے ، آن سے شروع کیا ، اور اُن میں سے ہر فعل کے لیے پانچ ہزار درہم سالا نہ مقرر کیا ۔ جس میں اُن کے حلیف اور اُن مہا جرین حبشہ میں سے تقے اور اُحد میں حاضر ہوئے تھے۔ ان میں سے ہرایک کے لیے چار ہزار درہم سالا نہ مقرر کیے ۔ حسن وحسین کے کہ رسول الشفائی سے قرابت کی وجہ سے اُن کومل کے ساتھ رکھا اور اُن میں سے ہرایک کے پانچ ہزار ورم مقرر کیے ۔ عہاس ہن عبد المطلب کے ہی بوجہ فرابت رسول الشفائی یا می ہزار درہم مقرر کیے۔

## زواج مطهرات كوبدري صحابه برترجيح

ابن سعد نے کہا کہ بعضوں نے روایت کی کہ عمال ؓ کے لیے سات ہزار درم مقرر کیے یاتی سب راویوں نے کہا کہ انہوں نے سوائے از واج نمی تنافیقے کے اور کسی کوائل بدر پرتر جے نہیں دی۔

اُن میں سے ہرنیوی کے لیے ہارہ ہزار درہم مقرر کیے جن میں جویرید بنت حارث اورصفیہ بنت جی بھی فیس۔ میتنات میں سے ہرنیوی کے لیے ہارہ ہزار درہم مقرر کیے۔ فیس۔ میتنات علیہ ہے۔ اور چنہوں نے بل دیج کمہ بجرت کی اُن میں سے ہرا یک کے لیے تین ہزار درہم مقرر کیے۔ فیح کمہ میں اسلام لانے والوں میں سے ہرخوں کے لیے دو ہزار مقرر کیے۔ اولا دمہا جرین وانصار کے تو ولود بچوں کے لیے سلمین دیج کمہ کے برابر حصہ مقرر کیا۔

عمر بن الی سلمہ کے لیے جار ہزار درہم مقرر کیے تو محد بن عبداللہ بن جش نے کہا کہ آپ عمر کو ہم پر کیوں جے دیے دیے جے دیتے ہیں۔ جب کہ ہمارے آبانے بھی جمرت کی اور شہید ہوئے۔ عمر نے قرمایا میں انھیں نے منابقہ سے تعلق کی ہرتے دیا ہوں، جو خص روشھے وہاں سلمہ کے شل مال لائے تو میں اُسے مناؤں گا۔ ہرتر جے دیتا ہوں، جو خص روشھے وہاں سلمہ کے شل مال لائے تو میں اُسے مناؤں گا۔

### تضرت عبدالله بن عمر كي شكايت

اُسامہ بن زید کے لیے بھی چار ہزار درہم مقرر کے تو عبداللہ این عمر نے عرض کی کہ آپ نے میرے لیے تو ن ہزار مقرر کے اور اُسامہ بن زید کے لیے چار ہزار ، حالا تکہ بیں اُن مقا مات بیں حاضر ہوا جہاں اُسامہ بھی ضربیں ہوئے ، فرمایا: میں نے اُنھیں اس لیے زیادہ دیا ہے کہ وہ تم سے زیادہ رسول التعلق کے محبوب تھے اور اُنے مربھی تمہارے والدے زیادہ رسول التعلق کو محبوب تھے۔

اسكے بعد انھوں نے لوگوں كے قرات قرآن اور جہاد كے اعتبارے حصے مقرر كيے۔ پھر بقيہ نوگوں كے

ليحاكب باب كيا-

جومسلمان أن كے پاس مدينے ميں آئے أخيس بھی أنہيں ميں شامل كيا۔ان ميں سے ہراك كے ليے پہيں ہزارد بنار مقرد كيے۔انہی كے ساتھ آزاد كردہ فلاموں كا بھی حصہ مقرد كيا۔

### اہل یمن ،شام وعراق کے لیے عطا

الل يمن كے ليے بھی عطام تر رفر مائی ، شام اور عراق میں ہو تھی کو دو ہزار ہے ایک ہزار ، نوسو، پانچ سواور تین تک عطام تر رفر مائی ، شام اور عراق میں ہر تعنی کو دو ہزار ہے ایک ہزار ، نوسو کے لیے تین تک عطا کیا۔ انھوں نے کسی کا تین سوے کم نہیں کیا ، اور فر مایا کہ اگر مال زیادہ ہوگا۔ تو میں ہر شخص کے لیے ، ایک چزار درم ضرور مقرر کر دول گا۔ ایک ہزار اس کے سفر کے لیے ، ایک ہزار درم ماس کے ہتھیاروں سے لیے ، ایک ہزار اس کے گھوڑے یا تچرکے لیے۔

#### نسائے مہاجرات کا حصہ

انھوں نے نسائے مہا جرات ( جرت کرنے والی کورتوں ) کا بھی حصہ مقرر کیا۔ صغیہ بنت عبد المطلب کے لیے چھ ہزار درہم اساء بنت ممیس کے لیے ایک ہزار درہم ،ام کلثوم بنت عقبہ کے لیے ایک ہزار درم اور عبد اللہ بن مسعود کی والدہ کے لیے ایک ہزار درہم مقرر کے اور یہ بھی روایت ہے کہ نسائے مہا جرات میں سے ہرا یک کے لیے مسعود کی والدہ کے لیے تین ہزار درہم مقرر کے۔ بھڑ کے تکم سے اہل موالی ( ہیرون مدینے کے باشندوں ) کی فہرست مرتب کی تمی ۔ انھوں نے اُن کی خوراک جاری کروی۔ عثمان ہوئے تو خوراک کے علاوہ یوشاک بھی عطافر مائی۔

### نوزائیرہ بچوں کے لیےعطیہ

عمر پیدا ہونے دالے سودر ہم مقرر کرتے۔ جب وہ بڑا ہوتا تو اُسے دوسوتک پہنچاتے ،اور جب بالغ ہوتا تو اور زیادہ اور خب بالغ ہوتا تو اُس کے لیے بھی سو در ہم اور مناسب پخوا و مقرر اور زیادہ کر دیے تھے۔ اگران کے پاس لا وارث بچہ لایا جاتا تو اُس کے لیے بھی سو در ہم اور مناسب پخوا و مقرر فرماتے ، جسے اسکا سر پرست و محافظ ہر مہینے لے لیتا۔ پھراُ سے ایک سال سے دوسر نے مقل کرتے اور انہیں نیکی کی وصیت کرتے ،اُن کی رضاع (شیرخواری د نفقہ بیت المال سے مقرر فرماتے )۔

حزام بن ہشام اللہی نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے عربی الخطاب کو وہ خزاعہ کا دفتر (رجمرہ)
لیے ہوئے قدید آتے تھے۔قدید میں ہر مورت اُن کے پاس اس طرح آتی تھی کہ کوئی مورت خواووہ ہا کرہ ہویا شیب
اُن سے جیجی نہ تھی کہ وہ خوداُن کے ہاتھ میں شوسیتے ہوں ، پھروہ جاتے تھے اور خسفان میں تھہر تے تھے۔ وہاں بھی ایسانی کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اُن کی وفات ہوگئی۔

محمد بن زیدے مروی ہے کہ عمر کے زمانے مس تمیر کا دفتر علیحد وتھا۔

## حضرات عمرٌ کے حُسن کی تعریف

جہم بن افی سے مروی ہے کہ خالد بن تُر فط الغد ری عرف ہاں آئے ، آپ نے لوگوں کا حال دریافت ف مایا ، یا امیر المومنین میں نے اپنے چیجیے والول کواس حالت میں چھوڑ اہے کہ وہ اللہ سے دُعا کررہے تھے کہ وہ اُن لوگور

ک عمروں میں ہے کچھآپ کی عمر میں بردھادے۔

جس کسی نے قادسیدکوروندا (بیتی وہاں جہاد کیا) اُسکی عطا ( بیخواہ ) دو ہزاریا بندرہ سوے۔ جو بچہ بیدا ہوتا ہے اُسے سو درم اور ہرمہینہ دوجریب (پمیانہ ) دیے جاتے ہیں ،خواہ وہ مرد ہویا عورت۔ ہمارا کوئی لڑکا جب بالغ ہوتا ہے تو اُسے یا کچے سویا چوسو والوں کے ساتھ شال کردیا جاتا ہے۔

پھر جنب بیالگا کہ اُن میں ہے کی گھروا لے کے لیے انسا بچہ ہو کھانا کھا تا اور اُن میں وہ بھی ہے جو کھانا نہیں کھاتا تو اس کے متعلق آپ کا خیال ہے کہ وہ اُسے جہاں مناسب ہے اور جہاں مناسب ہے خرج کرے۔

حضرت عمرً کی انبی مدح کی ممانعت

فر مایا فالله المستعان (الله ی مروکی درخواست ہے) جوانیس دے دیا گیا وہ انہیں کاحق ہے اور یس انھیں اُس کے اوا کرنے کے لیے مستعد ہول جن میں وہ بھی ہے جوائے لے التیا ہے اس پر میری مدح نہ کرو کیونکہ جوتم کو دیا گیا ہے وہ اگر خطاب کا مال ہوتا (تو میں مدح کا مستحق ہوتا کیونکہ وہ میرے باپ کا مال ہوتا اور اب تو الله کا مال ہے اور تم لوگ بھی اس کے حق دار ہو ) لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس میں پچھ ذیا دہ ہے اور ہے متاسب نہیں کہ میں اُسے اُن سے روکوں ،اگر ان چھوٹے عربوں میں ہے کسی کی عطا نظارتو وہ اس سے بھری خرید ہے اور اسے اپنے دیہات میں کردے، جب دو سری عطا نظرتو اس ہے بھی جانو رخریدے اور اُسے بھی ای میں کردے۔ (تو بہتر ہو) کیونکہ خدا انہا را بھلا کر ہے۔

اے فالد بن عرفطہ، جھے اندیشہ کے میرے بعدتم پرایسے والی ہوں کے کدان کے زمانے میں عطامال شار نہ ہوگئی ،اگران میں ہے کوئی ہاتی رہایا اُن کے لیے اولا دمیں ہے کوئی رہاتو اُن کے لیے ایک اُسی شے ہوگئی جس کاو واعتقاد کریں گے اوراس پر مجروسہ کریں گے۔

میری نفیحت کی طرح ہے جو اسلامی مرصدوں میں دردواز مقامات پر جس۔اوریہاس لیے ہے کہ اللہ نے انکی حکومت کا طوق میری گردن میں ڈالا ہے۔رسول النمان کے فرمایا ہے کہ جو تخص اپنی رعیت کی خیانت کرے گا مرے گاہ جنت کی خوشبو بھی نہ سو تکھے گا۔

حصرت خد یف کوعطا کیس تقسیم کرنے کا حکم

حسن من مردی ہے کہ عمر نے خدیفہ کولکھا کہ لوگول کو ان کی عطا کمی سخوا کیں دے دو انھوں نے لکھا کہ ہم نے یہ کہ عرف کے انھوں نے لکھا کہ ہم نے یہ کردیا بہت کچھنے کمیا ہے۔ انھیں عمر نے لکھا کہ وہ نیمت جواللہ نے عطافر مائی ، نہ عمر کی ہے نہ آل عمر کی ، اسے بھی اُنہی میں تقسیم کردو۔

مال غنيمت كي محيح تقسيم

سائب بن بزید ہے مردی ہے کہ بیل نے عمر بن الخطاب کو تین مرتبہ کہتے مُنا کہ قتم ہے اُس ذات کی جس کے سواکوئی معبود تبیس کہ لوگوں میں کوئی شخص ایسا تبیس جس کا اس مال میں تن نہ ہو کہ وہ اُسے دے دیا گیا یا اُسے روک دیا گیا ، ان میں سوائے غلام مملوک کے کوئی شخص ایسا نہیں جو کسی سے زیادہ تن دا ہو ( لیعنی غلام مملوک سے سب لوگ زیادہ حق دار میں ، اور میں مجھی اس معاملے ایسا علی ہوں جیسے ان میں کا کوئی ایک شخص ، کیکن ہم لوگ کتاب القداور رسول استعلاق کے مطابق اینے مراتب واقسام ہر ہیں ، ۔ رسول استعلاق کے مطابق اینے مراتب واقسام ہر ہیں ، ۔

ایک فض اورائی اسلام می معیبت، ایک فض اورائی اسلام می قدامت، ایک فض اورائی کی اسلام می قدامت، ایک فخض اورائی کی اسلام می معیبت، ایک فخض اورائی کی اسلام می محتاجی ( بینی بید سلمانوں کی مختلف اقسام ) بین اگر میں زندہ رہاتو کو وصفا کے جروا ہے کے پاس ای مال میں ہے اُس کا حصر ضرور آئے گا، حالانک و وابیت مقام پر ہوگا۔

ما لک بن اول بن صدفان سے مروی ہے کہ بیل نے نفر بن الخطاب کو کہتے مُن کہ رو نے زمین پر بر ایسامسلمان جس کی گرون کا کو ما لک ند بو (لینی وہ غلام ند بو) اس کا اس مال غنیمت بیس حق ہے، وہ وہ یا جائے یا اس سے روکا جائے واکر بیس زندہ رہاتو یمن کے چروا ہے کے پاس اس کا حق آ جائے گائیل اُس کے کہ اُس کی تلاش میں اُس کا چبرہ مرخ بو۔

## مال غنيمت كي افراط پرحضرت عمر كاا ظهار تعجب

ابو ہریرہ ہے مروی ہے کہ یں ہے کری ہے کہ اس اور کی ان ہے ایسے اللہ کہ وہ ( دن کی ) آخری فماز عشاء یں تھے، یس نے سلام کیا تو جھے ہے لوگوں کا حال پوچھااور قرمایا کرتم کیا لائے ہو؟ یس نے کہا پانچ لا کھ درہم۔ ارشاد کیا گرتم جائے ہو کرتم کیا گئے ہو ہوش کیا گئ ایک لا کھ دایک لا کہ دایک لا کھ دایک کیا گئے میں میں اور دیا دیں ہوتا میں ہے یا س جا کر سور ہو دہ ہوتا میں ہے یا س آنا۔

### ام المومنين حضرت زينب كي سخاوت

برز ہ بنت رافع ہے مروی ہے کہ جب عطائگی تو عمر نے (ام الموسین) زین بنت جش کو و وصر بھیج دیا جو اُن کا تھا ، جب وہ اُن کے پاس پہنچا تو انہوں نے فر مایا کہ القدعمر کی مغفرت کرے۔ میری دوسری بہنس اس تشیم پر جھ ہے زیاد و طالبت رکھتی ہیں۔

لوگوں نے کہا کہ بیسب آپ کا حصہ ہے تو انہوں نے سمان اللہ کہا اور اس سے ایک چا در کی آٹیس جھپ میں اور کہا کہ انہیں ڈال دواور ان پر کیڑا اڈھا تک دو، جھ سے قرمایا کہ اینا ہاتھ اندر ڈالواور اس میں سے ایک مفی سے لیار۔ اُسے فلاں اور فلاں کی اولا دے پاس لے جاؤ، جوان کے قرابتدار اور پیتم تھے۔

أن كوانبوں في تقسيم كيا، كيڑے كے فيچے كھون كے تو برز و بنت رافع نے كہا كديا امونين ،الله آپ

ک مغفرت کرے والنداس میں ہماراا بھی تو تق ہے، فر مایا کہ اچھاجو چا در کے بنیجے ہے وہ تم لوگوں کے لئے ہے، برز ہ نے کہا کہ ہم نے کپڑا کھولا تو بچاس درہم پائے ، پھرانہوں نے اپنے ہاتھ آسان کی طرف اُٹھائے اور کہا کہ اے اللہ اس سال کے بعد مجھے عرقی کوئی عطانہ طے ،ایسا ہی ہوا کہ اُن کی وفات ہوگئی۔

### شیرخوار بچوں کے لئے عطا کا اعلان

ابن عرِّے مردی ہے کہ چندہم سفر تجار آئے اور عیدگاہ میں اُترے ، عمر نے عبدالرحمٰن بن عوف ہے کہا کہ تمہاری رائے ہے کہ ہم ان لوگوں کی چوری ہے رات پھر حفاظت کریں دونوں رات پھر حفاظت کرتے رہے اور نمازیں پڑھتے رہے جواللہ نے ان کے لئے فرض کیس تھیں۔

## بيچ كےرونے كى آواز

مر نے بچی رونے کی آ وازئی تو اُس طرف روانہ ہوئے۔اُس کی ماں سے کہا کہ القدید و راور بچے کے ساتھ بھلائی کر (بیکہ کر اینے مقام پرلوٹ آئے دوبارہ اُس کے رونے کی آ دازئی تو اُس کی مال کے پاس مجھے اور سے اس طرح کہا اور اپنے مقام پر آئے، جب آخر شب ہوئی تو پھراس کے رونے کی آ دازئی ،اُس کی مال کے پاس آئے اور تیرا بھلا ہو، میں تخجے بہت بری مال مجھتا ہول، کیا بات ہے کہ میں تیرے لاکے دو کھتے ہول کہا سے تر اُرسی ۔۔
تر ارتیں ۔۔

اُس نے کہا کہ اے بندہ خدا (وہ تورت آپ کو پہانتی نہتی )تم بھے رات ہے پریشان کررہے ہو، بیں اس کا دوز ہے چیزانا چاہتی ہوں اُ اس نے کہا کہ عمر صرف اس کا دوز ہے چیزانا چاہتی ہوں اُ اس نے کہا کہ عمر صرف چھوڑ نے والے بچوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں ہو چھا کہ اس کی کیا عمر ہے؟ اُس نے کہا کہ اپنے مہدید ، خدا تیر بھلا کرے ، اس کے ماتھ جلدی نہ کر ، انھول نے بخر کی نماز اس حالت ہیں پڑھی کہ شدت کریہ ہے لوگ ان کی قرائت کو نہ بچھ کے تھے۔

## پیدا ہونے والے ہرنے کی عطامقرر

جب سلام پھیراتو کہ کے عمر کی خرائی ہے اس نے مسلمانوں کے کتنے ہے آل کر دیے۔ پھرانہوں نے منادی کو تھم دیا اس نے غدادی کہ دیکھو بخبر دارا ہے بچوں کے ساتھ دوؤ ھے پھڑانے میں جلدی نہ کرو۔ ہم اسلام میں بیدا ہونے والے ہر بچے کی عطام تررکرتے ہیں۔ اس کے متعلق انھوں نے سب طرف فرمان بھیجے کہ ہم اسلام ہیں بیدا ہونے دائے ہر بچے کی عطام تررکرتے ہیں۔ اس کے متعلق انھوں نے سب طرف فرمان بھیجے کہ ہم اسلام ہیں بیدا ہونے دائے ہر بچے کی عطام تررکرتے ہیں۔

جعفر بن محرنے اپنے دالدے روایت کی کرعمڑنے عطائے بارے میں مشورہ کیا کہ کس سے شروع کریں ، لوگوں نے کہا کہ خود اپنے سے شروع سیجیے ، مگر انھوں نے اپنی قوم سے پہلے رسول التعلق کے اقارب سے شروع کیا۔

#### حق اورمساوات كااحساس

زید بن اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نی عمر ابن الخطاب کو کہتے سنا کہ والقدا کر میں سال آئند تک زندہ رہا تو آخری آ دمی کو پہلے آ دمی سے ملا دوں گا ( یعنی سب سے کم عطا ولا لے شخص کوسب سے زیاد عطاوالے کے برابرعطاوی جائے گی) اور میں سب کوشل ایک آ دمی کے کردوں گا۔

زید بن اسلم کے والدے رواتے کی کہ عمر بن انطاب کو انہوں نے کہتے شنا کہ اگر میں سال بھر تک زندہ ر . تو میں سب سے کم مر ہے والے فخص کو سب سے اعلیٰ مرتبے والے سے ملاد د ل گا ( بیٹنی عطامیں )۔

مر شے مروی ہے کہ اگر ہیں مال کے بہت ہونے تک زندہ رہاتو مسلمانوں کی عطا تین ہزاروں کردوں گا، ایک ہزاراُس کے خرج کے لئے اور ایک ہزاراُس کی سواری کے جانو راوراسلی کے لئے ایک ہزاراُس کے گھروالوں کے لئے۔

حسن سے مروی ہے کہ عرقی ن الخطاب نے فر مایا: اگر جھے اس امر (خلافت) میں اپنا حصہ معلوم ہو جاتا تو سردات حمیر و میں ایک چروا ہے کے پاس اُس کا حصہ اس طرح آ جاتا کہ اس کی پیٹائی پر پسینہ بھی ندآنے پاتا۔ عمر سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن الخطاب نے اہل کہ میں دس در ہم تقسیم کے انہوں نے ایک مختص ویا تو کہا تھیا یا امیر المونیوں یہ تو غلام ہے ، فر مایا اُسے دا پس کرو، پھر فر مایا اُسے جانے دو۔

عبدالله بن عبید بن عبیر فی مروی ہے کہ عمر ان النظاب نے فر مایا: مجھے اُمید ہے کہ میں لوگوں کے لئے مال صاع ( پیانہ ) سے نابول کا

معمولي فصص كيقتيم كاامتمام

یکی بن معیدے مروی ہے کہ گر بن الخطاب ایک سال میں چائیس بزار اونوں پرسوار کیا کرتے تھا یک
آ دی کوشام تک ایک اونٹ پرسوار کرتے اور دوآ دمیوں کوعراق تک ایک اونٹ پرسوار کیا کرتے۔ پھراُن کے پاس
الل عراق میں سے ایک فخص آ یا اور کہا مجھے اور تھم (سیاہ) کوسواری دے دیجے۔ عرش نے کہا کہ میں تھے خدا کی شم دیتا
ہوں کہ کیا تھیم مشک ہے اُس نے کہا تی ہاں۔

عاکشٹ ہمردی ہے کہ مرزی انطاب ہمارے چھوٹے چھوٹے حصے تک ہمارے پاس بھیج ویا کرتے تھے حتی کہ جانوراور چویا ہے بھی۔

عبدالله بن تميرے مردى ہے كہ عمر بن الخطاب نے فرمایا كه يس لوگوں كرزياده دوں كا جتنازياده مال موگا، يس أے أن كے لئے شار كروں كا اوراكراس نے جھے تعكا ديا تو أے ان كے لئے بيانے سے ناپ دوں گا، پھراگر اس نے بھی تعكادیا تولي پوركر بغير حساب كے دول گا۔

## حضرت عمر کا ابومویٰ کے نام خط

حسن مروی ہے كر عرف النظاب في الامول كو العالم اللہ العدم سال كا دوون جانتا ہول كربيت المال من ايك درہم بھى باتى شدر ہے كا كر عطاكيا جائے اللہ كولم ہے كہ ميں في برحق واركوأس كاحق اداكر ديا۔ حسن المال ميں ايك درہم بھى باتى شدر ہے كا كر عطاكيا جائے اللہ كولم ہے كہ ميں في برحق واركوأس كاحق اداكر ديا۔ حسن المال ميں ايك درہم بھى باتى شدر ہے كا كر عطاكيا جائے اللہ كولم ہے كہ ميں في برحق واركوأس كاحق اداكر ديا۔ حسن

نے کہا کہ انہوں نے اُس کا صاف لے لیا اور میلا چھوڑ دیا ، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں اُن کے دونوں صاحبوں سے ملا دیا۔

## كثرت دولت برحضرت عمره كاكربيوزاري

ابن عباس سے مروی ہے کہ جھے عرفی النظاب نے بلایا، میں آیا تو ان کے مائے چڑے کے فرش پر سونا پھیلا ہوا تھا۔ فر مایا کہ آ واورا سے اپنی قوم میں تقسیم کردو،اللہ بی زیادہ جانیا ہے کہ اُس نے اُسے اپنے کی تفاق اور ابو بکر صدیق سے کیونکہ علیحدہ رکھا اور جھے دیا،معلوم نہیں کہ خبر کی وجہ سے یا شرکی وجہ سے۔

ابن عباس نے کہا کہ میں جھک کے اُسے تقلیم کرنے نگا اور ہٹانے لما کہ دونے کی آواز آئی ، دیکھا کہ عرر رور ہیں ہیں اور کہ رہے تھے کہ تم ہے اُس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس نے اس مال کواپنی میں اللہ اللہ ا اور حضرت ابو بکر صدیق ہے اُن کے ساتھ شرکا ازادہ کرنے ہے نہیں دوکا اور عمر کواس کے ساتھ خیر کے اراد ہے ہے نہیں دیا۔ نہیں دیا۔

## سالم الي عبدالله يصروي

محمد بن سیریں سے مروی ہے کہ عمر میں انتظاب کے ایک داماد اُن کے پاس آئے اور درخواست کی کہ وہ انسیں ہیں ہوں انسی انسیس بیت انمال سے بچھ دیں عمر نے انہیں جمزک دیا اور کہا کہتم یہ جائے ہو کہ میں اللہ سے خاش یا وشاہ بن کے ملول۔ جب یہ وقت گزرگیا تو انہوں نے اُن کوائے ڈاتی مال سے دس درجم دے دیے۔

سالم الم الم عبد الله سے مروی ہے کہ عمر تن النظاب نے سب لوگوں کے لئے عطام تررفر ما کی لی تعلقی کو بھی ہفیر اُس کا حصہ لگائے نہیں چھوڑا ، چند ایسے لوگ باتی رہ سے کہ جن کے نہ قبائل بنتے نہ موالی ، اُن کے لئے بھی ڈھائیسو سے تین سوتک عطام تررکی ۔

سعد بن المسیب سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے مہاجرین اٹل بدر کے لئے جو قریش اروعرب اور موامل میں سے تنے یا نج ہزار درہم مقرر کیے اور انصار اور اُن کے موالی کے لئے میار میار ہزار۔

## از واج مطهرات میں حضرت عائشہ کوتر جیج

مصعب بن سعدے مردی ہے کہ عمر میں جنہوں نے عطا کیں مقرر کیں ، اہل بدرمہاجرین وانسار
کے لئے چیہ چیہ ہزار مقرر کیے ، از داخ نجی میں بنا کے عطا کیں مقرر فریا کیں اُن میں حضرت عا کشاور جیج دی۔
جن کے لئے جیم ہزار مقرر کیے ، اور پہلی کرنے والی عورتوں میں اساء بنت انی بکر اور اُم عبدوالدہ عبداللہ بن مسعود کے لئے ایک ایک ہزار مقرر کیے۔ اور پہلی کرنے والی عورتوں میں اساء بنت انی بکر اور اُم عبدوالدہ عبداللہ بن مسعود کے لئے ایک ایک ہزار مقرر کیے۔

حارثہ بن معنرب سے مروی ہے کہ عمر ؓ نے کہا کہ آگر میں زندہ رہا تو عطائے مسلمین کو تین ہزار کروں گا ۔اسود بن قیس نے اُن لوگوں کے ایک شخے ہے دوایت کی کہ عمر بن الخطاب نے کہا کہ آگر میں زندہ رہا تو اوٹی لوگوں کی عطاد و ہزار کردوں گا۔ عبدالله بن عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ عمر ٹین الخطاب نے فر مایا : واللہ جس قدر مال زید وہ ہو گا میں اوگوں کوزیا دہ دوں گا ، اُنکے لئے شار کیا کروں گا۔ پھراگراس کثرت نے جھے تھ کا دیا تو میں آئبیں سپ بھر بھر کر بغیر حساب دوں گا کہ دہ اُن کا مال ہو گا جسے وہ لیں گے۔

## دوجريب غلبه كى تعداد

صار شد بن مفترب سے مروی ہے کہ عمر ٹین الخطاب نے غلہ کا جریب (بیانہ) تیار کرنے کا تھم دیا۔ آٹا کوندھا گیا اُس کی روٹی کی اور ٹرید بنائی گئی، پھرانہوں نے عمی آ دمیوں کی دعوت کی ،عشاء کے وقت بھی ایسا ہی کیا اور فرمایا کہ مِرآ دی کو ہر مہینے دو جریب غلہ کافی ہے اُنہوں نے لوگوں کو ماہوار دو جریب غلہ خراک میں دیا ،عورت،مرد غلام سب کودو جریب ماہوار۔

#### حضرت عمر كااحساس ذمه داري

عمر سے مروی ہے کہ میرے جس عامل نے کسی پرظلم کیا اور اُس کی شکایت مجھے پہنچ عملی ، مگر میں نے اصلاح نہ کی تو تھویا جس نے اس پرظلم کیا۔ عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ جس کسی کواس عالت میں عامل بنا کے گناہ کروں گا جب کہ جس اُس سے زیاوہ تو می یا وں۔

عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ اگر کوئی اونٹ ساحل فرات پر ضائع ہو کہ مرجائے تو مجھے اندیشہ ہے اللہ مجھے سے اللہ م مجھے سے اس کی ہزیرس کرے گا۔

ائی وجڑ و نے اپنے والدے روایت کی کے عربی النظاب نے مسلمانوں کے محور وں کے لئے نقیع کو محفوظ کر رکھا تھا، تربذہ اور اشرف صدیتے کے اونوں کے لئے اللہ کی رکھا تھا، تربندہ اور اشرف صدیتے کے اونوں کے لئے اللہ کی راہ میں دیتے ہے۔

یزید بن شریک افغر اری سے مردی ہے کہ میں نے عمر " بن الخطاب کو سالا نہ تمیں ہزار انٹوں اور تین سوگھوڑوں پرالٹد کی راہ میں سوار کراتے بایا۔اور گھوڑ نے تھیج میں چرتے تھے۔

سائب بن بزید ہے مردی ہے کہ بیل نے عمر آبن النظاب کے پاس محوث و کیھے جن کی رانوں پرجیس فی سبیل اللہ الیمنی اللہ کی راہ بیس رد کا گیا ہے لکھا ہوتھا۔

سائب بن پزیدسے مردی ہے کہ بین سے عمرانی ہے کہ بین الخطاب کو ہرسال دیکھا کہ اُن اونٹوں کا سامان ،جھولیں اور کجادے درست کرتے ہتے جن پرانڈ کی راہ بین سوار کراتے ،اور جب کسی کواونٹ پرسوار کراتے تو اُس کے ساتھ اُس کا سامان بھی کرویتے تھے۔

## مسافرول کی آ سائش

کیر بن عبدالله المحرنی نے اپنے باپ دادات دوایت کی ہے کہ عمرب بن الخطاب سے معے اور مدینے کے درمیانی راستے والوں نے عمادات بنائے کی اجازت جائی تو انہوں نے اجازت دے دی اور کر مایا کہ مسافر پانی اور سائے کا زیادہ مستحق ہے۔

عمر بن انطاب ہے مروی ہے کہ وہ شادی شدہ کے بجائے غیر شادی شدہ کو جہاد کے لئے بھیجتے تھے اور قاعدے کے بدلے (لینی جومجبوری ہے بیٹھ گیا ہو) سوار کو جہاد کے لئے ترجیج دیتے تھے عمر بن انتظاب ہے مروی ہے کہ وہ مجاہدین کی باریم قررکرتے اور بچوں اور گورتوں کے سرحدوں پر لے جائے کومنع کرتے۔

#### خليفهاور بإدشاه كافرق

سلمان سے مروی ہے کہ مرزی النظاب نے ان سے بوجھا، میں بادشاہ ہوں یا ظیفہ؟ عرض کی: اُ کر آپ نے مسلمانوں کی زمین سے ایک درہم بااس سے کم دبیش حاصل کر کے خلاف حق خرج کر دیا تو آپ ہادشاہ ہیں خبیفہ منیں ، عربی آئے سے آسو جاری ہوگئے۔

سفیان بن ابی العوجا ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے قرمایا: واللہ جھے معلوم بیں کہ میں فلیفہ ہوں یہ باوشاہ واللہ جھے معلوم بیں کہ میں فلیفہ ہوں یہ باوشاہ واللہ جھے معلوم بیں قرق ہے ، فرمایا و کیا باوشاہ والرفلیفہ دونوں میں قرق ہے ، فرمایا و کیا ؟ اُس نے کہا کہ خلیفہ تو بغیر حق کے بہونیں این ، اور خلاف حق اُسے کرج بھی نہیں کرتا ، کی تو الحمد اللہ ایسے بی ہیں بادشاہ تو زبردی وصول کرتا ہے ، و واس ہے لیتا ہے اور اُس کو دیتا ہے۔ عمر بن الخطاب خاموش ہو گئے۔

## عمال کی فہرست اور اموال کی طلبی

ابن عرف ہے مروی ہے کہ عرف نے عمال کو تھم دیا تو انہوں نے اپنے اموال کی فہرست لکو بھیجی ، ان میں سعد بن الی وقاص بھی نے یعر نے ان کے اموال نصف نصف تقلیم کر دیے نصف انہوں نے لیا اور نصف لوگوں کو دے دیا شعبی سے مروی ہے کہ عمر بن انتظاب جب کسی کوعائل ، ناتے تھے تو اُس کا مال لکھ لیتے تھے۔

## حضرت على كاحضرت بمركومشوراه

ایوب بن افی اما مدین بل منیفد نے اپ والد بروایت کی کرفرایک زیابے تک اس طرح رہیکہ ہوت المال سے پوئیس کھاتے تھے، یہاں تک کرفقر کی نوب آئی، اُنہوں نے اصحاب رسول النفاظ کو بلوایا اوراُن سے مشورہ طلب کیا کہ بیں نے اپ آپ کواس امر ظلافت بیں مشغول کیا ہے، گروہ میر سے لئے کائی نہیں ہے۔
عثان ابن عفان نے کہا کہ کھا ہے۔ بی سعد بن زید بن عمر و بن نفیل نے کہا۔ آپ نے باق ہے ہو چھا کہا سمعا سے عمر نے اس کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اُن اورشام کا کھانا کھا ہے عمر نے اس کوانتھا رکیا۔
سعد بن المسبب سے مروی ہے کہ عمر بن النظاب نے اصحاب نی مقال کے سمتوراہ طلب کیا اور فر مایا کہ واللہ میں کو ترکی طوق گردن کی طرح تم لوگوں کے کلے می بھی اُس کا طوق ڈالوں گا بتا ہ کہ بیت المال سے میر ب

### بيت المال مين حضرت عرض حصه

ابن عرف مروی ہے کہ حضرت عرافی اورائے گھر کی خورا کاور کری بی ایک علد ( جاور وتہد بند ) پہنے کو لیے تنے ،ا کثر تہد بند پھٹ جاتی تو اس بی بیوندلگاتے تنے کراس کی جگددومری نہیں بدلتے تنے ،تاوتت بیا کہ اس کا

وقت نداً ئے کوئی سال ایسانہ تھا کہ مال کی کثرت نہ ہوتی ہو چکر ہیں دیکھتا تھا کہ اُن کا لباس سال گزشتہ ہے کم درج کا ہوجا تا تھا۔اس معالمے ہیں اُن سے مصد ٹے گفتگو کی تو فر مایا کہ ہیں تو مسلمانوں ہی کے مال سے کپڑا پہنتا ہوں اور یہ مجھے پہنچا دے گا۔

### حعنرت عمرهی کفایت شعاری

مون بن محدابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کہمڑین انتظاب اپنے اور اپنے عیال کے فرج کے لیے وور ہم روز اندلیا کرتے تھے اور انہوں نے اپنے ایک جج کے لئے ایک سواک در ہم فرج کیے۔

این الزبیرےمروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے ایک سوای درہم خرج کئے اور فرمایا کہ ہم نے اس مال میں راف کردیس

ابن عمر سے مروی ہے کہ عمر جن الخطاب نے اپنے مجے میں سولدو یٹارخرج کیااور فر مایا: اے عبداللہ بن عمر ہم نے اس مال میں اسراف کیا ہے۔ راوی نے کہا کہ آیک ویٹارکو بارہ درہم میں بدل دینے پر بیردوایت بھی مثل پہلی ہی روایت کے ہے۔

عا کشہ سے مروی ہے کہ عمر والی ہوئے تو انہوں نے اور کے اہل وعمال نے بیت المال سے خرج لیا۔ انہوں نے پیشداور تجارت ذاتی اینے مال ہے گی۔

## ابومویٰ اشعریؓ کے تحفہ کی واپسی

ابن عمر سے مروی ہے کہ ابومویٰ اشعریٰ نے زوجہ عمر عاتکہ بنت زید بن عمر و بن نفیل کوایک فرش بطور مدید بھیجا۔ جسے میں بجمتنا ہوں کے ایک گڑ اور ایک بالشت کا ہوگا۔ عمر اُن کے پاس آئے تن اُسے ویکھا۔ بوج بھاتمہارے لئے کہاں سے آیا۔انہوں نے جواب ویا کہ ابومویٰ اشعریؓ نے بطور مدید ویا ہے۔

عمر فرایا کہ ابوموی اشعری کومیرے پاس بلالا وَاورانہیں بیادہ چلا کے تھکا دو۔ ابن عمر فی کہا کہ وہ اس طرح آئے مجے کہ تھک مجے ہے اور کہ رہے تھے یا میر المونین جھ پر جلت نہ سیجے یعر نے فرمایا کہ مہیں کیا چیز برا ھیختہ کرتی ہے کہ تم میری ازواج کو ہدید دو۔ عمر نے اس فرش کواُن کے مر پر مارا اور فرمایا ، اے لے جاؤہ میں اس کی حاجت نہیں۔

## حضرت عمر کی حضرت ذبیر سے خفکی

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ جھے ہے تمر نے فر مایا: اے اسلم ورواز ہ بند کر دواور کی کو بھی اندر نہ آئے دو ، پھر ایک روز انہوں نے میرے جسم پرنی جاور دیکھی تو ہو جھا کہ بہتمہارے پاس کہا ہے آئی ؟ عرض کی میہ جھے عبیداللہ بن عمر نے اُڑھائی ہے ، فر مایا کہ عبیداللہ ہے لیو ، گراور کسی ہے ہرگز پچھے نہ لو۔

پھرز بیرا نے میں دروازے بی پرتھا ، انہوں نے جھے اندر جانے کوکہا ، میں نے کہا کہ امیر المومنین تھوڑی دیرے لئے مشغول ہیں ، انہوں نے اپنا ہاتھ اُٹھا کر میرے کان کے نیچ کدی پر ایک زور دار چپت ماری کہ میں چنے دیا۔ عمر کے پاس کیا تو انہوں نے ہو چھا کہ جہیں کیا ہوا۔ جس نے عرض کیا کہ جمھے ذہیر نے مارااور کل واقعہ
بیان کیا عمر کہنے گئے ذہیر نے ؟ والشہ جس و بگتا ہوں۔ تھم دیا کہ انہیں اندرالا ؤیس نے انہیں عمر کے پاس بہنچ۔
عمر نے ہو چھا کہتم نے اس لڑکے کو کیوں مارا؟ زبیر نے کہا جمھے بیگان ہوا کہ یہ جمھے آ پ کے پاس آ نے
سے روکتا ہے۔ ہو چھا کہ اس نے مجمی تہمیں میرے ورزواے سے واپس کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں فرمایا: اگر اس نے
تم سے کہا کہ تھوڑی دیر آ پ مبر سیجے کیونکہ امیر المونین مشخول ہیں تو تم نے اس کا عذر کیوں نہ مانا، واللہ در تدہ ہی
ورندوں کے لئے کون انکالیا ہے اور اُسے کھالیتا ہے۔

## حضرت عمرٌ اور ذكرالبي

زید بن اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہ بلال نے عمر کے پاس جانے کی اجازت جابی تو میں نے کہا ووسوتے ہیں۔انھوں نے کہاا ہے اسلم بتم عمر کوکیسا پاتے ہو۔ میں نے کہاووسب سے اجھے ہیں۔سوائے اس کے کہ جب خضب میں ہوتے ہیں تو امر عظیم ہوتے ہیں۔

ہلال نے کہا کہ اگر میں اُس وفت اُن کے پاس ہوتے تو اُن کے سامنے قر آن اتنا پڑھتا کہ اُن کا غضب ملاجا تا۔

عبدالله بن عون بن ما لک الدار نے اپ باپ دادا سے روایت کی کہ جھے ایک روز عمر نے ڈاٹنا اور در سے مارا بعر ش کی کہ جھے ایک روز عمر نے ڈاٹنا اور در سے مارا بعر ش کی کہ آپ کو اللہ یا دولاتا ہوں بھر نے در ہ ڈال دیا اور کہا کہتم نے بہت بڑے کو یا دولا دیا۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ بیس نے بھی ایسانہیں دیکھا کہ دعمر خضب ہیں ہوں اور اُن کے اللہ کا ذکر کیا جائے یا خوف دلا یا جائے یا کوئی محص تر آن کی آیت پڑھ دیے تو ارادے سے بازند آجا کیں۔

#### عامالرماوه

حزام بن ہشام نے اپنے والدے روایت کی کہ الم پیش لوگ تج ہے واپس ہوئے تو سخت نکلیف پنجی ، مشہر خشک ہو تھے ۔ مواثی ہلاک ہو تھے اور لوگ بھوک کے مارے مرنے لگے ، یہاں تک کہ لوگ بوسیدہ ہڈیوں کا سفوف کرتے تھے ، سحرائی اور شہری چو ہوں کے سوارخ کھودتے تھے اور چو پچھان میں ہوتا اُسے نکال لیتے ۔ عوف بن حارث نے اپنے والدے روایت کی کہ اس سال کا نام عام الر مادہ (راکھ کا سال) رکھا گیا۔ اس لیے کہ ساری (زمین خشکی کی وجہ ہے ) سیاہ ہو کر راکھ کے مشابہ ہوئی تھی اور یہ کیفیت تو مہینے رہی۔

## حضرت عمر كاعمر بن البعاص كوا ميز فرمان

ابن عمر المتعمر وی ہے کہ عمر بن الخطاب نے عام الرمادہ علی عمر وین العاص کولکھا بسمہ المقد الرحمٰن الرحیمہ، بندہ خدا، عمر الموسین کی جانب سے العاصی بن العاصی ( گناہ بھار فرز ترکتا بھار ) کواسلام علیک، اها بعد، کیا تم مجھے اور میرے پاس والوں کو مرتاد کھنا جا ہے ہو، جب کہتم اور تمہارے پاس والے عیش میں ہیں؟ ہائے فریا درس، تمن مرتب۔

#### مصرےغلہ کی فراہمی

عمرہ بن العاص نے انھیں لکھا: ہسمہ اللہ الرحمٰن الرحیمہ۔عیداللہ عمرٌ امیر المومنین کوعمرہ بن العاص کی طرف ۔ سے سلام علیک میں آپ کے سامنے آس اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نبیں۔

المابعد، آپ کے پاس فریاد آئی تھر ہے، پی ضرور آپ کے پاس قافلہ جیجوں گا، جس کا ایک مرآپ کے پاس ہوگا اور دوسر امیر سے پاس۔ جب غلم آ یا تو عمر بن الطلاب نے زبیر بن العوام سے تفتیکو کی کرتم قافلے کوروک کر اہل باوید کی طرف بھیر دواور ان لوگوں بھی تفسیم کردو، واللہ شاید رسول النمانات کی محبت کے بعد اس سے افضل کوئی شے تمہیں حاصل نہ ہوئی ہوگی بھرز چیڑنے اٹکارکیااور اٹکا کا سبب بھی بیان کیا۔

نجی افاق کے ایک اور صحالی آئے تو عمر نے فرمایا کہ میا تکارند کریں مجے اور ان سے گفتگو کی تو انہوں نے منظور کیا اور رواند ہو تھے۔ عمر نے ان سے فرمایا کہ تہمیں جو غلہ ملے اُسے اہل بادید کی طرف پھیر دو ، اُس کے بورے سے ان کے لوائے ان میں اور حیل ، اونٹول کو ذیح کر دیٹا کہ دہ لوگ کو شت کھا کیں اور جربی اُٹھا لے جا کیں۔ جا کیں۔

كشاوكي كاحكم

تم انتظار ندکرتا ، اگروہ کہیں کہ بم لوگ ان چیزوں میں بارش کا انتظار کریں گے ، آٹا پکا کیں اور جمع کریں ، شاید اس وقت تک اللہ اُن کے لئے کشادگی کا تھم لائے عمر کھانا تیار کرائے ، اُن کا مناوی ندا (آواز) ویتا تھا کہ جوکوئی شخص آئے کھانا جا ہیوہ ایسا کرے اور جوکوئی اتنالینا جا ہے جو اُس کے اور اُس کے کھروالوں کے لئے کافی ہو آئے اور لے جائے

موک بن طلحہ ہے مردی ہے کہ عمر سنے عمر و بن العاص کولکھا کہ جارے پاس اونٹون پر غلہ بھیجواور دریا کے راستے سے بھی جمیجوا دو بے عمر ڈنے اونٹوں پر جمیجوا دیا۔

میں شام کے راستوں کے سروں پر انوں سے ملاجن کوامیر الموشین کے قاصدوں نے وائیں اور ہائیں جانب بھیردیا کداونوں کو ذریح کریں آٹا کھا تھی اور قبایبنا تھی۔ایک فنص کوالجار بھیج کروہ فلدمنکوایا جس کوعمر ڈنے مصرے بڈر لیے دریا بھیجاتھا واورائل تبامہ کو بھیجوا دیا کہ وہ اُنہیں دیا جائے۔

## شام وعراق سے غلہ کی فراہی

حزام بن بشام نے اپ والد ہے روایت کی کہ میں نے عرق کے قامدوں کودیکھا کہ وہ کے اور مدینے کے درمیان الجار کا غلافتیم کرد ہے تھے ، یزید بن الجی شام سے غلہ بھیجا (ابن سعد نے لکھا کہ بیغلط ہے ، کیونکہ بزید بن الجی شام سے غلہ بھیجیا (ابن سعد نے لکھا کہ بیغلط ہے کیونکہ بزید بن الجی سفیان آس ذیائے میں مربیکے شے اور عرق نے معاویہ کولکھاتھا کہ وہ غلہ بھیجیں ) عرق نے لوگوں کو بھیجا کہ ان سے شام کے راستوں پر لے لیں اور اس کے ساتھ وہی کریں جوعر کے قامد کرتے ہیں ، لوگوں کو آٹادے دیں ، اور انہیں عمایہ باتھی ہیں ۔

سعد بن انی دقاص نے عراق ہے ای طرح غلہ بھیجا ، انہوں نے اس کی جانب بھی ایک فخص بھیجا کہ اُسے

عراقے راستوں پر لے لیے۔وولوگ اونٹ ذرج کرنے لگے، آٹائنیم کرنے لگے اور عبایہنانے لگے یہاں تک کہ اللّٰہ نے قحط کومسلمانوں ست اُٹھالیا۔

## عمروبن العاص ني خشكى كراسة سے غلىروانه كيا

عبداللہ بن عون المالکی نے اپنے والداور دادا ہے روایت کی کہ عمر ڈبن العاص کو ایک خط میں غلہ سے خوات کی کہ عمر ڈبن العاص کو ایک خط میں غلہ سے خوات کی کہ عمر ڈبن العاص نے خشکی اور ترکی دونوں راستوں سے غلہ روانہ کیا انہوں نے معاویہ کو خطالکھا کہ جس وقت تنہیں رہ خط ملے فوراً جمارے پاس اتنا غلہ بھیجو جوسب کو کافی ہو کیونکہ وہ ملاک ہو مجھے فوراً مواسے اس کے کہ اللہ ان بررحم کروے۔

پھر سعد کوکہلا بھیجا کہ دو بھی غلہ بھیجیں ،انہوں نے بھی ان کے پاس بھیجا۔ جمڑلو گوں کوثر بدکہلاتے تنے۔ یہ روئی ہوتی تھی جس کے ساتھوڑیتون کا سالن ہوتا ، جونوراً دیگوں بٹس پکایا جا تا تھا ، دواونٹ ڈڑٹ کرتے تنے اورثر بدیر کر دیتے تنے ،عربھی ساری قوم کے ساتھ کھاتے تنے جس طرح دولوگ کھاتے تنے۔

## عام الرماده ميں حضرت عمر کی غذا

عبدالله بن زید بن اسلم نے اپنے باپ داداسے روایت کی کہ عمر ہمیشدردز ورکھتے تھے قط کا زمانہ ہوا تو شام کوان کے پاس روٹی لاکی گئی ،جس میں زینون طادیا کیا تھا۔ انہی دنوں میں سے کی دن لوگوں نے اورٹ ذرج کیے اور لوگوں کھلائے عمر کے لیے عمرہ حصد رکھ لیا ،وہ ان کے پاس لایا کیا تو انفاق سے کو ہاناور کیلجی کے تکثرے تھے۔ بع جما کہ بیکہاں سے آئے۔

فادم نے کہا، یا امیر منین بیان اونوں کا ہے جوہم نے آئ وڑکے کیے ہیں۔ فرمایا، خوف۔خوف۔ میں بہت پڑا والی ہوں۔ اگر اُن کا اچھا حصہ میں کھاؤں۔ اور ردی لوگوں کو کھلاؤں۔ بیہ پیالہ اٹھاؤ اور جمارے لیے اس کے سواکوئی اور کھانالا ؤ۔ پھرروٹی اورز تیون لایا گیا۔

وواپنے ہاتھ سے تو ڈنے گے اور اس روئی کوز تیون لگانے اور فر مایا۔ اے برفائم پرافسوں ہے۔ یہ پیالہ شمغ میں میرے گھر والوں کے پاس لے جاؤیس نے آئیس تیس دن سے پیچوئیس دیا ہے اور میں جھتا ہوں کے وولوگ بے آب ودانہ ہیں اے اُن کے سامنے رکھو۔

## ز مانه قحط میں حضرت عمر کی پریشانی

ابن عمر سے مردی ہے کہ عمر بن انتظاب نے قط کے زمانے میں ایک نیا کام کیا جے وہ کرتے نہ تھے، کو گول کوعشاء کی نماز پڑھا کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے اور آخر شب تک برابر نماز پڑھتے رہتے ، بھر نکلتے اور بہاڑی راستوں پر کھومتے ایک رات کو پہلی شب میں اُن کو یہ کہتے من رہا تھا کہ اے اللہ است محمد یہ ہلاکت میرے ہاتھوں پرنہ کر۔

، سائب بن بزید کہتے تھے کہ ذمانہ تخط سالی شن عمر بن النظاب ایک تھوڑے پرسوار ہوئے اُس نے لید کی جو نکلے عمر انہیں دیکھا تو فرمایا کے مسلمان بھو کے مرتے ہیں اور یہ تھوڑا جو کھا تا۔ واللہ شن اس تھوڑے پرسوار نہوں گا

تاونت به که کوگ زنده نه بهول ( یعنی قبلار نع نه بهو )

#### زمانه قحط ميں حضرت عمرها عهد

محر بن بچیٰ بن حبان ہے ( دوطرق ) ہے مروی ہے کہ قط کے سال عر بن الخطاب کے باس تھی کی چیز ی ہوئی روٹی لائی گئی انہوں نے ایک بددی ( ویہاتی ) کو بلایا تو وہ اُن کے ساتھ کھانے لگا۔ بددنو الے کے ساتھ بیالے کے کنارے سے تھی لینے لگا ، اُس ہے عمر نے کہا کہ تم تو ایسے ہوجسے کی کو تھی میبرند ہو۔

اُس نے کہا بیٹک میں نے استے استے ون سے آج تک تھی ندکھایا ندز تیون اور ندکی کوریکھاتے دیکھا۔ عرائے تم کھائی کروونہ تھی چکھیں ہے نہ کوشت تاوقت بیک لوگ پہلے کی طرح مرہز ندہوجا کیں۔ ابن طاؤس نے اپنے والدے رویت کی کہ عرابین الطاب نے تاوتشکے لوگ مرہز ندہو گئے نہ تھی کھایا نہ تھی

کی کوئی چیز ۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کے عمر بن النطاب کے پیٹ میں قراقر ہوا۔ انھوں نے قیاسالی میں تھی اپنے اوپر حرام کرلیا تھااور زنتیون کھاتے تھے۔ ان انگلیوں سے پہیٹ بچا کرکہا کہ تو قراقر پیدا کر۔ ہمارے پاس تیرے لیے سوائے اس کے پچونیں ہے تاوقت بیرکہ تھار تھے نہ ہو۔

عبدالرحن بن انی بر نے اپنے والدے روایت کی کہ لوگوں پر تی کی مصیبت آئی ، تھی بھی گراں ہو گیا ،

حلانکہ عمر بن الخطاب اے کھاتے تھے، جب تھی کم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بی اے شکھا کا گا ، تا وقت یہ کہ سب

لوگ اُے نہ کھا کیس، وہ زیتوں کھاتے تھے انہوں نے فر مایا کہ: اے اسلم ، آگ کے ذریعے ہے اس کی گراہ تو ژدو ،

میں زیتوں اُن کے لئے بِکا دیتا ، اُے وہ کھاتے ، بہیٹ بیس قر اربوتا تو فر ماتے کہ تو قرار بہیرا کر ، گروالتہ تھی نہ پائے گا

تا وقت ہے کہ لوگ نہ کھا تیں۔

## زمانه فحط مين حضرت عمركا كوشت سے اجتناب

زید بن اسلم نے اپنے باہ سے روایت کی کے عام الر مادہ (قط کے سال) میں عمر بن الخطاب نے اپنے اوپر گوشت حرام کرلیا تا دفت بیر کرنوگ نہ کھا تھی عبیداللہ بن عمر گا ایک بحری کا بچہ تھا ، وہ زخ کر کے تنور میں بھو نے کے لئے رکھ دیا گیا ، اُس کی خوشبوعر کے پاس کی تو فر مایا کہ میرا بیدگمان نہیں ہے کہ گھر والوں میں سے کسی نے اس کی جرات کی ہے وہ اپنے چند ساتھیوں کے جمراہ تھے ،اسلم نے فر مایا کہ جاؤد کیمو۔

البول نے اُسے تنور میں پایا ، عبیداللہ نے کہا کہ جھے چھپاؤ خدا تمہیں چھپائے (لیمن تم میری خطا کو چھپاؤ خدا تمہیں پھیپائے (لیمن تم میری خطا کو چھپاؤ خدا تمہیں پھیپائے کہ میں ہر گرجموٹ نہ خدا تمہاری خطائے پھیپائے کا ملم نے کہا کہ جس وقت انہوں نے بھیے بھیپا اُنہیں معلوم تھا کہ میں ہر گرجموٹ نہ بولوں کا ،املم نے اُسے نکال لیا اور لے کے اُن کے پاس آئے ، اُن کے آئے دکھ کے عذر کیا کہ انہیں معلوم ہوجائے گا ،عبیداللہ نے کہا کہ وہ بھی نے اپنے تربیدا تھا ، پھر گوشت کومیراول جا ہا۔

## فنبيله محارب كى جماعت مسيخسن سلوك

نافع مولائے زبیر سے مردی ہے کہ ابو ہریں اکو کہتے سنا کہ اللہ ابن طلقمہ پر رحمت کرے، میں نے عاالر مادہ

میں انہیں اس ملت میں ویکھاہے کہ پشت پر دو تھیلے اور ہاتھ میں زینوں کا کیا دوو واور اسلم باری ہاریا اُٹھاتے تھے، جب مجھے دیکھا تو پوچھا ابو ہر بروہم کہاہے آتے ہو میں نے کہا کہ نذ دیک ہے ، میں بھی اُسے باری باریا ُٹھانے گا، یہاں تک کہ ہم صرار تک پہنچ گئے ، وہاں قبیلہ محرب کی ایک جماعت تھی جو تقریباً جیں گھر کے لوگ تھے۔

#### حضرت عمرتكاسير ببونا

عرف نے کہا کہ مہیں کیا چیز لائی؟ تو اُن لوگوں نے کہا کہ مصیبت، بھر ہمارے لئے مرداری ہفنی کھال نکالی جودہ لوگ کھاتے تھے، میں نے دیکھا کہ حضرت عرف جودہ لوگ کھاتے تھے، میں نے دیکھا کہ حضرت عرف ہے۔ آپی جا دراُ تاردی اور تہبند ہائد ہے اُن لوگوں کے لئے کھانا پکاتے رہے بہاں تک کرد میر ہو گئے ، اسلم کو مدینے بھیجا، وہ اونٹ لے آئے ، اُن لوگوں کوسوار کر کے الجبانہ میں اتارا اور کپڑے دیے ، حضرت عرف اُن لوگوں کے اور دوسروں کے ہائ کہ کانلائے اُن لوگوں پرسے قطر فع کردیا۔

حزام بن ہشام نے اپنے والدے رواہت کی کہ ش نے قط کے سال عمر بن النظاب کو ویکھا کہ وہ ایک عورت کے پاس پہنچے جوآٹا کوندر بی تھی ،فر مایا کہ اس طرح نہیں ،جس طرح تو گوندھتی ہے ،خود بیلن لیا اور کہا کہ اسطرح ، پھرا سے دکھایا۔

ہشام بن فالدے مروی ہے کہ میں نے عمرب بن الخطاب کو کہتے شناہے کہتم عورتوں میں سے ہرگز کوئی (حربر کے لئے آٹانہ ڈالے تا وقت بدکہ پانی گرم نہ ہوجائے، پھراُسے تعوِرُ انتھواڑ ڈالے اور ڈوئی کے ساتھ چلائے، بیطریقداُ سے زیادہ بڑھانے والا (پھیلانے والا) ہے اورابیا ہے کہ اس میں تصحیلیاں نہ پڑیں۔

### حضرت عمر بن الخطاب كريك مين تغير

میاض بن سنید ہے مردی ہے کہ پس نے قط کے سال عرکود یکھا کہ ہیا ہے ہوگئے تھے، حلائکہ پہلے کورے تھے، حلائکہ پہلے کورے تھے ہماؤگ ہے ہوگئے کہ یہ گورے تھے ہماؤگ ہے ہوگئے کہ ایک کورے تھے ہماؤگ ہوگئے کہ دیکا ہے ہواتو قرماتے کہ ایک عربی اور دورہ کھا تا تھا ، لوگوں پر قبط کی مصیبت آئی تو اُس نے بیے چیزیں اپنے او پر اُس وقت تک حرام کرلیں ، جب تک کہ لوگ مرمبز ند ہو جا کیں ، اُس نے زیون کھایا تو اُس کارنگ بدل کیا ، اور بھو کا رہا تو اور زیادہ تغیر ہوگیا۔

اً سامہ بن زید نے اپنے والداور دا دا ہے روایت کی کہ ہم لوگ کہا کرتے ہے کہ اگر اللہ نے قبط رفع نہ کیا تو عرق بن الخطاب مسلمانوں کی فکر میں مرجا کیں گے۔

منیدن انی عبیدے مروی ہے کہ جھے ہے عمرای کسی حرم نے بیان کیا کدز ماند قط میں عمر انجر کی وضد ہے کسی بیوی کے قریب نہ جاتے ہے ، بہال تک کہ لوگ خوش حال ہوگئے۔

یزید بن فراس الدیلی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ تمر "بن الحظاب ہر روز دسترخوان ہیں اونٹ ذیج کرتے جوعمر و بن العاصنے مصر ہے بھیجے تھے

### زمانه قحط میں عمال کی امداد

عيى بن عبدالله بن ما لك الدارق اين باب دادات مدايت كى كه جب عرشف عروبن العاص كوفتكى

ودریا ہے غلبہ بینجے کولکھا تو انہوں نے میں کشتیاں روانہ کیں جن میں آٹا اور تھی لعدا تھا اور خشکی ہے ایک ہزار اونٹ بینچے جو آئے ہے لدے نتے۔

معاویہ ؓ نے نئین ہزاراونٹ بینچے جن پر آٹا تھا،انہوں نے تئین ہزارعیا کیں بھی بھی بھی ہمرو بن العاص نے یا بئی بزار جا دریں بینجی تھیں،والی کوفہنے دو ہزاراونٹ بھیجے جن پر آٹا بارتھا۔

سینی بن معمر سے مروی ہے کہ عام الر مادہ میں تمرّ بن انتظاب نے اپنے کی لڑکے کے ہاتھ میں خریُر و دیکھا تو فر مایا خوب ،خوب واسے فرز ندِ امیر الموشین تم میوہ کھاتے ہو حالا نکے اُمت جھی ایک اُسے ہوک ہے ۔ وہ بچہ بھا گا اور دونے لگا ، اُس کو بوچھنے کے بعد تمر نے اس کو خاموش کیا ۔لوگوں نے کہا کہ اس کو اس نے ایک ۔۔۔۔ بھر مجور کی تعملی کے عوض خرید اہے۔

محربن المحازی نے جہنیہ کی ایک بُوصیا ہے، جس نے اپنے بچین بی بھر عربی انتظاب کو پایا تھا، روایت کی کہ بیس نے اپنے والد سے سنا کہ ذیانہ قبط بی بھر بین النظاب جس وقت لوگوں کو کھانا کھلار ہے تھے تو کہدر ہے تھے کہ ہم وہ کھلا رہے ہیں جو جمیں کھلا نے کو ملاء آگر جمیں بیر طریقہ عاجز کردے گا تو ہم ہراس گھروا لے کے ساتھ جس کا خاندان موجود ہیں وہ ہیرون لوگ ہیں) یہاں تک کے القد تعی کی موجود ہے الن لوگوں کو کردیں ہے جن کے خاندان موجود ہیں ( لیعنی وہ ہیرون لوگ ہیں) یہاں تک کے القد تعی کی یارش لا دے۔

ابن عمرٌ ہے مروی ہے کہ عمرؒ نے فر مایا: اگر مجھے لوگوں کے لیے اتنامال ند ملاجو کانی ہو، تو میں ہر کھر میں بفترر ان کی تعداد کے لوگ داخل کرووں گاتا کہ وہ باہم آ دھا تا یہ کھاناتھ ہم کرلیں، یہاں تک کہ انٹد تعالیٰ ہارش اور سر سبزی لائے ، کیونکہ لوگ آ دھا ہیٹ کھانے ہے ہر گز ہلاک ندہوں کے

ام بکر بنت مسور بن محزمہ نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے عام الر ماد وجب انقد نے قط کر دیا تو عمرٌ بن الخطاب کو کہتے سنا کہ اگر اللہ اس کو رفع نہ کرتا تو میں ہرگز گھر والوں کے ساتھوان کے مثل ( بینی ای تعداد میں لوگوں کوشامل ) کر دیتا۔

## نواحی قبائلیوں کی مدینہ میں آمد

زید بن اسلم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ تھلے کے زمانے میں عرب ہر طرف ہے گئے کر مدینے آھے ، عرّ ابن الخطاب نے لوگوں کو تھم دیا تھا کہ وہ ان کا انتظام کریں اور انہیں کھانا اور سالن ویں ،امنی ب اہتمام میں میز ید بن اخت النم مصور بن مخر مد ،عبد الرحمٰن بن قاور کی اور عبد الله بن تجہبین مسعود تھے شام ہوتی تو یہ مرّ کے پاس جمع ہوکر جس حالت میں لوگ ہوتے اس کی خبر دیتے ان میں ہے ہوگھی مدینے کے ایک کنارے پر تھا۔

## قحط زدہ افراد کے لیے غذا کی فراہمی

 شب شارکیا توس سے ہزار پایا ، قرمایا کدان کی عورتوں اور متعلقین کا بھی شار کروجونیس ہے اور مربیضوں اور بچوں کا بھی ، انہوں نے شارکیا تو جالیس ہزار پایا۔

ہم لوگوں کوجنبوں نے ان کے پاک شام کا کھانا کھایادس برار پایااوردوسروں کو بچاس برار پایا۔

#### قحط کی وجہ سے اموات

یہ لوگ انتد تعالی کے بارش نازل کرنے تک برابررہے جب بارش ہوگئ تو میں نے عمر کو دیکھا کہ انہوں نے نو دار دمیں ہے ہر قوم پرلوگ مقرر کیے جوان کوان کی بہتی کی طرف روانہ کریں اور زادراہ کے لیے سوار کی اور غلہ دیں اور میں نے عمر کو دیکھا کہ وہ بذات خودان لوگوں کوروانہ کرتے تھے ان لوگوں میں موت بھی واقع ہوگئی ، ہیں ہم تا موں کہ دو مکٹ مرکئے اوراکیک ٹکٹ باتی رہے۔

### مریضوں کی دیکھے بھال

عمر کی ویگوں کے پاس عمال پہنی ہی شب میں آجاتے تھے، جودوز دراز مقامات کے عامل تھے، ہن ہوتی تو مراضع س کو کھلاتے اور حریرہ تیار کرتے ، زتیون کے متعلق تھم تھا کہ بڑی بڑی دیگوں میں آگ پر کھول اجائے تا کہ اُس کی گری اور حرارت نکل جائے پھرروٹی تو ڑی جاتی اور زتیوں کے ساتھ دلگائے کے کھائی جاتی ، عربوں کوزتیون سے بٹارآئے لگا۔

عمر نے زمانہ تھا میں لڑکوں یا ہو یوں میں ہے کس کے گھر نہیں چکھا ،صرف رات کولوگوں کے ساتھ کھا لیتے یہاں تک کہالندنے لوگوں سرسبز کر دیا ، جس طرح وہ پہلے سرسبز تھے۔

# عمرٌ کے ہاتھوں مریضوں کی آیداد

مالک بن الحد فان ہے ، جو بن نفریل ہے ، مروی ہے کہ جب قبط کا سال بوا تو میہ بی تو م فر سے وحد کے اور عمر سے اور الحجان میں اتر ہے ، عمر ان او کو کھا تا کھلاتے جوان کے پاس آئے اور جوان کے پاس نے اس کھر آئا ور جوراور کی ہوتا تھا۔ آئے ان کے کھر آٹا ور کھجوراور کی ہوں تھیج دیتے ، ماہ بماہ میری تو م کو بھی اتنا بھیج دیتے جوانھیں کا نی بوتا تھا۔

مریبنوں کی تیارداری اوران کے مرنے والوں کے کفن کا انتظام بھی فرماتے تھے بیس نے دیکھ کہ جب ان لوگوں نے ایاج کھایا تو موت واقع ہونے لگی جمڑ خود آتے اور نماز جناز و پڑھتے بیس دیکھا ہے کہ انہوں نے دس دس برایک دم سے نماز پڑھی۔

جب دہ سرسز ہو گئے تو ان ہے فر ما یا کہ اس گا وَل (البجانہ) ہے تم لوگ جہاں رہنے تھے وہاں روانہ ہو جا ؤ۔ان کے کمز وروں کوآپ سوار کراتے میہاں تک کہوہ لوگ اپنی بستیوں ٹس پہنچ گئے۔

# حضرت عمر کی مڈیاں کھانے خواہش

عبداللہ بن عمر اسے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب کواس حالت میں ویکھا کہان کے منہ ہے ، س بہہ ری تھی عرض کی آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا: میں بھنی ہوئیم ٹڈیاں جا بتنا ہوں۔ ابن عمر سے مروق ہے کہ عمر ہے السید و

ک نڈیاں کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ **میں جا ہتا تھا کہ میرے پ**اس اس کی ایک یا دوٹو کریاں ہوتیں کہ ہم انہیں لیتے۔ انس بن ما لک سے مروی ہے کہ بیں نے عمر بن الخطاب کواس زیانے بیں دیکھاوہ امیر المونین تھے کہان کے لیے ایک صاع (پیانہ) تھجوریں ڈال دی جاتی تقیں ، وہ انہیں کھاتے بتھے کہان میں کی خراب اور ردّی بھی

انس سے مردی ہے کہ بیس نے عمر کود مکھا کہ ایک صاع مجورجس میں ردّی وخراب بھی تھیں کھالی۔ ابن عمرٌ ہے بھی اس طرح کی روایت ہے۔عاصم بن عبیداللہ بن عاصم سے مروی ہے کہ عمر اپنے جوتے میں ہاتھ پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ آ ل عمر کے رومال ان کے جوتے ہیں۔

سائب بن پزیدے ہے کہ میں نے رات کا کھانا بہت مرتبہ بھڑ بن الخطاب کے یاس کھایہ ، وہ گوشت روٹی کھا کراپناہا تھ قدم ہے یو چھتے تھے اور فر ماتے تنے کہ بیمٹر وآل عمر کار د مال ہے۔

### حضرت عمرتكي مرغوب غذا

انس السے مروی ہے کہ عمر کو کھانوں میں سب سے زیادہ مرغوب اناج تھا اور پائی میں سب سے زیادہ مرغوب نبيذ يعني تعجوركا آبشوره تفا\_

حسن سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے اپنے معنول ہونے تک سوائے تھی یا چر نی یا جوش دیے ہوئے زینون کے اور کسی چیز کا تیل استعمال نہیں کیا۔

احوض بن عليم نے اپنے والدے روایت کی کہ مڑے یاس بکا ہوا کوشت لایا جس میں تھی بھی تھا۔ انہوں نے اس کھانے سے انکار کیا اور فر مایا کدان میں سے ہراکی سالن ہے۔

انی حازم ہے مروی ہے کہ عمر بن انتظاب ہی صاحبز اوی هفت کے یاس مجئے ، انہوں نے تھنڈاشور بااور رونی ان کے آگے رکھی اور شور بے میں زینون ٹیکا دیا ، فر مایا کہ میں ایک برتن میں دوسالن نہ کھاؤں گا ، یہاں تک کہ

حسن سے مروی ہے کہ عمر ایک مخص کے پاس سے ، بیاس تکی تھی ،اس سے یانی ما نگا تو وہ شہد لے آیا ، یہ کیا ہے،اس نے کہاشہدہ فرمایا: واللہ، بدان چیزوں میں نہیں ہوگا جن کا مجھے سے قیامت میں حساب لیا جائے گا۔ یسار بن نمیر ہے مروی ہے کہ واللہ میں نے عرضا آٹا بھی بغیران کی نافر مانی کیے ہوئے نہیں جیمانا (لیعنی انہوں نے جھانے کومنع کرویا تھا تھریہ جھائے تھے۔

ما نمب بن بزید نے اینے والدے دوایت کی کہ میں نے زمانہ قبط می*ں عمرٌ بن الخطاب کورسول الت*عالم ہے کی متجد میں آ دھی رات کونماز پڑھتے دیکھا، وہ کہتے تھے کہاے اللہ جمیں قبط سے ہلاک نہ کراور ہم سے مصیبت کو دور کر دے،اس کلے کووہ دہرائے تنھے۔بیارین تمیرے (دوسرے طریق) مردی کہیں نے عمر کی نافر مانی کے بغیر بھی ان کا آٹائبیں چھانا۔

#### زمانه قحطسالي ميس حضرت عمر كالباس

سائب بن بزیدے مروی ہے کہ بیں نے عمر این انطاب کے بدن پرز مانہ قط سالی ہیں ایک نہ بند دیکھی جس میں سولہ سو پروند تنے۔ اور ان کی جا ور چید بالشت کی تھی ، وہ کہتے تنے کہ اے اللّٰداُ مت جمع اللّٰہ کی ہلا کت میرے قدموں پرندکر۔

### دعائے استغفار کی ہدایت

عبدالله بن ساعدہ سے مروی ہے کہ میں نے عراد کھا کہ جب مغرب کی نماز پڑھتے تو نداد ہے کہ اسے لوگوا ہے دب سے استغفار کرو، اس کی طرف رجوع کرو، اس کا فغل ما تکواور اس سے باران رحمت طلب کرو، جو باران عزاب ندہو، وہ برابراییائی کرتے دہے بیہاں تک کہ اللہ نے اس کو کھول دیا۔

عبداللدين يزيد سے مروى ہے كہ جھ سے السے ضعل نے بيان كيا جوز ماند وقط مالى بش عمر بن النظاب كے ياس حاضر تنے السك

#### نمازاستيقا

الی وجز والسعدی نے اپنے والدہے دوایت کی کہ میں نے عرقود یکھا کہ ہمیں عیرگا و کونماز استیقا کے لیے لے گئے ، ان کی دعا کا اکثر حصہ استیفارتھا ، یہاں تک کہ میں نے کہا کہ وہ اس پر زیادہ نہ کریں گئے ، پھرانہوں نے نماز پردھی ، دعا ما تکی اور کہاا ہے اللہ ہمیں سیراب کر۔

### عيدگاه يبنج كرخطبه سنايا

عبداللہ بن نیاراسلمی نے اپنے والدے روایت کی کہ جب گڑنے اس پراتفاق کرلیا کہ نماز استبقا پڑھیں اورلوگوں کو ( نماز کے لیے ) لے جا ئیں تو انہوں نے اپنے ممال کو کھا کہ وہ قلال قلال ون تکلیں ،اپنے رب کے آگے زاری کریں اور اس ہے درخواست کریں کہ وہ اس قبلہ کو لوگوں ہے اٹھا لے ،اس روز وہ اس طرح نکے کہ جسم پر رسول الشعافی کی جا درخی ،عیدگا ہ بی کے لوگوں کو خطبہ سایا اورا گرید وزاری کی ،لوگ بھی گرید وزاری کرنے گئے ان کی دعا کا اکثر حصہ صرف استنفادتھا ، جب والہی کے قریب ہوئے تو اپنے ہاتھ اٹھا کر پھیلائے اور وعا بیس تفرع وزاری کرنے گے۔ کراری کرنے گئے۔ کرنے گئے ،عراتی دریتک روئے کہ اڑھی تر ہوگئے۔

سكيا بن عبدالرحمٰن بن حاطب نے اپنے والد سے روایت كى كر عمر فيے عام الرماد و مي خطبے سے بہلے

طبقات بن سعد حصہ سوم لوگوں کود ورکعت نماز پڑھائی اوراس میں پانچے اور سات تکبیریں کہیں۔

#### حضرت عباس كاواسطه

ابن الی عون سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے عبال ابن عبد المطلب ہے کہرا ہے ابوقفیل ستارون کے (طلوع ہوئے کو) کتنے روز ہاتی رہ گئے (پر دایت الغوا)انہوں نے کہا کتنے دن رہ گئے ہوئش کی تھے دن ،فر مایا قریب ہے کہ اللہ خیر کرے گا اور عمر نے عباس سے کہا کہ انشاء اللہ ہے کوآنا۔

عمرٌ دعامیں خوب زاری کی تو عباس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا یا اور کہا کے اے امقد اہم تیرے آئے تیرے ہی جیگے کے جی کوشق بناتے میں کہ ہم سے قبط کو دور کر دے اور ہمیں بارش سے سیراب کر دے ،لوگ بٹنے نہ پائے بتھے کہ ہ رش سے سیراب کر دیے گئے اور آسان چندروز تک ان پر برسا تار ہا، جب انہیں بارش دے دی گئی ، اور و ہلوگ کسی قدرمرمبز ہو گئے قوانمبوں نے حرب کومدینے سے روانہ کردیا اور کہا کدایٹی ہتیوں میں جیے جاؤ۔

سائب بن پزید سے مروی ہے کہ قحط میں ایک روز شبح کویش نے عمر بن الخط ب کوی جزئی وگریپروز ارمی میں و یکھا،جسم پرایک چاورتھی جو گھٹنوں تک نبیس پہنچتی تھی آپ استغفار میں اپنی آ داز بلند ئررے بتھے، آئیکھیں رخب رول پرآنسو بهر ربی تھیں ، دائن جانب عماس بن عبدالمطلب سے ،اس روزال طرح دعا کی کے روبے قبد سے ،اور ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کے بلندآ واز ہے اسپے رب کو پیکاراا وروعا کی وان کے ساتھ لوگوں بھی و ما کی \_

پھر آپ نے عباس کا ہاتھ بکڑ کر کہا ،اے اللہ ہم لوگ تیرے رسول پیشنے کے چی کو تیرے سامنے شفیع بینائے ہیں ،عباس چھی بڑی دمر تک برابران کے بہلومیں کھڑے بوئے ،دعا کرر ہے تنصاوران کی ہی تکھیں برس رہی

یکے بن عبدالرمن بن حاطب نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر کو دیکھ کہ انہوں نے عہاس اک ہوتھ پکڑلیااور کہا کہا ہے اللہ ہم تیرے سامنے تیرے رسول کے چھا کو قفیع بنائے ہیں۔

# نيام الرماوه ميس حضرت عمرتكا خطيه

سيمان بن بيار ہے مردی ہے كہ عام الر مادہ ميں تمزّ بن الخطاب نے لوگوں كوخطبەسنا يہ كہ اے لوگو! الله ے ڈرو،ایئے معاملات میں بھی اوران امور میں بھی جولوگوں ہے پوشید و بیں، کیونکہ میں تمہارے سرتھ وہتانا کر دیا گی ، ہوں اور تم میرے ساتھ مبتلا کردیئے گئے ہو۔

میں نہیں جانتا کہ ناراضی مجھ پرتمہارے بدلے ہے ، یاتم پرمیرے بدلے ہے ، ی<u>ا مجھے</u> اور تمہیں دونوں کو شامل ہے۔ آؤ، کہ ہم القدیت دعا کریں ، وہمارے قلوب کی اصلاح کرے ، ہم پر رحمت کرے اور ہم ہے قبط کور فع 'مرے ، را دی نے کہا کہ عمرؒ ایک روز اس حالت میں دیکھے گئے کہاہے ہاتھ اُٹھا کر اللہ ہے وعا ما تگ رہے تھے اور لوً بول نے بھی دعا کی دہ روئے اور لوگ بھی بودی دیر تک روئے ، پھرمنبر ہے اُتر آئے۔

زید بن اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے عمر کو کہتے سُنا ہے :اے نوگوں مجھے خوف ہے کہ نا راضى جم سب كوش مل جو ،للبغرااينے رب كومنا ؤاور ہاتھ پھيلا ؤاوراً س كى طرف رجوع كرواور نيكى كرو\_

#### بإرال رحمت

زید بن اسلم نے اپنے والدے روایت کی کر قبط کے زمانے میں ہم لوگوں کی بیرحالت تھی کہ ہمیں ذرا ک بھی ابر نظر ندآ تا تھا جب عمر ً بن الخطاب نے نماز استدقا پڑھائی تو ہم لوگ کچھون ختظرر ہے، پھر ابر کے جبو نے چھوٹے ککڑے و کمھنے گئے عمر جب اندر جاتے اور باہر آتے تو زور سے تجبیر کہتے ، یہاں تک کہ ہمیں کالی گھٹا کمیں نظر آئیں جو سمندر ہے انھیں مشام کارخ اختیار کیا، پھرالقد کے تھم سے بارش ہوگئی۔

ائی وجز والسعدی نے اپنے والدروایت کی کہ عرب کووہ دن معلوم تھا، جس دن عمرٌ نے نماز استنق پڑھی، ان میں سے پچھ لوگ ہاتی رو مجئے ہتھے تو وہ نماز استنقاء کے لیے اس طرح چلے کہ گوید دیلے گدھے ہیں جوآشیا نوں سے نکل رہے ہیں، یہ لوگ اللہ کے گریدوز اری کررہے تھے۔

### اعراب کی واپسی

سعید بن عطا بن افی مروان نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کے نام الر مادہ میں جب ہارش ہوگئی تو میں نے مرًبن النصاب کودیکھ کے و واعر اب کوروا ٹہ کر رہے تھے اور کبدر ہے تھے کے نگلو ،نگلو ،اپنے شہروں کو جاؤ۔

#### صدقه وزكوة ميں رعايت

یخی بن عبد الرحمٰن بن حاطب ہے مروی ہے کہ عام الریاد و جس عمر نے صدقہ موخر کر دیا ، سعاۃ (صدقہ وصول کرنے وہ ہوں) کنبیں بھیجا ، جب آئند وسال ہوااور اللہ نے اس خشک سالی کور فع کر دیا تو ان کوتھم دیا کے روانہ ہو ، انہوں نے دو سال کی زکو ق کے اونت اور بجریاں لیس ، پھر انہیں تھم دیا کہ ایک سال تقسیم کر دیں اور ایک سال کی زکو قان کے یاس لے آئیں۔

حوشب بن بشر آمنز اری نے اپنے والد ہے روایت کی کہ مام الرماوہ میں ہم نے اپنے کواس حالت میں و یکھ کر قبط نے ہی را مال کم کرویا ،جس کے پاس عدو کثیرتھا ،اس کے پاس اتنابا تی رہ کمیا کہ وہ ذکر کے قابل نہ تھا ،عمرٌ نے اس ممال معدقہ وصول کرنے والوں کوئیس بھیجا۔

ے بنبوں نے دوسال کی زکو ہوسول کی ،ایک سال کی زکو ہ تقسیم کردی ،اورایک سال کی زکو ہ اان کے پاس نے آئے ، بنی فزار و ہے سرف ساٹھ جھے ملے جمیں تقسیم کردیے گئے اور تمیں اُن کے پاس لائے گئے۔

# تحكم بن الصلت عيمروي

مر بن الخطاب مدقد کرنے والوں کو پیٹلم دیتے تھے کہ وہ لوگوں کے پاس وہیں جا کیں جہال وہ ہول۔

کردم سے مردی ہے کہ عام الرمادہ میں عرشنے صدقہ وصول کرنے والے کو پھیجااور فرمایا کہ قحط نے جس کی
ایک بکری اوراکیہ جروا ہا بہ تی رہا ہے اسے ویٹا ، اور جس کی پاس دو بکر یال اور دوج واسے بچے ہوں نہ دینا۔

تکم بن الصلت سے مروی ہے کہ میں نے یزید بن شریک الفر ارک کو کہتے سُنا کہ میں عمر بن الخط ب کے
زمانے میں مواشی جراتا تھا۔ میں نے یوجھا کہ صدقہ وصول کرنے کے لئے تہمارے پاس کو ان بھیجا جو تا تھا تو انہوں

طبقات ابن سعد حصر موم المعناد من المعناد على المعناد ع

### مصنوعي بجرت كي مخالفت

زر یں جیس سے مردی ہے کہ میں نے عمر بن الحظاب کو مدینے کے رائے بردیکھا ، وہ گندم کول لانے اور بر كام اسية باتھ سے كرنے والے تقے، چنديا يربال نہ تقے قطرى جا دركو بار كی طرح كے ميں ذالے رہتے تھے، يرب پالوگوں کو دیکھتے ہوئے جلتے تھے، کہ معلوم ہوتا تھوڑے برسوار ہیں وہ کہتے تھے کہ اے اللہ کہ بندو، ہجرت کرواور بناوٹ کی بجرت نہ کرو،اس ہے بچو کہتم میں ہے کوئی تخص خر گوش کولائقی مارے یا پھر مارے اوراس کے کھانے کو کیے بيضروري ہے كەتمبارے ليے دھار، نيز واے ذیج كردے۔

عاصم ہے دریافت کیا گیا کہ (ہجرت کرواور بناوٹ کی ہجرت نہ کرو)

كامطلب المنوانبول في كها كد يح مهاجرين بنواورمهاجرين كمشابد بنوكه جيئم ان مي عيمو

# حضرت عمر کے رنگ میں تغیر کی وجہ

محمد بن عمر فے کہا کہ جمارے مزویک میرصدیث مشہورتیں ہے کہ عمر گندم کوں متے البت عام الر ماوہ میں جب انہوں نے زینون کھایا توان کارنگ بدل کیا۔

عیاض بن خلیفہ سے مروی ہے کہ میں نے عام الر مادہ میں عمر کواس حالت میں دیکھا کہ ووسیا ورنگ کے نتھے حالا نکہ وہ سفیدرنگ کے گورے تھے، کہا جاتا ہے کہ بیکا ہے ہواتو فرماتے کدایک عربی آ دمی تھا ،لوگوں پر قبط آیا اس نے دونوں کوائے او پرحرام کرلیا، اُس نے زینون کھایا جس ہے اُس کارنگ بدل کیااور مجو کار ہاتواورزیادہ ہو گیا۔

#### حضرت عمرتكا حليه

عبدالله بن عامر بن ربیدے مروی ہے کہ جس نے عراکو دیکھا کہ بڑے کورے آ وی تھے، جن برمز حی غالب تقى ، لا ئے تھے، چند يابال شتھ۔

قاسم بن محمد سے مروی ہے جس نے ابن عمر کو عمر کا حلیہ بیان کرتے سنا کہ وہ کورے ہوی ہتے، جن برشر خی عَالَبِ عَلَى وَلا الْبِ لَدُ كَ يَصِيهِ وَبِند بإيرِ بال زين مِن مغيد بال والے تھے۔

س کم بن عبدانندے مردی ہے کہ میں نے عمر کو کہتے شنا کہ ہم میں سیا ہی صرف ہمارے مامول اور عبداللہ بن عمر کی والد ہ زینب بن مظعول بن حبیب بن وہب بن خداف بن جمع کی طرف سے آئی ، ماموں سب سے زیادہ ا بن طرف مینینے والا ہے اور میرے یاس نکاح ہمارے کی طرف سے آیا ، بیدونوں حصلتیں میرے والدرحمه القدمیں نہ تھیں ،میرے دالد گورے نتے ،عورتول سے نکاح شہوت کی وجہ ہے تبیں کرتے تھے بھن اولا دی طلب کے لیے

# شرمين وسعت كردينا

حزام بن ہشام نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے عمر و بغیراس کے سی قوم کے ساتھ مھی نہیں دیکھا

كەدە أن لوگول سے او نیچے ہتھے۔

عبيد بن عمير سوے مروى ب كرعر درازى قديس سب برفوقيت ركتے تھے۔

ایا سی بن سلمہ بن الا کوئے نے اپنے والدے روایت کی کے عرابے ہاتھ ہے سب کام کرتے ہے ابو ہلال سے مروی ہے کہ میں نے ابوالتیاح کوشن کی مجلس میں بیان کرتے سُنا کہ وہ ایک چروا ہے ہے ملے اور اُس ہے کہا کہ وہ فخص کہ بختے معلوم ہے کہ ہے تھی جو اپنے ہاتھ ہے ہرکام کرنے والا ہے اسملام لے ملے آیا یعنی عرق اُس نے کہا کہ وہ فخص جو باز ارفخص عکا ظ میں کشتی لڑا کرتا تھا؟ انھوں نے کہا ہاں ، اُس نے کہا کہ دیکھوٹیر دار ، بیتو وہ اُن لوگوں کی خیر میں وسعت کردے گا۔

چلنے میں یا وَل بھیلا کے <del>حِلتے تھے</del>

مسلمہ بن قحیف یابشر بن قحیف ہے مروی ہے کہ جس ممرگود یکھا کہ وموٹے آ دمی تھے۔ ہلال سے مروی ہے کہ جس نے عمر گود یکھا کہ وہ ایسے جسیم (خوبصورت جسم کے ) تھے کہ بنی سدوس کے معلوم ہوتے تھے۔

ہلال بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ عمرؒ اپنے چلنے ہیں تیز جلتے تنے ،ادر دو گندم گوں آ دمی تنے جو بنی سدوس کے لوگوں میں ہوتے تنے ،ان کے دونوں پاؤں کے درمیان کشاد کی تھی (لیمنی چلنے میں پاؤں پھیلا کے چلتے تنے ) نافع بن جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ عمرؒ کی چند یا کے بال جاتے رہے ، پھران کے بالوں کا جانا بہت بڑھ کیا۔

# جلالِ فاروقی

اسلم سے مردی ہے کہ بیں نے عمر اور یکھا کہ جب وہ غضب ناک ہونے تھے تو اپنی مونچھ پکڑ کے اپنے مند کی طرف پھیر لیتے تھے اور اس میں پھو نکتے تھے۔

عامر بن عبدالله بن زبیر فی الدے والدے روایت کی کدافل با دبیر سے ایک مخص ( دیہاتی ) عمر بن الله عامر بن عبدالله بن زبیر فی والدے روایت کی کدافل با دبیر سے ایک مخص ( دیہاتی ) عمر بن النظاب کے پاس آیا اور کہا کہ یا امیر المومنین ہمارے شہروہ ہیں جن پر زمانہ جا لمیت بیس ہم جنگ کی اور زمانہ اسلام لائے ،اس کے بعد ہم پر خصہ کیا جاتا ہے ، عمر بھو تکنے لگے اور اپنی مونچھ بننے لگے۔

حضرت عمر کی ران برسیاه نشان

عبداللہ ہے مردی ہے کہ عمراً یک محوڑ ہے پر سوار ہوئے ، کپڑا اُن کی ران ہے ہٹ کیا تو نجران کے کہ ہم
ا بنی کتابوں میں کہ وہ ہمیں ہماری زمین ہے نکا لے گا انی مسعودانصاری ہے مردی ہے کہ ہم لوگ ابنی مجلس میں ہیٹے
ہوئے تھے ، ایک شخص محوڑ ہے بر سوار سامنے آیا اُسے ایڑ مارتا ہواتی چل رہا تھا ، قریب تھا کہ کچل دے ، ہم اُس ہے
ڈر کے کھڑے ہو محے ، دیکھا تو دو عمر بن الخطاب تھے ، ہم نے کہا کہ یا امیرالموضین آپ کے بحد کون ہے ، فر مایا تہمیں
نئی با کیا معلوم ہوئی ، مجھے طبیعت میں فرحت معلوم ہوئی تو میں نے محور الیا اوتر اس پر سوار ہوا۔

#### مهندی کا خضاب

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ عمر ؓ نے مہندی کا خضاب کیا ،انس بن ما لک ہے ( ایک اور طریق ہے ) مروی ہے کہ عمر مہندی ہے بالوں کومضبوط کرتے تھے۔

ائس سے مروی ہے کے عمر عمر ندی کا خضاب کرتے تھے۔

خالد بن انی بکڑے مروی ہے کہ عمرٌ مہندی ہے اپنی ڈاڑھی کوزرد کرتے اور اپنے سر کوتوت دیتے تھے۔

# حضرت عمر کے کہاں پر ہیوند

ائس بن ما لک سے مروی ہے کہ جس نے عمر بن الخطاب کو اُس زمانے جس دیکھا جب وہ امیر المونیین ہتھے کہا ہے ( کرتے میں ) شانوں میں تین پیوند لگائے ہوئے ہتھے، جن میں ایک دومز سے سے بردا تھا۔

اس بن ما لک ہے مروق ہے کہ میں نے عمر بن انخطاب کواس حالت میں جمر ؤ عقبہ کی رمی کرتے و یکھا کہ اُن کے ہدن پرایک تذبید تھی جس میں چڑے کے پیوندیکے ہوئے تنے ، حالانکہ دواُس زمانے میں والی تنے۔

انس بن ما نک سے مروئی ہے کہ عمر مین الخطاب کے شانول کے درمیان تین ہوند تھے۔انس سے مروی ہے کہ میں نے عمر کے شانوں کے درمیان اُن کے کرتے میں جار پیوندد کیھے۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ ہم اوگ عمر کے پاس تھے ، وہ ایسا کڑتے پہنتے تھے ، جس کی پیٹے میں چار پوند تھے ، پھرانھوں نے بیآیت پڑھی فا کھتہ وا پا ، ، اور فر مایا الاب کیا چیز ہے ، فر مایا کہ بیٹے ش نکلیف کو کہتے ہیں پھر پر کیا غفلت ہے کہ نہیں جائے کہ آلا تب کیا چیز ہے۔

#### ایک اورروایت

الی عثمان ہے مروی ہے کہ جھے ایسے تھی نے خبر وی جس نے امریوجم کی رمی کرتے ویکھا کہ ان کے بدن پراکیب قطری تد ہندھی ،جس میں پہڑے کا پیوندنگا ہوا تھا۔

الی محصن الطائی ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب کے جسم پر ، جب وہ نماز پڑھ رہے تھے ایک تہ بندریکھی گئ ،جس میں بوند تھے ،ان میں ہے بعض چڑے کے تھے ،حالا نکہ وہ امیر المومنین تھے۔

ا بی عثمان البندی ہے مروی ہے کہ میں نے عمر این الخطاب کو تدبند دیکھی جس میں انہوں نے چمڑیکا پیوند و تقا۔

ائس بن ما لک سے مروی ہے کہ بین انتظا ب کا گریدہ یکھا جس میں شائے قریب کی بیوند تھے۔ ان میں الہندی سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن انتظاب کوائں حالت میں بیت ابتد کا طواف کرتے ویکھیا کہ ان کے جسم یا دیں تا بندھی جس میں بارہ بیوند تھے اوران میں سے ایک ٹم ٹے چڑ بکا تھا۔

مبید آن تھیں ہے مروگ ہے کہ بیش نے اس حالت میں تم بین انتخاب کورٹی جمار کرتے و یکھا کہ ان کے بدن پرایک تنہ بندھی جس میں ان کے بھی نے کے متفام پر بچیند اکا زوا تھا۔ جسن سے مروی ہے کہ قم بین البخاب کی تا بندمیں ہارہ ہوند تھے جن میں بعض چڑے کے تھے، حالاتکہ وہ امیر المونین تھے۔

عمر ومیمون سے مروی ہے کہ جس دن عمر بن الخطاب برحملہ کیا گیا میں نے ان کے بدنیر زرد تہبند دیکھی۔ عمر ومیمون سے مروی ہے کہ جس دن عمر بن الخطاب برحملہ کیا گیا میں نے ان کے بدنیر زرد تہبند دیکھی۔

# رسول التعليبية كي حضرت عمر لونيالباس بهننے كي نصيحت

انی اما شہب سے مروی ہے کہ رسول الفتائی نے عمرٌ بدن پرانیک کڑنته ویکھا تو فر مایا کہ تمہارا کرنتہ نیا ہے پہن ہوا ہے۔انہوں نے کہ کہ بین ، بلکہ پہنا ہوا ہے تو آپ نے فر مایا کہ نیا پہنو،اچھی زندگی بسر کرو۔اور شہادت کی وفات پاؤ،الند تمہیں دنیاوآ خرت کی آنکھ کی ٹھٹڈک عطا کرے۔

ر الله الما الله المسلم من ينه كا يك شخص من دوايت كى كدرسول النّوالية في من عمرٌ ع كرسم برايك كبر الا يكها تو يو جها كرتمها رايه كبر انيا ب يدؤ صلا جواءانهوں عرض كى ' يارسول النّوافية '' دھلا جواہے۔

تو ہو چھا کہ مہارات پر انیا ہے بیدو طوہ ہوں ہوں کر ان میں ہوں کر ان معندے میں مصابی سیات فرمایا : عمر نیا پہنو ، انچھی طرح زندگی بسر کرو ، شہاوت کی وقات پاؤ ، اور اللہ تسہیں دنیا وآخرت میں آئکھ کی خصندک عطا کرے۔

عمروبن میمون ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب موٹا کیڑا پہن کر ہماری امات کی عمروبن میمون سے مروک ہے کہ جب عمر کر خنجر مارا گیا تو میں نے ویکھا کہ ان کے جسم پر زرد چاور تھی۔ جسے انہوں نے اسپنے زخم پر ڈھا تک لیا تھ اور کہتے تھے ''سکان امر الله قلد را مقدورا'' (اللہ کا تکم اندازہ کیا ہوا ہے)

# حضرت عمر كاستبلاني كراته

عبدالعزیز بن انی جیلہ انساری ہے مروی ہے کہ تر بن الخطاب نے بیٹھے کی نماز ہیں آنے ہیں ویر کی ، جب نکے اور منبر پر چڑھے تو لوگوں ہے معذرت کی ، فرمایا صرف جھے میرے اس کر تے نے روکا ، میرے پال سائے اس کے دومر' کرنے نہ تھ جو سیا جار ہاتھا اُن کا سنبلا ٹی کر نہ تھا جس کی آسٹین پہنچ ہے آئے نہیں بڑھی تھی ۔ سائے اس کے دومر' کرنے نہ تھا بول بن میمر و ہے مروی ہے کہ ایک روز عمر بن الخطاب جمعے کے لیے نکلے ، بدن پرایک سنبلا ٹی کر نہ تھا ، وی سے تا خیر کی معذرت کرنے گئے کہ جھے میرے اس کرنے نے روکا ، ووا پی آسٹین کو تھینچنے گئے ، ووا سے جب جبور نے تاب کرنے نے روکا ، ووا پی آسٹین کو تھینچنے گئے ، ووا سے جب جبور نے تابی ترکی معذرت کرنے کی ارول کی طرف بیٹ جاتی تھی۔

# حضرت عمر کی کر تندهونے کی فرمائش

ینا فی بن سمان ہے، جوفلال دیبات کے کاشت کارتھے، مروی ہے کہ تمرّ بن الخطاب میرے پائی ہے سررے ، ابنا کر تدمیر ہے میرے پائل ڈال دیا اور فر مایا اسے اشتان (گھائل) سے دھو ڈالو، میں نے دوقطری

سبز و کی قصد ہیا اور اُن دونوں سے کزتے بنا کے اُن کے پائل لایا ، میں نے کہا کہ یہ پہنچ کیونکہ بیزیا دونرم ہے،

پوچھا کہ یتمب رے ، ل کا ہے۔ فر مایا اس میں کوئی اور ذمہ داری بھی شامل ہے ( یعنی سلائی وغیرہ کی ) میں نے ہمائیں

برو جھا کہ یتمب رے ، ل کا ہے۔ فر مایا کہ جاؤمیرے پائے میر اقبیص لاؤ۔

برو سے اس کی مرابی فی کے فر مایا کہ جاؤمیرے پائے میر اقبیص لاؤ۔

برو بیا استانہوں نے بیمن لیا جواشنان (گھائس) سے زیادہ میر تھا۔

# اون اور شیم سے ملے ہوئے کپڑے

اسامہ بن نید نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی ، یمی نے عمر کے بدن پر جب وہ خلیفہ بتھے ایک تہ بند دیکھی جس میں چارجگہ بیوندلگا ہوئے تھا کہ ایک دوس سے بڑا تھا ، جھے اس کے سوا اُن کی کوئی اور تہ بند معلوم نہ تھی اُن بن مالک ہے مروی ہے کہ میں نے عمر کے بدن پر نتہ بند دیکھی جس میں چودہ بیوند تھے بعض چر سے کہ متھے۔ اُن کے بدن پر نہ کوئی کڑ تہ تھا اور نہ کی چا در کا عمامہ بند ھا ہوا تھا اُن کے پاس در ہ تھا ، مدینے کے بازار میں گھوم رہے تھے۔

مزام بن بشام نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے عمراکو دیکھا کہ وہ ناف پرتہ باندھتے ہتھے۔ عامر بن عبید والبا بلی سے مروی ہے کہ میں نے انس سے قرد (اون اور شیم سے ملے ہوئے کپڑے) کو بو چھا تو اُنھوں کہا کہ میں توبیہ چاہتا تھا کہ اللہ اُسے پیدا ہی نہ کرتا ، سوائے عمر وابن عمر کے اسحاب نہی تفاق میں کوئی ایسا مہیں جس نے اے نہ بہنا ہو۔

جعفر بن محر في بيني ... والدست روايت كى كره ربن الخطاب في المي باتحد هي الكوفي بيني ... عمر وطين ميمون في السين والدست روايت كى كدوه جودً عاما نكاكر تے تنے أس بيس كهتے تنے كه "السلهم تعود علم الابو ارولا تنحلفنى فى الا مشوار وقنى عذاب النادو المحقنى بالا حياد" ۔ (اے اللہ مجھے نيكوں كے ساتھ وفات دے اور جھے برول ميں ترجي ور ااور جھے عذاب دوز خ ہے بيا اور نيكو ميں ملا)

### حضرت عمر كي شهادت كي تمنا

حفصہ زوجہ نی اللہ ہے مردی ہے کہ والد کو کہتے سُنا ،اے اللہ، جھے اپنی راہ پس شہادت عطا کر ،اوراپنے بن کے شہر میں وفات عطا کر ،عرض کی کہ یہ کہاں ہے ہوگا (شہادت بھی ہوائی کا شہر بھی ہو) بھلاکس کی مجال ہے کہ وہ بن کے شہر کی طرف آئی اور کھے سکے )فر مایا ،النّدا پناتھم جہاں جا ہے لاسکتا ہے۔

زید بن اسلم ہے مرومی ہے کہ عمر جن الخطاب اپنی وُعا میں کہا کرتے تنے کہ اے اللہ میں تجھ ہے تیری راہ میں شہادت اور تیرے بی الفیق کے شہر میں وفات ما نگرا ہوں۔

# حضرت عمر کی تین تصلیتس

انی بردہ نے اپنے والد و سے روایت کی کہ وف بن مالک نے خواب میں ویکھا کہ لوگ ایک ہی جگہ جمع کئے میے ہیں ،ان میں سے ایک شخص اور لوگوں سے تین گز بلند ہے۔

میں نے بوجھا یکون ہے تو کہا عمر مین الخطاب ہوجھا کہ وہ کس سب سے ان لوگوں سے بلند ہیں ، اُس نے کہا کہ اُن میں سے تین خصائیں ہیں ، کہ دہ اللہ کہ معالمے ہیں کہا کہ اُن میں سے تین خصائیں ہیں ، کہ دہ اللہ کہ معالمے ہیں کہا کہ اُن میں سے تین خصائیں ہیں ، کہ دہ اللہ کہ معالمے ہیں۔ شہید بنائے ہوئے ظیفہ ہیں۔

### عوف بن ما لک کاخواب

عوف ابو بکڑے پاس آئے اور اُن سے بیان کیا تو اُنھوں نے عرکو بلا بھیجا اُنھیں خوشخبری دی اورعوف سے کہا کہ اپنا خواب بیان کرو، جب انہوں نے کہا کہ وہ خلیفہ بنائے ہوئے خلیفہ میں تو عمر نے اُنہیں جعر کے کر خاموش کردیا۔

عمرٌ والی ہوکر ملک شام محتے ، جس وقت خطبہ شنار ہے تھے اُن کی نگاہ عوف بن مالک پر پڑی۔ اُنہیں بلا کے اپنے پاس منبر پر چڑ معالیااور فر مایا کہ اپنے خواب بیان کرو۔

انھوں نے اُسے بیان کیا، قرمایا: بیام کہ عن اللہ کہ المامت کرنے والے کی الممت سے نہیں ڈرتا، تو میں اللہ سے آرز وکرتا ہوں کہ وہ بچھے اُن لوگوں میں کرد ہے کین خلیفہ بنایا ہوا، خلیفہ تو جی خلیفہ بنایا ہوں، میں اللہ سے وراخوست کرتا ہوں کہ اُس نے جو چیز میر ہے سپر وکرد کی ہے اُس پر میری مدد کرے، اور شہید بنایا ہوا شہیدا، تو جھے کہاں سے شہادت مل سکتی ہے، میں جزیرہ العرب میں ہوں، جہاد نہیں کرتا اور لوگ میرے اردگر دہیں، جھے السوس ہے، جھے السوس ہے، اگر اللہ جائے اُسے کے اللہ سے، اگر اللہ جائے آئے گا۔

# حضرت عمرٌ اوركعب بن احبار كي گفتگو

سعدانجاری مولائے عمر بن الخطاب نے اُم کلثوم بنت علی بن ابی طالب کوجواُن کی بیوی تعیں بلایا ،انھیں روتا ہوا پایا تو ہو جھا کہ چیز زُلاتی ہے۔انھوں نے کہایا امیرالمونین یہ یمبودی بینی کعب احبار جو کہتا ہے کہ آپ جہنم کے درواز ل میں سے ایک درواز ہے ہر ہیں۔

عرِ نے کہا کہ ماشا واللہ ، واللہ بھے اُمید ہے کہ میرے رب نے بھے سعید پیدا کیا ہے۔ پھرانہوں نے کعب کے پاس کی دھیج کر بلا یا جب کعب اُن کے پاس آئے تو کہا یا امیر المونین جھے پرجلدی نہ سیجے ہم ہے اُس ذات کی جس کے قبض میری جان ہے، تا وقت یہ کہ آ پ جنت میں واخل نہ ہوں ذی الحجر ختم نہ وگا ، عرر نے کہا کے یہ کیا چیز ہے کہا کے یہ کیا چیز ہے کہا کے میری جنت میں ایک مرتبہ دوزخ میں ، انہوں نے کہا۔

یا امیر المونین شم ہے اُس ذات کی جس کے قیضے میں میری جان ہے ہم آپ کو کتاب اللہ میں پاتے ہیں کہ آپ جہنم کے دورازں میں ہے ایک دورازے پر ( کھڑے ہوکر) لوگوں کو اُس میں کرنے سے روکتے ہیں، جب آپ مرجا کمیں گے تو وہ لوگ تیا مت تک برابرز بردی اُس میں داخل ہوتے رہیں گے۔

#### ابوموسیٰ اشعری کا خواب

انی موسے اشعری ہے مردی ہے کہ خواب میں دیکھا کہ میں نے بہت سے راستے اختیار کے مب مث کئے ،ایک راستدرہ کیا جس پر میں چل کے میں ایک پہاڑتک پہنچا، اتفاق سے رسول النظافی وہاں تشریف فر ما تتے اور عرق کی ایک راستدرہ کیا جس پر میں چل کے میں ایک پہاڑتک پہنچا، اتفاق سے رسول النظامیر المونین مرجا کمیں ہے۔ کا طرف ارشاد فرمار ہے تھے کہ آؤ، میں نے کہا 'اِنسائیل و اِنسا الب رَاجِعُون " وائٹدا میر المونین مرجا کمیں ہے۔ راوی نے کہا کہ ایس ایس کے جواب ویا کہ میں ایسانیس ہوں کہ خودا نہی کو کھوں۔

# حضرت حذيفة كى فتنه كے متعلق پیشگونی

حذیفہ کے مروق ہے کہ میں نے عمر تن الخطاب کہ ہمراہ وقو ف عرفات کیا تھ۔ امیر اونٹ ان کے اونٹ کے پہلومیں تھ اور میر اگھتاان کیان گھٹے ہے لگ رہاتھا، ہم لوگ پنتظر تھے کہ آفتا ہے و بہواتو لوٹیں۔

انہوں نے لوگول کی تنجیر اور دعااور جو پچھ کر رہے تھے اسے دیکھا تو پسند کیا اور فر ، یا اسے صدیفہ تمہاری رائے میں بیطریقہ لوگوں کے لیے کب تکل باقی رہے گا ،عرض کی کہ فتنے پر ایک درواز ہ لگا ہوا ہے ، جب وہ تو ڑڑال جائے گا ، یا کھول ویا جائے گا ، تو وہ نکلے گا ،عمر گھیرا گئے اور فر مایا کہ وہ فر مایا کہ وہ کونسا دروازہ ہے اور اُس کا ٹوٹن یا کھون کیا ہے ،عرض کی کہ ایک شخص مرے گایاتی ہوجائے گا۔

فر مایا اے حذیفہ تمہاری رائے میں تو م میر نے بعد کس کوامیر بنائے گی ،عرض کی رائے ہیں ہوگ عثان بن عفان کا سہارالیں گے۔

#### جبال عرفه كاواقعه

جبیر بن معظم سے مروی ہے جس وقت تمرٌ جہال عرفہ پر کھڑ ہے تھے۔ایک شخص کو چلاتے سند ، یہ خبیفہ، اُسے ایک اور آ دمی نے سنا ، حالانکہ لوگ سفر کی تیاری کر دہے تھے۔

اُس نے کہا کہ مجھے کیا ہوا، خداتیراسلق بند کرے ، میں اُس خفس کی طرف متوجہ ہوا چلا کے ہیں کہ اُس کو گولی خدوہ میں کل عمر کے بہا کہ اُس کو عمر کے بہا کہ اُس کو عمر کے بہا کہ اُس کے جوعمر کے بہر خدوہ میں کل عمر کے بہا کہ ایک نامعلوم کنکری ہی جوعمر کے بہر میں گئی ،اوراُس نے اُن کا سریجوڑ دیا ، میں نے کسی شخف کو بہاڑیر سے کہتے سُنا کرتشم ہے رہ کھیے خبر دی گئی ہے کہ اس سال کے بعدال موقف میں عمر بہتی کھڑے نہوں گے۔

جبیر بن مطعم نے کہا کہا تقاق ہے وہ مخص وہی تھا جوکل ہم لوگوں میں چلایا تھا اور وہ مجھ پر بہت ہخت گزرا۔

### حضرت عمر کا آخری حج

عائشہ سے مروی ہے کہ آخری جی بیل جو تمزنے امہات الموشین و کرایا ہم اوگ عرفے ہے ہیں، میں انحصب (منیو کئے کے درمیانی مقام اسے ٹرری تو آری تو آیک شخص کو اپنی مواری پر کہتے سئر کہامیہ الموثیون تمزیہ سے بیس نے دومرے آدمی وجواب دیتے سنا کہ امیر الموثیون یہاں تھے، پُھراس نے اپنا اونٹ بھوایا ورگائے کی واڑ بلند کر کے بہ دومرے آدمی وجواب دیتے سنا کہ امیر الموثیون یہاں تھے، پُھراس نے اپنا اونٹ بھوایا ورگائے کی واڑ بلند کر کے بہ علیہ کے سلام من امام و با دیجت سال مار کا دیدہ اللہ فی ذاک الادیدہ المدوق

(اے او متم پرسلام ہوااوراللہ کا ہاتھ اس پھیلی ہوئی کشاووز میں میں یک کرے)

فس بسع او ہر کت جناحی معاملہ ۴۰۰ لید رک ماقدمت بالامں پسلم (پھر جودوزے کا ہے م کے بازوں پر سار ہو کا ہم ئے جو کیجیکل بھیجا اُسے آئے ہا ہوا پانے کا۔ )

قصیت اموراثمه عادرت بعدها ۳۰ بوائق فی اکھامھالمه نفق (تم نے تمام امور بورے ُنرویے ،اس کے جدتم نے اس حالت میں پھوڑو یا کہ ووقیاں میں جواس طرح پ نانے میں میں کرچئی نہیں میں) اس سوار نے وہاں ہے جینیش بھی نہ کی اور نہ معلوم ہوا کہ وہ کون ہے ، ہم لوگ بیان کیا کرتے تھے کہ وہ جنوں میں سے تھا ،عمرٌ اس حج ہے آئے اور انھیں خنجر مارا گیا اور وہ انقال کر گئے۔

محمہ بن جبیر بن معظم نے اپنے والد ہے ای حدیث کے مثل روایت کی ہے۔ اورانہوں نے کہا کہ وہ مخص جس نے عرف ت میں کہا کہ اے فلیفہ خدا تنہ ہیں موت دے ، اس سال کے بعد عمرٌ اس موقف میں بھی نہ کھڑے نہ ہوں سے اور جس فخص نے جمرے پر کہا کے مجھے خیروی گئی ہے کہ والقد میں سوائے اس کے نبیں دیکھیں کہ امیر المومنین عنقریب قبل کیے جا کیں سے وہ مخفص قبیلا ایہب کا نتھے جوالا زوکھ نے سے اور وہ گھوم رہا تھا۔

موے بن عقبہ مروی ہے کہ عائر شہ ہو چھا کہ بداشعار کہتے والا کون ہے؟ جسزی السله حیرا می السام با رک النح (علی کہ میں امام و با و کت ) تولوگوں نے کہا کہ فر ارتبائش نہ کہ کہ میں اس کے بعد مرزوے فی توانھوں نے خدا کی تم کھائی کہ وہ اس سال کی موسم جج میں موجود نہ تھے۔

فتنہء گمراہی ہے بیچنے کی تلقین

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ ترجب ٹی ہے واپس بوئ و نوانھوں نے الابطے میں اونت بنی یا شکر

یزے جع کر کے اُن کا ایک چہوتر واوراً س پراپی چا درکا کناروڈ ال دیا اوراً س پر چت لیٹ گئے ،اپنے ہاتھ آسان کی
طرف بلند کر کے فر مایا کہ القد میر ایس زیا وہ ہوگیا ، قوت کم ہوگئ ہے ، رعبت پھیل گئی لبندا تو جھے بغیراس کے کہ میں پچھ
طرف بلند کر دوں یہ پچھ کھٹا ووں اپنے پاس اُٹھا لے۔ جب مدینے پنچے تو خطب شنا کدا ہے لوگو : تمہارے لیے فرائف فرض
من نع کر دوں یہ پچھ کھٹا ووں اپنے پاس اُٹھا لے۔ جب مدینے پنچے تو خطب شنا کدا ہے لوگو : تمہارے لیے فرائف فرض
کر دیے گئے ۔ اور طسنتی مسنون کردی گئیں ، ہم لوگ کھلے ہوئے راست پر چھوڑ و یے گئے ۔ پھر واہنا ہاتھ بائیس پر مارا
اور فر مایا سوائے اس کے کہم لوگوں کو واسنے اور بائیس گمراہ کرو ، اس سے بچٹا ، آیت رجم کو ترک کر کے بلاک نہ ہونا کہ
کوئی کہنے والا کے کہ کتاب القدیش ہم دوجد یں (سرا نیس) خبیں مقرر کی گئیں ، کیونکہ میں نے رسول القابلی کو وہ کے اس کے کہ آپ سے برا مایا اور ہم نے بھی رجم کیا ( لیمن ذائی کو شکسار کیا ) والقد ، اگر جھے بیا ندیش نے برا وار آن ) میں پڑھا
گے کہ کر تے گئا ہا اور ہم نے بھی رجم کیا ( لیمن ذائی کو شکسار کیا ) والقد ، اگر جھے بیاند بیش نے برح وار آن ) میں پڑھا

که "الشیعنع و انشیعنه اذا زمیا فار جمو اهما" (برهابور بوژهیا جب زنا کریں توان دونوں کو سنگهارکردو) سعیدنے کہا کہ ذی الحجنتم نہ بواتھا کہ انبین بختم ماردیا گیا۔

حضرت عمر کی زندگی سے بیزاری

' حسن سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے فرمایا ،اے القدمیر اسن بڑھ گیا ، بغریاں بنگی ہو گیس ، مجھے اپنی رعیت کے انتشار کا اندیشہ ہے ، بغیر عاجز ہوئے اور یغیر نشانہ ملامت ہے مجھے اپنے پاس اٹھا لیے۔

#### حضرت عمركا خواب

سعید بن الی ہلال ہے مروی ہے کہ تر بن انطاب نے بتھے کے دن اوگوں کو خطبہ سنایا ،انہوں نے القد کی حمد وٹنا کی جس کے لائق ہے پھرفر مایا ، مابعد ، یا لوگو : میں نے خواب ، یکھا ہے جو بغیرا جل کی نز ویکی کے جھے نہیں دکھا یا سی طبقات ابن سعد حصر سوم فی اور محابد کرام میں ماری استاء بنت عمیس سے بیان کیا تو کہنے گیس کہ جمھے جمیوں میں میں اساء بنت عمیس سے بیان کیا تو کہنے گیس کہ جمھے جمیوں میں كوني تخص قبل كرے گا۔

محمہ ہے مروی ہے کہ عمر نے فر مایا: میں نے خواب دیکھا کہ جیسے ایک مرغ نے مجھے دوچونجیس ماریں تو میں نے کہا کہ الله میرے یاس شہادت کو بھالائے گااور جھے اعجم یا عجم قبل کرےگا۔

حضرت عمركا خطبه جمعه

معدان بن افی طلحه البعر ک سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے جمعے کولوگوں کو خطبہ سنای ،جس میں نی عليلة اورابو بكرهماذ كركها\_

مرفر مایا کہ یں نے خواب و یکھا کہ ایک مرغ نے مجھے چونے مردی اور یہ مجھے بغیر میرموت کی زو کی کے منہیں دکھایا حمیا ہے، پھر چندقو میں مجھ سے فر مائش کرتی ہیں کہ اپنا خلیفہ بنا دو ، اللہ ایسانہیں ہے کہ اپنا وین اور اپنی خلافت ضائع کردے جسم ہے اُس ذات کی جس نے اپنینی ساتھ کو معبوث کیا ،اگر کسی امر (بعنی موت) نے میرے ماتھ عجلت کی تو خلافت ان جیرآ دمیوں کے درمیان ( أخمی کے ) مشورے ہے ہوگی ، جن سے رسول النماليات ابن وفات تك رامنى رہے۔

<u>مجھے معلوم ہے کہ بعض وہ تو میں میرے بعداس امر (خلافت ) میں طعن کریں گی۔ جن کو میں نے اسے اس</u> ہاتھ سے اسلام پر ماراہے، وہ اگر (طعن ) کریں تو اللہ کے دعمن ، کفارا در محراہ ہیں۔

میں نے کوئی ایسی شے نہیں جھوڑی جومیرے نز دیک کلالہ (کے تھم) سے زیادہ ہو، ( کلالہ وہ تحض جس کے لیا کوئی اولا دہو، نہوالدین ہوں۔ میں نے اتناہے میں رسول الشعلیہ ہے رجوع نہیں کیا جتنا کلالہ کے بارے میں آ یکی محبت میں ہوں ،میرے لیے آٹ نے کسی چز میں اتن دشواری نہیں فرمائی ،جتنی کلالہ کے بارے میں ، يبال تك كدانبول نے اپني انگلي اينے پہيٹ جس بھوكى ، پھر قر مايا كدائے عمر تنجے وہ آيت كافى ہے جوآخر سورة نساميس ے (ایحیٰ' استفتونک قبل الله یفتیکمه فی الکلاله" \_ .....الآی ) اگریس زندور ہاتو اس کے بارے میں ایک فیصلہ کردوں گاجس سے دولوگ جوقر آن نبیں یاد سکتے فیصلہ کر عیس۔

پھر فر مایا اے اللہ، بیس تمام شہروں کے حکام پر تجھ کو گواہ بنا تا ہوں کہ بیس آئبیں صرف اس لیے بھیجا تھ کہ وہ لوگوں کو اُن کا دین اور اُن کے بٹی کی سنت سکھا تھیں ، اُن پرعدل کریں ، اُن کی غنیمت اُن میں تقسیم کریں اور اُن کے جوكام من مشكل موأ مر يرب ياس پيش كري السالوكو

تم ان دونوں درختوں میں سے کھاتے ہوجن کو میں پرُ اسمجھتا ہوں۔ پیاز اورنبسن میں نے رسول النعاب کو د کھا ہے کہ جب سی آ دی سےان دونوں چیزوں کی ایکھوں ہوتی تو آپ کے علم سےاس کا ہاتھ کر کرمسجد سے بقع کی طرف نکال دیا جاتا تھا، اگر کو کی مخص ان چیزوں کو کھائے تو ضروری ہے کہ پکا کر (بوکو) مروہ کردے مزوہ کر

### حضرت عمر سے وصیت کی درخواست

ا بی تمزہ نے کہا کہ میں نے بی تمیم کے ایک فخص ہے جن کا نام جویریہ بن قدامہ تھا۔ سٹا کہ میں نے اُس سال جج کیا جس سال عمر کی وفات ہوئی۔وہ مدینے آئے ،لوگوں کوخطبہ شنایا کہ میں نے خواب میں ایک مرغ دیکھا جس نے مجھے چوپنج ماری ،وہ اس جمعے کے سوادو مرے جمعے تک زندہ ندرے کہ خبر ماردیا گیا۔

فر ما یا عمیا دت کے لیے اصحاب رسول اکٹر میں اسل مدنیہ الل شام ، بھر الل عراق آئے ، جب کوئی قوم داخل ہوتی ہے۔ داخل ہوتی ہے داخل ہوئے ، اتفاق ہے داخل ہوئی ہے داخل ہوئے ، اتفاق ہے داخل ہوئے ہا تھا جو داخل ہوئے ، اتفاق ہے دوالے نزم پر پٹی با ندھے ہوئے ہے ہم نے ان ہے وصیت کی درخواست کی اور ہمارے سواکس نے وصیت کی درخواست کی اور ہمارے سواکس نے وصیت کی درخواست نہیں گی۔

فر ما یا کہ بیں تنہیں کتاب اللہ (پڑل کرنے) کی دصیت کرتا ہوں ، کیونکہ تم لوگ جب تک اس کی پیروی کروگے ہرگز گمراہ نہ ہو گئے۔

# مهاجرين كى قدرداني

بیں تنہیں مہاجرین کی قدر دانی کی ومیت کرتا ہوں کیونکہ آ دی تو بہت بھی ہوں گے اور تھوڑ ہے بھی ہوں گے (گرمہاجرین جو ہیں وہی رہیں گے اور یہ بھی روز بروزا ' ٹھتے جا کیں گے )

### انصارىعزت

یں تہمیں انساری قدردانی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ بیاسلام کی وہ کھاٹی ہیں جس کی طرف اسلام نے بناہ لی۔ بناہ لی۔

#### اعراب کے لیے تھیجت

میں تہہیں اعراب کے مت متعلق بھی دمیت کرتا ہوں کیونکہ میں تہماری اصل و ماقرہ ہیں۔ شعبہ نے کہا کے را دمی نے ہم مب سے دو بارہ بیرصدیث بیان کی تو اس میں اتنا اوراضا فہ کیا کہ وہ تہماری اصل و مادہ ہیں اور وہ تہمارے بھائی ہیں اور تمہارے دشمن کے دشمن ہیں

#### اہل ذمتہ کے لیے وصیت

میں تہمیں الل ذمہ کے متعلق بھی وصیت کرتا ہوں (الل ذمہ: غیر مسلم رعایا) کیونکہ و وتنہارے نی اللہ کے کا اللہ کی ذمہ داری میں ہیں اور تنہارے الل وعیال کارزق ہیں۔

بس اب مرے یاس اٹھ جاؤ۔

عمرو بن میمون سے مردی ہے کہ ش آیا تو انفاق سے عمر ،حذیفہ اورعثان بن حنیف کے پاس کھڑے ہوئے فرمار ہے تھے کہتم دونوں کو اندیشہ ہے کہتم نے زمین پر انتابو جھ (لینی محصول) لا دیا جس کی اے طافت نہیں،

عثمان کے کہا گر آپ جاہے تو میں اپنی زمین دو چند کر دول ، حدیفہ نے کہا کہ میں نے پر اتن یا داہے جس کی اسے طاقت ہے اوراس میں کوئی بڑی زیادت نہیں ، فر مانے لگے کہ جو ( زمین ) تم دونوں کے پاس ہے ،اسے دیکھو، اً سرتم نے زمین پراتنا (محصول ) لا دیا ہوجس کی اسے طاقت نہو، پھر فر مایا ، والقدا گرائند نے مجھے سلامت تو میں ضرورا ہل عراق کی بیوہ عورتوں اس حالت جھوڑ دن گا کے میر ہے بعد بھی کسی کی مختاج نہوں۔

#### حضرت عمربيرقا تلانههمله

راوی نے کہا کہ چاردن بی گزرے تھے کہان پرتملہ کردیا گیا ، جب وہ مبحد میں داخل ہوئے تو ودعفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور فر مایا کے برابر کھڑے ہوجاؤ ،لوگ برابر ہوئے تو آئے بڑھے اور تنبیر کہی ، جب تنبیر کہی ،تو انھیں نے خنجر مارا گیا۔

راوی نے کہا کہ میں نے انھیں فر ماتے نیا مجھے کتے نے قبل کر دیایا گئے نے کھا ہیا۔ جھے معوم نہیں کہان دونوں میں سے کیا فر مایا ، و د کا فر (قاتل) جس کے ہاتھ میں چھری تھی دونوں طرف آڑا جو داہنے ہوئی سی آ دمی کے پی سے بغیر اسے زخمی کیے گزرتا تھا ، اس نے تیم و آ دمی کو زخمی کیا اور نوم رکئے ، جب ایک مسلمان نے دیکھا تو انھول نے اپنے میں مے کے بینچے کی لمبی نو پی اُس پر ڈال دی کہ اُسے کر فقار کرلیس ، جب اُسے یقین ہوگیا کہ وہ گرفق رہو ج کے گا تواہیے بھی چھری جھونگ لی۔

# حضرت عبدالرحمٰن بنعوف كى امامت نماز

عمر محلوز خمی کیا گیا تو میر ہے اور اُن کے درمیان سوان ابن عباس کے اور کوئی شاتھا ،انھوں نے عبدالرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کرآ گے کر دیا ، اُس روز لوگوں نے تماز فجر مختصرا دا کی ،مسجد کے اطراف بوگوں کا معلوم نہ تھا۔ کہ کیا واقعہ ہے ،ابہتہ جب اُنھوں نے عمر کی آ واز نہ نی تو سجان اہتد سبحان اہتہ کہنے گئے۔

لوگ واپس ہوئے تو سب ہے پہلے جوصاحب ٹمرّ کے پاس سُٹے وہ ابن عب سٌ ہتھے۔اُنھول نے (ابن عب سؒ ہے )فر مایاد کیھوتو مجھے کس نے تل کیا۔

ابن عہاں روانہ ہوئے ،تھوڑی دیر تک گھو متے رہے ، پھراُن کے باس آئے اور کہا کہ مغیرہ بن شعبہ کے نماا مے جو بڑھئی تھا۔ آپ کوئل کیا ہے ،فر مایا خدا اُس غارت کرے ،اُس کی کوئی شکایت ندتھی ،سوائے اس کے کہ میں نے اس کے متعلق ایک اچھی بات کاتھم دیا تھا۔

#### حضرت عمرتكاا ظبهارتشكر

پُرفر مایا سب تعربین ای اللہ کے بیل جس نے میری موت ایسے خفل کے ہتھ سے نہیں کی جواسلام کا دعو کی کرتا: و۔ ابن عبال سے فر مایا کہتم اور تمہارے واللہ چابا کرتے تھے کہ مدینے میں کفار ک کثر تہ ہو۔ بین عبال نے کہا اگر آپ چا ہیں تو ہم کریں ، فر مایا کہ آیا اس کے بعد کہتم اپنی تفتیو کر چکے ہو ، اپنی نماز پڑھ چکے ، اپنے مج کر چکے ، لوگوں فی عرض کی کہ آپ پرکوئی تنگی نہیں ہے ، انھوں نے نبیذ (نہ ال تمر) منگا کے پیا ، تو وہ بھی ذخم سے نکل گیا۔ نے زخم سے نکل گنی ، پھر انھوں نے دو دُور منگا کے بیا ، تو وہ بھی ذخم سے نکل گیا۔ جب انھیں یقین ہوگیا کہ موت ہے قوفر مایا اے عبداللہ بن مُرِّمِی پرکتنا قرض ہے، انھوں نے حساب کیا تو چھیا ی ہزار درم نکلے ،فر مایا ہے عبداللہ ،اگر آل مُرگا مال اس کے لیے کافی ہوتو اُن کے مال سے اداا گر اُن کا ،ل کافی نہ ہوتو بنی عدی بن کعب سے ، مُکنا ،اگر وہ بھی کافی نہ ہوتو قریش سے ما مُکنا ، اور ان کے علادہ سی اور سے نہ کہنا۔

### حضرت عمر کی حضرت عائشہ ہے دراخوست

پھر فر مایا ،اے عبدالقد،ام المونین عائشہ کے پاس جاؤ اور اُن ہے بہوکہ مراآ پ کوسلام عرض کرتا ہے ( ممرز ای امیر المونین ندکہنا کیوں کے بیان کا امیر المونین ہول (بعد سلام کہنا کہوہ) کہنا ہے کہ آ ب اُ ہے ا بازت اور تی ہیں اندکہنا کہوں کے ساتھ وُن کیا جائے ؟ این عمران کے پاس آئے تو انھیں اس حالت ہیں پایا کہ وہ بی جو کی روزی تھیں سلام کیا اور کہا کہ عمرین الخطاب اس امرکی اجازت چا ہے ہیں کہ انھیں اُن کے دونوں صد جوں کے ساتھ وُن کیا جائے۔ عائش نے کہا کہ واللہ ہیں اُس قبر کی جگہ کوا ہے لیے چا ہی تھی لیکن آئی میں انہیں اپنے اور کہا کہ واللہ ہیں اُس قبر کی جگہ کوا ہے لیے چا ہی تھی لیکن آئی میں انہیں اپنے اور بیضرور ترجیح دول گا۔

# حضرت عمر کو پہلو ئے رسول میں دنن ہونے کی ا جازت

جب( ابن عمرٌ ) آئے تو عمرُ گوخبر کی تنی کہ بیعبداللہ بن عمرٌ جیں ،فر مایا مجھے اُ ٹھا کے بنھاؤ ،انھیں ایک آ دمی نے اپنے سینے سے لگا کے بنھا دیا ،فر مایا تمہار ہے یاس کیا (جواب ) ہے۔

انھوں نے کہا کہ عائشٹ نے آپ کی اجازت و ے دی ، عمر نے کہا کہ اس خواب گاہ سے زیروہ اہم میر ۔ نزدیک کوئی چیز نتھی ۔ا ہے عبداللہ این عمر ویکھو جب میں مرجاؤں تو مجھے تا بوت پر اُٹھانا ،وروازے پر کھڑ اکر ، اور کہنا کہ عمر بن الخطاب جا ہتا ہے۔

اگری نشاہ اور ت ویں تو مجھے اندر لے جانا اور اگر اجازت شدوی تو مجھے قبرستان میں وفن کردینا۔ جب انھیں انھی اندر کے جانا اور اگر اجازت شدوی تو مجھے قبرستان میں وفن کردینا۔ جب انھیں انھی کے معلوم ہوتا تھی کے مسلمانوں پرسوائے آئے کے کوئی مصیبت بی نبیس آئی ۔ یا نشز نے اُس کے لیے اجازت دی ، وہ (رحمہ اللہ) اس مقام پر دفن کیے گئے جہاں اللہ نے نبی تابیعی اور ابو بکڑ کے ساتھ ان کا اگرام کیا۔

# انتخاني جلس

موت کا وقت آیا تولوگوں نے کہا کہ اپنا خلیفہ بنادیجے ،فر مایا کہ بین ان چھآ دمیوں سے زیادہ کو اس کا امر کا اہل نہیں پاتا جن سے رسول اللہ تالیا ہے ۔ ان بین سے جو خلیفہ بنالی جائے وہی میر سے امر کا اہل نہیں پاتا جن سے رسول اللہ تالیا ہے وہی میر سے بعد خلیفہ ہے۔ بعد خلیفہ ہے۔

افھوں نے علیٰ طلحہ عبد الرحمٰن اور معدّ کا نام لیا ،اگر سعدؓ گو (خلافت ) مطے تو خیر ، ورندان و گوں میں ہے مدد لمی جائے کیونکہ میں نے انھیں (عراق کی گورنری ہے ) کسی کمزروی یا خیانت کی وجہ ہے معزول کیا ہے۔ اُنھوں نے عبد اللّٰہ کو اُنٹے ماتھ کر دیا کہ لوگ اُن ہے مشورہ کریں ،گر اُن کے لیے خلافت میں کوئی صد

ندتھا۔

# حضرت زبير وطلحداور سعدكى حق عد وستبردارى

لوگ جمع ہوئے تو عبدالرحمٰن نے کہا کہتم لوگ اپنا معاملہ اپنے جس سے تین آ دمیوں کے سپرُ دکر دو، زبیرٌ نے علیؒ کے سپرُ دکر دیا۔ طلحہ نے عثمانؓ کے اور سعدؓ نے عبدالرحمٰن کے تفویض کیا، جب معاملہ ان تینوں کے سپرُ دکر دیا عمیا۔ تو انہوں نے آپس میں مشور ہ کیا۔

عبدالرحمن نے کہا کہتم میں سے کون ہے جومیرے تی میں اپنے دعو ہے ہے بری ہوتا ہے ، اللہ نے مجھ پر لازم کیا ہے۔ کہتم سے افضل اور مسلمان کے لیے بہتر کے انتخاب سے کوتا ہی نہ کروں۔

### حضرت عبدالرحمن بنعوف كحن خلافت سے دستبرداري

سیخین بینی بی بی بی اس کو میر سے سیار عبدالرحن نے کہا کہ م دونوں اس صورت میں اس کو میر ہے سیر کرتا ہو کہ میں اس سے دست بر دار ہوتا ہوں ، داللہ میں تم سے افعنل ادر مسلمانوں کے لیے بہتر انتخاب سے کوتا ہی نہ کروں گا ،سب نے کہا ہاں ، انھوں نے علی سے تنہائی میں گفتگو کی کہ تہمیں رسول النتقابی سے قر ابت اور قد است حاصل ہے داللہ تم پرلازم ہے کہ اگرتم خلیفہ بنائے جاؤ تو عدل کرو ، ادرا گر عثمان خلیفہ بنائے جا کیں تو ( اُن کی بات ) سنو اور اطاعت کرو۔

علی نے کہا، ہاں۔عبدالرحمٰنْ نے عثانْ سے بھی تنہائی ہیں گفتگو کی اوراس طرح اُن سے بھی کہا کہ ہاں۔ انھوں نے کہا کہا ہے عثمانْ اپنا ہاتھ بھیلا وُ ،انھوں نے اپنا ہاتھ بھیلا یا توعلیٰ نے اورسب لوگوں نے اُن سے بیعت کرلی۔

# مہاجرین کے احترام کی وصیت

عر فے فرمایا کہ میں نے اپنی بعد دالے خلیفہ کو اللہ ہے تقوے کی اور مہاجرین اولین کے متعلق ومیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے حق کی حفاظت کرے اور ان کے احترام کو کو ظار تھے۔

اُسے دوس کے شروالول کے ساتھ بھی خیر کی وصیت کرتا ہول ، کیونکہ وہ اسلام کے مدد گار دشمن کو غیظ دلانے والے ادر مال کے جمع کرنے والے جیں ،اُن ہے کوئی اچھی چیز بغیراُن کی مرضی کے نہ ٹی جائے۔

# انصار ہے حسُن سلوک کی نصیحت

میں اُن انسار کے متعلق بھی وصیت کرتا ہول جنہوں نے دارالاسلام اورائیان کو پناہ دی کہ اُن کے من کو قبول کیا جائے اوران کے بڑے سے درگز رکیا جائے۔

#### اعراب کے لیے وصیت

میں اُے اعراب کے متعلق کرتا ہوں ، کیونکہ دعی لوگ عرب کی اصل اور اسلام کا مادّہ ہیں اور بیان کے کنارے کے مالوں میں سے لیاجائے جواُن کے فقر کودے دیا جائے۔ الله اوررسول الله كي قد مدداريان يوري كرن كي تلقين

میں اسے اللہ کی ذرمہ داری اور رسول ملکھیے کی ذرمہ داری پوری کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ او گوں کے عہد پورے کرے۔ عہد پورے کرے۔اُن کی طاقت سے زائد تکلیف شددی جائے اور جواُن کے پیچیے ہوں اُن سے قبال کرے۔

عمروبن میمون سے مروی ہے کہ جس وقت عمر ب کونیخر مارا گیا جس موجود تھا، وہ مفیں برابر کررہے تھے کہ ابو لولوآیا ، اُس نے انہیں زخمی کیا اور اُن کے ساتھ اور جن یارہ آ دمیوں کوزخی کیا جس نے عمر کواس حالت جس دیکھا اپنا ہاتھ بھیلائے کہتا تھے کہ کئے کو پکڑلوجس نے جھے قبل کیا ہے، لوگ ٹوٹ پڑے ، ایک اور شخص اس کے پیچھے ہوں اُن سے آیا اور اُسے کرفقار کرلیا ، ان جس سے ساتھ یا چھ آ دمی مرکتے۔

عمر افعا کران کے گھر بہچایا گیا ،طبیب آیا اور ہو جھا کہ آپ کوکونسا شربت زیادہ مرغوب ہے؟ فر ،یا نبیذ (زلال تمر) نبیذ منگائی گئی ،انھوں نے پی توایک زخم سے نکل کئی ،لوگوں نے کہا کہ یہ پیپ تو صرف خون کی پیپ ہے، مجردوؤ حدمنگایا اس میں سے بیا تو وہ بھی نکلا۔طبیب نے کہا کہ آپ کو جود صیت کرنا ہو کیجیے ، کیونکہ واللہ میں تو آپ کو اس حالت میں بھی نہیں دیکھنا کہ آپ شام کرسکیں۔

كعب بن احبار كى يادد مانى

اُن کے پال کعب آئے اور کہا کہ میں نے نہیں تھا کہ آپ بغیر شہید ہوئے نہیں ہوئے مرکے ، اور آپ
کہتے تھے کہ کہاں سے شہید ہوں گا ، میں تو جزیرہ العرب میں ہوں (جو ہر طرح و تمن سے محفوظ ہے ) پھرا یک شخص نے
کہا کہ اللہ کے بندو ، نماز پڑھ او ، آئی ب طلوع ہونے کو ہے لوگ واپس ہوئے ،عبد الرحمٰن بن عوف کو آگے کیا ، انھوں
نے قرآن کی سب سے چھوٹی دونوں سور تھی و العصر اور اِتناعظیا ك الحکو ٹر پڑھیں۔

عمرٌ نے فرمایا کہا ہے عبدالقد میرے پاس وہ کا غذلاؤ جس میں کلکے واقعہ کا تیج حال لکھ دواگر القد جا ہے کہ اس امرکو بورا کرےگا۔

عبداللد نے کہا کہ امیر الموسین خلافت کے معلوم میں ہم آپ کے لیے کافی میں اور کاغذان کے ہاتھ ہے۔ کہا کہ امیر الموسین خلافت کے معلوم میں ہم آپ کے لیے کافی میں فر مایائیں ،اور کاغذان کے ہاتھ سے مثادیا۔ پھر انہوں نے چھ آ دمیوں کو باڈیا ،عثمان ملی ،سعد بن ابی وقاص ،عبدالرحمٰن بن عوف بطلحہ بن عبیداللہ اور زبیر جن العوام۔

حضرت صهيب كونماز بردهان كاحكم

مب سے پہلے عثمان کو بڑا یا اور فر مایا ، اے عثمان ، اگرتمہار سے ساتھی تمہارے س کا لحاظ کریں (اور تمہیں خلیفہ بنا کیں) تو تم القدے ڈرٹا اور لوگوں کی گردن پر بنی ائی معیط کو نہ سوار کرد نیا ، بلی اور آتھیں بھی وصیت کی ، پھر صہیب کوظم دیا کہ دولوگوں کونماز پڑھا کیں۔

حضرت عمر کے قاتل کو گرفتار کرنے کا حکم

عمرو بن میمون مردی ہے کہ جب عمر زخی کیے سے میں موجودتھا، مجھےصف اول میں مونے کے سوائے اُن

کی ہیبت کے اور کوئی امر مانع ندتھا، وہ ہیبت ناک آ دمی تھے، میں اُس صف اول کے متصل ہوتی تھی۔ عمر اُس وقت کھیر مذکتے تھے جب تک کے صف اول کی طرف اپنا مندند کرلیں اگر سی کوصف ہے آ کے بڑھا ہوا یہ بیجھے بنا ہوا و کھتے تھے وہ سے مارتے تھے، میں بات تھی جس نے جھے اس سے روکا ، عمر ب سامنے آئے ، مغیر ہ بن شعبہ کے علام ابولولو نے اٹھیں روکا ، پھر بغیر دوڑ ہوئے اُن کے کان میں کچھے کہا اور تین مرتبہ فجر مارسے ، میں نے عمر وہ ناک اس فلام ابولولو نے اٹھیں روکا ، پھر بغیر دوڑ ہوئے اُن کے کان میں کچھے کہا اور تین مرتبہ فجر مارسے ، میں نے عمر وہ ناک اس فلام کے اس کے تیرہ فلام کے ایک تھی کے کہ دوئے ہوئے کہا وہ جس نے جھے کے کو کیڑ وجس نے جھے کی کردیا ہے لوگ اُمنڈ پڑے ، اُس نے تیرہ آ دمیوں کوزنی کیا ، پھر چیچھے سے ایک شخص نے تھلے کیا اور دیوج نیا ہے تراکھا لیے گئے۔

# طبيب كي طلي

لوگ آپس میں وسم وسکا کرنے گئے، یہاں تک کرسی کہنے والے نے کہا کداے اللہ کے بندونی زتو پر دولو ورج نکل آیا ہے۔لوگوں عبدالرحمٰن بن موف کوز بردی آ کے کیا۔ اُنھوں نے جمیں قر آن کی سب سے مختصر دوسور تو ب یعن" اذا جا ، نصر الله و الفتح "اور ،، انااعطیناک الکوٹو" سے نماز پڑھی عمرٌلواُٹی لیے گئے، اُن کے پاس گئے،فر مایا، اے عبدالقد بن عمال تم جاؤاورلوگوں کونداد وکدا میر الموشین ہو چھتے ہیں۔

کی بیدواقع تم لوگ کے مشور کے سے ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ معاذ الله ، تدجی علم ہے ، نہمیں اطلاع ہے۔ فرمایا میں ہے۔ فرمایا میں ہے فرمایا میں ہے ہوجھا کہ واسا شربت زیادہ مرغوب ہے ؟ فرمایا خبیذ ، نبیذ بلائی تو وہ ایم میں ہواؤکوں نے کہا کہ بید بیب ہے ، انھیں دوؤہ پلاؤ ، دوؤہ پلایا گیا تو وہ فکل کی ۔ طبیب نے کہا کہ بیب ہے ، انھیں دوؤہ پلاؤ ، دوؤہ پلایا گیا تو وہ فکل کی ۔ طبیب نے کہا کہ جھے تو آب شام کرتے نبیس نظر آتے جو کرنا ہو کرنا ہو کہا کہ ایکے۔

# ميراث كمتعلق فيصلح كتنبيخ

فره یا اے عبدالقدین عمر جھے کا نفر دو ( کہ جس لکودوں ) اگرالقہ جا ہے گا کی جو کچھاس کا نفذ میں لکھا ہاری
کرے تو اُسے جاری کروے گا۔ ابن عمر نے (جب انھیں تحریر منظور ند بوئی تو) کہا کہ اُس کے مٹانے میں آپ کے
لیے کافی بوں ۔ فره یا نبیس ، والفدائے میرے سواکوئی نبیس مٹائے گا ، عمر نے اُسے اپنے ہاتھ سے مٹا ویا ، اُس میں دادا
کا حصد تھا (یعنی داداکوکیا میراث ملنا جا ہے )

# حضرت عمر کی حضرت عثمان وعلی ہے گفتگو

پھر فر مایا کہ طنی ، عثمانی ، طلحہ ، زبیر ، عبد الرحمٰن بن عوف اور سعد گومیر سے پاس بلاؤ ، اُن لوگوں میں سے سوا نے علی وعتبان کے اور سی بات نمیں فر مایا ہے طنی شاید بینوگ رسول المتعلق سے تمہاری قر ابت اور واماوی کواور جو کی معرف نے تمہیں علم وافقہ عطا کیا ہے اُس کا لحاظ کریں اگرتم اس امرے والی ہونا تو اللہ سے ڈرنا ، پھرعثمان کو بلایا اور فرمایا اسے عثمان ، شاید بیتو متمہاری رسول الشفائی واماوی اور تمہارے من وشرف کا لحاظ کریں ، اگرتم اس امرے والی ہونا تو اللہ سے ڈرنا اور بنی ایس معیط کولوگوں کی گرونوں پر ہر گڑسوارت کرنا۔

هرت صهيب الموهم

پھرفر مایا کہ صہیب کو بلاؤ ، وہ بلائے گئے تو تمن مرتبہ فر مایا کہتم لوگوں کو نماز پڑھانا ، اس جماعت کو ایک رے میں خلوت میں بات کرنا جائے جب بہ لوگ کس پر اتفاق کرلیں تو ان کے کالف کی گردن مار دینا ، لوگ عرّ بے پاس سے سب جلے محئے تو فر مایا۔ کہ اگر بہلوگ اسلح کو ( یعنی جن کی پیٹائی میں بال گرے ہوئے ہیں ) بھی اس کا بی بنالیں تو وہ انہیں راستے پر چلائے گا۔

#### لميفه نامز ويصاجتناب

ابن عمر من عن میں امیر المونین ، انہیں نا حزد کرنے سے آپ و بون امر مانع ہے ، فر مایا کہ ہیں اسے پند کرتا ہوں کہ ذندگی میں بھی اس پرلدوں اور مرنے کے بعد بھی کعب آئے اور انہوں نے کہا کہ '' پند کرتا ہوں کہ ذندگی میں بھی اس پرلدوں اور مرنے کے بعد بھی کعب آئے اور انہوں نے کہا کہ '' '' (حق آپ کے رب کی طرف سے ہے ، انبذاشک کرنے وانوں میں شہوسیے ) میں نے آپ کوخبر دی تھی لہ آپ شہید ہوں گئے تو آپ نے فر مایا کہ میرے لیے شہاوت کہاں سے ہوگی ، میں تو جزیر قالعرب میں ہوں۔

مرم اتفاق برگرون زونی کا تھم

ساک ہے مردی ہے کہ جب عمر <sup>ق</sup>بن النطاب کی وفات کا وفت آیا تو فرمایا کہ اگر بیں خلیفہ ہنا دوں تو بھی نت ہے اورا گرخدیفہ نہ بنا وُں تو بھی سنت ہے،رسول النفائضة کی وفات اس حالت بیں ہوئی کر آپ نے کسی کوخلیفہ بیں بنایا ،اورا ابو بکر گی و ف ت اس حالت بیں ہوئی کہ انہوں نے (جمعے ) خلیفہ بنایا۔

علیؒ نے کہا کہ بیں بجھ گیا کہ وہ رسول التعاقیقی کی سنت سے عدول نہ کریں گے ، یہی ہوا جس وقت عمرؒ نے ل معاسطے کوعثمانؓ ہن عفان ،علیؒ بن الی طالب ، زبیرؒ ،طلح عجبدالرحمٰن بن عوف اور سعد بن افی وقاص کے سپر دکر دیا تو معار سے فر مایا کہتم ان لوگوں کو تئین دن ایک کوغری بیس داخل کرو ، اگر یہ نوگ درست و جا نمیں تو خیر درنہ پھران کی لردن ماردو۔

عرِّے مروی ہے کہ بیمعاملہ (خلافت) اہل بدر جس رہے گا، جب تک ان میں ہے ایک بھی ہاتی رہے گا، بمراہل احدیث ہوگا جب تک ان میں ہے ایک بھی ہاتی رہے گا، اور فلال میں ، بیمعاملہ غلام آزاد کردہ کی اولا و کے لیے نہیں ہے اور نہ فتح کمہ کے سلمین کے لیے بچھ ہے۔

# كلاله كےمسئلہ برسكوت

ابورافع ہے مروی ہے کہ تر بن الخطاب، ابن عباس ہے سہارالگائے ہوئے تھے، ان کے پاس بن عمر اور سعید بن زید بھی تھے، فر، یا کہ میں نے کلالہ ( لیعنی وہ میت جس کے ورثاء میں شاولا د بونہ والدین ) کے ہارے میں بکھنیں کہا اور نہ میں نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنایا، عرب کے قید بول میں سے جومیری وفات پائے وہ القد کے مال سے آزاد ہے، سعید بن زید بن عمر نے کہا کہا گرا ہے مسلمانوں میں ہے کسی تھی پراشارہ کرویتے تو لوگ آپ کوامین مجھۃ

عرِ نے فرمایا کہ بھی نے بعض ساتھیوں بھی ہڑی حرص دیکھی ہے،۔ بھی اس معاطے کوان چھ وہیوں ۔ سپر دکر نے والا ہوں جن سے رسول الشعائظ اپنی وفات تک راضی رہے، پھر فرمایا مجھے ان دو آ دمیوں میں ہے ایک بالے تو میں میدمعاملہ اس کے سپر دکر دول بضر ور مجھے اس پر بھروسا ہے، ایک سمالم موالائے الی حذیف اور دوسرے الج عبید بن الجراح۔

# عبدالله بن عمر الوخليف بنانے سے كريز

ابرا بیم سے مروی ہے کہ عمر سنے فرمایا کہ جس کو میں خلیفہ بنا تا دہ ابو مبیدہ بن الجراح ہوتے ایک شخص ۔ کہا یا امیر الموشین آ پ عبداللہ بن عمر سے کیوں گریز کرتے ہیں ، فرمایا ، خدا تجھے غارت کرے ، واللہ میں اس نے خدا کی مرضی کونہ جا بہوں گا کہ ایسے تحص کو کیوں خلیفہ بناؤں جواتی عورت کوا چھی طرح طلاق بھی ندد ہے سکتا ہو۔

# نا مزدگی کے متعلق بن عمر کی حضرت عمر ﷺ

عبدالله بن الى مليك سے مروى ہے كدابن عمر بن الخطاب سے كہا كداگر آپ خليفہ بنا ديتے ( ن مناسب ہوتا) فرمایا كس كوشش كرتے ہو، كياتم نے نوركيا ہے كداگرا پی زمین كے گران كو بلا ہيجتے ہوتو تم جا ہتے ہوك لو لٹنے تک وہ كسى كوا ينانا ئب بنادے۔

انھوں نے کہا کہ کیوں نیس ،فر مایا کیاتم نے فور کیا ہے کہا گرا پی بحری کے چروا ہے کو بدا بھیجتے ہوتو بیر چا ہے ہوکہ وہ واپسی تک کے لیے ہے کسی کواپنانا کب بتادے۔

### حضرت عمرتكا خليفه نامز دكرنے كااختيار

حماد نے کہا کہ میں نے ابوب کوا یک شخص ہے بیان کرتے سُنا کہ آپ نے فرما یا کہ اگر میں خلیفہ بناؤں تو ( بنا سکتے ہوں کیونکہ ) جو مجھ ہے بہتر نتھے انہوں نے خلیفہ بنایا ہے ( لیٹی ابو کمڑنے ) اور اگر ترک کر دوں تو (جو مجھ سے بہتر تتھے انہوں نے ترک کیا ہے ( لیٹی آنخضرت میں ہے نے ) جب انہوں نے نہ یہ بات پیش کی تو مجھے بیتین بنانے والے نہیں جیں۔

عبدالقد بن عبیدے مروی ہے کہ اوگوں نے عمر بن الخطاب سے کہا کہ آب ہمیں وصیت نبیں فرہ تے ،ہم پر کسی کو امیر نبیس بناتے ؟ فر مایا ، بیس جس کسی کو افتیار کروں گامیر سے لیے ظاہر ہو چکا ہے۔

جبیر بن محمد بن معظم بن جبیر بن معظم کے مروی ہے کہ مجھے خبر لی کوئٹ نے بی سے فر ما یا اگر مسلمانوں کے والی تم والی تم ہونا اولا دعبد المطلب کولوگوں کی گرون پر ہر گز نہ سوار کر دینا ، اور عثمان سے فر ما یا کہ اگر مسلمانوں کا معاملہ تمہارے بیر دہوتو اولا دانی معیط کولوگوں کی گرونوں پر سوار نہ کر دینا۔

# حضرت عمركي غيرجانبداري

سالم بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر ہے کہ اکہ عمر کی وفات سے بچھ ہی پہلے ان او گوں کی جماعت اُن کے پاس آئی ،عبدالرحمٰن بن عوف ،عثان ، علی ، زیبر اور سعد ، آپ نے ان او گوں کی طرف دیکھاا در فر ما یا لہ میں نے لوگوں کے معاملہ میں غور کیا ہم تہ ہارے خلاف اُن میں کوئی جذبہ بیں پایا ، البتہ خود تم میں اختلاف ہوسکتا ہے ، اگر نا گوری ہوگی تو وہ تہ ہیں میں ہوگی ،معاملہ ان چھے کے ہیراد ہے۔عبدالرحمٰن ،عثمان ، علی ، زبیر ،طلحہ اور سعد ، اس تت طبحہ کینے اموال (کے انتظام) میں السراۃ مجئے ہوئے تھے۔

تضرت عبدالرحمٰن وعثمانٌ على كوغيرجانب داري كي تلقين

آپ نے عبدالرحمٰن عثمانٌ وعلیؓ سے خطاب کر کے فرمایا کرتمہاری توم صرف تنہیں ہیں ہے کی کوامیر بنائے بی۔ا ہے عبدالرحمٰن اگر لوگوں کا معاملہ تمہارے تفویض ہوتو اپنے قرابت داروں کولوگوں کی گردنوں پرنہ سوار کر دینا۔ ہے عثمانٌ اگر لوگوں کا معاملہ تمہارے سپر' وہوتو تم اولا دائی معیلہ کولوگوں کی گردنوں پرنہ سوار کر دینا۔

راكين تميثي كومشوره كرنے كاحكم

اس کے بعدارشا دہوا کہ اُنھوا در آپس ہیں مشورہ کر کے اسپنے میں سے ایک کوامیر بنالو۔عبداللہ بن عمر ؓ نے کہا کہ لوگ کھڑے ہوکہ مشورہ کرنے گئے۔

عثمان في أيك يا دومرتبه مجھے بلايا كەمشورے ميں داخل كري، داننداس علم كى دجەسے كدأن كے معالمے بى د بى بوگا جس كوميرے والدنے فرماديا ہے۔ ميں نبيس جا بتا تھا كدو دامرتن ند ہو۔

جب عثمانؓ نے بلانے میں کثرت کر دی تو میں نے کہا کہتم لوگوں کوعقل نہیں ہے کہ امیر بنا رہے ہو ، مالا نکسامیر المومنین زند و ہیں۔واللہ، جیسے میں نے عمر کومرقدے جگادیا۔

فُر ما یہ تم لوگ مہلت دوءاگر تمیر نے ساتھ کو کی عادیہ چیش آئے تو تمین شب تک تمہیں صبیب ٹماز پڑھا کمیں۔ ۔ بھرا پنے معالمے پرتم لوگ اتفاق کرلو، تو بھرتم میں ہے بغیر تمہار ہے مشور سے کے جوامیر ہے اُس کی گردن ماردینا۔ ابن شہاب ہے سالم ہے روایت کی کہ میں نے عبدالنّہ سے پوچھا ، کیا عمر نے علیٰ سے پہلے عبدالرحمٰن سے شروع کیا ، انھوں نے کہا کہ ہاں ، واللّٰہ۔

ابن معشر ہے مروی ہے کہ ہمارے مشائخ نے بیان کیا کہ مر ہے اس معالمے میں اصلاح نہیں وسکتی ، بغیراس شدت کے جس میں جرنہ ہوا ،اور بغیراس زی کے جس میں سستی نہ ہو۔

غیرمسلموں پرمدینہ نے کی یابندی

ابن شہاب سے مردی ہے کہ عمر تیدیوں میں جو ہالغ ہوجائے اُسے مدید آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے سغیرہ بن شعبہ نے جوکو فے کے عامل تھے انہیں ایک خط لکھ کرا ہے پاس کے ایک کاریگر غلام کا ذکر کیا اور مدینے میں اظل کرنے کی اجازت ہے کہ کر جان کے وہ لوگوں کے قائدے کے بہت سے کام جانتا ہے ، وہ لو ہارہے ، برطی ہے ، قاش ہے۔ عمر شنے اجازت دے دی۔

غلام کی حضرت عمر <u>ﷺ</u> شکایت

مغیرہ نے اس پرسودرم ماجوار (خراج)مقرر کردیا۔ غلام عرائے پاس خراج کی شدت کی شکایت کرنے آیا

تو عمرٌ نے کہا، تو اچھی طرح کیا کیا کام جانتا ہے، اس نے ہوسب کام بیان کیے جواجیمی طرح جانتا تھ ، فر مایا کہ تیر۔ عمل کی حقیقت میں (نظر کر کے تو) تیرا کرائ بہت نہیں ہے، وہ نا راض ہو کر برد بردا تا ہوا واپس ہوا۔

# غلام كالمستاخان رويية

عرِ نے چندرا تھی گزاریں اس کے بعد پھروہ غلام اُن کے پاس سے گزرا تو انھوں اُس کو بُلا یا اور فر مایا ، مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ تو کہتا ہے کہ اگر میں جا ہوں تو ایسی چکی بنادوں جو ہوا سے بطے ،غلام ناراض اور ترش زہ کے مرسی طرف متوجہ ہوا۔

عمرٌ کے ساتھ ایک جماعت بھی ، اُس نے کہا کہ بیس آپ کے لیے ضرورائیں پیکی بناؤں گا جس کولوگ بیا کیا کریں گے۔ غلام نے پشت بچیری تو عمرٌ اس جماعت کی طرف متوجہ ہوئے جو اُن کے ہمراہ تھی اور فر ما یا کہ غلا نے ابھی جھے تل کی دھمکی دی۔

#### حضرت عمرٌ برقا تلانه حمله

چندرا نیم گزاری ، ابولولونے ایک منجراپ ساتھ لے لیا جس کے دوسر سے تھے۔ اور دھار بھی میں اس اسح کی تاریکی میں مسجد کے کسی کوشے میں پھٹپ کے بیٹھ گیا ،اور برابر دہیں رہا یہاں تک کہ نمر زنجر کے لیے مراثو کوا کو جہ: نے نکلے ، عمرًا یہا کیا کرتے تھے۔

جب عرقریب ہوئے تو اس نے حملہ کیا اور تین خنجر مارے ، ان میں سے ایک زیریا ف لگا ، جس کی پیٹ ، اندرونی کھال کو کاٹ دیا اور آس نے انہیں قبل کر دیا ، پھر دہ اہل مسجد پر ٹوٹ پڑا ، عمر کے علاوہ کی رہ تا میوں کو زخی کیا پھراپنا خنجرا ہے بھو تک لیا۔

# حضرت عمرتی ادا نیگی نماز

جس ونت عمرؓ کے خون جاری ہو گیا اور لوگ بے در بے اُن کے پاس آ گئے تو فر مای کہ عبدالرحمن بن عوف ہے کہو کہ لوگوں نماز پڑھا کمیں بعمرؓ پرسیلان کا غلبہ ہو گیا ، جس سے خشکی طاری ہوگئی ،

ابن عباس نے کہا کہ میں نے ایک جماعت کے ساتھ عمر گوا ٹھا کے اُن کے مکان پر بہنچایا ،عبدالرحمن ۔ لوگوں کونماز پڑھائی تو ان کی آ داز اجنبی معلوم ہوئی۔ میں برابر بی عمر کے پاس ر بااور دہ بھی برابر عش میں رہے یہاں تک صبح کی ردشتی پھیل گئی جب روشنی ہوگئی تو اُنھیں افاقہ ہوا۔

۔ ہمارے چبروں پرنظر کی اور فر مایا کیالوگوں نے نماز پڑھ لی میں نے کہا جی ہاں ، پھر فر مایا کہ اُس کا اسلا نہیں جس نے نماز ترک کردی ، وضوکا پانی متگایا اور وضوکیا ،نماز پڑھی اور فر مایا کہ اے عبد القد ابن عہاس ّ جاؤاو دریا فت کروکہ جھے کس نے قبل کیا۔

### حضرت عمركا قاتل كي متعلق استفسار

من نكل ، مكان كا درواز و كهولاتو اوك جمع من جوعر كم حال عن واقف من من في دريا فت كيا و

امبرالمونین کوکس نے تل کیا، تو لوگوں نے کہا کہ آتھی اللہ کے ڈشمن ابولولوہ ، مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے بخبر مارا ہے۔
میں اندر گی تو عمر مجھ پر نظر جمائے ہوئے خبر دریا فت کرنے لگے ، جس کے لیے جھے بھیجا تھا ، عرض کی مجھے امیر
المومنین نے اس لیے بھیجا تھا کہ قاتل کو دریا فت کروں ، میں نے لوگوں ست گفتگو کی تو اُن کا دعوی ہے کہ اللہ کے
دشمن ابولولو ، مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے نیخر مارا ، اُس نے آپ کے ساتھ ایک جماعت کو بھی خبر مارا ، پھرخو دکشی کرلی۔
وشمن ابولولو ، مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے نیخر مارا ، اُس نے آپ کے ساتھ ایک جماعت کو بھی خبر مارا ، پھرخو دکشی کرلی۔
فر مایا ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میرا قاتل ایسے خص کوئیس بنایا جواللہ کے سامنے اُس کے کہا ہو، عرب ایسے بیس جو تل کرتے۔
کی بنا پر جھے ہے جت کرے ، جو بھی اُس نے کیا ہو، عرب ایسے بیس جو تل کرتے۔

### طبيب كي طلى

س لم فریب بل مجیر میں نے عبدالقدین مُرُوکتِ سُنا کے مُرْف فر مایا : میرے پاس طبیب بلاہمیرہ میرے اس زخم کود کیمے الوگوں نے عرب کے طبیب کو ٹلا بھیجاء اُس نے مُرُکونبیڈ پلائی ، انبیڈ جس وقت ذیریاف کے زخم نے لکی تو خون کے مشابہ ہوگئی۔ میں نے انصار میں سے ایک دوسرے طبیب کو بلایا ، پھر بنی معاویہ بیس سے (ایک طبیب کو) بلایا ، اُس نے دوؤھ پلایا تو وہ زخم اس طرح لکلا کے سفیدی جھلک رہی تھی۔

طبیب نے کہا کہ یا امیر المومنین ، وصیت سیجیے ، تمر نے قر مایا کہ بنی معاویہ کے بھائی نے جھے ہے تکی کہا اگرتم جھے ہے اس کے سوا کہتے تو بیس تمہاری تکذیب کرتا۔

# نو حدوزاری کی ممانعت

جس وقت توم نے مُنا تو لوگ رونے گئے ، عمرٌ نے قرمایا کہ جھ پر ندروؤ ، جوروئے وہ چلا جانے ، کیاتم نے نہیں سُن کہ رسول النُعلِی فیٹے نے فر مایا ، میت پر آپس کے عزیز وں کے رونے سے عذاب کیا جاتا ہے۔ای وجہ سے عبدالقد بن عمرٌ اپنی اولا دو فیر ہے کی میت پراپنے یاس کسی رونے والے کوئیس تھرنے دیتے تھے۔

عائشٌ، زوجہ نی اللہ اللہ عزوی کی میت برتو حدقائم کرتی تھیں، اُن سے مرگی روایت سے رسول التعاقب کی مدیث بیان کی گئی تو فر ما یا کہ اللہ مر و بن مر پر رحمت کرے، والقد ان وونوں نے غلط نیس کہا الیکن مربح مول گئے، واقعہ صرف یہ ہوا کہ رسول النعاقب فوحہ کرنے والوں برگز رے جوابے میت پر رور ہے تھے، تو فر ما یا کہ یہ لوگ رور ہے ہیں، حالانکہ ان کے ساتھی (بینی میت) برغذ اب کیا جارہا ہے، ووقع میں میت) گنا ہے ارتحا۔

الی الحویرث ہے مروی ہے کہ جب مغیرہ بن شعبہ کا غلام آیا تو انہوں نے ایک سوہیں درم ما ہوا ریا جارورم روزانہ مقرر کیے ، وہ خبیث تھا ، جب جبوٹ قید یوں کودیکھتا تو ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتا اور رو کے کہتا کہ عرب نے میرا جگر کھالیا۔

# حیکی بنانے کا حکم

جب عمرٌ مکنے ہے آئے تو ابولولوہ ان کے ارادے ہے نگلا ،اس نے انہیں اس حالت میں پایا کہ سے کے وقت بازار کی طرف جارے تھے ،عبداللہ بن زبیر کا ہاتھ کیڑے ہوئے تھے ،اس نے کہانیا امیر المونین ،میرے آقا مغیرہ نے مجھے جزیے کی اتن آکلیف وی ہے جس کی مجھے طاقت نہیں ،فر مایا انہوں نے مجھے کیا تکلیف وی ہے ،اس نے کہا جار درم روز اند ، فرمایا کہ تو کیا بتا تا ہے اس نے کہا کہ چکتاں ، اور اور اپنے ہاتی کاموں سے خاموش رہا ، پھر پو چھا کہ تو چکن کتنے میں بتا تا ہے اس نے بتایا فرمایا کہ اور کتنے میں تو اسے بیچنا ہے ، اس نے انہیں بتایا ، تو نرمایا کہ انہوں نے تجھے کیا تکلیف دی۔ جااپے مولی کو وی دیا کرجوانہوں نے تجھے ما نگاہے۔

جب وہ پلٹا تو عمر نے کہا کہ تو ہمارے لیے ایک چکی خبیں بنا دیتا۔ اس نے کہا کیوں نبیں ، میں آپ کے لیے ایک چکی نبیں بنا دیتا۔ اس نے کہا کیوں نبیں ، میں آپ کے لیے ایک چکی بنا دُن گا کہ بہت ہے۔ شہروالے اس کی باتیں کریں گے۔

عمرٌ اس کے کلام ہے پریٹان ہو گئے ، ملی بھراہ تھے ، ان سے قرمایا کہ تمہاری رائے بیں اس نے کیا سومیا ؟ انہوں نے کہایا امیر المونین ، اس نے آپ کو حکی دی۔

عمر منے فرمایا کہ اس سے جمیں اللہ کافی ہے۔ میرا گمان بیہے کہ اپنے کائم سے اس کی مرادغور ہے۔ ( لیعنی خوب فور سے جکنی بنائے گا)۔

عبدالله بن الي بكر بن حزم مے مروى ہے كەابولولونما و تدكے قيد بول بي سے تھا۔

# قاتل عمر كى خود كشى

ابو بکرا ایا عیل بن محمد بن سعد نے اپنے والد سے روابت کی کہ جب عمر کے خبر مارویا عمیا تو ابولولو و بھا گا ، عمر پکار نے لگے ، آبا ، کما واس نے ایک جماعت کو زخمی کر دیا ، قریش کی ایک جماعت نے اسے کرفمآ رکزلیا ، جس میں عبدالقد بن عوف الز ہری ، ہاشم بن عتب بن افی وقاص اور بی سہم کے ایک مخص تنے ،عبداللہ بن عوف نے اس پر اپنی جا در ڈال دی ، جب وہ پکڑلیا عمیا تو اسے بھی خبر بھو تک لیا۔

۔ عبداللہ بن نافع نے اپنے والد سے روایت کی کہ اس نے اپنے آپ کو نیخر سے زخمی کیا یہاں تک کہ اپنے آپ کوئل کرلیا عبداللہ بن عوف الزہری نے اس کا سر کاٹ لیا۔

سالم بن عبداللہ نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے عمر کو کہتے سنا کہ جھے ابولولو ہے نے خبر مارااور میں مسرف اے متا ہی مجھتار ہا، یہال تک کداس نے جھے تیسری مرتبہ خبر مارا۔

### حضرت عمر كابدرى صحابه يصاستفسار

جعفر بن محمد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جب عمر بن الخطاب کے خیر مارا گیا تو بدر کے مہاجرین وانساران کے پاس جنع ہو محمے ،ابن عباس ہے فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ اور دریافت کرو کہ کیاتم لوگوں کے مصورہ وائما و سے بیجوا ہے مصورہ وائما و سے دریافت کیاتو قوم نے کہا کہ والتہ بم تو یہ جا ہے جسے تعلیف کپنی ؟ ابن عباس نظے اور لوگوں ہے دریافت کیاتو قوم نے کہا کہ والتہ بم تو یہ جا ہے جیں کہ اللہ بماری عمروں سے آپ کی عمر جس اضافہ کردے۔

#### صف سیدھی کرنے کی ہدایت

عمر دبن میمون سے مروی ہے کہ جب عمر گومصیبت پہنچائی گئ تو میں نے انہیں اس حالت میں و یکھا کہ جسم پرزردت بندتھی ،ان کی ہیبت سے میں صف اوّل چھوڑ ویتا تھا ،اس روز میں صف ٹائی میں تھا ،و و آئے اور فر ہ پر کہ انڈ کے بند ونماز پر حو، صف سیدھی کرلو ، پھرانہوں نے تھم بیر کہی ،اننے میں دویا تمن ختجر مارے سے ،ان کے بدن پرزروت بند تقی ، جس کوانہوں نے سینے تک اٹھا کے پیر چیوڑ دیااور کہتے جاتے تھے 'و کان امرالیا، قدرا مقدورا (اورائند کا عظم انداز ومقرر ہے) (ابولولو و) لوگول پرٹوٹ پڑا ،اس نے قبل کیا اور دس سے زائد آ دمیوں کوزخی کیا ،لوگ اس کی طرف ہے توٹ پڑے اس نے مخبر کومضبوط پکڑلیا اور خودکشی کرلی۔

# وكان أمرالله قدرأمقدورأ

عمرو بن میمون سے مرو**ی ہے کہ جب عمر کونیخر مارا گیا تو وہ یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے'' و کسان امسر اللہ** کست ملائا گیا ہے تھا کی جستے کی حرمت میں ہے سمان میں تا

مدراً مقدورا" لوكول في قاتل كي جنتوكى ، جومغيره بن شعبه كاعلام تعاب

اس کے ہاتھ میں ایک بخیر تھا جس کی دودھاریں تھیں ، جو تھی قریب کیااے وہ بخیر مارنے لگا ،اس نے تیروآ دمی زخمی کیے جن میں میار بنچے اور نومر مجنے ، یا نوخ کئے اور میارمر گئے۔

عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ جس سال عرکومصیبت پہنچائی گئی، انہوں نے جرکی تماز پس' لاافسسے بھذ البلد"اور "والتین والزیتون "کی سورتیں پڑھیں۔

عمرو بن میمون سے مروک ہے کہ جس دفت عربی الخطاب کو نیز مارا گیا تو وہ یہ کہ دہ ہے تھے 'و کے ن امر اللہ فلد را مقد و را " ابن عربی نے عربی کے جو امرائے لئیکر کو لکھا کرتے تھے کہ جارے پاس کا فرکو تھی بٹ کرنہ لاؤ ، اس کے مطابق عمل ہوتا تھا ، جب انہیں اب لولوہ نے نیجر مارا تو بع چھا یہ کون ہے ؟ نوگوں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام ۔ فر مایا ، کیا عمل نے کو کول سے کہا نہیں تھا کہ ہمارے پاس کسی کا فرکو تھے بٹ کرنہ لاتا ، مرتم لوگ جھ می فال آگئے۔

حضرت عمر کے علاوہ مسلم زخیوں کی تعداد

عمروبن میمون سے مردی ہے کہ جس وقت عمر کونی ہیں موجودتھا ،اور جس نے انھیں تیخر مارا اُس اُس نے تیرویا اُنیس آ دمیوں کوزخی کیا۔عیدالرحمٰن بن عوف نے بھاری امامت کی انہوں نے تجر میں قرآن کی سب سے چھوٹی سورتنس ''و العصر اور اذا جائنصر اللہ پڑھیں۔

سعید بن المسیب سے مردی ہے کہ جس نے حضرت عمر کوننجر مارا ،اس نے مع عمر کے بارہ آ دمیوں ای پنجر ے زخی کیا ،اس میں سے مع حضرت عمر کے چیومر گئے اور چیوا پڑھے ہو گئے۔

حضرت عمر كاخم كي حالت

ابن عرض طاری ہوگئی، ہوش آیا تو ہم نے اس کے جب عرز تو نیخ مارا کیا تو وہ اٹھا لیے گئے، ان پرکشی طاری ہوگئی، ہوش آیا تو ہم نے ان کا ہاتھ پکڑلیا۔ عمر اہاتھ پکڑ کے جب بھی ایا اور جھے سے سہارالیا ان کے زخم سے خون بہدر ہاتھا جس بی سیارالیا ان کے زخم سے خون بہدر ہاتھا جس بی اور دوسری سین کی آنگی رکھت جس ''و السعد سر ''اور دوسری سین کی آنگی رکھت جس''و السعد سر ''اور دوسری میں ''فل یا بیما الکافرون ''پڑھی۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف كالحجرى كے متعلق بيان

نافع ہے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے وہ چھری دیکھی جس ہے ترقبل کیے مینے ،انہوں ہے نہا کہ کل میں نے ہر مزان اور جعینہ کے پاس دیکھی تھی ، میں نے پوچھا کہتم دونوں اس چھری ہے کیا کرو گے ،تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے گوشت کا ٹیس سے کیونکہ ہم گوشت کو چھوتے نہیں ،عبیداللہ بن عمر نے پوچھا کیا تم نے وہ چھری ان دونوں کے پاس دیکھی تھی۔

انہوں نے کہا کہ ہاں ،عبیداللہ نے اپنی کھوار لی ،ان دونوں کے پاس آئے اور قبل کر دیا۔ مثان نے انہیں ہلا بھیجا ہوا ن کے پاس آئے فرمایا کہ جمہیں ان دونوں آ دمیوں کے قبل پر کس نے برا پیختہ کیا ،وونو ہماری پناہ ( ذے ) میں تھے ،عبیداللہ نے عثمان کو بکڑ کر بچھاڑ دیا ،اوگ آٹھ کرا کے پاس آئے اور انھیں ان سے جھڑ ایا۔

جس وقت عثمان کے انہیں بلا بھیجاتو انھوں نے تلوارانکانی بگرعبدالرحمٰن نے تسم دلائی ،تو انھوں نے وہ رکھ دی۔اسلم سے مروی ہے کہ جب بمرگونبخر مارا گیا تو انھوں نے پوچھا کہ کس نے جھے مصیبت پہنچ کی او وں نے کہا کہ ابولولو نے ،اُس کا نام فیزوز ہے ،اورمغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے ۔فر مایا کہ بیس نے تم لو یوں کو کا فروں میں ہے کی کو تارے یاس کھیسٹ لانے سے منع کیا تھا تگرتم نے میری نافر مانی کی۔

# زخی حالت میں نماز کی ادا ٹیگی

مسور بن مخر مدے مروی ہے کہ مُرْ کے زخمی ہونے کے بعدا بن عیاسؒ اُن کے پاس آئے اور عرض کی ٹماز ( پڑھ بیجیے ) فر « یا اچھا اُس آ دمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز کوضا نع کر دیا انھوں نے نماز پڑھی دیا تک زخم ہے خون بہدر یا نفا۔

مسور بن مخرمہ ہے مروی ہے کہ مرکو جب زخمی کیا گیا تو اُن پر ہے ہوشی طاری ہونے گئی ، کہا گیا کہ نہا رہ جیسی چیز ہے تم لوگ ہرگز پر بیٹان نہ کرو گے ( لینی اُن ہے نماز پڑھنے کو کبو گے تو وہ ہرگز پر بیٹان نہ ہو گے ) بشرطبیکہ اُن میں جاں ہو، کہا گیا نماز یا میرالموسین ، نماز پڑھ لی گئے ہے ، وہ ہوشیار ہو گئے ،فر مایا نماز ،اے امتد تب تو لے ہے ، جس نے نماز ترک کردی اُس کا اسلام میں کوئی حصر نہیں ،انھوں نے نماز پڑھی حالانکہ اُن کا زخم خون بہار ہاتھا۔

# نماز کی تلقین

مسور بن مخر مدے مروی ہے کہ جس وقت عمر گؤنجر مارا کمیا تو میں اور ابن عباس اُن کے پاس مکنے ، نماز کی ذات مبددی گئے تھی ، کہاڑی اُن کے باس ملے ، نماز کی ذات مبددی گئی تھی ، کہا کہ المونین نماز ، انہوں نے اپنا مرا پنا مرا ناما اور فر مایا کہ نماز ، جس نے ترک کردی اُس کا اسمام میں کوئی حصر نہیں ، اُنھوں نے نماز پڑھی حالا تک زخم خون بہار ہاتھا ، طبیب کو بُلایا گیا۔

اُس نے انھیں نبیذ پلائی تو دوخون کے ہم شکل ہوکرنگل گئی ، پھراُس اُٹھیں دوؤھ بلایا تو وہ صفید نکلا ، تب اس نے کہا ، یا میرالمونین ،اپنی وصیت کرد ہجیے۔اُٹھوں نے اسحاب شوری کوطلب کیا ، اُس کا یہی سب تھا۔

#### احساس ذمته داري

اک ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمال ہے شنا کہ جب عمر اونجر مارا کمیا تو اُن کے پاس کیا اور تعریف کرنے گا ، فرمایا تم کس چیز مجھے اس ہے بچا کے نکال دیا جا تا کہ نہ تو تو اب نہ عذا ب۔ اک اُنسلی ہے مروی ہے کہ میں نے عمر ہے کہ ایک اللہ نے آپ کا فرریعے سے شہروں کو بنایا اور آپ کے ذریعے میں نے وابس کے ذریعے بہت کی فتوج دیں ، آپ کر ذریعے سے فلال کام کیا اور فلال کام کیا۔

فرمایا کہ بجھے یہ پہندتھا کہ اُن سے اس طرح نجات یا جاتا کہ تواب ہوتانہ عذاب۔ زید بن اسلم نے اپنے والدے روابت کی کہ جب عرق بن الخطاب کی و فات کا وقت آیا تو فرمایا کہتم لوگ امارت میں مجھ پر شک کرتے ہے ، والد مجھے یہ پہند ہے کہ بیل کسی مجمع بیات یا جاؤل ، تہ بچھ بچھ پر جونہ میرے لیے ہو۔ سلیمان بن بیار نے والید بن عبد الملک سے بیروا بت بیان کی تو مالک نے کہا تم ، نے جموث کہا ، سلیمان نے کہا ، یا جھوٹ کہا گیا۔

مسور بن نخر مدے مروی ہے کہ عمر جب زخی کے شکے تو اس کی شب کو وہ اور عباس ان کے پاس مسلے مہیج ہو کی تو لوگوں نے اُنھیں تھبرادیا اور کہا کہ نماز ، وہ تھبرا گئے اور فر مایا کہ ہاں ،اسلام میں اُس کا کوئی حصہ نبیں ہے جس نے نماز ترک کردی ، پھرانھوں نے نماز پڑھی ، حالا تکہ زخم خون بہار ہے تھے ،

# حضرت أم كلثوم كى گريپه وزارى

ابن عباس سے مردی ہے کہ بٹی علی کے ساتھ تھا کہ شور سُناعلی کھڑے ہو گئے اور میں بھی اُن کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ہم اُن کے ساتھ اُن کے مکان بیس گئے جس بیں وہ تھے علی نے پوچھا کہ بیآ واز کیا ہے ۔ کسی عورت نے کب کہ محراوط میب نے نبیذیل کی اور دوؤ ہے بالیا ، تو وہ بھی نکل گیا۔

اُس طبیب نے کہا کہ جمعے آپ شام کرتے نہیں دکھائی دیتے ،لبذا آپ جوکرنا چاہیں کر لیجے۔اُم کلثوم نے کہا ، ہائے عمران کور تیم تعین دونے آپیں اور سارا کھر کوئے اُٹھا۔ عمر نے فر مایا کہ والتدا کر میرے لیے تمام رُوئے زمین کی چیزیں ہو تمی تو آخرت کے متعلق جواطلاع کر دی گئی ہے اُس کے ہول سے میں اُسے فدید و سنا۔

# حضرت ابن عباس كاخراج تخسين

انبیں میرا تول پندا یا تو سید تھے ہوکر بیٹھ گئے ،فر مایا ایا بن عمیال کیا تم اُس کی میرے لیے گواہی دو گے؟ میں زکا تو انھوں تو میرے ثانے پر ہاتھ مارااور فر مایا کہا ہے ابن عمیال میرے لیے اُس کی گواہی دنیا ، میں نے کہا جی ہاں ، میں گواہی دوں گا۔

### طبیب کی رائے

محمر بن سیرین سے مروی ہے کہ جب ٹمرزخی کئے گئے تولوگ اُن کے پاس آنے لگے ،ایک شخص نے فر ماہ ، میرازخم دیکھو،اُس نے ہاتھ اندرڈ ال کے دیکھا فرمتم نے کیامحسوں کیا۔

اُس سے کہا کہ بیں اُسے اس صالت بیں پاتا ہوں کہ آپ کی صرف وہی رگ ہاتی رہ گئی ہے جس ہے آپ قضائے عاجت کرتے ہیں جر مایا کہ تم سب سے زیادہ سے اور سب سے زیادہ اجھے ہو، پھرا کی خفس نے کہ کہ والند مجھے اُسید ہے کہ آپ کی جلد کو آگ بھی مس نہ کرنے گی ، اُنھوں اُس کی طرف دیکھا ، ہم لوگ اُن کی خو بیاں بیان کرے رونے لگے یا اُن کے لیے ہمارے دل بھر آئے (اُس خفس سے ) فر مایا اے فلاں اس کے متعلق تہما راعلم بہت کم ہے ، اگر میرے لیے زمین کی تمام چیزیں ہوتی تو میں خبر داروہ امور کے ہول سے اُن کوفد ہے میں دے دیا۔

# تسمى قدرافا قد ہوا تو فر مایا:

مجرے مروی ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ جب عمر کے سانے کی صبح ہوئی تو میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ان کواٹھایا ،ہم نے اُن وکھر میں پہنچادیا ،کسی قدرا فاقہ ہوا تو فرمایا کہ جھے کس نے مصیبت پہنچ کی۔

میں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ کے خلام ابولولوئے ،فر مایا ، یہ تبہارے ساتھیوں کا کمل ہے ، میں جا ہتا تھا کہ مدینة البنی منطق کے بین میں سے کوئی کا فر داخل نہ ہو ،گرتم لوگ جھ پراتنا غالب آ کے کہ میر مقل مغلوب ہوگئی ، میری طرف سے دویا تیں یادر کھو کہ میں نے کئی وضلیفہ بیل بنایا اور نہیں نے کلالہ (وہ ہیت جس کے ورثے میں نہ اولا دہونہ والدین کی کہ انھوں نے فر مایا ، میں نے داوالو دہونہ والدین کی کہ انھوں نے فر مایا ، میں نے داوالور بھائی کی میرٹ کا کہ فیصلہ بیں کیا۔

# حضرت عمرتكي اينے فيصلوں كے متعلق وصيت

ابن عبس سے مروی ہے کہ جب بھر معیبت بہنچائی گئی تو میں ان کے پاس کیا اور کہا یا امیر المومنین آپ کو صرف اس شخص نے مصیبت بہنچائی جس کا نام ابولوہ ہے فر مایا کہ میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے تین با توں میں کوئی فیصلہ نبیں کیا سوائے اس کے کہ میں تم سے جو کچھ کہتا ہوں کہ میں نے غلام میں ایک غلام اور با ندی کے لڑکے ووغلام کیے۔

#### حضرت عمر کی حضرت ابن عباس سے وصیت

ابن عبس نے بسرے میں بیان کیا کہ جس وفت عمر بن انطاب کو خیر مارا گیا تو میں ان لوگوں میں بہلا شخص تھا جوان کے پیس آئے ، عمر نے فر مایا کہ جھے سے تین باتیں یا در تھو کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ مجھے نہ یا کیں گئے ، میں نے کلالہ کے بارے میں کوئی فیصلنہ میں کیا ، میں نے لوگوں پر کسی کو خلیفہ نہیں بتایا ،اور میرا ہر غلام آزاد ہے۔

لوگوں نے کہا کے آپ خلیفہ بنادیجیے ،فر مایا اس میں سے میں جو پچھ کروں تو اس کو انہوں نے کیا ہے جو جھھ سے بہتر تھے ،اگر میں لوگوں کے امرکوان کے لیے چھوڑ دوں تو اسے نی تعلیقہ نے بھی جھوڑ ہے ،اور اگر میں خلیفہ سے بہتر تھے ،اگر میں لوگوں کے امرکوان کے لیے چھوڑ دوں تو اسے نی تعلیقہ نے بھی جھوڑ ہے ،اور اگر میں خلیفہ

بنادوں تو ابو بکر نے بھی جو جھھ ہے بہتر تنے خلیفہ بنایا ہے۔

#### صحبت کے بارے میں بیان فرمایا:

میں نے اُن سے کہا کہ آپ و جنت کی خوش خبری ہو کہ آپ نے رسول التعلقیۃ کی صحبت اُ تھائی اورطویل صحبت اُٹھائی آپ امر سلمین کے والی ہوئے تو اُسے قوی کر دیا ، قر مایا تمبارا مجھے جنت کی خوشخبری دیا ، توقتم ہا اُس کے کہ مجھے کاعلم ہو جو میر ہے ہا س اللہ کی جسے کاعلم ہو جو میر ہے ہا سے اللہ کی جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ میر ہے دئیا و ما فیہا ہو تو قبل اس کے کہ مجھے کاعلم ہو جو میر ہے ہے اُس کے ہول سے بیسب فدیے میں وے دول ، تمہار اسلمانوں کی حکومت کے بارے میں کہا تو واللہ مجھے یہ بیند ہے کہ یہ کہ ف ف (برابر سرابر) ہو کہ نہ بچھ میر ہے ہو نہ بچھ میر ہے او پرلیکن ہوئیکن تم نے جورسول التعلقہ کی صحبت کے بارے میں بیان کیا ، تو یہ تو ہول التعلقہ کی صحبت کے بارے میں بیان کیا ، تو یہ تو ہول التعلقہ کی صحبت کے بارے میں بیان کیا ، تو یہ تو ہو ہے۔

الی سعیدالخدری نے مردی ہے کہ جس وقت عراق خیر مارا گیا تو میں اُنسیں میں سے نوال شخص تھا چنا نچہ ہم نے انھیں اندر پہنچایا تو ہم سے اشتد او درد کی شکایت کی ۔ کعب سے مردی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا با دشاہ تھا کہ جب ہم اُس کاذکر کرتے تو عراکا ذکر کرتے تو اُس کاذکر کرتے وار جب عراکا ذکر کرتے تو اُس کاذکر کرتے وار بی بہلو میں ایک بہلو میں ایک بنی بیٹے جن پردتی کی جاتی تھی واللہ نے اُن بن کی تلفظ پردتی کی کہدہ اُس سے کہددی کہ تہمیں جو عہد کرنا ہوکر لواور بھی ایک ایس سے کہددی کی خبردی ، جب تسیر ادن بھی وصیت لکھ کردے دو ایک خبردی ، جب تسیر ادن بھواتو وہ باوشاہ تخت اورد ہوار کے درمیان پڑھیا۔

التدی طرف گزگز ایا اور کہا کہ اے اللہ اگر تخفے معلوم ہے کہ جس تھم کرنے جس عدل کرتا تھا اور جب امور مختلف ہوتے تو جس تیری محبت کی چیروی کرتا تھا اور جس چناں تھا اور چنیں تھا تو میری عمر جس اتنا اضا فہ کرد ہے کہ میرے بنجے برٹے ہوجا نمیں اور عیت بڑھ جائے اللہ نے اپنے بنی کودی کی کہ اُس بادشاہ نے بیکہا اور اُس نے بیج کہا ، جس نے اُس کی عمر جس پندرہ سال کا اضافہ کردیا۔

اس ز مانے بیں اُس کے اُڑ کے بھی بڑے ہوجا کی سے اور رعیت بھی بڑھ جائے گی۔ عمر اُوخِر مارا کیا تو کعب نے کہا کہ اگر عمر بھی اپنے پروردگارے ڈعاکریں تو آئیس ضرور باتی رکھے گا بھر گواس خبر دی گئی تو فر مایا کہ اے اللہ تو جھے عاجز ہونے اور نشا کند ملامت بنے سے پہلے اُٹھائے۔

# حضرت ابن عباس كي تعريف پراظهار پينديدگي

عبدالله بن عبید بن عمیر ہے مردی ہے کہ جب عمرین الحفاب کو خیر مارا گیا تو نوگوں نے کہا کہ یا امیر الموشین اگر آپ کوئی شربت ہے تو (اچھا ہوتا) فرمایا جھے خیذ پلاؤوہ انہیں سب شربتوں ہے زیادہ مرغوب تھی ، خیذ ان کے زخم ہے خون کے ساتھ لکرنگی تو لوگوں کو اچھی طرح ند معلوم ہوا کہ بیون کشر بت ہے جوانہوں نے بیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آگر آپ دودھ پیتے (تو خوب ہوتا) دودھ لایا گیا ، جب انہوں نے بیا تو وہ بھی زخم ہے نکل ، سفیدی دیکھی تو رد نے لگے اور اپنے گرد بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو بھی زلایا ، پھر فرمایا کہ بیوفت وفات ہے ، اگر میرے لیے وہ تمام ہوتا جس پر آئی بطوع ہوتا ہے ، تو میں ہول مطلع ہے (قیامت کے وہ دہشت ، کے حالات جن

کی قرآن وحدیث میں اطلاع دی گئے ہے) اے فدیے میں وے دیا۔

#### بهرضا ورغبت

اوگوں نے پوچھا کہ بس آپ کوائی چیز نے را ایا۔ فرمایا ہے شک جھے اس کے سوااور کسی چیز نے نہیں را اید اس عبال نے کہا ، یا امیر الموشین ، واللہ آپ کا سلام تھا تو تھرت تھی ، امامت تھی تو فتح تھی ، واللہ آپ کی امارات نے روئے زبین کو عدل ہے بھر دیا ہے ، کوئی دوفر بق آپس میں جھڑا کرتے ہیں تو دونوں آپ کے نیصلے پر (بدرضا ور غبت ) اپنا جھڑا ختم کرویتے ہیں ، فرمایا کہ جھے بٹھا دو ، جب بیٹھ گئے تو ابن عباس سے فرمایا کہ اپنی گفتگو کا میر سے میا سنے اعاد و کرو، انہوں نے اعاد و کہا تو فرمایا ، کیا تم قیامت میں جب اللہ سے اور انہوں نے اعاد و کہا تی ہاں گڑائی سے خوش ہوئے ، اور انہوں نے اس کو پسند کیا۔

گر شہادت دو گے ، ابن عباس نے کہا تی ہاں گڑائی سے خوش ہوئے ، اور انہوں نے اس کو پسند کیا۔

#### خوف خلافت

قاسم بن مجر ہے مروی ہے کہ جس وقت مخر بن الخطاب ذخی کے گئے تو لوگ ان کی تعریف کرنے اور انہیں رخصت کرنے آئے ، مگر نے فر مایا کہ کیاتم لوگ امارت کی وجہ سے میری پاکی وصفائی بیان کرتے ہو، میں نے رسول استفاقیہ کی صحبت اٹھائی ہے انڈ نے اپنے رسول استفاقیہ کی صحبت اٹھائی کہ وہ جمعے سے راضی تھے پھر میں انتہائیہ کی صحبت اٹھائی کہ وہ جمعے سے راضی تھے پھر میں نے ابو بھر کی وفات بھی اس حالت میں ہوئی کہ میں مطبع وفر مال بردارتھا ، جمعے بھی اپنے او پر کسی کا امرخوف نہیں ہوا ، موالے تہاری امارت کے۔

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ جب عمر اونجر مارا گیا تو لوگ ان کے پاس آنے لگے، فرمایا کہ اگر میرے لیے روے زمین کی تمام اشیا ، ہوتی تو میں انہیں ہول مطلع (قیامت) سے فدیے میں دے دیتا۔

شبعی ہے مروی ہے کہ عمر عن الخطاب نے زخمی ہونے کہ بعد دووجہ ما نگا، پیا تو زخم نگلا ،فر مایا القدا کبر ،ان کے جمنعین اس پران کی تعریف کرنے لگے تو فر مایا کہ وہ شخص جسے اس کی عمر نے دھوکا دیا و وضر وردھو کے بیس ہے والقد مجھے یہ پہند ہے جس اس ہوا تھا ، والقدا گر میرے لیے وہ تمام ہوتا جس برآ فتا ہوا تھا ، والقدا گر میرے لیے وہ تمام ہوتا جس برآ فتا ہوا تھا ، والقدا گر میرے لیے وہ تمام ہوتا جس برآ فتا ہوا تھا ،والقدا گر میرے اللے وہ تمام

#### فننجركي شناخت

سعید بن المسیب سے مردی ہے کہ عبدالرحمٰن بن ابی بکر شمدیق نے کہا کہ جس وقت مرکا قبل کیا گیا تو میں ابولولو کے پاس سے گزرااس کے ہمراہ حفیہ اور ہر حزان بھی تھے، تینوں سرگوشی کررہے تھے، جب میں دفعتہ ان کے پاس بہنچ گیا تو وہ بھا گے ، ان کے درمیان میں سے ایک خنجر گر پڑا جس کے دوسرے تھے اور اس دھار بچ میں تھی تم لوگ دیکھو کے جس سے عرفل کیے گئے وہ کون سانخ بر ہے، انہوں نے وہ بی خنجر پایا عبد الرحمٰن ابی بکر نے جس کی صفت بیان کی تھی ۔

# ہرمزان کے ل کاواقعہ

مبیداللہ بن مرّ نے یہ بات عبدالرحمٰن بن الی بکر ؓ سے ٹی تو وہ گئے اور ان کی تکوار بھی پاس تھی ، انہوں نے برمزان کو پکارا، جب وہ نکل کران کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ میر سے ساتھ چل کہ ہم اپنے ایک محوڑ ہے کو دیکھیں اواس سے چھے ہٹ گئے ، جب وہ ان کے آگے ہے گزرا تو انہوں نے اسے تکوار ماردی مبیداللہ نے کہا جب اس نے تدوار کی حرارت محسوں کی تو کہا: '' لا َ إِلَٰهُ إِلَّا الله ''.

# جفينه اور دختر ابولولوه كاقتل

مبیدامقد نے کہا کہ میں نے یعفینہ کو بالیا جوالحیر وانصاری میں اسے سعد بن الی وقاص کا رضاعی بی کی تھا،
وراس سے رضاعت کی وجہ سے مدینے میں لائے جوان کے اس کے درمیان تھی، اور مدینے میں تکھنے کی تعلیم ویتا تھا
، جب میں نے اسے تموار ماری تو اس دونوں آ تھوں کے درمیان صلیب کا اشارہ کیا، عبیداللہ روانہ ہوئے اور انہوں
نے ابدلولوہ کی چھوٹی لڑکی کو بھی جواسلام کا دعویٰ کرتی تھی، تل کردیا۔

### عبيدالله بن عمرًّا ورعمرٌّ وبن العاص ميں جمگر ا

عبیدالقدئے ارادہ کیا ہے اس روز مدیئے میں کسی قیدی کو بغیر آل کئے نہ چھوڑے ہے ، مہاجرین اق لین ان کے پاس جمع ہوگئے ، انہوں نے منع کیا اور دھم کایا تو انہوں نے کہا واللہ میں ان کو اور دوسروں کو ضرور آل کر دوں گا ، انہوں نے بعض مہا جرین پر بھی تعریف کی ، عمرو بن العاص برابر ان کے ساتھر ہے اور انہیں آلموار دے دی ، جب ، نہوں نے کھوار دے دی تو مرے کا سر پکڑا ، نہوں نے کھوار دے دی تو مرے کا سر پکڑا ، اور یہ جم کڑنے کی بیال تک کرائے درمیان پڑے انہیں دوکا گیا۔

# عبيدالله بن عمرًا ورحضرت عثمانٌ مين ما تعايا كي

قبل اس کے کہ اُن راتوں میں عثان ؓ ہے بیعت کی جائے ،عثان آئے ،انہوں نے عبیداللہ پرحملہ کیا اور دونوں ہاہم دستنوگر یبان ہوئے۔

جس روز عبیدانند نے بھینہ اور ہر مزان اور ابولولو و کی لڑکی گوٹل کیا لوگوں پرز مین تاریک ہوگئی ، اُن کے اور عثان کے درمیان کے بچاؤ کیا گیا۔ جب عثان فلیفہ بنادے گئے تو انہول نے مہاجرین وانصار کو بُلا یا اور کہ مجھے اس شخص کے تو انہول نے مہاجرین وانصار کو بُلا یا اور کہ مجھے اس شخص کے تال کے بارید میں مشورہ دوجس نے وین جس وہ رخنہ پیدا کیا ، مباجرین نے ایک بات پر انقاق کر لیا اور عثمان کو اُن کے تل باد یا ، لوگول کی اکثریت عبیداللہ کے ساتھ تھی جو چھیتہ و ہر مزان کے لیے کہتے انقاق کر لیا اور عثمان کو دور کردے۔

ش برتم لوگ یہ چاہتے ہو کہ عمرؓ کے پیچھے اُن کے بیٹے کو کر دو۔اس معالمے میں شور وغل اور اختلاف بہت ہو گیا۔عمر و بن العاص نے عمانؓ سے کہا کہ یا امیر الموضین بیرواقعدتو آپ کی خلافت کے آغاز سے پہلے ہوا الہٰذا آپ ان درگز رسیجے۔ عمرٌ و کی تقریر سے لوگ منتشر ہو گئے ،عثمانٌ بھی باز آ گئے اور دونوں آ دمیوں اور لڑکی کاخون بہا دے دیا گیا۔ عبداللہ بن عمرٌ نے قرمایا کہ اللہ حفصہ میر رحمت کرے ، وہ ان لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے عبیداللہ کو ان لوگوں کی قرات میر بہا در بنایا۔

موسی بن بعقوب نے اپنے باپ واوا ہے روایت کی کہ اُس روز عثمان عبید اللہ بن عمر ہے کہاں تھا پائی کرنے گئے ، ھی نے عبید اللہ کی بیٹیا ٹی کے بال عثمان کے باتھ میں ویکھے اُس روز زھن لوگوں برتاریک ہوگی تھی۔ اللہ وجز و نے والدے روایت کی کہ میں نے اُس روز عبید اللہ کواس حالت میں ویکھا کہ وہ عثمان ہے ہاتھا پائی کر رہے تھے ، عثمان کہ در ہے تھے کہ ضوا تھے عارت کرے بوقے ایسے خص کولل کر ویا جو تماز پڑھا تھا اور جھوٹی بی کواور ایک ووسر کے خص کو جو رسول الشعائ کے ذیے (حال وامان) میں تھا، تیرا جھوڑ دینا تقااور جھوٹی ہو تجب ہے کہ جس وقت وہ والی ہوئے اُنھوں نے اُس کے ذکے چھوڑ ویا ، لیکن جھے معلوم ہوا کہ عمر و برن العاص نے اس میں واخل ویا انہوں نے اُس میں واخل ویا انہوں نے اُس میں واخل ویا انہوں نے اُس میں واخل ویا

# عبيداللد كى غضبنا كى

محمود بن لبید سے مروی ہے کہ کہ اس روز عبیداللہ ایک جنگی درندے کی شکل میں تنے، وہ عجمیوں کو آلوارے رو کئے لگے، یہاں تک کہ قید خانے میں کر دیے گئے، میں خیال کرتا تھا کہ اگر عثمان وائی ہوں کے تو انھیں تل کہ دیں کے اس لیے کہ جو پچھانھوں نے ان کے ساتھ کیا میں نے دیکھا تھا، رسول الٹھانی کے اصحاب میں وہ اور سعد سب سے زیادہ اُن بر مخت تھے۔

# حضرت عمر الكل حضرت حفصه الووصيت

ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ عمرؓ نے حضد گلود صیت کی ، جب ان کی وفات ہو کی تو انہوں نے آل عمرؓ کے اکا ہر کو دصیت کی ۔

قمادہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے چہارم (متروکے ) کی وصیت کی ۔ ہشام بن حروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب نے اپنی وصیت میں کسی کو گواہ بیس بنایا۔

#### حضرت عمرتكا وقف نامه

ابن عمر سے مردی ہے کہ عمر کو خیبر علی ایک زیمن (حصیل) ملی تھی ، وہ نہی ایک ہے ہیں آئے ، آپ ایک اسے ، آپ ایک سے مشورہ طلب کیا اور کہا کہ مجھے خیبر علی السی زیمن ملی کہ مجھی کوئی مال نہ ملا جواس زیادہ نفیس ہوتا ، آپ اس کے متعلق کیا تھم دیتے ہیں ، فر مایا اگرتم جا ہوتو اس کی اصل روک لواور اسے تقمد این کردو ( لیمن زیمن وقف کردواور اس کی بیدا وار خیرات کردو) عمر نے اسے تقمد این کردیا۔

کہا کہ اس کی اصل نہ بچی جائے گی منہ بہ کی جائے گی اور نہ بیراث میں دی جائے گی ،اورانہوں نے اس کو فقر ااور قرابت واروں اور غلاموں کی قرض واروں کی آ زادی اور جہا داور مسافر اور مہمان کے کیے اس طرح وقف کیا کہ جواس کا متولی ہو صد شرکی کے اندر رو کراہے کھا لے تو کوئی گناہ نہیں اور اس میں سے غیر متمول دوست کو بھی

كمالائة-

بروایت ابن سیرین بجائے غیر متمول کے "غیر متامثل مالا" ہے بعتی جس کے پاس مال۔۔۔نہو۔ ابن موف نے کہا کہ مجھ سے ایک محفص نے بیان کیا کہاس نے (بید د تف نامہ) کس چڑے کے کلڑے یاسرخ رقعے میں بڑھا کہ 'غیر متامل مالا'۔

ابن عرف المحاسلام من جوسب دوقف كيا كياد وتمغ (نام زمين) بجوعر بن الخطاب كاوتف تعار

# حصرت عمر کے قرض کی اوا میگی

عثمان بن عروہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب بیت المال سے ای ہزار درم قرض لیے بتھے عبداللہ بن عمر اور اللہ بن عمر بلایا اور قرمایا کہ اس قرض میں عمر کے اموال نے ڈالو، پورے ہوجائے تو خبرورنہ بنی عدی سے ماگواس کے بعد تحیل نہ ہوتو قریش سے ماگھواور ان کے آئے نہ بڑھاؤ۔

عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا کہ آپ عمال ہے کول جیس قرض لے لینے کہ اے اداکر دیں ،فر مایا معاذ اللہ ، تم اور تنہا رے میر سے بعد کہو کہ ہم نے تو اپنا حصہ عرفے کے چھوڑ دیا ،تم تو جھے اس سے تسل دے دو ،حمراس کا خمیاز ہ میر سے چیچے ہوا ور شرا ایسے عمر ش پڑھ جاؤں کہ بغیراس بس رہائی کے نجات نہ طے۔ پھر عبداللہ بن عرف مایا کہ تم اس کے وحد دار ہوجاؤ ، عمراس وقت تک وفن نیس کے گئے جب تک کہ ابن عمر نے اس کے متعلق الل شور کی اور متعدد وانسار کوا سے او پر گواہ نہ بنالیا ، تہ فین کوا کہ جمہ بھی گزرا کہ ابن عمر حمان میں عفان کے پاس مال لے آتے اور انہوں نے اوالے کی سبکدوثی پر گواہوں کو جاشر کیا۔

# حضرت عمركي تجيز وتكفين كمتعلق وصيت

یکیٰ بن ابی راشد النصری ہے مردی ہے کہ جب عمر بن الخطاب کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے ہیں جنے سے فرمایا کہ جب میرک وفات ہوتو جمعے جمکا کے اپنے دونوں کھنے میری پشت میں لگا دینا اپنا داہنا ہاتھ میری پشت میں لگا دینا اپنا داہنا ہاتھ میری پشانی پراور ہایاں ٹھٹری پررکھنا ،روح قبض کرلی جائے تو میری آئٹھیں بند کردینا کفن اوسا در ہے کا دینا ،اگر انڈ کے پاس میرے لیے خیر ہوگی تو دہ جمعے اس ہے اچھا (لباس) بدل دے گا اور اگر میں اس کے سواہوں گا تو وہ جمعے سے مجمعین سے مارک میں اس کے سواہوں گا تو وہ جمعے سے مجمعین سے میں تیزی کرے گا۔

قبر معمولی ہو، اگر اللہ کے پاس میرے لیے خیر ہے تو وہ اس بقدر میری نظر پھیلنے کی وسعت کروے گا اور اگر شاس کے سوا ہوا تو وہ اسے جھے پر اتنا شک کردے گا کہ میری پسلیاں اِدھرے اُدھر ہوجا کیں گی ، میرے ساتھ ہرگز کسی ہورت کوند لے جانا ، ندمیری الی تعریف بیان کرنا جو جھے میں ہے کوئکہ اللہ جھے ذیا دہ جانا ، ندمیری الی تعریف بیان کرنا جو جھے میں ہے کوئکہ اللہ جھے نو وہ اتنا ہے ، جھے لے چنے میں جلدی کرنا ، اگر اللہ کے پاس میرے لیے خیر ہے تو تم جھے اس چیز کی طرف جھیجے ہوجو میرے لیے زیادہ بہتر ہے ، اورا گراس کے سوا ہوتو اپنی کردن اس اس شرکوڈ ال دو کے جوتم افعائے ہوئے ہو۔

حضرت عمر کی حضرت عبید اللہ بن عمر کو وصیّت لیٹ نے منید النی اللّٰ کے ایک فض ہے روایت کی کہ کہ موت کے وقت عمرٌ بن النظاب نے اپنے فرزندعبداللّٰدکو دمیت کی کہ بیارے بیٹے ،ایمان کی خصلتوں کولازم پکڑنا عرض کی ارشاد ہووہ کیا ہیں۔فرہایا گر ہا کی شدت میں روز ورکمنا ،تکوارے وثمنوں کا قتل کرنا ،مصیبت پرمبر ،سردی کے دن انچمی طرح وضوکرنا ،ابر کے دن نماز میں بھیل کرنا اور شراب خوری کرترک کرنا۔

#### امارات کےغلاموں کوآ زادی

الی رافع ہے مروی ہے کہ عمر بن انتظاب نے سعیدا بن زید عبدالند بن عمر اور عبدالند بن عماس ہے فرہ یا کہ تم لوگ جان لوکہ میں نے خلیفہ نہیں بتایا اور عرب کے قیدی جواللہ کے مال میں ہیں ان میں سے جو میرے بعد زندہ رہے وہ آزاد ہے۔

ابن عمر السلط مروی ہے کہ عمر نے موت کے وقت بید صیت کی کہ امارات کے غلاموں میں سے جونماز پڑھتا ہے وہ ، آزاد کر دیا جائے ، اور اگر میرے بعد والی بیر چاہے کہ تم لوگ اس کے دوسال تک خدمت کروتو بیاس کا حق ہے۔

# عمال فاروقی کے متعلق وصیت

ربید بن عثان سے مروی ہے کہ مر بن انطاب نے وصیت کی کہ اُن کے عمال ایک مال برقر ارد کے جا کیں ،عثان نے ، انہیں ایک مال برقر ارد کھا۔

#### حضرت سعلانبن وقاص وصيت

عامر بن سعدے مروی ہے کہ عمر الخطاب نے فر مایا اگرتم لوگ سعد کو والی بنا ؤ تو میں مقصود ہے ور نہ والی انھیں اپنامشیر بنا لے میں نے انھیں تارامنی کی دجہ سے معز ول نہیں کیا ہے

#### حضرت عمرتي انكساري

عبداللہ بن عامر بن رجید ہے مردی ہے کہ عمر نے عبداللہ بن عمر ہے جب کدأن کا سرأن کے آفوش میں مقابقہ بن عمر ارخسارہ زمین پر رکھ دو عرض کی ، آپ کواس ہے کیا کہ وہ زمین پر ہویا میرے آفوش میں ، فر مایا ، زمین پر رکھ دو بھر تبدفر مایا کہ اُر مایا ، فر میں کی خرابی ہے۔ پر رکھ دو بھر تمین مرتبہ فر مایا کہ اگر اللہ نے میری اور میری مال کی خرابی ہے۔

عبدالله بن عامر بن ربیدے مردی ہے کہ بی نے عمر ایسے کہ بی ایما ب کودیکھا کہ انھوں نے زمین ہے ایک تنکا اُٹھایا اور فر مایا ، کاش بیں بیزنکا ہوتا ، کاش میں نہ پیدا کیا جاتا ، کاش میری ماں جھے نہ جنتی ، کاش میں کوئی چیز نہ ہوتا ، کاش میں نہامنسیا ہوتا (بینی بالکل مٹ جاتا)

### حضرت عمر کے آخری کلمات

عثمان بن عفان ہے مروی ہے کہ عمر سے میری ملاقات کا وفت سب کے آخری میں ہے ، میں اس حالت میں اُن کے پاس کیا کہ مراُن کے فززند عبداللہ بن عمر کے آغوش میں تھا۔اُن سے فر مایا کہ میرار خسارہ زمین پر رکھ دو انموں نے کہا کہ میری ران اورز من زمین توبالکل یکساں ہیں فرمایا۔

میرارخساره زین پررکدوه ، دومزی یا تیسری مرتبه (بیمی فرمایا که) تمهاری مال ندر ب، پراپ دونوں وَل المائے مِن نے اَنْمِیں کہتے مُنا کہ میری اور میری مال کی پیٹرائی ہے اگر اللہ نے میری مغفرت نہ کی ، یہاں تک کہ اُن کی روح برواز کرگئی۔

عثان کے مروی ہے کہ آخری کلمہ جوعمڑنے فر مایا ، بیمال تک کہ قضا کر مکتے بیاتھا کہ ''اگر اللہ نے میری خفرت ندکی تومیری اورمیری مال کی خرابی ہے۔''

سالم بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ عرفی التظاب نے فرمایا کاش میں برگز کھے نہ ہوتا ، کاش میں نیا میا ہوتا موں نے ..... یالکڑی کے مثل کوئی چیزائی جا در میں سے لی اور فرمایا کہ کاش میں اس کے مثل ہوتا۔

ابن الى بكرميكة مع مروى ب كه عمال من عفان في عمر بن النظاب كامرائية آخوش مين ركوليا توفر ما يا كه مرامرز مين يرد كادو-

اگر میری مغفرت نہ ہوئی تو میری اور میری مال کی خرائی ہے ، ابن میکہ سے مردی ہے کہ جب عمر الوجنجر مارا کنیا تو کعب روتے ہوئے اور بہ کہتے ہوئے وروازے پر آئے کہ واللہ اگر امیر المونین اللہ پر شم کھالیں کہ وہ آئییں جلت دے دے تو ضرورانین مہلت دے دے گا۔

ابن عہاس ان کے پاس آئے اور کہا یا امیر المونین بیکعب ہیں جوبہ کہتے ہی للہ ، فرما یا تب تو واللہ میں اس سے بیس ما تھوں گا ، پھر فرما یا اگر اللہ نے میری مغفرت نہ کی تو میری اور میری ماں کی خرا بی ہے۔

### تصرت حفصه الوخوبيال بيان كرنے كى ممانعت

مقدام بن معدی کرب ہے مروی ہے کہ جب مرکومعیبت پنجائی گئ تو ان کے پاس طعمہ آئمی ، اور سول اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے خسر اورامیر الموشین کہدکے بکاراتو آپ نے این مراسے قربایا کہ عبداللہ جھے بٹھا دو، میں جوسنتا ہوں اس پر جھے مبرئیس ہے جمیدالند نے آپ کواپیئے سینے سے لگالیا۔

آپ نے طعمہ سے فرمایا جس اپنے اس کی کہ دجہ سے جوتم پر ہے تہمیں آج کے بعد رورو کے میری و بیاں بیان کرنے سے منع کرتا ہوں تمہاری آتکہ پر جھے قابونیس ہے جس میت کی وہ خوبیاں بیان کی جاتی ہیں جواس میں ہیں تو ملائکہا سے لکھ لیتے ہیں۔

### كربيروزاري سيميت برعذاب

انس بن مالک سے مردی ہے کہ عمر بن النطاب کو جب خیخر مارا گیا تو هفت بلند آواز ہے روئیں۔فر مایا اے هفت کیا تم نے نجی اللہ کے ویڈر ماتے نہیں سنا کہ جس پر بلند آواز سے رویا جاتا ہے اس پر عذاب کیا جاتا ہے۔ صبیب عمی بلند آواز سے روئے تو عمر نے فر مایا اے صبیب خمہیں معلوم نہیں کہ جس پر آواز سے رویا جاتا اُس پر عذاب کیا ماتا ہے۔

# مصيبت ببنجائي كئي

محرے مردی ہے کہ جب عمر کومصیبت پہنچائی گئی تو انھیں اُٹھا کراندر نے میے بصہیب نے کہا کہ ہا۔ برادر بفر مایا بتم پرافسوں ہے،اے صبیب حمہیں معلوم بیل کے جس پر بلندا دازے رویا جاتا ہے۔

محمر بن میرین سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب کو تیم مارا گیا تو ان کہ پاس شربت لا گیا جو (یہتے ہی) زخ نکل آیا۔ صہیب نے کہا، ہائے عمر، ہائے براور، آپ کے بعد ہمارا کون ہے، عمر نے کہا تفرؤ، برادر تہمیں معلوم ہیں کہ جس پر بلند آواز سے رویا جاتا ہے اُس پر عذاب کیا جاتا ہے۔

انی بردہ نے اپنے والدے روایت کی جب عراق تنجر مارا کیا توصیب بلند آوازے رویتے سامنے آئے ،ع نے فرمایا کہ کیا، (مجھ پررویتے ہو) انھوں نے کہا' ہاں فرمایا کیا تمہیں معلوم میں کدرسول السفائی فرمایا جس پررو جاتا ہے اُس برعذاب کیا جاتا ہے۔

عائشے مروی ہے کہ بیر کفار) وہ ہیں جن مرادوں پران کے زندوں کے رونے سے منع کیا۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ عرف این عزیزوں اور کھروالوں کواپنے او پرردنے سوے منع کیا۔

مطلب بن عبداللہ بن خطب ہے مروی ہے کہ ترین انتظاب نے تین دن تک اُنہی کپڑوں میں نماز پڑھی جن میں وہ زخمی کیے تھے۔

## حضرت عمر می شہادت کے بعد حضرت عاکشہ کی اجازت

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عمر بن الخطاب نے عائش ہے کہ ام بھیجا اجازت و بہیے کہ استے دونوں صاحبوں کے ساتھ وفن کیا جاؤں ، انھوں نے کہا ، واللہ ، ہال راوی نے کہا کہ (عمر کے بعد ) جب صحابہ میں ہے کوئی شخص اُن سے یو چھتا تھا تو وہ بہتی تھیں نہیں ، واللہ میں کہمی کی کہنا نہ مانوں گی۔

ما لک بن انس ہے مردی ہے کئر بن الخطاب نے اپنی زندگی بی شی عائشہ اجازت جابی انھوں نے ان کے لیے اپنی کو فری بیل فرن ہونے کی اجازت وے دی ، وفات کا وقت آیا تو فرمایا کہ جب بیس مرجا دُن تو اُن اُن کے لیے اپنی اصرار نہ کرتا) کیونک ہے پھراجازت لے لین ، اگر وہ اجازت جابی دے دی (تو خیر) ورندانھیں چھوڑ دنیا (لیعنی اصرار نہ کرتا) کیونک بھے اندیشہ ہے کہ بیں انہوں نے میرے غلبے کی وجہ سے اجازت نہ دے وی ہو۔ اُن کا انتقال ہو گیا تو عائش نے اُن لوگوں کو اجازت ددے دی ہو۔ اُن کا انتقال ہو گیا تو عائش نے اُن

ابن عمر مے مردی ہے کہ عمر نے فرمایا ،اے لڑے اُم المونین کے پاس جاؤ ،کہو کہ عمر آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اجازت ہوتا اپنے دونوں بھائیوں کے پاس ڈن کیا جائے ، پھر میرے پاس آؤادر خبر دو کہ اُم المونین نے کیا فرمایا۔

اُم المؤخِن نے کہلا بھی ہاں میں نے آپ کواجازت دے دی ،ابن عمر کو بلایا اور فرمایا پیارے بینے ، میں اے عائشہ کے پاس بھی کر اُن سے اجازت ما گئی کہ استے دونوں بھا تیوں کے ساتھ دفن کیا جاؤں ،انہوں ۔ عائشہ کے پاس بھی کر اُن سے اجازت ما کی تھی کہ استے دونوں بھا تیوں کے ساتھ دفن کیا جاؤں ،انہوں ۔ اجازت دید میں انہوں کے ساتھ دونوں کی جسے ایسانہ ہوا ہو،اس لیے جس مرجاوں نو جھے سن دنیا ،کفن

طبقات ابن سعد حصد سوم ینا ، گفن دینا اور لے جا کے عائشہ کے دروازے پر کھڑا کرنا۔

#### قبركامرحله

کہنا کہ بیمٹر ہیں جواجازت جاہتے ہیں ،اگروہ اجازت دیں تو جمعے میرے صاحبوں کے ساتھ دفن کرنا ، ورنه بقيع من كردينا، جب مير \_ والد كا انقال بوكيا تؤجم نے أنبين أثفايا عائشہ كے دروازے پر مفرايا ، اجازت طلب ی توانعوں نے فرمایا کہ سلامتی کے ساتھ اعدا آؤ۔

مطلب بن عبدالله منطب ہے مروی ہے کہ جب عمر عائشہ کے پاس بھیج کراس امر کی اجازت جا ہی کہ انھیں نی منافقہ اور ابو بر کے یاس وفن کیا جائے تو انھول نے اجازت دے دی۔ عرف کہا کدکو خری تنگ ہے انٹمی لاؤ ، و ہ لا کی تی تو انھوں نے اُس کے طول کا اتداز ہ کیا اور فر مایا اس مقدار کے مطابق قبر کھودو۔

حضرت عائشه كاحضرت عمر كے ليےاحترام

عا تشدے مروی ہے کہ بیشدا بناوو پندا تاروی سی اور کمریس شب خوانی کے معمولی کیروں میں رہی تھی ، جب ہے ممر بن الخطاب دنن کے گئے میں برابراہیے کپڑوں میں (بے یردگی ہے ) پر ہیز کرتی رہی ، پھرمیرے اور قبور کے درمیان دیوار بنا دی گئی ، بعد میں کومیں معمولی کپڑوں میں رہنے گئی۔راوی نے کہا کہ انھوں نے ہم سے ہی منالیک اورابو بکروعمری قبری شکل بیان کی میرقبرین عائشہ کے کھر میں ایک کوخری میں ہیں۔ عند

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ عربن الخطاب نے اپنی وفات سے ایک مخفظ الوطلح انصاری کو باذ بھیجا اور فرمایا ، ابوطلو بتم اپنی توم کے پہاس انسار کے ہمراہ اسحاب شوریٰ کی اس جماحت کے ساتھ ہوجاؤ ، بس خیال کرتا ہوں وہ اسپنے میں سے کی ایک کے تعریف جمع ہوں گے بتم اپ ساتھیوں کے بمراد اس دروازے پر تعر ابوجانا اور مس کوان کے پاس نہ جانے دینا بتم اُنھیں بھی نہ چھوڑ تا تا آ نگہ تسیر ادن گزرجائے اور دہ اپنے ہیں ہے سی کوامیر بنالیں اے اللہ تو بی اُن برمیرا خلیقہ ہے۔

# حضرت ابوطلح فاحضرت ابن شحوف کے کھر کا پہرہ

اسحاق بن عبدالله بن اني طلحه سے مروى ہے كما بوطلح مع اسينے ساتھيوں كے عرف كے وقت ميني مجروه اصحاب شوری کے ساتھ ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے اپنا معاملہ ابن عوف کے سپر دکر دیا وہ اُنہی میں سے کسی منتخب كرليس الوالومع ايناساتميون كابن وف كدرواز يرري كيد ببال تك كدانبوس في عنان بن عفان ہے بیعت کرلی۔

الآده سے مروی ہے کہ وعمر بن الحظاب جارشنے کو ذخی کیے سے اور شنے کو اُن کی و فات ہو کی۔رحمداللہ

# حضرت عمره کی مُدّ ت خلافت

ابو بمربن اساعیل بن محمد بن سعد نے اپنے والدے روایت کی کہمڑین الحظاب کو ۲۷ ذی الحجہ ۲۳ ہے یوم عار شنبہ کو تنجر مارا کیا اور کم محرم ۲۲ مع کی منع کو ایک شنبے کے دن وفن کیے گئے ، ان کی ولا دت وس سال یا نج مہینے اور

اليس روزري به

جرت سے عراق وفات تک بائیس سال نو مینے اور تیرہ دن کا زمانہ گزرا۔ امحرم یوم دوشنبہ کوعثان بن عفال سے بیعت کی گئی ، ش نے میرداعت عثان ابن محداختی سے بیان کی تو انہوں نے کہا سوائے اس کے میں نہیں سمجمۃ کہتم سے خفلت ہوئی وفات ۲۱ ڈی المجہ کو ہوئی اور عثمان سے ۲۹ ڈی المجہ یوم دوشنبہ کو بیعت کی گئی۔ انہوں نے انہوں نے مطافت محربہ اسے سے شروع کی۔

# حضزت عمركي عمرك متعلق مختلف روايات

حربیے مروی ہے کہ انہوں نے معاویہ کو کہتے سنا کہ عمر کی وفات اس وقت ہوئی جب وہ ترسفے سال کے -

الی اسحاق سے مروی ہے کہ مرکی وفات اس وقت ہوئی جب وہ ترسٹھسال کے بیٹے محمد بن عمر و نے کہا کہ بیہ مدیث جمار سے نزویک مدینے میں مشہور نہیں ہے۔

زید بن اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہمڑ کی وفات ہوئی تو وہ ساٹھ سال کے بیٹے بھر بن عمر و نے کہا کہ ہمارے نز دیک بیتمام اتو ال سے زیادہ ٹابت ہے ، حالا تکہ کے سوابھی روایت کی گئے ہے۔

ابن عر سے مروی ہے کہ عراقی وفات ہو کی تو وہ پچاس سال سے زائد کت تھے۔ زہری سے مروی ہے کہ عمر ا کی وفات ہو کی تو ہو پچپن سال کے تھے۔

محربن سعد نے کہا کہ مجھے تابت بن عبداللہ ہے بھی ای شل روایت معلوم ہوئی ہے۔

# حضرت عمرتي ميت كاعسل

عبدالله بن عمر ہے مردی ہے کہ عمر بن انتظاب کوشل دیا تمیا اور کفن دیا تمیا اور ان پر نماز پڑھی تی حالا تکہ وہ شہید تھے۔

سہید ہے۔ ابن عمر سے مردی ہے کے عمر تو نسل دکفن دیا گیا ، حنوط لگایا گیا اور نماز پڑھی گئی ، حالا نکہ وہ شہید ہے۔ عبداللہ بن معقل ہے مردی ہے کہ عمر بن انطاب نے وصیت کی کہ آئیں مفک سے مسل نددیں یا مفک ان کے قریب نہ کریں۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ عمر کو پانی اور بیری ہے تین مرتبہ مسل دیا تھیا ،ابن عمر نے مروی ہے کہ عمر کو تھی چا دروں میں کفن دیا تھیا ،وکیج نے کہا کہ جا دریں تولی (سوتی )تعیں ،اور محد بن عبداللہ اللہ اللہ کہ دوجا وریں می ری تھیں اورا کیک کرنہ تھا جس کووہ مینتے تھے۔

حسن ہے مروی ہے کے عرفوالیک کرتے اور ایک طفے (جاوروت بند) میں گفن دیا گیا۔

#### مشك استعال كرنے كى ممانعت

عبداللہ بن معقل سے مروی ہے کہ عرف فرمایا ، میرے حنوط (عطرمیّت) میں مشک نہ ہو۔ فضیل بن عمروسے مروی ہے کہ عمر نے وصیعہ کی کدان کے ساتھ آگ ندلے جائی جائے نہ کوئی عورت

ہواورندمشک کاحنوط لگایا جائے۔

ابن عکرمہ بن خالدے مروی ہے کہ جب عمر گور کھو یا گیا کہ ان پرمناز پڑھی جائے تو علی وعثان دونوں اس طرح آئے کہ ان بس سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔

عبد الرحمٰن بن موف نے کہا اے اولا دعبد مناف تم دونوں قریب آبی محتے ، دونوں نے اسے س لیا۔ ان میں میں میں میں ہے ہے ہرا یک صبیب سے کہا کہ اے ابو بچی اٹھوا ور ان پر نماز پڑھو۔ صبیب نے ان پر نماز پڑھی۔

حضرت صهيب كا مامت نماز كم تعلق روايات

سعیدین المسیب ہے مروی ہے کہ جب عرکی وفات ہوئی تومسلمانوں نے غور کیا ہصبیب عمر کے عظم ہے۔ انہیں فرض نمازیں پڑھاتے تصلو کوں نے صبیب کوآ مے کیا۔انہوں نے عمر پرنماز پڑھی۔

انی الحویرٹ سے مروی ہے کے تمرِّ نے اپنے وصایا شی فرمایا کہ اگر بیں اٹھالیا جاؤں تو تین دن تک صہیب ہ نماز پڑھا ئیں ،تم لوگ! ہے معالمے پرا تفاق کرلواور اپنے میں سے کسی ایک سے بیعت کرلو، جب عمر کی وفات ہوگی تو جناز ورکھا گیا کہ ان پرنماز پڑھی جائے ۔ بل وعثان آنے کہ دونوں میں سے کوئی ان پرنماز پڑھے۔

عبدالرطن بن عوف نے کہا کہ بیصرف امارت کی حرص ہے بتم دونوں کومعلوم ہے کہ بیتبہارے میردنیس ہےاوراس کے متعلق تنہارے سواکسی اور کو تھم دیا گیا ہے بصبیب آ کے بڑھواور نماز پڑھو، صبیب آ کے بڑھے اور نماز پڑھی۔

ابن عراب مروی ہے کہ جب عر پررسول القصف کی سجد میں نماز بڑھی۔ ابن عراب (دومرے طریق ہے) مردی ہے کہ عمر پررسول النمان کی معجد میں نماز پڑھی گئی۔

حضرت عمره محماز جنازه

ابن عمرٌ ہے مردی ہے کہ عمرٌ پر مسجد علی نماز پڑھی تی۔ علیٰ بن حسین ٹے سعید بن المسیب سے دریافت کی کہ عمرٌ پر کس نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا صہیب ٹے نے پوچھاانہوں نے کتنی تکمیسریں کہیں؟ انہوں نے کہا جار۔

صالح بن يزيدمولائ اسودے كى روايت

ا بی عبید و بن محر بن محمار نے اپنے والدست روایت کی کے صبیب نے عمر پر جا رکھیریں کہیں۔ صالح بن بزیدمولائے اسود سے مردی ہے کہ جس سعیدا بن المسیب کے پاس تھا کہ بلی بن حسین کزرے، انہوں نے کہاعمر پرکہاں نماز پڑھی گئی، جواب دیا قیرومنبر کے درمیان۔

منطلب بن عبدالله بن حطب ہے مروی ہے کہ عمر نے ابو بکر پر نماز پڑھی اور صہیب نے عمر پر نماز پڑھی۔ جابر ہے مروی ہے کہ عمر کی قبر میں عثمان بن عفان اور سعید بن زبید بن عمرو بن نقیل اور صہیب بن سنان اور عبدالله بن عمر امر ہے۔

خالد بن الى بكر \_ مروى ب كر عراكوني ما يكاف كم مكان من وفن كيا كيا ، ابو بكر كاسر في الله كان كانون

کے پاس کیا گیااور عمر کا کی ناف کے کے کولوں کے پاس۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ ولیدین عبد الملک کے زمانے میں جب دیواران حضرات ہے گرمی تو اس کنتمیر شروع کی تی ،ایک قدم طاہر ہوا، جس ہے لوگ تحبرا کئے ، کمان ہوا کہ یہ بی تعلقہ کا قدم ہے ،کوئی ایسا آ دی نہ ملا جواسے جانتا یہاں تک کہ تروہ نے کہا کہ والقدیہ بی تعلقہ کا قدم نہیں ہے ، یے عرفاقدم ہے

طارق بن شباب سے مروی ہے کہ جس روز عرفومصیبت پہنچائی گئی تو ام ایمن نے کہا کہ آج اسلام کمزور ہو کیا۔

# حضرت عمر هی شهادت برآراء

طارق بن شہاب نے کہا کہ عرفی رائے کی اور کے بیتین کے شکی ،عبدالرحمٰن بن عنم سے مروی ہے کہ جس روز عمری و اس کے پاس کوئی آدمی زیمن ہے کہ جس روز عمری و فات ہوئی اسلام پشت چیرنے لگا ،جیسے کوئی آدمی زیمن ہے آب ووانہ میں ہو، اس کے پاس کوئی آنے والا آئے اور کیے کہ آج اسلام سے نہایت تیز بھا گئے کی احتیاط اختیار کر۔

سالم مرادی سے مروی ہے کہ عمر پر تماز پڑھ لینے کے بعد عبداللہ بن سلام آئے اور کہا واللہ اگرتم لوگ ان پر فاز پڑھ کے بات میں اللہ بھو کے ابتدائی ہوئے کے باس کھڑے مماز پڑھنے میں بڑھ کے نہ بڑھو کے ابتحاسلام کے بھائی ہیں۔اے عرض کن شریخی تنے اور باطل میں بخیل اخوش کے وقت خوش ہو گئے اور کہا کہ یہ کیسے اجھے اسلام کے بھائی ہیں۔اے عرض کن شریخی تنے اور باطل میں بخیل اخوش کے وقت خوش ہوتے اور کہا کہ یہ کہ وقت خوش ہوتے اور کہا کہ یہ کہ وقت نوش کے وقت خوش ہوئے کہ مالی میں بھی اسلام کے بھائی طرف تنے مالی المرف تنے مندرح کرنے والے تنے نہ غیبت کرنے والے۔ پھر و جہنے گئے۔

## حفرت علی کی حضرت عمر کے متعلق رائے

مابرے مروی ہے کہ کی محرکے پاس آئے ماددے ڈھے ہے تنے انہوں نے اُن کے لیے انجی بات کی ، پھر فر مایا کر ڈوئے نے نام کی ایس آئے ماندہ وجتنا ، پھر فر مایا کر ڈوئے ذعن پرکوئی ایسافنٹ نہیں کہ جھے اللہ ہے اُس کے نامہ اعمال کے ماتھ وفدا ہے ملنا تہمارے درمیان میا درسے ڈھکے ہوئے انسان کے نامہ اعمال کے ماتھ وفدا ہے ملنا پہندگرتا ہوں اور کسی کے نامہ اعمال پہندئیں کرتا)

# حضرت على كالمعفرت عمر كيلئة دعائے رحمت

جابرعبداللہ ہے مردی ہے کہ جب کی جب کی جہ کی جہ کے اس پہنچاتو فر مایا ،آپ پر اللہ رحمت بہتے ،کوئی فخص جمعے تمہار ہے درمیان اسے ڈھے بورے آدی سے ذیادہ لینڈیس کہ ش اس کے نامدا محال کے ساتھ اللہ سے طول ۔ جعفر بن محمد نے اپنے والد ہے دوایت کی کہ عمر بن الحظاب کو جب مسل وکفن دے دیا کیا اور تا ہوت بس رکھ دیا گیا تو تا گیا اور تا ہوت بس کر دیا گیا تو تا گیا اور تا ہوت بال کے دیا گیا تو علی ہوئے انسان سے زیادہ کوئی پہندئیں کہ بس کے نامدا عمال کے ساتھ خدا ہے ماری کے دیا تھ خدا اس جادل ہے۔ ساتھ خدا ہے ماری کہ ساتھ خدا ہے ماری کے ساتھ خدا ہے۔ ماری کے ساتھ خدا ہے ماری کے ساتھ خدا ہے۔ ماری کی کردی کے ساتھ خدا ہے۔ ماری کے ساتھ خدا ہے کہ کردی کے ساتھ کے ساتھ خدا ہے۔ ماری کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کردی کے ساتھ کی کردی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کردی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کردی کے ساتھ کے ساتھ کی کردی کے ساتھ کے ساتھ

ے ملوں۔ جعفر بن مجرنے اپنے والدے روایت کی کہائی نے عمر کی طرف دیکھا جو جا درے ڈی حکے ہوئے تھے،اور فر مایا کہ مجھے اس جا در اوٹن سے زیا دوروئے زمین پر کوئی مخص محبوب نہیں کہ میں اس کے مثل نا مدا عمال کے ساتھ

طبقات ابن سعد حصر سوم خدا سے ملوں ۔ انی جعفر نے علی سے اس کے شکل روایت کی۔

#### نامداعمال کےساتھ

ابوجعفرے مروی ہے کہ کا محرے یاں ،جن کی وفات ہو چکی تھی آئے ، وہ جا درے ڈھکے ہوئے تھے، فرمایا اللہ آپ پر رحمت کرے۔واللہ زیمن پر کوئی فض ایسانیس کہ جھے آپ کے نامہ اعمال سے زیادہ اُس کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ ہے ملنا پہند ہوں۔

جعفر محد سے روایت کی کہ جب عروسل کفن دے دیا گیا اور انھیں تابوت پر رکھ دیا گیا تو ان کے پاس علی كمر عبوعة اورفر ماياء والله مجصاس جاور بيش سے زياده روسة زين بركوتي بيندنيس كهي اس كامدا عمال کے ساتھ خداہے ملوں۔

عون بن الی حضید نے اپنے والدے روایت کی کہیں عرائے پاس تھا ، اُن پر چا در ڈ ھا تک دی گئی تھی ، علی اندرآئے ، اُنھوں نے اُن کے چرے سے جا در بٹائی اور قربایا: اے ابو تفص اللہ آپ پر رحمت کرے۔ جھے نبی مانیق کے بعد آپ سے زیادہ کوئی محبوب نیس کہ میں اس کے نامداعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔

## حضرت عمرهی وفات کے بعد حضرت علی کا تول

بسام العير في ب مروى ب كديس في زيد بن على كوكت سنا كريل في فرماياء جمع سوائ اس مادر س و مع بوئے بعن عر کے کوئی مخص زیادہ محبوب نہیں کہ میں اُس کے شل نامدا عمال کے ساتھ اللہ سے ماوں۔

انی جمع سے مروی ہے کہ جب عمر کی وفات ہو گئ تو اُن کے پاس علی آئے ، انہوں نے کہا کہ اللہ آپ پر رحمت كرے ، جھے اس جا در پوش سے زیادہ روئ وے زین پر كوئى مخص مجوب نیس كہ جو بہما س كے اعمال ناہے بس ہے میں اس کے ساتھ اللہ سے ملول۔

ابن الحفیہ ہے مروی ہے کہ میرے والد (علی ) عرائے پاس آئے جو جاورے ڈھکے ہوئے تھے، مجر انعوں نے فرمایا کہ جھے اس جاور ہوٹ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں کہ میں اس کے نامدا عمال کے ساتھا اللہ سے ماوں۔

# عبداللدا بن مسعودي حضرت عمر كمتعلق رائے

زیدین وہب سے مروی ہے کہ ہم لوگ این مسعود کے پاس آئے وہ عرفاذ کر کر کے اتناروئے کہ اُن کے آ نسوؤل سے عظر بزے تر ہو مے اور کہا کہ عمر اسلام کے لیے ایک محفوظ قلعہ منے کہ لوگ اس میں وافل ہوتے اور اس ے نکلتے نہ تھے، پھر جب عمر کی وفات ہوگئ تو قلع میں روز پڑگئی ،لوگ اسلام سے تکل رہے ہیں۔

زید بن وجب سے مروی ہے کہ میں این مسود کے پاس قرآن کی ایک آیت کی قرآت ہو جھنے آیا اُنھوں نے جھے اُس کی قرآت اس طرح بتائی تھی، وورونے لکے بہاں تک کہ میں نے اُن کے آنسو تکریزوں کے درمیان و کھے، پر فر مایا کہ ای طرح پر حوجس طرح جمہیں عرفے اُس کی قرآت بتائی ، واللہ بیا انتحسین کے راہتے ہے بھی زیادہ واضح ہے کہ عمر اسلام کے لیے ایک محفوظ قلعہ تھے ، اسلام اُس میں داخل ہوتا تھا۔ اور اس سے نکایا نہ تھا ، جب عمر من كردي مي تو قلع من درنديوكن ،اباسلام اس علا اعدوافل بيس موتا-

انی واکل سے مروی ہے کہ ہمارے پاس عبداللہ بن مسعوداً کے گی خبر مرگ سُنائی میں نے کوئی دن آیا نہ دیکھا کہ کوئی ان سے زیادہ رونے والا اور ممکیں ہو، پھر فر مایا واللہ اگر میں جان لیتا کہ عمریکی مجتے ہے محبت کرتا ، واللہ میں ایک خار دار درخت کو بھی اس حالت میں مجتتا ہوں کہ اُس نے عمر کے فراق کومسوس کیا۔

#### سعيدبن زيدكاخراج عقيدت

سلمہ بن سلمہ بن عبدالرحمٰن بن موف ہے مروی ہے کہ جب عمرٌ بن النطاب کی وفات ہو کی تو سعید بن زید بن عمرو بن نغیل رونے گئے ، کہا گیا کہ تہمیں کیا چیز زُلا تی ہے ، انھوں نے کہا کہ حق اور اال حق وُور نہ ہوں ، آج امر اسلام سُست ہے۔

عبدالملک بن زیدے روایت کی کرسعید بن زیدروئے تو کسی نے کہا کداے ابوالاعور تہمیں کیا چیز اُلا تی ہے۔ اُنھوں نے کہا کداسلام پرروتا ہوں کدعمر کی موت نے اسلام عمل ایسار خندة ال دیا جو قیامت تک بُونبیں سکتا۔

# حضرت عمر ابوعبيدة بن الجرح كي نظريس

فیسٹی بن ائی عطانے اپنے والد سے روایت کی کہ ابوعبیدہ بن الجراح ایک دن عمر کا ذکر کررہے تھے کہ اگر عمر مرجا ئیں گے تو اسلام کمز ور ہوجائے گا ، مجھے یہ پہند نبیں کہ میرے لیے وہ سب ہوجس پر آفآب طلوع وغروب ہوتا ہے اور مید کہ عمر کے بعد زئدہ ر ہوں ، کس کہنے والے نے کہا کہ کیوں ، انہوں نے کہا کہ جو میں کہتا ہوں اگرتم لوگ باتی رہے تو عنقریب و کیمو گے ، عمر کے بعد آگر کوئی والی ہوگا اور وہ لوگوں ہے وہی لے گا جوعمر الیا کرتے تھے تو لوگ اس میں بھی اس کی اطاعت نہ کریں گے اور اسے بر داشت نہ کریں گے اور اگر وہ والی ان سے کمز ور ہوگا تو اسے تل کرویں

## حضرت حسن کی رائے

حسن ہے مروی ہے کہ کون سے گھروالے ہیں جنہوں نے عر ......فراق محسوس نہ کیا ہو (اگرا سے کوئی ہوں) تو دہ برے گھروالے ہیں۔

مروبن مروب مردی ہے کہ حذیفہ نے کہا کہتم سے بلاکومیلوں سوائے ان کی موت کے کس نے دور میں روکا جوا کی شخص کی گردن میں ہے جس پراللہ نے الکھ دیا کہ دومرجائے یعنی عمر۔

### حضرت حذيفه كاحضرت عمر لوخراج عقيدت

حذیفہ ہے مروی ہے کہ جس دن عمری وقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج مسلمانوں نے اسلام کا کنارہ ترک کر دیا۔ ذہرم نے کہا کہ ان کے بعدلوگ کئنے ہی راستوں پر چلے ،اس جماعت نے حق ترک کر دیا ہے یہاں تک کہ ان کے درمیان خت راہ حائل ہے اگر وہ لوگ اپنے دین کولوٹا تا بھی چا ہیں تو لوٹا نہ کیس گے۔ حذیفہ ہے مروی ہے کہ اسلام عمر کے زمانے مثل آنے والے آوی کے بتے جونز دیکی ہے بر حتاجا تا تھا ،عمر رحمہ اللہ تا کہ جائے وہ مثل جانے والے تعلیم کے ہوگیا ، کہ جیسے جیسے قاصلہ بر حتا ہا تا ہے۔ ،عمر رحمہ اللہ تی کہ تو وہ شل جانے والے تعلیم کے ہوگیا ، کہ جیسے جیسے قاصلہ بر حتا ہا تا ہے۔

عبدالله بن الى البذيل سے مروی ہے کہ جب عربی الخطاب قبل کردیے گئے تو حذیفہ نے کہا کہ آج لوگوں نے اسلام کا کنارو ترک کردیا۔ بخدایے قوم راہ متنقیم ہے بہت گئی ،اس کے ادھر بخت راستہ حاکل ہوگیا کہ وہ نہ راہ متنقیم و یکھتے ہیں اور نہ اس استہ پاتے ہیں۔ عبداللہ ابن الی بذیل نے کہا کہ اس کے بعدوہ کتنے لوگ بی راستوں پر چلے۔ و یکھتے ہیں اور نہ اس راستہ پاتے ہیں۔ عبداللہ ابن الحالی معیبت بہنچائی گئی تو انس بن مالک نے کہا کہ ابوطلی میں اور بہات ہیں ایس نہیں جس میں عربے کے اور خوا وہ و شہر میں یاد بہات ہیں ایس نہیں جس میں عربے کے متحول نہ داخل ہوگیا ہو۔ نے کہا کہ الی میں اس مردی کے دوا وہ و شہر میں یاد بہات ہیں ایسانہیں جس میں عربے کے الیہ اللہ موگیا ہو۔

## انس بن ما لک کی روایت

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ اصحاب شور کی جمع ہوئے جب ایوطلحہ نے ان کواور ان کے مل کو دیکھا تو کہا کہ واللہ تم لوگوں کا اس (خلافت) میں باہم مدافت کرنا میرے لیے ذیادہ خوتنا ک تھا بہ نسبت اس کے کہم لوگوں اس میں باہم رفٹک کرو، واللہ مسلمانوں کا کوئی گھر والانہیں جس کے دین اور دنیا ہیں عمری وفات سے نقص نہ آئمیا ہو، یزید نے کہا کہ یہ بات میرے ملم ہیں ہمی ہے۔

عائشہ ہے مروی ہے کہ بیں نے ایک شب کو ( اُس سے ) مُناجے بی انسان میں مجمعتی جس نے عمرای خبر مرک سُنائی ، ووکہتا تھا۔

جزى الله خير امن امير و باركت ١. يد الله في ذاك الاديم الممزق (خداا مركبر المركب الشكام الممان من المدام المركب الشكام المان كثاره زين من المدام المركب الشكام المركب المركب الشكام المركب الم

نعن یمش اویوک جناحی نعامة . لیدوک ما قدمت بالا مس لسبلق ( جوفنس اس لسبلق ایر کردن کا ایر کا میں کسبلق ( جوفنس اس لیے چلے یا شرمرغ کے بازدوں پرسوار ہوکہ تم نے جو پکھا ہے گا ہ

تفیت اموراثم خادرت بعد ہوائق فی اکما مھالم تفتق (تم نے تمام امور پورے نردیے اس کے بعد انہیں تم نے اس حالت میں چھوڑ دیا کہ کویا وہ کلیاں میں جواہیے ان پردوں میں میں جواب تک چکی نہیں ہیں۔)

سلیمان بن بیارے مردی ہے کہ جن فے عمر برتو حرکھا:

عليك سلام من امير باركت ايدالله في ذاك الاديم المخرق

(اے امیرتم پرسلام ہواور برکت کرے ، اللہ کا ہاتھ اس کشاد وزین میں)

قضیلت اموراً ثم غادرت بعدها بوائق فی اکما مهالم تفتق (تم نے تمام امور پورے کے اس کے بعدائیں تم نے اس حالت یس جیوژ کہ گویا وہ کلیاں ہیں جواپے پردوں میں ہیں اور چنگ نہیں ہیں) بروایت ابوب بجائے بوائق کے کے بوائج ہے جس کے معنیٰ حوادث ومصائب ہیں۔

فمن یسع اویو کب جناحی نعامة لید رک ما قدمت بالا مس یسبلق (جوفن اس لید درک ما قدمت بالا مس یسبلق (جوفن اس لیے دوڑے یا ترمرغ کے باز دول پرسوار ہو، کہل جوتم نے آگے بیجا ہے اے پالے تو و پیچے رو جائےگا)

ابعد قتیل ہالمدینۃ اظلمت له الارض تھنڈالعصاہ باسوق (کیامغوّل مدینہ کے ابعد مجی جس کے لیے دوئے ڈیٹن تاریک ہے، دو شت اپنے تنوں پر جمومتے رہیں گے) عاصم الاسدی نے کہا:

فعا کنت انحشی ان تکون وفاته بکفی صبنتی ازرق العین مطرق بحصی اندیشدنتا که ان کون وفاته بحصی اندیشدنتا که ان کون وفاته بخصی اندیشدنتا که ان کاره وفات، نگی آگه والے شب روچیتے کے باتھوں ہے ہوگی) عمر وہنت عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ جب عمر کی وفات ہوگی توان پر رویا گیا۔

# حضرت عركى حضرت عبال سيخواب ميس ملاقات

عبدالقد بن عبیدالله بن عبال سے مروی ہے کہ عبال مردے دلی دوست ہے ، جب عمر کومعیبت پہنچائی گئی تو وہ اللہ سے دعا کرنے کے کہ وہ آئیں عبال کے بعد خواب میں دیکھا تو وہ اللہ سے دعا کرنے کے کہ وہ آئیں عمر کوخواب میں دیکھا کہ چیشانی سے دعا کرنے ہو گیا ، قریب تھا کہ چیشانی سے کہ میں قارع ہو گیا ، قریب تھا کہ جیشانی سے کہ میں قارع ہو گیا ، قریب تھا کہ میراتخت تو زدیا جا تا اگر میں اس سے اس کی رقیمی وکر کی کی حالت میں نہ طاہوتا۔

عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عباس مروی بے کرعبال نے کہا کر قریم کے لیال (حبیب صادق) تھے۔
تھے، جب ان کی وفات ہوئی تو ہیں ایک سال تک اللہ ہے دعا کرتار ہا کہ کو جھے خواب میں دکھا دے، میں نے انھیں ختم سال پراس حالت میں دیکھا کہ چیٹائی سے بسیتہ ہو چور ہے تھے میں نے کہا یا امیر الموشین ، آپ کے رب نے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ فرمایا بیدہ ووقت ہے کہ میں فارغ ہوگیا ، قریب تھا کر میر اتخت تو ڈویا جائے اگر میں اپنے رب سے دوف ورجیم ہونے کی حالت میں ندمانا۔

## حضرت ابن عباس كاحضرت عمر لوخواب ميس ويكمنا

ابن عبال عمردی ہے کہ علی سنے ایک سال تک اللہ سے دعا کی کدوہ جھے عرقو خواب میں دکھا دے ، علی نے آئیں خواب میں دیکھا تو فر مایا کہ قریب تھا کہ میراتخت کر پڑے، اگر میں اپنے رب کورجیم نہ یا تا۔ ابن عبال ہے مردی ہے کہ میں نے ایک سال تک اللہ سے دعا کی کہ دوہ جھے عرقبن النظاب کوخواب میں دکھا دے، خواب میں دیکھا تو میں نے کہا کہ آپ کیوں کر مطے ، فرمایا میں روف ورجیم سے ملا اور اگر اُس کی رحمت نہ موتی تو میراتخت کر پڑتا۔

ابن عبال سے مردی ہے کہ میں نے ایک سال تک اللہ ہے دو جھے عمرو خواب میں دکھائے ، میں نے انھیں ایک سال کے بعد اس حالت میں بعالم خواب دیکھا کہ وہ اپنے چبرے سے بیدنہ پوچھ رہے ہے اور فر باتے

كهاب مين دوژيا دوژي شرّ به بين نكل جمار

مالم بن عبدالله سمرون به ندی فراسه اسار می سے ایک فض کو کہتے منا کہ جی نے اللہ سے واللہ کہ دوہ بھے عراقہ کو خواب میں دکھا کہ ہی بیٹائی سے بید کہوں کہوں کے بعداس حالت میں دیکھا کہ اپنی پیٹائی سے بید بوجود ہے متھے میں نے کہایا امیر المونین آپ نے کیا کیا۔ فرمایا کہ اب تو میں فارغ ہوگیا اگر میرے دب کی رحمت نہ ہوتی تو ہلاک ہوجا تا۔

ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن موف نے اپنے والدے روایت کی کہ بی تج سے واپسی بی الساتیا ہیں سویا، جب بیدار ہوا تو بیان کیا کہ والند میں نے ابھی مرگود یکھا ہے جوآپ جانب سوری تھیں یہا تک کہ انہوں نے ام کلثوم ہنت عقبہ کے ایک ٹھوکر ماری جومیری ایک جانب سوری تھیں آئیس بیدار کردیا، پھروہ پلٹ کر چلے میے ،لوگ ان کی منت عقبہ کے ایک ان کی مہا تخفی علی ان کو بہتا اور میں نے بھی لوگوں کے ساتھ آئیس ڈھوٹھ ا، میں پہلا تخفی تھا جس نے اپنی ڈھوٹھ ا، میں پہلا تخفی تھا جس نے انہیں یایا۔

والله بل فرالمونین آپ نے اس وقت تک انھیں دیایا جب تک کہ تھک نہ کیا ،عرض کی کہ واللہ یا امیر المونین آپ نے لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا ہے، واللہ کو کی تخص آپ کو پانہیں سکتا تا وقتیکہ تھک نہ جائے ، واللہ بی نے بھی آپ کونیں پایا تا وقتیکہ تھک نہ کیا ۔ فر مایا میں تو سمحتا کہ بی نے تیزی کی ہو ہتم ہے اس ذات کی جس کے قبطے میں عبد الرحمٰن کی جان ہے کہ رہے تنگ بیان کا ممل تھا۔

# عبرشس بن مناف بن قصى كى اولا د

#### عثان بن عفان رضى الله عنه

نام عثال بن عفان البي العاص بن أمير بن عبر شمس ابن عبد مناف بن تصى تعا ، ان كي والده اروئي بنت كريز بن ربيد ابن عبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن تصى تعيس ، اروي كي والده ام علم تعيس جن كا نام البيعا بنت عبد المطلب بن باشم بن عبد مناف ابن تصى تعا

زماند جا بلیت میں عثمان کی کنیت ابوعمروشی ، جب اسلام کاظہو ہوا تو رقیہ بنت رسول التعلیق ہے ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انھوں نے عبدالله رکھااورای نام سے اپنی کنیت رکھ کی بسلمانوں نے انھیں ابوعبید اللہ کی کنیت سے پکارا۔ عبداللہ چے سال کے ہوئے تو مرغ نے ان کی آنکھوں میں چوٹی ماروی جس سے وہ بیار ہوئے اور جمادی الله ولی سے وہ بیار ہوئے رسول التعلق نے ان پر نماز پڑھی اور ان کی قبر میں عثمان بن عفان اور جمادی الله ولی سے میں انتقال کر مے رسول التعلق نے ان پر نماز پڑھی اور ان کی قبر میں عثمان بن عفان ان سے میں انتقال کر مے رسول التعلق نے ان پر نماز پڑھی اور ان کی قبر میں عثمان بن عفان اور ہے۔

### ، لعثمان

عثان رضى الله تعالى عندكى أولا ديس سوائے عبدالله بن رقيد كے عبدالله اصغر عقم، جولا ولدمر محتے ، أن كى

والده فاخته بنت غز وان ابن جابر بن نسیب بن و جیب بن زید بن ما لک بن عبدعوف ابن الحارث بن مازن بن منعور بن عکرمه بن خصفه بن قیس بن عملان تخیس

یائی بچیمرو، خالد، ایان عمرومریم شخے، ان کی والده ام عمر و بنت جندب بن عمر و بن حمد بن الحارث بن رفاعہ بن سعد بن ثقلبه ابن لوگی بن عامر بن غنم بن و جمان بن منہب بن دوس قبیله از و پس سے تعیس ، ولید بن عثمان ، سعیداورام سعید کی والد و بنت الولید ابن عبد عمر مغیرہ بن عبدالله بن عمر و بن مخز و متحیس ۔

عبدالملک بن عثان لاولدمر محے ، اُن کی والدہ ام الیشن بنت عینیہ بن حصن بن حذیفہ بن بدرالفز ادی تحسیں ، عائشہ بنت عثان ام ابان ، ام عمروکی والدہ رملہ بنت شیبہ ابن رہید بن عبدشس بن عبدمناف بن تصی تعیس ۔ مریم بنت عثان کی والدہ تا کلہ بنت الفرافعہ بن الاحوص ابن عمرو بن ثغلبہ بن الحارث بن حصن بن مضمضم بن عدی بن خباب قبیلہ کلب میں سے تحیس۔

ام البنين بنت عثمان كى والدوام ولد تعيس ميدوى تعيس جوعبدالله ابن يزيد بن اني سفيان كے ياس تعيس ـ

### قبول اسلام

یز پدین رو مان سے مروی ہے کہ عثمان بن عفان اور طلحہ بن عبدانٹدز ہیر بن العوام کے نشان قدم پر نکلے، دونوں رسول النّفائين کے پاس گئے ، آپ نے دونوں پر اسلام پیش کیا ، آنھیں قرآن پڑھ کر سنایا ، حقوق اسلام سے آگا دکیا اور النّدکی جانب ہے بزرگی کا وعد و کیا تو دونوں ایمان لے آئے اور تصیلت کی۔

عثان نے کہا، یارسول النمائی میں حال ہی میں شام ہے آیا ہوں ،ہم لوگ معان اور الزرقاء کے درمیان قریب قریب سور ہے تھے کہ ایک منادی ہمیں بکار نے نگا کہ اے سونے والوجلدی ہوا کی طرح چلو، کیونکہ احمد کے میں آ مجے ، یہاں آئے تو ہم نے آپ کوسنا۔

عنان كااسلام قديم تعا، رسول المستالية كوارالارقم من داخل موف سے يملي آب مسلمان موے۔

## قبول اسلام برحضرت عثان برجبروتشد د

موی بن مجر بن ابراہیم بن طارت التی نے اپنے والدے روایت کی کہ جب عثمان بن عفان اسلام لائے افران کے بچاتھم بن افی العاص بن امیہ نے گرفتار کرلیا۔ انھیں ری سے با عدد دیا اور کہا کہ کیاتم اپنے باپ وادا کے دین سے بنے دین کی طرف مجرتے ہو، واللہ علی تہمیں کمی شکولوں گا ، تا وفتیکہ تم اس دین کوترک نہ کردو، جس پر بموطنان نے کہا واللہ علی اسے بھی ترک شکروں گا اور نہ اس سے بھول گا ، جب الحکم نے اپنے دین علی اُن کی تختی دیمی تو اُنسی مجمور دیا۔

## حضرت عثان کی ہجرت حبشہ

لوگوں نے بیان کیا کہ عثمان ان لوگوں میں سے تھے، جنموں نے کے سے ملک حبشہ کی طرف بجرت اولی اور بجرت ٹانیے کی وال دونوں میں ان کے ہمراہ اُن کی بیوی رقیہ بنت رسول التعلق میں میں ۔رسول التعلق نے نے فر مایا کہ بیدونوں لوط کے بعدسب سے پہلے تخص میں جنہوں نے اللہ کی طرف جرت کی ،

محمر بن جعفر بن الزبير "مے مروى ہے كہ جب عثان نے كے سے مدینے كی طرف ہجرت كی تووہ نبی التجار میں اوس بن ثابت براور حسان بن ثابت كے پاس اتر ہے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن علیہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ اللہ ہے ہے۔ یہ مکانات عطا کے تو اُس دن عثال بن عفان کے مکان کا خط مینے ویا ، کہا جاتا ہے کہ وہ کھڑکی جواس روز عثال کے مکان بش تھی نجے اللہ کے وروازے کے سامنے تھی وہ وی تھی کہ نجے اللہ جب عثال کے مکان بش جاتے تھے تو اس مے نکلا کرتے تھے۔

#### حضرت عثمان كاحضرت ابن عوف سے عقد مواخاة

موی بن محربن ایرا بیم نے اپنے والدے روایت کی کررسول النسائی نے عثمان بن عفان اور عبدالرحمٰن بن عوان اور عبدالرحمٰن بن عوف کے درمیان عقد مواخاۃ کیا ، کہتے ہیں کہ عثمان اور اوس این تابت انی شداد بن اوس کے درمیان عقد مواخاۃ کیا ، اور کہا جاتا ہے کہ عثمان اور انی عباد و سعد بن عثمان الزرقی کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔

#### بدري صحابه كأورجه

عبداللہ بن مکتف بن حارث انساری ہے مروی ہے کہ جب رسول النظامی برری طرف روانہ ہوئے تو آپ نے عثمان کوا پی بٹی رقید کی تیار داری کے لئے چھوڑ دیا جومر بیتر تھیں۔ رقید رضی اللہ عنہا اسی روز انقال کر کئیں جس روز زیدا بن حارث مدینے بیس اس منتح کی خوشجری لائے جواللہ نے رسول النسان کے نشان کا حصد اور تو اب بدر بیس لگایا ، وہ انھیں کے شل ہو گئے جو وہاں حاضر ہے۔

### حضرت أم كلثوم سے نكاح

سوائے ابن الی مبرہ کے کسی اور سے مروی ہے کہ رسول التعلیقی نے رقید کے بعد مثان بن عفان ہے ام کلثوم بنت رسول التعلیق کے ناح کردیا ، وہ بھی ان کے پاس انقال کر کمئیں تو رسول التعلیق نے فر مایا ، اگر میری تمیسری لڑکی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی مثان ہے کردیا۔

## مديينه مين نيابت رسول الله

الی الحویرث سے مردی ہے کہ رسول النّظافیہ نے غروہ ڈات الرقاع میں مدینے پرعمّانٌ بن عفان کوظیفہ بنایا نیز رسول النّظافیہ نے غروہ عطفان میں جونجد کے مقام ڈی امر میں بوا تفاقی مدینے پرظیفہ بنایا تھا۔
کے بی بن عبدالرحمٰن بن حاطب نے اپنے والد سے دوایت کی کہ میں نے اِسحاب رسول النّظافیہ میں سے کسی شخص کواریا نیس کہ جب وہ صدیث بیان کر ہے تو اُسے عثمان بن عفان سے زیادہ پورا کر سے اور الجمی طرح بیان کرے اور الجمی طرح بیان کرنے ہے ڈرتے تھے۔

#### حضرت عثمان كالباس

محمود بن لبیدے مروی ہے کہ عثال بن عفان کو ایک خچر پر اس حالت میں سوار دیکھا کہ ان ہے جسم پر دوزر میا دریں تنمیں اور ان کے دوکاکل تھے۔

عبدالرحمٰن بن سعد مولائے اسود بن سغیان ہے مردی ہے کہ بھی نے عثمان بن عفان کو جب وہ جاہ زور ابنار ہے تنص فید خچر براس حالت بیں سوار دیکھا کہ ان کی داڑھی بٹی ہوئی تھی۔

عم بن العملت سے مروی ہے کہ میر سے والد نے بیان کیا کہ بس نے عثمان بن عفان کواس حالت میں خطبہ پڑھتے و یکھا کہ ان سے کے جسم پر ایک چوکور جا ورتنی جومبندی میں ریکی ہوئی تھی۔

طبین کے ایک شیخ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے عثمان کے جسم پرمنبر برایک تو ی کرند دیکھا۔ احنف بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے عثمان بن عقان کے جسم پر ذرو چا در دیکھی ۔موکیٰ بن طلحہ سے مروی ہے کہ میں نے عثمان بن عقان کے جسم پر دو گیروکی رقی ہوئی چا دریں دیکھیں۔

سلیم ابی عامر ہے مروی ہے کہ میں نے عثان ؓ بن عفان کے جسم پرایک یمنی چادر دیکھی جس کی قیت متحی۔

میں رہید ہن الحارث سے مروی ہے کہ رسول التعاق کے اصحاب اپنی تورتوں پراس لہاس ہیں وسعت کرتے تھے جس سے حفاظت کی جاتی تھی اور جس سے زینت حاصل کی جاتی تھی۔
میں نے عثمان کے جسم پرایک سوت رشیم طی ہو کی تقشین چا در دیکھی جس کی قیمت دوسود رم تھی۔
عثمان نے کہا کہ یہ میری زوجہ نا کلہ کی ہے کہ جو میں نے انھیں اڑھائی تھی ، پھر میں اسے اوڑ ھے کران کواس سے خوش کرتا ہوں۔

#### شانوں کے درمیان فاصلہ

محد س عمر س عمر دی ہے کہ بی نے عمر و بن عبداللہ بن غید اور عروہ بن خالد بن عبداللہ بن عمر و بن عثان سے اور عبدالرحمٰن ابن افی الزناد ہے عثان کا حلیہ دریا فت کیا تو جس نے ان کے درمیان اختا ف نہیں و یکھا ، انھوں نے کہا کہ دوا لیے آ دمی ہے کہ نہ پست قد ہتے ، نہ پلند و بالاخوب صورت نرم کھال وائے ، بڑی اور کھنی ڈاڑھی والے ، گندم کوں دست جس بڑی کری والے دونوں شانوں کے درمیان زیادہ فاصلہ رکھنے والے ، سر جس زیادہ بال والے علی جوابی داڑھی کو بٹتے ہتھے۔

واقد بن انی یاسرے مردی ہے کہ عثمان اپنے وانت سونے سے باندھا کرتے تنے عبیداللہ بن والدہ سے مردی ہے کہ عثمان کوبطور مرض کے بیٹناب جاری ہو گیا تھا ، انھوں نے اُس کا عذاج کیا ، اس کے بعدوہ مجر جاری ہو گیا تو ہرنماز کے لئے وہ وضوکیا کرتے تتے۔

قلب میں شے اور محبت برد چکی تھی

جعفر بن جمر نے اپنے والد ہے دوایت کی کہ عثمان میر کی انگوشی یا کیں ہاتھ میں پہنتے ہے۔ عمر بن سعید ہے

روی ہے کہ عثمان بن عفان کے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اُسے منگاتے تھے جو کپڑے میں لپٹا ہوتا تھا سے سو تکھتے تھے ، اُن سے کہا گیا کہ آپ ہے کیول کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ اگر اسے کوئی شے ( تکلیف) پہنچے تو یہ و کہ میرے قلب میں اُس کے لئے کوئی شے یعنی محبت پڑچکی ہو۔

اسحاق بن یکی نے اپنے پچیاموی بن طلحہ سے دوائے کی کہ عمان گوجھے کے دن اس طرح فللے دیکھا کہ اُن کے جسم پر دوزروجار دریں ہو تیل ، وہ منبر پر جیٹھتے ، موڈن اؤ ان دیتا ، وہ لوگوں سے با تیل کر کے اُن سے بازار کے رخ ، آنے والے مہمان اور مریضوں کو دریافت کرتے ، جب موڈن خاموش ہوجا تا تو دہ اپنی میڑھی موٹھ کے عصابہ سمارالگا کر کھڑ ہے ہوتے ، وہ ای حالت میں خطبہ پڑھتے کہ عصا اُن کے باتھ ہوتا ، پھر وہ بیٹھ جاتے اور لوگوں سے باتیل شروع کرتے ، وہ ای مرتبہ کی طرح سوالات کرتے ، پھر کھڑ ہے ہوکر خطبہ پڑھتے اور منبر سے اُتر آتے ورموزن اقامت کہتا تھا۔

## حضرت عثمان كي ليجه عادات

مویٰ بن طلحہ بن عبیداللہ ہے مروی ہے کہ بی نے عثالیؒ بن عفان کواس حالت بیں دیکھا کہ موذ ن اذان کہتا ہوتا تھااور و ولوگوں ہے ہا تیس کر کے اُن ہے پوچھتے اور اُن ہے فرخ اور حالات دریا فت کرتے رہتے تھے۔ بنانہ ہے مروی ہے کہ عثمانؓ وضو کے بعدر و مال ہے منہ ہاتھ وختک کرتے تھے۔

بناندے مروی ہے کہ حمان بارش میں نہایا کرتے تھے۔

بنانہ ہے مروی ہے کہ عثمانؓ جب عنسل کرتے تتھے تو میں اُن کے کپڑے اُن کے پاس لا تی تھی ،وہ مجھ ہے کہتے تنے کہ میری طرف مت دیکھوں ، کیونکہ تمھارے لئے میری طرف دیکھنا حلال نہیں ہے ،انھوں نے کہا کہ میں اُن کی بیوی کی باندی تھی۔

بناندے مروی ہے کہ عثمان سفید ڈاڑھی والے تھے۔

عبداللہ الرومی ہے مروی ہے کہ عثان رات کے دضو کے پانی کا خودا نظام کرتے تھے ،ان ہے کہا گیا کہ اگرآ پ اپنے کسی خادم کو تھم دیں تو وہ آپ کو کفایت کریں ،انھوں نے کہا دنہیں ،رات اُن کے لئے بھی ہے جس میں وہ آ رام کرتے ہیں''

مرابعت السرين ما لك في مماليت المرابيت كى كم آنخضرت علية في مايا ، ميرى امت ميس مب سازياده حيادا السرين ما لك في المرابعة المراب

#### عاول ہے مراد

محد سے مردی ہے کہ سب لوگوں ہے زیادہ مناسک (مسائل ج ) کاعلم رکھنے والے عثمان تنے اور ان کے بعد ابن عمر ۔ بعد ابن عمر ۔

ابن عبائ سے اللہ تعالیٰ کے اس تول" هل يستوى هو د من يا مو بالعدل وهو على صراط مستقيم " (كياده فخص (جوظلم كرتاہے) اوروه فخص جوعدل كرماتھ كلم كرتاہے برابرہے؟ وه (جوعاول ہے)راہ

راست پرہے) میں مروی ہے کہ اس عادل سے مرادعثمان ٹین عفان ہیں۔ حسن سے مروی ہے کہ میں نے عثمان گواس حالت میں مجد میں ہوتے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنی چا در کو تلیہ

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عثمان بن عقان نے اپنی وصبیت میں کسی کو کواہ بیس بنایہ۔ عبیداللہ بن زرارہ ہے مروی ہے کہ عثمانؓ جاہلیت اور اسلام میں تا جرآ دمی تنے ، وہ اپنا مال شرکت ( مضاربت ) پر

علاء بن عبد الرحمٰن نے اپنے والدے روایت کی کرعثمان اپنامال انھیں نفع کی شرکت پر دے دیتے تھے۔

# مجلس شوری ،انتخاب خلیفہ کے لئے

سجلس كا كام

مسور بن مخر مہ سے مروی ہے کہ عمرٌ بن الخطاب ہے ، جب وہ تندرست تھے ، میدورخواست کی جاتی کہ وہ خلیفہ بنادیں ، وہ انکار کرتے ،ایک روز وہمنبر پر چڑھےاور چند باتیں کہیں کہا گرمیں مرجا دَس تو تنہاری حکومت ان جِيرةَ وابول كرميرو مع جنبول مرسول التُعلَق أكراس حالت بيس جِعورُ اكداّ بان مراضى تقر

علیّ بن ابی طالب، اور ان کرتظیر ( ومثل ) ربیرٌ بن الحزام ،عبدالرحمٰنٌ بن عوف اور أن کےنظیر ( وحس ) عثانٌ بن عفان ،طلحةٌ بن عبيد الله اورأن كے ظير ( ومثل ) سعدٌ بن ما لك\_البنته من فيصله كرنے ميں الله سے خوف ر مصے اور عسیم وعطامیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہوں۔

ابوجعفم سے مروی ہے کہ عمر بن انتظاب نے اپنے اصحاب شوری (مثیر وں) سے کہا کہ اپنے معالمے میں مشوره كرواگر دواورد د هول شوري بين رجوع كرو ۱۰ وراگر جيارا ور دو مول تو صنف اكثر كوا فتهيار كرو ـ

## عبدالرحمن بنعوف كي صنف كوا ختيا ركرو

عمرٌ ہے سردی ہے کہا گرتیں، اور تین کی رائے متنفق ہوجائے ترعبدالرحمٰن برعوں کی صنف کوا ختیا رکرواور أن كى ہات سنواور مانو\_

عبدالرحن بن معید بن بر بوٹ ہے مردی ہے کہ عرق جب زخی کے۔ مسئے تو انھوں نے تین مرتبہ کہا کہ تم لوگوں کوصہیب نماز پڑھا ٹیں اور اسپنے معالم میں مشورہ کرداور حکومت ان چید کے سپر د ہے ، جو محض تنہارے تھم میں ترو کرے یعنی تمہاری مخالفت کر ہے تو اس کی گر دن ماردو۔

#### عمر بن الخطاب في في الوطلحة سے خطاب

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ اپنی وفات سے ذرا دیر میلے عمر بن الخطاب نے ابوطلح او بلا بھیجا اور کہا اے ابوطلح قوم انصار کے اُن بچاس آ دمیوں میں ہوجاؤجوا محاب شوریٰ کی اس جماعت کے ساتھ ہیں ہم انھیں اتنانہ جھوڑ نا کہ تیسرادن گزرجائے (لیعنی تین دن کے اندرتم اُن کے ساتھ ضرور شریک ہوجاتا) یہاں تک کہ وہ اپنے میں

ے سی کوامیر بنالیں ،اے اللہ اُن پرتومیرا خلیفہے۔

### عثمان بن عفان رحمه الله كي بيعت

اسحاق بن عبداللہ بن افیاطلحہ سے مردی ہے کہ ابوطلحہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عرقے کون کے وقت پہنچ، وہ برابراصحاب شوری کے ساتھ رہے، جب اُنھوں نے اپنی حکومت عبدالرحمٰن بن عُوف کے سپر دکر دی کہ وہ اُن ہیں سے کسی کوا بختاب کریں تو ابوطلح مع اپنے ساتھیوں کے عبدالرحمٰن بن عوف کے دروازے پر پابندی ہے رہے، یہاں تک کہ عبدالرحمٰن نے عثمان ہے بیعت کرلی۔

سلمہ بن الی سلمہ بن عبد الرحمٰن نے اپنے والدے روایت کی کرسب سے بہلے جس ے حمٰان ہے بیعت کی و وعبد الرحمٰن ہیں ، پھر علیٰ این افی طالب۔

#### حضرت عثمان كاخطبه

عمرو بن عميرة بن منى مولائة النظاب في البين بالتفات في المنظاب في المنظل المنظل في المنظل في

عبدالله بن سنان الاسدى سے مروى ہے كہ جس وقت عثمان خليف بنائے محصے تو عبدالله بن مسعود نے كہا كه ہم نے سب سے برتر صاحب نصيب سنة ، ابئ بين كى۔

نزال بن مبرہ ہے م وی ہے کہ جس وقت عثمان خلیفہ بنائے گئے تو عرد اللہ سور نے کہا کہ ہم نے اے خلیفہ بنایا جوز ٹدولوگوں بیس سب مہتر ہے اور ہم نے اس سے کوتا بی نبیس کی ۔۔

نزال بن سرہ ہے مردی ہے کہ بی اس معید بی عبداللہ ابن مسعود کے پاس عاضر ہوا ، انھوں نے کوئی خطبہ بیں پڑھا جس میں میں میں کہا کہ ہم نے اُس مخص کوامیر بتایا جوزندہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے ، اور ہم نے خطاب بیں کی۔

# بيعت كى مدايت

انی وائل ہے مردی ہے کہ جب عثمانؓ بن عفان بنائے گئے تو آٹھ دن میں عبداللہ بن مسعود مدینے ہے کو نے گئے تو آٹھ دن میں عبداللہ بن مسعود مدینے ہے کو نے گئے ، اُٹھوں نے اللّٰہ کی حمر وثنا بیان کی اور کہا: اما بعد ، امیر الموشین عمرؓ بن الخطاب کی و قات ہوگئی ، ہم نے اس دن سے زیادہ سے رونے کی آوازیں کی دن نہیں شنیں ، ہم اصحاب حمرؓ نے اتفاق کرلیا۔

ہم نے اپنے سب سے بہتر اور ذی رتبہ مخص کے کوتائی نہیں کی ہم لوگوں نے امیر المومنین عثال ہے بیعت کرلی ہتم بھی ان سے بیعت کرو۔ لینقوب بن زید نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عثال بن عفان ہے ۲۹ ذی الحبر ۲۳ ہے یوم دوشنبہ کو بیعت کی گئی ، دومحرم ۲۳ ہے کواٹی خلافت کے لئے متوجہ ہوئے۔

# عثمان رضى الله عند كے حكم مے لوگوں كو حج

ابو بحر بن عبداللہ بن افی نبرہ نے اپنی حدیث میں کہا کہ عثمان ٹے ای سال (۱۲سے) تج پر عبدالرحمن بن عوف کوروانہ کیا ہے ہیں انہوں نے لوگوں کو جے کرایا ، پھراپتے بورے زبانہ خلافت میں عثمان نے لوگوں کو بے در ہے جے کرایا ، سال کے کہ جس میں ان کا محاصرہ کیا گیا کہ انہوں نے نے عبداللہ بن عہاس کولوگوں کے جم بردوانہ کیا اوروو میں ہے تھے اس کولوگوں کے بیروانہ کیا اوروو میں ہے تھا۔

ابن عباس مے مروی ہے کہ اُس سال کوعثمان بن عفان آل کیے گئے اور جو ۳۵ ہے تھا ، اُنھوں نے اُن کو جج پر عامل بنایا ، و ہ گئے اور اُنھوں نے عثمان کے تھم ہے لوگوں کو جج کرایا۔

# قرابت داروں کی تعلیم

ز ہری ہے مروی ہے کہ جب عثمان والی ہوئے تو بارہ سال بحالت امیری زندہ رہے۔ چھ سال اس طرح کام کرتے رہے کہ لوگوں نے اُن کی کوئی بات تا لپندندگی ، وہ عمر بن الخطاب سے زیادہ قریش کے محبوب تھے ، اس لئے کہ عمر اُن پر بہت بخت تھے ، جب عثمان اُن کے والی ہوئے تو انہوں نے اُن کے لئے نرمی کی ، اور اُنھیں صد وانعام دیا ، پھرانھوں نے اُن کے اُمور میں کوتا ہی کی اور آخری چھ سال میں اپنے قرابت واروں اور کھروالوں کو عامل بنا دیا۔ مروان کے لئے مصر کافحس تحریر دیا۔ اپنے قرابت واروں کو مال دے دیا۔

اوراس صلے کے بارے میں انہوں نے تاویل ہے کی کہوہ ہے جس کے تعلق اللہ نے تھم دیا ہے۔ تر میں ملے کے بارے میں انہوں نے تاویل ہے کی کہوہ ہے جس کے تعلق اللہ نے تھم دیا ہے۔

انھوں نے اموال لے لئے ، بیت المال ہے قرض لے لیا اور کہا کہ ابو بکڑ دعمڑنے ان چیز وں کوچھوڑ دیا تھا جواُن کے لئے تھیں، میں نے اُنھیں لے لیا اور اپنے قرابت داروں میں تقسیم کردیا ، نوگوں نے اس کو تا پسند کیا۔ میں کے سے کہا کہ میں میں اس میں میں میں میں اس میں کہ جو میں کہ جو میں اس کا میں کا تاہم میں میں میں میں میں م

ام بمربنت المسور نے اپنے والدے روایت کی کہ بٹل نے عثمان کو کہتے ستا: لوکو! ابو بکر ٌ وعمرٌ اس مال میں اپنی اورا پنے قرابت داروں کی حاجت کا انداز وکرتے تھے، میں اُس میں اپنے صلد رم کا انداز وکرتا ہوں۔

### عثمان رضي الله عند كامحاصره

جابر بن عبداللہ منے کر اہل معرجب عثمان کے اس من اور کی ہے کہ اہل معرجب عثمان کے ادادے سے آئے اور ذی حشب میں اُترے قو عثمان نے خمد بن مسلمہ کو بُلا بیا ورکہا کہ تم اُن کے پاس جاؤ ، اُنھیں میرے پاس سے والیس کردو ، اُن کی پہند یہ ہات کا وعدہ کرلو ، آگاہ کر دو کہ جھے اُن کے مطالبات منظور ہیں اور جن امورکی بابت اُنھیں اعتراض ہے میں فلال سے والیس لینے والا ہول۔

## مصریوں کے گروہ

محر بن مسلم سوار ہو کے اُن لوگوں کے یاس ذی حشب کو مجئے ،عمّان نے اُن کے ہمراہ انصار میں ہے

یجاس سوار روانہ کیے جن میں بھی تھا۔مصریوں کے سرگروہ جار تھے۔عبدالرحمٰن ابن عدلیں البلوی سودان بن حمدان ، ابن البیاع اور عمر وابن الحمق الخز اعی ،عمر و کا نام اس قدر غالب تھا کہ لشکرای ہے منسوب ہو گیا۔

محمد بن مسلمہ اُن نوگوں کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ امیر الموشین بیہ یات کہتے ہیں اور بہ بات کہتے ہیں انہیں اُن کے قول کی خبر دی اور بر ابر اُنھیں کے ساتھ دہے یہاں تک کہ وہ لوگ واپس چلے گئے۔

### سعد کے نام ایک فرمان

جب وہ لوگ البویب میں بتھ تو وہاں ایک اُونٹ دیکھا جس پرصد نے کی علامت تھی ، انہوں نے اُسے پکڑلیا ، اس پرعثیان کا ایک غلام تھا ، اُس کا سامان لے لیا تغییش کی تو اُس سامان میں سے ایک سیسے کا بانس ملا جو مشکیز ہے کے اندر پانی میں تھا۔ اُس میں عبداللہ بن سعد کے نام ایک فرمان تھا کہ جن لوگوں نے عثان کے بارے مشکیز ہے کے اندر پانی میں تھا۔ اُس میں عبداللہ بن سعد کے نام ایک فرمان تھا کہ جن لوگوں نے عثان کے بارے میں ابتدا کی اُن میں سے فلاس کے ساتھ ہے کرواور فلاس کے ساتھ ہے کرو۔ وہ توم دوبارہ وہ اپس آگئی اور ذی خشب میں ابتدا کی اُن میں سامہ کو بلا بھیجا اور کہا کہ جا واور اُلی میں میرے پاس سے واپس کرو۔ عجمہ بن مسلمہ نے کہا ، میں نہ کروں گا ، وہ لوگ آئے اور عثمان کا محاصرہ کرلیا۔

# على رضى الثدتعالى عنه كى موجودگى

سفیان بن الی العوجائے مروی ہے کہ عثان نے اس سے انکار کیا کہ انھوں نے کوئی فر مان لکھایا اُس قاصد کوروانہ کیا اور کہا کہ بیانچے میرے علم کے کیا گیا ہے۔

عروبن الاسم ہے مروی ہے کہ ذی حشب کے گئر میں جو بھیجا گیا تھا ، میں بھی تھا ، لوگوں نے ہم ہے کہا کہ اصحاب رسول النسلطی سے دریا دنت کرواور جن لوگوں سے بوچھوان سب کے آخر میں علیٰ ہوں (بعن علیٰ سے سب کے بعد پوچھو) کہ آیا ہم لوگ مدینے میں محاصر ہے گئے آخیں؟

ہم نے اصحاب ہے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ سوائے کی کے سب کے پاس جا کہ جنہوں نے کہا کہ میں تم کو تھم نہیں دیتا بھرا کرتم نے انکار کیا انڈے ہیں جو بچے نکالیں مے ( یعنی کامیا بی بینی ہے )

## مكالمئه نمز ل عثمانًّ

عبداللہ بن مر سے مردی ہے کہ جھے ہے اس حالت بیل عثمان نے کہا جب وہ مکان بیل محصور تھے کہ مغیرہ بین الاضن کے مشور ہے کے متعلق تمہاری کیارائے ہے ، عرض کی اُنہوں نے آپ کو کسیات کا مشورہ ویا ، فر مایا ، یہ قوم میری معزول چاہتی ہے ، اگر جس مستعفی ہو گیا تو یہ بچھے چھوڑ دیں گے اورا گر جس مستعفی نہ ہوا تو بچھے تی کر ویں گے۔ عرض کی ، کید آپ نے بینیین کرلیا ہے کہ اگر آپ مستعفی ہوجا کیں گے تو ہمیشہ کے لئے دنیا میں چھوڑ دیے جا کیں گے تو ہمیشہ کے لئے دنیا میں چھوڑ دیے جا کیں گے تو ہمیشہ کے لئے دنیا میں چھوڑ دیے جا کیں گے ، فر مایا نہیں ، عبداللہ نے یو چھا ، تو کیا وہ لوگ جنت ودوز خ کے مالک میں انہوں نے کہا نہیں ، پھر پو چھا ، تو کیا وہ لوگ آپ کے تی الک میں انہوں نے کہا نہیں ، پھر پو چھا ، کہا کرنیں ۔
کہا کرنیں ۔

عرض کی ، پھرتو میں مناسب نبیں سجھتا کہ آ ہا اسلام میں بیشقت رائج کردیں کہ جب کوئی قوم اپنے امیر

ے ناراض ہوتو و واس کومعزول کردے،آپاس کرتے کوندا تاریعے جوآپ کوانقدنے بہنایا۔

#### عثمان کے کرتے کا ذکر

اُم بوسف بن ما لک نے اپنی والدہ ہے روایت کی کہاوگ اس حالت بیس عثمان کے پاس جاتے ہتے کہ وہ محصور تنھے اور کہتے کہ لہاس خلافت اُتارو بچئے ،وہ کہتے کہ بیس اس کڑتے کونداُ تارون گا جو جھے اللہ نے پہنایا ،البتہ اس چیز ہے بازر ہوں گا جے تم لوگ نا پہند کرتے ہو۔

عبدالرحمٰن بن جبیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی فی نے عثمان کے فرمایا کہ اللہ تمہیں ایک روز ایک کر تہ بہنائے گاءاگر منافقین تم ہے اُسے اُتر وانا جا ہیں تو تم اُسے کسی ظالم کے لئے نہ اُتار تا۔

# رسول التُعلِيسَةِ كَي خَامُوشَى

ابوسبلہ موالات عنان سے مروی ہے کہ رسول الفطائی نے اپنے مرض جس فر مایا کہ جس جاہتا تھا کہ بعض استحاب میرے پاس ہوتے ۔ عائش نے کہا یا رسول الفد کیا جس ابو بکر کو کلا دول ، آپ خاموش ہو گئے ، جس بجھ کئی کہ آپ انھیں نہیں جا ہے ، عرض کی کہ مرض کی کہ این عقال کو بلادوں کی کہا علی کو بلادوں ۔ کہ مراک نے سکوت فر مایا ، جس بجھ گئی آپ انہیں نہیں جا ہے ۔ عرض کی ، ابن عقال کو بلادوں فر مایا ہاں ۔

جب عثمان آئے تو رسول النمائية نے مجھے اشارہ كيا كہ بث جاؤ۔ عثمان مي الله كے ياس بين مجھ كئے۔ رسول المنطقة أن سے بحوفر مارے متھ اور عثمان كارنگ متغیر بور ہاتھا۔

## لعنی مکان کے اندرعثال کے محاصرے کا دن

قیس نے کہا کہ جھے ابوسہلہ نے خبر دی کہ جب یوم الدار ( بیٹی مکان کے اندرعثال ہے محاصرے کا دن ) ہوا تو عثال ہے کہا گیا کہ آپ جنگ کیوں نہیں کرتے ،انھوں نے کہارسول انٹنتائیے نے جھے سے ایک عہد لیا ہے، میں ای پرصابر ہوں۔ابوسہلہ نے کہا کہ پھرلوگوں کا خیال تھا کہ وہ یکی دن تھا ( جس کا اُن سے عب لیا کیا تھا )۔

انی امامہ بن بہل ہے مردی ہے کہ بیس عثمان کے ساتھ تھا جب وہ مکان بیس محصور نتھی، بہم لوگ ایسے مقام میں داخل ہوتے تنے کہ وہاں سے اُن لوگوں کا کلام ، جوکل میں تھے بخو لی سُنا کَی ویتا تھا ایک روز کسی ضرورت سے عثمان وہاں داخل ہوئے ، باہرا ہے تو اُن کارنگ بدلا ہوا تھا، فرمایا بہلوگ اس وقت مجھے تل کی وحمکی و ہے ہیں۔

## تنين صورتول ميس مسلمان كاخون حلال نبيس

لے برے دین کابدل ہے ، ندمی نے کسی کولل کیا ، پھر کس معاطے میں پہلوک جھے لل كرتے ہیں؟

مجاہد ہے۔ ردی ہے کہ عثمان اُن لوگول کے سامنے آئے جنہوں نے اُن کا محاصرہ کیا تھا اور فر مایا اے قوم امجھے قبل نہ کرو، کیونکہ میں والی ہوں ، بھائی ہوں اور مسلمان ہوں ، وائند میں نے اپنے امکان مجرسوائے اصلاح کے کہ فیہ نہ ہوا ہوئی یاصوائے موگ اگر مجھے تل کرو گے تو نہ مجمع متفق ہو کے نماز پڑھو سے نہ کہ محمد متفق ہو کے نماز پڑھو سے نہ ہوگا۔ ہوکے جہا دکرو ہے جہا دکرو گے۔

مدامنت ونفاق کی وجہ سے مدینے میں اس بدعمالی

جب اُن اوگوں نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا ، بیس تم لوگوں کواللہ کی تنم ویتا ہوں کہ بتاؤ ، کیا تم لوگوں نے امیر المومنین عمر کی وفات کے وقت جس بات کی وُعا کی تھی ( یکی خلافت عثمان ؓ) وہ دُعااس طرح نہیں کی تھی کہتم سب ایک حال میں منتفق تنھے۔

تم میں ہے کوئی خدا ندتھا ،تم سب امیر الموتین کے دین اور تن والے تھے؟ پھر کیاتم اب یہ کہتے ہو کہ اللہ نے تم میں تمہاری دُ عا تبول نہیں کی ، یا یہ کہ دین اللہ کے نز دیک ذلیل ہوگا ، یا یہ کہ اس خلافت کو میں نے تلوارا در غلبے سے لے لیے اور اسے میں نے مسلمانوں کے مشور سے سے نہیں لیا ، یا یہ کہ اللہ شروع میں میری حالت کونہ مجھٹا جواب مجھ گیا۔

سب نے اٹکارکیا تو آپ نے فرمایا اے اللہ اُن کے عدد کا شار کرے ، ان سب کومتفرق کر کے آل کردے اور ان میں سے کسی کو ہاتی ندر کھے۔

اللد نے اُن میں ہے جن کواس فننے میں آل کیا ، کیا پزید نے اہل مدینہ کی طرف ہیں ہزار کالشکر بھیجا ، جس نے تمن دن تک ان لوگوں مداہمت ونفاق کی وجہ سے مدینے میں اس طرح بدعمالی کی کہ جو جا ہے تھے وہ کرتے تھے۔

#### مهاجرين وانصاركے درميان عقدموا خاة

ائن لہد ہے مروی ہے کہ عثان بن عفان جب محصور ہو گئو وہ تہ خانے کی ایک کو ظری ہے اُن لوگوں کے سامنے آئے اور پوچھا کیا تم بس طلحہ بیں؟ انھوں نے کہا ہاں بیں، فرمایا بطلحہ بیں تعمیں انڈی قتم دلاتا ہوں کہ کیا تم جانے ہوکہ دسول انٹھنا ہے نے جب مہاجرین وانصار کے درمیان عقدموا خاق کیا تو آپ نے خودا ہے اور میر سے درمیان عقدموا خاق کیا ۔ نے اور ایک اللہ ہاں ' پھر طلحہ ہے اس بارے بیں اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ' یا انٹد ہاں ' پھر طلحہ ہے اس بارے بیں اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے دیا۔

# علیٰ کے سریرایک سیاہ عمامہ تھا

ابی جعفر محرین علی سے مروی ہے کہ عثان جب مکان میں محصور سے تو انہوں نے علی کو بلوایا ، انہوں نے اُن
کے پاس آنے کا ارادہ کیا تو منافقین لیٹ گئے اور اُنھیں روکا علی نے سیاہ تلامہ جوسر برتھا اُس کے بیچ کھول ڈالے
اور کہا کہ اس سے ، یا کہا کہ اے اللہ میں اُن کے تل سے خوش نہیں ہوں ، اور نہیں اس کا تھم ویتا ہوں۔
ابوفز ارافعہ می سے مروی ہے کہ عثمان نے جب وہ مکان میں محصور سے ، علی سے کہلا بھیجا کہ میرے پاس آؤ
سے کے لئے کھڑے ہوئے کہ کھر کے بچھاؤگ بھی ہمراہ ہو ہے اور روک کے عرض کی کہ سامنے کے انبوہ کونبیں

دیکھتے، عثان تک دینجامکن کیے ہے۔ علی کے سر پرایک سیاہ تمارتھا جس کوسرے اُتاد کے عثان کے قاصد کی طرف کی بینک دیا اور کہا کہ اُنھیں اس واقعے کی خبروے دوجوتم نے ویکھام جدے نکل کے علی مدینے کے ہازار میں احجار الزیت تک پہنچے تھے کہ اُن کے پائ کی عثان کی خبرا گئی ، انہوں نے کہا کہ اے انڈ میں اُن کے خون سے تیرے سامنے اپنی براُت طاہر کرتا ہوں کہ میں نے اُنھیں قبل کیا ہویا اُن کے قبل میں مدددی ہو۔

### مسلمان کاخون اورایمان کے بعد کفر

میمون بن حران ہے مروی ہے کہ جب عثال بن عفان کا مکان میں عامرہ کر لیا گیا تو انہوں نے ایک آ دمی کو بھیجا اور کہا کہ وریافت کرواور دیکھوکہ لوگ کیا کہتے ہیں اُنہوں نے کہا کہ ہیں نے اُن میں سے بعض کو کہتے منا کہ عثال کا خون حلال ہوگیا ہے ،عثال نے جب سیسنا تو کہا کس مسلمان کا خون حلال نہیں ، سوائے اُس خفس کے جو اُنے ایمان کے بعد کفر کرے ، یا حصان (شادی) کے بعد زنا کرے ، یا کسی کا ناحق قبل کرے اور اُس کے بدلے قبل کہا جائے ، راوی نے کہا میں خیال کرتا ہوں کہ انہوں نے بیکہا یا کسی اور نے کہا یا اُس کا خون حلال ہے جوز میں میں فسادی سے کہا یا اُن کا خون حلال ہے جوز میں میں فسادی سے کی کہا یا گی اور نے کہا یا اُس کا خون حلال ہے جوز میں میں فسادی سے کی کہا ہے۔

ابن عرزے مروی ہے کہ جب لوگوں نے آل عثمان کا ارادہ کیا تو وہ اُن کے سامنے آئے ،اور کہا کہ تم لوگ مجھے کس بات پر قبل کرتے ہو؟ میں نے رسول الفہ بیٹے کوفر ماتے سُنا کہ کسی شخص کا قبل حلال نہیں سوائے تین میں ہے ایک کے جو خص این اسلام کے بعد کفر کرے ، تو وہ قبل کیا جائے گا ،اور جو خص احسان (شادی) کے بعد ذیا کرے تو وہ سنگ ارکیا جائے گا اور جو خص کسی آ دمی کوناحق عمر اقبل کرے تو وہ آل کیا جائے گا۔

### اللدتعالى يءمغفرت

علقمہ بن وقاص مے مروی ہے کہ عمر و بن العاص نے عثمان سے جومنبر پر تھے ، کہا کہ اے عثمان آپ نے اس اُس کے ساتھ و اس اُست کے ساتھ ہلاکت بیس ڈالنے والے کام کیے۔ لہٰذا آپ بھی تو یہ سیجئے اور وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ تو یہ کریں۔ عثمان نے اپنا منہ قبلے کی طرف بھیرا اور کہا کہ اے اللہ بیس تجھ سے منفرت میا بتا ہوں اور تو یہ کرتا ہوں ، اور لوگوں نے بھی اے بھی اُسے کے اُس کے اللہ بھی اور کہا کہ اس کے اللہ بھی اور کہا کہ است کے بیس کے بیس اور کہا کہ اس کے اللہ بھی تھے سے منفرت میا بتا ہوں اور تو یہ کرتا ہوں ، اور لوگوں نے بھی ایس کی ایسے باتھ اُسے کے اُس کے بیس کی بھی اسے باتھ اُس کے اُس کے بیس کی بھی بیس کے بیس کی بھی بیس کی بیس کی بھی بیس کی بیس کے بیس کی بی

عمرو بن العاص ہے مردی ہے کہ انھوں نے عثال ہے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بلاکت میں ڈالنے والے کام کیے ،اور ، بی ہم نے آپ کے ساتھ کیا ،البڈا آپ تو بہ سیجے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ تو بہ کریں گے۔ مثال ْ نے اپنے ہاتھ اُٹھائے اور کہااے اللہ میں تھے سے تو بہ کرتا ہوں۔

ابراہیم بن سعد نے اپنے باپ وادا ہے روایت کی کہ بی نے عثمان میں عفان کو کہتے سٹا کہ اگرتم کتاب اللہ میں بیہ یا و کہ میرے یا وک میں بیڑیاں ڈال دوتو ان میں ڈال دو۔

محمہ بن میرین سے مردی ہے کہ زید بن ٹابت عثال کے پاس آئے اور دومرتبہ کہا کہ بیانصار جو دروازے پر ہیں کہتے ہیں کہا گرآپ چا ہیں تو ہم لوگ اللہ کے لئے آپ کی مدد کریں ، گرعثان نے کہا کہ خوں ریزی نہیں۔ عبدالقد بن رہیدے مردی ہے کہ یوم الداریں عثال نے کہا کہ تم میں سب سے زیادہ جھے سے بنیاز وہ

مخص ہے جس نے اپنا ہاتھ اور ہتھیا رموک لیا۔

#### بوم الداراورخول ريزي

ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میں ہوم الدار میں حال کے پاس کیا اور کہایا امیر المونین ، نیکی یا تیج زنی فر مایا ، اے ابو ہریرہ کی کی تامیر کی استحال کی الدی کی الدی کی الدی کی الدی کی اور خوں ریزی تبیس کی۔ آمیوں نے کہا کہ پھر میں لوث کیا اور خوں ریزی تبیس کی۔

## عبدالله بن زبیر کی فرمان برداری کرے

انہوں نے کہانیں، والندیں اُن سے بھی جنگ نہ کروں گا ، پھرلوگ اُن کے پاس کفس آئے ، حالا تکدوہ روز سے سے خصے عثمان نے عبداللہ بین زبیر کومکان پرامیر بنادیا اور کہا کہ جس پرمیری فرماں برداری واجب ہووہ عبداللہ بن زبیر کی فرمان برداری کرے۔

عبدالله بن زبیر سے مروی ہے کہ میں نے عثان سے کہا: یا امیر الموشین آپ کے ساتھ مکان میں الیمی جمالات میں الیمی جمالات ہے۔ جمالات کے جمالات کی جمالات کے جمالات کے جمالات کے جمالات کی جمالات کے جمالات کی جمالات کے جمالات کی جمالات کے جمالات کی جمالات کے جمالا

ابن سیرین سے مروی ہے کہ اُس روز مکان بیں عثمان کے ہمراہ سات سوآ دی ہے ، اگر آپ اجازت دیتے تو وہ ضروراُن لوگوں کو مارتے اور وہاں ہے نکال دیتے ، اُن لوگوں بیس سے جومکان بیس تنے ابن عرصن بن علیٰ اور عبداللہ بن الزبیر بھی تنے۔

### عثان کی نا فر مانی

کئے یہ بہت کا فی ہے۔

ابولیلی الکندی ہے مردی ہے کہ چی جات گئی ہاں حاضر ہوا۔ جب کہ وہ محصور تنے ، وہ ایک کھڑکی سے سرنکال کے کہدر ہے تنے کرلوگو جھے آل نہ کرواور جھ ہے معانی جا ہو، والثداگرتم جھے آل کرو گئے تنہ کی سب ل کے نماز پڑھو گے اور نہ بھی سب ل کے دشمن سے جہاد کرو گے ہضر ورضر ورآ پس جی اختلاف کرو گے اور اس طرح ہوجا و گئی انھوں نے انگیوں میں اُٹھیاں ڈال کے بتایا کہ اس طرح ایک دوسر سے سے ل کے خون ریزی کرو گے۔ گئی اُٹھوں نے اُٹھیاں ڈال کے بتایا کہ اس طرح ایک دوسر سے سے ل کے خون ریزی کرو گے۔ پھر فرمایا ، اے میری تو م میرا اختلاف تمہیں ارتکاب جرم پر آبادہ نہ کرے ، ایسا نہ ہو کہ تم پر ایک مصیبت پھر تی ہو جو کی تاقوم ہو دیا تو م میرا اختلاف تمہیں ارتکاب جرم پر آبادہ نہ کرے ، ایسا نہ ہو کہ تم پر ایک مصیبت تربیعی تو م نوح یا تو م ہو دیا تو م صالح پر آئی اور تو م لوط کا ذمانہ بھی پھرتم سے دور نیس ہے ( بعنی تم ان سب کا پنے فرماں روا اور ہادی کی نافرمانی کا نتیجہ اور عذا ہو کہ کھر تھے ہو ،

انہوں نے عبداللہ بن سلام کو بلا بھیجا اور فرمایا تمہاری کیارائے ہے انہوں نے کہا، بس بس اتمام جمت کے

#### عہدو بیان باغیوں سے فتنے میں مبتلا ہونا

ا بی جعفرالقاری بمولائے ابن عباس مخزوی ہے مروی ہے کہ وہ مصری لوگ جنہوں نے عثمان کا محاصرہ کی چیسو تھے ان کے رئیس عبدافر حمٰن بن عدلیں البلوی ، کنانہ بن بشر بن عمّاب الکندی اور عمروا بن الحمق الخزاع تھے ، کو نے کے دوسو باقی مالک اشتر الحقی کے ماتحت تھے ، اور جو بھر ہے ہے آئے وہ سوآ دمی تھے ، اُن کا سردار تھیم بن حبلہ العبدی تھا ، شریمی ووسب دست واحد تھے کمیزلوگ اُن کی طرف ماکل ہو گئے ، اُن کے عہد و بیان باغیوں کے ساتھ تھے اور فتنے میں مبتلا تھے۔

## عثمان کی مدونہ کرنے کا اصل سبب

اصحاب نی تلفیقے نے اگر عثمان کی مدونیس کی تو اُس کا سبب بیتھا کہ انہوں نے فتنہ خوٹریزی ہو پہند نہیں کی اور بید گان کے معالمے بی تعلقہ کی اور بید گان کے معالمے بیس جو پچھے کیا اُس پر نادم ہوئے ، اور بید گمان کیا کہ معالمے بیس جو پچھے کیا اُس پر نادم ہوئے ، میری جان کی تم اگر محالمہ اُسے یا اُن بیس سے کوئی بھی آٹھ کر باغیوں کے مند بیس مرف مٹی ہی جمونک دیتا تو وولوگ مشرور ذلت کے مناتھ والیس ہوجائے۔

انی عون مولائے مسور بن مخر مدے مروی ہے کہ معری اُس وقت تک آپ کے خون اور کل سے زکے رہے جب تک کہ کو فیوں ، بھر بول اور شامیوں کی مدوعراق ہے نہ آگی ، پھر جب وہ لوگ آئے اور ان کومعلوم ہوا کہ عراق سے ان عامراور معرسے عبداللہ بن معد کے پاس سے لشکر روانہ ہو گئے ، توبید لیر ہو گئے ، انہوں نے کہا کہ امداد آنے سے ایمن عامران کے مانھوں نے کہا کہ امداد آنے سے پہلے عثمان کے مانھو مجلت کریں گے۔

مالک بن الی عامرے مردی ہے کہ سعد بن الی وقاص عثمان کے پاس جومحصور ہتے، آئے، والیس ہوئے تو عبدالرحمٰن بن غدیس، مالک آشتر اور تکیم بن جبلہ کود کھا تو ایک ہاتھ ووسرے پر مار ااور انا لله و انا الیه راجعون پڑھا کہنے گے وائندوہ امر جس کے ریاوگ رؤسا ہوں جیٹک بدترین امرے۔

### حضرت عثان بنعفان الله عندكي شهادت

حسن ہے مروی ہے کہ جھے وٹاب نے خبروی جوان او کول میں تنے کہ امیر الموشین مرکاز مانہ قدیم پایااور عثمان کے سامنے بھی تنے ، میں نے اُن کے حلق پر نیز ہے کے زخم کے دولشان مثل دوآ ننوں کے دیکھے جولیوم الدار کو عثمان کے ممان میں گئے تنے ،انہوں نے بیان کیا جھے عثمان نے بھیجا کہ اشتر کو بلالا ؤ ، میں اُس کو لے آیا۔ میں خیال کرتا ہوں ،انہیں نے ریکھا کہ میں نے ریکھا کہ اُسکے لیے۔

عثان نے کہا:اے اُشرادگ جھے کیا جاہتے ہیں، اُس نے کہا تمن باہم ،جن میں سے ایک کے بغیر آپ کے لیے جات ہیں، اُس نے کہا وہ لوگ آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ یا آپ اُن کے حق میں کو مت سے دست بردار ہوجا کی اور کہد یں کہ ریتمہاری حکومت ہے تم جے جا ہوا میر بناؤ، یا آپ اِن جان ہے اُن لوگوں کو قصاص لینے دیں، اگر آپ ال دونوں سے انکار ہے تو یہ لوگوں کو قصاص لینے دیں، اگر آپ ال دونوں سے انکار ہے تو یہ لوگوں کو قصاص لینے دیں، اگر آپ ال دونوں سے انکار ہے تو یہ لوگ آپ سے جنگ کریں گے۔

## قصاص میں کوئی اعتراض نہ ہوتا

فر مایا: کیاان عمل سے کی ایک کے بغیر چارہ بیل اُس نے کہائیں ،ان عمل سے بغیر ایک کے چارہ بیل ، آپ نے فر مایا: بیمکن نہیں کہ عمل حکومت سے دست پر دارہ وجاؤں ، عیں اُس کرتے کوا تار نے والانہیں جواللہ نے جمھے پہنایا ہے، والندا کر جھے آ مے کرکے کردن ماردی جائے تو بیزیا دہ پہند ہے، بہنبت اُس کے کدا مت جمر کو بعض کوچھوڑ دوں ،محدثین نے کہا کہ میکلام عثمان سے ذیادہ مشابہ ہے۔

یہ امر کہ میں اپنی جان ہے نقعاص لینے دول تو واللہ بچھے معلوم ہے کہ بھرے دونوں ساتھی ابو بکڑو جڑ جو میرے سامنے تنصر ادیتے اور تصاص میں کوئی اعتر اض نہ ہوتا ، رہی ہیہ بات کہتم لوگ بچھے آل کر و میے تو واللہ اگر ایسا کیا تو میرے بعد بھی تم لوگ باہم محبت نہ کرو گے ، نہ بھی ل کے تماز پڑھو گے اور نہ بھی سب ایک ہو کے دشن ہے جنگ کرو گے۔

### خطوط وفر مان آپ کے کام نہ آئے

اشتر چلا گیا ، ہم تفر کے کہ شا بدلوگ مان جا ئیں ، استے بی ایک آدمی آیا جوشل جمیز ہے کے قیاوہ دردازے سے جمعا تک کر بلٹ گیا، پھرمحد بن الی بکر تیرو آدمیوں کے ہمراہ آیا وہ عثمان کے پاس بیٹی گیا ، آپ کی دازهی پکڑلی اوراُ سے تھینی جس سے داڑھی کرنے کی آوازشنی میں۔

محد بن انی بکرنے کہا کہ معاقبہ آئے کام نہ آیا ، ابن عامر آپ کے کام نہ آیا آپ خطوط وفر مان آپ کے کام نہ آئے ، فر مایا: اے میرے بینتیج میری داڑھی تو مچھوڑ دے ، اے میرے بینتیج میری داڑھی تو مچھوڑ دے۔

روای نے کہا کہ بین نے اس تو مالک شخص ہے مدوطلب کرنا دیکھا جواس کی مدوکرر ہاتھا وہ ایک برجھی کے کرآپ کی طرف کھڑا ہوا یہاں تک کہوہ اُس نے آپ کے سر بیں ماردی اراوی نے کہا کہ جوو ہیں ٹوٹ کیا ، وہیں زک کیا ، اراوی نے کہا کہ بھروانٹداُن لوگوں نے آپ پرایک دوسرے کی مددکی ، یہاں تک کہ آپ کول کردیا (رحمتہ اللہ علیہ)

# محدبن اني بكركاعثان وقل كرنا

عبدالرحمٰن بن محر بن عبد ہے مردی ہے کہ محر بن ابی بکڑ بھر و بن تزم کے مکان کی دیوار پر چڑ ہے کے عثان ا کے پاس کیا ، اُس کے ہمراہ کنانہ بن بشر بن عما ہے ، سودان بن حمران اور عمر و بن اُحمق بھی تھا ، انہوں نے عثان کوا پی زوجہ نا کلہ کے پاس پایا جو قر آن میں سور ق البقر پڑھ دہے تھے ۔ محمد بن ابی بکر اُن سب کے آ سے بڑھا ، عثمان کے ڈاڑھی پکڑلی اور کہا ، او بوڑ معے احمق خدا تھے رسوا کرے ، عثمان نے کہا ، میں بوڑھا احمق ( نعمل ) نہیں ہوں ، میں اللہ کا بند داورا میر المونین ہوں محمد نے کہا کے قلال قلال اور معاقب آ ہے کام ندآ ہے۔

عثمان نے کہا کہ اے میرے بھتے میری ڈاڑھی تو جھوڑ دے، تیرے باپ تو ایسے نہ تھے کہ اُس چیز کو پکڑی جو تو نے پکڑی مجمہ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جو کرتا جا ہتا ہوں وہ ڈاڑھی پکڑنے سے زیارہ سخت ہے۔عثمان نے کہا کہ میں تیرے مقالبے میں اللہ سے تصرت جا ہتا ہوں اور اُس سے مدد ما تکمتا ہوں۔ اس نے برچھی جواس کے ہاتھ میں تھی آپ کی پیٹانی میں ماردی ، کنانہ بن بشر بن عمّا ب نے وہ برچھیاں اُٹھا کمیں جواس کے ہاتھ میں تھیں اور عثمان کی جڑ میں بھونک دیں جو جاتے جاتے آپ کے اصلق کے اندر بہنچ گئیں ، پھرو ہ تلوار لے کے آپ کے اویر چڑھ گیا اور قل کردیا۔

## ز بیر بن عبداللہ نے اپنی دادی سے روایت کی

عبدالرحمٰن بن عبدالعزیزئے کہا کہ میں نے این الی تون کو کہتے سنا کہ کنانہ بن بشر نے آپ کی پیٹانی اور سر کے اسکلے جھے پرایک لو ہے کی سلاخ ماری جس ہے وہ کروٹ کے ٹل گریڑے۔

پھرسو دان بن تمران المرادی نے تکوار مار کے قل کر دیا۔ عمر و بن الحمق کو کے عثمان پر آیا ، سینے پر بیٹھ گیا ، حالا نکہ آپ میں تھوڑی جان باتی تنی ، اُس نے آپ کے نوزٹم نگائے اور کہا کہ ان میں سے تین تو میں نے اللہ کے لیے لگائے ہیں اور چھا نجھے کی وجہ ہے جومیر ہے قلب میں اُن پر ہے۔

ر بیر بن عبداللہ نے اپنی وادی سے روایت کی کہ جب عثمان کو کنا تہ نے برچیوں سے مارا تو آپ نے فرمایا: اسم اللہ ، بیں اللہ بی پرتو کل کرتا ہوں ۔خون اُ کی ڈاڑھی پر بہدکر فیک رہا تھا ،قر آن ساسنے تھا ،انہوں نے اپنا اسی پہلو پر تکید لگالیا۔ "سبحان اللہ العظیم" کہد ہے تھے اور اس حائمت بیس قر آن پر صربے تھے خون قر آن پر بہدر ہاتھا ، یہ اللہ و هو السمیع العلیم" پر بہدر ہاتھا ، یہ اللہ و هو السمیع العلیم" (بس عقر یب اللہ تعالی کاس آئے رک کیا" فسید کفید کھم اللہ و هو السمیع العلیم" (بس عقر یب اللہ تعالی ان او گول ہے آپ کو بے نیاز کردے گا اور دہی شنئے اور جانے والا ہے ) اُنھوں نے قرآن بند کردیا۔

سب لوگول نے مل کے آپ کو ضرب مانی ، اُن لوگول نے اُنھیں مارا ، حالا نکہ وامتد میرے ہاپ اُن پر فدا ہوں ، وہ ایک رکعت میں ساری رات کھڑے رہے تھے ،صلار حم کرتے تھے ،مظلوم کو کھلاتے تھے اور مشقت برواشت کرتے تھے (فرحمہ امثد)

# بدمعاش آپ کے گھر میں گھس گئے

ز ہری ؓ ہے مردی ہے کہ عثمان عمر کی نماز کے وقت کیے گئے ،آپ کے ایک حبشی غلام نے کنانہ بن بشر پر حملہ کر کے اُسے قبل کر دیا ،سودان نے اُس غلام ہرجملہ کر کے اُسے قبل کر دیا۔

بدمعاش لوگ عثان کے گھر میں گھٹ گئے ، اُن میں ہے کسی نے چلا کے کہا کہ کیا عثان کا خون حلال ہے اور اُن کا مال حلال نہیں ہے؟ لوگوں نے اُن کا سامان بھی لؤٹ ایا، نا کلہ گھڑی ہوگئیں، اُنہوں نے کہا کہ رہ کعبہ کی فتم چور، اے اللہ کے دہمو اللہ کے دہمو اللہ کے دہموں اللہ کے دہموں اللہ کے دہموں اللہ کے دہموں کے جوعثان کا خون کیا ہے بہت بڑا گناہ ہے، ویجھوں اللہ کو گوں نے اُنھیں قبل کرویا، حالا نکہ وہ بڑے روز ہ دار، بڑے نمازی تھے، ایک رکعت بھی پوراقم آن پڑھتے تھے۔ سب لوگ عثان کے گھر سے نکل گئے ، اُن کا درواز ہ اُن تین آ دمیوں پر بند کرویا گیا جو آئی ہونے تھے، پینی عثان اُن کا حبثی غلام اور کنانہ بن بشر۔ نکل گئے ، اُن کا درواز ہ اُن تین آ دمیوں پر بند کرویا گیا جو آئی ہونے تھے، پینی عثان اُن کا حبثی غلام اور کنانہ بن بشر۔ نافع ہے مروی ہے کہ عثان بن عفان جس روز آئی کے گئے ، اُس روز صبح کوا ہے تا ہمراہیوں سے وہ خواب بیل کہ جو انہوں نے کہا کہ بیل نے گئشتہ شب رسول النہ کا بھی کوخواب میں ویکھا۔ آپ نے بیان کیا جوانہوں نے ویکھا تھا ، انہوں نے کہا کہ بیل نے گئشتہ شب رسول النہ کا بھی کوخواب میں ویکھا۔ آپ نے بیل کیا جوانہوں نے وہ کہا کہ بیل نے گئشتہ شب رسول النہ کا بھی کوخواب میں ویکھا۔ آپ نے بیل کیا جوانہوں نے ویکھا تھا ، انہوں نے کہا کہ بیل نے گئشتہ شب رسول النہ کو بیل میں ویکھا۔ آپ نے بیل کیا جوانہوں نے ویکھا تھا ، انہوں نے کہا کہ بیل نے گئشتہ شب رسول النہ کو بیل کے گئے کہ اُن کیا جوانہوں نے ویکھا تھا ، انہوں نے کہا کہ بیل کیا جوانہوں نے ویکھا تھا ، انہوں نے کہا کہ بیل کے گئے دور ان انگرائی کیا جوانہوں نے ویکھا تھا ، انہوں نے کہا کہ بیل کیا جوانہوں نے ویکھا تھا ، انہوں نے کہا کہ بیل کیا جوانہوں نے دیکھا تھا ، انہوں نے کہا کہ بیل کیا جوانہوں نے دیکھا تھا ، انہوں نے کہا کہ بیل کے گئے کہ کو ان کیا کہ بیل کیا کہا کہ بیل کیا کہ بیل کیا کہ بیل کے کہ کیا کہ بیل کیا کہ بیل کی کو ان کیا کہ کو ان کیا کہ بیل کیا کہ بیل کیا کہ بیل کو انہوں کے کہ کیا کہ کیا کہ بیل کیا کہ کیا کہ بیل کیا کہ بیل کی کیا کہ بیل کیا کہ بیل کیا کہ بیل کیا کہ بیل کیا کہ بیل

مجھے نے روایا۔ اے عثمان ہم ہمارے پاس روز وافظار کرنا ایسان ہوا کہ آپ نے روزے کی حالت میں صبح کی اور اُسی روز کل کردینے گئے (رحمہ اللہ)

# رسول التعليق نے ابو بحروعمر توخواب میں و یکھا

کیرین الصلت الکندی ہے مردی ہے کہ عثمان اُس روز سوئے جس روز وہ قل کے گئے اوروہ جسے کا دن تھا، جب وہ بیدار ہوئے تو کہا کہ اگر لوگوں کے یہ کہنے گا الدیشہ دہا کہ عثمان نے آرز دئیں کیس (خیال پلا وَ پِکایا) تو بیس تم لوگوں ہے ایک صدیف بیان کرتا ، ہم نے کہا ، اللہ آپ کو نیک دے ، آپ بیان کیجے ، ہم اور لوگوں کے قول پر مہیں ہیں فیر مایا بیس نے عالم رویا ہیں رسول اللہ بیس ہی ہوا ارشاد ہوا کہتم جسے کو ہم اوگوں ہیں موجود ہوگے۔
مہیں ہیں فرمایا میں نے عالم رویا ہیں رسول اللہ بیس بنت الغراف میں ، مروی ہے کہ عثمان اس قدر سوگئے ، بیدار بوگ کے بیدار ہوئے وہ بیدار ہوئے وہ بیدار ہوئے وہ بیدار ہوئے کہا کہ بیدار ہوئے کہا کہ بیدار ہوئے کہا کہ بیدار میں نے رسول اللہ بیائی اس میں نے کہا ایس الموشین ہرگر نہیں ۔ فرمایا کہ بیل نے رسول اللہ بیائی اس دعفرات نے یہ وعراو خواب میں ) دیکھا ، اُن حضرات نے فرمایا کہم آئ شپ کوروزہ ہمارے پاس افطار کرنا ، یا اُن حضرات نے یہ فرمایا کہم آئ شپ کوروزہ ہمارے پاس افطار کرنا ، یا اُن حضرات نے یہ فرمایا کہم آئ شپ کوروزہ ہمارے پاس افطار کرنا ، یا اُن حضرات نے یہ فرمایا کہم آئ شپ کوروزہ ہمارے پاس افطار کرنا ، یا اُن حضرات نے فرمایا کہم آئ شپ کوروزہ ہمارے پاس افطار کرنا ، یا اُن حضرات نے فرمایا کہم آئ شپ کوروزہ ہمارے پاس افطار کرنا ، یا اُن حضرات نے فرمایا کہم آئ شپ کوروزہ ہمارے پاس افطار کرنا ، یا اُن حضرات نے فرمایا کہم آئ شپ کوروزہ ہمارے پاس افطار کرنا ، یا اُن حضرات نے فرمایا کہم آئ شپ کوروزہ ہمارے پاس افران کرنا ، یا اُن حضرات کو فرمایا کہم آئ شہر کو کو کی سے کہ موروزہ افران کرنا ہمایا کہم آئ شہر کو کو کی سے کہ موروزہ افران کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کرنا کے کہ کو کرنا کے کہ کو کرنا کے کہ کو کرنا کو کرنا کے کہ کو کرنا کے کہ کو کرنا کو کرنا کو کرنا کے کرنا کو کرنا کے کرنا کو کرنا کے کرنا کے کرنا کے کرنا کو کرنا کے کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کے کرنا کو کرنا کے کرنا کو کرنا کے کرنا کو کرنا کو کرنا کے کرنا کو کرنا کے کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا ک

## حضرت عثمان اورايك ركعت ميں يُوراقر آن

محربن سیرین سے مروی ہے کہ عثان شب بیداری کرتے اورا یک رکعت ہیں قر آن ختم کرتے ہتھے۔ عبدالرحمٰن بن عثال سے مروی ہے کہ جمی مکتے ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہو گیا ، چاہتا تھا کہ اس شب (عبادت میں) کوئی جھے سے بڑھنے نہ پائے ، ایک مخص نے میرے پہلو پر ہاتھ دکھا میں نے التفات نہیں کیا ، اُس نے پھر ہاتھ دکھا ، میں نے دیکھا کہ وہ عثان بین عفان ہیں ، میں کنار ہے ہٹ گیا ، وہ آ گے بڑھے ، ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھا اور چلے گئے۔

ابن سیرین سے مردی ہے کہ جب عثمان آتی کے میے تو اُن کی بیوی نے کہا کہ تم لوگوں نے اُنھیں قبل کرویا حالا نکہ وہ ساری رات بیداررہ کے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تتے۔

## ایک رکعت میں ساری رات گزار دینا

انی اسحاق نے ایک مخف سے جس کا انہوں نے نام لیا ( مگر بعد کے راوی کو یا دنیس رہا) روایت کی کہ میں نے ایک لخف کوجو پا کیزہ خوشہووا لے اورصاف مقرے کیڑے والے تقے، کھیے کی پشت پر کھڑا دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اُس کا علام اُس کے پیچھے، جب وہ مخص اُر کہ اُو قلام اُسے بٹادیتا تھا میں نے کہا کہ ریکون تو لوگوں نے کہا کہ عثان ہیں۔ عطابی ابی رہا ہے سے مردی ہے کہ عثان بن عفان نے لوگوں کو نماز پڑھائی، وہ مقام ابرا تیم کے پیچھے کھڑے ہوئے انہوں نے کہا ساتھ ابرا تیم کے پیچھے کھڑے ہوئے انہوں نے کہا ساتھ کو ایک رہائے ہوئے کہ میں جو تنہا تھی جو تنہا کہ کہ جب لوگوں نے عثان کو گھر لیا اور اُن کے پاس کفس آئے کہ انھیں قبل کم جب کہ جب لوگوں نے عثان کو گھر لیا اور اُن کے پاس کفس آئے کہ انھیں قبل کریں تو اُن کی بیوی نے کہا کہ تم لوگ انہیں قبل کروہ خواہ چھوڑ ، وہ تو ایک رکھت میں ساری رہ سے گڑار و ہے ، جس میں و پورا قرآن جمع کرتے تھے۔

# عثمان کاتر که، مدت حیات اور مدنن

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ مردی ہے کہ حس روز عثمان آل کے گئے اُس روز اُن کے خزانہ دار کے پاس مینیس لا کھورم اور ڈیز مدلا کھو بار تھے، وولات لئے گئے اور چلے گئے ، انہوں نے رہزہ میں ایک ہزار اُونٹ جھوز ے اور بدادیس ، خیبر اور وادی القری میں دولا کھو بتار کی قیمت کے صدقات جھوڑ ہے جنہیں دوتقد اِن کیا کرتے منہ س

ریج بن مالک بن افی عامر نے اپنے والد ہے روایت کی کہ لوگ آرز وکرتے کہ اُن کی میتیں حش کو کب میں دفن کی جائیں ۔عثان بن عفان کہا کرتے کہ عنقریب ایک مروصالح وفات پائے گا ، وہاں دفن کیا جائے گا اور لوگ اُس کی پیروی کریں ہے۔

ہا لک بن انی عامرنے کہا کہ عثمان بیں عفان پہلے مخص تنے جود ہاں ڈن کیے گئے۔ محمد بن سعد (مؤلف) نے کہا کہ میں نے رپی مدیث محمد بن محمر و (الواقدی) سے بیان کی تو انہوں نے معرفت ظاہر کی۔

همداند بن عمرو بن عثان سے مروی ہے کہ عثان بن عفان سے کم میں ہے کو بیعت خلافت کی گئی ۱۸ ذی المجہ یوم جعد السمار کو بیعت خلافت کی گئی ۱۸ ذی المجہ یوم جعد السمار کو عمر کے بعد قبل کرویے گئے (خدا أن پر رحمت کرے ) اُس روز روز ہے ہے ) شب شنہ کو مغرب وعشاء کے درمیان البتیج کے حش کو کب (منعولوں کے باغ) میں جوآج بن اُمیر کا قبر ستان ہے ، وُن کیے گئے ، اُن کی خلافت بارودن کم باروسال رہی جب وہ آل کیے گئے تو بیاس سال کے منے۔ابومعشر کہتے تھے کہ جب قبل کیے گئے تو بیاس سال کے منے۔ابومعشر کہتے تھے کہ جب قبل کیے گئے تو بیاس سال کے منے۔ابومعشر کہتے تھے کہ جب قبل کیے گئے تو بیاس سال کے منے۔ابومعشر کہتے تھے کہ جب قبل کیے گئے تو بیاس سال کے منے۔ابومعشر کہتے تھے کہ جب قبل کیے گئے تو بیاس سال کے منے۔ابومعشر کہتے تھے کہ جب قبل کیے گئے تو بیاس سال کے منے۔

# حضرت عثمان كاون

تفصیلات کباورکبال ڈن ہوئے بھی نے کس چیز پراٹھایا ، نماز جنازہ کس نے پڑھی ،کون فبر میں اُترا، جنازے کے ساتھ کون تھا؟ عبدائندین بنا والاسلمی نے اپنے والدے روایت کی کہ جب معاویہ نے جج کیا قبیلہ اسلم کے مکا ٹوں کے رہتے ہازار کی طرف دکھے کے تھم دیا کہ سامنے محادت بنا کے ان کے گھر تاریک کروو،اللہ ان قاتلین عنان کی قبریں تاریک کرے۔

نیاء کرم نے کہا کہ بیں نے معاویہ سے کہا کہ میرا گھر تاریک ہوگیا، بیں اُن چارا شخاص بیں سے ہوں جنموں نے امیر المونین کا جنازہ اُنھایا، وُن کیا اور اُن پرنماز پڑھی۔معاویہ نے اُنھیں پہنچان لیا،اور کہا کہ تعمیر منقطع کردو۔ اُن کے گھرکے آھے تمارت نہ بتاؤ۔

معاويه كي تقيديق

معادیہ نے بھے تنہائی میں تلا کے کہا کہ کہتم نے اُٹھیں اُٹھایا ، کب دُن کیا اور کس نے اُن پر نماز پڑھی؟ میں نے کہا کہ ہم نے اُٹھیں (رحمہ اللہ) شب شنہ کومغرب وعشاء کے درمیان اُٹھایا۔ میں تھا اور جبیراً بن مطعم تھے، تھیم بن حزام اور ابوجہم بن حزیفہ العدوی تھے ، جبیرؓ ابن مظعم آ کے بزھے ، انہوں نے اُن پرنماز پڑھی ( ہم نے اقتدا کی)معاویڈنے اُن کی تقیدیق کی حقیقت میں یجی لوگ تنے جوقبر میں اُترے تھے۔

محمد بن بوسف ہے مروی ہے کہ نا کلہ بنت الفرافصہ اُسی شب میں نکلیں ،آ گے اور جیجھے ہے اپنا کر بیان جاک کیے ہوئے تھیں ،ہمراہ ایک چراغ تھا اور چلا ری تھیں کہ'' ہائے امیرالمومنین'' جبیر بن مطعم نے کہا کہ چراغ کل کردو کہ ہم کوگ چہنچان نہ لیے جانبی ، کیونکہ میں نے اُن باغیوں کودیکھیا ہے جو درواز ہے پر تھے ،اس پرانہوں نے جراغ کل کردیا۔

وہ ہوگ جناز و لے کے بقیع پہنچے ،جبیر بن مطعم نے نماز پڑھی ، اُن کے پیچیے تکیم بن حزام ،اوجہم بن حدیفہ، نيار بن مكرم الأسلمي اورعثان كي دو بيويال نا كله بنت الغرافصيه اورام النبين بنت حينية عيس \_

قبر میں نیار بن مکرم ،ابوجہم بن حذیفہ اور جبیر بن مطعم اُتر ہے، حکیم ابن حزام ،ام البنین اور نا کے لوگوں کوقبر کاراستہ بتار ہی تھیں ،انہوں نے لحد بنائی اور اُن کوداخل کر دیا ،زیارت کے بعد سب متفرق ہو گئے۔

#### باغيول كاخوف

عبداللہ البی ہے مروی ہے کہ جبیر بن مطعم نے عثان یرسولہ آ دمیوں کے ہمراہ نماز پرجی جومع جبیر کے ستر ہ تھے، ابن سعد (مؤلف ) نے کہا کہ جبی حدیث که اُن پر جارآ دمیوں نے نماز پڑھی ، زیادہ ثابت ہے رتیج بن مالک بن الى عامر نے اپنے والد ہے رو، یت کی کہ جس وقت عثمانٌ بن عفان کی وفات ہوئی تو جس اُن کے اُٹھانے والوں میں ہے ایک نقل ہم نے انھیں ایک دروازے پر اُٹھایا ،جندی لے چلنے کی وجہ سے اُن کا سر دروازے سے نگرا تا۔ ہمیں باغیوں کابڑا خوف لگا تھا، یہاں تک کہ ہم نے انھیں قبر میں جوحش کوکب میں تھی چھٹا دیا۔

عثمانًا ورايام تشريق

عبدالرحمٰن بن افی زیاد ہے مروی ہے کہ جارآ دمیوں نے عثانٌ بن عفان کو اُٹھایا ،جبیر بن مطعم ، حکیم بن حزام، نیار بن مکرم الاسلمی اورایل جوان عرب تنهے، میں نے راوی ہے یو چھا کہ وہ جوان ما لک بن الی عامر کے دادا تنے اتو انہوں نے کہا کہ مجھے نام نہیں بتایا گیا۔انہوں نے کہا کہ اور عثانی لوگ اس حرمنت کی وجہ سے مجھ سے زیاد ہ مشہور ہیں اور اس وجہ سے بیں اُن کی رعایت کرتا ہوں۔

ابوعثانً ہے مروں ہے کہ عثانًا ایا م تشریق (9 ذی الحجة تا ١٣ اذی الحجه ) کے وسط میں قبل کیے گئے۔ سعید بن زید بن عمرٌ بن تقبل ہے مروی ہے کہ میں نے اپنے کواس حالت میں دیکھا ہے کہ عمرٌ اور اُن کی بہن اسلام برمیرے بیڑیاں ڈالتے تھے بتم لوگوں نے جو پچھابن عفان کے ساتھ کیا اگر اس پر کوہ اُحدثوث پڑے تو

رسول التعليبية كے اصحاب نے (فل عثمان کے بعد ) جو کچھ کہا اس كا ذكر عبداللہ بن تکیم ہے مروی ہے کہ عثان کے بعد میں مجھی کسی خلیف کے خون بہانے میں شریک نہ ہول گا ، کہا عمیاءا ہے ابومعبد کیاتم اُن کے للے میں شریک ہتھے؟ انہوں نے کہا کہ میں اُن کے عیوب کا تذکر وبھی معاونت کتل سجوتنا

بول\_

#### عثمان كاخون

ابن عباس سے مروی ہے کہ اگر سب لوگ قتل عثان پر منفق ہوجائے تو اُن پراس طرح آسان سے بھر بر سائے جاتے جس طرح قوم لوط پر برسائے گئے۔

زہدالجرمی سے مروی ہے کہ ابن عبال نے خطبہ شنایا کہ اگر لوگوں نے خون عثان کا مطالبہ نہ کیا تو ضرور اُن پرآسان سے پھر برسائے جائیں گے۔

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ جب عثال آل کے محقے تو حذیفہ نے کہا کہ ''اس طرح ( اُنہوں نے اِسے ہا کہ ''اس طرح ( اُنہوں نے این ہاتھ کا حلقہ بنایا ، لیعنی وسول انگلیاں کے سرول کو طایا) اسلام میں شگاف کیے جا کیں گے ایک شگاف اید ہوگا جے بہاؤ بھی پُر نہ کر سے گار

ابوقلا بہ سے مروی ہے کہ جب تمانہ بن عدی کو، جوصنعا میں امیر تنے ادر شرف مصاحبت حاصل تھا اس سانچے کی خبر پینچی تو وہ روئے اور بہت روئے ، پھر کہا کہ بیائی وقت ہوا کہ ب خلافت نبوت اُمت محد سے چھین لی گئی اور جبری سلطنت ہوگئی کہ جس نے کسی چیز پر قابو یا یا وہی اس کو کھا گیا۔

ثمانہ بن عدی ہے (ایک دوسرے سلسلے سے بھی) بالکل ای کے مثل ومسادی مروی ہے۔وہ قریش میں سے تھے۔

#### ابو ہرمیرہ اور زیدین ثابت کارونا

یکی بن سعید سے مروی ہے کہ جب عثمان قمل کیے محے تو ابو حمید الساعدی نے ) جو بدر میں حاضر ہونے والوں میں سے تھے کہا کہ اے اللہ تیرے ہی لئے جملے پرواجب ہے کہ میں ایسا نہ کروں اور نہ والوں میں سے تھے کہا کہ اے اللہ تیرے ہی لئے جملے پرواجب ہے کہ میں ایسا نہ کروں اور شرایا نہ کروں اور نہ انسوں یہاں تک کہ موت کے بعد تھے سے ملوں۔

ابوصالے سے مروی ہے کہ عثال کے ساتھ جو بچھ کیا گیا، جب اُس کا ذکر کیا جاتا تھا، تو ابو ہریر اُن رو دیے تھے کو یا بیس اُن کو ہائے ہائے کہتے سُن رہا ہوں جب اُن کی بچکیاں بند رہا تی تعیس زید بن علیٰ سے مروی ہے کہ زید بن تابت یوم الدار بیں عثال پرروتے تھے۔

اسحاق بن سويد ن كها كر جحد المعنى في الناكياجس في حمال بن البت كويداشعار كية منا وكان اصحاب النبي عشية بدون تنحر عند باب المسجد

کو بااصحاب نی عشاء کے وقت قربائی کے أونث ہیں جو مجد کے دروازے کے پاس ذرج کے جارہ ہیں المحکی ابا عمر و نحسن بلاله المحسی رهیناً فی البقیع الغرقد

میں ابوعمر پراُن کے نسن امتحان کی وجہ ہے دوتا ہول جس نے اس حالت ہیں شام کی کہ وہ بھیج الغرقہ مقیم تھا ، لک بن دینار سے مروی ہے کہ مجھے اُس مخص نے خبر دی جس نے آل عثمان کے ون عبداللہ بن سلام کو کہتے سُنا کہ آج عرب ہلاک ہو گئے۔

مبدالله بن سلام كى لوگول كوفسيحت

ابوصالح ہے مروی ہے کہ جس روزعثان آل کیے گئے اُس روز میں نے عبداللہ بن سلام کو یہ کہتے سُن کہ اللہ تم لوگ ایک چیچے بحرخون بھی بہاؤ گئے قو ضروراُس کی وجہ ہے اللہ ہے تصیں اورزیادہ دور ہی ہوج ئے گئے۔

طاؤس سے مروی ہے کہ جب عثمان آل کیے گئے تو عبداللہ بن سلام سے بوجھا گیا کہ اہل کہ ب اپنی کسب اپنی کسب اپنی کسب اپنی کسب اپنی کسب میں عثمان کا حال کس طور پر یا تے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم قیامت کے دن قاتل اور تارک نعرت پر انھیں امیر کے ہیں۔

ابی قل بہت مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عثان بن عفان قیامت کے روز اپنے قاتمیں میں تحکیم

ائے جائیں گے۔

عبدالرحمن بن ابی لیلئے ہے مروی ہے کہ میں نے اتجارالزیت کے پاس ملی واپنے دونوں ہاتھا تھ کے کہتے مُنا کہا ہے امتد میں امرعثمان سے تیرے مائے اپنی براکٹ ظاہر کرتا ہوں۔

## عثان كانتل اوران كاذبح كرنا

خالد الربعی ہے مروی ہے کہ اللہ کی کتاب مبارک میں ہے کہ عثمان بن عفان اسپنے دونوں ہاتھ اللہ کی طرف اُٹھا کے کہتے ہیں کہاہے پروروگار جھے تیرہے مومن بندول نے قبل کیا۔

عائشہ ہے مروی ہے کہ جس وفت عثان آل کیے گئے تو اُنھوں نے کہا کتم لوگوں نے انہیں میل پچیل سے

ہاک صاف کیڑے کی طرح کر دیا ، پھراُن کے قریب آئے انھیں اس طرح ذیح کرنے لیے جس طرح مینڈھاذیکے

میں جاتا ہے بیاس کے پہلے کیوں نہ ہوا۔ مسروق نے اُن سے کہا کہ بیآ پ بی کالمل ہے ، آپ نے لوگوں کولکھ کے
اُن کی طرف خروج تی کرنے کا تھم دیا۔

عائش نے کہا کہ ''نہیں ہتم ہےاُ س ذات کی جس پرمونین ایمان لائے اور جس کے ساتھ کا فرین نے کفر کیا کہ میں نے اپنی اس مجلس میں جیھنے تک اوگوں کو سفید کا غذیبیں ایک سیاہ نفطہ بھی نہیں نکھا'' اعمش نے کہا کہ لاگ گمان کرتے بتھے کہ عائشہ کے فرمانے سے نکھا گیا۔

عائشہ سے مروی ہے کہ تم لوگول نے انہیں برتن کی طرت مانجا تیج اُن کوٹل کرویا، پیٹی عثمان و۔ جریر بن حازم سے مروی ہے کہ بیل نے محمد بن میرین کو کہتے سنا کے جس وقت عثمان تھی کے گئے و عائشہ نے کہا کہتم نے اس مخص کو برتن کی طرح مانجا، پھرائے تیل کردیا۔

## فاسق ابن الي بمركي كرفتاري

حسن ہے مردی ہے کہ جب و والوگ یعنی قاتلین عثمان ان عفان سزا کے لئے مرقی رکیے گئے تو فاس ابن الی بحر کو بھی مرفق رئیا گیا۔ ابوالا شبب نے کہا کہ مسن آھے نام سے نہیں بکارتے تھے بلکہ فاسل کہتے تھے انہوں سے کہا

کہ وہ گرفتار کیا گیااور گدھے کی کھال جس مجرکے جلاویا گیا۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ حذیفہ بن الیمان نے کہا کہ اے اللہ اگر قبل عثمان خیر ہے تو میرے لئے اس میں کوئی حسہ نہیں ،اورا گراُن کا قبل شرہے تو میں اس سے بڑی بوں ،واللہ اگر قبل عثمان ڈیر بوگا تو لوگ ضرور ضرور اُس سے دودھ دو میں گے ،اورا گرشر ہوگا تو ضرور ضروراُس سے خون چومیں گے۔

نبی کے تل کے بدلے میں ستر ہزار آ دمیوں کا تل

عبدالقد بن سلام سے مروی ہے کہ جب کوئی نبی آل کیا جاتا ہے تو اس کی اُمت سے ستر ہزار آ دمی اس کے بدلے آل کیے جاتے ہیں ،اور جب کوئی خلیفہ آل کیا جاتا ہے تو اُس کے بدلے پینیٹیں ہزار آل کیے جاتے ہیں۔

لوگوں کی گمراہی

مُطْرِف ہے مروی ہے کہ وہ کمارین یاسر کے پاس گئے ، اُن ہے کہا کہ ہم لوگ گراہ وہ تھے ، اللہ نے ہدایت کی ہم لوگ اعراب ( ویباتی ، وہقان ) ہتھے ہجرت کی ، ہم میں ہے مقیم قیام کر کے قرآن سیکھٹ اور غاز نی جب آ ۔ تا ، جب غازی آتا تو وہ قیام کر کے قرآن سیکھٹا اور مقیم جباد کرتا ہم و میکھتے تھے کہ تم ہمیں کس بات کا تھم دیتے ہو جب تم ہمیں کسی کام کا تھم دیتے تو ہم اتباع کرتے تھے اور جب تم ہمیں کسی چیز ہے منع کرتے تھے تو ہم من سے بوزر ہے تھے۔

### ابن عفان کی بیعت

ہمارے امیر المومنین عمر کے تقل کے متعلق تمہارا عمل آیا ہم نے یاکھا کہم نے این عفان سے بیعت کرلی ، وینے اور تمہارے لئے انہیں پہند کر ایوں ہم نے بھی تہاری بیعت کی ہن سے آب سے بیعت کرلی ، پھرتم نے انہیں "یوں نش کرویا۔ ایوب نے کہا کہ میں اس بات کا دن جواب شدا۔

### عثانً كے قاتل جبله كي موت

کنانہ مولائے صفیہ سے مروق ہے کہ جمل نے مکان جس قاتل منتان گودیکھاو داکیہ کالامھری تھا اس کا نام جہلہ تھا۔ وہ دونوں ہاتھ بھیلائے ، یا راوی نے کہا کہ دونوں ہاتھ اُٹھائے ہوئے تھا کہ بوڑھے احمق کا قاتل میں موا

۔ مینب بن دارم سے مردی ہے کہ جس شخص نے عثان گوتل کیاوہ دیٹمن کے قبال میں ستر ہ مرتبداس طرح کھز ا ہوا کہ اُس کے آس پاس کے لوگ شہید ہو جاتے اور اُسے ذرائ تکلیف نہ پہنچتی ، یہاں تک کہ وہ اپنے بستر پ مرا۔

# حضرت على ابن ابي طالب رضى الثدعنه

ابوطالب كانام عبد مناف بن عبد المطلب وعبد المطلب كانام شيبرين باشم، باشم كانام عمرو بن عبد مناف،

عبد مناف کا نام مغیر و .ن تضی اور آن کا نام زید تھا ،علی کی کتیت ابوالحن تھی ، اُن کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن تصی تھیں۔

اولا و میں بینے حسنؓ اور حسینؓ بیتھے، بیٹییاں زینبؓ کبریٰ ، اُم کلثومؓ کبریٰ تھیں ، ان سب کی والدہ فاطمہ بنت سول التعلق کھیں۔

ایک بینے محمر اکبرین علی تھے جو این الحنفیہ تھے ، ان کی والد وخولہ بنت جعفر بن قیس بن مسلمہ بن نعلبہ بن بر پوع بن نقلبہ بن الدول بن حلیفہ بن لجیم بن صعب بن علی بن بکر بن واکل تھیں۔

# حضرت عليٌ كي اولا د

ایک بینے عبدالقد بن طی شخی جن کوئتار بن انی عبید نے المذار میں قبل کردیا۔ایک بینے ابو بکر بن علی شخے جو حسین کے ساتھ شخیر کردیا۔ایک بینے ابو بکر بن علی شخے جو حسین کے ساتھ شہید کر دیے گئے ،ان دونوں کی کوئی اولا دینے میں دانوں کی والدہ لیلئے بنت مسعود بن خالد بن ٹابر میں بن خالد بن ٹابر میں بن جندل ابن نبشل بن دارم بن مالک بن حظلہ بن مالک بن زیدمنا ۃ ابن تمیم تھیں۔

جار بینے عباس اکبر بن علی عثان ، جعفرا کبراورعبداللہ تنے ، جو حسین بن علی کے ساتھ قتل کرد کے سکتے ، اُن کا مجھی کوئی پس ماند و ندر ہا۔ ان جاروں کی والد وام النہین بنت حزام بن خالد بن جعفرا بن رہید بن الوحید بن مربن کعب بن کلاب تغییں۔

> ایک بینے محمد اصغرین علی تنے جو حسین کے ساتھ شہید کردیے گئے ،ان کی والد و اُم ولد تھیں۔ دو بینے بیخی دعون فرزندان علی تنے اوران دونوں کی والد واسا بنت عمیس التعمیہ تھیں۔

عمرٌ الکَبر بن علیٌ ارقیه بنت علیٌ ، ان دونوں کی والدہ صبباتھیں جوام حبیب بنت رہیے ہیں بجیر بن اعبد بن عمقمہ بن الحارث بن عتبیا بن سعدز ہیر بن چشم بن بکر بن حبیب بن عمر و بن غنم بن تغذب ابن واکل تھیں ، وہ قید کی ج جو خالد بن الولید کواس وقت ملیں جب انہوں نے نہیں التمر کے نوائے میں بی تغذب پرحملہ کیا تھا۔

ا يک بينے محمد اوسط بن علی منظی منظی الدہ امامہ بنت افی انعاص ابن الرئیج بن عبدانعزی بن عبدتُمس بس عبد مناف تنمیں امامہ کی والدہ زینب رسول انتعابی تھیں اور زینب کی والدہ خدیج پینت خو باید بن سر بن عبد العزی ب قصی تمیں ۔

دو بیٹراں ام انھن بنت بلی اور روا کلہ کبری تھیں اور ان دونوں کی والدہ ام سعید بنت عروہ بن مسعود بن معتب بن مالک اکتفیٰ تھیں۔

دُومرِی بیٹیاں أم ہانی بنت علیٰ میموند، زینب مغریٰ «رملہ،صغریٰ «ام کلتُوم صغریٰ فاطمہ» امامہ، خدیجہ، ام الکرام «ام سلمہ» ام جعفر جمانہ اورنفیسہ تھیں ،ووسب متفرق امہات اولا دستے تیس ۔

علیٰ کی ایک جینی کا نام نہیں بتایا گیا ، وہ ایسی لڑ کی تھیں جو طا ہر نہیں ہوئیں ، اُن کی والدہ محیاہ ہنت امر ک القیس بن عدی بن اوس ابن جا بر بن کعب بن علیم تھیں جو قبیلہ کلب سنے تھیں۔

بھین میں وہ مبجد جایا کرتی تھیں تو اُن سے ہو جھا جا تا تھا کہتمبارے ماموں کون ہیں؟ وہ کہتی تھیں''وہوہ'' اس ہے ان کی مراہ کلب (عملًا) تھی (جوایک قبیلے کا تام ہے) میں بن الی طالب کی تمام صبلی اوا و میں جووہ بینے اورنو بیٹیال تحییں ، اُن کے پیٹی بیٹوں ہے ہیں جس چی حسن دسین ( فرزندان فاطمیہ )محمد بن الحنفیہ ،عیاس بن ااکلا بیدادرعمرا بین انتخلبیہ ہے۔ محمد بن سعد ( مؤلف کتاب ہما ) کہا کہ ان کے علاوہ ہمیں ملی کے اور بیٹے صحت کے رتھ نہیں معلوم

\_2\_50

قبول اسلام ونماز

زید بن ارتم ستام وی ہے کہ رسول العدید کے ساتھ سب سے بہتے جواسلام الا ۔ ووق تی تیا۔ عنون بن مسلم نے کہا کے سب سے بہتے جس نے تمازید عن ووقی تیں۔

می ہدینے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی وہ لی تیں حالانکہ وہ دی ہوں ہوں ہے بتھے محمد ہن عہدالرحمن ہن زیارہ ہے مروق ہے کہ بی اس حالت میں اسلام لائے کہ ووٹوسال کے تتھے۔

اسن ان زید ہیں گئی ہیں ان جا ہے جا سے مروی ہے کہ طی بین الی طالب کو نہیں ہیں ہے ۔ جب سدم کی دعوت دی آذوہ و سال کے تتھے۔

حبة العربي سنام وق ب كه يل سنام أو كتبة منا كهيل ميبلا فخص دون جس في ما زيزهم ( ; بير ب أبر كه ) يا اسلام لايد

ان و آن و آن من من من ب که او گول میں خدیجائے ، عد جوسب سے پہلے اسلام الاسے ووطل ہیں۔ محمد بن مم و نے آب ہوں سامات استان ہیں کہ سب سے پہلا اہل قبل جس نے رسول انسانی تھے تھا کہ موت کو قبول کیا و و خدیجہ بنت نو بید ہیں ۔ ہم رے فزو کیس قبن آوٹیوں کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے کہ ان میں سے کون پہلے اسلام میں والو کیم اومی وزید بن حارث و ہم کمی تھی ۔ وایت میں طبی کا اسلام گیاروسال کی مم سے پہلے تیں مات ۔

#### بجرت مدينه

علی نے مروق ہے ۔ جہ رسال انتہ بھتے تجرت قرمائے مدینے رواند ہوئے آئے آپ بھتے تم ویا کہ ملی کے اس انتہ تھے تاہم دیا کہ ملی آن اوا مؤل کو اوا کرول جوآپ کے باس تھیں ، سی ہے آپ میں کہ ان اوا مؤل کو اوا کرول جوآپ کے باس تھیں ، سی ہے آپ میں کہ ان اور جو ایس کے باس تھیں ۔ سی ہے آپ میں کہ اور سے کہ بھر وی کہ اور کے اور کی ان اور مول القدول کے کہ روائے کی جو وی کر لے لگا ، یہاں نہ کہ میں اس وقت بی جمرو بن حوف میں آیا کہ رسول القدول کے مقد میں کھتوم بن البدم کے باس اُنہ والدو جی بدول القدول کی منزل تھی ۔

#### مهاجرين وانصار ميس عقدموا خاة

محرین میں روبین خزیمہ بن ثابت ہے مروی ہے کہ گی نصف رہے الاوّل کواس حالت میں پہنچے کہ رسول اللہ مذیبنہ تب میں تنے ،اُس وقت تک آپ سے نہ تنے۔ علیے تب میں تنے ،اُس وقت تک آپ سے نہ تنے۔

معبدالقد بن محمد بن في في في الدية والدية روايت في كه جب رسول القريضة مدينة آئو آب في

مہا جرین میں بعض ہے اور انصار ومہا جرین میں عقد مواخاۃ کردیا (لیعنی ایک کودؤ سرے کا بھائی بنادیا) مواخاۃ جو کچھ تھی و وبدر ہے پہلے ہی تھی وآپ نے اُن کے درمیان حق وقم خواری و ہمدر دی پر مقدمواخاۃ کیا ، رسول التعلیق نے سیے اور خل کے درمیان مقدموا حاۃ کیا۔

ہ میں اللہ بن محمد بن عمر بن ملی نے اپنے والدے روایت کی کہ نی اللہ نے جس وقت اپنے اسی ب کے ورایت کی کہ نی اللہ نے جس وقت اپنے اسی ب کے ورمیان عقد موافا قر کیا تو آپ نے علی کے شانے ہرا پٹاہا تھ در کھ کے فر مایا بتم میرے بھائی ہو ہتم میرے وارث ہو ، میں تمہارا وارث بول ۔ جب آیت میراث نازل ہوئی تو اُس نے اس موافا قرکی وراثت کو قطع کردیا۔

عاصم بن عمر و بن قنادہ ہے مروی ہے کہ رسول انتحافظی بن ابی طالب اورسبل بن حنیف کے درمیان عقدموا خاج کیا۔

موی بن محمد بن ابرا تیم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ یوم بدر میں بلٹی بن افی طالب سفیداون بطور نشان جنگ لگائے ہوئے تنقے۔

قن و ہے مروی ہے کہ بنی بن انی طالب یوم بدر میں اور تمام مشاہد میں رسول النہ بنائیں کے علم سروار تھے۔ اللہ میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور تمام مشاہد میں رسول النہ بنائے۔

# عليٌّ بن ابي طالب يعدر سول الله (عليه ) كاارشاد

'تم اس پرراضی نہیں کہ جھے ہے اس مرتبے میں ہوجو ہارون کا موی ہے تھا ،البتہ میر ہے بعد کوئی ،کسی تنم کا بی نہیں' محر بن عمر نے کہا کہ یوم اُ حد میں جب نوگ بھا گے تو علی اُن لوگوں میں سے تنے جو نجی اللہ ہے ہمراہ ٹابت قدم رہے ، اُنہوں نے آپ ہے موت پر بیعت کی ، اُنھیں رسول النّظیف نے سوآ دمیوں کے ہمراہ سر بیا کے بی سعد کی جانب فدک میں بھیجا ، فتح کہ کے دن اُن کے ہمراہ مہا جرین کے تین جھنڈوں میں سے ایک جھنڈا تھا ، آپ نے انھیں افلس (بٹ) کی طرف بی طے میں سرید ، ناکے بھیجا ،آپ نے انہیں بمن بھیجا ، رسول التعلیف سے سے بی مرحق سے بی خود کے تھے۔ سی غروے میں جوآپ نے کیائید انہ ہوئے ، سوائے غروہ توک کے کرآپ اُنہیں اپنی از وان میں چھوڈ گئے تھے۔

## غزوهٔ تبوک

ابوسعید سے مروی ہے کہ رسول النہ اللہ نے خزوہ تیوک کا قصد کیا تو علی کواپی ازواج میں جھوڑا، بعض الوگوں نے کہا کہ انہیں آپ کے ہمراہ روائے ہیں صرف بیام مانع ربا کہ انہوں نے آپ کی ہمراہ روائے ہوئے ہیں صرف بیام مانع ربا کہ انہوں نے آپ کی ہمراہ کو پہند نہ کیا، علی کو معلوم ہوا تو انہوں نے بی میں بھے سے وہی مرتبہ علی کو معلوم ہوا تو انہوں نے بی میں بھے سے وہی مرتبہ علی معلوم ہوا تو انہوں نے بی میں بھے سے وہی مرتبہ عامل ہوجو باروان کوموی علید السلام سے حاصل ہوا۔''

عبداللہ بن شریک سے مروی ہے کہ ہم مدینے آئے تو سعد بن مالک سے ملے ،انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عبداللہ بن شریک سے مروی ہے کہ ہم مدینے آئے تو سعد بن مالک سے ملے ،انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عبداللہ تاہم ہوئے ہیں اور مجھے چھوڑ عبد ہوگئے ہیں ہور مجھے چھوڑ سے جھوڑ سے بین ہوتے ہیں ہوا۔ تبین ہوتے ہیں ہوا۔ اللہ تاہم اللہ برراضی نہیں کے تمہیں جھے سے وہی مرتبہ حاصل ہوجو بارون کوموں سے حاصل ہوا۔ اللہ تدمیر سے بعد کوئی کسی مشم کا نی نہیں۔

سعیدین المسیب سے مروی ہے کہ بیں نے سعدین مالک ہے کہا کہ بیں آپ ہے کوئی حدیث دریافت

کرنا جاہتا ہوں ، حالانکہ میں آپ ہے دریافت کرنے میں ڈرتا ہوں۔انہوں نے کہااے میرے بھینیجا بیانہ کر وجب تبیں معلوم ہے کہ میرے پاس کوئی علم ہے تو مجھے اُس کو دریافت کرو،

اور مجھ سے خوف نہ کرو، میں نے کہا کہ رسول التعاقبہ کا علیٰ سے ارشاد جب آپ نے انہیں غزوہ تہوک میں مدینے میں چھوڑ دیا تھا بیان سیجئے۔

#### سعد بن ما لک کا بیان

سعد بن ما لک نے کہا کہ علیٰ نے عرض کی ، آپ مجھے چیچے رہنے والے بچوں اور عور توں میں چھوڑتے ہیں فرمایا کیاتم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم مجھے سے اس مرتبے میں ہوجس میں ہارون موٹی سے تھے ، علیٰ اس قدر تیزی سے چیچے لوئے کہ گویا میں اُن کے قدموں سے اڑنے والے غبار کو دیکھے رہا ہوں ہمامہ نے کہا کہ پھر علیٰ بہت تیز واپس آئے۔

#### مدیے میں تیام

براء بن عازب اورزید بن ارقم سے مروی ہے کہ جب غز وہ تحییش عسرت کا جو تبوک ہے وقت آیا تو رسول التعلق نے علیٰ بن الی طالب سے فر مایا کہ بیضروری ہے کہ مدینے میں یا میں قیام کروں یاتم قیام کرو ، آپ نے انھیں چھوڑ دیا۔

ما مک بن دینارے مردی ہے کہ بیں نے سعیدا بن جبیرے کہا کدرسول التُعلِقَة کاعلمبر دارکون تھا انہوں نے کہا کہتم ست عقل دائے ہو، پھر مجھے ہے معبد الجبنی نے کہا کہ میں تہمیں بتا تا ہوں کہ چلنے کی حالت میں أے ابن عیسر العبسی اُنھاتے تھے، جب جنگ ہوتی تھی تو علی بن ابی طالب رضی اللّٰدعنہ لے لیتے تھے۔

## حضرت عليٌّ بن ا بي طالب كاحُليه

شعمیٰ ہے مروی ہے کہ بیس نے علی گودیکھا، وہ چوڑی داڑھی والے تنے جواُن کے دونوں شانوں تک پھیلی ہوئی تھی ،سرمیں چند یہ بر بال نہ تنے ،ان کے سر پرچھوٹے چھوٹے بال تنے۔

اً اِدا سحاق ہے مردی ہے کہ میں نے علی اور مجھا ، مجھ ہے میرے دالدنے کہا کہ اے عمر و کھڑے ہوا درامیر المومنین کو دیکھو ، میں کھڑا ہوکر اُن کی طرف گیا تو انہیں داڑھی میں خضاب کرتے نہیں دیکھا ، وہ بڑی داڑھی والے تنے ، ابوا سحال سے مردی ہے کہ میں نے علی کود یکھا جوسفید داڑھی اور سفید مروالے تھے۔

ابواسحاق ہے مروی ہے کہ میں نے علی گودیکھا، اُن کی چندیہ پر بال نہ تھے، و وسفید داڑھی والے تھے، مجھے میرے والدینے اُٹھایا تھا۔

عامرے مروی ہے کہ علیٰ ہم لوگول کوریتے ہے ہٹکا دیتے ،ہم لوگ منکجے تھے، و ہسفید سرا درسفید داڑھی والے تھے۔

ابواتخلؒ ہے مروی ہے کہ جب آفاب ڈھل گیا تو علیؓ کے ساتھ جسے کی نماز پڑھی ، میں نے دیکھا کہ دہ سفید ڈاڑھی والے تتے ،سر کے دونوں کتارے بالوں ہے <u>کہلے ہوئے تتے۔</u>

ابواسحاق ہے مروی ہے کہ میں نے علی کوسفید سرا درسفید ڈاڑھی والا دیکھا۔

عامرے مروی ہے کہ جس نے بھی کوئی آ دی علیٰ ہے زیادہ چوڑی ڈاڑھی دالانہیں دیکھا جو اُن کے دونوں شانوں کے درمیان مجری ہوئی تھی اور سفید تھی۔

سوادہ بن حظلہ القشير ي ہے مروى ہے كہ بيس نے ديكھا كه في دارهي زردتمي .

محد بن المحفیہ ہے مروی ہے کہ آیک مرتبہ علی نے مبندی کا خضاب لگایا پھراُ سے ترک کردیا۔ ابور جاء نے کہا کہ بیس نے علی کو یا ۔ ابور جاء نے کہا کہ بیس نے علی کو یکھا ، اُن کی چندیہ پر سمال نپ تنے ، حالا نکہ سر بیس بہت بال تنے ، مبعلوم ہوتا تھ کہ کویا ، انہوں نے بحر کی کھال پہن کی ہے۔

قدامہ بن عمان سے مروی ہے کہ علی کا شکم بڑا تھا، شانے کی بٹری کا سراہھی بڑا او بمونا تھا، ہاتھ کی مجھلی بھی موٹی تھی اور کلائی بہتی ، پنڈلی کی مجھلی موٹی تھی اور اُس کی بٹری شخنے کے پاس سے بہتی تھی بیس نے آئیس ایام سرما میں اس حالت میں خطبہ پڑھتے و یکھا کہ وہ آ یک من کا کرتہ پہنے اور دو بیروٹی چا دریں اوڑھے اور با تد ھے، اس کمان (الس کے درخت) کا عمامہ باندھے تنے جوتہ ہارے دیہات میں بُنا جا تا ہے۔

## حضرت علی کے اوصاف

رزام بن سعدالفسی ہے مردی ہے کہ بیں نے اپنے والد کوئلی کے اوصاف بیان کرتے سنا کہ وہ ایسے آدمی سخے جومتوسط قامت سے زائد ہتے ، چوڑ ہے شانے والے ) کمی ڈاڑھی والے ہتے ، اگرتم چا بوتو جب اُن کی طرف و کھوتو کہو وہ گذرم کوں ہیں ، اور جب تم اُنھیں قریب ہے اچھی طرح و کھوتو کہو وہ گذرم کوں ہیں جو گورے ہونے سے زیادہ قریب ہیں۔

اسخاق بن عبداللہ بن الی فردہ سے مروی ہے کہ بیں نے ایوجعفر محمہ بن علی سے کہا کہ علی کا خلیہ کیا تھا ،انہوں نے کہا کہ وہ گندم کوں شخص تھے جن کی گندم کونی شعرت ہے تھی ، بھاری اور بڑی آنکھوں والے ، بڑے بیٹ والے تھے ، چندیا پر بال ندینے ،قریب بیست قدیتے۔

ابوسعیدتاجر پارچہ دبیرے مروی ہے کہ علی مختلف زبانوں میں بازار آتے تھے، تو اُنہیں سلام کیا جاتا تھا ، لوگوں نے انہیں دیکھا تو کہا کہ (بوزا شکنب اند)ان الفاظ کے معنی بیان کئے گئے کہ بےلوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے پیٹ والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کے جصے میں علم ہے اور نیچے جسے میں کھانا۔ عام ہے مروی ہے کہ میں نے علی واس حالت میں دیکھا کہ اُن کا سراور ڈاڑھی ایک سفید تھی کو یا رونی اُ گالا ، ابوالحج نے کے پانے والے ایک شخص سے مروی ہے کہ میں نے علیٰ کی آٹھوں میں سُر سے کا ٹر دیکھا۔

# حضرت على كاخطبه سنانا

ابوالرضی اُنقیسی ہے مروی ہے کہ میں نے علیؓ کو بہت مرتبداس حالت میں دیکھا کہ وہ ہمیں خطبہ مُن تے ہے ، وہ ایک عمامہ تذبندہ حیا دراوڑ ھے لینٹیے تھے، چا در کوسب طرف ہے لینٹے ہوئے نہ تھے اُن کے سینے اور پہیٹ کے بال نظراً تے تھے۔

## حضرت على رضى اللّه عنه كالباس

خالدانی امیہ ہے مروی ہے کہ میں نے اس حالت میں علی کودیکھا ہے کہ اُن کی تد بند گھنٹوں ہے ملی ہو کی

عبدالله بن ابی البدیل سے مروی ہے کہ میں نے علی کوری کا کرتہ پہنے دیکھا، جب وہ اُس کی ہستین کھینچنے شھے تو ناخن تک پہنچ جاتی تھی ، جب ڈھیلا کر دیتے تھے تو وہ (براد کے تعلی) اُن کی نصف کلائی تک پہنچ جاتی تھی اور (بروایت عبدالله بن نمیر) نصف ہاتھ تک پہنچ جاتی تھی۔

## حضرت علی کا کر تا

عطاانی محمہ سے مردی ہے کہ ہیں نے علی کوانھیں موٹے کیٹر ول کا بے وُ حلا گرنڈ پہنے دیکھا۔ ابوالعلاء مولائے اسلیمین سے مردی ہے کہ ہیں نے علی کوناف ہے اُوپرنڈ بند ہا ندھتے ویکھا۔ عمرو بن قیس سے مردی ہے کہ علی کو ہوئد گئی ہوئی نڈ بند ہا ندھے دیکھا گیا تو اُن سے کہا گیا ،انہوں نے کہا کہ وہ دل کوخا کسار بناتی ہے اور مومن اس کی ہیروی کرتا ہے۔

حربن جرموز نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے علی کواس حالت میں ویکھا کہ وہ کل سے نکل رہے سے ، اُن کے جسم پر دوقطری کیٹر سے بنے ، ایک تہ بند جونصف ساق (آوھی پنڈلی) تک تھی اور ایک چا در پنڈلی سے اُٹی اُس کے جسم پر دوقطری کیٹر سے جھے ، ایک تہ بند جونصف ساق (آوھی پنڈلی) تک تھی اور ایک چا اور لوگوں کوالقد اُٹی اُس نے بند کے قریب تھی ، اُن کے ہمراہ ور ہ (چرمی ہنٹر) تھا جسے وہ بازاروں میں نے جا تھے اور لوگوں کوالقد سے ڈر نے اور بنج میں خربی کا تھی جسے ۔ اور کہتے تھے کہ کیل (پیانہ) اور تر از وکو پورا کرو، گوشت میں نہ پائٹو کلو۔ علی سے ڈر سے بارہ میں ہیں نہ پائٹو کلو۔ علی سے در بی سے علی سے معالی جسم سے قدم میں سے معالی سے میں نہ پائٹوں کو بیر ایک کی سے میں نہ پائٹوں کو بیر اور تر از وکو پورا کرو، گوشت میں نہ پائٹوں کو بیر سے معالی سے در بیر سے معالی سے معالی سے در سے معالی سے معالی سے در بیر سے معالی سے معال

على بن ربيدى مروى ب كملى حجم پردوقطرى جاوري ديكسي-

مید بن عبدالقدال صم سے مردی ہے کہ میں نے فروخ مولائے بی الاشتر سے سُنا کہ میں نے علی کو بی ویوار میں اس حالت میں ویکھا کہ میں بچے تھا ، انہوں نے جھے سے کہا کہاتم جھے پہچا نے بہو میں نے کہ ہاں آپ امیر المونین میں ، ایک اور شخص آیا تو کہا کہاتم جھے بہچا نے بوء اُس نے کہائیں پھراُس سے انہوں نے ایک زانی تر تہ خرید کر بہن ، عیں ، ایک اور شخص تو ووا تفاق سے بھٹ کر اُن کی انگیوں کے ساتھ روگئی ، انہوں نے اُس سے ہا کہ ہی دو ، جب اُس نے کہ تو دوا تفاق سے بھٹ کر اُن کی انگیوں کے ساتھ روگئی ، انہوں نے اُس سے ہا کہ ہی دو ، جب اُس نے کی آسین کھی تو دوا تفاق سے بھٹ کر اُن کی انگیوں کے ساتھ روگئی ، انہوں کے اُس سے ہا کہ ہی دو ، جب اُس نے کی تین الی طالب کو کیٹر ایبنایا۔

ایوب بن دینارابوسلیمان المکتب ہے مروی ہے کہ مجھے سے میرے والدنے بیان کیا کہ لی بن الی طالب کو

اُس حالت میں دیکھا کہ و دبازار میں جارہے تھے، جسم پرایک تہ بندگھی جونصف ساق تک تھی ایک جا در پشت پر تھی ، میں نے اُن کے جسم پر دونجرانی جا در ہی دیکھیں۔

### حضرت على كاكشت كرنا

ام کثیرہ ہے مردی ہے کہ مکمنانی واس حالت میں دیکھا کہ اُن کے ہمراہ در ہ تھا،جسم پرایک سنبلانی جا درتھی ، موٹے کیڑے کا کڑتے اور موٹے کیڑے کی تہ بندتھی نصف ساق تک تہبیدتھی اور کڑتہ،

جعفر بن محد نے اپنے والد ہے روایت کی کی بین الی طالب اپنے ہاتھ میں درّہ لے کر بازار میں گشت کر رہے۔ نظر بن محک سنبلائی کڑتہ لا یا گیا، جسے انہوں نے پہن لیا، اُس کی آیتین اُن سکے ہاتھوں سے با برنکل محکنیں بھم ویا تو وہ کا اُن وی کئیں یہاں تک کہ ہاتھوں کے برابر ہوگئیں، پھرانہوں نے اپنا درّہ لیا اورگشت کرئے کے لیے حلے صحے۔

جعفر بن محمد نے اپنے والدے روایت کی کہ علیٰ نے جار درم میں ایک شنبلانی کر نہ خریدا ، درزی آیا ، کرنے کی آستین مینجی اورائے جھنے کے کاشنے کا تھم دیا جوان کی انگلیوں ہے آگے تھا۔

ہرمزے مردی ہے کہ میں نے علی کواکیک سیاہ پی سرجی باند ھے ہوئے دیکھا ،معلوم نہیں اُس کا کونسا سر از یا دولساتھا، وہ جوان کے سامنے تھایا وہ جو پیچھے، سیاہ پی ہے اُن کی مراد تمامہ تھی۔

#### سياه عمامه

جعفر کےمولا سے مروی ہے کہ میں نے علی گواس حالت میں دیکھا کہ اُن کے سر پر سیاہ عمامہ تھا جس کووہ اسپے آ گےاور پیچھے لٹکائے ہوئے ہتھے۔

ائی العنبس عمرو بن مروان نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے علی ہے سر پر سیاہ عمامہ دیکھا جے وہ اپنے چھے لڑکائے ہوئے تھے۔

پ یہ الی جعفر انعماری ہے مروی ہے کہ جس روز عثان شہید ہوئے ، بیں نے علیٰ کے سر پر سیاہ عمامہ د کھے انہوں نے کہا کہ میں نے اُنھیں ظلمۃ النساء بیں جیٹے دیکھا ، اُس روز جس دن عثان شہید ہوئے میں نے اُنہیں کہتے سُنا کہ سارے زیانے میں تم لوگوں کی تباہی ہو۔

عطا الی محمہ ہے مروی ہے کہ میں نے علی کو دیکھا، وہ باب صغیرے نکلے، جب آفآب بلند ہو گیا تو انہوں نے دور کعتیں پڑھیں اُن کے جسم پرسکری کی طرح موٹے کپڑے کا کڑنتہ تھا جونخوں کے اوپرتھا، اُس کی آستینیں اُنگیوں تک تھیں اوراُنگیوں کی جڑکھلی ہوئی نتھی۔

#### مهروكلاه جناب علوي ْ

الى حبان مروى بكيلى كالولى باريكتى-

یزید بن الحارث بن بلال الفز اری ہے مروی ہے کہ میں نے کائی کے سریر مصری سفیدنو پی دیکھی۔ عبدالرحمٰن بن ابی لیلئے ہے مروی ہے کہ کئی بن ابی طالب نے اپنے بائیں ہاتھ ہیں ہمڑ پہنی۔ ابواسحاق الشیبانی سے مروی ہے کہ ہیں نے علیؓ بن ابی طالب کی میز کانفش اہل شام کی صلح کے زیانے میں یڑھا، وہ''محدر سول اللہ'' تھا۔

محمد بن علیٰ ہے مروی ہے کہ علیٰ کی مہر کا نقش'' اللہ الملک'' تھا ،الی ظبیان ہے مروی ہے کہ ایک روز علیٰ ہمارے یاس کل کرآئے جوزروتہ بنداور سیاہ کمبل میں تھے۔

# عثمانٌ بن عفان کی شہادت اور علیؓ بن ابی طالب کی بیعت ، نوکوں نے بیان کیا کہ

جب ١١ اذى الحجه يوم جعد ه اليه يوكو عليان بن عفان قل كرد في محت اورقل عنان كي صبح كومد ين بيل من سي بيعت خلافت كرلى في تو ان سے طلح اورز بير اسامه بن إبير وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل و عمار بن ياسر واسامه بن زيد و سبل بن حنيف وابوب انصارى وجمد بن مسلمه وزيد بن ثابت و تراجه بن اوران تمام اصحاب رسول التعليف وغيره جم في جومد ين بيست كرلى ـ

طلحہ وزبیر گئے بیان کیا کہ اُنہوں نے جبر اُبغیر رضا مندی کے بیت کی ہے ، دونوں مکنے روانہ ہو گئے اور و بیں عا کشتھیں ، پھروہ دونوں عا کشتہ کے ہمراہ خون عمّان کے قصاص کے لئے مکنے سے بھر سے روانہ ہوئے ، بیواقعہ علی رضی القدعنہ کومعلوم ہوا تو وہ مدینے سے عراق مجنے ، مدینے پر تہل بن حنیف کوخلیفہ بتا مجنے۔

على في أخص المازي كووالى بناديا

وہ ذا قاء میں اُترے ،عمار ؓ بن بیاسراور حسنؓ بن علی کواہل کوفہ کے پاس جیج کراُن ہے اپنے ہمراہ چلنے کی مدد جیا ہی ، وہ لوگ علیؓ کے یاس آگئے اور اُنہیں بصرے لے گئے۔

انہوں نے طلح ٹر ہیر اور عائشہ کا اور اُن لوگوں کا جوائل بھر ووغیرہ ہم میں ہے اُن کے ہم او تھے، یوم انجمل ماہ جمادی الآخر استاجے میں مقابلہ کیا اور اُن پر فتح مند ہوئے اُس روز طلحہ وزیر وغیرہ ہماقل کر دیے سکتے ہمقتولین کی تعداد تیرہ بزار بھک چنج کئی بھی بھرے میں پندرہ شب قیام کرے وفے واپس ہو گئے۔

#### جنگ صفین

علی رضی القدعند، معاوید بین الی مفیان اور جوشام میں اُن کے ہمراہ بتے اُن کے ارادے سے نگلے، معاوید گو معلوم ہوا تو وہ اُن لوگوں کے ہمراہ جواہل شام میں سے اُن کے ساتھ تھے رواند ہوئے ،صفر سے میں بمقام صفین اُن لوگوں نے مقابلہ کیا۔

طرفین برابر چندروز تک قال کرتے رہے، ممامہ بن یاس بنزیمہ بن ٹابت اور ابوعمر و المازنی جوملی کے ہمراہ تقیل کردیے گئے۔

عمروبن العاص كامعاويه كوجنك كامشوره دينا

الل شام قر آن اُٹھا کر جو بچھاس میں ہےاس کی طرف عمر ڈین العاص کے کر کی وجہ ہے دعوت دینے لگے، عمر و بن العاص نے معادیہ کواس جنگ کامشور ہ دیا تھا اور دواُنجی کے ہمراہ تنہے۔

لوگوں نے جنگ کونا پسند کیا اور با ہم سکتے کی دعوت دی ، انہوں نے دو تھیم با ہمی نیسلے سے لئے مقرر کیے ، علیٰ نے اپنی طرف سے ابومویٰ اشعری کو اور معاویہ ؓنے عمرو بن العاص کو۔

ان لوگوں نے باہم ایک تحریر کھی کہ وہ لوگ سال کے شروع میں مقام اذرح میں پہنچیں اور اس اُمت کے معاطع میں غور کریں ، لوگ متفرق ہوگئے ، معاویہ اہل شام کی اُلفت کے ساتھ لوٹے اور علی اختلاف اور کہنے کے ساتھ کو نے واپس آئے۔

علیٰ پراُن کے اصحاب اور ہمراہیوں نے خروج کیا ، انہوں نے کہا کہ سوائے اللہ کے کوئی تھم ہیں اور حرور اسل نظر جمع کیا ، اس وجہ ہے وہ الحروریہ ' کہلائے ، علی نے اُن کے پاس عبداللہ بن عباس دغیرہ کو بھیجا ، انہوں نے اُن لوگوں سے بحث وجہت کی توایک بڑی جماعت نے رجوع کیا ، گرایک جماعت اپنی رائے پر قائم رہی۔ اُن لوگوں سے بحث وجہت کی توایک بڑی جماعت نے رجوع کیا ، گرایک جماعت اپنی رائے پر قائم رہی۔ وہ لوگ نہروان سے گئے ، انہوں نے راستہ روک دیا اور عبداللہ بن خباب بن الارت کوئل کرویا۔ علیٰ اُن کی جانب روانہ ہوئے ، اُن کو انہوں نے نہروان میں قبل کردیا ، اُن میں سے زوائد یہ کون بھی بیت ہوتے ، اُن کو انہوں نے نہروان میں آئی کردیا ، اُن میں سے زوائد یہ کون بھی بیت ہوتے ۔

انہوں نے مل کر دیا۔ بید اس کے کا واقعہ ہے۔

علی کو سے والیس ہوئے ، اُس روزے اُن کی شہادت تک (رحمہ اللہ) کو گوں کو اُن پرخوارج کا خوف رہا۔
الوگ شعبان ہے ہے ہیں ازرح میں جمع ہوئے۔ وہاں سعدین ابی وقاص ، ابن عمر اور ووسرے اصحاب
رسول الله الله بھی آئے۔ عمرو بن العاص نے ابوسوی اشعری کو آئے کیا۔ انہوں نے گفتگو کی اور علی کومعزول کہدویا،
عمر ہ بن العاص نے گفتگو کی ، انہوں نے معاویہ کو برقر اررکھا اور اُن سے بیعت کر کی ، لوگ اس قرار داد پر متفرق
ہو گئے۔

عبدالرحمان بن مجم المرادى اورعلی کی بیعت اور آپ کا اُس کور دّ کرنا
ار شاد جناب علوی : کتخضین هذه من هذه
"اس سرے بید دُارْهی ضرورخون میں تکبیں ہوگی،
حضرت علی علیہ السلام کاقتل .....!
عبد الله بن جعفر ، حسین بن علی اور جمر بن الحقیہ کا ابن مجم کوتل کرنا
ابن مجم کی بیعت لینے سے اٹکار
ابن محم کی بیعت لینے سے اٹکار
ابن محم کی بیعت کی دعوت دی تو عبدالرحمان بن مجم الرادی آیا، اس کو

انہوں نے دوم تندرو کیا،وہ اُن کے پاس پھر آیا تو انہوں نے کہا کہاس اُمت کے بدیخت ترین شخص کومیر نے تل سے کونی نہیں روک گا۔ بیدڈ اڑھی اس مرکے خون سے ضرور ضرور خضاب کی جائے گی یارنگی جائے گی۔ پھرانہوں نے یہ ووشعر بیان کیے۔

(محمد بن سعد مؤلف ) نے کہا کہ ابوقعیم کے علاوہ دوسرے راویوں میں ای حدیث میں اوراس سندے علی

محمد بن سيرين سے مروى ہے كھن بن الى طالب نے المراوى ہے بيشعركها:

ادید حباء ہ ویوبد قتلی عذیرک من خلیک من مواد (پس أس كوعطا كرنا جا ہتا ہوں اور وہ مير اقتل جا ہتا ہے، تيري ضيافت تيرے مرادي دوست كي طرف ہے ہوگي ،

# حضرت على گوتل كى سازش كى اطلاع

الی مجلر سے مروی ہے کہ قبیلہ مراد کا ایک آ دمی علیٰ کے پاس آیا جو مجد میں نماز پڑھ رہے تھے ، اُس نے کہ کہ در بان مقرر کیجئے کیونکہ مراد کے لوگ آپ کونل کرنا جائے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ مرخص کے ساتھ دوفر شنتے ہیں جوا کی اُن چیز وں سے حفاظت کرتے ہیں جومقد رنہیں ہیں جب شے مقدر آتی ہے تو وہ اُس شے کے درمیان راستہ جھوڑ دیتے ہیں ،اورموت ایک محفوظ ڈ ھال ہے۔

### حضرت علی کی لوگوں ہے بیزاری

عبیدہ ہے مردی ہے کہاں نے کہا کرتمہارے بدبخت ترین شخص کوآنے ہے کوئی نبیس روکے گا ، وہ مجھے آل کرے گا۔اے اللہ ، میں نوگوں ہے بیزار ہو گیا ہوں اورلوگ جھے ہیزار ہو گئے ہیں ،اس لئے مجھے ان ہے راحت وے اور انھیں مجھے ہے داحت وے۔

عبدالقد بن سبع ہے مردی ہے کہ میں نے علی کو کہتے سُنا کہ (آپ نے سر سے ڈاڑھی کی طرف اشارہ کر سے فرمایا ضرد رضرور بیڈ اڑھی اس سر کے خون ہے رتی جائے گی ، پھر بد بخت ترین کا کیوں انتظار کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہایا امیر المومنین جمیں اس کی خبر دیجیے تو ہم اُس کے خاندان کو ہلاک کرویں ،آپ نے فرمایا ، اس وقت والقدتم میری وجہ ہے قاتل کے علاہ ہ اور کوئل کرود گے۔

ان لوگوں نے کہا کہ پھر ہم برکسی کوخلیفہ بناہ بیجیے تو انہوں نے کہا نہیں میں تنہیں اس چیز کی طرف جیموڑ دوں گا جس چیز کی طرف تنہیں رسول اللہ بیک نے جیموڑ اے۔

دوں گا جس چیز کی طرف منہ بیس رسول النہ بیٹ نے جیموڑا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ پھرآپ اپنے رب سے کیا کہیں گے جب اُس کے پاس حاضر ہوں گے۔انھوں نے کبا کہ میں کہوں گا ،اےالقد میں نے تیمی کو اُن لوگول میں چیموڑ دیا۔ا گرتو چاہے تو اُٹھیں ڈرست کردے اور چاہے تو نھیں تاہ کردے۔

ے۔ نبل بنت بدرنے اپنے شو ہرہے روایت کی کہ میں نے علیؓ کو کہتے سُنا کہ ضرور ضرور بیداڑھی اس سرے رنگی جائے گی۔

#### بدبخت ترين قاتل

سبیداللہ سے مروی ہے کہ نی ایک ہے گئے سے علی سے قرمایا ،اے ملی اکلوں اور پچھلوں میں بد بخت ترین کون

، 'نہوں نے کہاانڈداوراُس کارسول القدزیادہ جانتا ہے۔ قرمایااگلوں کا سب سے زیادہ بخت صالح مدید السلام کی اونٹنی کے ہاتھ پاؤل کا نے والاتھااور پچھلول کا بد بخت ترین دہ ہوگا جوتمبارے نیزہ مارے گا ،اورآپ نے اُس مقام براشارہ کیا جہال وہ نیزہ مارے گا۔

ا الم جعفر سرینگی ہے مروی ہے کہ میں ملی کے ہاتھوں پر پانی ڈال ری تھی ، نیکا بیک اُنہوں نے اپنا سرا تھایا ، پھرا پی ڈاڑھی پکڑ کر اُسے ناک تک بلند کیا کہ '' تیرے لئے خوش ہے کہ تو ضرورضرورخون میں رنگی جائے گ ،'' پھر جمعے کے دن اُن برحملہ کیا گیا۔

قاتل حضرت على كمتعلق ابن الحنفيه كي روابيت

ابن الحفیہ ہے مروی ہے کہ جمام میں ہمارے پاس ابن تجم آیا، میں اور حسن وحسین جمام میں ہیٹھے ہوئے ستھے، جب وہ داخل ہوا تو گویا وہ دونوں (حسن وحسین اُس ہے کھٹک گئے اور پوچھا کہ تجھے کس نے اب زت وی کہ ہمارے پاس آئے، میں نے اُن دونوں ہے کہا کہ تم اپنی جانب ہے اے چھوڑ دو، کیونکہ میری کُشم ، وہ تمہر رے ساتھ جو بچھوڑ دو، کیونکہ میری کُشم ، وہ تمہر رے ساتھ جو بچھور کے کہ کرنا چاہتا ہے وہ اس ہے زیادہ تکلیف وہ ہے جواس نے کیا۔

جب و دن بواك أے گرفتار كر كا ايا گيا تو ابن الحفيد نے كہا كة بن بيل اس كواس دن سے زياده بيچان ليا تھا كہ يہ الا فيان بول ، جس دن جارے بي سرحام ميں داخل جواتھا (يعني ميں نے أسى روز اسے بيچان ليا تھا كہ يہ حضرت على تو الانبيس ہول ، جس دن جارے بي سرحام ميں داخل جواتھا (يعني ميں نے آسى روز اسے بيچان ليا تھا كہ يہ حضرت على تو تو آسى كي ضيافت المجھى طرح كرواورات اجھا تھے كا تا دو، اگر ميں بن تا كي مي تو تو تاكروں يا معاف كروں كا۔ اگر ميں مركميا تو أسے مير فيصاص ميں تو كي كردو، اور صد سے سے نے نہ بروھو، كيونكہ صد سے آگے ہو ہے والول كو الله بهندئيس كرتا۔

تنين خارجيوں ميںعہدو بيان

تکم مولائے ابن عہال سے مروی ہے کہ لی نے میرے بڑے بیٹے کواپی وصیت میں لکھا کہ ابن جمم کے پیٹ اور شرمگاہ میں نیز دمار نا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ خوارج میں سے تین آ دمی نامز دیے گئے ،عبدالرحمٰن بن مجم الراوی جوقبیلہ تمیہ میں

سے تھا، اُس کا شار قبیلہ مراد میں تھا جو کندہ کے بی جبلہ کا حلیف تھا۔ البرک بن عبداللہ اللہ کا اور عمر و بن بکیرالیمی ۔ بیتینوں مکتے میں جمع ہوئے ،انہوں نے بیع ہدو پیان کیا کہ ان تینوں آ دمیوں کو ضرور ضرور تیل کردیں ہے ،

علیٰ بن ابی طالب،معاویہ بین ابی سفیان جمرو بن العاص اور بندگان خدا کوان سے راحت دیں گے۔

عبدالرحمن بن مجم نے کہا کہ میں علیٰ بن ابی طالب کے لئے تیار ہوں ، البرک نے کہا کہ میں معاویہ کیلئے تیار ہوں ، البرک نے کہا کہ میں معاویہ کیلئے تیار ہوں اور عمر و بن بکیر نے کہا کہ میں تم کوعمر و بن العاص سے کقایت کروں گا۔

اُنہوں نے اس پر باہم عہد و بیان کرلیا اور ایک نے دوسرے کو بھروسا دلا دیا کہ وہ اپنے تا مزدساتھی کے کار خیر (قتل) سے بازندرہے گا اور اُس کے پاس روانہ ہوجائے گا ، یہاں تک کہ وہ اُسے للے کار خیر (قتل) سے لئے این دورے گایا اُس کے لئے این دے دے گا۔

انہوں نے باہم شب ہفتد ہم رمضان میعادمقرر کر لی اور ہرخص اُس شہر کی طرف روانہ ہوگیے ،جس میں اُس کا سائقی (بعنی و فخص جسے وہ قبل کرنا جا ہتا تھا) موجود تھا۔

قطام بنت شجنه كإمهر

عبدالرس بن من کم کونے آیا، وہ اپنے کار بی دوستوں سے ملاء کر اُن ہے اپنے قصد کو پوشید ورکھا، وہ اُنھیں دیکھنے جاتا تھا اور وہ لوگ اپنے دیکھنے جسے اس نے ایک روز تیم الرباب کی ایک جماعت دیکھی جس میں ایک عورت قطام بنت ہجند بن عدی بن عامر بن عوف بن تغلبہ بن سعدا بن ذہل بن تیم الرباب تھی یا اُن کے جنگ نہروان میں اُس کے باب اور بھائی کونل کیا تھا۔

وہ عورت ابن مجم کو پہند آئی تو اس نے اُسے بیام نکاح دیا ، اُس نے کہا کہ یں اُس وقت تک ہجھ سے نکاح شکروں گی جب تک تو مجھ سے دعدہ نہ کرے۔عبدالرحمٰن بن مجم نے کہا کہ تو مجھ سے جو پچھ مانٹے گی۔ میں وہی تجھے دوں گا ، اُس عورت نے کہا کہ تین ہزار درم اور علیٰ بن الی طالب کا تل۔

ابن بلحم نے کہا کہ واللہ مجھے ال شہر میں سوائے قل علی بن ابی طالب کے اور کوئی چیز شہیں مائی اور جوتو نے ، نگامیں سختے دوں گا۔ وہ شہر بیب بن بجر ق اللجعی سے ملا ایسے اپنے اراد سے سے آگاہ کیا اور اپنے ساتھ در ہنے کی وعوت دی۔ اس کے بیات مان لی۔

ابن محم اوراشعت بن قبس الكندي

حضرت على كي خواب ميس رسول التدييه ملاقات

حسنؓ بن علیؓ نے کہا کہ میں صبح سومرے اُن کے ( ملیؓ کے ) پاس آیااور بیٹھ گیا ،فر ہایا. میں رات بحراپے گھر دالوں کو جگا تار ہا۔ بچرمیری آنکھول کی ( نبیند ) نے مجھ پر قبضہ کرلیا ، حالانکہ میں جیٹھا ہوا تھا۔

رسول التعلیق (خواب میں) میرے سامنے آئے ،عرض کی: یارسول اُللہ مجھے آپ کی اُمت ہے کس قدرتعب وفساد حاصل ہوا۔ فر مایا: اللہ اُن کے لئے بدؤ عاکرو۔ میں نے کہااے اللہ مجھے اُن کے بدیے وہ دے جو اُن ہے بہتر ہوا در اُن کومیرے بدیے وہ دے جو مجھے بدتر ہو۔

حضرت عليٌّ برحمله

ا بنے میں ابن النباح مؤ ڈن آئے ،انھوں نے کہا کہ نماز (تیار ہے) ہیں نے اُن کا (علی کا) ہاتھ پکڑا تو وہ کھڑا تو وہ کھڑے ہوکراس طرح چلنے نگے کہ ابن النباح اُن کے آئے تھے اور ہیں چھپے ، جب دروازے سے ہم ہو گئے تو نھوں نے ندادی کہ اے تو کو! نمازنماز ،اس طرح وہ ہرروز کیا کرتے تھے ، جب نگلتے تو ہمراہ اُن کا درّہ ہوتا اورلوگوں کو جگا ، کرتے تھے۔

دوآ دمیوں نے انھیں روکا کی ایسے تھی نے جودہاں موجود تھا اکہا کہ بیں نے کموار کی چمک دیکھی اور کسی کے والے کو یہ کہتے سُنا کہا ہے گئی اللہ ہی کے لئے نہ کہ تہارے لئے بیس نے دوسری تکوار دیکھی۔ پھر دولوں نے لئے والے کو یہ کہتے سُنا کہا ہے گئی تکوار دیکھی ۔ پھر دولوں نے لیکر مارا۔ عبدالرحمٰن ابن مجم کی کموار چیشانی سے سرتک لگ کران کے بھیجے تک پہنچ کئی کیکن شیب کی کموار وہ محراب میں بڑی۔

قاتل کی گرفتاری کا تھم

میں نے علی کو کہتے شنا کہ بیآ دمی ہر گزتم ہے جھو شنے نہ پائے ،لوگ ہر طرف ہے اُن دونوں پر نوٹ پڑے مگر شیب نج کرنگل گیا ،عبدالرحمٰن بن مجم گرفآر کر لیا گیا اورا ہے لی کے پاس پہنچادیا گیا۔

بن مم کے لئے حضرت علی کی ہدایت

علی نے کہا کہ أے اچھا کھانا کھلاؤ اور فرم بستر دو ، اگریس زندہ رہاتو اس کے خون کے معاف کرنے تعاص لینے کا زیادہ سنحق ہوں گا اور اگریس مرکبیاتو اسے بھی میرے ساتھ کردو۔ میں رب العالمین کے پاس اُس ہے جھڑلوں گا۔

تضرت أم كلثوم كى ابن لمحم كوسرزنش

ام کلوم بنت علی نے کہا کہ اے اللہ کے دعمی تونے امیر المونین کوئل کردیا۔ اس نے کہا میں نے صرف مہارے بارے بارے کہا تو ہم تم نے کہا واللہ جھے اُمید ہے کہا میر المونین پرکوئی اندیشنیں اُس نے کہا تو پھرتم کیوں وتی ہو، پھر کہنے لگا: واللہ میں نے کہا والکہ مینے تک زہر آلود کیا ہے ،اگر وہ جھ سے بے تفائی کرے تو اللہ اُسے نیدودور کردے۔

نیدودور کردے۔

اشعت بن قیس نے اپنے بیٹے قیس بن الاضعت کو اُس میٹے کو گی رضی اُنڈ عنہ کے پیاس بھیجا اور کہا کہ اے فرزندع مزیز دیکھے کہ امیر الموشین نے کیوں کرمیٹے کی ، وو گیا اور اُس نے انہیں دیکھاوا بس آیا اور کہا کہ میں نے اُن کی آتھوں کودیکھا کہ وہ اُن کے سرمیں مفس گی ہیں۔اشعت نے کہا کہ رب کھیہ کی قشم ، مجروح کی دونوں آتھموں ؟

### حضرت علي كى شہادت

علی جمعے کے دن اور ہفتے کی شب کو زندہ رہے ، شب یک شنبہ ۱۹ رمضان کو اُن کی وفات ہوگی (رحمة اللہ علیہ و ہر کا تة حسن حسین اور عبداللہ بن جعفر نے انہیں عسل دیا اور تین کیٹر وں بٹس کفن دیا گیا جن بیس کڑے نہ تھا۔

### حضرت علي كي نماز جنازه

" شعنی سے (متعدوسلسوں سے) مروی ہے کہ حسن بن علی نے علی بن ابی طالب پر نماز بڑھی ، انہوں نے ان پر چار بہیں ہیں جوابوب کندہ کے متعل ہے لوگوں کے ان پر چار بہیر ہیں جوابوب کندہ کے متعل ہے لوگوں کے نماز فجر سے واپس ہوئے واپس ہوئے واپس ہوئے واپس ہوئے واپس ہوئے وانہوں نے لوگوں کو نماز فجر سے واپس ہوئے وانہوں نے لوگوں کو اپنی ہوئے وانہوں نے لوگوں کو اپنی ہوئے واپس ہوئے وانہوں نے لوگوں کو بیعت کرلی بنلی منی اللہ عندکی خلافت چارسالی اور نو مہینے رہی۔

## حضرت علي کی مدت حیات

انی آخل ہے مروی ہے کہ جس روز نائی کی وفات ہوئی وہ ترسخہ برس کے تقے عبدانقد بن محمد بن عقیل ہے مروی ہے کہ مہال میں جب الم چیٹروع ہوگیا تو بیس نے محمد بن الحسنیف کو کہتے سُنا کہ بیس اپنے والد کی عمر ہے بڑھ کی ہے کہ مہنے ہے مال میں جب روز دوہ تل کیے سے (برحمدانقد) کتنا تھا ، انہوں نے کہ کہ تر سخہ برس محمد بن عمر (اوقدی) نے کہا کہ یک ہمارے نز دیک ٹابت ہے۔

طلق الاعمی (نا بینا) نے اپنی وادی ہے روایت کی کہ میں اور اُم کلتوم بنت علی علی رضی اللہ عند پر رور بی ل۔

### حضرت امام حسن كاخطبه

جہیر وہن بریم ہے مردی ہے کہ بل نے حسن ہن کانگود کھا کہ انہوں نے گھڑ ہے ہو کہ لوگول کو خطبہ سنا یا اور آب کرا ۔ و گونل اُنیٹ ایسا فضل آم ہے۔ اور آب کرا ۔ و گونل اُنیٹ ایسا فضل آم ہے بادا ہو گیا کہ شاؤین اُس سے آئے بڑھے شا خرین اُسے پائیں گے۔ رسال المذہب اُنے ایسانی بھی بھی اور اُسے جھنڈ اوسیتے تھے ، وہ اُس وقت تک والی نہیں کیا ہوتا تھا ، جر کیل اُس کے وائی طرف رہتے تھے ، اور میکا کیل اُس کی یا نمیں طرف اس نے نہ پاندی چھوڑ تی نہونا ، موائے سات مودرم کے جواس کی سے آئے ، جن سے اُس کا ارادہ ف درخرید نے کا تھا ۔

ہیں وہن بریم ہے مروی ہے کہ جب مل بن الی طالب کی وفات ہو کی توحسن بن مل گھڑے ہوئے منبر پر

پڑھے اور کہا کہ اے لوگو، دات وہ تحض اُٹھالیا گیا جس سے نہ اوّلین آگے ہو تھے اور نہ آفرین اُسے یا کیں گے جس کو سول التہ اُلی ہے میدان جنگ میں بھتیجے تھے ، اُس کی داخی طرف سے جبر ٹیل اُسے پناہ میں لیتے تھے اور ہا کمی طرف سے میکا ٹیل ، وہ اُس وقت تک نہیں پائٹا تھا ، جب تک اللہ اُسے فتح نہ وسے دیتا ، اُس نے سوائے سات سودرم کے بچھ نہ چھوڑا ، جس سے اُس کا ارادہ خادم خرید نے کا تھا ، وہ اُس شب کو اُٹھالیا گیا جس میں عیسیٰ بن م یم کی روح کومعراح ہونی یعنی رمضان کی سر موسی شب۔

حضرت امام حسن کی ایک غلط عقیده کی تر دید

عمرو بن الاسم ہے مروی ہے کے حسن بن علی ہے کہا گیا کہ ابوالسن علی ملیہ السلام کے شیعوں ہیں ہے ہجھے لوگ بیرگمان کرتے ہیں کہ علی وابیۃ الارض تنے اور دو قیامت کے قبل پھر بیسیج جا کیں مے تو انھوں نے کہا کہ دوجھوٹے ہیں ، یہ دوگ اُن کے شیعہ نبیس ہیں ، یہ لوگ اُن کے دشمن ہیں۔

اگر ہمیں دوبارہ بینجے جانے کاعلم ہوتا تو تہم اُن کی میراث تقلیم کرتے اور نہ اُن کی بیویوں کا نکاح

ارية.

ابن سعد نے کہا کہ اس طرح عمرو بن الاصم سے بھی روایت ہے۔

عمر و بن الاسم ہے مروی ہے کہ جس سن بن علیٰ کے پاس گیا جو عمر و بن حریث کے مکان جس تھے، اُن سے جس نے کہا کہ لوگ بیسگان کرتے ہیں کہ علیٰ قیامت سے پہلے واپس آئیں گے، وہ بنسے اور کہا کہ سبحان ابتدا گرجمیں اس کاعلم ہوتا تو نہ ہم اُن کی عورتوں کا نکاح کرتے اور نہ باہم اُن کی میراث تقسیم کرتے۔

عبدالرحمن بنجم كاانجام

لوگوں نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰی بن مجم قید خانے میں رہا ، جب علی انتقال فرہا مجے ( رضوان القد ملیہ و برکات ) اور دُن کر دیے ہے تو حسن بن علی نے عبدالرحمٰن بن مجم کو کلا بھیجا ، اُسے قید خانے سے نکالا کو آل کریں ، لوگ جمع ہو سے اور اُس کے پاس مٹی کا تیل ، بور ہے اور آگ لائے ، اُن لوگوں نے کہا کہ ہم اسے جلا کی سے تو عبداللہ بن جعفر ، حسین بن علی اور مجمد بن الحقفیہ نے کہا کہ جمیں چھوڑ دوکہ ہم اس سے اپنادل محتذ اکر لیس۔

عبدالله بن جعفر في اس كے باتھ باؤل كائ والكرؤس في فرياوندكى اور نہ كھوكلام كيا۔ أس ق آئلموں ميں كرم سلائى مجيرى مكر أس فرياوندكى اور كنف لكا كرتم اسپنے بچپاكى آئلموں ميں الي تيز اور آئليف ومسلائى سے سرمدلگاتے ہو، پھراس في سورة" اقدواء بساسم ديك السذى حلق حلق الانسان من علق" آخرتك يزهى، أس كى دونوں آئلميں بدر بي تيس -

عبدائند نے تھم دیا تو اُس کی زبان تھینجی گئی تا کہ اُسے کا میں ، اُس نے فریاد کی۔ کہا گیا کہ ہم نے تیرے ہاتھ پاؤں کا سے اور تیری آئیسیں نکالیں ،اے اللہ کے دشمن ہگر تو نے فریاد نہ جب ہم تیری زبان کی طرف مجنو تو نے فریادی۔ اُس نے کہا میری یہ فریاد صرف اس لئے ہے کہ میں پہند نبیس کرتا کہ دنیا میں اس حالت میں ہجکیاں لوں کہ اللہ کا ذکر نہ کرسکوں۔

ابن مجم كاحيله

عبدالرحمٰن بن بمحم گندم گول خوش رؤتھا، دانتوں بیس کھڑ کیاں تھیں، اُس کے بال کان کی لوؤں تک تھے پیشانی میں سجدول کا نشان تھا۔

حضرت عا ئشغكاا ظبهارافسوس

لوگوں نے کہا کہ علی رضی القدعنہ کے تل کی خبر سفیان ابن امید بن ابی سفیان بن امید بن عبد عمس حجاز بے سمنے ۔ عاکشہ کومعلوم ہوا تو انھوں نے کہا۔

فالقت هماها واستقرت بھا لنوی کما قرّ عینا بالایاب المسافر اُس نے عصائے سفر رکھ دیا ، جُدائی کے دن ختم ہوگئے ، وہی سمرّ ت حاصل ہوئی جیسے مسافر کی آگھا پے گھرواپس آنے پڑھنڈی ہوتی ہے۔

صحابه رسُول التَّعَلَيْتُ منجمله انصار ومهاجرين اوران كاخلاف وتنبعين

#### اهل علم ، وفقه وروايت

اساء وصفات، ونسب، وكنيت تا بحد علم

محمد بن سعد (مؤلف كتاب) كتيم بين في مالات حسب و بل روايون كى سند التي بين عمر ووقكرمه، عاصم بن عمر وبن قاده ، يزيد بن رو مان ، موى بن محمد بن ابرا بيم بن الحارث اليمي عن ابيه ، عبدالمجيد بن عبس عن ابيه ، محمد بن جبرا بن مطعم ، سعيد بن عبدالرحن بن رقيس ، ان كه علاوه اليسار اويون سي بحمى في روايت كى ہے جو علا الله عند يند سے ملے منتے ۔

علی بر الرمعتر بی المحری جمرین اسخاق (بدوسلسله) موی این عقبه، زکریاین زیرین سعدالاشبل، زکریا بن یجی بن الی الزوائد اسهی ، ابوعبیده بن عبدالله بن محمد بن عمارین یا سر، ابرا بیم بن نوح بن بن محمدالظفر ک ، علاوه بری ان راویوں سے بھی روایت کی ہے جورسول الاتسانی کے بھراہ غزوہ بدری حاضر ہوئے اور نقیبوں کی تعداد نام، نیز اُن لوگوں کی تعداد و نام ہے بھی یا خبر متے جنہیں شرف صحبت نبوگ حاصل ہوا تھا۔

''و كذالكُ ابو نعيم فضل بن دُكين ، معن بن عيسىٰ الاشجعی الفزاز'' بشام بن محر بن السائب بن يشير الكلمي عن ابيدوغيره بهم من اهل العلم \_ ان سب صاحبوں نے مجھے اصحاب رسول النہ اللہ کے متعلق ، نیز طبقہ تا بعین کے علما ، و تنبها ، ورواۃ محدثین

ان مب ما بوں سے بھے افابر موں المقاب ہے۔ کا بر موں المقاب ہے کے میں ہیر حبقہ ما مین سے المام کا میں ہے۔ کا بیر کے متعلق جو پچھ مجمی بتایا اُن سب کو میں نے بیک جا کر لیا۔

#### جہال تک أن كے نام مجھے معلوم ہوئے حسب موقع وكل بيان كرد ہے۔

### تذكره طبقهاولي

جوغز وات نبوی سے بہلے ایمان لائے اورغز وہ بدر میں شریک ہوئے

یہ تمام حصرات اُن مباجرین اوّلین میں ہے تھے جنہیں اپنے مقامات ہے جُد ابونا پڑا ، ہجرت کرنی پڑی ، وطن ہونا پڑا ، مال ومنال چھن گیا اور دوفت ہے جُد اکر دیے گئے۔

ان کے علاوہ رسول النّعالی کے انسار بھی تھے جودارالاسلام ودارالا مان (مدینہ مبارکہ) میں مقیم تھے۔ مزید برآں ،ان سب کے خلفا وموالی۔

اوروہ جس کے لئے رسول اللہ اللہ فیصلے اور اجرمقرر فرمایا۔

غزوہ بدر میں مہاجرین میں سے وہ لوگ حاضر ہوئے جو بنی باشم ابن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ ی کعب بن لوگ بن غالب بن فہر میں سے متھے۔ فہر تک قریش کا اجتماع ہے، ابن ما لک بن النضر ابن کناف بن فزیمہ ی مدر کہ بن الیاس بن مصر بن نزار بن معد بن عدمان جو بنی اساعیل بن ابرا جیم علیمہا النسلو 3 والسلام میں سے متھے۔

## تدرسول التعليق

الطیب المبارک سیدالمسلمین وا مام استقین ، رسول انتدرب العالمین ، این عبدانند بن عبدالمطلب بن بشام عبد مناف بن قصی ، آپ کی والده کانام آمند بنت و بب بن عبد مناف بن زبره بن کلاب بن مره ابن کعب لوی بن لب بن فهر ہے۔

رسول التعلیق کی اولا دیس قاسم تنے جن کی وجہ ہے آپ کی کنیت ابوالقاسم ہوئی۔ بعثت سے پہنے پیدا دیے ،ایک کنیت ابوالقاسم ہوئی۔ بعثت سے پہنے پیدا دیے ،ایک فرزند عبداللہ سنے ،وہی طیب وطا ہر تنے ،ان کا بینا م اس لئے رکھا گیا کہ اسلام میں (بعثت کے بعد) پیدا دیے ،اور چارصا جزاد یال زینب ،ام کلثوم رقید اور فاطمہ تھیں ،ان سب صا جزادوں اور صا جزاد ہول کی والدہ خدیج "
مت خو بلد بن اسمہ بن عبدالعزی بن تصی تھیں ،وہ سب سے بہلی ہوی ہیں جن سے رسول الشافی فیلے نے نکاح کیا۔

## نصورهايسة كي اولا د

آپ کے ایک فرزندابراہیم بن رسول النظافی ہے، اُن کی والدہ مارید قبطیہ تھیں جن کوبطور مدیہ مقوس شاہ مکندریہ نے رسول النظافی کے یاس بھیجا۔

ابن عبس سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ کے ولد اکبر قاسم تھے، اُن کے بعد زینب پھر عبداللہ، ام کلثوش، طمہ اور رقیہ قاسم کا انقال ہو گیا۔ رسول اللہ اللہ کی اولا ویس سے محے میں سب سے پہلے میت آپ کی تھی ، بعد کو جداللہ کا انقال ہوا تو خاص بن واکل نے کہا کہ ان کی نسل منقطع ہوگئی ، بیابتر (بوائنان) ہو گئے۔ اس پر اللہ جداللہ کا انقال ہوا تو خاص بن واکل نے کہا کہ ان کی نسل منقطع ہوگئی ، بیابتر (بوائنان) ہوگئے ۔ اس پر اللہ بارک و تعالی نے یہ آیت نازل فر مائی " ان شا نک ہوالا بسر " (اے تی تابی کے آپاوٹی آپاوٹی بی ہے نام ونشان میں)

ذکی الحج<u>را ہے</u> میں آپ کے فرزندا براہیمؓ مدینہ منورہ میں ماریہؓ سے پیدا ہوئے اور صرف اٹھ رہ مہینے ۔ تھے کہ د ف ت یا گئے۔

او ول نے بیان کیا کہ رسول القعالی کے دور کی ابتدا ۲۸ صفر چار شنبے کو میمونڈ زوجہ نی میں ہے۔ مکان ہوئی ، آپ کی وف ت ( صلوت القدملیہ ) ۱۲ رہے الاقال دوشنے الدی وجوئی۔ سرشنے کو آفن ب ڈھلنے کے بعد مدنو ہوئے۔

ہجرت کے بعد مدینے میں آپ کا دس سال قیام رہا، اس نے بل بعثت سے ہجرت تک مکہ کر مدیں قیا رہا، آپ جالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے ، عام افعیل میں بعنی جس سال ابرا ہدیت اللہ کو منہدم کرنے کے۔ ہتھیوں کا فشکر لایا تھا، اسی سال دلا دت ہوئی ، ترسٹھ سال کی عمر میں وفات ہوئی (صلوٰ ڈالقد علیہ)

## حمزة بنءبدالمطلب

خطاب اسدالقد واسدرسوله تفا آنخضرت کے بچاہتھ(رضی اللہ عنہ) سلسلہ نسب یہ تفاہمز و بن عبد انمطلہ بن ہاشم ابن عبد من ف بن قصی مأن کی والدہ ہالہ بنت اہیب بن عبد مناف ابن زیر و بن کلاب بن مر و ہیں ۔ اُن کُ کنیت ابوعی روتھی۔

اُن کے لڑکوں میں سے ایک یعلی تھے، جن کی وجہ سے تمزہ کی کنیت الاِلعلیٰ تھی۔ایک فرزند نا مریتھے جولا وا مرگئے ،ان دونوں ، یعلیٰ وعامر کی والدہ وختر الملة بن ما لک عمادہ بن مجر بن فا کد بن حارثہ بن زید بن عبید بن زید بر م لک بن عوف بن عمر و بن عوف تھیں ، جوفبیلہ اوس کے انصار میں سے تھے۔

ایک فرزند تمارۃ بن تمز ہ سے بن کے نام ہے اُن کی کنیت ابو تمارہ تھی ، تمارہ کی والدہ خولہ بنت قیس بن فہ انصار بیھیں ، جونثخابہ بن غنم بن ما لک بن النجار کی اولا دہیں ہے تھیں۔

ا مامہ بنت حمز اُآپ کی صاجز ادک تھیں ،ان کی والدہ سلنی بنت تمہیس ،اسماء بنت تمہیس انٹھمیہ کی بہن تھیں. بیا مامہ و ہی جیں جن کی پرورش کے بارے میں علی اور جعفر گاورزید بن حارثہ نے جھٹڑ اکیا تھا۔ اُن میں ہے مرشخص حاجتا تھا کہ ووائی کے بائی رویں رمول النتاق کے نراین کے لئرجعفر سرجی میں

اُن میں سے برخص جا بتا تھا کہ وہ اُس کے پاس میں۔رسول النونی نے اُن کے لئے جعفر کے حق میر فیصلہ کیا۔اس لئے کدان کی خالدا ساء بنت نمیس اُن کے پاس تعیس (یعنی اُن کی زوجہ تھیں)

اہ مہ کا نکاح رسول القبیلی نے سلمہ بن الی سلمہ ابن عبد الاسد مخز ومی ہے کرویا اور فرمایا کہ اے سلم کہ تم تمہر راحق مل میں قبل اس کے کدامامہ کواہی ہائی رکھیں وفات یا گئے۔

عمارہ بھنل، ڑیبر مقتبل اور محمد ، یعنلی بن حمزہ کے لڑے تھے جولا ولد مرکئے جمزہ بن عبدا تمطیب کے بیٹے ، آ سےاور نہ ہوئے۔

## ابوجبل کاغو ہے میں مسجد حرام میں داخل ہونا

محمد بن عب القرظی ہے مروی ہے کہا بیک روز نی الیے کو ابوجہل ،عدی بن الحمرا ،اور ابن الرسد، دیے بز جہ ،آ ہے وگا ہیں دیں اور ایڈ اپنچائی جمز ہ بن عبد المطلب کومعلوم ہوا تو غضینا ک ہوکرمسجد حرام میں واخل ہوئے اور وں نے ابوجہل کے سر پر ایسی ضرب لگائی کہ اس کا سر بھٹ گیا جمزہ اسلام لائے ، اُن سے رسول التعاقبی اور سلمانوں کو توت ہوگئی۔ بدوات کے جھٹے ہوال التعاقبی کے دارارتم میں داخل ہونے کے بعد ہوا۔ عمران بن مناح سے مروی ہے کہ جب جمزہ بن عبدالمصب نے مدینے کی طرف بجرت کی تو کلثوم بن غران بن مناح ہے مروی ہے کہ جب جمزہ بن عبدالمصب نے مدینے کی طرف بجرت کی تو کلثوم بن غرم کے باس اُترے۔ خدم کے باس اُترے۔

عبدالله بن محمر بن عمروسے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ نے حمز و بن عبدالمطلب اور زید بن حارثہ میں عقد ااخا قاکرویا ،غز وواً حد میں جب شریک ہوئے تو زید کوومیت کی۔

یز بدبن رو مان ہے مروی ہے کہ رسول القوافظ کہ دینے آئے توسب سے پہلے مز ہ بن عبد المطلب ہی کے لئے جھنڈ ابا ندھااور تمیں سواروں کے ہمراہ سریے پر روانہ کیا ،لوگ اُس قافلہ قریش کورد کئے کے لئے ساحل سمندر تک نئے گئے جوشام سے آکر کے کی طرف واپس جارہا تھا اُس جس تین سوسواروں کے ہمراہ ابوجہل بن ہشام بھی تھا ، حمز ہ بس ہوئے اور اُن لوگوں کے درمیان جنگ نہیں ہوئی۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ہمارے نزویک بھی بہی خبر متفق علیہ ہے کہ سب سے پہلے جھنڈا جورسول استعلیا ہے نے تدھا جمز و بن عبدالمطلب کے لئے تھا۔

### نگے بدر میں حضرت حمز ہ کی شہادت

موی بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ جنگ بدر میں حمز وشتر مرغ کا پر بطور نشان جنگ کائے ہوئے تنے۔

محر بن عمر نے کہا کے غزوہ بنی تعینقاع میں رسول الشعائی کالوا جمزہ نے اُٹھایا اتوراً س روز رایات نہ تھے، جرت کے بعد ہتیںویں مہینے جنگ اُحد میں شہید ہوئے (رحمہ اللہ) اُس روز انسٹھ سال کے تھے۔ رسول التعین ہے۔ یا رسال بڑے تھے۔

وہ ایسے آدمی تنے جونہ بلند وہالا تنے نب پست قد۔ اُنھیں وسٹی بن حرب نے شہید کیا ، اُن کا پیٹ چاک کر کے جگر ہے لیا اور ہند بنت منتبہ بن ربید کے پاس لا یا ، اُس نے اُسے چبا کے پچینک دیا پھروہ آئی اور ہمز ہ کومشلہ کیا 'یعنی ناک کان کاٹ لیے ) اور اُن سے دوکڑ ہے ، دوباز و بنداور دویا زیب بنا کمیں۔ وہ اُن چیزوں کو اور اُن کے جگر کو کئے میں لائی۔

۔ ہیں۔ ہوں ہے۔ حمر 'ہ کو ایک جا در کا کفن دیا تمیا ، جو اتی جھوٹی تھی کہ مرڈ ھا تکتے تو دونوں قدم کھل جاتے ،اور پاؤں ۔ ھا تکتے تو چبرہ کھل جاتا۔ رسول انڈ ملک نے نے فرمایا کہ چیرہ ڈھا تک دو۔ آپ نے اُن کے پاؤں پرحزل ، جوایک گھاس ہے، رکھ دی۔

## حمزه بن عبد المطلب اور عبد الله بن جش كي تدفين

مِشْ م بن عردہ ٰنے اپنے والدے روایت کی کر حمزہ ابن عبدالمطلب کوایک جا در میں کفن دیا گیا۔عمرو بن عَنْ نَ الْجَشْ نِے اپنے باپ واداے روایت کی کر حمز و بن عبدالمطلب اور عبداللہ بن جش ایک قبر میں وفن کیے گئے۔

حمز اُعبدالله بن فجش کے مامول تھے۔

حمز و کی قبر میں ابو بکر هم و علی اور زبیر اترے، رسول التعلیق اُن کی قبر پر جیڑے گئے اور فر مایا کہ میں نے ملائک دیکھا کہ وہ حمز و کوشل دے دہ جیں اس لئے کہ وہ اُس روز حالت جنابت میں تھے۔

اُس روز حمز ہُنتہداء میں سب ہے پہلے تخص تھے جن پر رسول الشکافی نے نماز پڑھی آپ نے اُن پر پ تنہیریں کہیں، پھراور شہداءاُن کے یاس جمع کیے گئے۔

جب کسی شہید کولا یا جاتا تھا تو اُے حمزہ کے پہلوش رکھ دیا جاتا تھا ، پھران پراور اُس شہید پر نماز پڑھ جاتی تھی ،اس طرح اُن پرستر مرتبہ پڑھی گئی۔

## بنى عبدالاشهل ميں مقتولين برآه و بكا

رسول التنتين فرمایا ، جزہ کے عبدالا فنبل میں اپنے مقتولین پر رونے کی آواز شنی تو فرمایا ، جزہ کے لئے رونے والیاں نہیں ہیں ، سعد بن معاف نے سُنا تو ہیں جد الا شہل کی عورتوں کے پاس آئے اور اُن کو رسول التنتين کے دروازے پر روانہ کردیا وہ تمزہ پر روئیں ، رسول التنتين کے سُنا تو اُن عورتوں کے لئے وُعا فرمائی اور اُنھیں والهر کر دیا۔ اس کے بعدے آئ تک افسار میں سے کوئی عورت اپنی میت پڑئیں روئی وقتیکہ پہلے وہ جزہ پر روئی ہو۔ کر دیا۔ اس کے بعدے آئ تک افسار میں ہے کوئی عورت اپنی میت پڑئیں روئی وقتیکہ پہلے وہ جزہ پر روئی ہو۔ جاہر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جب معاویہ نے بیارادہ کیا کہ اُحدیث نہر جاری کریں جوانہی سے نہیں ہے میں اور کہیں سے نہیں ہوئی تو نہر نکا لئے ہیں اور کہیں سے نہیں ہے میں اور کہیں سے نہیں

معاویہ نے نکھا کہ اُن کی قبریں کھود ڈوالو۔راوی نے کہا کہ بیس نے ویکھا کہ جب وہ شہدا ،دوسری جگہد فن کرنے کے لئے لوگوں کی گردنوں پر آٹھائے جارہ جے تھے تو ایسامعلوم جوتا تھا کہ دولوگ سورہے۔جمز ہ بن عبدالمطلب کے یاؤں میں بھاوڑ ولگ گیا تو اُس سے خون نکل آیا۔

#### دخر حمزة كانكاح

سعید بن المسیب سے مردی ہے کہ کلی نے رسول النسائی ہے کہا آپ اپنے جیا کی بیٹی ، وُختر حمز اُ سے کیوں نہ نکاح کر کیجے ، کیونکہ د وقریش مجر میں خوبصورت یا بہت حسین جوان ہیں۔

آپ نے فرمایا اے کی کیا تہم ہیں معلوم ہیں کر تمزہ میرے رضا می (وؤ دھ شریک) بھائی ہیں اور اللہ نے جو نسب ہے حرام کیا وہی رضاع ہے بھی حرام کیا۔

علی کے مردی ہے کہ جس نے کہا یار سول النظاف جھے کیا ہوا کہ میں قریش کی عورتوں میں آپ کا میابا ان دیکھتا ہوں اور ہمیں آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس بچھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ '' ہاں تمز وُ کی بین' فرمایا وہ تو میر ے رضا می بھائی کی بین ٹین 'ابن عباس ہے مردی ہے کہ تمز وہ کی بین ہے رسول التھائی ہے نکاح کا ارادہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو میرے رضا می بھائی کی بیٹی ہیں اور رضاع ہے وہی حرام ہے جونب سے حرام ہے۔

#### ئمزه بن عبدالمطلب كي درخواست

ممار بن افی سے مردی ہے کہ حمز ڈین عبدالمطلب نے نی تعلیقے سے درخواست کی کہ آب انھیں جبریل کو اسلی صورت میں و کھا کمیں ، فرمایا حمین میں مارائے ہیں جبریل کو اسلی صورت میں و کھا کمیں ، فرمایا حمین مارائے ہیں ہے کہ انھیں و کھوا نھوں نے کہا کیوں نہیں ، فرمایا اپنے عام پر جمیفو ، پھر جبریل کھیے میں اُس لکڑی پر اُتر ہے جس پر مشرکییں بیت القد کا طواف کرتے وقت اپنے کپڑے رکھ ہے تھے ۔ آپ نے ان سے فرمایا اپنی نظراُ ٹھا واور دیکھو ، اُنہوں نے دیکھا تو اُن کے دونوں قدم شل زمر د کے سبز ہے ، وہ بہوٹن ہو کے کر پڑے ۔

علیٰ ہے مرویٰ ہے کہ جنگ بدر میں رسول اللّفظیفی نے مجھے فر مایا کہ مجھے حمز ہ کو نبلا دو، وہ اُن مب سے ۔ یا دہ مشرکین کے قر ابت دار تھے۔

## حزہ بن عبدالمطلب كارسول التعلیق کے آگے دونلواروں سے جنگ كرنا

عمیر بن اسحاق ہے مروی ہے کہ اُحد کے دوز تمز و بن عبدالمطلب رسول التعلیقی کے آگے دوہکواروں سے جنگ کررہے نتھا ورک ہے جنگے ، وہ ای جنگ کررہے نتھا ورک ہے جائے کہ جن اسداللہ (اللہ کاشیر) ہول ہد کہتے اور بھی آگے جائے بھی چیچے ہنتے ، وہ ای حالت میں نتھے کہ یکا بیک بھیل کرا چی چیٹے کہا کہ اُس حالت میں نتھے کہ یکا بیک بھیل کرا چی چیٹے کے بل کر پڑے ، اُٹھیں وحشی اسود نے دیکے لیا۔ ابوا سامہ نے کہا کہ اُٹھیں نیز ہ جی ارااور آل کردیا ، ایحق بن یوسف نے کہا کہ پھر جنٹی (وحش) نے اُٹھیں نیز ہیا برچھا مارااور اُن کا پید چاک کردیا۔

محمہ سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ ہند بنت عتب بن ربیعہ اُحد کے دن تشکروں کے ہمراہ آئی اُس نے نذر مانی تھی کہ اگر محز ہیں تعبد المطلب پر قادر ہوگی تو اُن کا جگر کھائے گی ، جب بیصورت ہوئی کے جز ہر مصیبت آگئی تو مشرکیوں نے مقتولین کو مشلہ کر دیا۔ وہ حز ہ کے جگر کا ایک نگڑا لائے ہند سے لے کے چباتی رہی کہ کھا جائے مگر جب نظافے پر قادر نہ ہوئی تو تھوک دیا ، یہ واقعد رسول الشفائی کو معلوم ہوا تو آپ نے فر مایا کہ اللہ نے آگ پر ہمیشہ کے لئے حرام کر دیا ہے کہ وہ حز ہ کے گوشت میں سے بچھ بھی جھرنے کہا کہ ہند مسکینہ پریہ ختیاں تھیں۔

ابن مسعود ہے مروی ہے کہ بیم اُحدیث ایوسفیان نے کہا کہ مقتولین کومثلہ کیا گیا ہے جو بغیر میرے مشورے کے ہوا، نہ میں نے تھم دیا نہ مع کیا، نہ میں نے بہند کیا نہ نا پشد۔ جھے پُر امعلوم ہوااوراس سے پرکھ خوشی نہ ہوئی۔

رادی نے کہا کہ لوگوں نے دیکھا تو حمزہ کا پیٹ جاک۔ تھا، اُن کا جگر ہندنے لے کے کھاٹا جا ہا گراس پروہ قادر نہ ہوئی، رسول التعلیق نے فر مایا کہ اُس نے اُس میں ہے کچھ کھایا لوگوں نے کہانہیں، آپ نے فر مایا کہ خدا کو منظور نہیں کہ دہ حمزہ کا کوئی جزوآ گ میں داخل کرے۔

کعب بن ما لک ہے مروی ہے کہ رسول النّعَاقِیَّ نے احد کے روز فر مایا کہ ترزّ ہوگا گاہ کس نے دیکھی، ایک شخص نے کہاالقد آپ کوغالب کرے ، میں نے اُن کامقتل دیکھا ہے آپ نے فر مایا چلوا ورہمیں دکھاؤ۔ وہ شخص روانہ ہواا در تمزۃ کے پاس کھڑا ہوگیا ، اُس نے انہیں اس حالت میں دیکھا کہ پیٹ جاک ہے اور انہیں مثلہ کردیا گی ے۔ اُس نے کہ یارسول اللہ ( واللہ اُنہیں تو مثلہ کر دیا گیا ، رسول الله علیہ نے اُن کی طرف کیھنا گوارانہ کیا۔ آپ مقتوبین کے درمیان کھڑے ہو گئے اور فرمایا ، ہیں ان سب پر گواہ ہوں ، اُنھیں مع اُن کے نونوں کے کفن دے دو ۔ کوئی مجر وح ایسانیس ہے جسے راہ فداہیں زخمی کیا جائے اور وہ قیامت کے روز اُس حالت ہیں نہ آئے کہ اُس کا خون بہتا ہو، رنگ اُس کا خون کا ہوا اور خوشہوا س کی مشک کی ، اُنھیں آگے کروچوزیا دہ قر آن جانے تھے ۔ مجر اُنھیں لحد ہیں رکھ دو۔

# نبی کریم الله کا حضرت حمز ہ کے تل کے بدیے ستر آ دمیوں کے تل کا حلف

ابو ہر رہ سے مروی ہے کہ رسول التحقیقی اصد کے روز حمز ہیں عبدالمطلب کے پاس اس مقام پر کھڑ ۔ ہوئے جہال وہ شہیدہ و کے تقے ، آپ نے ایساد یکھا کہ بھی ندو یکھا تھا جواس سے زیادہ آپ کا دل دکھا نے والا ہوتا دیکھا کہ انہیں مشد کردیا گیا تھا۔ فرمایا تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم ایسے تھے کہ معلوم نہیں ایسا صلہ رحم کر نے والا خیرات دیا والا ، کوئی اور ہو۔ آئر بیاند بیشہ نہ ہوتا کہ تہبارے بعد لوگول کورنج ہوگا تو جس یہ پسند کرتا کے تہبیں بغیر کھن ووفن مے جھوڑ دول کہ التد محتلف جانوں سے تمبارا حشر کرے بیات کے جھوڑ دول کہ التد محتلف جانوں سے تمبارا حشر کرے بیات کے جھوڑ دول کہ التد محتلف جانوں سے تمبارا حشر کرے بیاتھا ہے پہلا ذم ہے کہ تمبار سے بدلے ان جس سے ستر آدم ہوگا خمر ورضر ورمثلہ کرول،

# جرئيل عليه السلام كاسورة كل كي آخرى آيني لي كرأترنا

جبریل السوام أس وقت كه نی منافقه كمزے تصورو نحل كى آكرى آیتیں لے كے أترب "وال عاقبتم فعاقبو ا بمثل ماعو قبتم به "ئے آخرآ بات تك (اگر جدلدلوتو اتنائى بدلدلوجتنا تمبارے ساتھ بُراسلوك كيا گيا ہے اورا گرمبر كروتو و ومبر كرنے والول كے لئے نہا بت ہے نی میں نے اپنی ماکا کارہ دے دیا اس سے باز آھئے جس كا آپ نے اراد و كيا تھنا و رمبر كيا۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ جب ہوم احد میں حزیقی کے کئے قان کی بمن صفیہ آٹھیں تلاش کرنے آئیں ، اٹھیں معلوم ندتھا کہ وہ کیا ہوئے ، وہ کئی اور زبیر سے بلیں جلی نے زبیر کے کہا کہ اپنی مال سے بیان کرلوہ زبیر نے کہا کہ بیس معلوم ندتھا کہ وہ کیا ہو ہے ، وہ کئی اور زبیر سے بیان کر دور صفیہ نے بوجھا کہ حرق و نے کیا کیا جبیل دونوں نے حقیقت حال جمیائی اور ظاہر کیا کہ وہبیں جانے ، بی منطقہ آئے اور فرمایا کہ جھے صفیہ کی مقتل پراندیشہ ہو، اپنا ہاتھ اُن کے سینے پررکھ کے دعا کی توصفیہ نے انا اندوانا الیہ راجعون کھا اور و کیں۔

## آ پ کا تکبیر کہنا

آپ آئے اور تمز آئے پاس کھڑ ہے ہو گئے جن کومٹلہ کر دیا گیا تھا، فر مایا، اگر عورتوں کی ہے مبر کی نہ ہوتی تو می جمز آڈکوا کی حالت میں جھوڑ ویتا، تا کہ وہ پر ندول کے پوٹوں اور در ندول کے پیٹوں سے اُٹھ کے جائے۔ مقولین کے متعلق تھم دیا اور اُن پر نماز پڑھنے لگے، آپ نوشہیدوں کو اور تمز قاد کی جار کھتے اُن برسات مرتبہ بھیر کہتے بھر دہ اُٹھا لیے جاتے ، دومر نوکو لایا جاتا، آپ اُن پر بھیر کہتے یہاں تک کہ آپ سب سے فار کئے۔ ہو گئے۔

## مقتولين كى زيادتى

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ اُحد کے روز رسول اللّه اللّه اللّه جَیّا تمز ہ پر گزر ہے جن کی ناک کا ٹ دی مخی تھی اور اُنھیں مثلہ کردیا تمیا تھا بفر مایا اُکر صغیب اپنے ول بھی رہنے نہ کرتھی تو بھی اُنھیں چھوڑ دیتا کہ چوپائے خوراک کھالیتے اورو دیرندوں اور درندول کے بیٹول سے اٹھائے جاتے ،اُنھیں ایک جیا در بٹس کفن دیا تمیا۔

جب اُن کا سرۃ ھا تکا جاتا تھا تو دونوں پاؤں کھل جاتے تھے اور جب وہ پاؤں پر سینج دی جاتی تھی تو اُن کا سر کھل جاتا تھا۔ کپڑے کم تھے اور مقتولین زیادہ ، ایک اور دواور تین آ دمیوں کوایک چا در میں کفن دیا جاتا ، آپ تین اور دوآ دمیوں کوایک قبر میں جمع کرتے اور پوچھتے کہ ان میں ہے کون قرآن زیادہ جانتا ہے ، جوقرآن زیادہ جانتا اُس کولحہ میں مقدم کرتے۔

عروہ سے مروی ہے کہ تمز وہن عبد المطلب کوا یک جا در پس گفن دیا گیا۔ خیاب نے کہا کہ تمز ہ کوا یک جا در پس گفن دیا گیا ، اُن کا سر ڈھا ٹکا جاتا تو پاؤں باہر ہو جاتے اور پاؤں ڈھا کے جاتے تو سر کھل جاتا ، اُن کا سرڈھا تک دیا گیا اور یاؤں پراڈخر ( گھاس) ڈال دی گئی۔

## مضرت حمزة كحكفن كامسكله

الی اسیدانساعدی ہے مروی ہے کہ میں جز آگی قبر پر رسول النہ اللہ کے ہمراہ تھ جب لوگ چا در کھنچے تھے تو اُن کا چروکل جاتا تھا۔ رسول النہ اللہ نے نے فر مایا ، اُسے اُن کے دونوں قدم کھل جاتے تھے اور قدموں پر کھنچے تھے تو اُن کا چروکل جاتا تھا۔ رسول النہ اللہ نے نے مرا نہ اور باؤل پر اس در در ہے تھے۔ اُن کے چبرے پر کردواور پاؤل پر اس در خت کے ہے کردو، رسول النہ تھا تھے نے سرا نہ اور تو اسحاب ردر ہے تھے۔ فرمایا جہم ہم آج آپ کے پچا کے لئے ایک کپڑا بھی ایسانہ میں پاتے جو اُن میں وہ کھانا کپڑا اُنھیں کا فی ہو جائے ، فرمایا ، ایک زمانہ ایسا آپ آگا کہ لوگ کشت زاروں کی طرف تعلیں کے ، اُن میں وہ کھانا کپڑا سواری (یا آپ نے فرمایا سواری (یا آپ نے فرمایا سواری (یا آپ نے فرمایا سواری اُن کے ایک کونک میں کے ہمارے پاس آجاؤ، کیونکہ تم ایک زمین میں ہوجو ہے گیاہ ہے ، موالا فکہ مدینہ اُن کے لئے زیادہ بہتر ہے ، اگروہ جائے ہوتے ، جواس کی تی وشدت پر صبر کرے گا، میں قیامت کے دوز اُن کا شفیع یا شہید ہوں گا۔

ہشام بن عروہ ہے مردی ہے کہ صغید بنت عبدالمطلب اس طرح آئیں کہ اُن کے ہمراہ دو چا در میں تھیں کہ اُن دونوں میں اپنے بھائی حزہ بن عبدالمطلب کو تفن دے دیں ، رسول الفقائی ہے نہ نہ ہمراہ کے مراہ کو تا ہے۔ جن کی وہ مال حقیق اور وہ اُن کے بھائی حزہ بایا کہ اس عورت کو سنجالو، وہ اُن کے ساسنے گئے کہ اُنھیں واپس کردیں ، صغیبہ نے مال تھیں اوروہ اُن کے بیائی کئیں ، انفاق کہا کہ اک اس جا دُن گی ، نہ تبارے گئے دہ من ہوئے تھیا اُنھا تی ہوئے تھی اُن کے بیائی تھی ہوئے گئیں ، انفاق ہے اُن کے پہلو میں ایک انساری کی جا تا تھی ہمزہ کو اُن دونوں میں ہے جو چا در بردی تھی اُس میں کفن دیا گیا اور انساری کو دومری چا در میں ۔

شبداء كاغسل

اضعت عمردی ہے کہ سن موال کیا گیا کہ آیا شہداء کوسل دیاجائے گاتو أنہوں نے کہا: مال ،، سا

التولية في وي ي كديس في طائله كوتمر الوسية جوع ويكها-

الی مالک سے مروی ہے کہ بی تعلیقہ نے شہدائے اُحد پردس دس پراس طرح نماز پڑھی کہ ہردس کے ساتھ (ویرنماز پڑھتے تھے۔

عبدالقد بن الحارث سے مروی ہے کہ دسول التعاقیقی نے تمزّ ہر نماز پڑھی، آپ نے اُن پر نومر تبہ تکبیر ہی، ا چردؤ سری جماعت کول یا گیا آپ نے اُن پر سات مرتبہ تکبیر کہی، پھردومری جماعت کولا یا گیا تو آپ نے اُن پر ہونی مرتبہ تکبیر کہی، یبال تک کہ آپ اُن سے فارغ ہو گئے سوائے اس کے آپ نے تکبیر طاق مرتبہ کہی۔

حضرت حمزةً پرآپيايشة نے ستر مرتبه نماز جنازه پرهی

ابن مسعودٌ ہے مروی ہے کہ رسول التعاقیق نے حمرٌ ہ کور کھا ، اُن پرنماز پڑھی انصار کے ایک آ دمی کوا! یا گی ، انھیں اُن کے پہلومیں رکھا گیا ، آپ نے اُن پرنماز پڑھی ، پھروہ انصاری اُنھا لیے مجھے اور حمزٌ ہ رہے دیے گئے یہاں تک کہ اُس روز آپ نے اُن برسمتر نمازیں پڑھیں۔

صعبی ہے مروی ہے کہ رسول النہ اللہ نے تعزیٰ ہیں عبدالمطلب پر نماز پڑھی ،ایک شخص کو لایا میں اور اُسے رکھا گیا ، آپ نے اُن دونوں پر ملا کے نماز پڑھی ، اُس شخص کو اُٹھایا گیا اور دوسرے کو لایا گیا ، آپ برابر یہی کرتے رہے ، یہاں تک کرآپ نے اُس روز تمزٌ ہ پر ستر نمازیں پڑھیں۔

آيت كامفهوم

ابوائسی سے مردی ہے کہ نھوں نے اللہ جل ثناء ہ کے اس تول والا تحسین اللہ ین قتلوا فی سبیل اللہ احواتا بل احیاء عند و بھم یوزقون (اوران اوگوں کو جواللہ کی راہ بی کی کے جرگزم وہ نہ بھی، وہ زندہ جی جنہیں اُن کے پروردگار کے پاس رزق و با جا ہے ، جس نے کہا کہ بیہ بہت شہدائ اُحد کے بارے میں نازل ہوئی ،اور بیہ بت "ویت خد منکم شہداء" (تاکراللہ تم میں سے شہید بنائے) بھی اُنھیں کے بارے میں نازل ہوئی ،اس روز سر مسلمان شہید ہوئے ، چارمہاج ین میں سے ،جز اُق بن عبدالمطلب ، مصعب بن عمیر جو بلیجید الدار کے بھائی تھے، شاس بن عثمان اُکر وی اور عبداللہ بن جش الاسدی ، بقیدانسار میں سے تھے۔

قیس بن عبودے مردی ہے کہ میں نے ابوذرگوتم کھاتے سُنا کہ یہ آیات "ھندان خصص سان اختص موافی ربع ھم "فالمذین گفروا (یعنی یدونوں فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ہارے میں جھڑا کیا، جن لوگول نے کفر کیا تو اُن کے لئے آگ کے کیڑے یوئے جا کمیں گے ) ہے "ان الله یفعل مایو ید (القد جو چاہتا ہے کرتا ہے، تک بدر کے دن ان جیوا ومیول کے ہارے میں ٹازل ہو تیں ۔ حراج ای برا مطلب علی بن الی طالب ، عبیدہ بن الحارث عقت بن ربعیہ شیبہ بن ربعیہ اور ولید بن عقب د

## عورتوں كااپيے شہداء كے لئے رونا

 کے پاس جمع ہوئیں اور حمز ہ پرروئیں ،رسول التعالیہ سو گئے تھے بیدار ہوئے تو وہ رور بی تھیں ،فر مایا: اُن کا بھلا ہو ، وہ اب تک بین میں ،انھیں تھم دو کہ واپس جا کمیں اور آج کے بعد کسی میت پر نہ رو کیں ۔

عطاء بن بیبارے مردی ہے کہ رسول انتھائے جب اُحدے فارغ بوٹ و بنی عبدالاشبل کی عورتوں پر گزرے ،انھیں اُن لوگوں بررو تے سُنا جواَ حد میں شہید ہوئے تھے۔

رسول التستین نے فرمایا ، حمزٌ ہ پر کوئی رونے والیاں نہیں ہیں ، سعد بن معاذ نے سُنا تو بنی عبدالاشہل کی عورتوں کے پاس گئے اور اُنھیں تھم دیا کہ رسول التستین کے دروازے پر جا کیں اور حمزٌ ہ پرروکیں۔ رسول التستین کے ان کاروناسُنا وفر مایا ، بیکون میں۔ کہا گیا کہ بیانصار کی عورتیں ، آپ اُن کے پاس نکل کرآئے اور فر مایا : واپس جا ک آئے کے بعدرونا جا ترجیس ہے۔

ز ہیر بن محمد کی روایت میں ہے کہ آپ نے قر مایا ، اللہ تم پر بر کت کرے ،تمہاری اولا دیرِ اورتمہاری اولا د کی اولا دیرِ ، اورعبدالعزیز ابن محمد کی روایت میں ہے کہ (آپ نے فر مایا ) اللہ تم پر رحمت کرے ،تمہاری اولا دیرِ اورتمہاری اولا دکی اولا دیر۔

#### رونے پرشدت سےممانعت

محمد بن ابرائیم ہے مروی ہے کہ رسول التہ اللہ جب اُحدے والیں ہوئے تو اس حالت میں گزرے کہ بنیعبد الاشہل کی عورتیں اپنے مقتولین پر رور بی تھیں ، رسول التہ بی ہے نے فر مایا . حرائے کے کئی رونے والیاں نہیں ، سعد بن معاذ کو معلوم ہوا تو انھوں نے اپنی عورتوں کو روانہ کر دیا اور اُنھیں مجد کے در وازے پر اس حالت میں لائے کہ وہ حمراً ہو پر روز بی تھیں ، عاکشہ نے کہا کہ ہم لوگ بھی اُن کے ساتھ رونے گئے ، رسول التہ بی اُن کے حالا نکہ ہم لوگ بھی اُن کے ساتھ رونے گئے ، رسول التہ بی اُن کے حالا نکہ ہم لوگ رور ہے تھے ، پھر آپ بیدار ہوئے اور آخری نمازعشاء پڑھ کے سوگئے ، حالا نکہ ہم لوگ رور ہے تھے ، پھر آپ بیدار ہوئے اور آخری نمازعشاء پڑھ کے سوگئے ، حالا نکہ ہم لوگ رور ہے تھے ، پھر آپ بیدار ہوئے اُن کے لئے اُن کے کئے اُن کے ساتھ ہو اُن کے اُن کے ساتھ ہر اور اُن کی اولا د کے لئے وُ عالی ۔ صبح ہوئی تو آپ نے رونے سے اس شدت ہے منع کر دیا شدت سے آپ اور کسی شے (نا جائز) ہے منع کر دیا شدت سے آپ اور کسی شے (نا جائز) ہے منع کر دیا شدت سے آپ اور کسی شے (نا جائز) ہے منع کر دیا شدت سے آپ اور کسی شے (نا جائز) ہے منع کر دیا شدت سے آپ اور کسی شے (نا جائز) ہے منع کر دیا شدت سے آپ اور کسی شے (نا جائز) ہے منع کر دیا شدت سے آپ اور کسی شے (نا جائز) ہے منع کر دیا شدت سے اُن کے دور کسی شے (نا جائز) ہے منع کر دیا شدت سے اُن کے دور کسی سے دیا ہوں اور کسی شے دیا ہوں کیا جو کہ کسی میں کی دور کے تھے۔

ابن المنكد رہے مروی ہے کہ رسول التعقیقی اُحدے آئے تو بنی عبدالا شہل پراس حالت میں گزرے کہ انصار کی عورتیں اپنے مقتولین پر اُن کی خوبیاں کر کے رور بی تھیں ، رسول التعقیقی نے فرمایا کہ حمرٌ ہ کے لئے کوئی رونے والیاں نہیں؟ انصار کے مردا پنی عورتوں کے پاس گئے اور اُن سے کہا کہتم اپنا کریہ وبیان محاس محرٌ ہے بدل دو، رسول التعقیقی کھڑے ہوکر سنتے رہے ، آپ کا قیام طویل ہوا ، پھر آپ واپس ہوئے ، صبح کومنبر پر کھڑے ہوکے اس طرح نوجے سے قطعامنع کردیا جس طرح بری شدت سے نا جا مُزشے سے منع کرتے تھے فرمایا: برمحاس بیان کر کے رونے والی ہے۔

محارب بن وٹارے مردی ہے کہ جب تمرِّ ہ بن عبدالمطلب قبل کردیے گئے تو لوگ اپ مقتولین پررونے گئے۔رسول التسنیک نے فر مایا جمز ڈپرکوئی رونے والیال نہیں ہیں ،انصار نے سُنا تو انہوں نے اپنی عورتوں کو تکم دیا ،وہ اُن پرروئیں ،ایک عورت اپنے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے بلند آ واز سے روتی ہوئی آئی۔رسول التسانیک نے ( اُس عورت سے )فر مایا کہتم نے شیطان کا کام کیا، جس وقت وہ زمین کی طرف پھینکا گیا تھا تو اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ ک بلند آواز سے رور ہاتھ ، دو شخص ہم میں سے بیں ہے جوالیک دوسرے کولل کرے ، جو (غم سے ) کپڑے بھاڑے اور جوزبان سے ایڈ البہنچائے۔

الی جعفرے مروی ہے کہ فاطمہ جمز ہ کی قبر پرآ کے اُس کی مرمت اور اصلاح کرتی تھیں۔ (حضرت علیؓ کے حالات علیجد وستفل جلد (خلفائے راشدین) میں ملیں سے'')

#### زيدالحِت

زیدالحب بن حارثه بن شراحیل بن عبدالعزی بن امری القیس ابن عامر بن النعمان بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبدوده عبدود وعبدود کوابد نے اُن کا نام بضمه رکھاتھا ، ابن عوف بن کناشہ بن عوف بن عذرہ بن زیداللات ابن رقیدہ بن ثور بن کلب بن وبرہ بن تغلب بن حلوان بن عمران ابن الحارف بن قضاعه ، قضاعه کا نام عمرو ہے ، اُن کا نام قضاعه اس لیے رکھا گیا کہ اس لفظ کے معنی وؤری کے بیں ، وہ اپنی توم سے دؤر ہو گئے تھے۔ ابن ما مک بن عمرو بن مرہ بن ما لک بن تمیر ابن سبابن یشجب بن یعرب بن قبطان ، قبطان کی طرف الیمن کا اجتماع ہے۔

زید بن حارثہ کی والدہ سعدی بنت تعلیہ بن عبدعا مربن افلت ابن سلسلہ ہیں جوفنبیلہ ہے ہے بی معن میں

ے بیں۔

سنعدی والدہ زیر بن حارثہ نے اپنی قوم کی اس طرح زیارت کی کہ زیر آن کے ہمراہ ہتھ۔ زمانہ جاہلیت بی بنی القین بن جرکے ایک نشکر نے ڈاکہ ڈالا ، وہ بنی معن کے گھروں پرگزرے ، جو والدہ زید کی قوم تھی ، انہوں نے دیں القین بن جرکے ایک نشکر نے ڈاکہ ڈالا ، وہ بنی معن کے گھروں پرگزرے ، جو والدہ زید کی قوم تھی ، انہوں نے زید گوا تھا این اس ذمانے بی بن وہ کم من باوغ بنے اور خدمت کے قابل ہو گئے ہتے ، وہ لوگ انھیں بازار عکا فامیس لا بن اور نجے کے لئے جی کیا۔ انھیں حکیم بن حزام بن خوید بن اسد بن عبدالعزی بن قصی نے اپنی پھو بھی خدیج بنت خوید بن اسد بن عبدالعزی بن قصی نے اپنی پھو بھی خدیج بنت خوید کے لئے جد خوید کے لئے جدالے در سوار الا تعلق کے اللہ من خرید لیا۔ رسول الا تعلق کے انہوں نے زید گو آپ کے لئے ہمد کر دیا۔ رسول الا تعلق کے انہوں کے انہوں کے اللہ بارسول الا تعلق کے انہوں کے انہوں کے اللہ کا دیا۔ رسول الا تعلق کے انہوں کے اللہ اللہ کا دیا۔ رسول الا تعلق کے انہوں کے انہوں کے اللہ کی انہوں کے انہوں کی کا میکھوں کے انہوں کی کو انہوں کی کا میکھوں کی کو انہوں کے انہوں کی کو انہوں کے انہوں کی کو انہوں کے انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کے انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کے انہوں کی کو انہوں کے انہوں کی کو انہوں کے انہوں کی کو کو انہوں کو انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہ

#### حارثه بن شراجيل كااشعاركهنا

تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه اذا قارب الطفل آ فآب این طلول کے وقت مجھے زید کی یاد دالاتا ہے اور اس کی یاد سامنے آجاتی ہے جب تاریکی شب

وان حبب الارواح هيجن ذكره 💎 فياطول ماحزني عليه وياوجل ہو تھیں ہیں تو و وہھی اس کی یا دکو پرا پیختہ کرتی ہیں ، پھر ہائے میہ اطواعم وشد مندگی۔ ساعمل بصّ العيس في الارض جاهداً ﴿ وَلَا اسَامِ النَّطُوافَ أُوتَسَامِ الأَبْلُ میں ڑوئے زمین یہ ہر میکنہ اونٹ پر سوار ہو کاس کی تلاش میں وحشش کروں گا۔ میں تلاش ہے نیکھوں گا جب اونٹ نے تھنگ جائے۔

وكل امرى قان وان عره الامل حیاتی او تاتی علی میلنی ميري زندگي رہے يا مجھے موت آ جائے۔ برخص فائي ہے اگر چه آے أميد ، حو کا د \_! واوصى به قبأ وعمرًا كليها واوصى يزيد اثم من بعد هم جبل ا سے متعلق میں قیس اور عمر و دونوں کو وصیت کرتا ہوں اور یزید کو بھی دصیت کرتا ہوں اوران کے بعد جہل کو۔

## جبل اوریزیدے آئی مراد

جبل ے اُن کی مرادجبل بن حارثہ ہے جوزید سے بڑا تھا ،اوریزید سے مرادزید کا خیاتی بھائی ہے جویزید بن کعب بن شراحیل تھا۔ قبیلہ کلب کے سیجھالوگوں نے حج کیا ،انہوں نے زیڈ گودیکھا زیڈ نے انہیں پہچا ، اوراد گوں نے زیدو بہجانا ،زید نے کہا کہ میرے محروالوں کو بیاشعار پہنچادو کیونکہ جھے معلوم ہے کہانہوں نے مجھ برفریاد کی ہ ءاورکیا کہ:

باني قطين البيت عند المشاعد الكتى الى قومي وان كنت نائياً ميري قوم كوخبر ببنيادو واكر جدين دوربول وكدين بيت القديس متعرحرام سكياس مقيم بول -ولا تعبيلو 😸 الأرض يصبي الادعم نكفوامن الوحد الذي قل شحاكم أسطم ہے بازآ وجس نے تعہیں جزیں کردیا ہے اورآ خری او توں کوزیین میں کام میں نہ ، ا كرام معد كابرا بعد كابر فاني بحمدالله في خير اسراة كيونكه من جحرالله شريف خاندان من بول الياشريف خاندان جونسا! بزرگ ربتا جا. " يات ـ کلبی اوٹ چلے مجئے وانہوں نے اُن کے والد کوآ کا ہ کیا تو اُھوں نے کہا کہ رب کعبہ ن صم میر ابیٹا موجود ے۔ انہوں سے اُن سے اُن کا حال ، اُن کا مقام اور وہ کس کے یاس میں سب بیان کیا قو مارش ( کعب وَ زندان شراهیل اُن کا فدید لے محروانہ ہوئے ، دونوں کے آئے اور نی اللہ کو دریافت کیا تو کہا گیا کہ سے معرمیں ہیں ، وو یا کے باس مجے اور کہا:

''اے فرزند عبداللہ وعبدالمطلب ،اپے فرزند ہاشم ،اوراےا پی قوم کے سردارے فرزند ،تم وگ اہل حربو ، اُس کے ہمار ہو، اُس کے بیت کے پاس ہو جمکین کوئم سے چیزاتے ہواور اسپر کو کھلاتے ہو ہم تمہارے پاس اپنے بنے کے معاطع میں آئے ہیں جو تبہارے پاس ہے، البذاہم پراحسان کرو، اور اس کا فدیہ قبول کرنے میں ہورے ساتھ نیکی کرو، ہم فدیے میں آپ کی قدر کریں گئے۔ ساتھ نیکی کرو، ہم فدیے میں آپ کی قدر کریں گئے۔

## أتخضرت كازيدبن حارثة كواختيار دينا

آنخضرت نے فرمایا ، وہ کون ہے اُنھوں نے کہا زید بن حارثہ۔رسول انڈیکٹی نے نرمایا کہ آیا اس کے سواکسی اورصورت پربھی راضی ہو۔ اُنھوں نے کہا، وہ کیا، آپ نے فرمایا زید کو بلاؤ، اُنھیں اختیار دے دو، اگر وہ تہہیں اختیار کرلیں تو وہ بغیر دنیے کے تمہارے لیے ہیں ، اور اگر وہ جھے اختیار کریں تو واللہ ہیں ایسانہیں ہوں کہ جو مجھے اختیار کرلیں تو وہ بغیر دنیے کے کئی اور کو اختیار کروں۔ اُنھوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں نصف سے زاید دے دیا اور احسان کیا۔

آپ نے اُنھیں بلایا اور فرمایا ، کیاتم انہیں بہچانتے ہو۔ انہوں نے کہا ، ہاں ، آپ نے فر ہایا بید دونوں کون بین انہوں نے کہا کہ بیر میرے والداور پچا ہیں۔ آپ نے فرمایا ، میں وہ خض ہوں کرتم نے جان لیا اور اپنے لئے میری محبت کود کیولیا ، پھر مجھے اختیار کر دیا ، ان دونوں کو اختیار کروزید نے کہا کہ میں دونہیں ہوں کہ آپ پرکسی اور کو الفتیار کروں ، آپ بجائے میرے ماں باپ کے ہیں۔

اُن دونوں نے کہا اے زیر تم پرافسوں ہے کہ تم غلامی کوآ زاد پرادرائے باپ اور چیااور گھر والوں پر ترجیح دیتے ہوہ اُنھوں نے کہا ، ہال نے آنخضرت ہے کوئی ایسی بات دیکھی ہے کہ بیں ایسا نہیں ہوں کہ ان پر بھی کسی کو افتیار کرون۔

## آ پیمایشنگه کازید بن حارثه کومنه بولا بیثا بنانا

رسول المنطقة في بيره فاداري ديمى توانيس جراسودك بإس لي مكاور فرمايا: المصاضرين كواه ربوكه زيد مير سے بيني اس ان كادارت بول، وه مير سادارت بين ،

ہا ہا اور چھانے میدواقعہ دیکھا تو اُن کے دل خوش ہو گئے اور دونوں واپس گئے، پھر اُنہیں زیر بن محمد پکارا جانے لگا، یہاں تک کہاں تداسلام کولایا۔

میں ہیں۔ ہم سے ہشام ہن محر بن السائب الکھی نے اپنے والدے اور انھوں نے جیل بن مردد الطائی وغیر میار ہے دالدے روائھوں نے جیل بن مردد الطائی وغیر ہمارے روائیت کی ، انہوں نے اس حدیث کا مجھ حصد اپنے والدے ، انہوں نے ابن عباس سے انہوں نے ابن عباس سے اس کی اسنادیس کلام کیا۔

رسول النُعَلِيَّة نَهُ مَنْ مُنْ بِنَ جَسَّ ابن رَمَّا بِ الاسمديد بِنَ أَنَّاحٌ كُرُويا ، فَيَنْ كِي والده أميمه بنت عبدالمطلب بن ہاشم تعميں ، زيد نے انھيں طلاق دے دي تورسول القطاعی نے اُن سے نکاح کرلیا۔

## منافقين كے محمر يراعتراض اور طعنے

منافقین نے اعتران کیااورطعندویا کرم ہے کی زولول کورام کہتے ہیں، حالا نکہ خوداً نہوں ۔ اپنے ہمنے زیری زوی ہے ا زیری زوی سے کائ کرایو،اس پراللہ جل جلالہ نے بیآیت نازل کی "و ما کان محمد ابا حد می رجا لکی ول كسى دسول الله و خاتم البيس" افراً يت تك (محرَّ بهار عردوں بين كَ عَلَيْ بين يَيْنَ الله كَ وَلِكُنَّ الله ك رسول الله اورانبياء كِنْمَ كرئے والے بين اور " ادعو هم لا بانهم " ( وگوں وان كے باپ كئام سے يكارو)

اُس روزے سے وہ بجائے زیر بن محمد کے زید بن حارثہ پکارے جانے گیے،اور تمام متبنی اپنے باپ کے نام سے بکارے جانے گئے،اور تمام متبنی اپنے باپ کے نام سے بکارے جانے گئے، مقدار بن عمر وکی طرف منسوب ہو گئے جوان کے والد تھے، حارا نکہ اس کے قبل مقدار بن الاسود کہا جاتا تھا اور الاسود بن عمید بخوث زبری نے اُنھیں متبنی بنایا تھا۔

### عبدالله بن عمرٌ ہے زید بن حارثہ کے بارے میں مروی

عبداللہ بن عمرٌ سے زیدٌ بن حارثہ کے ہارے میں م وی ہے کہ ہم انھیں زیدٌ بن محمدٌ پکارا کرتے تھے یہال تک کہ بیآیت نازل ہوئی " ادھم ھم لا بانھم " ('وگوں کوان کے باپ کے نام سے پکارو)

زید بن حارث الکلمی مولائے رسول التھ بھتے ہے مروی ہے کے عبد اللہ " رکو ہم زیز بن جم مرکز کے اس کے بہ کہ ہم زیز بن جم مرکز ہے ہے کہ سلتہ میں مولائے ہے ہے کہ سلتہ مولا قسط عبد اللہ " (لوگوں کو اُن کے بہب کے تام ہے یکارو میں اللہ کے زووم تاسب ہے)

علی بن سین ہے آیت '' ما کان محمد اُنا احد من رِحا لکم '' (محمر تُمبارے م دوں میں کی کے باپنیں ہیں) کے متعلق مروی ہے کہ بیزیڈ کے بارے میں نازل ہوئی۔

ثابت ہے مروی ہے کہ زیر بن حارثہ کوزید بیر بن محرکہا جاتا تھا۔

براء بن عازب ہے مروی ہے کہ رسول التسبیقی نے بنت حمز ہ کی حدیث میں زیرٌ بن حارثہ ہے قر مایا کہتم ہمارے بھائی اورمولی ہو۔

اُسامہ بن زیر عمروی ہے کے رسول التعقیقی نے زیر بن حارثہ سے فرمایا اے زیرتم میر ہے مولی ہواور مجھ سے ہو، میری طرف بواور ساری قوم سے زیادہ مجھے مجبوب ہو۔

### زيدٌ بن حارثه كي اينے والدينے روايت

ز ہری تغیر ہم سے پانچ سلسلول ہے مروی ہے کہ سب سے پہلے جواسلام لا یاوہ زیڈ بن حارثہ ہیں۔

#### عاصم بن عمروبن قباده كابيان

عمران بن منائے ہے مروی ہے کہ جب زیر بن حارثد نے مدینے کی جانب بجرت کی تو وہ کلتو مین البدم کے پاس اُتر ہے جمہ بن صالح نے کہا عاصم بن عمرو بن قبادہ کا بیان ہے کہ وہ سعد بن خشید کے پاس اُتر ہے۔ عاصم بن عمرو (وغیرہ سے چارسلسلوں ہے) مروی ہے کہ رسول الترقیق نے زید بن حارثہ اور حمز گابن عبدالمطلب كے درمیان اورزیڈین حارثہ اوراً سیدین حفیر کے درمیان عقد موا نیا قائیا۔

شرقی بن قطامی وغیرہ ہے مروی ہے کہ ام کلثوم بنت عقبدا بن افی معیف جمن کی ماں اروی بنت کریز بن ربیعہ بن صبیب ابن عبد شمس تفیس ، اور اروی بنت کریز کی مال ام سیم تھیں ، جن کا نام البیعا بنت عبدالمطلب بن ہاشم تھا جمرت کر کے رسول العلق ہے یاس مدینے عمل آئمیں۔

## ام کلثوم کو بیام نکاح

ام کلی مرکزی مرکزی العوام ، زیدین حارث عبدالرحمٰن بن توف اور عرو بن العاص نے بیام نکاح و یا تو انہوں نے اپنے اخیائی بھائی جمائی عثمان بن مفال سے مشورہ کیا ، انہول نے کہا کہ نجھ اللہ ہے اپنے ہے پوچھوں و آپ کے پاس آسمیں۔
آپ نے زید بین حارثہ کے ساتھ نکاح کامشورہ ویا ۔ انہول نے زید سے نکاح کر ایا اور اُن کے یہاں اُن سے زید بین مارٹ کے یہاں اُن سے زید بین اور رقید پیدا ہو کی ۔ زیدتو بھین بی میں مرکے اور رقید عثمان کی پرورش میں مرکزیں۔

زید بن حارثہ نے ام کلٹوم کوطلاق دے دی اور درو بنت الی البب سے نکات کرایا ، انھیں بھی طلاق دے دی ، اور بند بنت العوام بمشیروز بیر بن العوام سے نکاح کرلیا۔ پھررسول النتیکی نے ان کا نکاح اپن آزاد کردوہ ندی اور اپنی کھلائی ام ایمن سے کردیا اور آئیں جنت کی بشارت دی ، ام ایمن کے یہاں اُن سے اسامہ پیدا ہوئے اور اُن کے نام سے ابواسامہ اُن کی کنیت ہوگئی۔

' زیر برراوراً حدیں حاضر ہوئے ، انحیں رسول النعائی نے جب آپ امیسی تشریف کے مدینے پر خلیفہ بنایا ، وہ خندق حدید بیدیا در خیبر میں حاضر ہوئے اور وہ رسول التعانی کے آن اصحاب میں سے تھے جو تیرا ندازوں میں بیان کے گئے ہیں۔

# نى كريم الله كا قافلكويا نج حصول مين تقسيم كرنا

ابوالحویرے ہے مروی ہے کہ زید بن حارثہ مات مربوں کے امیر بوکر روانہ بوئے۔ پہلامریدالقروہ کا تعا انہوں نے تافیے کوروکا اور اسے پالیا ، ابوسفیان بن حرب اور مرداران قوم نے گئے ، اس روز فرات بن حیان العجلی محرف رہوئی، ووقا فلے کو نبی کر بیم بھنے کے پاس لائے تو آپ نے اسے پائی حصوں پڑتھیم کردیا۔

## سلمہ بن الاکوع کے جہاد

معمد ہن ن وٹ ہے مروی ہے کہ بین نے رسول النسانی کے ہمراہ سات جباد کئے اور زید بن حارث کے ہمراہ نو جباد کئے ،جن میں رسول النسانی کے ان کوہم پرامیر بنایا تھا۔

وال بن داؤ سنم وی ہے کہ میں نے النبی سے ستا ہے کہ حضرت عائش نے کہا کہ ر وال النبیائی نے ہے۔ بغیراس کے زید بن حارثہ کو سی کشکر کے ساتھ نہیں بھیجا کہ انہیں ان لوگوں پرامیر ندینا یا ہو واگر و و آپ کے بعدرو گئے تو آپ متابقة نے انہیں خلیفہ بنایا۔

محرین عمرو نے کہا الم میں کے میں الم میں کہ جس میں زیڈروانہ ہوئے سربیالقروہ ہے، پھر المجبوم کی جانب مریدے۔اس کے بعد العیص کی جانب ، پھر ال کاس بیالطرف کی جانب ہے، پھر سمیٰ کی حانب اس کے بعدام قرف

ب جانمپ۔

#### ىز دەمونەمىن مسلمانون ادرمشركون كامقابلىه

رسول النظافیہ نے غروہ موت میں آئیں اوگوں پر امیر بنایا اور دوسرے امیر دن پر مقدم کیا بمسلمانوں اور شرکوں کا اس طرح مقابلہ ہوا کہ امراء بیادہ گردہ ہے۔ ذید بن حارث نے جینڈالے لیا اور قال کیا لوگوں نے بھی ن کے ساتھ قال کیا۔ مسلمان اپنی صفول ہی میں تھے ، زید ٹیزہ مارے کی وجہے شہید ہو گئے۔ رسول الشعافیہ نے ن کے ساتھ قال کیا۔ مسلمان اپنی صفول ہی میں تھے ، زید ٹیزہ مارے کی وجہے شہید ہو گئے جس کی وہ سعی کرتے تھے ن پر نماز پڑھی اور فرمایا کہ ان کے لئے دعائے مغفرت کرو، وہ اس جنت میں داخل ہو گئے جس کی وہ سعی کرتے تھے غروہ موت جمادی الاولی کے دعائے معتمرت کرو، وہ اس جنت میں داخل ہو گئے جس کی وہ سعی کرتے تھے خروہ موت جمادی الاولی کے میں ہوا۔ جس روز زید مغتول ہوئے اس وقت ان کی عربیجین سال تھی۔

## سول التعليفية كوزيد بن حارثة أورجعفر اورا بن رواحه كے تل كى خبر

انی میسرہ سے مروی ہے کہ جب رسول النہ بھتے کو ید بن حارثہ اور جعفر اور ابن رواحہ کے آل کی خبر معلوم و کی تو تعلق کو ید بن حارثہ اور ابن رواحہ کے آل کی خبر معلوم و کی تو تبی کر پیم الفت کھڑے ہوئے اور ان لوگول کا حال بیان کیا آپ ملفت نے زید سے ابتداء کی اور فر مایا :ا ہالتہ زید کی مغفرت کرا ہے اللہ ! جعفر زید کی مغفرت کرا ہے اللہ ! جعفر ورعبد اللہ بن رواحہ کی مغفرت کرا ہے اللہ ! جعفر ورعبد اللہ بن رواحہ کی مغفرت کر۔

## يسول التعليسية كاامراء شكركوروانه كرنا

ابوقیادہ انصاریؓ ہے جورسول النسطینی کے ہمراہ سوار نتے ،مروی ہے کہ رسول النسطینی نے امراء کے نشکر کو وانہ کیا اور فرمایا کہتم پر امیر زیدؓ بن حارثہ ہیں اگر زیدؓ پرمصیب آجائے تو جعفر بن ابی طالب ہیں ، اگرجعفر پر مصیبت آجائے تو عبدالنداین رواحہ ہیں۔

جعفراً شے اور کہایارسول النعافیہ مجھے بیا تدیشہ نہ نفا کہ آپ مجھ پر زید گوعامل بنا نمیں سے ، آپ نے فرمایا نہیں رہنے دو کیونکہ تم نہیں جانتے کہان میں کون بہتر ہے۔

## ا بي مر ثد الغنوي

ابومرثد الغنوی حمز ہی عبدالمطلب کے حلیف تھے، اُن کا نام کناز بن الحصین بن ہر بوع بن ظریف بن خرشہ بن میر بوع بن ظریف بن خرشہ بن میر بند بن میں معرفقا، وہ حمز ہیں عبدالمطلب کے دوست تھے اور بڑے لیے قد کے آ دمی خرشہ بن میں بال بہت تھے اور (بروایت محمد بن آخق ومحمد بن عمر )رسول التعلیقی نے ابومر میر اور عبادہ بن الصامت کے درمیان عقد موا خاقہ کیا۔

عمران بن مناخ ہے مردی ہے کہ جب ابومر پر الغنوی اور اُن کے بیٹے مرجد ین ابی مرند ہے مدنے کی

طرف ہجرت کی تو دونوں کلثوم بن الہدم کے پاس اُترے۔عاصم بن عمرو بن قنادہ نے کہا کہ سعد بن خیثمہ کے پائر اُترے۔

محمد بن عمرونے کہا کہ ابومرثد میر ، احداور خندق میں اور تمام مشاہر میں رسول التعلق کے ہمراہ حاص ہوئے۔ ابو بکڑ کی خلافت میں المبع میں بوڑھے ہوئے چھیا سفہ برس کی عمر میں وفات یائی۔

## مرثدٌ بن الي مرثدٌ الغنوي

حمزہ بن عبدالمطلب کے طیف تھے۔ رسول الشعائی نے ان کے اور ادس بن الصامت کے درمیان ، جم عبادہ بن الصامت کے بھائی تھے ،عقد موا خاق کیا تھا۔

سعد بن ما لک الغنوی نے اسپتے باپ دا داسے روایت کی کے مرجد بن الی مرجد ہدر کے روز اُس گھوڑ ہے ہر حاضر ہوئے جس کا نام البل تھا۔

محمد بن عمر و نے کہا کہ وہ اُصدیش بھی حاضر ہوئے اور الرجیع کی جنگ میں شہادت پائی۔وہ اس سریے میں امیر تھے جورسول انتعابیت کے مدینے کی طرف ہجرت فریانے کے چھتیںویں مہینے ہوا۔

# رسُول التُّد على التُّدعليدوستم كےمولی انسه

عمران بن مناخ مولائے نی عامر بن لوی ہے مردی ہے کہ جب انسٹمولائے رسول التعلیقے نیجرت کی تو وہ کلثوم بن الہدم کے پاس اُتر ہے۔ عام بن عمرونے کہا کہ وہ صعد بن خثیمہ کے پاس اُتر ہے۔ ابن عماسؓ ہے مروی ہے کہا نسمولائے رسول النصلیقی بدر کے دن شہید ہوئے۔

محمد بن عمر و (الوقد ی) نے کہا کہ بیبہارے نز ویک ٹابت نبیں ، میں نے اہل علم کویہ ٹابت کرتے ویکھا کہ وہ بدر میں شہید نبیں ہوئے ، وہ أحد میں بھی حاضر ہوئے اور اس کے بعد بہت زیانے تک زندہ رہے۔

محمر بن پوسف سے مردی ہے کہ انسر کارسول انتقافیہ کے بعد ابو بکر صمد لیں کے عہد خلافت میں انتقال ہوا ، و ہمر داروں کی اولا دمیں سے اور خالص محر لی نہ نتھے ، اُن کی کنیت ابوسرے تقی ۔

ز بری ہے مروی ہے کہ رسول الشکافیة بعد ظہرانے پاس آئے کی اجازت دیتے تھے اور یہی سنت ہے، ای برآپ کے مولی انسیجی قائم تھے

الوكبیث رسول النعظی كے مولی ہیں ،ان كانام سلیم ہے ، جوعلاقہ دوس کے غیر خالص عربوں بیں ہے تھے۔ مران بن مناخ ہے مردی ہے كہ جب ابوكبیثہ مولائے رسول النعظی نے مدینے كی جانب ہجرت كی تو د وكلثوم بن الهدم كے پاس اُتر ہے۔

عاصم بن عمر دبن قاده نے کہا کہ وہ سعدین خثیہ کے پاس اُترے۔

محمہ بن عمر و نے کہا کہ الو کبٹ اس اللہ اللہ اللہ ہے ہمراہ بدر واحد اور تمام مشاہر میں حاضر ہوئے ،عمر بن النظاب کی خلافت کے ہمراہ بدر واحد اور تمام مشاہر میں حاضر ہوئے ،عمر بن النظاب کی خلافت کے پہلے بی دن اُن کی وفات ہوئی جوالا جمادی الآخر ساجے سے شنبہ تھا۔

سالے شقر ان رسول النقائی کے غلام تھے، پہلے یہ عبد الرحمٰی این وف کے تھے۔ رسول النقائی کو پندآئے تو بدول اللہ پر نے اُن کو بہ قیمت لے لیا، وہ عبشی تھے، نام صالح بن عدی تھا۔ بحالت غلامی بدر عمل حاضر بوئے ، رسول اللہ بھی نے اُن کو بہ قیمت لے لیا، اُن کے لئے حصر نیس نگایا ، مرانیس ہر خفس نے جس کا کوئی تیدی تھا اُجرت دی ، فیلی نے اُنہیں آب سے زیادہ ل کیا جتنا جماعت کے کسی آدمی کو جسے عمل ملا تھا۔ بدر عمل اور بھی تین غلام بحالت لامی حاضر ہوئے تھے، ایک غلام معد بن معاذ کا دور ایک غلام سعد بن معاذ کا در اُنہیں غلام عبد الرحمٰن بن عوف کا ، ایک غلام حاصب بن الی بلتحہ کا اور ایک غلام سعد بن معاذ کا درسول التعاقید نے ان تینوں کو اُجرت دی اور اُن کے لئے حصر نیس نگایا۔

ابو بكر بن عبدالقد بن افی جم العدوی سے مروی ہے کہ رسول الندولیۃ نے اپنے مولئے شتر ان کوان تمام شیاء پر جوائل مریسیج کے یہاں ازقم اسباب خانہ داری واسلی ومواثی پائے گئے اور تمام بچوں اور عورتوں پر جواس لماتے میں شعے عامل بنایا ،آپ نے اپنی و فات کے وقت اُن کے لئے وصیت فرمائی ، و و اُن لوگوں میں موجود شعے جو سول الندولیۃ کے اہل بیت کے ہمراہ آپ کے سل میں حاضر تھے ، جوشقر ان کے علاد ہ آٹھ متھے۔

## عبدالمطلب بن عبدمناف بن قصى كي اولا و

عیبید ۵ بن الحارث ابن انمطلب بن عبد مناف بن تصی اُن کی والدہ خیلہ بنت خزا گی تھیں ، ابن انحویرث بن حبیب بن مالک بن الحارث بن عطیط بن بختم بن قصی جو ثقیف تنے عبید و کی اولا دھیں معاویہ بون منقذ ، الحارث محمد، براہیم ، ریط ، خد بچہ بصفیہ مختلف امہات اولا د ( بائد بوں ) ہے تنے ، نعبید ورسول النّستانی ہے ہے دی سال بزے تنے ، اُن کی کنیت ابوالحارث بھی تھی ، وومتوسط اندام گندم کوں اورخوب صورت تنے ۔

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عبیدہ بن الحارث رسول الشعابی کے دار ارقم بن ابی الارقم میں داخل

موت سے بہت اور اس میں عوت دسیتے سے مملے اسلام لائے۔

تنتیم بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کہ تعبیدہ مطبی جمیس فرزندان حارث بن عبدالمطلب اور سطم بن اٹا ڈین مطلب کے سے بھرت کے لئے روانہ ہوئے ،انہوں نیطن ناجے میں ملنے کا وعد و کیا بمسطرہ بیچھے روشکے اس لئے کہ اشمیس سائر یہ نے کا کے تھایا ،مسم ہوئی تو اُن کے پاس خبر آئی ، بیاوگ ال کے پاس سمنے ،ان والحصاص میں بایا ، بچر اُنھیں کے کرمد ہے تا کے اور عبدالرحمن این سلمہ العبلائی کے پاس آئر ہے۔

مبیدالقد بن عبدالله بن متبه سے مروی ہے کہ رسول القبیقی کے مبیدہ بن الحارث اور طفیل اور اُن کے دونوں بھائیوں کو دونوں بھائیوں کو وومق مبطور جا کیم اسد یا جو اُس روز مدینے میں اُن او گول کے وعظ وہلی کا مقام تھا اور پھٹی نہیر اور بٹی وزن کے درمیان تھا۔

موکی بن مجمد بن ابرائیم بان الحارث التیم ہے اپنے والد سے روایت کی کے رمول انفیانی ہے۔ مبید و بان الحارث اور بلال کے درمیان حقد موا ٹاق کیا۔ اور عمیر بن الحمام العساری سے بھی اُن کا حقد موا ٹاق کیا۔ دوؤوں بدر میں قبل کرویے مجنے۔

#### عبيداللد بن عبداللد بن الي صعصعه كي روايت

عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن افي صعصعه سے مروی ہے کہ دسول الله علی فی حدیثے آنے کے بعد سب سے بوجھنڈ ابا ندھا اور پہنڈ ابا ندھا اور پہنڈ ابا ندھا اور پہنڈ ابا ندھا اور انھیں ساٹھ سر شر سوار ول کے ہمراہ روانہ کیا۔ یہ وگل ابوسفیان بن حرب بن امیہ ہے جوسوآ دمیوں کے ہمراہ تھا بطن رابع کے جوا احیا پر ملے ، اس روز ان لوگوں کے درمیان سوائے دؤ رہے تیراندازی کے اور پہنیں ہوا۔ انہوں نے تو ادیا پر ملے ، اس روز ان لوگوں کے درمیان سوائے دؤ رہے تیراندازی کے اور پہنیں ہوا۔ انہوں نے تو اور پہنیں نکالیس اور ندا کے دومرے کے قریب آئے ، اس روز جس نے سب سے پہلا تیر بھینکا وہ سعد بن ابی وقاص تھے۔

## یونس بن محمدالظفری کی اینے والدیے روایت

یوس بن محمد الظفری نے اپنے والدے روایت کی کہ بدر کے دن عبیدہ بن الحارث کوشیبہ بن رہید نے آل کیا۔ اُنھیں رسول انتقافیہ نے الصغر ایس وٹن کردیا۔ مجھے میر سے والد نے عبیدہ بن الحارث کی قبر دکھائی تھی جومین الحدول سے بنچے ذات اجذال کے تنگ راہتے پر ہے واور بیالصفر اکا حصد ہے۔ عبیدہ جس روزشہید ہوئے ترسٹھ سال کے نتھے۔

طفیل بن الحارث الحارث الحارث بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن تصی تفا، أن کی والد و تخیله بنت خزاعی تقفیه تخیس، وای و عبید و بن الحارث کی بھی والد و تحیس، طفیل کی اولا دھی عامر بن الطفیل تنے، رسول التقابیقی نے نظفیل بن الحارث اور منذر بن محمد بن عمر بن عقبه بن أجحه ابن الجلاح کے درمیان عقد موافاة کیا، بی محمد بن عمر کی روایت ہے کہ لیکن محمد بن الحارث اور سفیان بن نسر بن عمر و بن الحارث بن کعب بن زید بن الحارث العارث الحارث العارث الحارث الحارث

محمد بن عمر نے کہا کہ طفیل بدرواً حداورتمام مشاہد ہیں رسول انٹھائیٹ کے ہمراہ حاضر ہوئے اورستر سال ک عمر میں اساجے میں اُن کی وقات ہوئی۔

حصید و بین الحارث حصین بن الحارث بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصی اور اُن کی والد و تخیله بنت فزا کل التفیه تحییں اور و بی عبد الله و تحییر اُن کی والد و آم التحقیم تحییل اولا و شرع عبد الله شاعر تھے ، اُن کی والد و آم عبد الله بنت عدی بن خویله بن الحارث اور رافع بن عبد الله بنت عدی بن خویله بن الحارث اور رافع بن عبد الله بنت عدی بن خویله بن الحارث اور رافع بن عنجد و کے درمیان عقد موا خاق کیا۔ بی محمد بن عمر کی روایت بے کیکن محمد بن آخق کی روایت میں ہے کہ آپ نے حصین اور عبد الله ابن جبیر براور خوات بن جبیر کے درمیان عقد موا خاق کیا۔

محر بن عمرونے کہا کہ تھیں بدروا حداورتمام مشاہریں رسول التعلیقی کے ہمراہ حاضر ہوئے اور اس بھیں طفیل بن الحارث کے ایک ماہ بعد اُن کی وفات ہوئی۔

مسطع من اثاثة ما مطح بن اثاثه بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصى ، كنيت ابوعيادهي ، ان كي دالده أم مسطح بنت الى ربهم بن عبد المطلب ابن عبد مناف بن قصى تحيي، وه بيعت كرنے واليول ميں سے تحيي، رسول التعليق نے مسطح بن اثاثہ اور زید بن المزین کے درمیان عقد مواغاۃ کیا۔ یہ محمد بن آخل کی روایت

محدین عمر نے کہا کہ مطح بدر اُحداور تمام مشاہر میں رسول التعلیق کے ہمراہ حاضر ہوئے ، اُن کواور ابن انیاش کورسول النتونی نے خیبر میں بچاس وس غلہ دیا ،ان کی وفات میں ہوئی جب کہ وہ چھین سال کے تھے ۔ ( حضرت عمَّانٌ کے حالات علیحد وستعلّ جلد (خلفائے راشدین) میں لیس کے۔

بنت مہیل بن عمر وجھی تھیں جن کے یہاں وہیں ملک حبشہ میں محمد بن ابی حذیفہ بیدا ہوا۔

محمد بن جعفر بن زبیر ؓ ہے مروی ہے کہ جب ابوحذیفہؓ بن عنبہ اور سالم مولائے ابی حذیفہ نے کے سے مدینے کی طرف ججرت کی تو دوتو ں عباد بن بشر کے بیہاں اُنزےادردونوں بمامہ میں قبل ہوئے۔

الوكوں نے بيان كيا كەرسول التعلقية نے عبادابن بشراورابوجد يفد كے درميان عقدموا خاتا كيا۔

عبدالرحمٰن بن ابی زناوئے اینے والدے روایت کی که ابوحد یفهٌ بدر میں حاضر ہوئے ،انہوں نے اسپنے والدعتبة بن ربيعه كو جنك كى دعوت تو أن كى بهن بنت عتبه في اشعار ذيل كهر

الاحول الاثعل المشول طائره ابو هذيفة شرالناس في الدّين

بھینگا جس کے دانت پر دانت چڑ مے ہوئے ہیں جس کا مقصد گخوس ہے۔ وہ ابوحذیقہ جودین میں سب لو کول سے بدتر ہے۔

حتى شبيت شبابا غير مجوف اماشكرت ابار باك من صغر تونے اینے ہاپ کا شکرند کیا جس نے تھے بچپن سے بالا ، یہاں تک کہ توالیا جوان ہوگیا جس میں کمر کی

راوی نے کہا، ابوحذیفد لیے اور خوب صورت آ دی تھے، دانت تلے أو بر تنے جس کو اُنعل کہتے ہیں اور جھنگلے بھی تھے، اُحداور خندق میں اور رسول النمایات کے ہمراہ تمام مشاہر میں حاضر ہوئے <u>سامے</u> جنگ بمامہ میں جب کہوہ ترین یا چون سال کے تھے آل کیے گئے۔ بیسانحدابو برصدیق رمنی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا۔

ساكم مولائے الى حد لفة ابن عتب بن ربعد بموئ بن عقب كى روايت على بے كدسالم ابن معقل اصطر ك ہتھے جو ہبیتہ بنت بیمار انصار بیہ کے موٹی تنھے معتقل کے بعد بنی عباد بن زید بن مالک بن عوف بن عمر بن عوف میں ے کوئی تھے جواوس میں أنیس بن تناده كي قوم سے تھے۔

سالم كوشبية بنت يعارفي آزادكياءاس لتے بن عبيد كانصار ميں ان كاذكر موتا ب، ابوحذ يفيكي موالات كى وجدے و و مہاجرين ميں بھى شار ہوتے ہيں (موالا قريب كركونى شخص كى كے ہاتھ برايمان لائے يا يمان لائے كے بعداس سے ایناتعلق وابستہ كرے اورأے اینا وارث بنالے) الی سفیان سے مروی ہے کہ سالم ، شہیتہ بنت بھارانصاریہ کے غلام تنے ، ابوحدیفہ کے ماتحت تنے ، انہیر انصاریہ نے آزاد کردیا ، انہوں نے ابوحدیفہ گوموالا قاکر کے ولی بتالیا ، ابوحدیفہ ٹے انہیں متنبیٰ کرلیا ، جس سے س بن الی حدیقہ کہا جائے لگا۔

سمبهل بن عمر و ابوحد بفدگی دوجه سبله بنت میمل بن عمرونے کہا کرآیت "ادعو هم لا بانهم" (معهی لوگور کوأن کے باپ کے تام سے بکارو) کے تازل ہونے پر ش رسول الشعافیہ کے پاس آئی ،عرض کی یارسول القد، سا تو ہمارے پاس بیٹے کے طور پر تھے (اس لئے ہم چاہے ہیں کدان کے باپ کے نام سے انھیں نہ بکاریں ، بکدا ب بی نام سے بکاریں ) فر مایا ، انھیں پانچ مرجہ دود مہ بلا دوتو دو تمہارے پاس بغیر پر دے کے آسکیں گے ، میں سے انھیں دود مہایا جالانگ و ویڑے تھے۔

ابو حذیفہ نے اپنے بھائی کی بیٹی فاطمہ بنت الولید بن عتب بن ربیعہ ہے اُن کا تکاح کردیا ، جب وہ جنگہ یمامہ بنت الولید بن عتب بن ربیعہ ہے اُن کا حکر دیا ، جب وہ جنگہ یمامہ بنت آلو ہو گئے تو ابو بکڑنے اُن کی میراث اُن کی مولا ق (انصاریہ) کے پاس بھیجی ، اُن انصاریہ نے تبول کر ہے انکار کیا ۔ پھر محر نے بھی انہوں نے انکار کیا اور کہا جس نے انھیں اللہ کے آزاد کیا تھا ہے مرس نے اُنہوں ہے اُنکار کیا اور کہا جس میں اللہ کے آزاد کیا تھا ہے مرس نے انکار کیا اور کہا جس میں اللہ کے آزاد کیا تھا ہے مرس نے انکار کیا اور کہا جس داخل کردیا۔

مولی سالم سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ سالم آزاد کردہ غلام تنے، انہوں نے اپٹے ٹکٹ مال کی امتد کی راہ جس ٹکٹ مال کی غلاموں کے آزاد کرائے جس خرج کرنے کی ٹکٹ مال کی اپنے آزاد کرنے والوں کے لئے ومتیدہ کی۔

محدے مروی ہے کہ الی صدیقہ ہے مولی سالم گوایک انصاریے نے انتدک آزاد کیا اور کہا کہ تم جے چا ہوائی مولی بنالو، انھوں نے ابو صدیقہ بن عتبہ کواپنامونی بنایا، وہ اُن کی بیوی کے پاس بغیر پردے کے جاتے تھے بیوی نے بیوی نے بیان کیا اور کہا کہ بیس اس امر کو (بطور نا گواری) ابو صدیقہ کے چبرے بیس دیکھتی ہوں۔ آپ نے فر ما اُنھیں دودھ پلا دو، انہوں نے کہا کہ وہ تو ڈاڑھی والے ہیں، فر مایا جھے معلوم ہے کہ ڈاڑھی والے ہیں۔ جنگ بمام میں وہ شہید ہوگئے تو اُن کی میراث انصاریہ کووے دی گئے۔

سہلہ بنت سہمل قاسم بن محدے مروی ہے کہ ہملہ بنت سبیل بن محرور الفقائظة کے پاس آئیں جو ابوط یف بنت سبیل بن محرور سول الفقائظة کے پاس آئیں جو ابوط یف کی زود تھیں ،انہوں نے کہا یارسول الفقائظة الوط یف کے مولی سالم میرے ہمراہ رہنے ہیں انھوں نے بھی وہ چیز پالی جومرد پائے جیں (یعنی بلوغ) فرمایا: انھیں وُودھ پلادو، جسبتم اُنھیں وُودھ پلادو کی تو وہ تم پر ترام ہوا میں کے جیدا کہ ذو محرم (باب بھائی بیٹا) حرام ہوتا ہے۔

، بیری از مسلمہ ہے مردی ہے کہ تمام ازوان رسول اللہ اللہ کے اس ہے انکار کیا کہ کوئی فخص اس رضاع ( دورہ پلانے کی ) وجہے اُن کے پاس جائے ،سب نے کہا کہ پیرسول اللہ اللہ کی جانب سے فاص طور پر صرف سالم کے لئے رخصت تھی۔

عائشے مردی ہے کہاں کو میں نے ( یعنی مسئلہ فدکورہ کو ) از داخ نجی ایک سے معلوم کیا۔

مالک بن الحارث سے مردی ہے کہ زید بن حارث کا نسب معلوم تھااور سالم مولائے الی حذیفہ کا نسب معلوم قا کہا جاتا تھا کہ مسالحین میں سے سالم۔

ابن عرِّ ہے مروی ہے کہ سالم مولائے الی صفر یفٹ مکتے نے مہاجرین کی امامت کرتے ہوئے مدینے آئے ، س لئے کہ وہ سب سے زیاد وقر آن جانتے تھے۔

ابن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ رسول الشون کے مدینے آنے ہے پہلے سالم مولائے ابی حذیفہ ابیں مدیفہ ابی حذیفہ ابیں مدیفہ ان جس مرائل میں عمر بن الخطاب بھی ہوتے تھے۔

ابن عمرٌ ہے مروی ہے کہ مہاجرین اولین جب مکتے ہے مدینے آئے تو عصبین اُترے جو قبائے کنارے ہے اسالے مولائے کارے ہے ہے اسالیم مولائے ابی حذیفہ نے اُن کی امامت کی کیونکہ وہ اُن سے زیادہ قر آن جائے تھے ،عبدالقد بن نمیر نے اپنی عدیت میں کہا کہ ان میں عمرٌ بن انخطاب ابوسلمہ بن عبدالاسد بھی تھے۔

مُوکیٰ بن تحد بن ابرا نہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول النّعائیۃ نے سالم مولائے الی حذیفہ اورا بی مبید ہیں الجراح کے درمیان عقدموا خاق کیا ، رسول النّعائیۃ نے اُن کے اور معاذبن ماعض الانصاری کے درمیان مقدموا خاق کیا۔

### يوم اليمامه مين مسلمانون كى تخلست

میں بن ٹابت بن تیس بن تیں بن شاس سے مروی ہے کہ یوم الیمامہ میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی ، تو سالم م مولائے ابوط یفٹ نے کہا کہ ہم لوگ رسول انٹنگائے کے ساتھ اس طرح نہیں کیا کرتے تنے ، انہوں نے اپنے لئے قبر محودی اور آپس میں کھڑے ہو گئے اُس روزمہا جرین کا جعنڈ ا اُن کے ساتھ تھا ، انہوں نے جنگ نے جنگ کی یہاں تک کہ وہ یوم بما معالے میں شہید ہو گئے ، (رحمہ القد) بدواقعہ ابو بکڑم مدیق کی خلافت میں ہوا۔

محمد بن عمر واور بونس بن محمد النفغر ك كے علاوہ كوئى اورائ حدیث میں کہتے ہے كہ پھر سالم كاسر الوحذ يفة م كے يا دُل كے پاس بايا كميا ، يا الوحذ يفي كامر سالم كے كے يا دُل كے پاس۔

عبدالله بن شداد بن الباوے مروی ہے کہ ابو مذیفہ کے مولی سالم یوم بما میں قبل کردیے میے تو عمر نے اُن کی میراث فرونت کی ، دوسودرم ملے وہ اُنھوں نے ان کی رضاعی مال کودے دیے اور کہاا ہے تم کھا کہ۔

## بنى عنم كرجرب بن أمية اوراني سفيان بن حرب كے حلفات

عبداللدين جش الدين ابن رياب بن يعمر بن مبره بن مره بن كبير بن هنم بن دوران بن اسد بن فزيمه ان كي كنيت ابوعم تقي دالده أميمه بنت مطلب بن بإشم ابن عبد مناف بن قصي تقيس ...

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ رسول التعاقق کے دارالارقم میں جانے سے پہلے عبداللہ ، مبیداللہ اورابو احمد فرزندان بخش اسلام لائے۔ نوگوں نے بیان کیا کہ عبداللہ اور عبیداللہ قرزندان بخش نے دوسری مرتبہ ملک عبشہ کی جانب بجرت کی ، عبیداللہ کے ہمراد اُن کی زوجہ اُم جبیہ بنت الی سفیان بھی تھیں ، عبیداللہ مک عبشہ میں تعرانی ہوکیا اورای حالت من مركبااورعبدالله محدوالي آ گئے۔

عمر بن عثمان الجشی نے اپنے والدے روائے کی کہ بنوغنم ابن دوران مسلمان سے اُن کے تمام مردا عور تنس مدینے کی طرف ہجرت میں شریک تھیں ، وہ سب نکلے اور اپنے مکانات بند کر کے جیور دیے عبداللہ بن جمشہ اُن کے بھا کی اُن کے بھا کی اُن کے بھا کی اُن کے بھا کی اُن میں ہوت میں ، ایوسنان بن مصن ، سنان الی سنان ، شجاع بن وہ بسان کے بھا کی اُنواحد بن جس جن کانام عبدتھا ، عکاشہ بن محمون ، ایوسنان بن مصن ، سنان الی سنان ، شجاع بن وہ بسان کی میں اور دیر شمیر ، بن جار میں ہور ہو بین محمون بن ، لک ، ، یک بن عمر و ، صفوان بن عمر و ، شقاف بن عمر و ، ربیعہ بن اللم اور زبیر شبن عبید روانہ ہوئے ۔ بیسب کے سب مبشر با عبدامنذ رکے پاس اُم ہے۔

#### مہاجرہونے کابیان

عبداللہ بن عثان بن ابی سلیمان بن جبیر بن مطعم نے اپنے والد سے روایت کی کہ وو اُن لوگوں ہیں۔ تھے جو بجرت میں مدینے کی طرف روانہ ہوئے ،عورتیں اور مرد سب شریک تھے ، انہوں نے اپنے دروازے ، کردیے ، بن غنم بن دوران البکیر اور بنی مظعون کے گھروں میں ہے کوئی شخص ایسا نہ رہا جومہا جرہو کے روانہ ہو گھو۔

مویٰ بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول النّعَلَیٰ نے عبداللّہ بن جش اور عاصم بن ثابر ا بن الی الاقلع کے درمیان عقدموا خات کیا۔

# حضور کے حکم پر چلنا

نافع بن جبیر سے مردی ہے کہ ججرت کے سرحویں مہینے رجب میں رسول التعلیق نے عبدامتد بن جش سر ہے کے طور پر شخلہ بھیجا، ان کے ہمراہ مہاجرین کی بھی ایک جماعت روائہ ہوئی جن میں کوئی المعاری شرفا۔ آب نے ان لوگوں پر انہیں امیر بنادیا، اُنھیں ایک فرمان لکھ دیا اور فرمایا کہ جب تم دودن تک چل لیما تو کھول کے اب و کھنا، پھرمیرے اس تھم پڑمل کرنا جو میں نے تم کوائس فرمان دیا ہے۔

#### التدنعاليٰ نے وعدہ پورُ اکیا

تنظیم الومعشر المدنی ہے مردی ہے کہ ای سریے میں عبداللہ بن جش کا نام امیر الموشین ہوگی ۔ سعید بر المسیب سے مردی ہے کہ ایک خص نے یوم اُصدے ایک دن قبل عبداللہ بن جش کو کہتے سُنا '' اے ابلہ جب یہ کفا مقابلہ کریں تو میں تجھے تنم و بتا ہوں کہ جب وہ لوگ جھے تن کر کے میرا ببیٹ جاک کر ڈالیس ، ناک ، کان کاٹ میں مقابلہ کریں تو میں تجھے ہے کہ اُن کاٹ میں جب اُن لوگوں ۔ پھر جب تو مجھے نے فر مائے کہ تہمارے ساتھ ایسا کوال کیا گیا تو میں کہوں اے اللہ تیری راہ میں جب اُن لوگوں ۔ مقابلہ کی تو انہوں نے اُن کے ساتھ بی کیا ، اُس تخص نے جس نے انسے سناتھ کہا کہ اُن کی دعا قبول کر لی گئی او انھیں اللہ کے دوہ دے دیا جوانہوں نے دنیا میں اینے جسم کے بارے میں ما نگا ، میں اُمید کرتا ہوں کہ میں جو ما گلوں وہ مجھے آخرت میں دیا جائے گا۔

امسلمه كاسبكوباني بلانا

مطلب بن عبداللہ بن حطب سے مروی ہے کہ رسول الشعافی جس روز أحد کی جانب روانہ ہوئ تو آپ شیخیان کے پاس اُٹرے، وہیں معلم ایک بعثا ہوا دست لائیں جے آپ نے نوش فر مایا نبیذ لائیں جے آپ نے بیا، پھرائے جماعت میں سے ایک فض نے لیا اور اُس نے اُس سے بیا، پھرائے عبداللہ بن جش نے لیا اور اُس نے ایک وہ اُسے عبداللہ بن جش نے لیا ، وہ اُسے سب نی گئے۔

اُن ہے ایک آدمی نے کہا کہ پچھے پانی جھے دو جمہیں معلوم ہے کہ کل منے کو کہاں جاؤ کے ،انہوں نے کہاہاں جو کہ کہاں جاؤک ۔ انہوں نے کہاہاں جھے اللہ جس معلوم ہے کہ آئی سے بیا ساطوں اے اللہ جس جھے اللہ جس جھے اللہ جس جھے مثلہ کیا جائے گھر تو فرمائے کہ کس امر جس تیرے ساتھ ایسا کیا گیا ہے درخواست کرتا ہوں کہ جس شہید کیا جاؤں ، جھے مثلہ کیا جائے گھر تو فرمائے کہ کس امر جس تیرے ساتھ ایسا کیا گیا تو جس کہوں کہ تیرے ہار جس اور تیرے دسول کے بارے جس

عبدالله بن جش اور مزه بن عبدالمطلب ایک بی قبر میں فن ہوئے

عمرونے کہا کہ میداللہ بن جش اُحدے دن شہید ہوئے ، اُنھی ابوالکم بن اُفنی بن شریق التقی نے قل کیا ،عبداللہ بن آفس بن شریق التقی نے قل کیا ،عبداللہ بن جش اور حمز ہ بن عبداللہ جوان کے مامول تنے ایک ہی قبر میں دُن کیے سے عبداللہ جس دن آل میں ہوئے جا کیے سے عبداللہ جس دن آل ہوئے جا کیے سے محدزیا دہ تنے۔ وہ نہ بلندو ہالا تنے نہ بہت بال والے تنے۔ رسول الله الله الله اُن کے ترکے دلی ہے اُن کے ترکے دلی ہے گئے کے لئے تیبر میں مال خرید دیا۔

مرز بیر بس رئیس ابن رباب بن بعمر بن مبره بن مره بن کیر عنم بن دوران ابن اسد بن خزیمهان کی کنیت ابو خالد تقی ، بدراً حداور تمام مشابد میں رسول التعلق کے ساتھ تھے، بوم الیمام البح میں شہید ہو گئے۔

ع کیا مشہر من محصن ابن حرثان بن قیس بن مرہ بن کبیر بن دوران بن اسد فزیمہ، کنیت ایو تصن تنی ، بدر ، اُحد ، خند آل اور تمام مشاہر میں رسول النمایا نے کے ہمراہ تھے۔ان کورسول النمایات نے بطور سریہ جالیس آ دمیوں کے ہمراہ روانہ کیا ، محربہ لوگ اس طرح واپس آئے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی۔

ام قیس بنت محصین ہے مروی ہے کہ رسول الشعافی کی وفات کے وقت عکاشہ چوالیس سال کے بتھے ،
ایک سال بعد ابو بکر صدیت کی خلافت ہیں بمقام بزاند تا اچھی شہید ہوئے ، عکاشہ سین لوگوں میں ہے ہتھے۔
عیسیٰ بن حمیلہ نزار کی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ خالد ابن الولید لوگوں کی واپسی کے وقت اُن کے
روائے کے لئے روائہ ہوئے ، وہ جب وقت کی او ان شنع تو رک جاتے اور او اان ٹر سنع تو لو شع (حملہ کرتے)
خالہ جب طلیحہ اور اُس کے ساتھیوں ہے قریب ہوئے تو عکاشہ بن تھسن اور تابت بن اقرم و مخبر بنا کے

خالد جب صبحہ اور اس کے ساتھیوں سے قریب ہوئے تو عکا شدین تفعن اور تابت بن افرم وجبر بنا کے اسے آتے بھیجا کہ دشمنوں کی خبر لائیں ، دونوں سوار تھے ،عکا شدئے گھوڑ ہے کا نام الرزام تھا اور ثابت کے گھوڑ ہے کا نام الرزام تھا اور ثابت کے گھوڑ ہے کا نام المجرز تھا۔ نام المجرز تھا۔

طنی اوراس کے بعد فی سلمہ بن خویلد سے سامنا : وا، بدا پے انتکر سے مسلمانوں کی نقل ورکت وری فت

کرنے کے سئے نکلے تھے،طلیحہ نے عکاشہ کو تنبا گرفتار کرلیااور سلمہ نے ٹابت کو، ذراد پر بھی نہ گزری کہ سلمہ نے ٹابت اقرم کوئل کردیا طلیحہ نے سلمہ کو پکار کے کہا کہ اس آ دمی پرمیری مدد کر، کیونکہ یہ میرا قاتل ہے،سلمہ نے عکاشہ پرحملہ کی اور دونوں نے اُن کوئل کردیا۔

دونوں لشکر گاہ کو محکے اوراس واقعے کی خبر دی ،عینیہ بن حصن جوطلیحہ کے ہمراہ تھا خوش ہوا،طلیحہ نے أے اینے لشکر پر چیموز دیا تھا، اُس نے کہا کہ یہ فتح ہے۔

خالدین الولیدمسلمانول کے ہمراہ آئے ، وہ ٹابت بن اقرم کے آل سے بہت عبرت پذیر ہوئے اُنھیں جانورروندر ہے تھے۔

مسلمانوں پر بیہ بہت گراں گزرا، کچھ ہی دور چلے تنے کہ انہوں نے عکاشہ کی باش کو روندا، پھر تو وہ تو م سواریوں پرگراں ہوگئی ،جیسا کہ اُن کے حال بیان کرنے والے نے بیان کیا، یہاں تک کہ سواریاں قدم اُٹھائے کے قابل ندر ہیں۔

## ابي واقداليشي كي روايت

انی واقد الیشی سے م وی ہے کہ ہم لوگ دوسوسوار مقدمۃ الحیش سے ، زید بن النظاب ہمارے امیر ہے۔ ابابت ابن اقرم اورع کاشہ بن محصن آ کے سے ، جب ہم اُن دونوں کے پاس سے گزرے تو ہمیں انسوس ہوا ، فی لدّا ور دوسرے مسلمان اب تک ہمارے چیچے ہے ، جب ہم اُن دونوں کے پاس نے کیزرے تو ہمیں انسوس ہوا ، فی لدّا ور دوسرے مسلمان اب تک ہمالہ کمی قدر نظر آ ہے ، اُن کے تم نے دونوں کے لئے قبر کھودی اور دونوں کومع خون اور کیڑوں کے دفن کردیا ہم نے عکاشہ پر بجیب وفریب زخم یا ہے۔

محمد بن عمرونے کہا کہ عکاشہ بن محصن اور ثابت بن اقرم کے قبل میں جوروایت کی گئی اُس میں ہمارے نز دیک بیزیاد و ثابت ہے۔واللہ اعلم۔

ا پوسٹان بن محصن بن حرثان بن تیس بن مرہ بن کبیر بن عنم بن دوران بن اسدا بن فزیر، بدراً مدو دندق میں ماضر ہوئے ، وفات جب ہوئی کہ نی اللے تی قریظہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔

عامرے مردی ہے کہ سب ہے پہلے جس نے نکالگیا ہے بیعید الرضوان کی وہ ابوت ن الاسدی تھے۔
عمر بن عمر نے کہا کہ بیعدیث وہم ہے۔ ابوسان کی وہات اُس وقت ہوئی جب ہے ہیں نکی اللہ نی مقالیت کی وہات اُس وقت ہوئی جب ہے ہیں نکی اللہ نی مناب کی م

سنان بن ابی سنان این مصن بن حرثان بن قیس بن مره أن كی اور أن كے والد كی عمر میں بیس سال كا فرق تق

طبقات ابن سعد حدیوم بدر، أحد، خندق وحدیب پیش شریک ہوئے۔ وہ پہلے تخص ہیں جنہوں نے تی نامیات ہے بیعت الرضوان کی معد حدید برے میں سر میں اُن کی وفات ہو گی۔

منتح على من وبهب ابن ربيد بن اسدين صيب بن ما لك بن كبير بن عنم بن دوران ابن اسد بن فزيمه. عمرو بن عثمان الجنشي ہے مروى ہے كہ شجاعت بن وہب كى كتيت ابووہب تھى ۔ وولاغر بلند بالا اوركوذ پشت ( كبر ) تنع ، دوسرى وفعه كے مهاجرين مبشه ش تنعه رسول التعليق في أن كے اور اوس بن خولى كے درميان

ہوازن کے اُس مجمع کی طرف روانہ قرمایا جو بنی عامر کی زمین اُسی علاقہ رکیہ میں تھا ،اٹھیں اُن لوگوں پر تملہ کرنے کا تھم دیا۔ سے کوایسے وقت اُن کے یاس میٹیج کہ دوعا قل تھے ، اُن کوبہت ہے اُونٹ اور بکریال ملیں۔

محد بن عمر نے کہا کہ شجاع بن وہب رسول التعلیق کے اس قرمان کے قاصد مجسی تنے جو حارث بن انی شمر غسانی کے نام تھا، و ولوگ غوط دمشق میں تنے، و وخود اسلام تبیس لایا ،اس کا در بان مری اسلام لایا اور رسول التعلق کو شجاع کے ذریعے سے سلام کبلا بھیجاء اور یہ کہوہ آپ کے دین پر ہے رسول التعلیق نے فرمایا أس نے م كا اعجاع بدروا صدوخندق اورتمام مشامديس رسول التمالي كبراه تفي يوبم البمامة العرش جب كدوه ومحماوير واليس سال

ان کے محالی عظمید ابن وہب بن ربید بن اسد بن صبیب سے جو بدروا حدو خندق اور تمام مشاہد می رسول التعلقة كيمراه رب

ر سبعید اس استم این بجز و بن عمر و بن كبير بن عامر بن هنم بن دوران بن اسد بن فزيمه واسدى طرح محد بن الحق نے اُن کا نسب بیان کیا۔

عمر بن عثمان الجشى في اسيخ باب دادا سے روايت كى كدر بيد بن اللم كى كتيت الى ميزيد حى ، وو بست ، موٹے اور بڑے ہید والے تھے، برر ش ماضر ہوئے تو شی سال کے تھے، اُحدو خبرت وحد ببیر ش بھی ماضر ہوئے دے وی جب وہ سنتیس سال کے منے خیبر میں شہید ہوئے۔ حارث یہودی نے مجور کی شاخ سے اُن کوئل

محرر میں تصلمہ ابن عبداللہ بن مروبن کبیر بن غنم بن دوران بن اسدین فزیر کتیت ابونصله کمی مگورے اور خوب صورت تھے، لقب فہرہ تھا ، بنوعبدالاشبل اس بات کے مدگی تنے کہ محرز اُن کے حلیف میں محمد بن عمر نے کہا کہ مں نے ابراہیم بن اساعیل بن ابی حبیب کو یکی کہتے سنا کہ میم السرح میں سوائے محرز بن تعملہ فی عبدالاعمل کے مكان من كوئى ند فكلا و وجمر بن مسلم كاس كموث يرسوار عن بس كانام ذواللم تفا-

### خواب كى تعبير

موی بن محمد بن ابرائیم نے اپنے والدے روایت کی کہرسول التعلقی نے محرز بن نصلہ اور عمارہ بن حز م کے درمیان مقدموا خاق کیا رمجمد بن محرو نے کہا کہ وہ بدروا حدو خند ق میں شریک تھے۔

ص کی بن کیمان سے مروی ہے کہ محرز بن نصلہ نے کہا کہ بیس نے خواب میں آسان و نیا و و یکھا کہ میں ہے گئے ہوا کہ میر میرے لئے کھول دیا گیا ہے، یہاں تک کہ میں اس میں داخل ہو گیا اور ساتویں آسان تک پہنچ کی چر میں نے سدر ہ اُمنتی تک سعود کیا ہے جو سے کہا گیا کہ میتم ہاری منزل ہے۔

میں نے ابو بمرصد این سے بیان کیا جوسب سے زیادہ فن تعبیر کے ماہر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تہمیں شہادت کی بشارت ہے، وہ اس کے ایک دن بعد قل کردیے گئے، رسول التعلیق کے ہمراہ یوم السرت میں کر وہ الغاب میں روانہ ہوئے ، بی غز وہ قر دہے جواجے میں ہوا۔ انھیں مسعدہ بن حکمہ نے قبل کیا۔

عمرو بن عثمانٌ الجشي نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کرمحرز بن دھلہ جب بدر میں حاضر ہوئے تو اکتیس یا جتیں سال کے تنصاور جب مفتول نہوئے تو سنتیں یااڑ تمیں سال کے یااس کے قریب تنصہ

ار بلر ہن تھیں واکنیت ابوخشی تھی۔ بنی اسدین خزیمہ ہی ش سے تھے جھر بن اکنی نے اس طرح کہااوراس میں شک نہیں کیا۔ محمد بن عمر و نے اس کوعبداللہ بن جعفر زبری سے روایت کیا ہے۔ داؤد بن الحصین سے مروی ہے کہ اربد ، سوید بن تھی جو قبیلہ طے میں سے تھے اور بن عبد تکس کے حلیف

واؤد بن الصین سے مروی ہے کہ اربد ہموید بن سی جوفبیلہ کے بیل سے سے اور بی عبد مس کے حلیف

انی معشر ہے مروی ہے کہ اربدابوشی ہیں اور اُن کا نام سوید بن عدی ہے۔ عبداللہ بن محمد بن ممارہ انساری ہے مروی ہے کہ وہ دو مخص ہیں ، اربد بین جمیر جو بدر ہیں حاضر ہوئے ، اس میں کوئی شک نہیں ، اور سوید بن مخصی وہ ہیں جواحد ہیں حاضر ہوئے اور بدر ہیں شریک نہیں ہوئے۔ میں کوئی شک نہیں ، اور سوید بن مخصی وہ ہیں جواحد ہیں حاضر ہوئے اور بدر ہیں شریک نہیں ہوئے۔

حلفائے بن عبدشس جو بنی سلیم ابن منصور میں سے نتھے

محمہ بن اتخل نے کہا کہ دہ الوگ بنی کبیر بن عنم بن دوران کے حلفا تھے اور دہ بن حجر میں سے تھے جو آل بن سلیم میں تھے اور چند بھائی تھے۔

ما لک بن عمر و بدروا صداور تمام مشابر من رسول التعلق كساته حاضر بوئ ساله من يمام من شبيد بوئ ،سبأن كاذ كركيا اوراس براتفاق كيا-

مدلاح بن عمر وبدرواحداورتمام مشاہر میں حاضر ہوئے جمد بن اسحاق اور ابومعشر اور محمد بن عمر و نے اُن کا ذکر کیا موی بن عقبہ نے اُن کا ذکر نہیں کیا۔ ہے جیس کلافت معاویۃ بن الی مفیان میں اُن کی وفات ہوئی۔ تنقفت کی بن عمر وابن سمیط جو ما لک و مدلائ کے بھائی تنے جمہ بن اسحاق و تمہ بن عمر و نے کہا کہ وہ تھف بن عمر و تنے ، ابومعشر نے کہا کہ وہ ثقاف بن عمر و تنے ، موک بن عقبہ نے اُن کا ذکر میں کیا۔ بیٹو داُن کا وہم ہے یا اس کا وہم ہے جس نے اُن سے روایت کی ہے تھف بدر ، اُحد ، خندق ، حدیبیو فیبر میں حاضر ہوئے ، فیبر میں میر ہے میں شہید ہوئے ، اُبر بہر ، کر ، نے قبل کیا۔

سولدا شخاص

# خلفائے بن نوفل بن عبد مناف ابن قصی

منتهد بن عُمر والن ابن جابر بن وہب بن نسیب بن زیر بن مالک بن حادث ابن عوف بن مازن بن منصور بن عکر مد بن خصفه بن قیس بن عیلان بن مضرءاُن کی کنیت ابوعبدالله تقی ۔

ا بن سعد (مؤلف) نے کہا کہ جس نے بعض لوگوں سے شنا کہ اُن کی کنیت ابوغز وان بتاتے ، وہ بلند بالا ، خوب معورت اور قدیم مسلمان تنے ۔ دوسری مرتبہ کی بجرت حبشہ جس شریک تنے اور رسول النہ علیہ کے اُن تیرا ندازوں میں تنے جن کا ذکر کیا گیا ، جبیر بن عبداللہ اور ابرا بیم بن عبداللہ سے ، جوعتہ بن عزوان کے فرزند تنے ، مروی ہے کہ بن غروان ہجرت کر کے جب مدیئے آئے تو جا لیس مال کے تنے۔

عکیم بن محمد نے اپنے والدے روایت کی کہ عتبدا بن غز وان اور خباب مولائے عتبہ نے جب مدینے کی جانب ہجرت کی تو عبداللہ بن سلمہ العجلانی کے پاس اُ ترے۔

مویٰ بن محمر بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کے رسول اللہ نے متبہ بن غز وان اور الی و جاند کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

جبیر بن عبدوابراہیم بن عبدانلہ ہے مردی ہے کہ عرقابی انتظاب نے متب بن غروابراہیم بن عبدانلہ ہے مردی ہے کہ عرقابی انتظاب نے متب بن غروابرائی صد بندی کی ہم ہے وہ محض ایک قبیلہ تھا ، انہوں نے ہائس کی معجد بنائی۔
محد بن عمر نے کہا کہ عتب معد بن انی وقاص کے ساتھ تھے ، انہوں نے اُن کو بھر وعمر کے اُس فر وان کی بنا پروانہ کیا جو اُن کے نام تھا اور جس انتھیں ایسا کرنے کا تھم تھا ، اُن کی ولا یت بھر ہے پرچھ مبینے رہی ، پھر و وعمر کے پاس مدینے میں آھے۔ عمر نے انہوں کے ان کی ولا یت بھر ہے پرچھ مبینے رہی ، پھر و وعمر کے پاس مدینے میں آھے۔ عمر نے انہوں کی دیا ہے ہیں ستاون سال کی عمر یا کر بھر ہے میں انتقال کر مے ہے ۔ بیز مانہ عمر بین انتظاب کی خلافت کا تھا ، انتھیں بیٹ کی بیادی ہوئی ، جس سے وہ معدن بی سلیم میں مرکئے ، اُن کے غلام سریدان کا سا مان وتر کہ عمر بین انتظاب کے یاس لائے۔

حبّاب مولائے عتبہ ا

ابن غرادان جن کی کنیت ابویکی تھی۔رسول اللہ اللہ اللہ کا ان کے اور تمیم مولائے خراش بن صمۃ کے درمیان عقد موا فاق کیا۔ بدر، اُحد، خند ق اور تمام مشاہر میں رسول اللہ اللہ کے جمراہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے والے

میں ہمر پیاس سال وفات یا گی۔عمرین النظاب نے مدینے میں اُن کی نماز جناز وپڑھی۔

## بى اسد بن عبدالعزى بن قصى

ز بیر بن العوام ابن خویلدین اسدین عیدالعزی بن قصی ،ان کی والده صغیه بنت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تغییر ب

قرافصه الطعي عدايك مديث عن مروى بيك دربير بن العوام كى كنيت ابوعبدالتدى .

ز بیر کے کیارہ لڑکے اور تولڑ کیاں تھیں ۔ عبداللہ ، عروہ ۱، منذر ۱، عاصم ۱، اور مبہ جرد ، موخرارذ کر دونوں لا ولد مر مے ۔ خدیجیا لکبری ،ام حسن اور عائشہ ان کی والدہ اسا بنت انی بکرصد این تھیں۔

خالد ۹ بهمروه ۱ محبيبها اسوو ۱۵ اور جند ۱۳ ان کی والد دام خالد تھیں جوامہ بنت خالد بن سعید بن العاص امریتیس ۔

مصعب ۱۱، حمر وا ۵، اور رمله ۱۷، ان کی والد والزباب بنت اُنیف ابن عبید بن مصاد بن کعب بن علیم بن خهاب قبیله کلب سے تعمیں۔

عبیده کا، چعفر ۱۸،۱۷ کی والد و زینب تھیں جوام چعفر بنت مرجد ابن عمر و بن عبد عمر دبن بشر بن عمر و بن مرجد بن سعدین مالک بن ضبیعه ابن قبیس بن نشار تھیں ، زینب ۱۹،۱۱ کی والد وام کلٹوم بنت عقبہ بن الی معیط تھیں۔ خدیجہ ۲۰، صغری ، ان کی والد و حلال بنت قبیس بن نوفل این جابر بن هجند بن اسامہ بن مالک بن نصر بن نقین تھیں کہ بنی اسد میں سے تھیں۔

طلحہ بن عبداللہ کے لڑکوں کے نام

باشم بن عروہ نے اپنے والد سے روائت کی کرز پیرین العوام نے کہا کہ طلحہ بن عبیدالندائیتی اپنے ہوئی وں ا نام انبیا کے نام پرر کھتے ہتے حالا تکدوہ جائے ہے کھی کے بعد کوئی بی ٹیس میں اپنے لڑکوں کا نام شہدا کہ نام پر رحظ ہوں ، شہدائد انھیں شہید کر سے ، عبدالقد ، عبدالقد بن جش کے نام پر منذر ابن عمر و کے نام پر مووہ ہو وہ ، مو مسعود کے نام پر چمز وہ برز وار نام بر المعطلب کے نام پر چھفر بن ابی طالب کے نام پر مصعب بن عمیہ کے نام پر میدو حبید ہ بن الحارث کے نام پر خالد ، خالد بن معید کے نام پر اور عمر قرین سعید بن العاص کے نام پر رکھا ۔ ام و بن سعید بن العاص کے نام پر رکھا ۔ ام و بن سعید بن العاص کے نام پر رکھا ۔ ام و بن سعید بن العاص کے نام پر رکھا ۔ ام و بن سعید بن العاص کے نام پر رکھا ۔ ام و بن سعید بن العاص کے نام پر رکھا ۔ ام و بن سعید بن العاص کے نام پر رکھا ۔ ام و بن سعید بن العاص کے نام پر رکھا ۔ ام و بن سعید بن العاص کے نام پر رکھا ۔ ام و بن سعید بن العاص کے نام پر رکھا ۔ ام و بن سعید بن العاص کے نام پر رکھا ۔ ام و بن سعید بن العاص کے نام پر رکھا ۔ ام و بن سعید بن العاص کے نام پر رکھا ۔ ام و بن سعید بین العاص کے نام پر رکھا ۔ ام و بن سعید بین العاص کے نام پر رکھا ۔ ام و بن سعید بین العاص کے نام پر بین سید کے نام پر بین سید کے بات سعید بین العاص کے نام پر بین سید کے بین سید کے بات سعید بین العاص کے بین سید کے بات سعید بین العاص کے بات سید کے بین سید کے بین سید کی بین سید کے بین سید کی بین سید کے بین سید کی بین سید کے بین سید کے بین سید کے بین سید کی بین سید کی بین سید کے بین سید کی بین سید کے بین سید کے بین سید کی بین سید

#### ز بيريًا جين

، اس م بن موروں نے والدے رویت کی کہ زبیر جب بیجے تھے سے میں ایک شخص سے رزے وال ہے والدے رویت کی کہ زبیر جب بیچے تھے سے میں ایک شخص سے رزے والدے والدے والدے والدے اللہ میں ایک شخص سے رزے والدے والدے

كيف رايت زبراً. أقطا حبسته الم تموا. أم مشمعلاصقرا.....!

اے مخص تونے زبیر کو کیا سمجھ اتھا۔ کیا تو نے انھی پنیر سمجھا تھا یا تھجور۔ یا پر پیمیلانے والاشکرہ عروہ ہے مروی ہے کہ صفیہ زبیر کو بہت مارا کرتی تھیں ، حالا نکہ وہ بنتیم ہے ، اُن سے کہا گیا کہ تم نے اُنہیں قبل کردیا ، اُن کا دل نکال لیا ، اس بچے کوتم نے ہلاک کردیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں انہیں صرف اس لئے مارتی ہوں کہ وہ جنگ میں واخل ہوں اور کامیاب نشکر کے مروار ہوں۔

راوی نے کہا کہ ایک روز انہوں نے کسی اڑے کا ہاتھ تو ژ ڈالا ، اُس اڑے کو صفیہ کے پاس لایا گیا اور اُن میں تن زیر میں نا دہشور میں ا

ہے کہا حمیا تو انہوں نے (شعر) کہا

اے لڑکے تونے زیر کو کیا سمجھا تھا ، کیا تونے انھیں پنیریا تھجور سمجھا تھا ، یا پر بھیلانے والاشکر وابوالا سودمجم بن عبدالرحمٰن بن نوفل سے مروی ہے کہ زبیر ٹے ابو بکڑ کے جاریا پانچ دن کے بعداسلام قبول کیا۔

ہشام بن عروہ ہے مروی ہے کہ زبیر جب اسلام لائے تو سولہ سال کے بتھے۔رسول النہ اللہ کے کسی غزوے ہے وہ غیر حاضر ندیتھے۔نوگوں نے بیان کیا کہ زبیر ؓنے ملک حبثہ کی طرف دونوں بجرتیں کیس۔

### زبیرگی کے سے مدینے کی طرف ہجرت

عاصم بن عمرو بن آنادہ سے مروی ہے کہ جب زبیر بن العوام نے مکتے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو منذر بن محد بن محقبہ بن المجد ابن المجلاح کے پاس اُتر ہے۔

مویٰ بن محد بن ابراہیم نے اپنے والد ہےروایت کی کےرسول النمون فی نے زبیر وابن مسعود کے درمیان عقد موا خالا کیا۔

۔ عبدالقد بن محمد بن محمر نے علی بن انی طالب نے اپنے والد سے روایت کی کہ نی سفت نے زیر وطلحہ کے درمیان عقدموا خاوکیا۔ بعروہ سے ( تین سلسلوں سے ) مردی ہے کہ رسول التعلق نے زیر میں العوام اور کعب بن مالک کے درمیان عقدموا خاق لیا۔

بشیر بن عبدالرحمٰن بن کعب بن ما لک ہے مروی ہے کہ نبی نافیتے نے زبیر اور کعب بن ما لک کے درمیان عقدموا خاہ کیا۔

### عمامے کی وجہسے پہیان

موی بن محر بن ابرا بیم نے اپنے والدہے روایت کی کہ زبیر اُبن العوام ایک زرو میاہے کی وجہ ہے پہنچان لئے جائے تنے وہ بیان کیا کرتے کہ بدر کے دن جو ملائکہ نازل ہوئے وہ زروہ گھوڑون پرسوار تنے اور زروگا ہے باندھے تنے ،اُس روز زبیر بھی زروہ مامہ باندھے تنے۔

حزہ بنعبداللہ ہے مردی ہے کہ بدر کے دن زبیر سے کہ ریڈر دعمامہ تھا جس کووہ پہنے ہوئے تھے ، اُس روز ملائکہ کے سروں پر بھی زردہ عمامے تھے۔

بشام بن عرووہ نے اپنے والدسے روایت کی کہ بدر کے وان زبیر سے مر پرزرہ رو مال تھا ، جے وہ لینے ہوئے تنے تو نجی اللیکھ نے فر مایا کہ لا تکرز بیر گی شکل میں نازل ہوئے۔ طبقات ابن سعد حصر سوم بن اورصحابہ کرام م ہشام بن عروہ ہے مروی ہے کہ بدر کے تی ہوں ہے کہ مراہ صرف دو گھوڑ ہے تنے جن میں ہے ایک پرزبیر متے۔

سعیدین المسیب سے مروی ہے کہ زبیر مین العوام کو (خاص طور پر ) رکیتی لباس کی اجازت دی گئی۔ عبدالوہاب بن عطامے مروی ہے کہ سعید بن الی عروب سے دیتمی لباس کو یو چھا گیا تو انہوں نے قادہ کی اورانس بن ما لک کی روایت ہے جمعی بتایا کہ بی اللہ نے اور مرف) زبیر کوریشی کڑتے کی اجازت دی۔ زبير"ك لئے زين كابر انكر امقرركيا۔

اساے بنت ابی بکڑ سے مروی

اساے بنت ابی برا ہے مروی ہے کہ رسول النمانية نے زبير لوا يک مجور کا باغ جا كير ميں ديا۔ ہشام بن عروہ نے اینے والد سے روایت کی کہ نی تالیہ نے زبیر توایک زمین عطافر مائی جس میں تعجور کے ورخت عظم بدر مين بني النفير كاموال من يحقى نيز الويكر في زير لوالجرف بطور جا كيرديا-انس بن عياض في ا پی حدیث میں کہا کہ الجرم ف کی زمین مروہ (اوسر) نا قابل زراعت ) تھی عبدانندین نمیر نے اپنی حدیث میں کہا کہ عمر في تركو بورا العقيق عطاكرديا-

لوگوں نے بیان کیا کہ زبیر بین العوام بدر واحد اور تمام مشاہد میں رسول انٹنطیعی کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ اُ حد میں آپ کے ہمراہ ثابت قدم رہے، انہوں نے آپ سے موت پر بیعت کی ۔غزوہ کنتے مکد میں مہر جرین کے تین معندوں میں سے ایک معند از بیڑے یاس تھا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جھے سے عائشٹنے کہا: والند تمہارے والد أن لوگوں میں ے تھے جنہوں نے زخمی ہونے کے بعد بھی القد ورسول اللہ کی وعوت کو قبول کیا ( اور بحالت زخم جہاد کے لئے تیار

### حضورتان نے جصے مقرر کیے

انی کبنتہ انماری ہے مروی ہے کہ رسول القبائی نے کہ فتح کیا تو زبیر ً بن العوام لشکر میسر ویر تنے اور مقداد بن الأسودميمون پر ، رسول التعاليط مكنے ميں داخل بوئے اورلوگ مطمئن بو تحقے تو زيير ٌومقدادا ہے گھوڑوں برآ ہے ، ر سول امتعالیہ کھڑے ہو کر آن کے چبروں ہے اپنی جا درے غبار ہو تجھنے لگے اور فریایا کہ میں نے محوزے کے لئے دوجعے مقرر کے اور سوار کے لئے ایک حدیہ ، جوانھیں کم کرے اللہ اُسے کم کرے۔

## ارشاد نبي صلى الله عليه وسلم

کہ'' ہمر نبی کے حواری ہوتے ، میر ہے حواری زبیر بن العوّام ہیں'' ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ بی ایک نے فرمایا ہراُمت کے لئے حواری ہیں۔ میرے حواری میری بھوچھی کے بیٹے زبیر ہیں۔

حسن ہے مروی ہے کہ تی الفیقہ نے قرمایا کہ ہرنی کے حواری ہوتے ہیں ، میرے حواری زبیر ہیں۔

زربن حبیش سے مروی ہے کہ این جڑموز نے علی رضی اللہ عندسے اندرآ نے کی اجازت ، گی دربان نے عرض کی ، یہ جرموز قاتل زبیر درواز ہے پر کھڑ ااجازت ، گل ہے ، پلی نے کہا کہ ابن صفیہ (زبیر ") کا قاتل دوزخ میں واضل ہوجائے۔ میں نے رسول الشعابی کوفر ماتے سنا کہ ہرنی کے حواری ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں مطام بن انی مطبع نے (جوائمی راویوں میں سے تھے ) کہا کہ عاصم نے زرے روایت کی کہ میں ملی کے میں ملام بن انی مطبع نے (جوائمی راویوں میں سے تھے ) کہا کہ عاصم نے زرے روایت کی کہ میں ملی کے

سلام بن افی مشیع نے (جوا کی راویوں میں سے تھے ) کہا کہ عاصم نے زر سے روایت کی کہ میں علیؓ کے پاس تھا ، انہوں نے یہ بیس کہا کہ ابن صفید کا قاتل دوزخ میں داخل ہو جائے اورسب راویوں نے اپنی ات دمیں بیان کیا۔

#### غزوهٔ خندق

جابرے مروی ہے کہ رسول الٹنگلی نے یوم احزاب (غزوۂ خندق) میں فرمایا کہ کوئی ہے جومیرے پاس اس قوم کی خبرلائے ، نوز بیر ؓ نے کہا میں ہوں ، آپ نے پھر فرمایا کہ کوئی ہے جومیرے پاس اُس قوم کی خبرلائے ، نو زبیر ؓ نے کہامیں ہوں ، نی نیا ہے نے فرمایا کہ ہرنی کا حواری ہوتا ہے اور میر سے حواری زبیر ؓ جیں۔

عابرین عبدانلہ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ عنائے نے بوم خندت میں لوگوں کو دعوت دی کہ کوئی ہے جوآپ کے پاس بن قریظہ کی خبرالائے۔ نہ بیر ٹے دعوت بول کی۔ آئے پاس بن قریظہ کی خبرالائے۔ نہیر ٹے دعوت بھر آپ نے بھر انہیں دعوت دی اور تیمر نے جو آپ تیمری مرتبہ دعوت دی تو بھر زبیر ٹے قبول کی ، آپ نے اُن کا ہاتھ بھڑے فرمایا کہ ہر نبی کے ایک حواری ہے اور میرے حواری نہیر ہیں۔

جایر بن عبداللہ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ واللہ نے فرمایا: ہر ٹی کے ایک حواری ہے اور میرے حواری (مخلص دوست ) زبیر طبیں۔

#### حواري ڪابيڻا

نا فع ہے مردی ہے کہ ابن عمر نے ایک مخص کو کہتے سُنا کہ بیس رسول النّعالیٰ ہے حواری کا بیٹا ہوں ، ابن عمر نے کہا کہ بشرطیکہ تم آل زبیر سے ہوورنہ نبین۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ ابن عمر کے پاس سے ایک لڑکا گزرا، دریافت کیا کہ وہ کون ہے تو اُس نے کہا کہ رسول التعلقی کے حواری کا بیٹا۔ ابن عمر نے کہا کہ بشر طبیکہ تم اولا دز بیر سے ہو، ورنہ نیس دریافت کیا گیا کہ سوائے زبیر سے کوئی اور بھی تھا جے رسول التعلق کا حواری کہا جاتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے علم میں کوئی نبیں ہے۔

#### لوم احزاب

عبدالله بن زبیر سے مردی ہے کہ بیل نے بیم احزاب میں اپنے والدے کہا کہ اے بیارے باپ میر نے آپ کو بیم احزاب میں دیکھا کہ آپ اپنے سنرے گھوڑے پر سوار تھے اُنہوں نے کہا اے بیارے بین ، بال آ نے بچھے ویکھاتھا، میں نے کہا ہال تو انہوں نے کہا کہ رسول التعابیقی اُس وفت میر ، لئے اپنے والدین کو ( دعا میں جمع کر کے فرہ نے لگے کہ " فلدا ک ابی و اہمی ہتم پر ( اے زبیر اُسے زبیر اُسے مال باپ فدا ہوں۔

ج مع بن شداد ہے مروی ہے کہ میں نے عام بن عبداللہ بن زبیر گوا ہے والد سے صدیت کی روایت کرتے شنا کہ میں نے زبیر کہا: کیا بات ہے کہ میں آپ کورسول الفلائی ہے صدیت بیان کرتے نبیل سنتا، جبیرا کہ فال اور فلال صدیت بیان کرتے ہیں ) انہول نے کہا کہ میں آق جب سے اسلام لایا آپ سے جد انہیں ہوا، کین میں نے رسول المذہ ہے کو فر ماتے سنا کہ جو مجھ پر جھوٹ ہو لے وہ اپنا ٹھکا نہ دوز نے میں کرے ۔ وہب ابن جریر نے اپنی حدیث میں زبیر سے روایت کی وواللہ انھول نے "مت عدا" (وید ودانت کا لفظ ) نبیل کہا، حالا نکہ لوگ معمد ہیں وید وہ است کا لفظ ) نبیل کہا، حالا نکہ لوگ معمد ہیں وید ہو۔

### طاعون کی بیاری

بشام بن عروہ ہے مروی ہے کہ زبیر عصر بھیج گئے ، کہا گیا کہ وہاں طاعون ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو طعن (نیز وزنی) اور طاعون (موت) کے لئے آئے ہی ہیں ، راوی نے کہا کہ پھران توگوں نے سیر ھیوں لگا کیں اور چڑھ گئے۔

۔ ہشام ابن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جن عمر آل کرد ہے تھنے تو زبیرٌ اعوام نے اپنا نام دیوان ( دفتر خلافت ) ہے منادیا۔

#### اصحان كامال

الی حسین سے مروی ہے کہ عثان بن عفان نے زبیر بن العوام کو چیدلا کھ درم انعام دیا۔وہ اپنے ماموں کے پاس بن کابل میں اُز ہے ،اور پوچھا کہ نسا مال عمرہ ہے اُن لوگوں نے کہا کہ اصبہان کا مال ،انہوں نے کہا کہ جھے اصبہان کے مال میں سے دو۔

محمہ بن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ زبیر تعلی تغیر نہیں ہوتا تھا ، یعنی بڑھا ہے کا۔ بشام بن عروہ نے اپنے وامد ہے روایت کی کہ میں بجین میں زبیر کے شانوں کے بال بکڑتا ، اور اُن کی پشت پر نزکا دیتا۔

محمر بن عمر نے کہا کہ زبیر مین العوام نے لیے تھے نپ بست قد جو کی کی طرف مائل ہوں ، نہ وہ گوشت میں پڑتھے، ڈاڑھی چھدری، گندم گوں اور لمبے بال والے تھے (رحمہ اللہ )

## زبيركى وصيت ادائے قرض اور أن كے تمام متر وكات

بشام بن عروه نے اینے والدے روایت کی کدر بیر مین العوام نے ابنا مکان اپنی غریب بینیوں پر وقف کیا

ما بہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کے ذبیر مین العوام نے اپٹے ثنت مال کی القد کی راہ میں وعیت کی۔
عبداللہ بن الزبیر سے مروی ہے کہ جب زبیر تیم جمل میں کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا ، میں اُن کے بہلو
بی کھڑا ہوگی ، انہوں نے کہا کہ اے پیارے بیٹے آج یا تو ظالم آل کیا جائے گایا مظلوم ایسا نظر آتا ہے کہ آج میں
عالت مظلومی آل کیا جاؤں گا۔ مجھے سب سے بڑی قکرا پنے قرض کی ہے کیا تمہاری رائے میں بھارے قرض ہے بچھ
ل نے جائے گا۔؟

پھر کہا کہ مال چے ڈالن ،قرض اوا کر دینا اور ملٹ میں وصی بنتا ،قرض اوا کرنے کے بعد اگر کچھ بیجے تو اُس میں ہے ایک ملٹ تنہارے بچوں کے لیے ہے۔

ہشام نے کہا کہ عبداللہ بن الزبیر کے لڑکے خبیب وعباد عمر میں زبیر کے لڑکوں کے برابر تھے اُس زونے میں عبداللہ کی نوبیٹیاں تھیں۔

## قرض کی ادا ٹیگی

عبدالقد بن زبیر ؓ نے کہا کہ پھروہ مجھے اپنے قرض کی وصیت کرنے نگے کہ اگر اُس قرض میں سے تم پچھ اداکر نے سے عاجز ہونا تو میرےمولی سے مدد کے لینا۔

میں مولی ہے اُن کی مراد کوئیں سمجھا ( کیوں مولی تو عام طور پر آزاد کروہ غلام کو کہتے تھے ) پوچھا کہ آپ کا مولی کون ہے ، اُنہوں نے کہا'' اللہ'' پھر جب بھی میں اُن کے قرض کی مصیبت میں پڑاتو کہاا ہے زبیر ؓ کے موی آپ کا قرض ادا کردے اور وہ ادا کردیتا تھا۔

ز بیر اس حالت بیں مقنول ہوئے کہ انہوں نے نہ کوئی وینار چھوڑا نہ درم سوائے چند زمینوں کے جن میں ابغاب بھی تھا، گیارہ مکان جومد سینے میں تنھے، دوم کان جوبصر ہے میں تنھے،ایک مکان جوکو فے میں تھا اورایک مکان جومصر میں تھا۔

### امانت قرض کے طور پر

مقروض و واس طرح ہوئے کہ لوگ اُن کے پاس مال لاتے وامائۃ رکھیں ،گرز ہیر مہتے کہ 'ونہیں ( امانت کے طور پڑہیں رکھوں گا ) بلکہ و وقرض ہے ، کیونکہ جھے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے' و و مجھی امیر نہ بنے ،خوا و مال وصول کرنے کے خراج کے پاکسی اور مالی خدمت کے ،الہتہ رسول التعاقیقی ابو

بكر وعمر كے بمراہ جہاد میں ہوتے تھے۔

برومرے ہمراہ بہاریں ہوتے ہے۔ عبداللہ بن الزبیر ؓ نے کہا کہ ہمں اُن کے قرض کا حساب کیا تو یا ٹیس لا کھ درم پایا۔ حکیم بن حزام ،عبداللہ بن زبیر ؓ ہے ملے اور کہا: اے میرے بھیجتے ،میرے بھائی پر کتنا قرض ہے اُنہوں نے چھپایا اور کہ ایک لا کھے حکیم نے کہا کہ واللہ ہیں تمہارے مال کوا تنانبیں دیکھنا کہ وہ اس کے لئے کافی ہو۔ عبداللہ نے اُن ہے کہا: ویکھوں تو تم کیا کہتے ہو، اگر وہ قرض بائیس لا کھ ہو، انہوں نے کہا کہ ہیں تو تمہیں اس کا تحمل نہیں دیکھنا، اگر تم اس کے اواکرنے سے عاجز ہونا تو جھے ہے مدد لیما۔ ز بیر "نے الغابہ ایک لا کھستر ہزار میں خریدا تھا۔عبدالللہ ابن زبیر "نے سولہ لا کھ بیس فروخت کیا ، پھر کھڑ۔
ہو کے کہا کہ جس کازبیر "کے ذھے بچھ ہووہ ہمارے پاس الغابہ بننی جائے (الغابہ کے بچھ قطعات ہنوز نی رہے تھے۔
عبداللہ بن جعفرا آئے ، جن کے زبیر "پر چار لا کھ تھے ، اُنہوں نے عبداللہ بن الزبیر "ہے کہا کہ اگرتم لوا جا ہوتو میں معاف کردوں ، اور اگر چا ہوتو اُسے اُن قرضوں کے ساتھ رکھوجنہیں تم مؤخر کررہے ہو ، بشر طیکہ تم بچھ مؤ کرو۔۔

عبداللہ بن زبیر "نے کہا'' نبیل'' اُنہوں نے کہا کہ پھر جھے ایک گڑا زبین کا وے دو۔ ابن زبیر "نے کہ " تہہ رے لئے بہاں سے بہال تک ہے۔ اُنھوں نے اُس میں سے بقدرادائے قرض کے فروخت کردیا ، اور اُنھیر دے دیا ( ۲۲ لا کہ میں سے الا کھ تو ادا ہو گئے ) اُس قرض میں سے ساڑھے چارھے چارچار لا کھ کے باتی رہ گئے۔ ابن زبیر معاویہ کے پاس آئے ، وہاں عمر و بن عثمان ، منذر بن زبیر اور ابن زمعہ تھے۔ معاویہ نے بوچھ کا انتخاب کی تی قیمت لگائی گئے۔ اُنہوں نے کہا کہ ہر حصہ آ ایک لا کھ کا۔ معاویہ نے بوچھا کتے جسے باتی رہے۔ اُنھوں ۔ کہا ساڑھے چارجے۔

## میراث میں حصے تقسیم کیے

منذرین الزبیر فی کہا کہ ایک لاکھیں کی نے لیا۔ عمرو بن عثمان نے کہا کہ ایک صد ایک ما کھیں اس منذرین الزبیر فی کہا کہ ایک سے ایک لاکھیں کی نے لیا۔ معاویہ نے کہا کہ اب کے بیجا میں اس نے لیا۔ معاویہ نے کہا کہ اب کے بیجا عبداللہ نے کہا کہ وہ ڈیڑھ لاکھیں کی نے لیا عبداللہ بن جعفر نے اپناصہ معاوب کے ہاتھ لاکھیں قروفت کردیا۔

ابن الزبیر جب زبیر کا قرض ادا کر بچکتو اولا دزبیر نے کہا کہ ہم میں ہماری میراث تقسیم کرو۔اُنھوں نے کہا کہ میں ہماری میراث تقسیم کرو۔اُنھوں نے کہا کہ' دنہیں'' واللہ میں تم بیں تقسیم نہ کروں گا تاوقت کے جارسال تک زمانہ جج میں منادی نہ کرلوں کہ'' خبر دار جس کو زبیر پر قرض ہووہ ہمارے یاس آئے ،ہم اُسے اوا کریں گے''

### زبیر گی حیار ہیو یوں کے حصے

جارسال تک زمانہ جج میں منادی کرتے رہے ، جب جارسال گزر گئے تو میراث اُن کے درمیان تقسیم کردی۔ زبیر کی جار بیویاں تھیں ،انہوں نے بیوی کے آٹھویں جھتے کو جار پرتقسیم کردیا ، ہربیوی کو گیارہ لا کھ پہنچے اُن کا پورا مال تمن کروڑ باون لا کھتھا۔

۔ سفیان بن عینیہ سے مروی ہے کہ زبیر گی میراث میں چار کروڑ تقسیم کیے گئے۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ زبیر ٹے ستر و کے کی قیمت پانچ کروڑ میں لا کھ یا پانچ کروڑ تھے .

عروہ ہے مردی ہے کہ زبیر گی مصر میں کچھ زمینیں تھیں اور اسکندر یہ میں پکھ زمینیں تھیں کونے میں پکھ زمینیں تھیں اور بھرے میں مکانات تھے، اُن کی پکھ مدینے کی جا مُداد کی آمد ٹی تھی جواُن کے پاس آتی تھے۔

## ز بیرهٔ کالل

## كس في كيا، قبركهال اوروه كتنے دن زنده رہے

ا بن عباس سے مروی ہے کہ وہ زبیر سے اس آئے اور کہا کہ تمہاری والعروصفیہ بنت عبد انمطلب کہاں ہیں نمانی تکوار سے علی بن ابی طالب بن عبد المطلب سے قبال کرتے ہو۔ زبیر ٹوٹ پڑے ، انھیں ابن جرموز ملا ، اُس نے قبل کردیا۔ ابن عباس تعلق کے پاس آئے اور پوچھا کہ قاتل ابن صفیہ (زبیر ) ہوگا ، علی نے کہا دوز خ میں۔

ائی خالدابوالبی ہے مروی ہے کہ احنف نے بنی تمیم کودعوت دی بھرانہوں نے قبول نہ کی ،اُس نے بنی سعد نودعوت دی ،انہوں نے بھی روکر دی ،وہ ایک گروہ کے ساتھ ایک کتارے مٹ گیا۔ زیبڑ سپے گھوڑے پرجس کا نام ولنعال تھا گزرے۔احنف نے کہا کہ بہی وہ محض ہے جولوگوں کے درمیان فسادڈ الٹا ہے۔

دو شخصوں نے جوائیں کے ہمراہ نتے اُن کا تعاقب کیا ، ایک نے اُن پر حملہ کر کے نیز ہ مارا ، دوسرے نے نصیر قبل کر دیا۔ سر باب خلافت علی کے پاس لا یا اور کہا کہ قاتل زبیر گو (آنے کی )ا جازت دو ، علی نے سُنا تو کہا کہ ناتل ابن صفیہ کو دوزخ کی بشارت دے دو۔ اپس نے سرکوڈ ال دیا اور چلا گیا۔

#### حضرت عائشه کا کے میں آنا

جون بن قادہ سے مروی ہے کہ یوم جمل میں (جنگ علیٰ وعائشہ جس حضرت عائشہ جمل لیعنی اونٹ پر کے ہے آئی تھیں، میں زبیرابن العوام کے ساتھ تھا، اوگ انھیں امیر المونین کہہ کے سلام کررہے تھے ایک سوار جار ہا تھا، قریب آیا اور کہا اے امیر السلام علیکم، اُس نے اُنھیں کسی بات کی خبر دی، دومرا آیا، اُس نے بھی اید ہی کیا، ایک اور آیا اُس نے بھی اید ہی کیا، ایک اور آیا اُس نے بھی اید ہی کیا، ایک اور آیا اُس نے بھی اید ہی کیا، ایک اور آیا اُس نے بھی ایدائی کیا۔

# ز بیر کے آل کے بارے میں اس شخص کا کہنا

جنگ میں جب زبیر ؓنے وہ دیکھ لیا جومقدر میں تھا ( یعنی قبل ) تو اُس شخص ( اوّل یا ٹانی ) نے کہا ہائے اُن کی ناک کا کٹنا ، یا ہائے اُن کی چینھ کا ٹوٹنا ،فضیل ( راوی حدیث نے کہا کہ جھےمعلوم نہیں کہ بیالفاظ اُن وونوں میں ہے کس نے کہے ،وہ ڈر کے مارے کا پہنے لگا اور جھمیا رتو ڑنے لگا۔

جون نے کہا کہ میری مال جھے پر روئے ، کیا یمی وہ فض ہے جس کے ساتھ میں نے مرنے کا ارادہ کیا تھا ، تسم ہے اُن ڈات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، میں جو پچھود کھتا ہوں ( یعنی آل زبیر ؓ ) وہ ضرور کسی ایسی سبب ہے ہے ذبیر ؓ نے رسول التعالیقے ہے شنایاد بکھا کیونکہ وہ رسول التعالیقے کے شہسوار بہاور تھے۔

#### دوگھوڑ ہےسوار

لوگ جب ادھراُ دھرمشغول ہو گئے تو وہ تخص واپس ہوا۔ زبیر ؒ کے گھوڑے پر بیٹے گیا۔ جوواپس ہو کے اپنے ' گھوڑے پر بیٹے گئے اورا حنف سے ملے۔ احنف کے پاس دوسوارا ئے ، اُترے اور جھک کے اُس کے کان میں باتیں کرنے گئے ، احنف نے اپنے سرافعا کے کہا ، اے عمرواین جرموز ، اے فلاں ، وہ دونوں اُس کے پاس آئے اور جھک گئے اُس نے دونوں ہے تھوڑی دیر کان میں باتیں کیں اور واپس ہو گیا۔اس کے بعد عمرو بن جرموز احنف کے پاس آیا اور کہ کہ میں نے زبیر ''ووادگ السیاع میں پایا اور قبل کر دیا۔

قرۃ بن الحارث بن الجون کہتے تھے کہ تھے کہ اس ذات کی جس کے قبضے بیس میری جان ہے ، سوائے احنف کے زبیر گااور کوئی ساتھی نہ تھا ( یعنی میں قاتل تھا۔ )

### خالد بن تمير نے ايك حديث ميں كہا

فالدین نمیر نے ایک حدیث میں جوانہوں نے روایت کی ، زبیر گاذ کر کیا کہ ذبیر شوار ہوئے ، اُنھیں براور ان تمیم نے وادی السباع میں پالیا۔لوگوں نے بیان کیا کہ جنگ جمل میں جواجمادی الآخر استاھے ہوم پخشبنہ کوہو کی ، زبیر بن العوام کڑائی کے بعدا پنے گھوڑ ہے پرجس کا نام ذوالخمار تھا،سوار ہو کے نکلے ، اُن کا ارا دومہ بنے کی

واپسی کا تھی، اُنھیں سفوان میں بنی تمیم کا اِیک آومی ملاجس کا نام العیر بن زمام الجاشعی تھا اُس نے کہا کہ اے حوار م رسول النداد هرآئے، ادھرآئے، آدھرآئے، آپ میری ذمہ داری ہیں ،کوئی شخص آپ کے پاس نہیں دینچنے پائے گا ، و و اُس کے ساتھ ہو گئے ، بنی تمیم کا ایک دوسر افخص احف بن قیس کے پاس آیا ادر کہا کہ وادی السباع ہیں اس کے اور اُس کے درمیان زبیر "بیں۔

ا حنف نے بہآ واز بلند کہا کہ میں کیا کروں ،اگرز بیر ؓ نے دود هوکا دینے والے مسلمانوں میں ہے ایک ہے دوسرے کولل کرا کے اپنے گھر والوں سے ملنے کا اراد وکرتے ہوں تو تم لوگ مجھے کیا کہتے ہو۔

عمیر بن جرموز النیمی اور فضالته بن حابس المیمی اور نفیع یاضیل این حابس المیمی نے سُنا تو اُن کی اور میں اسے گھوڑ وں پرسوار ہوکر گئے اور اُنھیں پا گئے۔ عمیر بن جرموز نے حملہ کردیا اُس نے اُنہیں نیز ہ مار کے خفیف سازخم لگایا۔ زبیر ؓ نے بھی اُس برحملہ کردیا۔

## زبيرمكااللد كيحكم جلنا

جب اُے یفین ہوگیا کہ زبیر آل کرنے والے ہیں تو اُس نے پکارا ،اے فضالہ ،اے فیع پھراُس نے کہا اے زبیر ؒاللہ ہے ڈور ،اللہ ہے ڈرو ،تو وہ اس ہے باز آ ہے اور روانہ ہوگئے ،

اُ س توم نے ل کراُن پرحملہ کرویااوراُنہیں قبل کردیا (رحمہالللہ)عمیرین جرموز نے اُنہیں ایک ایسا بیڑہ ہ مارا جس نے اُنھیں کھڑا کردیا ، وہ گر پڑے ،اُن لوگوں نے اُنہیں گھیرلیااوراُن کی تکوار نے لی۔

ابن جرموڑ نے اُن کاسر لےلیا ہمراوراُن کی تکوار کوئل کے بیاس لایا بلگ نے تکوار لے لی اور کہا، یہ وہ تکوار ہے کہ وائند ہار ہااس سے رسول الشفائلی کے چیرے سے بے بیٹی دؤ رہوئی ، کین اب وہ موت اور فساد کی قال گا ہوں میں ہے۔

### ز بیرگودفنا نا

ز بیرٌ دادی السباع میں فن کیے مجئے علی اور اُن کے ساتھی بیٹے کر اُن پر دونے گئے۔ عاتکہ بنت زید بن عمر و نظیل زبیر بن العوام کی بیوی تھیں ، اُن کے متعلق الل مدینہ کہا کرتے کہ جو تحص شہادت چاہے وہ عاتکہ بنت زید سے نکاح کر ہے بعد اللہ بن ابنی بکڑ کے پاس تھیں تو وہ قبل ہو کے اُن سے جُد اہو گئے ، عمر بن انخطاب کے پاس تھیں تو وہ حق قبل ہو کے اُن سے جدا ہو گئے ۔ عاتکہ نے کہا وہ علی قبل ہو کے اُن سے جدا ہو گئے ۔ عاتکہ نے کہا اشعار )

غدر ابن جرموز بغارس بهمته يوم القاء وكان غير معدد ابن جرموز في المناه و كان غير معدد ابن جرموز في المناه و كان غير معدد ابن جرموز في النهاء المن جرموز في النهاء المناه و لا المناه و المناه و

كانتيا ہے۔

شلّت بمینگ ان قتلت لمسلما علیگ عقوبة المتعمّد تیرا ہاتھ شل ہوجائے کرتوئے ایک مسلمان کو آل کردیا۔ تھے پر آل تھ کے مرتکب کاعذاب واجب ہوگیا۔ ٹکتلگ امّک ہل ظفرت بمثله فیمن معنی فیما تروح و تغتدی تیری ماں تھے روئے تو کہی اُن کے ایسے خص پر کامیاب ہواہے ، اُن لوگوں میں جواس زمانے میں گزر گئے جس میں تو شام اور میں کرتا ہے۔

کم غمر ہ خامنھا لم یٹنہ عما طرادک یا ابن فقع القودد کتنی ہی تختیوں میں اس طرح تھس گئے کہ انھیں اُن سے بازندر کھا۔ تیری نیز وزنی نے اے مفید چبرے والے جریر بن انحلقی نے (اشعار ذیل) کے:

ان الوزیة من تمضمن قبرہ وادی السباع لکل جنب مصرع مصیبت عظیر ہے اُس کوجس نے دادی السباع میں اُن (زبیر ؓ) کی قبر بنوائی جہاں برطرف سے اُن کے مقال تھا

لماً اتى خبر الزبير تواضعت سورة المدينة والجبال الحشع جب زير كي فبرمرك كن تواميخ كرديواري اور بها دُوف كمار عرضك كن و وبكى الزبير بناة في هاتم ماذاير دُ بكاء من لايمع اور نير كي بيرا كي بيرا أن كماتم (غم) يل روكس جوشتانين وورون كاكيا جواب و مكا،

محمد بن عمر ہے مروی

عروہ ہے مروی ہے کہ میرے دالدیوم انجمل میں شہید ہوئے ، جب کہ وہ چونسٹھ برس کے تتھے۔ محمد بن عمر سے مردی ہے کہ میں نے مصعب بن ثابت بن عبداللّٰدا بن الزبیرُّلُو کہتے مُنا کہ زبیرٌ بن العوام بدر میں حاضر ہوئے تو انیس سال کے تتھاور آل کیے گئے تو چونسٹھ سال کے تتھے۔ جریر بن عازم سے مروی ہے کہ میں نے حسن گے نہیں گاؤ کر سُنا کہ زبیر " پرتیجب جوانہوں نے بی مجاشع کے اعرابی کی بناہ کی بناہ کی کہ بناہ دے ، بیبال تک کہ وہ آل کر دیے گئے والقد شجا عت میں اُن کا کوئی نظیر نہ تھا ، ویجھو میں تو محفوظ ومضیوط ذمہ داری میں تھا۔

## طلحداورز بیر قیامت کے دن نیک لوگوں میں سے ہوں گے

ابراہیم سے مروی ہے کہ ابن جرموز نے آ کے بلی ہے اچازت جا بی تو انہوں نے اس ہے دوری جا بی اُس نے کہا کیا زیر شمصیبت والوں میں سے نہ تھے (جن پر قیامت میں مصیبت آئے گی) علی نے کہا ، تیرمز میں خاک ، میں تو یہ اُس کے کہا ، تیرمز میں خاک ، میں تو یہ اُسید کرتا ہوں کہ (قیامت میں) اور طلحہ اور ڈیر آن لوگوں میں ہوں گے جن کے تن میں اللہ نے فر مایا ' و نسز هسا مانی مدور ہم من غسل اخوا افا علی صور نتقابلین '' (اور ہم اُن کے دلوں کی کدورت دور کردیں گے کہوں تی کہ دورت دور کردیں گے کہ وہ تخوں پر آ منے سامنے بھائی ہو کے جیٹیں گے )

جعفر بن محدث اپنے والدے روائے کی کی گئی نے قرمایا: پس أمید کرتا ہول کداور طلحۃ اورز بیر آن لوگوں پس ہوں سے جن کے حق بیس اللہ تعالی نے قرمایا: 'ون نو عن ا صافی صدور هم من غسل اخوانا علی سور متقا بلین ''

## صلفائے بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی زبیر "بن العوام کے حلیف تھے

حاطب سن افی بلت عدی ان کی کنیت ابو محریقی جو تخم بیس سے تنے ، داشد دین از تب این جزیلہ بن تخم کے بیٹے سے ، وہ مالک بن عدی بن الحارث ابن مرة بن اور بن ینجب بن عریب بن زید بن کہلان بن سبابن ینجب ابن عرب بن قبط ان تنے ، اور قبط ان تک یمن کا اتفاق ہے۔

راشدہ کا نام خالفہ تھا ، اُن کا قفد نی آلیف کے پاس آیا ، آپ نے بوجھا کہتم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا نمی خالفہ ( خالفہ بمعنی نخالفت کرنے والے ) فرمایا تم لوگ بنی راشد ہو ( راشدہ بمعنی مدایت یانے والے )

عاصم بن عمر بن قمادہ سے مردی ہے کہ جب حاظب بن ابی بلتعد اور اُن کے مولی سعد نے مکنے سے مدینے کی طرف بجرت کی تو دونوں منذر بن محمد بن عقبہ بن اُجھ بن جائے گے یاس اُتر ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول النمایات کے حاطب ابن الی باتند اور زخیلہ بن فائد کے درمیان عقد موا خاق ۔

## حاطب بدروأ حدو خندق میں حضور کے ہمرہ

عاطب بدرواُ حدو دختی اور تمام مشاہر میں رسول التعلیق کے ہمراہ حاضر ہوئے رسول التعلیق نے انجیس میں سے بھے انجیس فرمان کے ساتھ مقوش شاہ اسکندر بیائے پاس بھجا۔ حاطب رسول التعلیق کے اُن تیراندازوں میں سے بھے جن کا ذکر کیا گئی ہیت ۔ اُنہوں نے معلی پنیسٹھ سال کی عمر میں مدینے میں وفات پائی۔ اُن پر مثمان بن عفان مے نماز پڑھی۔

اولا د حاطب میں سے آیک شیخ نے اپنے باپ دا داسے روایت کی کہ حاطب خوبصورت جسم اور جھدری ڈاڑھی والے کوزیشت ( کبڑے ) تھے، وہ کوتا ہی قد کی طرف اتنامائل نئے جنتا موٹی انگلیوں والا ہوتا ہے۔

یعقوب بن عتبہ سے مروی ہے کہ حاطب ہیں انی بلتعہ نے وفات کے دن چار ہزار وینار درم وغیرہ چھوڑے، وہ تا جرتھے جوغلہ وغیرہ فرونت کرتے۔مدینے میں حاطب کا پچھے بقیہ تھا۔

سعد، حاطب کے مولی این الی بلتد جوسعد بن خولی بن سره بن دریم بن قیس بن مالک ابن عمیره بنام بن کر بن عامرالا کبر بن عوف بن بکر بن عوف ابن غدره رفیده بن تور بن کلب، جوقضاعه بس سے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ معد بن خولی بن فروہ بن القوساد تھے۔

خولی کوا بیک شخص کہتا تھا کہ وہ بنی اسعد میں ہے ہتھے۔ اُس نے کہا کہ اُن کی بیوی بنی القو سار میں ہے تھیں ، (اشعار):

ان اینة القوسار یا صاح دلنی علیها قضاعی بحب جمالیا القوسار کی بی کواے صاحب! بجھا یک قضاعی نے بتایا جوساب جمالی (حساب ابجد جواشعار میں رائج ہے) پند کرتا تھا۔

میں نے خولی بن فروہ کو اُن کی خواہش کے مطابق بلند زمینیں اور تکبر کرنے والے بچے عطا کیے۔ لوگوں نے اس پراتفاق کیا کہ سعد بن خولی قبیلہ کلب سے تنصروائے ابو معشر کے جو کہتے تنصے کہ وہ ندجج میں سے تنصیمکن ہے کہ اُنھیں اُن کا نسب نہ یا در ہا ہوجیسا کہ اُس کو دوسروں نے یا در کھا۔

سب نے اس پرا تفاق کیا کہ انہیں گرفتار کی مصیبت آئی ، وہ حاطب بن الی بلتعہ انھی کے پاس گرفتار اور غلام ہوکے پہنچے جو بنی اسدا بن عبدالعزیٰ بن قصبی کے حلیف نتے ،انہوں نے اُن پرانعام کیا۔

سعد حاطب کے ساتھ بدرواحد میں حاضر ہوئے۔رسول النہ اللہ کی ججرت کے بتیبویں مہینے اُحد میں شہید ہوئے ،عمر بن الخطاب نے اُن کے بیٹے عبد اللہ بن سعد کوانصار میں ثنار کیا۔ تین آ دمی تھے،سعد کا کوئی پوتانہ تھا۔

## بنى عبدالداربن قصى ميس يصعب الخير

تشجم ولسب ابن عمیر بن ہائم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی نے ،کنیت ابو محرقی ، والد وخناس بنت مالک بن المقر بابن و بہب بن عمر بن عبد عنوں بن عامر بن لوئ تھیں۔ مصعب کی اولا و بی ایک بیٹی تھیں جن کا نام من زینب تھا ، ان کی والد و جمنہ بنت بخش بن ریاب بن تعمیر بن عبر و بن مر و وان بن اسد بن خز من زینب تھا ، ان کی والد و جمنہ بنت بخش بن ریاب بن تعمیر بن عبر و بن مر و بن مر و بن کیر این عنم بن وووان بن اسد بن خز بر تھیں ، انہوں نے عبد اللہ بن عبد اللہ این الی امیے بن المغیر و کے ساتھ مکاح کردیا ، ان سے ان کے بہاں لڑکی پیدا بولی جس کا نام وریہ تھا۔

مصعب بن عمير جواني ميں

ابرامیم بن محمر العیدری نے اپنے والدے روایت کی کہ مصعب بن عمیر جوانی بنوب صورتی اور پیش نی ک

بالوں میں مکنے کے جوانوں میں میکتا تھے،ان کے والدین ان سے محبت کرتے ،ان کی وارد وغنی اور بہت مالدارتھیں ، انھیں اچھے سے اچھے اور باریک بہنا تی تھیں، و ہ اٹل مکۃ میں سب سے زیادہ عطرانگائے وانے تھے،حضری جوتے مہنتے تھے۔

## رسول التعليصة كامصعب بن عمير كي صفات بيان كرنا

رسول انتقابی ان کا ذکر کے فرماتے کہ میں مکہ میں مصعب بن عمیر سے زیادہ خوب صورت ہال والا، باریک کیڑے کیٹر سے زیادہ خوب صورت ہال والا، باریک کیڑے کیٹر سے کیٹر سے کیٹنے والا اور نازونعت والا کسی کوئیس دیکھا۔ جب معلوم ہوا کہ رسول امتقابی واراقم ابن الی الل قم میں انھیں اسلام کی رعوت و بیتے ہیں تو وہ آئے ،اسلام لائے ،آپ کی تقسد بی کی اور روانہ ہوگئے ،گراپی والدہ اور تو م کے خوف سے اپنا اسلام چھپایا ،وہ خفیہ طور پر رسول الشائی کے باس آمدور فت رکھتے ۔

## مصعب بن عمير كاخفيه اسلام اورقوم كاردمل

عثمان بن طلحہ نے انھیں ٹماز پڑھتے و کھے لیا،ان کی والد داور تو م کوخبر کر دی ،لوگوں نے انھیں گرفتار کر کے قید کر دیا ، وہ برا برقید رہے یہاں تک کہ پہلی ہجرت میں ملک حبشہ گئے ، جب اورمسلمان داپس آئے تو ان کے ہمراہ وہ بھی آئے ، وہ موٹے ہو گئے ان کی مال ان کو ملامت کرنے سے بازر ہیں۔

### غربت کی حالت میں

عروہ بن الزبیر سے مردی ہے کہ ایک روز ہم عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے ، وہ مجد بن رہے سے ، انہوں نے کہا کہ ایک روز نی مقالفہ اپنے اصحاب میں بیٹے ہوئے تھے کہ مصعب ابن عمیر آئے تھے ، ان کے جسم پر دھاری دار چا در کا ایک فکڑا تھا ، اس میں چزے کا بیوند لگا تھا ، اس کی انہوں نے آسٹین بنالی تھی اور اس کی کھال کا بیوند لگا لیا تھا اصحاب نی مقالفہ نے دیکھا تو رحم کی وجہ ہے اپنے سر جھکا لئے ، ان کے باس وہ چیز بھی نہتی جس سے بیوند لگا لیا تھا اصحاب نی مقالفہ نہتی وہ سے کہ بیوند لگا لیا تھا اصحاب نی مقالفہ نہتی وہ اسے خریب ہو گئے تھے کہ بیوند لگا نے کے لئے کپڑے کا محمد ابھی نہتھا )۔

انہوں نے سلام کیا، نی اللہ ہے جواب ویا اور اچھی طرح ان پر اللہ کی ثنا وکی اور فر مایا: الحمد لله ، و نیا کو چائے کہ دو اپنے کہ دو اپنے کہ دو اپنے اللہ کو بدل دے ، جس نے انہیں (مصعب) کو دیکھا ہے کہ جس مکہ جس قریش کا کوئی جوان اپنے واللہ بین کے پاس ان سے زیادہ ناز وقع جس نہ تھا ، انہیں اس سے خیر کی رغبت جس ، جواللہ ورسول کی محبت میں تھی ، فالا۔

### مصعب بن عمير اخلق الناس تق

عبداللد بن عامر بن بن ربیعہ نے اپنے والدے روایت کی کہ بیل مصعب ابن عمیر جب سے اسلام اللہ عالم وقت سے احد بیل شہید ہوئے تک ( رحمہ اللہ) میرے دوست اور ساتھی رہے وہ ہمارے ساتھ دونوں ہجرتوں بی مجرتوں بیل جند گئے ، جماعت مہاجرین بیل وہ میرے دفت تھے ، بیل نے ایسا آ دمی بھی نہیں دیکھا کہ ان سے زیادہ خوش اخلاق ہوا دران ہے کم اس سے اختلاف ہو۔

# رسول التواليك نے انہیں مدینے بھیجا كہوہ انصاركودین كی تعلیم دیں

عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم ہے مردی ہے کہ جب مصعب ؓ بن عمیر نے مکہ ہے مدینے کی طرف ہجرت کی تو سعد بن معاذ کے پاس انزے۔

ابراہیم بن محمد بن العبدری نے اپنے والد ہے ( اور بھی متعدد طرق سے ) روایت کی کہ جب عقبہ او کی والے بارہ آ دمی واپس ہوئے اور اسلام انصار میں بھیل گیا تو انصار نے رسول اللہ کے پاس ایک شخص کو بھیجا اور ایک عریضہ بھیجا کہ ہمارے پاس کسی ایسے شخص کو بھیجئے جو ہمیں دین کی تعلیم دے اور قرآن پڑھائے۔

## مصعب بن عمير كي ذريعه انصار مين اسلام كي تبليغ

رسول النتيائية نے ان كے پاس مصعب بن عمير كو بھيجا، وه آئے اور سعد بن زراره كے پاس اترے، مصعب انسار كے پاس ان كے مكانوں اور قبائل بيس آتے ،اسلام كى دعوت دینے ،قر آن بڑھ كرئے ہے ،ايك ايك دود و آدى مسلمان ہوئے گئے،اسلام ظاہر ہو كيا اور انسار كے تمام مكانوں اور اولى (مدیئے كے آس پاس كى بستيوں) بيس كي بستيوں) بيس كي بستيوں) بيس كي بستيوں كي بستيوں

مصعب بن عمير اسلام ميں جمعه كى نماز بر صانے والے بہلے خص ہيں

انہوں نے رسول النّعَلَيْظَةَ لولكه كراس امركى اجازت جائى كدوه ان لوگوں كونماز جمعه برخ هائيس، آپنلينة نے اجازت دى اور تحرير فرمايا كداس دن كود كي لينا كدجس دن يہودائي سبت ( ہفته ) كى وجہ سے بلندآ واز سے نماز برصتے ہیں۔ جب آفماب ڈھل جائے تو اس دقت دوركعت سے اللّه كريب ہوجا دُاورخطبه پردھو۔

مصعب بن عمیر فی شخصاوراس روز (غزه می جندی نماز بردهائی ، وه باره آدی شخصاوراس روز (غزه میس) ان لوگوں کے لئے صرف ایک بحری ذرح کی گئی تھی ، وہ پہلے تخص ہیں جنہوں نے اسلام میں جندی کی نماز پردهائی۔ نماز پردهائی۔

#### ایک اورروایت

انصار کی ایک جماعت نے روایت کی کہ سب سے پہلے جس نے انہیں جمعہ پڑھایا ، وہ ابوا ہامہ سعد بن زرار ہ تھے ، پھرمصعب بن عمیر مدینے سے ان سرّ اوس وفز رخ کے تجاج کے ہمراہ روانہ ہوئے جوعقبہ ٹانیہ میں رسول اللہ کے پاس پہنچے تھے ، وہ سعد بن زرارہ کے رئی سفرین گئے اور کے پہنچے۔

رسول التوافية كاانصار كے حالات من كرخوش ہونا

سب سے پہلے رسول انڈیوالیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اپنے مکان کے قریب بھی نہ گئے ،رسول مقد علیقی کوانصاراوراسلام کی جانب ان کی تیز رفتاری کی خبر دی ،رسول التعلیق ان لوگوں کواسلام سے بعید خیال فر ماتے تھے،ان کی بیان کردہ حالات سے دہ خوش ہوئے۔

## مصعب بن عمير كي والد ه اس وفت تك كا فرخيس

مصعب کی والدہ کومعلوم ہوا کہ وہ آئے ہیں تو کہلا بھیجا کہ:اورفر مایا تو اس شہر میں جس میں ہوں اس طرح آتا ہے کہ پہلے مجھ سے نہیں ملتاءانہوں نے کہا کہ میں ایسانہیں ہوں کہ رسول النّعظیف سے پہلے کسی اور سے ملول۔

۔ جب انہوں نے سلام کرلیا اور جو کچھ بتانا تھا بتا جگے تو اپنی والدہ کے پاس مگئے ،اس نے کہا کہتم اب تک اس غیر دین پر ہوجس پر نتھے انہوں نے کہا میں رسول النتائیے کے دین پر ہوں ، جواسلام ہے ، جس کوالقد نے اپنے لئے اوراپنے رسول (عیامتے ہے) کے لئے پند کیا ہے۔

#### لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق

اس نے کہ کہ منے اس کا کیا شکر کیا جو میں نے ایک مرتبہ ملک حبشہ ہیں اورا یک مرتبہ بیڑ ب میں تمہارا کم
کی ، انہوں نے ب کہ میں اپنے دین پر قائم بول ، اگرتم لوگ مجھے فتنے میں ڈالو (جب بھی ) اس نے ان کے قید
کرنے کا ارادہ کیا ، تو انہوں نے کہا کہ اگر تو مجھے تید کرے گی تو جو مجھے رو کے گامجھے اس کے تل کرنے کی حرص ہوگی۔
مار نے کہا کہ اپنے حال پر جلا جا اور رونے لگیں مصعب شنے کہا : بیار کی ماں! میں تیرا خیرخوا ہوں تجھ پر شفیق ہوں ، تو شہاوت دے کہ "لااللہ الا الله و أن محمداً عبدہ و رسولهٔ اس نے کہا جیکتے سارول کی تسم،
میں ہرگز تیرے دین میں داخل نہ ہول گی ، کہ میر کی رائے کوعیب لگایا جائے اور عقل کوضعیف کہا جائے ، میں تجھے اور میں کوچھوڑ تی ہول (تی میں واضل نہ ہول گی ، کہ میر کی رائے کوعیب لگایا جائے اور عقل کوضعیف کہا جائے ، میں تجھے اور تی سے دین کوچھوڑ تی ہول (تی میں جیسا آئے دییا کرنا ) البتہ میں اسینے دین پر قائم ہوں۔

## مصعب بن عمير مكه ميں نبي ايسية كے ہمراہ

مصعب بن عمیر نی دیائی کے بمراہ کے بیں بقید ذی الجبراور مرم وصفر میں ہے۔ رسول التعلیق کی بجرت مدینے آگئے۔ مدینہ سے قبل رہے الاقال کے جاندوفت رسول التعلیق کے آئے سے ہارہ شب پہلے مدینے آگئے۔ عطامے مردی ہے کہ مب سے پہلے جس نے مدینے بیں جمعہ پڑھایا اوروہ بن عبدالدار کا ایک شخص تھا۔ راوی نے وچھ کہ بی تعلیق کے تکم سے ؟ انہوں نے کہاہاں، ہالکل تھم سے ،سفیان نے کہا کہوہ مصعب بن عمیر تھے۔

### مصعب بن عمير أورسعد بن الى وقاص كے درميان عقد مواخاة

موکٰ بن محر بن ابرا بیم نے اپنے والدے رویت کی کہ رسواللہ کے مصعب بن اور سعد بن اللہ وقت موسط کے درمیان مصعب بن اور سعد بن اللہ وقت میں کے درمیان مقدموا خاق کیا اور کہا ہاتا ہے کہ درمیان مقدموا خاق کیا اور کہا ہاتا ہے کہ درمیان محک کے درمیان کے درمیا

### مصعب في رسوالتوليسي كاحبضدُ الحايا

عمر بن حسین سے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول التعلقی کا سب سے بڑا مہمنڈ اجومبہ جرین کا حیصنڈ افقہ، مصعب بن عمیسر کے پاس تھا۔

ابراہیم بن محربن شرجیل العبدی نے اپنے والدے روایت کی کہ یوم احدیثی مصعب بن عمیر نے جہند ۱۱ نھایا ،مسلمان ڈ گرگا گئے ،تومصعب اس کو لیے ہوئے ثابت قدم رہے ، ابن تمیہ جوسوارتھا ،اس نے ان کے داہنے ہاتھ پر آلموار مار کے اسے کاٹ دیا۔مصعب کہدرہے تھے۔

"وها محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل" الآيه (محمد الله رسول بن بن الناسية بهلي تمام رسول مرسمة ، انهول في جمند الما تي باته من فيل الراسي مضبوط بكر ليا

اس نے بائیں ہاتھ پر تکوار مارے اسے بھی کاٹ دیا تو انھوں نے جھنڈامضبوط بکڑ لیہ اور اے اپنے باز دوں سے اپنے سینے سے لگالیا اور کہر رہے تھے 'وصا صحب دالا رمسول قد خلت من قبطہ الرسل''۔ الآبیہ۔

### حِصندُ اکبِ گرا؟

اس نے تیسری مرتبدان پر نیزے سے تملہ کیا اورا سے ان کے جسم میں گھسیرد دیا ، نیز ونوٹ کیا مصعب میں گھسیرد دیا ، نیز ونوٹ کیا مصعب میں پڑے اور جھنڈ ابھی گر گیا۔ بنی عبدالدار میں سے دوآ دمی آھے برڑھے ، سوپیط بن سعدگر پڑے اور جھنڈ سے کوا بوالر دم بن عمیر نے لیا۔ وہ برابرانھیں کے ہاتھ میں رہا یہاں تک کے مسلمان واپس ہوئے اور اسے لے کے مدینے میں دافل ہوئے۔

#### آيت کانزول

ابراتیم بن محدف این والدسے روایت کی کریرآیت و صاحب مد الارسول قد خلت من قبله الرسل "اس روزتک نازل نیس بولی تقی ،اس کے بعد نازل بوئی۔

### فرشته مصعب بن عمير کي شکل ميں

### مصعب بن عمير في ايناعبد سيح كردكهايا

عبید بن عمیرے مردی ہے کہ نی اللے مصعب ابن عمیر کے پاس کھڑے ہوئے جومنہ کے بل پڑے

ہوئے تھے، نبی آئی نے بیا ایت 'من المومنین رجال صد قو اما ما هد و الله علیه ''آخرتک (مومنین سے وہ لوگ بھی بیں جنموں نے اپنے اس عہد کو بچ کردکھایا جوانھوں نے اللہ ہے کیا تھا) پڑھی۔

شہداءسلام کاجواب دیتے ہیں

پھر فرٰ مایا کہ رسول الشّعَلِی اللّه علی ویتے ہیں کہ قیا مت کے دن تم لوگ اللّہ کے نز دیک شہدا، ہو، آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا لوگوں ان کی زیا رت کرو، ان کے پاس آ دُاور انھیں سلام کرو کیونکہ تم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ قیا مت تک جوسلام کرنے دالا انھیں سلام کرے گا، بیضروراس کے سلام کا جواب دیں گے۔

## مصعب بن عمير كأكفن صرف ايك حا در ميں

خباب بن الارت سے مروی ہے کہ ہم نے رسول النہ اللہ کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی جس ہے ہم اللہ کی خوشنو دی چاہتے تنے ،اللہ پر ہمارا اجرواجب ہوگیا۔ہم میں ہے بعض وہ ہیں جواس طرح گزر گئے کہ انھوں نے اپنے اجر میں ہے کچھ نہ کھایا ، انھیں میں سے مصعب بن عمیر ہیں جو یوم میں شہید ہوئے ،ان کے لئے سوائے ایک جا در کے اورکوئی چیز نہ لی جس میں انھیں گفن دیا جاتا۔

### عجیب حالت تھی گفن کے وقت

را دی نے کہا کہ جب ہم اسے سر پرڈھا تکتے تو پاؤں کھل جاتے اور جب ان کے پاؤں پرڈھا تکتے تو سر کھنل جاتا ، رسول امتینائے نے فرمایا کہ اسے جو حصہ سر کے تصل ہے اس پر کر دواور ان کے پاؤں پرا ذخر ( گھاس ) رکھ دو۔اور ہم میں بعض وہ ہیں جن کے کھل یک گئے ہیں وہ انھیں کا ثنا ہے۔

#### مصعب بن عمير گي صفات

ابراہیم بن محر بن شرجیل البعد ری نے اپنے والدے روایت کی کہ مصعب بن عمیر زم کھ ل وا ہے ، خوب صورت بال کے ، ند لیے خطنے تھے ۔ بجرت کے بتیبویں مہینے جب کہ چالیس یا کسی قدر زیا وہ کے تھے ، اُحد میں قل موت بال کے ، ند لیے خطنے تھے ۔ بجرت کے بتیبویں مہینے جب کہ چالیس یا کسی قدر زیا وہ کے تھے ، اُحد میں آلی ہوئے ، کھور سول التعالیٰ فی اُن کے پاس کھڑ ہے ہوئے ، اُن کو گفن یہنا دیا گیا تھا ، آپ م وفر مایا کہ میں نے تہدیں کے میں دیا کہ وہ اُن کے باس کھڑ ہے والا اور خوب صورت بال والا ندتھا ، ابتم ایک چو در میں پراگندہ سر ہو، آپ نے اُن کے متعالیٰ تھم دیا کہ وہن کئے جائیں۔

قبر میں کون اُنزے؟ قبر میں اُن کے بھائی ابوالرومؓ بن عمیراور عامر بن ربیعہ اور سویہط بن سعد بن حرمہ اُزے۔

#### سويبط بن سعد

تشجر السب : ابن حرملہ بن مالک ، اور مالک شاعر سے ، ابن عمیلہ بن السباق ، ابن عبد الدار بن تصی ، ان کی والدہ بید و بنت خباب الی سرحان ابن منقذ بن شیع بن جعثمہ بن سعد بن ملیح جوفز اعد میں سے شعے سو بہط مہاجرین حبشہ میں سے شعے ، حکیم بن نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب سو بہط بن سعد نے کے سے مدینے کی طرف بجرت کی تو عبد اللہ بن سلم العجلانی کے پاس اُمر ہے۔

سويبط ابن سعداور عائز بن ماعص الزرتي كدرميان عقدموا خاة

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے سوبط ابن سعد اور عائذ بن ماعص الزرتی کے درمیان عقد مواغاۃ کیا بسوبط بدرواُ حد بیں حاضر ہوئے۔

# عبد بن قصی بن کلاب کی اولا د

طليب بن عمير

تشجر السب : ابن وہب بن کثیر بن عبد بن تصی ، کنیت ابوعدی تقی ۔ والدہ اروی بنت عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تفیں ۔

طليب بن عمير كااسلام اور والده ي مكالمه

موی بن محمد بن ابراہیم بن الحارث اللیمی نے اپنے والدے روایت کی کہ طلیب بن عمیر وار الارقم میں اسلام لائے اور ا اسلام لائے اورا پی والدہ کے پاس مجھے جواروی بنت عبدالمطلب تھیں، اُن سے کہا کہ بیس محمصلیم کا تا بع ہو گیا، اور اللہ کے لیے اسلام لے آیا۔

والدہ نے کہا کہتم نے جس کی مدد کی اور توت دی اُن جس سب سے زیادہ مستحق تمہارے ماموں کے بیٹے ہیں ، والقد اگر ہم لوگ اُس پر قادر ہوتے جس پر مروقادر ہیں تو ضروران کی حفاظت کرتے اور اُن سے مدافعت کرتے۔ ہور اُن سے مدافعت کرتے۔ ہیں نے کہا بیاری مال تمہیں اسلام لانے اور اُن کی بیروک کرنے سے کون مانع ہے، تمہارے بھائی حمز وتو اسلام لائے ؟

انہوں نے کہادیکھومیرے بھائی کیا کرتے ہیں، میں بھی اُن عورتوں میں سے ایک ہوں گ (جواسلام تول کریں) میں نے کہادیکھومیرے بھائی کیا کرتے ہیں، میں بھی اُن عورتوں میں سے ایک ہوں گ (جواسلام تول کریں) میں نے کہا کہ خدا کے لئے تم سے درخواست ہے کہ خدمت نبوی میں حاضر ہو، سلام کرو، آپ کی تقد اِق کرواور شہادت دو کہ الا الله الله الله واشهداُنَ محمداً دسول الله".

## ان كى والده نبي اليسلي كى مدد گار ہو گئيں

اس کے بعد وہ اپنی زبان ہے نی آلیا ہے کی مددگار ہوگئیں ، اپنے بیٹے کو آپ کی مدد اور فر ، س بردار کی پر برا پیختہ کرتی رہیں۔لوگوں نے کہا کہ دوسر کی ہجرت حبشہ میں طلیب ٹین عمیر بھی تھے اس کوموسے بن عقبہ ،محد بن انحق ، ابومعشر اور محمد بن عمرسب نے بیان کیااوراس پراتفاق کیا۔

تھیم بن محمہ نے اپنے والدے روایت کی کہ جب طلیب این عمیر ٹنے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو وہ عبداللہ بن سلمہ التحلانی کے پاس اُترے

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ کے طلب ابن عمیر اور منذر بن عمر و وانساعدی کے درمیان عقد موافاہ کیا ۔ طلب موک بن عمر اور منذر بن عمر و وانساعدی کے درمیان عقد موافاہ کیا ۔ طلب بروایت محد بن عمر ، بدر میں حاضر ہوئے ۔ انہوں نے (محد بن عمر نے اس کو ثابت کیا ہے ، موک بن عقبہ محمد بن اسخی اور ابومعشر نے اُن کا اُن لوگوں میں ذکر نہیں کیا جو بدر میں حاضر ہوئے ۔

### و فات کے وفت طلیب بن عمیسر کی عمر

ی کشتہ بنت قدامہ ہے ( اور متعدوطرق ہے ) مروی ہے کہ طلیب بن عمیر بوم اجن وین میں جو جم دی الا ولی سال چے میں ہو یعمر پنیتیس سال شہید ہوئے ، اُن کے کوئی اولا دنتھی ۔

#### اولا دز ہرہ بن کلاب بن مرّ ہ

عوبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف عبد بن الحارث بن زهره بن كلاب، جالميت مين أن كا نام عبد عمر وتفايه رسول التعلق في والده الشفا بنت عوف ابن عبد رسول التعلق في والده الشفا بنت عوف ابن عبد بن الحارث بن زهره بن كلاب تغيس و المسلم المستنفي .

یعقوب بن عقبہ الاضنثی ہے مردی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف عام الفیل کے دس سال بعد پیدا ہوئے یزید بن رو مان سے مردی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف ،رسول الله علیہ کے دار ارقم بن افی الارقم میں داخل ہونے اور و ہاں دعوت و بے سے پہلے اسلام لائے۔

عبدالرحمٰن بنعوف زمانه جامليت كانام

عمرو بن دینارے مردی ہے کہ عبد الرحمٰن بن عوف کا نام عبد الکعبہ تھا۔ رسول استعلاقے نے اُن کا نام عبد الرحمٰن رکھا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الشعافیۃ نے عبدالرمن بن عوف سے فرمایا کہ اے ابوجرتم نے جراسود کے بوسے دینے میں کیونکہ کیا۔انہوں نے کہا کہ میں نے سب پچھ کیا، بوسہ بھی ویا اور ترک بھی کیا۔ کیا۔

" پ نے فر مایاتم نے سیجے کیا۔ لوگول نے کہا کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے ملک حبشہ کی جانب دونوں ہجرتیں

طبقات ابن سعد حصد سوم کیس مجمد بن اسحاق اور مجمد بن عمر کی روایت میں۔

### سياه جيا دروالاكون ہے؟

عبدالرحمن بن جميد نے اينے والد سے روايت كى \_مسور بن محرمه نے كہا كه جس وقت مي عثمان اور عبدالرحمٰن بن عوف كے درميان تشكر كے ساتھ چل رہا تھا ، اورعبدالرحمٰن أيك سياه جا در اور سے ہوئے ميرے آگے تھے، تو عثمان نے کہا کہ سیاہ جیا دروالا کون ہے؟ لوگول نے کہا عبدالرحمٰن بن عوف عثمان نے مجھے یکاراء اےمسور، میں نے کہالیک یا امیر المومنین ، انہوں نے کہا کہ جس نے بیدوی کیا کہ عثمان میلی اور دوسری ججرت میں تہار ۔۔ ماموں عبدالرحمٰن ہے بہتر ہیں تووہ کا ذب ہے۔

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ جب عبدالرحمٰن بن عوف نے کے سے مدینے کی طرف جرت کی تو بنی الحارث بن فزرج مس سعدا بن الرئيع كے ياس أتر \_\_

سعد بن الربيع نے أن سے كہا كەيدىمرامال ہے، يس تم آپس بيس أے تقسيم كرليس ،ميرى دو بيوياں ہيں ، ا یک سے تمہارے لئے دست بردار ہوتا ہوں ، اُنہوں نے کہا کہ اللّٰہ تمہارے لئے برکت کرے ، جب سبح ہوتو تم مجھے بازار بتادینا الوگول نے اُٹھیں بتادیا اور نکلے اور اینے ساتھ تھی اور پنیر لے کے واپس آئے جوانبیں نفع میں حاصل ہوا۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ عبد الرحمٰن بن عوف نے تی انتہ کی جانب جرت کی تورسول اللہ نے اُن کے اورسعد بن الربيع كے درميان عقد مواخاة كيا۔

## عبدالرحمن بنعوف اورسعد بن ابی وقاص کے درمیان عقدموا خا ۃ

عبدالله بن محر بن على في في السيخ والد يروايت كى كدر ول الله في جب اين اصحاب ك درميان عقدموا خاة كياتوآپ نے عبدالرحمٰن بن عوف ادر معد بن ابی وقاص كے درميان عقدموا خات كيا۔

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ عبد الرحمٰن بن عوف مدینے میں آئے تورسول التعلیق نے اُن کے اور سعد بن الربيع انصاري كے درميان عقدموا خاة كيا۔

عبدالرحن عصد نے کہا کداے میرے بھائی ، میں مال میں تمام اہل مدینہ سے زائد ہوں ،تم میرا کچھ مال دیکھواور لےلو، میری دو بیویاں ہیں اُن میں سے جو تہیں پیند آئے اے دیکھےلوتا کہ اُسے تہارے لیے طلاق

## عبدالرحمٰن بنعوف ليكي خودداري

عبدالرحمٰن بنعوف نے کہا کہ اللہ تمہارے مال اور کھر والوں میں برکت کرے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، انہوں نے خرید وفروخت کی جس میں نفع ہوا۔ وہ پہلے تھی اور پنیرلائے ، وہ اٹنے دن تغریدر ہے جتنا اللہ نے اُن کا

## عبدالرحمن بنعوف بحالت غني

پھروہ ای حالت میں آئے کہ اُن کے کیڑوں پرزعفران کا اُڑ تھا۔رسول استونیکی نے فرمایہ ،کی خبر ہے،
انہوں نے کہا کہ یارسول الند میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ ،آپ نے فرمایا ،اُس کومبر کیادیا ؟ انہوں نے کہا
کہ مجبور کی ایک مشخل مجرسونا۔ فرمایا کہ ولیمہ کرو، خواہ ایک ،ئی مجری کا ہو، عبدالرحمن نے کہا کہ میں نے اپنے کو اس
حاست میں دیکھا کہ اگر کوئی پھرا تھا تا تو اُمیہ کرتا کہ مجھے اُس کے نیچے سوتا جا ندی ملے گ

عبدالرحمٰن بن ابی لیلے ہے مروی ہے کے عبدالرحمٰن بن عوف نے انسار کی ایک عورت ہے میں بزار درم مبر

معبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروی ہے کہ رسول التعالیقی نے مدینے بیس مکانوں کے لیے بطور حد خط لگایا۔ آپ نے بی زبرو کے لئے مسجد کے بچھلے جھے بیس ایک کنارے خط لگایا ،عبدالرحمٰن بن عوف کے لئے مکان ک جھے میں حش تھا ،حش جھوٹی مچھوٹی تھجوروں کاوہ ہاغ ہے جو پہنچانہیں جاتا۔

عبدالرحمن بنعوف كى شهادت درست ب

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کرعبد الرحمٰن ابن عوف ہے کہا کہ بیں گواہی ویتا ہوں کہ رسول التستنظیمی نے اور عمر بن الخطاب نے بھے قلاں فلاں زمین بطور جا گیرعطافر مائی زبیر همرٌ کے خاندان والوں کے پاس گئے اور اُن سے اُن کا حصۃ خرید لیا۔ زبیرؓ نے عثمانؓ ہے کہا کہ ابن عوف نے بید یہا تو انہوں نے کہا کہ اُن کی شہاد ت درست ہے خواہ وہ اُن کے موافق ہویا خلاف۔

## آ سِعَالِينَة كَي عبد الرحمان بن عوف من كے لئے وصيت

ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف وغیرہ ہے مردی ہے کہ عبدالرحمٰن ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے کہ برائیں بن عوف نے کہ برسول التہ بلتے نے جھے شام میں ایک زمین عطافر مائی جس کا نام اسلیل تھا۔ نجی اللہ کے کہ وفات ہوگئی ، آپ نے جھے اس کے متعلق کوئی فر مان بھی تحریبیں فر مایا ،صرف بیفر مایا تھا کہ جب ملک شام اللہ تعالیے ہمارے لئے فتح کرد ہے گاتو وہ زمین تمہارے لیے ہے۔

## عبدالرحمٰن بنعوف کی بیوباں اوراولا و

لوگوں نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن عوف کی اولا دہیں سالم اکبر جو قبل اسلام مرکمیا۔ اُس کی مال کلثوم بنت متبہ بن رہید تھیں۔ ایک لڑکی ام قاسم بھی جا بلیت ہیں پیدا ہوئی۔ اُس کی مال بت ثیبہ ابن ربید بن عبد شمس تھیں۔ محر جس کے نام سے اُن کی کئیت (الوجمہ) تھی اور ابرا ہیم ،حمید ،اساعیل ،حمید ہ اور استدالرحمٰن ان سب کی مال اُم کلثوم بنت عقبہ بن الی معیط بن افی عمر و بن امیہ بن عبد شمس سے

معن ،عمر، زیدامندالرحمٰن صغری ،ان سب کی مال سبله بنت عاسم بن عدی الحبر بن العجلان قبیله ، قضاعه کی شاخ بله کےانسار جس سے تھیں ۔

عروہ اکبر جو جنگ افریقہ میں شہید ہوئے۔اُن کی ماں بحریہ بنت ہانی بن قبیصہ بن ہانی بن مسعود بن ابی ربیعہ بنی شیبان میں ہے تھیں۔ سالم اصغر جوفتح افریقہ کے دن مقتول ہوئے ، اُن کی مال سبلہ بنت سبیل بن عمر و بن سبد تمس بن عبد و بن ربن مالک بن حسل بن عامر ابن لوی تھیں۔

ابو بکر، اُن کی مال ام بحکیم بنت قارظ بن خالد بن عبید بن سوید تخیس به جو اُن کے حدیف تھے عبداللہ بن بدالرحمٰن جوافریقہ میں شہید ہوئے ، جب وہ فتح ہوا اُن کی مال بنت الی انحسین بن رافع بن امری القیس بن زید بن بدالاشہل اوس کے انصار میں سے تھیں۔

ابوسلمہ جن کا نام عبدا بقد الاصفر تھا ، اُن کی مال تماضر بنت ضبع ابن عمرو بن تعلبہ بن حصن بن مضم بن مدمی ن خباب قبیلہ کلب سے تھیں ، وہ - بل کلبیہ حس سے ایک قریب ٹی نے بچات کیا۔

ں ہو جہاں ہے۔ عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن اُن کی ہاں اساء بنت سلامہ بن فخر بدا بن جندل بن نبشل بن وارم تھیں مصعب منہ ومریم ان کی ہان اُم حریث برا ہ کے قید یوں میں ہے ہتھے۔

المستبیل جن کی گنیت ابوالا بیش تھی ، اُن کی مال مجمہ بنت پزیدا بن سلامہ ذی فی بیش اُتمبر بیتیس منہان ، اُن کی مال مجمہ بنت پزیدا بن سلامہ ذی فی بیش اُتمبر بیتیس منہان ، اُن کی مال مجمہ بنت پزیدا بن سلامہ نوک کے بیٹر بیار میں ہے تھیں۔
عزوہ جولا ولد مر مجمئے ، بیکی اور بلال جومختلف ام ولد ہے بیٹے لا ولد مر مجنے اور ام بیکی بنت عبدالرجمن اُس م

ں زینب بنت الصباح بن تقلبہ بن عوف بن شبیب بن ہاز ن تھیں ریجھی بہراء کے قید وں میں ہے تھیں۔ جومرید بنت عبدالرحمٰن اأن کی مال باویہ بنت غیلان بن سلمہ ابن معب النقی تھیں۔

## فبدالرحمٰن بن عوف کی نبی ایک کی ہمراہی میں

لوگوں نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن عوف بدر واحد وخندق اور تی مست بدیلی رسول النہ عظیمی ہے ہمراہ ماضر ہوئے۔ یوم اصدیں جب لوگوں نے پشت بھیری تو وہ رسول النہ بیٹنے کے ہمراہ کا بت قدم ہے۔
عمرو بن وہب سے مروی ہے کہ ہم مغیرہ بن شعبہ کے پاس تھے، دریافت کیا گیا کہ بی بیٹنے نے ابو بکڑک لاوہ اس اُمت کے کسی اور شخص کو بھی اپنا امام بنایا۔ انہوں نے کہاباں ، انہوں نے میر سے سامنے بطور تقد لی کے اس مدے کا اضافہ کیا، جواس کے قریب تھی۔

## ب الله کے ہمراہ ایک سفر میں

ہم اوگ رسول النہ اللہ ہے۔ ہم اوا کی سفر میں تھے، جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے میر ہے اونٹ کی ٹرون
۔ مارا میں نے خیال کیا کہ آپ کواس کی ضرورت ہے میں آپ کے برا بربو گیا ، ہم چے یہ رہ تک کہ آپ عاجہ کے لئے لوگوں ہے دور ہو گئے ، آپ اپنی سوار کی ہے اُمر پڑے اور بیدل چل کے ظرے ہے ، ف نب ہو گے۔
آپ بہت تھم ہے ، پھر تشریف لائے اور فر مایا ، مغیرہ تمہیں بھی حاجت ہے ، میں نے کہا بجھے کوئی حاجت
بی فر مایا کیا تمہار ہے پاس پائی ہے؟ میں نے کہا ہاں اُٹھ کر مشک کے پاس گیا ، یا انہوں نے کہ تو شدوان کے پاس یا۔ جو کو وے کے جو کو وے کہ تو شدوان کے پاس کیا ۔ بی بی بی کہ تو شدوان کے پاس کیا ۔ جو کو وے کے چیچے لئکا ہوا تھا اُسے آپ کے پاس لایا ، ہاتھوں پر پائی ڈالا ، آپ نے اپنے و تھو دھوے اور خوب کی طرح رہ دھویا ، دونوں ہا تھا اُسین سے خابی نہیں ، آپ نے منہ دھویا ، دونوں ہا تھا اُسین سے خابی نہیں ، آپ نے منہ دھویا ، دونوں ہا تھا اُسین سے نکا

لنے لگے جسم پرایک تھے آسٹین کا شامی بجہ تھا، وہ تھے ہوا تو آپ نے اپنے ہاتھ اُس کے نیچے سے بالکل نکال ۔ پھر منہ اور دونوں ہاتھ وجوئے۔

# عبدالرحمٰن بنعوف في نے نجمالی کونماز بردهائی

عدیث بین آتا ہے کہ آپ نے دومرتبہ منہ دھویا بین نہیں جانتا آیا اس طرح تھا، پھر آپ نے بیشانی علاے ،اورموزوں پرسے کیا،ہم موار ہو گئے تو لوگول کواس حالت بیں پایا کہ نماز شروع ہوگئی تھی ،عبدالرحمٰن بن عوفہ سب کے آگے تھے،وہ آنہیں رکعت پڑھا ہے تھے،لوگ دومری رکعت بیں تھے، بی عبدالرحمٰن کواطلاع کرنے چا آپ نے منع کیا،ہم دونوں نے دہ رکعت پڑھی جو پائی،اوروہ تھناکی جوہم سے پہلے ہوگئی تھی۔

## كسى نبى كى اس دفت تك وفات نبيس ہوتی جب تك كدوه امت

كمردصالح كے بيجھے نمازند پڑھ لے

ابن سعد نے کہا کہ بی نے بیر حدیث جمد بن عمر سے بیان کی توانہوں نے کہا کہ بیفر وہ تبوک میں ہوا مغیر رسول النظام کے کہا کہ بیفر وہ تبوک میں ہوا مغیر رسول النظام کے دضوکا پائی لا یا کرتے ہے، کی النظام نے جب عبدالرحمٰن ابن عوف کے بیجے نماز پڑھی تو فر مایا کہ کو اس وقت تک ہرگز و فات دیں ہوتی جب تک کہ دوائی اُمت کے مروصالے کے بیچے نماز پڑھ لے۔

ابن عمر میں ہے کہ رسول الفیلائے نے عبد الرحمٰن بن عوف کوسات سوآ دمیوں کے ہمراہ دومت البحد لر کی طرف بھیجا، یہ داقعہ شعبان کے کا ہے، آپ نے اُن کا عمامہ اپنے ہاتھ سے کھول ڈالا اور دومراسیاہ عمامہ ہاندھا آپ نے اُس میں سے اُن کے دونوں سانوں کے درمیان بھی لاکا یا۔

وہ دومہ آئے ،لوگوں کو دگوت اسلام دی ، گرانہوں نے تین مرتبہ انکار کیا ،اصبنی بن عمر والنکسی اسلام لا نے جو نصر انی بتنے اور ان لوگوں کے رئیس تنے عبد الرحمٰن نے کسی کو بینے کرنی اللہ کے کواس والنے کی خبر دی تو آپ نے انھیں انھیں کہ میں کھیا کہ تما ضر بنت اضبی ہے وہ نکاح کرلیں عبد الرحمٰن نے اُن سے نکاح کرلیا اور اُن سے ذفاف کیا ، انھیں لے آئے ، وہ کام سلمہ ابن الی عبد الرحمٰن تھیں۔

## نى الله المال المال المال المال المال كى اجازت دى

ہشام بن عردہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عبدالرحمٰن بن عوف آیلوں کی بیاری کی وجہ سے ریعی لبائر نیز مند

# يثمى لباس كى اجازت عذر كى بناء برتقى

الی سلمہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے تی آنگائی سے جو دک کی کشر سے کی شکایت کی روخ کی ہے۔ رعوض کی ، یارسول اللہ! مجھے اجازت دیجیے کہ ترمیکا کر تہ پہنوں ، آپ نے اُن کواجازت دے دی ، جب رسول اللہ اللہ ا اللہ اور ابو بکڑکی و فات ہوگئی اور عمر قائم مقام ہوئے تو عبدالرحمٰن اپنے بیٹے ابوسلمہ کولائے جو ترمیکا کرتہ پہنے تھے۔ عمر نے کہا یہ کیا ہے۔ انھوں نے کرتے کے کربیان میں اپتا ہاتھ ڈال کے پیچے تک بچاڑ ڈالا۔

عبدالرحمٰن نے کہا آپ کومعلوم تہیں کدرسول انٹھائے نے میرے لئے اُسے طال کردیا ہے ،انہوں نے کہا کہ آپ ایک نے تمہارے لیے مرف اس لیے حلال کیا تھا کہتم نے آپ سے جوؤں کی شکامت کی تھی لیکن تمہارے واکسی اور کے لیے تونیس۔

بيربن العوام في في الميمي البيمي البياس بيبنا

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ عبد الرحمٰیٰ بن موف اور زبیر جمن العوام نے نجی اللّظ ہے ہے جو دُس کی شکایت کی ،آپ نے ان دولوں کو جہا دیس تر ہر کے کرتے کی اجازت دی۔ عمر دبن عاصم نے اپنی حدیث میں کہا کہ پھر میں نے اُن دونوں کے جسموں پر حربر کے کوتے دیکھے۔

سعیدالمسیب سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن موف کوتریر کے لباس کی اجازت دی گئی تھی۔ سعد بن ابرا ایم سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن موف ایسی چا دریا جوڑا پہنتے جس کی قیمت پانچ یا چارسو درم کے مساوی ہوتی۔

## آ بعلی نے عبدالرحن بن عوف کے عمامہ با ندھا

این عرائے مروی ہے کہ بیس نے رسول النہ اللہ کا کہ آپ نے عبدالرحمٰن بن عوف کے سیاہ عمامہ ندھااور قرمایا اس طرح عمامہ با عدها کرو۔

سعدین ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف ہے مردی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف جب کے آتے تو اپنی اُس سزل میں تغیر نا نالپند کرتے جس ہے انھوں نے ہجرت کی تھی ، یزید نے اپنی صدیث میں کہا کہ اُس منزل میں تغیر نا الپند کرتے جس میں جالمیت میں تغیر اکرتے تھے اور اُس سے نکل جاتے تھے۔

#### للدكوقرض دو

ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف نے اپنے والدے اور انھوں نے رسول اللہ سے روایت کی کہ آپ نے رمایا: اے ابن عوف تم امیر دل جس سے ہواور جنت جس بغیر تھکے ہوئے برگز داخل نہ ہوسکو سے ،اس لئے اللہ کو ترض ۔ وکہ وہ تمہارے لئے تمہارے قدمیوں کوچھوڑ دے۔

## كياچيز الله كوقرض دون؟

ابن عوف نے کہا ، یارسول القد میں کیا چیز القد کو قرض دوں ، فرمایا تم نے شام کو جو پھے چھوڑ اُسی میں شرو ،
کرو ، عرض کی ، یارسول القد ، اُس تمام مال میں ، آپ نے فرمایا ہاں ، ابن عوف نظے ، انہوں نے اس کا قصد کر لیا ، رسوا
القد اللہ ہے اُنھیں بلا بھیجا اور فرمایا کہ چبر بل نے کہا کہ ابن عوف کو تھے کہ وہ مہمان کی ضیافت کریں ، مسکین کھا نا کھلا کیں ، سائل کو دیا کریں اور اُن کے ساتھ شروع کریں جو اُن کے عیال ہیں ، جب وہ ابیا کریں گے تو بیا ہو گے ۔
کے عیب کا یاک کرنے والا ہوگا۔

### حضرت عا ئشرگى روايت

حبیب بن مرزوق ہے مردی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف کا ایک قافلہ آیا ، اُس زمانے میں اہل مدینہ پریشانی تھی ، عائشہ نے کہا یہ کیا ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف کا قافلہ ہے ، عائشہ نے کہا کہ دیکھو میں نے رسول الشعابی ہے سنا کہ کو یا میں عبدالرحمٰن بن عوف کو پال صراط پر دیکھ رہا ہوں جو بھی ڈگرگاتے ہیں اور بھی سنجل جائے ہیں بہاں تک کہ وہ نج گئے ، حالا تکہ وہ بچتے نہیں معلوم ہوتے جنے عبدالرحمٰن بن عوف کومعلوم ہواتو انہوں نے کہا کہ بہ سب اونٹ اور جو اُن یہ بہت زیا وہ قیمت کا تھا ، او اُس روزیا نج سواونٹ ہے۔

اس روزیا نج سواونٹ ہے۔
اُس روزیا نج سواونٹ ہے۔

## ہ مثالیقہ کی عبدالرحمٰن بن عوف کے لئے دعا

اً مسلمہ زُوجہ نجی اللے ہے مروی ہے کہ میں نے رسول الشعافی کواز واق سے فرماتے سنا کہ میرے بعد جو مختص تم لوگوں کا محافظ ہوگا ، وہ صاوق اور نیکو کار ہوگا۔ اے اللہ! عبد الرحمٰن بن عوف کوسلسلیل جنت ہے سیرا ہے کہ میں احمد بن محمد الارز تی نے اپنی حدیث میں کہا کہ ایرانیم بن سعد نے کہا کہ جھے ہے میرے گھروالوں نے جو عبد الرحمٰن بن عوف کی اوالا دمیں سے متھے کہا کہ عبد الرحمٰن بن عوف نے کید مدکا مال جو بنی العظیم سے اُن کے جھے میں مسلم کردیا۔
" یہ تھا جا کیس ہزار و بنار کوفر وخت کیا اور از واج نجی لائے میں تقسیم کردیا۔

## عبدالرحمٰن بنعوف يكي سخاوت

ام بکر بنت مسورے مردی ہے کہ حمیدالرحمٰن بن عوف نے وہ زمین جوانھیں عثمان سے بلی تھی جالیس ہزا،
دینارکوفر وخت کی ، اُس کوانہوں نے نقرائے بنی زہرہ حاجت مندلوگوں اوراَ مہات المومنین میں تقسیم کیا۔ مسور نے کہ
کہ میں عائش کے پاس اُس سے اُن کا حصہ لا بیا تو انہوں نے بوچھا یہ کس نے بھیجا ہے ، میں نے کہا کہ عبدالرحمٰن بن
عوف نے ، انہوں نے کہا کہ دسول التعلیقے نے فر مایا کہ سوائے صابرین کے امیر بعدا ورکوئی تم پرمہر بان نہ ہوگا ، التہ
تعانی ابن عوف کے سلیل جنت سے میراب کرے۔

### عبدالرحمٰنُ بنعوف كاحُليه مبارك

عمران بن منآئ ہے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں بوڑھا پے کا تغیر نہیں ہوتا تھا ، ایعقوب بن متب ہے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف لیے ،خوب صورت اور فرم کھال والے آوی تھے ،سیز کسی قدراً بھرا ہوا تھا ، کور ہے

تصريك سرزخ تفاءأن كى د ازهى اورسركاريك بدلتاند تعاب

محر بن عمر نے کہا کہ عبدالرحمٰن نے ابو بکر صدیق سے دوایت کی ہے۔

## عبدالرحمٰن مجلس شوریٰ اور جج کے متولیٰ بنائے گئے

ام بکر بنت مسور نے اپنے والدے روایت کی کہ جب عبدالرحمٰن بن عوف مجلس شور کی کے رکن ہوئے تو جھے عمر و بن مجھے عمر و بن مجھے عمر و بن مجھے عمر و بن العاص سے زیادہ ان کارکن ہوتا بسند تھا، اگروہ جھورویتے تو سعد بن الی وقاص کی رکنیت زیادہ بسند تھی ، مجھے عمر و بن العاص ملے ، انہوں نے کہا کہ تمہمارے مامول کا القد کے ساتھ کیا گمان ہے (آیاوہ اس فعل ہے راضی ہوگا یا نارض) کراس امر کا کوئی اور والی بنایا جائے حالا نکہ وہ آس ہے بہتر ہوں ، انھول نے جھے کہا کہ بی سوائے عبدالرحمن سے اورکسی کو پسند نہیں کرتا۔

میں عبدالرحمٰن کے پاس آیا اور اُن سے اس کا ذکر کیا تو پوچھا،تم سے سیسی نے کہا۔ میں نے کہا میں نہیں بتا وُں گا ، انھوں نے کہا کہ اگرتم مجھے نہ بتا و گئے تو میں تم ہے بھی نہ بولوں گا میں نے کہا عمر دبن العاص نے عبدالرحمٰن نے کہ کہ واللہ اگر چھری ٹی جائے اور میر ہے طق پر رکھ کے دوسری جانب تک تھیز دی جائے تو بیاس سے زیادہ پسند ہے۔

### عبدالرحمٰن بنعوف الملآسان ميں بھی ہیں اور اہل زمین میں بھی

ابن عمرٌ سے مروی ہے کے عبدالرحمٰن بن عوف نے اصحاب شور کی ہے کہا کہ اس صد تک تم لوگوں کا حرج تو نہیں کہ بیس کے استخاب کردول اور خوداس سے شور کی ہے آزاد جو جاؤں ، علی نے کہا کہ ہال ، سب سے پہلے میں راضی جول ، کیونکہ میں میں جیں اور اہل زمین میں ہیں ۔
زمین میں ہیں ہیں۔

### حضرت عمر کے دور میں عبد الرحمٰن کی امارت

لوگوں نے بیان کیا کہ سلاھ میں جب عمر بن الخطاب خلیفہ ہوئے تو انھوں نے اس سنہ میں عبدالرحمٰن بن عوف کو امیر بنا کے بھیجا ، انہوں نے لوگوں کو حج کرایا ،عبدالرحمٰن نے عمرؒ کے ساتھ وہ حج بھی کیا جو ۲۳ ھے میں اُن کا آخری حج تھا۔

ای سال عمر نے از واج نی تفاق کو تی کی اجازت دی ، وہ مدنول میں سوار کی تمکیں ، ہمراہ عمال بن عفال اور عبدالرحمٰن ابن عوف کو کیا ۔عمراہ عمرائی بن عفال اور عبدالرحمٰن ابن عوف کو کیا ۔عمران پی سواری بران کے آئے جاتے اور کسی کو اُن کے قریب نہ آئے ویے ،عبدالرحمٰن بن عوف اِن کے قریب نہ ہونے دیتے ۔ بن عوف اپنی سواری براُن کے جیجھے جلتے ،وہ بھی کسی کو اُن کے قریب نہ ہونے دیتے ۔

از واج مطہرات ہرمنزل پڑعمرؓ کے ساتھ اُتر تی تھیں ،عثانؓ اورعبدالرحمٰن اُنھیں گھا نیوں میں اُتارتے اور سسی کوان کے پاس سے گزرئے نہ دیتے۔ ۳

# عبدالرحمن بنعوف بيدائثي سعادت منديق

سے جس عثمان خلیفہ بنائے گئے تو اس سال انھوں نے بھی عبدالرحمٰن بن عوف کو جج پر دواند کیا اورا نھوں نے لوگوں کو جج کرایا۔ ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف ہے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن ابن عوف ہے ہوتی ہو گئے ، افاقہ ہوا تو پوچھا کیا جس ہے ہوتی ہو گئے ، افاقہ ہوا تو جھا کیا جس ہوتی ہوگئے اتھا ، لوگوں نے کہا ، ہاں انہوں نے کہا کہ میرے پاس دوفر شنے یا دوآ دمی آئے جن میں شدت اور تختی تھی ، دونوں جھے ۔ پھر میرے پاس دوآ دمی یا دوفر شنے آئے جو اُن دونوں سے زیادہ نرم ورحیم سے ، انہوں نے کہا کہ تم دونوں اس شخص کو کہاں لے جاتا جا ہے جو ، جواب دیا کہ ہم اس کو عزیز امین کے پاس سے جاتا جا ہے جن ہے جن سے لئے اس حالت میں سعادت لکھ دری کی کہ دوا بی مال کے بیٹ میں شاہ سے جن سے لئے اس حالت میں سعادت لکھ دری کی کہ دوا بی مال کے بیٹ میں شاہ

حید بن عبدالرخن بن عوف نے اپنی والدہ ام کلوم ہے، جو پہلی مرتبہ مہا جرات میں سے متھے ہی تھا لی کے ارشاد " است عین و الصلوۃ " ( تم لوگ مبراور صلوۃ سے مدوحاصل کرد ) کے ہارے میں روایت کی کہ عبدالرحن بن عوف پر ایسی عشی طاری ہوئی کہ لوگوں نے خیال کیا اُن کی جان نکل تنی ، اُن کی بیوی اُم کلوم نکل کے مبدالرحن بن وہ اُس چیز سے مدوجا ہی تھیں جن کا اُنھیں تھم دیا گیا لینی نمازاور صبر ہے۔

## عبدالرحمٰن كى وفات اوران كاجنازه، وفات كے بعد كيا كہا كيا؟

لینقوب بن عتبہ ہے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف کی وفات ناساج میں ہوئی۔اس زیانے میں وہ پکھتر برس کے تنے۔سعد بن ابراہیم نے اپنے والد ہے روایت کی کہٹس نے سعد بن ما مک کودیکھا کہ عبدالرحمٰن بن عوف کے جنازے کے پاس تنے اور کہدر ہے تنے ''بائے بہاڑ'' کیٹی بن حماد نے اپنی صدیث میں کہا اور تا ہوت اُن کے شانے بردکھا ہوا تھا

سعد بن ابراہیم نے اسپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے سعد بن افی وقاص کوعبدالرحمن بن عوف کے تا بوت کے دونوں ستونوں کے درمیان ویکھا۔

## علی ابن طالب ہے عبدالرحمٰن بن عوف کی و فات کے وقت کہا:

ابراتیم بن سعد نے اپنے باپ دادات روایت کی کہ میں نے عبدالرحمٰی بن موف کی وفات کے دن علی بن الی طانب کو کہتے سنا ،اے ابن موف جاؤتم نے اس دنیا کا صاف صعة پالیا اور اس کے گندم صفتے ہے آگے بڑھ گئے۔
ابرائیم بن سعد نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ میں نے عبدالرحمٰن بن موف کی وفات کے دن عمرو بن العاص کو کہتے سنا کہ اے ابن موف میں تم ہے جدا ہوتا ہوں بتم نے اپن شکم سیری سے جوناتھ تھا اُسے دور کر دیا۔

## عبدالرحمٰن بنعوف كى وصيت اوران كاتر كداوراس كي تقسيم

مخر مہ بن بکیر نے اسود کو کہتے مُنا کہ عبدالرحمٰن بن توف نے اللہ کی راہ جس بچاس برار دینار کی وصیت کی۔ عثالیٰ بن ترید سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے ایک ہزار اونٹ اور تین ہزار بکریاں بقیع میں جھوڑیں۔سوگھوڑے تھے جوبقیع میں چرتے تھے ،الجرف میں بیں پانی کھینچنے والے اونٹوں سے زراعت کرتے اور ای سے گھر والوں کے لیے سال مجر کاغلیل جاتا۔

محمہ سے مردی ہے کہ عبد الرحمٰن بن عوف کی وفات ہو لی تو اُن کے ترکہ کے علی ونا تھا جو کلہاڑیوں سے کا ٹا میں ، یہاں تک کہ لوگوں کے ہاتھوں میں اس سے چھالے پڑھتے ،وہ چار بیویاں چپوڑھتے ،ایک ایک بیوی کواس کے آتھویں جسے عیں سے اس اس ہڑار روم درم دیے گئے۔

صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف ہے مروی ہے کہ تماضر بنت اصبح ( زوجہ عبدالرحمٰن ) کوآ تھویں

هي كاچهارم يبنيا، و واك لا كه في تنس جوايك چهارم تعا-

کال ابوالعلا ہے مروی ہے کہ بیس نے ابوصالح کو کہتے شنا کہ عبدالرحمٰن بن عوف کی وفات ہوئی تو انھوں نے تین بیویاں چھوڑیں ، ہربیوی کو اُن کے متر و کے جس ہے اسی اسی ہزار پہنچے۔

#### سعدٌ بن ابي وقاص

ا بی و قاص کا نام ما لک بن و بب بن عبد مناف بن زبره ابن کلاب بن مرو تھا۔ان کی کتیت ابوالحق تھی۔ والدہ حمنہ بنت سفیان بن اُمیہ بن عبد شس بن عبد مناف بن قصی تھیں۔

## جواس کے سوا کہے تو اللہ کی اس پرلعنت ہے

سعدے مروی ہے کہ بیں نے کہا کہ یارسول اللہ بیں کون ہوں؟ قرمایاتم سعد بن مالک بن وہب بن عبد مناف بن زبیر ہو، جواس کے سوا کے تو پراللہ کی لعنت ہے۔

### آدمی کامر بی اس کے ماموں کو ہونا جا ہے

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ معداس حالت میں آئے کہ رسول اللہ اللہ جی ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے مامول ہیں، آدی کامر نی اُس کے مامول کو ہونا جائے۔

### سعد بن ابي وقاص کي اولا د

لوگول نے بیان کیا کہ سعد بن افی دقاص کی اولا دھی اسحاق اکبر تھے جن کے تام سے ان کی کئیت تھی ، وہ لا ولد مر گئے اورام الحکم کبر کی تھیں ۔ لا ولد مر گئے اورام الحکم کبر کی تھیں ، ان دونوں کی مال بنت شہب بن عبد اللہ بن الحارث ابن زہر ہوتھیں ۔ عمر ، جن کو مختار نے قمل کر دیا ،مجمد بن سعد جو دیر الجماجم کے دوز قمل ہوئے ، تجاج نے اُن کو قمل کیا ، حفصہ ، ام قاسم اورام کلٹوم ، ان سب کی ماں مادیہ بنت قبیں بن معدی کرب بن الی الکیم السمط ابن امری القیس بن عمر ومعاویہ کندہ جم تھیں ۔

عامر،اسحاق اصغر،اساعیل اورام عمران ،ان سب کی مان ام عامر بنت عمر و بن کعب بن عمر و بن زرعه بن عبدالله بن الی جشم ابن کعب بن عمر و ببراء سے تعیس ۔

ابراہیم ، موی ، ام الکم صغری ، ام عمر و ، ہند ، ام زبیر اور ام موی ، ان سب کی والد و زید تھیں ، ان کے بینے

دعویٰ کرتے کہ وہ حارث ابن یعمیر بن شراحیل بن عبدعوف بن ما لک بن خباب بن قبیس بن تعبیہ ابن عکا به بن صعب بن علی بن بحر بن دائل کی بیٹی تھیں ، جو قبد میں یا ئی گئیں۔

عبدالله بن سعد، أن كى مال سلمى بى تغلب بن وائل مى سيتمس

مصعب بین سعد ،ان کی مال خوله بنت عمر و بین اول بین سلامه این غزیبه بن معبد بن سعد بین زبیر بین تیم الله بن اسامه بین مالک بین بکراین حبیب بین عمر و بین تغلب بین واکل تھیں۔

عبدالقد بصغر، بجیر جن کا نام عبدالرحمن تھا اور حمیدہ ،ان کی مال ام ہلائی بنت رہیج بن مرکی بن اوس بن حارث بن لام بن عمر و بن نثمامہ این مالک بن جدعا بن ذیل بن رو مان بن حارث بن خارجہ بن سعدا بن مذرج تھیں۔

عمیر بن سعدا کبر جواہیے باپ ہے پہلے ہی مر گئے ،اورحمنہ،ان دونوں کی والدہ ام تکیم بنت قارظہ بن کنانہ کی اس شات میں سے تھیں جو بنی زہرہ کے صلفاتھ۔

عمیر اصغر،عمرو،ام عمرو،ام ابوب اورام ایخق ،ان کی والدومللی بنت خصفه بن تقف بن ربید، تیم امات بن ثغلبه بن عکابه میں ہے تھیں۔

صالح بن سعد ،شرکے لیے الحیر ویس انزے ، جوان کے اوران کے بھائی عمر بن سعد کے درمیان بوا ، و بیں اُن کا بیٹا بھی اُنر ا ، بیلوگ راکس العین میں اُنر ہے تھے ،صالح کی مال طبیبہ بنت عامرا بن عتب بن شراحیل بن عبدالقد بن صابر بن مالک بن الخزرج ابن تیم اللّہ ،اننم بن قاسط ہے تھیں ۔

عثمان ورملہ، ان دونوں کی ماں اُم جیر تھیں ۔عمرہ نا بینا تھیں سہبل بن عبدالرمن ،ن عوف نے نکاح کیا ، اُن کی والد وعرب کے قید یوں میں ہے تھیں ،اور عائشہ بنت سعد۔

قبول اسلام

عامر بن سعد نے اپنے والدے روایت کی کہ جھے سے پہلے کوئی اسلام نیس لا یاسوائے اُس خص کے جواُس رونداسلام لا یا جس روز ہیں اسلام لا یا محالا نکہ جھے پرایک روز گزرگیا ہے اور ہیں اسلام کا مکٹ ہوں۔

عامر بن معدنے اپنے والد ہے روایت کی کے بیس اسلام کا تیسرا تھا ،سعد ہے مروی ہے کہ بیس ایسے روز اسلام لایا کہ انڈ نے تمازیں بھی فرض نہ کی تھیں۔

### جب مين مسلمان مواتوسترسال كاتها

عائشہ بنت سعدے مروی ہے کہ والد کو کہتے سُنا ، چی جب مسلمان ہوا تو ستر وسال کا تھا۔
ابو بکر بن اساعیل بن مجمہ نے اسپنے والد سے روایت کی کہ جب سعدٌ وعمیر فرزندان انی و قاص نے کے سے مدینے کی طرف بجرت کی تو دونوں اپنے بھائی عتریشن الی و قاص کی منزل پر اُئر سے جو انہوں نے بن عمر و بن عوف میں بنائی تھی اور اُنہی کی دیوار تھی۔عتب نے کے عمل ایک خون کیا تھا ، وہ بھاگ کے بن عمر و بن عوف میں اُئر ہے۔ یہ بعثت سے پہلے ہوا۔

مبدالله بن عبدالله بن عنبات مروى ب كهدية من سعد بن الى وقاص كى منزل رسول التعليقية كى

جانب ہے ایک مکزاز مین کا تھا۔

#### سعدبن الى وقاص اورمصعب بن عمير كے درميان عقد مواخاة

مویٰ بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کرسول التعلق نے سعد بن ابی و قاص اور مصعب بن عمیر کے ورمیان عقد موا فاق کیا۔

سعد بن ابرا نیم وعبدانواحد بن الیاعون سے مروی ہے کہ رسول الله الله علقہ نے سعد بن ابی وقاص اور سعد معاذ کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

عامر بن سعدٌ نے اپنے والدیے روایت کی کہوہ اُس سریے بیس تمرؓ ہ بن عبدالمطلب کے ہمراہ تھے جس میں رسول التعالیٰ نے انھیں امیر بنا کے بھیجا تھا۔

### الله كى راه ميسب سے يہلے جس فے تير چلايا

سعد بن الی و قاص ہے مروی ہے کہ بیں سب سے پہلائنص ہوں جس نے اسلام بیں تیر پھینکا ہم ساٹھ سوار عبید ۃ بن الحارث کے ہمرا وبطور سریدروانہ ہوئے تنے۔

قیس بن الی حازم ہے مروی ہے کہ میں نے سعد کو کہتے شنا کہ میں سب سے پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا۔

قیس بن الی حازم ہے مروی ہے کہ یں نے سعد بن الی وقاص کو کہتے سُنا کہ واللہ بیس سے پہلا حرب ہوں جس نے اللہ کی راہ بیس تیر پھینکا ، ہم لوگ اس حالت بیس رسول الشعابی کے ہمراہ جہاد کیا کرتے کہ ( ہمارے لیے کھانا نہ ہوتا جسے کھاتے ) سوائے انگور کے بتوں کے اور ببول کے بیبال تک کہ ہمارا ایک مخص اس طرح سرا تھا کے دوڑتا جس طرح بکری دوڑتی ہے ، حالا نکہ اس کے لئے تیر کمان نہی ، بنواسد جھے دین سے پھیرنے لگے ، (اگر ایس ہوتا تو ) اس وقت بیس نا کامیاب ہوتا اور میرا گمل برباد ہوجاتا۔

قاسم بن عبدالرحمن مروی ہے کرسب سے بہلے جس فے اللّٰد کی راہ میں تیر پھینکا وہ سعد بن مالک

داؤد بن الحصین ہے مروی ہے کہ رسول النّعالیّ نے سعد بن ابی وقاس کوا یک سریے میں خرار کی جانب بھیجا، وہ بیں سواروں کے ہمراہ قافلہ قریش کورو کئے کے لئے نکلے گراٹھیں کوئی ندملا۔

## آنخضرت كاسعد كي 'فداك ابى وامى "فرمانا

على بن الى طالب سے مروى ہے كہ ميں نے رسول الله الله الله سے سوائے سعد كے كى كے لئے نبيل مناكد

آپ نے اس پراپنے والدین کوفعدا ہونے کو کہا ہو۔ بیس نے آپ کو بیم اُحدیث سے کہتے سُنا کہ اے سعد "، تیرا ندازی کرو، میرے ماں باپتم پرفندا ہوں۔

سعیدالمسیب ہے مروی ہے کہ بی سعد ابن الی وقاص کوؤ کر کرتے شنا کہ رسول التعلق نے یوم اُحد میں اُن کے لئے (فدا کرنے میں) اپنے والدین جمع کرویے (ایسی فداک الی وای فرمایا)

ابوب سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ بنت سعد کو کہتے شنا کہ میرے والد والدہ وہ میں جن کے لیے نبی منابقہ علیقہ نے یوم اُحد میں اینے والدین جمع کیے۔

سعد بن افی و قاص کی و قاص کی اولا دیسے جمہ بن بچاو سے مردی ہے کہ انہوں نے عائشہ بنت سعد ہے شنا جوا پنے والد سعد سے ذکر کرتی تھیں کہ نجی اللے نے بیم اُصدی اُن سے فرمایا، (افسدی کیک ابسی و امسی) میرے مال ہا پتم پرفدا ہول۔

## عائشہ بنت سعد کے اپنے والد کے لئے پچھاشعار

عاتشه بنت سعد في المنعد بن الى وقاص سے روایت كى كرانموں في كہا (اشعار) الاهل اتى رسول الله انى حميت محابتى بصد ور نبلى

اے وہ کدرسول التعالیہ کے پاس آیا ہے، میں نے اپنے تیروں کی نوک سے اپنے ہمراہیوں کی حفاظت کی۔

اذود بها عدوهم زیاداً بکل حزونة وبکل سهل

یں ان تیروں کے دریعے سے اُن کے دشمن کو دفع کرتا تھا۔ ہر سکت زیمن سے اور ہرزم زیمن سے۔ فیما یعند رام من محمد بست معید بست مع رسول الله قبلی

مجدے سلے کوئی مخص رسول النظام کا تیرانداز بیل شار ہوتا تھا۔

## اے اللہ جب وہ دعا کریں توان کی دعا قبول کر

قیس بن افی حازم ہے مردی ہے کہ جمعے خبر دی گئی کہ رسول انٹھا ﷺ نے سعد بن مالک کے لئے فرمایا کہ اے اللہ جب وہ دعا کریں تو ان کی دعا تبول کر۔

معدے مروی ہے کہ بیں بی اس حالت بی حاضر ہوا کہ میرے چیرے بی سوائے ایک بال کے نہ تھا جے بیں چیش کرتا ، بعد کو اللہ نے جھے بہت می ڈاڑھیاں دے لینی اولا دکیر۔

# سعد بن ابی و قاص نجی ایسته کے ہمراہ

لوگوں نے بیان کیا کہ سعد بدرواحد میں حاضر ہوئے۔احد میں رسول التُعلیفی کے ہمراہ جب لوگوں نے پہتے ہیں گئی ہے۔ احد میں رسول التُعلیفی کے ہمراہ جب لوگوں نے پہتے ہیں تو وہ ثابت قدم رہے ،خندق وحد بیبیو خیبرو فتح کم میں بھی حاضر ہوئے ،اُس روز ( یعنی فتح کم کے دن ) مہاجرین کے بین میں سے ایک جبنڈ ااُن کے پاس تھا ،تمام مشاہد میں رسول التُعلیف کے ہمراہ حاضر ہوئے ،وہ اُن اصحاب میں سے نتھے جو تیم انداز دل میں بیان کے گئے۔

#### سعدٌ سياه خضاب لگاتے تھے

محمہ بن محلان نے ایک جماعت سے جن کا انہوں نے نام بیان کیاروایت کی کہ سعد سیاہ خضاب لگاتے تھے۔سعد بن الی وقاص سے مروی ہے کہ و سیابی سے بال ریکتے تھے۔

#### سعدتكا حليهمبارك

عائشہ بنت سعد ہے مردی ہے کہ بمرے والد پست قد ، ٹھنے ، موٹے ، بوے مروالے تھے ، اُنگلیاں موٹی تھیں ، بال بہت تصاور سیا و خضاب لگاتے تھے۔

وہب بن کیمان ہے مروی ہے کہ بیل نے سعد بن افی وقاص کو موت رکیٹی ملاہوا (خز) کپڑ اپہنے دیکھا۔
عمرومیمون ہے مروی ہے کہ مسکلتہ میں سعد نے ہماری امامت کی پیکیم بن الدیلی ہے مروی ہے کہ سعد اللہ مسلکتہ میں سعد بن المولیات کی پیکیم بن الدیلی ہے مروی ہے کہ سعد مسلکہ کشریوں پر تنا کرتے ہے۔
کشریوں پر تنا کرتے ہے ،سعد بن افی وقاص ہے مروی ہے کہ وہ سونے کی انگوشی پہنا کرتے ہے۔
محمد بن ابراہیم بن سعد نے اپنے والدہ ہے روایت کی کے سعد کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی تھی۔
مدین ابراہیم بن سعد نے اپنے والدہ وایت کی کے سعد کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی تھی۔

سعد ہے مروی ہے جب وہ بسن کھانا جا ہے توجھل جلے جاتے تھے۔

محد سے مروی ہے کہ جھے خبروی کی کی سعد کہا کرتے تھے کہ بل بینیں خیال کرتا کہ میری اس خصلت کے ساتھ بھے سے زیادہ کوئی سختی خلافت ہو، بیل نے جہاد کیا ہے جب کہ بیل جہاد کو پہنچا نتا تھا اور بیل اپنی جان نہ کھیا وَں گا اگر کوئی شخص بھے سے بہتر ہوگا ، بیل (اب) قال نہ کرول گا تا تشکیر تم بھے ایسی تلوار نہ لا وہ جس کے دو آئے میں ہوں اور ایک زبان ہواور دو ہوئٹ ہوں بھر دہ کے کہ بیمومن ہے اور یہ کا فر ہے (مطلب بیر ہے کہ مومن وکا فرایک بی اور کے کہ فرمن ہے اور یہ کا فر ہے (مطلب بیر ہے کہ مومن وکا فرایک بی شکل کے ہوتے ، کے مومن مجس اور کے کا فرج میں۔

### یجیٰ بن الحصین کی روایت

یکی بن الحصین ہے مروی ہے کہ میں نے ایک قبیلے والوں ہے سُتا جو بیان کرتے سے کہ میرے والد نے سعد سے کہا کہ آپ کو جہادے کیا چڑے مانع ہے؟ انھوں نے کہا کہ تاوفتیکہ تم جھے ایس کو ارندو جومون اور کا فرکو پہچا نتی ہو۔

سائب بن بزیدے مردی ہے کہ ش مدینے ہے کے تک سعد بن ابی وقاص کے ساتھ رہا۔ والیس تک انہیں میں ہے اللہ ہے کوئی مدیث بیان کرتے ندستا۔

سعد فی اپن خالہ ہے روایت کی کہ لوگ سعد بن ابی وقاص کے پاس آئے ، اُن ہے کھور یافت کیا ، وہ خاموش ہو گئے ، پھرکہا کہ جھے میاندیشہ ہے کہ اگر جس تم ہے ایک کھوں گاتو تم اس پرسویز ھالو کے۔

### سعدر حمداللدكي وصيت

سعدے مردی ہے کہ میں ایک ایسے مرض میں جتلا ہوا کہ قریب مرگ ہوگیا۔رسول التعلقہ عیادت کے لئے تشریف لائے۔عرض کی یارسول اللہ میرے یاس مال کثیر ہے اور سواۓ میری جنی کے کوئی وارث نہیں ، کیا میں

اینے دوتہائی مال کی وصیت کردوں۔

فرمایا جہیں میں نے کہا اچھا آ دھا۔ آپ نے فرمایا جہیں، میں نے کہا اچھا تہائی فرمایا ہاں تہائی۔ اور تہائی بھی بہت ہے، اگرتم اپنی اولا دکوغی چھور جاؤٹو بیاس سے بہتر ہے کہتم اُٹھیں تنگ دست چھوڑ جاؤ۔ کہ وہ نوگوں سے سوال کریں بتم برگز کوئی نفقہ نیس اوا کرتے تہیں اُسکا اجر شاما ہو، تی کہ وہ لقمہ جوتم اپنی بیوی کے مند میں و ہے ہو، شاید کہتم بیجھے جھوڑ جاؤاور اس سے ایک جماعت کوفع ہواور دوسری جماعت کوضرر۔

اے اللہ میرے اصحاب کی جمرت کو جاری رکھ ، انھیں اُن کے پس پشت نہ لوٹا لیکن غریب سعد ہن خولہ اگر مکتے میں مرمکے تورسول اللّٰمائیلیّے اُن کام کریں ہے۔

## م صلالة كاسعد كونفيحت كرنا

سعدے مروی ہے کہ آنخضرت میری عیادت کوتشریف لائے ، بیں کے بین آفا ، آپ کو یہ پسندنہ تھا کہ بیں اُس زمین میں مروں جہاں ہے بچرت کی۔فر مایا ،اللہ این عفرا پر رحم کرے ،عرض کی ،یارسول اللہ میں اپنے کل مال کی وصیت کر دوں ،فر مایا نہیں عرض کی آ وحا؟ فر مایا نہیں میں نے کہا تہائی کی ۔فر مایا ہاں تہائی بھی بہت ہے ،تم اگر اپنے ورٹا کوفنی جھوڑ ہ و کو بیاس ہے بہتر ہے کہتم انھیں مفلس جھوڑ جاؤ کہ دولوگوں کے دست تھر بوں۔

گھروالوں پرخرچ کرناصدقہ ہے

جب بھی تم اپنے گھروالوں پر کوئی نفقہ فرج کرتے ہوتو دہ صدقہ ہے، یہاں تک کہ دہ لقہ بھی جسے تم اپنی بیوی کے مندمیں ڈالتے ہو،قریب ہے کہ الند تمہیں اُٹھا لے، ٹیمرا یک تو م کوتم سے نفع مہنچے اور دوسروں کوضرور راوی نے کہا کہاں وقت سوائے ایک بٹی کے اُن کے اور کوئی نہ تھا۔

## آ ہالیہ کا سعد کی شفاء کے لئے تین مرتبہ دعا کرنا

سعدے مردی ہے کہ رسول النّعَلَيْظَة ان کے پاس جب وہ کے یں بار تھے، عیادت کوتشریف لائے،
انہوں نے کہا کہ بارسول الله بجھے اندیشہ ہے کہ بس اس ذیشن یس نہ مرجاؤں جہاں ہے یس نے بجرت کی ہے جسے
کہ سعد بن خولہ مرکئے ، آپ اللہ سے دعافر مائے کہ وہ بجھے شفاد ہے، آپ نے فرمایا اے اللہ سعد کوشفاد ہے، اے اللہ
سعد کوشفاد ہے، اے اللہ سعد کوشفاد ہے۔

## گھروالوں کا بھی خیال کرنا جائئے

انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ میرے پاس بہت ال ہے اورسوائے ایک بٹی کے کوئی وارث نہیں ، تو کیا ،
میں اپنے پورے مال کی وصیت کردوں۔ فرمایا نہیں۔ عرض کی ، دو تبائی کی تاہے وصیت کردوں ، فرمایا ہاں تبائی کی اور
تبائی بھی بہت ہے ، جمہارا مال جوتم برخری ہوتا ہے وہ بھی تنہارے لیے صدقہ ہے ، جو فری تنہارے کئے پر ہوتا ہے وہ بھی تنہارے لئے صدقہ ہے ، تمہارے اپنے عزیز وں
بھی تب رے لیے صدقہ ہے ، جو فری تنہاری بیوی پر ہوتا ہے وہ بھی تنہارے لئے صدقہ ہے ، تمہارے اپنے عزیز وں
سیوال کریں۔
سیول میں یا فرم یا فیریس چھوڈ نااس ہے بہتر ہے کہتم انھیں اس حالت میں چھوڑ دو کہ وہ نوگوں سے سوال کریں۔

محمد بن سعد نے اپنے والد سے روابت کی کہ جب وہ کے میں وصیت کرتا جا ہے ہتھ تو نبی اللہ کے پری اللہ کے بری است کر آئے ، انھول نے کہا کہ میر سے سوائے آیک بین کے کوئی نہیں ، کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں ، فر مایا نہیں ، وض کی ، نصف کی وصیت کر دوں ، فر مایا نہیں انھوں نے کہا کیا تہائی کی وصیت کر دوں ، فر مایا ہاں تہائی کی ، اور تہائی بھی بہت ہے۔

عمرو بن القاری ہے مردی ہے کہ رسول التعلقہ کلم منظم تشریف لائے ، نین روانہ ہوئے تو سعد کوم بیش پھوڑ گئے ، الجوانہ ہے عمرے کے لیے آئے تو اُن کے پاس گئے ، وہ درد پیس جتلا تھے ، انہوں نے کہ یہ رسول امتد! میر ہے مال ہے اور میراسوائے ایک بٹی کے کوئی وارث نہیں تو کیا ہیں اپنے مال کی وصیت کر دوں ، فر مایا نہیں انہوں نے کہا کیا اُس کے آدھے کی وصیت کردول فر مایا نہیں ، انہوں نے کہا ایک تبائی کی وصیت کردوں ، فر ، یہاں اور بیہ مجمی بہت ہے یازیادہ ہے۔

انہوں نے کہایا رسول اللہ! کیا ہیں اس مکان ہیں مروں گا جہاں سے بجرت کی تھی ،فر ،ایا جھے اُمید ہے کہ اللہ تہمیں بیاری سے اُٹھائے گا ،ایک تو م کوتمبارے ذریعے سے ضرور پہنچائے گا۔ ( بعنی کفار کو ) اور دومروں کوتم سے نفع ہبنچائے گا ،اے عمروا گرمیر ہے بعد سعد مرجا کیں تو انہیں یہاں مدینے کے داستے کی طرف فن کرنا ،اور آ پ نے اسے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا۔

### سعد کی مدینے میں مدفون ہونے کی خواہش

عبدالرحمٰن الاعربی ہے مروی ہے کہ رسول التعلقی نے سعد بن ابی و قاص کی خدمت کے لئے ایک فخص کو جھوڑ دیا اور فر مایا اگر سعد کے میں مرجا کمیں تو انھیں اس میں ڈن نہ کرتا۔

الی بروہ بن الی موک ہے مروی ہے کہ سعد بن الی وقاص نے نبی تنایقے سے کہا کیا آپ کسی شخص کا اُس زمین میں مرنا ناپیند فر اتے ہیں جہاں ہے اُس نے بجرت کی ہے، آپ نے فر مایا ہاں۔

### سعد بن ابی و قاص کے لئے نی ایک کا علاج

سعد بن انی وقاص ہے مروی ہے کہ بین بیمار ہوا تو رسول النتائیے عیادت کوتشریف لائے ،آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا ، میں نے اُس کی شنڈک اپنے دل میں محسوس کی ،فر مایا: تم مریض قلب بو البذا حارث بن کلا بہراور ثقیف کے پاس آؤ، ووالیے آومی ہیں جو طبابت کرتے ہیں ، اُن سے کہوکہ مریخ کی مجود کو محبوروں میں سے سات مجود میں مع معنی کے جو انھیں اور وہ تہ ہیں یا کیں۔

### كيونكه الله مجص بهي عذاب ندويكا

مصعب بن سعد سے مردی ہے کہ میرے والد کا سر جب وہ قضا کر رہے تھے میری آغوش میں تھا۔ میری آخوش میں تھا۔ میری آخوش آنکھوں میں آنسو بھر آئے ، انہوں نے میری طرف ویکھااور کہا کہ اے فرزند تنہیں کیا چیز زلاتی ہے، میں نے کہا کہ آپ کی وفات ،اس لئے کہ میں آپ کا بدل نہیں ویکھا، انہوں نے کہا کہ میرے لؤ پر شدوؤ ، کیونکہ اللہ مجھے بھی عذا ب نددے گا۔

#### میں اہل جنت میں سے ہوں

الله مومنین کو اُن حسّات کی جڑا دیتا ہے جو انہوں نے اللہ کے لئے کیے، کفار کے عذاب میں اُن کے حسّات کی جڑا دیتا ہے جو انہوں نے اللہ کے لئے کیے، کفار کے عذاب میں اُن کے حسّات کی وجہ سے تخفیف کر دیتا ہے، جب حسّات ختم ہوجاتے جیل تو پوراعذاب ہونے لگتا ہے، ہر مل کرنے والے کو اُس فض سے اپنے ممل کا جر ما نگنا جا ہے ، جس کے لیے اُس نے ممل کیا۔

#### وفات اورتدفين

ما لک بن انس نے ایک سے زایدلوگول کو کہتے شنا کہ سعد انی وقاص کا عقیق میں انتقال ہوا ، وہ مدینے لائے محکے اور و بیں دنن ہوئے۔

محمد بن عبدالله بن برادرابن شهاب سے مروی ہے کہ ابن شہاب سے بوج ہا گیا کیا میت کا ایک جگہ سے دوسری جگہ نے جانا کروہ ہے؟ انہول نے کہا کہ سعد بن الی وقاص تو تقیق سے مدسینے لائے گئے۔

بونس بن یزیدے مروی ہے کہ ابن شہاب نے پو چھا گیا کہ میت کا ایک گا دی ہے دوسرے گا وَل کو لے جانا مکروہ ہے انہوں نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص تو تقیق سے مدینے لائے گئے۔

### سعدي نماز جنازه اوركس طرح أن كاجنازه أثهايا كيا

عباد بن عبداللہ بن زبیر عائشہ دوایت کرتے تھے کہ جب سعد بن ابی وقاص کی وفات ہوئی تو از واج نج منابع نے کہلا بھیجا کہ اُن کا جنازہ مسجد میں گزاریں ،لوگوں نے ایسا بی کیا ، اُسے اُن کے جروں کے پاس روکا گیا ، از واج نے اُن پرنماز پڑھی ، پھراُ ہے اُس باب انجنا مُزے نکالا گیا جوالمقاعد کی جانب تھا۔

# والله! رسول التعليق نے مہيل بن البيصا پرمسجد ہی میں نماز بردھی

از والع كومعلوم بواكه لوكون في اس براعتر اض كيا كه جناز ول كومجد مين وافل نبيس كيا جاتا تعا-

عائشة ومعلوم ہوا تو انھوں نے کہا کہ لوگوں کواس تیزی ہے اس بات کی طرف کس نے چلایا کہ وہ اس پر اعتراض کر بیٹھے جس کا اُنہیں علم نہیں ،انھوں نے ہم پراعتراض کیا کہ مجد میں جناز ہ گزارا کیا، حالا نکہ رسول التعلیق نے سہیل بن البیصا برمحن مسجد ہی میں نماز پڑھی۔

عباد بن عبداللہ بن زبیر سے مردی ہے کہ عائشہ نے جناز و سعد کے متعلق تھم دیا اُن کے پاس مسجد میں گزارا جائے ، بعد کومعلوم ہوا کہ اس بارے میں اعتراض کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اعتراض کی جانب اس تیزی کس نے جلایا ، واللہ درسول التعلق ہے نے سہیل بن الدیھا پر مسجد بی میں نماز پڑھی۔

### از واج مطهرات نے سعد کی نماز جناز ہ سجد میں اواکی

صالح بن سعید نے ، جواسود کے مولی تھے ، روایت کی کہ ش سعید بن المسیب کے پاس تھا کھی بن حسین آ آئے ، انہوں نے یو جیما کے سعد بن ابی وقاص برنماز کہاں بڑھی تی تو کہا کہ اُن کا جناز و مجد میں از واج نجی الفیاف کے یاس لایا گیا جنہوں نے کہلا بھیجا تھا کہ ہم جنازے کے پاس نہیں آ کئے کہ اُن پر تماز پڑھیں، جنازہ لوگ اندر لے سیے ، اُے اُن کے سروں پر کھڑ اکردیا اوراز واج نے اُن پر نماز پڑھی۔

### بوقت و فات حضرت سع*د گ*ی عمر

عائشہ بنت سعد سے مروی ہے کہ میرے والدر حمد اللہ کا اپنے کل واقع عیق میں انقال ہوا۔ جو مدینے ہے دس میل تھا، اُنھیں لوگوں کے کندھوں پر لا د کے مدینے لایا گیا، مروان اٹکلم نے جواُس زمانے میں ولی مدینہ تھے، اُن پرنماز پڑھی، یہ 20ھے میں ہوا اور جس روز و ومرے توستر برس سے ڈائد کے تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ اُن کے وقت وفات کے بارے میں جو پچھ ہم سے روایت کیا گیا ہے بیرس سے زیادہ ٹابت ہے۔ سعد نے ابو بکر وعمر سے بھی روایت کی ہے۔

محمد بن سعد یہ کہا کہ میں نے محمد بن عمر کے علاوہ اُن لوگوں سے سنا جوعا مل علم ہیں ، انھوں نے اُن سے روایت کی کہ سعدگا انتقال و کے جس ہوا۔واللہ اعلم۔

#### سعدبن ابی و قاص کاتر که

ی کُٹر بنت سعد ہے مروی ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنے نفذ مال کی زکوۃ میں مروان بن انکیم کے پاس پانچ ہزار درہم بھیجاوروفات کے دن دولا کھ پچاس ہزار درم چھوڑ گئے۔

ی میالم بن عبداللہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عمر کے جب سعد بن ابی وقاص کوعراق ہے معزول کیا تو اُن کے مال کونشیم کرلیا۔

عميسر بن افي و فاص ابن و بيب بن عبد مناف بن زهره بن كلاب بن مره ،ال كى والدوحمنه بنت سفيان بن اميه بن عبد مناف بن تعميل و المدوحمنه بنت سفيان بن الميه بن عبد مناف بن تعميل -

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول انٹینلیٹ نے عمیر این ابی وقاص اور عمر و بن معاذ پر اور سعد بن معاذ کے ورمیان عقدموا خاقا کیا۔

### طفولیت جہاد میں شرکت کی شدیدخوا ہش

عامر بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کوئل اس کے کہ رسول النّمانینی بدر کی جانب روانہ ہونے کے لئے ہم لوگوں کا معائز فرمائیس میں میں نے اپنے بھائی عمیر بن ابی وقاص کو چھپتے و یکھاتو پوچھا، اے برادر تهہیں کیا ہوا ہے، انھوں نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ رسول النّمانینی مجھے د کھے لیں گے تو بچہ کرواپس کرویں ہے، میں روانہ ہونا چاہتا ہوں کہ شماید اللّمانیات عطافر ماوے۔

### سوله برس کی عمر میں شہادت

مجروہ رسول اللہ کے سامنے پیش کیے گئے ،تو آپ نے انھیں بچوں میں شار کیا اور فرمایا کہ واپس ب ؤ، تمیسر

رونے گئے۔رسول التھائی نے اجازت دے دی۔ان کی صغریٰ کی وجہ سے بیس آلو ارکا پر تلہ اُس کے باندھ کرتا ؟ ہدر میں قبل کردیے گئے ،اُس وفت وہ سولہ برس کے تھے ،اُنھیں عمر و بن عبدود نے قبل کیا۔

### قبائل عرب میں نے حلفائے بنی زہرہ ابن کلاب

#### عبداللدبن مسعود

این غافل بن صبیب بن شیخ بن فارین مخزوم بن صابله بن کال این عادث بن تیم بن سعد بن بنیل: مدر که مدر که کانام عمروین الیاس این مضرفها ، این کی کنیت ابوعبدالرحمٰن تی مسعود بن غافل نے عبد بن الحارث: ربرہ سے جا بلیت میں معاہدہ صلف کیا (جس کا مطلب بینها کہ ایک فریق کی جس کسی سے حق یا ناحق جنگ ہوگ دومرافریق اس کی مدد کرے گااوراس پر حلف وقتم کھالی جاتی تھی ،

عبدالله بن مسعودً کی والدہ ام عبد بنت عبدود بن سواء بن قریم ابن صابله بن کابل بن حارث بن تمیم با سعد بن بذیل تھیں ، آن کی مال ہند بنت عبد بن الحارث بن زہر ہ بن کلا ہے تھیں ۔ عاقمہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی کتیت ابوعبدالرحمٰن تھی ۔

### آيعلينة كالمجزه

عبدائقد بن مسعود سے مروی ہے کہ جب میں قریب بلوغ کے تفاقو عقبہ بن افی معیط کی بکریاں چرایا کر ایک تختابات اورابو بکرا کے جو مشرکین ہے بھائے تھے (بعنی سفر بجرت میں تنے ) دونوں نے فر مایا کہ الے از کے تمہار ۔
پاس پچھ دو دو ہے جو تم بمیں پلا دو، میں نے کہا کہ میں امانت دار بول بتم نوگوں کو پلانے والانہیں ہوں، نجی منافیق ۔
فر مایا تمہارے یاس کوئی ایس پٹھ بکری کا بچتے ) ہے جو ابھی گا بھن نہ ہوئی ہو) میں نے کہا کہ ہاں۔

میں اُے آپ کے پاس لایا، تی تابیعی نے اُس کی ٹا تک اپنی ران میں و بائی اور اُس کاتھن جھوا اور و عاکی پیر تھی ہے پھرتھن جھوڑ دیا، ابو بھر آپ کے پاس ایک چھر لائے، جس کے بچھی گڑھاتھا، نجی بیات کے اُس میں دو ہا، ابو بکر '' نہا بیا اور اس کے بعد آپ نے بیا، آپ نے تھن ہے فر مایا کہ شکوجا، اور و و شکو گیا۔

ابن مسعود فی نے کہا کہ بین اس کے بعد آپ کے پائ آیا اور کہا کہ نیہ بات جھے بھی سکھا دیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ تم تعلیم یافتہ لڑ کے ہو، میں نے آپ کے دہن مبارک سے اس طرح ستر سور تمیں حاصل کی ہیں اُن میں کو کی میرا شریک نہیں۔

یزید بن رو مان سے مروی ہے کے عبد اللہ این مسعود رسول الشعابی ہے دار الا رقم میں داخل ہونے سے پہید اسلام الائے۔

سب سے پہلے جس مخص نے مکہ میں قرآن کوظا ہر کیا

قاسم بن عبد الرحمٰن سے مروی ہے کہ رسول اللہ کے دہن مبارک سے سب سے پہلے جس شخص نے مکتے ہیں۔ قرآن کو ظاہر کیادہ عبد اللہ جن مسعود ہیں۔ لوگوں نے بیان کیا کہ ( ہراویت ایومعشر وجمہ بن عمر ) عبداللہ ابن مسعود نے ملک حبشہ کی جانب دونوں ہجر تمں کیس جمہ بن آخق نے پہلی ہجرت میں اُن کا ذکر تہیں کیا ، انہوں نے ملک حبشہ کی جانب دوسر کی ہجرت میں ان کا ذکر کیا ہے۔

قاسم بن عبد الرحمٰن سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن مسعود نے ملک حبشہ میں کسی چیز میں فرش کرنے کے لیے دور ینار لیے۔ محمد بن جعفر بن زبیر سے مروی ہے کہ جب عبد اللہ بن مسعود نے مکتے ہے مہ ہے کو جمرت کی تو وہ معاذ بن جبل کے پاس اُتر ہے۔ عاصم بن عمر بن قنادہ سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن مسعود نے جب بجرت کی تو وہ سعد بن خیشہ کے پاس اُتر ہے۔

موی بن محمد بن ابرا بیم بن حارث الیمی نے اپنے والد سے روایت کی کے رسول الشفائی نے عبد اللہ بن مسعود اور زبیر بین العوام کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

#### عبر اللدين مسعودا ورمعاذبن جبل كدرميان عقدمواخاة

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول النہ اللہ نے بیان کیا کہ رسول النہ اللہ مناہتے ہے۔ بڑا اللہ بین مسعوداور معاذبین جبل کے درمیان عقد مواضاۃ کیا۔

یکی بن جعدہ ہے مروی ہے کہ جب رسول النہ بیٹ ہدیئے آئے تو آپ نے نوگوں کو مکا نات کی زمین عطافر مائی ، بنی زم رہ کے ایک تھیلے نے ، جو بنوع بدزم رہ کبلاتے تھے۔ عبد القد بن مسعود ہے کہا کہ اے ابن ام عبدالقد بمارے پاس سے دور بہث جاؤ ، رسول النہ بیٹ نے فرمایا ''کیوں ، کیااس وقت بھی اللہ مجھے مبعوث کرے گا (جب بمارے باس سے دور بہث جاؤ ، رسول النہ بیٹ فرمایا ''کیوں ، کیااس وقت بھی اللہ مجھے مبعوث کرے گا (جب کہ بین تمہارے اس تکبر وظلم پر خاموش رہوں ) اللہ اس تو م کو برکت نہیں دیتا جوا ہے کمزور کو اُس کاحق نہ دے۔

کہ بین تمہارے اس تکبر وظلم پر خاموش رہوں ) اللہ اُس تو م کو برکت نہیں دیتا جوا ہے کمزور کو اُس کاحق نہ دے۔

یکی بن جعدہ ہے بھی حدیث ذرکور کے مثل مروی ہے۔ نبیدائند بن عیدائند بن عنبہ ہے مروی ہے کہ رسول النہ علیات نے مکانات کی حدمتین فر مائی ،آپ نے مسجد کے پیچھے ایک کنار ہے بنی زہرہ کے لیے حدمعین کی ،عیدائند بن مسعوداور عنبہ بن مسعود کے لیے بھی مسجد کے پاس جگہ مقرر فریائی

لوگوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود بدر میں حاضر ہوئے ،عفراء کے دونوں بیٹوں نے ابوجہل کو ذمی کردیا تو انہوں نے اس کی گردن ماردی ، أحداور خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ ایکٹی کے ہمراہ حاضر ہوئے۔

## عبدالله بن مسعودٌ مصمروى ايك آيت كي تفسير

عبدالله بن مسعود ہے اللہ تعالیٰ کے قول" السذین استجا ہو الله و الموسول" (جن تو تول سے اللہ اور رسول اللہ کی دعوت کو تبول کیا) کی تفییر میں مروی ہے کہم اٹھارہ آ دمی تھے (جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا تھا)۔

# عبدالله بن مسعودٌ نبي الله كراز دار

عبیداللہ بن عبداللہ بن علیہ سے مروی ہے کے عبداللہ بن مسعود رسول اللہ کے راز دار ، آپ کا بستر رکھنے اور بچھانے دائے والے ہے۔ کے مسواک اور تعلین مبارک رکھنے والے اور وضوکا پانی رکھنے دالے تنے (بیسفر میں بوتا تھا۔) بچھانے دالے میں مروی ہے کہ رسول اللہ تالیقی جب عسل فرماتے تو عبداللہ بن مسعود پر دہ کرتے تھے اور جب آپ سوتے تو آپ کو بیدار کرتے تھے،آپ کے بمراہ سفر میں سکے بوکے جاتے تھے۔

الى الدرواء سے مروى ہے كەكىياتم ميں صاحب السواد ( لينى رسول النسائی کے راز دار ) نبيس بيں اور صاحب السواد مسعود بيں ..

عبدالتدین شداوے مروی ہے کے عبدالقدین مسعود (رسول الشعبی کے مراز دار اور بستر اور تعلین رکھنے والے بتھے ، قاسم بن عبدالرحمن سے مروی ہے کہ عبدالقدین مسعود (رسول الشعبی کے کروز دار اور بستر اور تعلین رکھنے والے بتھے ، قاسم بن عبدالرحمن سے مروی ہے کہ عبدالقدین مسعود (رسول الشعبی کے کروز دار اور بستر اور تعلین رکھنے والے بتھے ۔

# عبدالله بن مسعود كارسول التعليك كولين ميهنانا

ق سم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کے عبداللہ بن مسعود رسول النہ علیہ کو علین بہناتے اور آپ کے آگے اور عصا ہے کے جب آپ کے اسے ،آپ کے تابعی استے ہوں (بغل میں) دبا بیتے ،آپ و مصا ہے کے جب آپ بیلی میں آتے تو وہ آپ کی علین اتار تے ،اورا پی بابوں (بغل میں) دبا بیتے ،آپ و (عصا دے دیتے ) جب رسول النہ علیہ استے کا ارادہ فر ماتے تو وہ آپ کو علین پہنا دیتے ،عصا لے کے آئے چلتے بہال تک کے رسول النہ علیہ جرے میں داخل ہوجاتے۔

عہدالقد بن مسعود ہے مروی ہے کہ رسول التعلیقی نے جھے سے قرمایا و تا وقتیکہ میں تنہیں ا جازت ہے کہ میرے تجرے کا بردواُ ٹھا وُاور میراراز سنو۔

ائی آخل سے مروی ہے کہ ابوموی اشعری نے کہانیں نے نجی منابقہ کودیکھااور میں سوائے ابن مسعود کے آپ کا اہل کسی کوئیں دیکتا۔

### اگر کسی کوامیر بنا تا تو

علیٰ ہے مروی ہے کہ رسول انٹیائی نے فر مایا۔اگر ہیں مسلمانوں کی مجلس شوریٰ کے علاوہ کسی اور کوامیر بنا تا تو ابن ام عبد دعبد اللہ بن مسعود کو امیر بنا تا۔

ملقمہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کو اُن کے طریقے ، اُن کے حسن سیرت اور اُن کی میانہ روی میں و رسول التعلیق سے تشبید دی جاتی تھی ،ادرعلقمہ توعیداللہ بن مسعود ہے تشبید دی جاتی تھی۔

شفیق سے مردی ہے کہ میں نے حذیفہ و کہتے سنا کہ طریقے اور حسن سیرت اور میاندروی مب سے زیادہ مسئونینے کے مشہ و عبد المقد بن مسعود ہتھ ، آپ کے نکلنے کے وقت سے آپ کے واپس بونے تک مجھے معلوم نیس کہ وہ آپ کے مکان میں کیا کرتے ہتھے۔

# عبدالتدبن مسعود كاآب عليت كمياندروى اورطريق يوري ميونا

ابوائق ہے مروی ہے کہ میں نے عبدالرحمٰن بن پزید کو کہتے سُنا کہ ہم نے حذیفہ نے کہا: ہمیں وہ آومی بناؤ جورسول النتیجی کے میاندروی اور طریقے ہے قریب ہوتا کہ ہم اس ہے پہکھیں انہوں نے کب کہ میں طریقے اور میانہ روی اور حسن سیرت میں سوائے ام عبدالقد کے رسول الفیالی ہے نیاوہ قریب کسی کوئیں جانتی میں ساتک کے '' انہیں مکان کی دیوار چھیا لے '(یعنی اُن کا انقال ہوجائے )اور محفوظ (منقی )اسحاب محمد اللہ ہوجائے ہے کہ این اُم عبد بہ

اعتباراسكئے كے أن ہے زيادہ اللہ كے قريب ہيں۔

الی عبیدہ سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن مسعود جب مجلس (دار) میں آئے تو انس کی باتیں کرتے اور بلند آواز سے کلام کرتے تا کہ لوگ مانوس ہوجا کمیں۔

#### اسلام لانے کے بعد کے معمولات

تُو ریے اپنے والدے روایت کی کہ بیل نے ابن مسعود کو کہتے شنا کہ جب سے میں اسلام لایا ہا شت کو نہیں سویا۔

عبدًالله بن مسعود ہے مروی ہے کہ وہ دوشنے کوروز ہ رکھا کرتے تھے۔

عبدالرحمٰن بن یزید ہے مرومی ہے کہ بیں نے عبد القدین مسعود ہے کم (نفل) روز ہ رکھتے کسی فقیہ (عالم)
کونبیں دیکھا ،اس ہے کہا گیا کہ آپ اوروں کے برابرنفل روز ہ کیوں نبیں رکھتے تو انہوں نے کہا کہ میں نے روز ہے
نماز کو پہند کیا ہے ، جب میں بکثر ت روز ہ رکھوں گاتو نماز ہے کمز ورہوجا دس گا۔

### قیامت کے دن عبداللہ کا قدم میزان اُحدے زیادہ وزنی ہوگا

ام موکٰ ہے مروی ہے کہ میں نے علیٰ کو کہتے سنا کہ نجی انتہائے نے ابن مسعود کو تھم دیا کہ وہ ایک درخت پر چڑھیں اوراُس کی کوئی چیز آپ کے پاس لائیں ،اصحاب نے اُن کی پنڈلیوں کی باریکی دیکھی تو ہنے ، نجی الکھنے نے فرہ یا کہتم لوگ کیا ہنتے ہو، تیا مت کے دن عبداللہ کا قدم میزان اُحدے زیادہ دزنی ہوگا۔

ابراہیم النیم النیم سے مروی ہے کہ ابن مسعودٌ ایک ورخت پر چڑھے ،لوگ اُن کی پنڈلیوں کی ہار کی پر ہننے سکتے ،رمول التعلیم نے فر مایا کیاتم لوگ اُن پر ہنتے ہو حالا نکہ میزان میں اُن دونوں کا وزن جبل اُ حدے زیادہ۔

عبر القد بن مسعود ہے مروی ہے کہ میں رسول النہ النے کے لیے در شت اراک (بیلوجس کی مسواک کرتے بیں ) میں سے کچھ چنایا تو ژا کرتا تھا ، قوم میری پنڈلی یار کی پر بنمی تو نجی آئے تھے نے فرمایاتم لوگ کس بات پر ہنتے ہوعرش کی ان کی پنڈلی کی بار کی پر فرمایا وہ میزان میں اُصدے زیادہ دزنی ہے۔

### بیا یک ظرف ہے علم ہے بھراہوا

زیدبن وہب سے مردی ہے کہ بھی توم کے ساتھ عمر ٹے پاس جیٹھا تھا کہ ایک وُبلا پتلا آ دمی آیا۔ عمراس کی طرف دیکھنے گئے اور خوش ہے اُن کا چبرہ کھل گیا ، اور فر مایا بیا کیٹ ظرف ہے تلم سے بھرا ہوا ، بیا لیک ظرف ہے تلم مجرا ہوا ، بیا یک ظرف ہے تلم ہے مجرا ہوا ، وہ ابن مسعود تھے۔

#### عبدالله بن مسعود كي مجهم صفات

حبہ بن جوین ہے مردی ہے کہ ہم علیؒ کے پاس تھے،عبداللہ ابن مسعود کی کوئی بات بیان کی تو قوم نے اُن کی ثنا تعریف کی ،اور کہاا ہے امیر المونین ہم نے کوئی آ دمی عبداللہ بن مسعود سے زیادہ خوش اخلاق اُن سے زیادہ نرم یعلیم والا ،ان سے زیادہ اچھا ہم نشین اور ان سے زیادہ سکت متق کسی کوئیس دیکھاعلیؒ نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قتم دیتا

ہول کہ یہ بات تمہارے صدق دل ہے؟

۔ اُنھوں نے کبہ ہاں توعلیؓ نے کہا کہا ہے اللہ میں تختیے گواہ بنا تا ہوں ،اےاللہ میں بھی اُن کے تن میں یہی کہتا ہوں یا اس سے زیادہ جواُن ٹوگوں نے کہا۔

دين كا فقيه اورسنت كاعالم

حبۃ ہے مروی ہے کہ جب علی کو فے میں آئے تو اُن کے پاس عبد اللہ بن مسعود کے شاگر دوں کی ایک جماعت آئی ،علی نے اُن کو کو چھا، بہال تک کہ اُن کو گمان ہوا کہ وہ اُن کا متحان لیتے ہیں ،علی نے کہا کہ میں بھی اُن کے کہا کہ میں وہی کہتا ہوں بلکہ اس سے زیادہ کہتا ہوں جواوروں نے کہا ،انہوں نے قرآن پڑھا اس کے صلال کیا اور اُس کے حرام کوحرام کیا،وہ دین کے فقیہ اور سنت کے عالم ہیں۔

عمرو بن میمون سے مروی کے کہ ایک سال عبداللہ بن مسعود کے پاس میری آمدورفت ہوئی۔ میں نے انھیں رسول التسائی سے کوئی حدیث بیان کرتے میں سنا اور ندان کو یہ کہتے سنا کہ رسول التسائی ہے نے فر مایا ، سوائے اس کے کہ ایک روز انھوں نے ایک حدیث بیان کی ، جب اُن کی زبان پر آیا کہ رسول التسائی نے فر مایا ، تو اُن پر ور د کی بہت اُن کی زبان پر آیا کہ رسول التسائی نے فر مایا ، تو اُن پر ور د کی بہت نے میں نے و کھا کہ پیندان کے چرے سے فیک رہا ہے ، پھر انہول نے کہا کہ انٹ وانتدائ سے خیک رہا ہے ، پھر انہول نے کہا کہ انٹ وانتدائی سے زیادہ یاائ کے قریب یاائی ہے کہا۔

#### رات بهرنماز میں کھڑ ہے رہنااور نماز میں کیفیت

علقمہ بن تیس ہے مروی ہے کہ عبر اللہ بن مسعود ہرشب پنجشنہ کونماز کے لیے رات بھر کھڑے رہتے ، میں نے انھیں کسی رات یہ کہتے نہیں سُنا کہ ' رسول اللہ مطابقہ نے قر مایا' سوائے ایک مرتبہ ، کے راوی نے کہا کہ میں نے اُن کی طرف دیکھاتو دو کا نپ رہاتھا۔
اُن کی طرف دیکھاتو دو عصابے سہارالگائے ہوئے تھے۔ پیم عصاکی طرف دیکھاتو دو کا نپ رہاتھا۔
عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک روز کوئی حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ بنائے ہے ۔ سے سُن ، وہ اور اُن کے کیڑے کا بہننے گئے ، پیم انہوں نے کہا کہ ای مثل یاای کے قریب۔

### عبدالله بن مسعود علم کے بہاڑ

عبداللہ بن مرواس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہر پیشنے کو بمیں خطبہ سُناتے ، پیجھ کھیات کہتے اور فاموش ہوجاتے ، جس وقت وہ فاموش ہوجاتے ہم لوگ بیجا ہے کہ وہ بمیں اور زیادہ سُنا کیں۔
عامر سے مردی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی جبرت گاہ مص تھی ، عمر نے انھیں کو نے بھیجوا یا اور اہل کوفہ کو کھھا کوشم ہے اس ذات کی جس کے مواکوئی معبود نہیں ، جس نے این مسعود کواسے او پرتر جبے دی ہے ، ہذا اُن سے تم لوگ

علم حاصل کرو۔

عبدالتدبن مسعود كاوظيفه

قاسم بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کا وظیفہ جیر ہرار درم تھا۔

قیس بن انی حازم سے مروی ہے کہ میں نے عبدالقد بن مسعود کود یکھا۔وہ کم گوشت والے (دہے) آدمی ، انفیع مولائے عبداللہ سے مروی ہے کہ عبد القد بن مسعود سب سے انچھا سفید کیڑ ایمننے والے اور سب سے انچھی بدو گانے والے تنے۔

طلحے سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رات کو خوشبو سے بہجائے جاتے تھے۔

### بدالله بن مسعودٌ كا حليه مبارك

عبیدالله بن عبدالله بن متبهت مردی ہے کہ عبدالله بن مسعود ( وَسِلے ) بست قد اور نهایت گذم کول آدی 4، و ومتغیر نبیس ہوتے تھے ( یعنی اُن کے سراور داڑھی کے بال اپنار نگ نبیس بدلتے تھے۔ )

انی اسی ق سے مروی ہے کہ ہمیر ہ بن بریم نے کہا کہ عبدٌ اللّٰدابن مسعود کے ایسے بال نتھے جن کو وہ اپنے نول پراٹھ تے ،ایسامعلوم ہوتا کہ گویا وہ شہد سے بتائے گئے ہیں۔ دکیج نے کہا لیتنی دہ ایک ایک ہال کو (علیحدہ بحدہ) نہیں جیموڑتے تتے۔

ہمیر ہ بن بریم ہے مروی ہے کے عبدُ اللہ بن مسعود کے بال اُن کی گردن تک مینتے تنے ، میں نے 'نھیں دیکھا کہ جب وہ نم زیز ہے تو انھیں تو انھیں اپنے کا نوں کے پیچھے کر لیتے۔

#### بن مسعود کی مهر

ابراہیم ہےمروی ہے کہ ابن مسعود کی مبراو ہے کی تھی۔

عبدٌ الله بن مستود ف مردی ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیار ہوئے تو پریشان ہو گئے ،ہم نے کہا کہ آپ کو بھی کسی بار میں اتنا پریشان ہو گئے ، ہم نے کہا کہ آپ کو بھی کسی بار میں اتنا پریشان ہو گئے ، انہوں نے کہا کہ اس نے جھے پکڑلیہ ہار میں اتنا پریشان ہو گئے ، انہوں نے کہا کہ اس نے جھے پکڑلیہ ہا ورکہا کہ میں ہا ورکہا کہ میں آج اسے آسان کرنے والانہیں ہول۔

بجلیہ کے ایک مخص جرید سے مردی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ جب مروں تو اٹھا یا نہ جاؤں۔ابن مسعود سے مردی ہے کہ انھوں نے دصیت کی اوراس دصیت میں ''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' کھا۔

### عبدالله بن مسعودٌ كي وصيت

اگرائیس اس مرض میں حادثہ موت بیش آ جائے تو ان کی وصیت کا مرجع اللہ کی طرف زیبر ہن العوام کی طرف اللہ کی طرف اللہ کی طرف اور ہے۔ یہ دونوں (لیعنی زیبر وائین زیبر ) جو پہند کریں اور جو فیصلہ کریں اور ان کے فرزند عبداللہ نہ ہے۔ یہ دونوں (لیعنی زیبر وائین زیبر ") جو پہند کریں اور جو فیصلہ کریں اور ان کے لیے جائز ومباح ہے۔ عبد اللہ ابن مسعود کی بیٹیوں جس سے کسی کا تکام "بغیران دونوں کی اجازت سے نہیں ہوگا ،اس سے زبنب کی طرف ہے روکانہ جائے گا۔

عامر بن عبدالقد بن الزبيرٌ ہے مردی ہے کے عبداللہ بن مسعود نے زبیر گود صیت کی ،رسول النہ اللہ نے ان دونوں کے درمیان عقدموا خاۃ کیا ، انھوں نے ان کواوران کے بیٹے عبداللہ بن الزبیر گووصیت کی ، (جوحسب ذیل ہے ) '' بیعبداللہ بن مسعود کی وصیت ہے ،اگر انہیں بیاری میں کوئی حادثہ بیش آ جائے تو ان کی وصیت کا مرجعً زبیر بن العوام اور ان کے بیٹے عبداللہ بن الزبیر مہوں گے ، بیدونوں بالکل مختار ومجاز ہوں گے کہ اس کے متعلق جو انتظام کریں اور جو فیصلہ کریں ان براس بارے میں کی تھی شہوگی''۔

عبد الله بن مسعود كى بيٹيوں ميں سے كمى كا نكاح بغيران دونوں كے علم كے نہيں كيا جائے گا۔ اوران امور سے ان كى بيوى نہنب بنت عبد اللہ الثقليد كى وجہ سے بازر ہاجائے گا۔وصیت ميں ان كے غلام كے بارے ميں بيرتھا كہ جب فلاں شخص بانچ سودرم اداكرد ہے تو وہ آزاد ہے۔

خیثم بن نمرو سے مروی ہے کہ این مسعود نے یہ وصیت کی کہ انھیں دوسو درم کے طلے ہیں کفن دیا جائے ۔عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ مجھے عثمان بن مظعون کی قیر کے پاس ڈنن کرنا۔

#### عبدالله بن مسعود کی و فات

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب سے مردی ہے کے عبداللہ بن مسعودی سے میں وفات ہوئی اور بھیج میں مدنون ہوئے۔

### بوفتت وفات عبداللدبن مسعود كي عمر

عون بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی وفات ہوئی تو وہ ستر برس سے زاید کے ستے ہے۔ جمد بن عمر نے کہا کہ ہم سے روایت کی گئی کہ عبد اللہ بن مسعود پر عمار بن یا سر نے نماز پڑھی ،اور کسی کہنے والے نے کہا کہ عثمان ابن عطان نے نماز پڑھی ،عبداللہ کی موت سے قبل ان دونوں میں سے ہرایک نے اپنے ساتھی کے لیے دعا نے معفرت کی ، ہمار سے نز دیک زیادہ ٹابت سے ہے کہ عثمان بن عفان نے ان پر نماز پڑھی ،عبداللہ بن مسعود نے ابو بکر وعمر سے بھی روایت کی ہے۔

نغلبہ بن الی مالک ہے مروی ہے کہ بیں ان کے دفن کی مبیح کوابن مسعود کی قبر پر گزرا تو بیں نے اسے اس حالت میں پایا کہ اس پریانی چیٹر کا ہوا تھا۔

ائی الاحوص ہے مردی ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود کی وفات ہوئی تو میں ابوموی اور ابومسعود کے پاس حاضر ہواان دونوں میں ہے ایک نے اپنے ساتھی ہے کہا: ابن مسعود نے اپنے بعد کوئی اپنامشل جھوڑا ہے ، تو انھوں نے کہا کہا گرتم یہ کبوکہان کامشل جب ہم جمیاد ہے جا کمیں محرقو آئے گااور جب ہم عائب ہوں محرقو وہ حاضر ہوگا (تو بیشا یہ ہوسکے درنداب تونہیں ہے)

#### عبداللدبن مسعودين كانركه

زربن حبیش ہے مروی ہے کہ این مسعود نے تو ہے ہزار درم حیموڑے۔۔

تیس بن الی حازم کے مروی ہے کہ عبدالقد بن مسعود کی وقات کے بعد زبیر بن العوام عثمان کے ہاس آئے اور کہا کہ عبد القد بن مسعود کا وظیفہ جھے وہ بچنے کیونکہ عبد اللہ بن مسعود کے اعز ہ بیت المال ہے اس کے زیادہ مستحق بیں ، انھول نے ان کو بیندرہ ہرار درم دیئے۔

### يت المال \_ وظيفه كى تقررى

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عیداللہ این مسعود نے زیر گود صیت کی عثمان نے انھیں دو مال سے وظیفے سے محروم کرویا تھا ،ان کے پاس زبیر آئے اور کہا کہ عیداللہ بن مسعود کے عیال بیت المال سے زیادہ سے وظیفے سے محروم کرویا تھا ،ان کے وظیفے کے بیس بزار یا بچپس ہزار درم دیے۔

#### تقدرا دبن عمرو

ابن نتعلبه بن ما لک بن ربیعه بن ثمامه بن مطرو دبن عمرو بن سعداین دبیر بن لوی بن نتعلبه بن ما لک بن شرید بن الی امول بن قائش ابن دریم بن القین بن امود بن بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعه، کنیت ابومعبد تقی مانه جا بلیت میں اسود بن عبد یغوث الزمری سے معاہد و حلف کیا۔

انھوں نے ان کومتوئی بنایا اورانھیں مقدادا بن الاسود کہا جاتا تھا، جب قرآن نازل ہوا کہ " ادعہ و ہے۔ آبسانیسم" (لوگول کوان کے باپ کے ٹام سے پکارو) تو مقداد بن عمر و کہا جانے لگا مجد بن آخل اور محد بن عمر کی وایت میں مقداد دوسری ہجرت میں ملک حبشہ کو گئے ، موکیٰ بن عقبہ اور ایومعشر نے ان کا ذکر نہیں کیا۔

#### تقداد بن عمر واور جہار بن صحر کے درمیان عقد مواخاة

عاصم بن عمر بن قنادہ ہے مروی ہے کہ جب مقداد بن عمر و نے کے سے مدینے کو بھرت کی تو وہ کلثوم بن لہدم کے پاس اتر ہے،رسول الٹھانچھ نے مقداد بن عمر واور جہار بن صحرِ کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علی حدیلہ بیس مقد ادکونہ زبین وی واس تھے کی جانب انھیں افی بن کعب نے بلایا تھا۔

> مقد ادبن عمر و سے مروی ہے کہ یوم بدر میں میرے پاس ایک گھوڑ انقاجس کا نام سح تھا۔ علی ہے مروی ہے کہ یوم بدر میں سوائے مقداد بن عمر و کے ہم میں کوئی سوار نہ تھا۔

### للدى راه ميسسب سے بہلے گور ادور انے والا

قاسم بن عبدالرحمٰن ہے مردی ہے کہ انٹد کی راہ میں سب سے پہلے جس محفس کواس کے محور ہے نے دوڑایا ، ہمقداد بن الاسود ہیں۔ سفیان نے اپنے والدے روایت کی کہ سب سے پہلے جے اس کے محور سے راہ خدامیں . وڑایا و دمقد ّا دبن الاسود ہیں۔

### ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں

عبداللہ عروی ہے کہ مقد او کے مشہد میں موجود تھا، البتہ مجھے ان کا ساتھی ہونا اس سے زیادہ پہند ہے کہ جس سے ہٹایا گیا، وہ مشرکین بدر پر دعا کرتے ہوئے نی آب ایک آئے اور کہا کہ یارسول اللہ ہم لوگ آپ سے وہ بات نہ کیں مے جوتوم موی نے موی سے کہی کہ "فاذھب انت ربک فبفاتلا اناھھنا قاعدون" (آپ کارب اور آپ جائے اور آپ دونوں قال سیجئے ہم لوگ نیہیں بیٹھیں گے ) ہم لوگ آپ کے دا ہے اور بائیں ، آگ اور بیجھے، جنگ کریں گے۔ میں نے نبی ایک کو دیکھا کہ اس بات سے آپ کو چہرہ روشن ہو گیا اور اس نے آپ کو مسر ورکر دیا۔

ہوگوں نے بیان کیا کہ مقداد بدرواحدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول الٹینگیائیے کے ہمراہ حاضر ہوئے ،وہ رسول التنقیقی کے ان اصحاب میں بیان کیے گئے ہیں۔جو تیرانداز تھے۔

ٹابت ہے مروی ہے کہ مقد اونے قریش کے کسی تخص کو پیام نکاح دیا تو اٹھوں نے انکار کیے ، بی تی تی ہے۔ کہا کہ میں ضباعہ بنت زبیر بن عبدالمطلب ہے تمھارا نکاح کردو نگا۔

موی بن بعقوب نے اپنی پھوپھی ہے اورانھوں نے اپنی والدہ ہے روایت کی کہم نے مقداد کا وہ ند جو رسول التعقیقے نے انھیں خیبر کی پیداوار سے پندرہ وس جو (سالانہ) دیا تھا معاویہ ابن الی سفیان کے ہاتھ ایک لاکھ درم میں فروخت کردیا۔

### تم لوگ جہاد کو جاؤ، ملکے ہو یا بھاری ہو

الى راشد الجرائی سے مروی ہے كہ ميں مسجد سے نكااتو مقد ادابن الاسود كو صراتوں كے ايك صندوق بيشے ديكھا جو صندوق سي كا عذر (سفر جہاد كے بيے) ظاہر ديكھا جو صندوق سے بھی بڑے نظر آرہے تھے، ميں نے ان سے كہا كه الله نے آپ كا عذر (سفر جہاد كے بيے) ظاہر كرديا، انھوں نے كہا كہ بم سورة البحوث (سورة توبه) نے لازم تھبرایا ہے كہ "انفرو احفافاً و ثقالاً".

تریمه بنت مقداد سے مروی ہے کہ انھوں نے لوگول سے اپنے والد کا حلیہ بیان کیا کہ وہ گندم گوں لا نے ، فراغ شکم ، سرمیں بہت ہال نتھے ، ڈاڑھی کوزر در تکتے ، جوخوب صورت تھی ، نہ بڑی نہ چھوٹی بڑی بڑی آئیھیں ، ہوستہ اہر و ، ناک کا بانسہ بحرا ہوا اور نتھنے تنگ تنھے۔

سبب وفات الی فائدے مروی ہے کہ مقدادین الاسود نے روغن بیدا نجیر لی لیا جس سے مرگئے۔ کریمہ بنت مقد اوسے مروی ہے کہ مقداد کی مدیئے سے تین کیل پر الجرف میں وفات ہو کی ،لوگول کی گر دنوں میں لائے گا ،مدینے میں بقیع میں مدفون ہوئے ۔عثمان ین مفان نے ان پر نماز پڑھی ، یہ ساسے کا واقعہ ہے۔ وفات کے دن وہ ستر برس کے یااس کے قریب نتھے۔

### زبير كےاشعار مقداد کی ثناء میں

علم سے مروی ہے کہ عثمان من مقد اول وفات کے بعدان کی ثاکر نے سکے تو زبیر سنے سی شعر کہا،

الاالفینک بعد الموت تندبنی و فی حیاتی ماز دوتنی زادعی
" میں تم کواس و لت میں پاؤں گا کہ مرنے پرمیرے محاس بیان کرو گے حالانکہ تم نے جیتے جی مجھے تو شہ تک نہ دیا''

خباب بن الا رت ابن جندلہ بن سعد بن فزیمہ بن کعب جو بن سعد بن زیدمنا قابن تمیم میں سے تھے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ مجھے خباب کے نسب کے متعلق موک ابن یعقوب بن عبداللہ بن وہب بن زمعہ نے مود محدا بن عبدالرحمٰن سے جوع وہ بن الزبیر کے بیٹیم سے بھی خبر دی۔ اور ایسائی خباب کے بیٹے بھی کہتے تھے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ان برگرفآری آئی ، وہ کے جس فروخت کیے گئے واضی ام انمار االخز اعید نے خرید اعوف بن عبدعوف بن عبد بن حارث بن زبرہ کے حلیف شے۔ کہا جاتا ہے کہ ام خباب اور ام سباع بن عبد المطلب الخز اعی ایک بی تھیں ، وہ کے میں (عور توں کا) ختنہ کرتی تھیں ، یہ دبی تھیں کہ یوم احد میں جز ڈبن عبد المطلب موقت فعل برکیا جس وفت انحوں نے سباع بن عبد العزی ہے جس کی ماں ام انماز تھی کہا کہ ''اور شرمگا ہوں کے نوالی کے لاکے اور انحوں نے اس سبب نوالی کے لاکے اور انحوں نے اس سبب نوالی کے لاکے اور انحوں نے اس سبب ناز مرہ کے حلف کو دعویٰ کیا۔

#### ب"کی کنیت

علقمدے مروی ہے کہ خباب کی کنیت ابوعبداللہ تھی۔

خباب سے مروی ہے کہ میں او ہارتھا ، اور عاص بن وائل پر میر اقرض تھا۔ میں اس کے پاس تقاضا کرنے اس نے جھے سے کہا کہ میں ہرگز اوانہ کرونگا تا وہ تیکہ تم محد کے ساتھ کفرنہ کرو، میں نے اس سے کہا کہ میں ہرگز ان ماتھ کفرنہ کرونگا یہاں تک کہ تو مرے اور پھرزندہ کیا جائے۔

#### ت كاشان نزول

اس نے کہا کہ میں مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤں گاتوا ہے مال دادلاد کے پاس آؤں گا ،اس وقت تیرا اداکرونگا ،اس کے بارے میں ہیآ بت نازل ہوئی۔"افسر أیست المندی کفسر بسآیاتنا و قبال لاونین دولدا فرداً" تک (آیا آپ نے اس فض کود یکھا جو ہماری آیات کے ساتھ کفرکرتا ہے ادر کہتا ہے کہ جھے مال دوی جائے گی)

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ خباب بن الارت رسول النّعَلَیّن کے دار الارقم میں داخل ہونے سے وراس میں دعوت دینے سے پہلے اسلام لائے۔

### ب کچھ کمزوردل کے تھے

عروۃ بن الزبیر سے مروی ہے کہ خباب بن الاوت ان کمزور نوگوں بس سے تھے بھیں کے ہیں عذاب دیا تا کہ وہ اپنے دین ہے پھر جا تھیں۔

الی کیلے الکندی سے مروی ہے کہ خباب بن الارت عمر کے پاس آئے تو انھوں نے کہا اجازت ہے ، کیول دائے گیا اجازت ہے ، کیول دائے عمار بن یا سر کے اس مجلس کاتم سے زیادہ ستی کوئی نہیں ، خباب انھیں وہ نشان دکھانے گئے جومشر کین کے بدستے کے جومشر کین کے بدستے سے بڑھئے تھے۔

#### ب واقعه

طعمی سے مروی ہے کے خباب بن الارت عمر بن الخطاب کے باس ۔ ماعول نے ان کواپی نشست گاہ

عاصم بن عمر بن قمادہ ہے مروی ہے کہ جب خباب ین الارت نے مکہ سے مدینے ہجرت کی تو وہ کلثوم بن البدم کے باس اثر ہے۔

مویٰ بن یعقوب نے اپنی چھوپھی سے روایت کی کہ مقدادا بن عمرواور خباب بن ارارت نے جب مدیت کی کہ مقدادا بن عمرواور خباب بن ارارت نے جب مدیت کی طرف جمرت کی تو دونوں کلثوم بن الہدم کے پاس اترے، دونوں برابرانہی کے مکان میں رہے یہاں تک کہ بخ قریظہ کو فنتح کیا حمیا۔

#### خباب بن الارت اور جبر بن عتيك كدر ميان عقد مواخاة

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول النسطین نے خباب بن الارت اور جبر بن پینک کے درمیان عقد مواضاۃ کیا۔ خباب بدروا حدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول النسلین کے ہمرا حاضر ہوئے۔

#### موت كي تمنا كي مما نعت

حارث بن مفترب سے مروی ہے کہ میں خباب بن الارت کے پاس عیادت کے لیے آیا، جوس ت جگہ سے جل سے تھے، میں نے انھیں کہتے سنا کہ اگر رسول الت انگافتہ کو یہ فرماتے نہ سنا ہوتا کہ سی کومنا سب نہیں کہ وہ موت کی تمنا کر ہے تو میں اس کی تمنا کرتا ،ان کا کفن لا یا گیا جو کہانی کیڑے کا تھا۔

تو وہ رونے گئے،انھوں نے کہار سول التعلیق کے چچاحز اگوا کی جا در کا گفن دیا گیا۔ جوان کے پاؤں پر تھینجی جاتی تو قدموں ہے سکڑ جاتی ، یہاں تک کہان پر آخر ( گھاس) ڈالی ٹی ،

یں نے اپنے کور مول النتائی کے سماتھ اس حالت میں دیکھا ہے کہ ندایک دینار کا مالک تھا ندایک درم کو ، اب میرے مکان کے کونے میں صندوق میں جالیس بڑار درم ہیں ، میں ای سے ڈرتا ہوں کہ ہماری ٹیکیاں ہمیں اس زندگی میں شدوے دی گئی ہوں۔

قیم بن الی حازم ہے مروی ہے کہ ہم خباب بن الارت کے پاس عیاوت کے لیے آئے ،ان کا پید سات جگہ جل گیا تھا ، انھوں نے کہا کہ اگر رسول التعافیہ نے ہمیں موت کی دعا کرنے کومنع کر دیا ہوتا تو میں ضرور کرتا۔

طارق بن شہاب ہے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ کے اسحاب کی ایک جماعت نے خیاب کی عمیادت کی ، ان لوگوں نے کہا کہ اے ابوعبد اللہ خوش ہو جاؤ کہ کل تم (اللہ کے یہاں) اپنے بھی نیوں کے پاس ہوگے ، وہ رو نے

لگےاورکہا کہ میراحال ایبا ہی ہے۔

بجھے موت سے پریشانی نہیں ،البتہ تم نے قدموں کا جوذ کر کیا ،اوران کومیر ابھائی کہا،تو وہ لوگ اپنے ثواب ہے تنے نے گئے۔، مجھے اندیشہ ہے ،ان کا اعمال کا ثواب، جوتم بیان کرتے ہو۔ان لوگوں کے بعد وہ کی نہ ہو جو ہمیں ے دیا گیا۔

#### ر**فت و فات خباب مح**ر

عبدالقد بن عبدالقد بن حارث بن نوفل ہے مروی ہے کہ میں نے عبدالقد بن خباب ہے یو جھا کہ تمھار ہے لد کا انتقال کب ہوا تو انھوں نے کہا کہ سے میں اس روز تبتر برس کے تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے کسی سے کہتے سا کہ خباب سب سے پہلے تھیں ہیں جن کی قبر علی نے کو فے ں بنائی اور انھوں نے اپنی واپسی میں صفین پران پرنماز پڑھی۔

# کو فے کی او نجی زمین میں سب سے پہلے مدفون

ابن النجاب سے مروی ہے کہ لوگ اپنی میتوں کو اپنے قبرستانوں میں ذنن کرتے ، جب خوب کے مرض سشدت ہوئی تو انھوں نے جھے سے کہا کہ اے فرزند جب میں مرد ں تو جھے اس او نچی زمین (ظہر) پر دفن کرنا ، یونکہ جب تم مجھے اس او نچی زمین پر فن کرو گئے تو کہا جائے گا کہ او نچی زمین پراصحاب رسول انڈھیں ہیں ہے ایک نئی دفن کیا گیا ہے ۔ لوگ اپنی میتوں کو بھی وفن کریں ہے ۔ جب خباب کا انتقال ہوا تو وہ او نچی زمین میں وفن کے ب

### والبيد من ياذ والشمالين

نام عمیر "بن عبد عمر و بن نصله بن عمر و بن غیران بن سلیم بن افصی ابن حارثه بن عمر و بن عامر ، فزاعه میں سے تنے ، کنیت ابو محرت و وہ اپنے کام دونوں ہاتھوں ہے کرتے اس لیے ذوالیدین ( دو ہاتھ والے ) کبلائے عبد عمر و نصله سکے آئے ، ان کے اور عبد بن حارث بن فرم میں نہرہ کے درمیان عقد موا خاق ہوا ، عبد نے اپنی بٹی نعم بنت عبد بن رشلہ سے ان کا نکاح کر دیا ، ان سے ان کے بیمال عمیر ذوالشمالین اور دیطہ فرزندان عبد عمر و بیدا ہوئے ، ریط کا ب منخه تھ ۔

، عصم بن عمرو بن قبارہ سے مروی ہے کہ جب ذولشمالین عمیر بن عبدعمرو نے کے سے مدینے کی طرف رت کی تو دہ سعد بن خیثمہ کے پاس اتر ہے

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول النظافیہ نے عمیر اُبن عبد عمر والخزاعی اور یزیدین حارث بن تھم کے درمیان ندموا خاق کیا ، دونوں کے دونوں بدر میں شہید ہوئے ،عمیر ذولشمالین کوابواسامہ اجتمی نے قل کیا ،عمیر ذولشمالین رمیں اپنے قل کے دن تمیں سال سے زائد تھے مجمدین عمر نے کہا کہ جھے سے پینز وعد کی ایک بڑھیانے بیان کیا۔

#### مسعودٌ بن الربيع

ابن عمرو بن سعد بن عبدالعزیٰ ،القارۃ کے تنھے، بن عبدمناف ابن زہرہ بن کلاب کے حلیف تھے کنیت ابوعمیرتھی۔

ابومعشر اور محمد بن عمر نے مسعود ین الربیج کوای طرح کہااورموی بن عقبہ اور محمد بن اسھاق نے مسر ربیعہ کہا۔

یزید بن رو مان ہے مروی ہے کہ مسعود بن الربیج القاری ، رسول الشعابی کے دارالارقم میں داخل سے پہلے اسلام لائے ، رسول الشعابی نے نے مسعود بن ربیع القاری ، اور عبید ابن البین ن کے درمیان عقد مواف بعض راویان علم نے بیان کیا کہ مسعود بن الربیع کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام عمر و بن ربیع تھ ، انھول نے مسلولی کو مصبت یائی اور وہ بھی بدر میں حاضر ہوئے۔

محمر بن سعد نے کہا کہ میں نے ان کے بدر میں حاضر ہونے کا ثبوت نہیں دیکھا اور نہ علائے سیر۔ ان کا ذکر کیا۔

#### مسعود بن رہیج کی و فات

مسعود بن رہی ہدر واحد و خندق اور تمام مشاہد میں رسول النستین کے ہمراہ حاضر ہوئے سے مراہ مصامر ہوئے سے مرے۔ جب ان کی عمر ساٹھ سال سے زائدتھی ،ان کے کوئی اولا دنتھی۔

آٹھ آدمی ہوئے (حضرت ابو بکر صدیق کے حالات علیحدہ مستقل جد ( خلفائے راشدین ملیں مے )

### طلحه بن عبيدالله

ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مره ، كنيت ابومحد سي والده صعبه بنت عبدالله الحضر م تحي \_ والده صعبه بنت عبدالله الحضر م تحي \_ والده حا مكه بنت وبب بن عبد بن قصى بن كلاب تحي اور وبب بن عبدتمام قريش صاحب الرفاده على والده والوك جوج اج سان كضرورى انتظامات كه ليرقم وصول كرت صاحب الرفاده وولوك جوج اج سان كي ضرورى انتظامات كه ليرقم وصول كرت

#### طلحه کې اولا و

طلح کی اولا دیش ہے محمد نتھے، وہی بھی نتھے، انھیں کے نام سے ان کی کنیت ابومحمد ہوئی۔ اپنے والد۔ جنگ جمل میں قبل ہوئے ، دوسر نے فرزندعمران بن طلحہ نتھے، ان دونوں کی والدہ حمنہ بنت جش بن ریا ب بن صبر و بن مرہ بن کبیر بن غنم بن وووان بن اسد بن خزیمہ تھیں ۔ حمنہ کی والدہ امیمہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم المناف بن قصی تھیں۔

موسے بن طلحان کی والدہ خولہ بنت القعقاع بن معید بن زرارہ بن عدس بن زید بی تمیم میں ۔ قعقاع کوان کی سخاوت کی وجہ سے تیارالفرات (موج دریائے فرات) کہا جاتا تھا۔ یعقوب بن طلخہ جنگ حرومیں مقتول ہوئے ، بڑے تنے اورا ساعیل دائی ،ان کی ہاں ام زبال بنت عتبہ
بن رہید ابن عبر شمس تھیں۔ زکر یا ، یوسف اور عائشہ ،ان کی دالد وام کلثوم بنت ائی بکڑ صدیق تھیں۔
عیسیٰ اور یچیٰ ،ان کی والد وسعد کی بنت عوف بن شارجہ ابن سنان بن الی حارثہ المری تھیں۔
ام اسح تر بنت طلحہ ، جن سے حسن بن علی بن الی طالب نے نکاح کیا ،ان سے ان کے یہال طلحہ کر بن الحسن )
پیدا ہوئے ،حسن کی وفات کے بعد ،حسین بن علی نے ان سے نکاح کر لیا ،ان سے ان کے یہاں فوطمہ بیدا ہوئیں ،
ام اسخق کی والد والجر یا تھیں جوام الحارث بنت قسامہ بن حظلہ بن وہب بن قیس بن عبید بن طریف بن مالک ابن

جدعا طے میں سے حیں۔ صعبہ بنت طلحہؓ،ان کی والد ہام ولڈ تھیں ،مریم بنت طلحہؓ کی والد ہ بھی ام دلد تھیں۔ صالح بن طلحہؓ جولا ولد مر گئے ،ان کی مال الفرعہ بنت علی تھیں جو بنی تخلب کے قید یوں میں سے تھیں۔

اسلام لانے کا ایک واقعہ

ابراہیم بن جمہ بن طلح بن مروی ہے کہ طلح بن عبید اللہ نے کہا کہ میں بصریٰ کے یا زار میں موجودتھا ، ایک راہب این صومع میں کہدر ہاتھا کہ اہل موسم (بازار والوں) سے بوجھوکہ ان میں کوئی خص اہل حرم (مکہ) میں سے بھی ہے؟ میں نے کہا، ہاں میں بوں ، اس نے بوجھا، کیا احمد ظاہر ہوئے؟ میں نے کہا کون احمد ، اس نے کہا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے ، یہی وہ مہین ہے جس میں وہ ظاہر ہوئے اور وہ آخری نبی ہوں گے ، ان کے نگلنے (اور فاہری ہونے) کی جگہ حرم (مکہ) ہے ، ان کی ججرت گاہ مجبور کے باغ اور چھر یکی اور شور یا پائی سے بلندز مین کی طرف ہوگی ، دیکھو خبر دار ، تم انھیں چھوڑ شد ینا۔

اس نے جو پچھ کہاوہ میرے دل میں بیٹھ گیا ، میں تیزی کے ساتھ روانہ ہوا ،اور کے آگیا ، دریا فت کیا کہ کوئی نی بات ہوئی ہے ،لوگوں نے کہا ہاں ،محمہ بن عبداللہ امین نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔اورا بن الی قحافہ نے ان ک بیروی کی ہے۔

میں روانہ ہوا ، ابو بکڑے پاسا یا اور بو چھا کیا تم نے ان صاحب کی چیروی کی ہے؟ انھوں نے کہا ہاں ،تم مجسی آپ کے پاس چلو ، داخر اسلام ہو ، اور آپ کا انتاع کرو ، کیوں کہ آپ حق کی طرف بلاتے ہیں۔
طلح نے یا رہب کی گفتگو بیان کی ، ابو بکڑان کو لے کے نکے اور رسول النوائی کے پاس آئے ، طلح مسمان ہو کے اور جو کچھ را ہب نے کہا تھا اس کی رسول النوائی کے اور جو کچھ را ہب نے کہا تھا اس کی رسول النوائی کو جردی ، رسول النوائی ہیں ہے سرور ہوئے۔

#### ابوبكر وطلح فخرينين

ابو بکر ّاورطلح یمن عبیدانشداسلام لائے تو ان دوتوں کونوفل ابن خویلد بن العدویہ نے بکڑ الیا اور ایک ہی ری میں یا ندھ دیا ، بنوتم مے نے بھی ان دونوں کو نہ بچایا ،نوفل بن خویلد کو اسد قریش کہا جاتا تھا۔ اس لیے ابو بکر وطلح ترینین (ساتھی) کہلائے۔

عبدالقد بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب رسول التعلیق نے ہجرت مدینہ میں الخز ارسے کوئ

كيا توضيح كوآب سے طلحة بن عبيد الله علي، جوشام سے قافے كے ہمراہ آئے تھے، انھوں نے رسول التعالیق ورابو بك کوشامی کیٹرے بہنائے ،انھوں نے رسول الٹنگائیے کواطلاع دی کہالی مدینہ بہت دیرے منتظر ہیں ،رسول التعلق نے جینے میں تیزی اختیار قر مائی ،طلحہ کے چلے گئے ،ضرورت سے فارغ ہوئے تو ابو بکڑ کے گھر والوں کے ہمراہ روا۔ ہو گئے ۔طلحہ وہی تحص ہیں جوان لوگوں کو مدینے لائے۔

عیداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم ہے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ نے مدینے کی طرف ہجرت کی

اسعد بن زرارہ کے پاس اترے۔

مویٰ بن محمر بن ایرامیم بن حارث الیتمی نے اپنے والعہ سے روایت کی کہ رسول النتونی ہے ہے طبحہ معبیدا ہ اور سعید بن زید بن عمر و بن نفیل کے درمیان عقد موا خاق کیا۔ بسر بن سعید سے مر دی ہے کہ رسول التعلق ہے طبحہ بر عبیدالتداورانی بن کعب کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

عبیدالله بن عبدالله بن عتب سے مروی ہے کہ رسول الله الله فیصلی کے لیے ان کے مکان کی جگہ مقرر کی۔ حارثه الانصار اور دوسرے لوگول ہے مروی ہے کہ جب رسول النیون کے قافلہ قریش کی ملک شام سے روا تھی کے انتظام میں ہتھے تو آپ نے اپنی روا تھی ہے دی روز پہلے طلحہ بن عبید انڈ اور سعید بن زید بن عمر و بن تفیل قانے کی خبرمعلوم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ دونوں الحوراتک پہنچا در دہیں مقیم رہے ، یہ ال تک کہ قافلہ ان کے پاس ہے کزرا۔

ر سول التعلیق کے کو طلحہ وسعید کے واپس آنے ہے پہلے خبر معلوم ہوگئی ،اصحاب کو ہدایا اور قافلے کے اراد ہے سے روانہ ہو گئے ۔ قافلہ ساحل کے کتار ہے ہے روانہ ہوا اور بہت تیز روانہ ہوا ، وہ لوگ اپنی تلاش ہے بیخے کے لیے شاندروز حطے۔

طلحہ بن عبداللّٰداور سعید بن زبیر مدینے کے ارادے سے روانہ ہوئے رسول اللّٰعِلَيْفِ کو قافلے کی خبر دیں ان کوآ ب کی روائلی کاعلم ندتھا ، وہ موی روز مدینے آئے جس روز رسول الٹھونی نے جی عت قریش سے بدر میر مقابله كيار

# طلع وسعيد كے لئے آپ اللہ كا ثواب مقرر كرنا

ر سول النُعلِينية ہے ملنے کے لیے طلح وسعید مدینے سے روانہ ہوئے۔ آپ کواٹھوں نے تربان میں پایا ج المحجہ کے رائے پر ملے اور انسیالہ کے درمیان ہے ، آپ بدر ہے واپس آ رہے تھے ،طلحہ وسعیداس جنگ میں موجود نہ تھے ، گررسول التعلیف نے بدر میں ان حصے اور ثواب نفر رفر مائے ،اس لیے رہی آئبیں کے مثل ہو گئے جواس میر

طبحہ احد میں آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ، وہ ان لوگوں میں سے تھے جواس روز رسول اہتیدیا ہے ہمرا وابت قدم رے۔ اور آپ سے موت ير بيعت كى۔

### طلحه كا نبي اليسنة كادفاع كرنا

مالک بن زبیر شفر سول النه الله کوتیم ماراطلی فی رسول النه الله کی چیرے کواپنے ہاتھ سے بچایا ، تیر ان کی چیم الکلیوں میں لگ کیا جس سے وہ بے کار ہوگئی ،جس وقت انھیں تیرانگا تو انھوں نے کہا کہ ''حس'' (نج )رسول النه الله فیصلے نے فر مایا کہا کروہ بسم اللہ کہتے تو اس طرح جنت میں داخل ہوتے کہ لوگ آنھیں دنیا بی میں دیجھتے۔

### طلحة كسرمين تيرلكنا

ای روزطلحۃ کے سرمیں ایک مشرک نے دونیزے مارے ایک مرتبہ جب کہ دواس کے روبرو تھے ، دوسری دفعہ جب کہ وہ اس سے رخ مجیمرے ہوئے تھے ، اس سے تمام خون نکل گیا ہضرار بن انتظاب الفہر ی کہتا تھا کہ واللہ اس روز میں نے انھیں مارا تھا۔

طلح فندق من تمام مشابد من رسول التعليق كيمراه حاضر موت-

عامرافععی سے مروی ہے کہ یوم احدیمل رسول النتھائے کی ناک اور آھے کے دانتوں میں چوٹ آئی بطلحہ بن عبید اللہ نے رسول اللہ اللہ کو اپنے ہاتھ ہے بچایا تو ان کی انگی میں چوٹ گئی جو بے کار ہوگئی۔ قسم میں میں میں میں میں میں خطاع کی دائل کے ساتھ کی کا ساتھ میں تھے میں میں میں میں انہوں میں میں میں میں میں م

قیس سے مروی ہے کہ نیس نے طلح کی دواقطیوں کو دیکھا کہ بے کار ہوگئی تھیں ، انھوں نے یوم احد میں رسول انتقابت کوان ہے بچایا تھا۔

### یوم احد میں چوہیں زخم کگے

عائشہ وام اسحاق و دختر ان طفیہ ہے مروی ہے کہ ہمارے والد کے بیم احدیث چوہیں زخم کے ، جن میں ہے ۔ ایک چوکورزخم سرمیں تفاء اور یا وال کی رگ نسا کٹ کی تھی ، انگیشل (بے کار) ہوگئتی ، اور باتی زخم جسم میں ہتے ، ان پر خشی کا غلبہ تھا ، طلحہ پر خشی کا غلبہ تھا ، طلحہ پر خشی کا غلبہ تھا ، طلحہ تھا ، کہ تھے کہ جب بھی مشرکین میں ہے کوئی مثنا تو وہ اس ہے مڑتے یہاں تک کہ آپ کو کھا نی کے سہارے سے مگر ہے یہاں تک کہ آپ کو کھا نی کے سہارے سے لگا دیا۔

ام الموشین عائشہ ہے مروی ہے کہ جمعہ ہے ابو بکڑنے بیان کیا کہ بیں پہلا شخص تھاجو یوم احد میں رسول اللہ عند اللہ علیقے کے پاس آیا ،ہم ہے رسول الشعائف نے قرمایا ،تم لوگ اپنے ساتھی کوسنجالو ، آپ کی مراد طلحہ ہے تھی جن کے مکٹرت خون بہد کمیا تھا ، مگر میں نے ان کوئیں دیکھا تھا ، پھر ہم نوگ نی تاہدے کے پاس آ میے۔

### ایک روایت کے مطابق چھر یاسینتیس زخم لگے

مویٰ بن طلحہ ہے مردی ہے کہ اس روز (غزوہ اصد میں) طلحہ کھتر یا سینتیس زخموں کے ساتھ والہی آئے ، جن میں ایک تو ان کی پیشانی میں چوکورتھا ،ان کی رگ نسا کٹ گئی تھی ،اوروہ اُنگی ہے کار ہوگئی تھی جوانگو شھے کے پاس ہے زبیر ہے مردی ہے کہ میں نے رسول النفظیا کے کوفر ہاتے سنا کہ طلحہ نے (اپنے لئے) جنت کو واجب کرلیا۔ عائشہ ہے مردی ہے کہ میں اپنے گھر میں تھی ،رسول النفظیا کے اور آپ کے اصحاب بار میدان میں تھے ،

میرے اور ان لوگوں کے درمیان پر دہ حائل تھا،رسول الته النظافی نے فریایا کہ جسے ایسے تنص کود کھنا پہند ہو جوز مین پر اس طرح چلنا ہے کہ اس نے اپنی حاجت پوری کرلی تو وہ طلح گود کھے۔

# طلح كيك نبئ ليسته كابثارت وينا

مویؓ بن طبحہ ﷺ مروی ہے کہ میں معاویہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں خوشخری نہ سناؤں، میں نے کہا: ضرور ، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الفیلیسی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ طبحہ ؓ ان لوگول میں سے ہیں جنہوں نے اپنی حاجت میں کامیا بی حاصل کرلی۔

عبیدالقد بن عبدالله بن عتبه سے مروی ہے کہ دسول التعلیق نے فر مایا کہ جسے ایسے خض کود کھنا پہند ہوجس نے اپنے حوائے میں کامیابی حاصل کرلی تو ووطلحہ بن عبیداللہ کود کھے۔

حصین نے کہا کہ طلحہ نے رسول التعلیق کے لئے قال کیا، وہ اس روز زخی ہو ہے۔

الی اسحاق ہے مروی ہے کہ نجی تعلیق نے طلح گودی آ دمیوں کے ہمراہ بطور سریہ روانہ فرمایا۔اور فرمایا کہ تمہارا 'شعار' یا' 'عشرو' ہے۔

ابواسحات ہے مروی ہے کہ رسول النتائینی نے نوآ دمیوں کومریے کے طور پر بھیجااوران میں طلحہ بن عبیداللہ کااٹ فیفر ماکر پورے دی کر دیا۔اور فر مایا کہ تمہارا شعار''عشرو'' ہے۔

#### طلحه بن عبيدالتُدكا حليهمبارك

محمہ نے کہا کہ بیں نے کسی سے سنا جو کہ طلحہ ٹو صلیہ بیان کرتا تھا کہ دہ گندم گوں اور بڑے ہالوں والے تھے، مگر نہ بہت آ راستہ اور بہت پرآ گندہ اور کھلے ہوئے ، تاک باریک اور خوبصورت تھی بہت تیز تیز چلتے تھے، ہالوں پر ضعیفی کا اثر نہیں پڑا تھا (بینی سفید نہیں ہوئے تھے) ،انہوں نے ابو بکڑو بحرؓ سے دوایت کی ہے۔

#### لوگوں کوشبہ میں نہڈ الو

انی جعفرے مردی ہے کہ تمڑنے طلحہ بن بہیداللہ کے جسم پرود جاوریں دیکھیں جو کیرور سی موئی تعیں حالا تکہ وہ احرام میں تنے ، پوچھا: اے طلحہ ان دونوں جا دروں کا کیا حال ہے؟ انھوں نے کہا ،امیرالموشین میں نے تو انہیں مٹی میں رنگاہے۔

عمرٌ نے کہا:اے کروہ تم لوگ ائمہ ( چیٹوا ) ہو،لوگ تمہاری افتدا کریں ہے،اگر کوئی جاہل تمہارے جسم پریہ دونوں جا دریں دیجھے گاتو کہ گا کہ طلحہ رتکین کپڑے بہتے تھے، حالانکہ وواحرام میں تھے۔

صفیہ بنت افی بہید یاسلم سے مروی ہے کہ عُرِّ نے طلحہ بن ببید اللہ کواس حالت میں ویکھا کہ اُن کے جسم پر گیرو سے دیکے ہوئے دو چادر سے تھے، حالا نکہ وہ محرم وحرام میں ) تھے، انہوں نے کہا اے طلحہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا ، امیر المونین ، وہ صرف مٹی ہی ہے ( جس میں میں نے رنگا ہے ) انہوں نے کہا کہ اے قوم تم لوگ انکہ ہو، تہاری افتد اکی جائے گی ، اگر کوئی جائل شہیں ویکھے گا تو کے گا کہ طلحہ رنگین کیڑے میں حالا نکہ وہ احرام میں ہوتے ہیں اور محرم کا سب سے اچھالیاس سفید ہے، اس لیے لوگوں کوشے میں نہ ڈ الو۔

ابرائیل نے کہا کہ میں نے عمروان بن مویٰ بن طلحہ گواہیے والد سے روایت کرتے سُنا کہ طلحہ بن مبیداللہ کے جمل میں مقتول ہوئے اور وہ مونے کی انگوشی مینے تھے۔

#### ملحة كى شہادت

عمران بن مویٰ بن طلحہؓ نے اپنے والدے روایت کی جب طلحہؓ کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوشی تھی جسے ہوں نے اتارڈ الاتھااوراس کی بجائے بوت کا چھلا پہن لیا، جنگ جمل میں اس حالت میں کہ دہ چھسدان کی انگی میں ماان برمصیبت آگئی (کہ وہ شہید ہوگئے )رحمہ اللہ۔

سفیان بن عیدندے مروی ہے کہ بیل ایک روز طلحۃ کے پاس کی اور پوچھا: جھے کیا ہوا کہ بیس تم کواس حالت بن دیکھتی ہوں کہتم کوتمہارے گھروالوں ہے رنج پہنچاہے ہمعلوم ہوتو ہم لوگ رنج دورکریں ،انہوں نے کہا کہ ہاں ، مرد کی بیوی ہو (کرسمجھ کئیں) میرے پاس مال ہے۔

جس نے بچھے ٹم وفکر میں ڈال دیا ہے ، انہوں نے کہا کہ اسے تقسیم کر دو ، انہوں نے اپٹی لڑکی کو ہلا یا اور کہا کہ تم اپٹی قوم کے پاس جا ؤ، وہ لے کہ اسے تقسیم کرنے گئے ، میں نے سعدیٰ سے پوچھا کہ دہ مال کتنا تھا ، تو انہوں نے کہا کہ جارلا کھ درہم۔

### للدكى راه ميس خرج

حسن سے مروی ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ نے اپنی ایک زمین خان بن عفان کے باتھ سات لا کھ درہم میں نروخت کی ، قیمت اپنے پاس اٹھا کے لے گئے ، جب اس کولائے تو انہوں نے کہا انسان اس طرح ہو کہ یہ مال رات کو اُس کے پاس اوراس کے گھر میں رہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ اللہ کے امر عزیز میں سے دات کو کیا اس کے پاس آ یہ گا ، نہوں نے اس طرح رات گر اری کہ ان کے قاصداس مال کو لے کہ ستی تھیں کو دینے کے لئے مدینے کی گلیوں میں پھر رہے تھے ، پچھلی شب ان کے پاس اس میں سے ایک درہم بھی نہ تھا۔

تبیصہ بن جابڑ ہے مردی ہے کہ میں نے طلحہ بن مبیدالفہ ہے زیادہ، بے مائے ، مال کثیر کا دینے والاکسی کو نہیں دیکھا۔

کم سے کم عیب انسان کے گھر میں جیسے پر ہوتا ہے

ابن ابی حازم ہے مردی ہے کہ بیں نے طلحہ بن عبید اللہ، کہ جن کا قریش کے برد ہارلوگوں میں شارتھا، یہ کہتے ہوئے سنا کہ کم سے کم عیب انسان کے گھر میں جیٹنے پر ہوتا ہے۔

نسینی بن طلحہ ہے مروی ہے کہ ابومحمر طلحہ کوعراق ہے ہر روز ایک ہزار وانی درہم لے اور دو دانگ کی آمد نی دتی تھی۔

## طلحة بن عبيدالله كي آمدني

محد بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کے طلحہ بن عبید اللّٰد کوعراق سے جارہ یا نج لا کھ کے درمیان

آمدنی ہوتی تھی ،اورعلاقہ مراق ہے کم و بیش دس لا کھ دینار کی آمدنی ہوتی تھی ،ان کی جائیدا دوں کی بھی آمدنیاں تھ نبی تیم کا کوئی مفلس ایسانہ تھا کہ انہوں نے اس کی اوراس کے عیال کی حاجت روائی نہ کی ہو،ان کی بیواؤں کا نکا کرایا ہو، اُن کے تنگ رستوں کوخادم نہ دیا ہواوران کے مقرود ضوں کا قرض نہ ادا کیا ہو، م سال جب ان کی آ آتی تو عائشہ کودس ہزار درہم بھیجتے ،انہوں نے صبحة الیمی کی طرف تمیں ہزار درہم ادا کئے تھے۔

#### طلحهٔ کاتر که

موی بن طخرے مردی ہے کہ معاویت نے بوجھا: ابوٹھ (طختہ) دسائند نے کتنا مال جھوڑا؟ ہیں نے کہا ایکس لا کھ درہم اور دوو ویتار، حالا تکہ ان ہیں چوری بھی گئی، آبیں ہر سمال عراق سے ایک لا کھی آ مدنی تھی علاقہ سراۃ وغیرہ کی آ مدنی کے علاوہ تھی ، ووا پی نہریا ٹائی کے کھیت سے مدینے کے گھروں ہیں ایک سمال کا غلا دیتے ، بیس آ ب کش اونٹوں سے زراعت کرتے تھے ، سب سے پہلے جس نے نہریا ٹائی کی زبین ہیں گیہوں ہوی ، افتح ، معاویت نے کہا کہ انہوں نے تی اور شریف اور نیک بن کے زندگی بسر کی اور نقیر ہو کے مقتول ہوئے۔ رحمہ اللہ تھے ، معاویت نے کہا کہ انہوں نے تی اور نیک بن کے زندگی بسر کی اور نقیر ہو کے مقتول ہوئے۔ رحمہ اللہ فیر بھوڑ اس کی جو یہ نیاں درجا نبداد چھوڑی اس کی قبت اور فقر چھوڑ اس کی جموعہ تین کروڑ درہم تھا، انہوں نے بائیس لا کھ درہم نفذ چھوڑ ہے ، باتی سب مال وجا ئیرائتی ۔ فذہ چھوڑ اس کا جموعہ تین کروڑ درہم تھا، انہوں نے بائیس لا کھ درہم نفذ چھوڑ ہے ، باتی سب مال وجا ئیرائتی ۔

نفذ چھوڑ ااس کا مجموعہ تین کروڑ درہم تھا،انہوں نے بائیس لا کا درہم نفذ جھوڑ ہے، باتی سب مال و جائیداد تھی۔ سعدی بنت عوف المربیہ والد و بچیٰ بن طلح سے مردی ہے کہ طلحۃ بن عبیداللّٰہ رحمہ اللّہ جس وقت تملّ ہوئے ان کے حازن کے باتھ میں بائیس لا کا درہم تھان کی جائیداد کی تیمت تین کروڑ درہم نگائی گی۔

عمرو بن العاص ہے مروی ہے کہ جھے ہیان کیا گیا کہ طلح بن عبیداللہ سو بہارچھوڑ گئے کہ ہر بہار میں تیہ قنطار سونا تھا (ایک تنطار سورطل کا ہوتا ہے) میں نے سنا کہ بہار بیل کی کھال ہے۔

### طلحه بن عبيد الله بهت من تق

سائب بن بزیدے مردی ہے کہ بیل سفر وحضر جس طلحۃ بن عبیدائندے ہمراہ رہا ہم بھیے عام طور پررو۔ اور کپڑے اور کھانے پرے طلحۃ ہے زیادہ فنی کوئی نہیں بتایا گیا۔

تھیم بن جابر بن الاحمی سے مروی ہے کہ طلح بن عبید اللہ نے ہمل میں کہا ہم نے عثال کے معالیا میں مداہنت و نفاق سے کام لیا ، آج ہم اس کے مدارک میں اس سے زیادہ قریب کوئی اسے نہیں پاتے کہ ان کے بارے میں ہم اپنا خون خرج کردیں ، اے اللہ! آج تو جھے سے عثال کا بدلہ نے لے کہ تو راضی ہوجائے۔

عون نے کہا کہ بھے معلوم ہوا کہ مروان بن افکام نے یوم جمل میں طلحہ ہے ، جو عائشہ کے پاس کھڑے ہے ، تیر مارا ، تیر جا کران کی پنڈ لی میں لگائی نے کہا کہ واللہ میں تیرے بعداب بھی قاتلانِ عثان کو تلاش نہیں کروں گا طلحہ نے لا پے مولا ہے کہا کہ میرے لئے کوئی مکان تلاش کرو ، اس نے کہا کہ میں اس پر قادر نہیں ہوں ، انہوں ۔ کہا واللہ بیدہ وہ تیر ہے جے اللہ نے بھیجا ہے ، اے اللہ! عثمان کا بدلہ جھے سے لے کے کہ قرراضی ہوجائے ۔ پھر انہول نے ایک بھر پر مررکھ لیا اور انتقال کر میے ۔

#### وان بن الحكم نے طلحہ **لوتیر مارا**

نافع ہے مروی ہے کہ نشکر میں طلحہ کے ساتھ **مروان بھی تھاءاس نے طلحہ کی زرہ میں ایک** سوراخ دیکھااور ں ایک تیرے قبل کر دیا۔

قنادہؓ ہے مروی ہے کہ طلحہ ٹو تیر مارا گیا تو ان کا گوڑ ادور تک چلا گیا انہوں نے اے ایڑ ماری ، بی تمیم میں ل کر گئے ،کسی نے کہا کہ بیاس بوڑ ھے کی جائے موت ہے جو ضائع کر دیا گیا۔

محمہ بن سیریں ہے مردی ہے کہ جب لوگ گھو سنے گلے تو مردان نے طلحہ کو ایک تیر ہے روکا ، دوان کے گھر ان کے گھر ان ک ممیا اور انہیں قبل کر دیا۔

شیخ کلب ہے مروی ہے کہ میں نے عبدالملک بن مروان کو کہتے سنا کہ کہ اگرامرالمؤمنین مروان نے مجھے نایا ہوتا کہ انہوں نے طلحہ کوئل کیا تو میں طلحہ کی اولا دہیں ہے کسی کو بھی عثمان بن عفال کے بدیے تل کئے بغیر نہ دڑتا۔

قیس بن انی حازم ہے مروی ہے کہ مروان بن الحکم نے یوم جمل میں طلحہ کے گھنے جی تیر مارا تورک میں مے خون بہنے لگا جب اسے ہاتھ سے روک دیتے تو بہنے لگا ،انہوں نے کہا کہ واللہ ،اب تک جمارے پاس ان لوگوں یہ تیر جسے نے بیرانہوں نے کہا کہ زشم کوچھوڑ دو، کیونکہ بیوبی تیر ہے جسے اللہ نے بیجا ہے ، انتقال کے بعد لوگوں نے انہیں الکلا کے ساحل پر فن کر دیا ان کے کسی عزیز نے خواب جس دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ جھے اس پانی نے انہیں الکلا کے ساحل پر فن کر دیا ان کے کسی عزیز نے خواب جس دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ جھے اس پانی سے چین کیول نہیں دیتے ، جس غرق ہوگیا ہوں ، تین مرتبہ (خواب جس) وہ بیا کہ در ہے تھے ،لوگوں نے کھود کے قبر سے انہوں نے انہوں نے ان کا پانی نچ فرکر نکالا تو ان کی داڑھی اور سے انہوں نے ابو کمرہ کے مکانات جس سے ایک مکان رہے کا جو حصة زیمن کے متصل تھا اُسے زیمن کھا گئی تھی ۔ پھر انہوں نے ابو کمرہ کے مکانات جس سے ایک مکان بیدا اور اس جی انہوں فرن کیا۔

## فتت وفات طلحة بن عبيدالله كي عمر

محر بن زیدالمها جرسے مردی ہے کے طلح بن عبیداللہ رحمہ اللہ یوم جمل میں قبل کردیے سمئے ، • اجمادی الآخرہ سماج پڑھ شنبے کا دن تھا جس روز کم کئے مجئے چونسٹھ سال کے تھے۔

عیسیٰ بن طلحۃ ہے مروی ہے کہوہ باسف سال کی عمر میں قبل کئے مجے۔

ائی جبیبہ مولائے طبحہ ہے مردی ہے کہ علی جب امحاب جمل سے فارغ ہو بیکے تو عمران بن طلحہ ان کے سے امکاب جمل سے فارغ ہو بیکے تو عمران بن طلحہ ان کس کے ،انہوں نے ان کومر حبا کہا اور کہا کہ جھے امید ہے کہ اللہ جھے اور تم کو ان لوگوں میں سے کرے کا جن کے تعلق فرمایا " احوالا علی مسرد متفاہلین " (بھائی بھائی بن کے تختوں پر آ منے سامنے ہوگے)۔

تعلق فرمایا "اخواناً علی سرد متقابلین" (بھائی بھائی بین کے تختوں پرا منے سامنے ہوگے)۔ راوی نے کہا کہ فرش کے کونے پر دوخض بیشے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ اس بہت زیادہ عادل ہے کہ کل تم ان لوگوں کو آل کرتے ہواور جنت میں بھائی بھائی بن کے تختوں پرا منے سامنے ہوجاؤ کے بھی نے کہا کہ تم کے اٹھ کر دور دفع ہوجاؤ ،اس وقت اورکون ہوگا اگر میں اور طلح ٹنہو نے گے۔ انہوں نے عمران سے کہا کہ میں تمہارے والد کے امہات اولا دمیں سے جو ہاتی ہیں ان سے کیونکہ ہلاکہ ہو ہوں ، دیکھوہم نے ان سالوں میں تم لوگوں کی زمینوں پر اس لئے قبضی کیا کہ ہم انہیں لینا جا ہے ہیں ، ہم سے صرف اس خوف سے انہیں لینا جا ہے لوگ لوٹ لیں مجے ، اے فلال!ان کے ہمراہ این قرظہ کے باس جا دُاورانہیں تکا ووکہ وہ ان کی زمین اور ان سالوں کی آمدنی ان کے ہیر دکر دیں ، اے دروز ادے! جب تمہیں حاجت ہوتو ہی رہیں آ ۔

#### آیت کریمہ کے مصداق

ابوجبیہ سے مروی ہے کہ ان بن طلح فلی کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اے براورزاد سے بہاں آئ ،
انہوں نے انہیں اپنے فرش پر بٹھالیا اور کہا کہ واللہ مجھے امید ہے کہ یں اور تمارے والدان لوگوں میں سے ہو نگر جن کواللہ نے کہ کہ کہ ان کے دلول جن کو اللہ نے کہ کہ کہ ان کے دلول جن کو اللہ نے کہ کہ کہ ان کے دلول سے کہ ورت نکال لیس کے جس سے وہ بھائی بھائی ہو کر تختوں پر آ منے سامنے بیٹھیں گے ) ابن الکو ائے ان سے کہ کہ ورت نکال لیس کے جس سے وہ بھائی بو کر تختوں پر آ منے سامنے بیٹھیں گے ) ابن الکو ائے ان سے کہ کہ اللہ اس کے باس کے باس کے اور اُسے مارا اور کہ تیری ماں شدر ہے ، آ اور تیرے ساتھی اس کا انکار کرتے ہیں۔

ربی بن حراش سے مروی ہے کہ بیل بیٹا تھا کہ ابن طخوۃ کے ،انہوں نے کل گوسلام کیا تو کل نے انہیں مرحب کب ابن طخیۃ نے کہا کہ یا امیر المؤمنین آپ جھے مرحبا کہتے ہیں حالانکہ آپ نے میر ہے والد کوئل کردیا ورمیرا بال لے لیا ،انہوں نے کہا تمہارا بال تو بیت المال ہیں کنار ہے دکھا ہوا ہے ، مبح کواہنے ول کے پاک با اورتمبر رے با اورتمبر رے والد اور کوئل کردیا تو ہی امید کرتا ہوں کہ میں اورتمبر رے والد ان وگوں میں ہے ہوں کے جن کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے" و نسز عنا ما فھی صدور ھم من غل احدوانا علی صدور متقابلین " ہمدان کے ایک شخص نے جو کہ کانا تھا کہا کہ اللہ اس سے ذیا وہ ول ہو گئی اس قدر ورسے جا ہے کہ اس سے کل گوئے گیا اور کہا کہ جب ہم لوگ بیٹ ہو گئے (یعنی مصداق) تو پھرکون ہوگا۔

ا بوجمید طلی بن عبدالقد الظائتی ہے مروی ہے کہ جب طلی کو فے جس آئے تو انہوں نے طلی بن نبیدالقد کے دو بیٹوں کو با بھیجااور کہا کہ اے میر ہے براور زاوے ائم دونوں اپنے مال کی طرف جاؤاور اس پر قبضہ کر وہیں نے اس پر صرف اس سنے تبضہ کیا تھا کہ لوگ آئے آئے ہیں ، جھے امید ہے کہ جس اور تمہار ہوالدان نوگوں میں ہے ہوں سے بوں سے جن کے جن کے برے میں اللہ تعالی نے ان کتاب جس فرمایا ہے" و نسز عنا ما فی صدور هم من غل الحوالاً علی صور متقابلین ".

مارث الاعورالبمد انی نے کہا کہ اللہ اسے زیادہ عادل ہے، علی نے اس کی جا دروں کو پکڑااور دومر تہہ کہا کہ تیری ماں شد ہے، پھرکون (اس آیت کامصداق ہوگا)۔

محر الانصاري نے اپنے والد سے روایت کی کہ یوم جمل میں ایک شخص آیا اور باکہ قاتل طلحہ کے لئے اجازت دوکہ وہ اندرآئے ، میں نے علی کو کہتے سنا کہ اس ( قاتل طلحہ ) کودوز خ کی خبر سنا دو۔

#### صهیب بن سنان

نسب نا مهداین ما لک بن عبد بن عمر دین عقیل بن عامر بن جندله بن خزیمه این کعب بن سعد بن اسلم بن اوس منا ة بن النمر بن قاسط بن بهنب بن اقصیٰ بن دعمی بن جدیله بن اسدین ربیعه بن نزار ،ان کی والده سلمی بنت تعید بن مبیض بن خزاعی بن مازن بن ما لک بن عمر بن تمیم تحص به

ان كے والدسنان بن مالك يا بچاكسرىٰ كى جانب سے الابلد كے عامل تھے ،ان لوگوں كے مكانات موصل

کہا جاتا ہے کہ وہ نوگ اس کا وال بیس رہتے تھے جوساطل فرات پر جزیرے اور موصل کے متصل ہے اس علاقے پر رومیوں نے ڈاکا ڈالا اور انہوں نے صبیب کوقید کرنیا جو چھونے سے بچے تھے، ان کے چچانے کہا کہ یہ نمری بچہ ہے جوز بردی کمیا حالا تکہ میرے گھروالے الٹنی میں ہیں۔الٹنی اس گاؤں کا نام ہے جس میں ان کے رشتہ دار تھے۔

صہیب کی برورش

صہیب کی روم میں پرورش ہوئی جب ذرابو لئے تو انہیں ان لوگوں سے کلب نے خرید ایا۔اور کھے نے آئیں ان لوگوں سے کلب نے خرید ایا۔اور کھے نے آئی ، یہاں عبداللہ بن جدعان کے مرنے تک ان کے ساتھ کے ، یہاں عبداللہ بن جدعان کے مرنے تک ان کے ساتھ کے بی میں رہے ، پھر نبی کریم ایکھ مبعوث ہوئے ،اس لئے کہ اللہ نے ان (صہیب ) کے ساتھ بزرگ وکرامت کا اردہ کیا اور ان بت تو فیق اسلام کا احسان کیا۔

لیکن صبیب کے بیوی بچے یہ کہتے ہیں کہ جب وہ عاقل بالغ ہوئے تو روم ہے بھاگ کے مکے آئے اور عبداللہ بن جدعان سے مخالفت کر لی۔اوران کے مرفے تک انہیں کے ساتھ مقیم رہے۔

#### صهیب همارک طبیه مبارک

صبیب سرخ آدمی تھے، نہ بہت لا بے نہ تھنگنے بلکہ ماکل بہستی تھے سر میں بال بہر چھوٹے تھے اور مہندی کا خضاب لگاتے تھے۔

محمد بن میری میں ہے مروی ہے کہ صبیب عمر بیس ہے النمر ابن قاسط کے خاندان میں ہے تھے۔ حسن ہے مروی ہے کہ رمول الفقائع نے فر مایا :صبیب موم میں سب سے پہنے اسلام لانے والے میں (سابق الروم میں)۔

#### صهيب كى كنيت

حمزہ بن صبیب نے اپنے والدے روایت کی کہ ان کی کنیت الویجی تھی ، وہ کہتے کہ میں عرب میں سے ہوں ، اور کھانا بہت کھلاتے تھے ، ان سے تمرین الخطاب نے کہا کہ اے صبیب تمہیں کیا ہوا کہ تم اپنی کنیت ابویجی (یجی

کاباپ) رکھ لی ، حالانکہ تمہارا کوئی لڑکانبیں اور تم کہتے ہو کہ تم عرب میں سے ہو، حالانکہ تم روم کے ہو، تم بہت کھانا کھلاتے ہو جو کہ مال کا اسراف ہے۔

صبیب نے کہا کہ رسول الفعائی نے میری کنیت ابو بھی رکھی (میں نے خود نہیں رکھی ہے)۔ رہامیرے نسب اور اور عرب ہونے کے دعوے پراعتر اض بتو میں النمر بن قاسط کی اولا دمیں ہے ہوں جو موسل کے باشند سے سے لیکن میں قید کر لیا گیا ، میری تو م اور اعزی کے بجھنے اور نسب معلوم کرنے کے بعد رومیوں نے چھوٹا بچہونے کی حالت میں جھے گرفتار کر لیا گیا ، کھانے اور اس میں اسراف کے بارے میں جو آپ فرماتے ہیں تو میں نے رسول اللہ علی کے فرماتے ساکہتم میں سب جو جھے کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ یہ سبب جو جھے کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ یہ سبب جو جھے کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ یہ سبب جو جھے کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ یہ سبب جو جھے کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ یہ سبب جو جھے کھانا کھلائے ویر براہ بھیختہ کرتا ہے۔

ممارین یاسرے مروی ہے کہ پیل صہیب بن ستان ہے دارالا رقم کے دردازے پر ملاءرسول الذهاہے اندر سخے، میں نے صہیب ہے ہو؟ تو انہوں نے جھے ہو چھا کہتم کیا چاہتے ہو، بیں نے ( بیٹی عیر بن نے سہیب سے کہا کہتم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جھے ہے پوچھا کہتم کیا چاہتے ہو، بیں نے رابعی بی چاہتا بن یاسر نے ) کہا کہ بیں ہے ابتا ہول کہ تھے کے پاس جا دکر اوران کا کلام سنوں ،صہیب نے کہا کہ بیں بیلی بیلی جا ہتا ہوں ، پھر ہم دونوں آپ کے پاس گئے ، آپ نے ہم پر اسلام پیش کیا ، ہم دونوں اسلام لے آ ہے ، دن بھرای جا سے بور ، پھر ہم دونوں آپ کے پاس گئے ، آپ نے ہم پر اسلام پیش کیا ، ہم دونوں اسلام نے آپ نے ، دن بھرای جا بعد بھر ہوں تو ہم نظے اور ہم اپنے کو چھپاتے تھے ، تھار دصیب کا اسلام تمیں سے زائد آ دمیوں کے بعد ہوا۔

صہیب ان مونین میں سے تھے کہ جنہیں اسلام کی وجہ سے عذاب ویا گیا

عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ صہیب بن سنان ان بے بس مؤتین میں سے تنے جن پر اللہ کے بارے میں کے میں عذاب کیا جاتا تھا۔

ا فی عثمان النہدی سے مردی ہے کہ جھے معلوم ہوا کہ صبیب ٹے جب مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو اُن سے اہل مکہ نے کہا کہ تو ہمارے پاس ذکیل ، بدمعاش بن کے آیا تھا ، ہمارے یہاں تیرا مال بڑھ گیا اور تو جس حالت کو پہنچا اُسحالت کو پہنچا ، پھر تو اپنے آپ کو اور اپنے مال کو لیے جاتا ہے؟ واللہ بیشہ و نے پائے گا ، انہوں نے کہا کہ کیا تہاری رائے ہے کہ میں اپنا مال جھوڑ دوں تو تم لوگ میرا راستہ خالی کردوں ہے؟ انھوں نے کہا ، ہان ۔ صہیب ٹ نے اپنا سارا مال اُن لوگوں کے لیے چھوڑ دیا ، نی منابعة کو معلوم ہوا تو قرما یا: صہیب ٹونع ہوا ، صہیب ٹونع ہوا۔

### قریش کے ایک گروہ سے مدبھیٹر اور آیت کریمہ کانزول

سعید بن المسیب سے مردی ہے کہ صہیب مہا جز ہوکے دسینے کی طرف روانہ ہوئے ،قریش کی ایک جماعت نے اُن کا تعاقب کیا تو وہ اپنی سواری ہے اُتر پڑے ،ترکش جس جو پچھ تھا اُنال لیا اور کہا کہ اے گروپ قریش جماعت نے اُن کا تعاقب کیا تو وہ اپنی سواری ہے اُتر پڑے ،ترکش جس جو پچھ تھا اُنال لیا اور کہا کہ اے گروپ قریش جہیں معلوم ہے کہ جس بھر ہے اچھا تیرا نداز ہوں ، بخداتم لوگ جھے تک اُس وقت تک نہ پہنی سکو کے جب تک کہ جس این ماروں گا ، اہذا تم این میں ماروں گا ، اہذا تم این جو چا ہو کرو ، اگر چا ہوتو جس جمہیں اپنا مال بتا دوں اور تم میرا راستہ خالی کردو ، قریش راضی ہوگئے ، صہیب نے اپنا لوگ جو چا ہو کرو ، اگر چا ہوتو جس جمہیں اپنا مال بتا دوں اور تم میرا راستہ خالی کردو ، قریش راضی ہوگئے ، صہیب نے اپنا

ل بتادیا، جب وہ نجی اللہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، کھنے آبو یجی کو فقع دیا کھے سے نفع دیاراوی نے کہا کہ کی بتادیا، جب وہ نجی بیات اللہ واللہ رؤف بالعباد '(اور تاجی کی بارے میں بیآیت '' و من النائس من یشوی نفسہ ابتخاء موضا ت اللہ واللہ رؤف بالعباد '(اور تاجی الوگ بین کہ اللہ کی رضامتدی عاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کوفروخت کرڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کے ماتھ نہایت مہریان ہے) ٹازل فرمائی۔

محد بن عمارہ بن فزیمہ بن ثابت سے مروی ہے کہ بجرت مین سب سے آ کرعلی اور صہیب بن سنان مدینے آئے ، بیدوا قعدوسط رکتے الاقرل کا ہے کہ رسول اللہ قباء میں تھے اور انجمی وہاں سے ہے نہ تھے۔

عمر بن الحكيم سے مروى ہے كہ صبيب السول الله الله كيا ہے پائ أس وقت آئے جب آب قباء ميں تھے، ابو كر وعربه مي ممر كاب تھے، پائ محبور بيں ركئ تھيں جو كلثوم بن الهدم لائے تھے كہ چوہوں كو أن پر دسترس مكن نهى تقى راستے ميں صبيب كى آئكو ذركھنے آئى تخت بجوك كى تو محبور بي كھانے گئے۔

عمر نے کہا کہ یا رسول الشعائے آپ صبیب کوئیں دیکھتے کہ یہ مجوری کھارے ہیں حالانکہ اُن کی آ کھ ذکھتی ہے، رسول الشعائے نے فرمایا کہتم مجور کھاتے ہو بتہاری تو آنکھ ذکھتی ہے۔

صبیب نے کہا کہ یکی تو اُسے اپنی تذریت آگھ کی طرف ہے کھا تا ہوں ، رسول الشفائی مسکرائے ،
عہیب ابو کر سے کہنے گئے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جھے ہمراہ لیس کے گر جھے چھو کے نگل آئے ، کہنے گئے یا رسول الشفائی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جھے ہمائی لیس کے گر جھے چھوڑ دیا ،قریش نے جھے بکڑ کر قید کردیا ،
الشفائی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جھے ہاتھ لیس کے گر آپ چلے آئے اور جھے چھوڑ دیا ،قریش نے جھے بکڑ کر قید کردیا ،
میں نے اپنی جان اور اپنے گھر والوں کو اپنے مال کے وض خریدا ، رسول الشفائی نے فرمایا ہے نفع دیا ،اس موقع پر القدنے یہ آب نازل فو مائی : و من النام من بیشری نفسه ابتغاء موضات المله المسیب نے کہایارسول القدیم نے مرضات المله المسیب نے کہایارسول القدیم نے مرضا اور پکایا ) یہاں تک کہیں آپ القدیم یاس آیا۔
کے یاس آیا۔

عاصم بن عمر بن آبادہ سے مردی ہے کہ جب صبیب نے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو سعد بن خیشہ کے پاس اُتر ہے ہے۔
خیشہ کے پاس اُتر ہے، رسول التعلق کے غیر شادی شدوا صحاب بھی سعدا بن خیشہ کے پاس اُتر ہے تئے۔
موسی بن محمد بن ابراہیم بن حادث التی نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول التعلق نے صبیب بن سنان اور حادث بن الدمہ کے درمیان موافا ق کا رشتہ اندھا ، انہوں نے کہا کہ صبیب بدروا حدو خند آل اور تمام مشاہد میں رسول التعلق کے ہمراہ حاضر ہوئے۔

سلیمان بن الی عبداللہ ہے مردی ہے کہ صہیب کہا کرتے تھے کہ آوگ آو ہم تم سے غزوات بیان کریں الیکن اگرتم جا ہو کہ میں کہوں کہ رسول اللہ اللہ ہے فرمایا تو یمکن میں (یعنی میں کوئی حدیث فیس بیان کروں گا۔

### حضرت عمر كى شورى كو وصيت

عامر بن عبدالقد بن زبیر نے اپنے والدے روایت کی کے عمر نے اال شور کی کو وصیت کرتے وقت فر مایا کہ صبیب کوتہارے لیے صبیب کوتہارے لیے نماز پڑھا تا چاہئے۔ صبیب کوتہارے لیے نماز پڑھا تا چاہئے۔ سعید بن المسیب سے مردی ہے کہ عمر کی وفات ہوئی تو مسلمانوں نے ویکھا کہ صبیب انہیں عمر کے تھم ے فرض نمازیں پڑھاتے ہیں ،اس لیے صبیب ہی کوآ گے کیا ،اُنہی نے عمرٌ پرنماز پڑھی۔ میں شوال ۳۸ھ میں ہوئی جب وہ ستر برس کے تتھے ،وہ بھیج میں مدفون ہوئے بچھر بن عمر نے کہا کہ صبیب ؓ نے عمر رضی امتدعنہ سے روایت کی ے

#### عامر بن فبرٌّه

ابو بکرُصد میں کے مولی (آزاد کردہ غلام) تھے، اُن کی کنیت ابوعمر وقلی

عائشہ ہے ایک طویل حدیث میں مروی ہے کہ عامر بن فہیر طفیل بن حارث کے جوعا کشڈ کے اخیا فی بھائی اوراً مروہ ن کے جیٹے تھے، نماام تھے، عامراسلام لائے تو انھیں ابو بکرٹے فرید کے آزاد کر دیو، وہ اس اُجرت پر اُن کی کریاں چراتے تھے کہ دود ھاور بچدان کے ذہے ہوگا۔

#### قبول اسلام

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عامر بن فہیر ورسول النتائی کے دارالارقم میں دافس ہوں اوراس میں دعوت دراس میں دعوت دسینے سے سے سے تھے دعوت دسینے سے ایک میں سے تھے جس کے عامر بن فہیر و اُن کمزورمسلمانوں میں سے تھے جس پر کے میں اس لئے عذاب کیا جاتا تھا کہ ووا ہے دین سے بھر جائیں۔

ع صم بن عمر بن قباد ہ سے مروی ہے کہ جب عامر بن فبیر و نے مدینے کی طرف بجرت کی تو وہ سعد بن ضیمہ کے یاس اُنز ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول التعاقیقة نے عامر بن فہیرہ اور حارث بن اوس بن معاذ کے درمیان عقد موانی قاکیا۔

### بونت قتل عامر کی عمر

عامر بن فبیر ہ بدر داحد میں حاضر ہوئے ہ<u>ے ج</u>ی خزوۂ بیر معونہ میں مقتول ہوئے قبل کے دن وہ جالیس سال کے تقے یہ

ا بن شہاب نے کہا کہ عروہ بن زبیر ؓ نے بیدومولی کیا کہ جس روز وہ آل کیے مٹنے تو وٹن کے وقت اُن کا جسد نہیں ملاء ہوگ بیر بیجھتے تھے کہ ملائکہ نے انھیں وٹن کرویا۔

مجر بن عمر نے ان لوگوں ہے روایت کی جن کا نام اس کتاب کے شروع میں بیان کیا گیا ہے ، کہ جہار سلمہ النکھی نے اس روز عامر بن فبیر کے نیز و ماراجوان کے یار ہوگیا۔

، مرنے کہا کہ دانڈ میں کامیاب ہوا، عامر کُو بلند پر لے گئے یہاں تک کہ وہ نُظروں ہے ، ئب ہو گئے ، رسول انتہ اُنجی نے فرمایا کہ ملائکہ نے ان کے جنے کو چھپالیا۔ جہار نے عامر بن فبیر و کا بید حال دیکھا تو و داسلام "ئے دراُن کا اسلام اچھا ہوا۔

عائش ہے مروی ہے کہ عامر بن فبیرہ آ ان کی طرف اُٹھا لیے گئے ،اُن کی حدثہ نیس پایا گیا ،لوگ سمجھتے کہ ملائند نے انھیں بوشیدہ کردیا۔

#### بلال بن رباح

ابو بکڑصدیق کے مولی تھے ،کنیت ابوعبداللہ تھی ،السراۃ کے غیر خالص عربوں میں سے بیتے ام کی مال کا نام حمامہ تھا جو بنی جمع میں ہے کسی کی مملوکہ تھیں۔

حسن سے مروی ہے کہ رسول انٹھائی نے فرمایا کہ بلال سابق الحسیث ہیں ( بیعیٰ صبعیوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں )

عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ بلال بن رہاع مونین کے کزورلوگوں میں سے تھے، جبوہ اسلام لائے تو اُن پرعذاب کیا جاتا کہ اپنے وین ہے پھر جا کیں ،گرانہوں نے ان لوگوں کے سامنے ایک کلمہ بھی اوا نہ کیا جودہ جا ہے تھے، جواُنھیں عذاب دینا تھاوہ امیہ بن خلف تھا۔

### حضرت بلال كاعذاب كے وقت بھى توحيد بيان كرنا

عمیر بن آئی ہے مروی ہے کہ جب وہ لوگ بلال کے عذاب میں شدت کرتے تو وہ احدا حد کہتے ، لوگ ان ہے کہتے کہ اس طرح کہوجس طرح ہم کتے ہیں تو وہ جواب دیتے کہ میری زبان اسے اٹھی ظرح اوانہیں کر سکتی۔ محمد ہے مروی ہے کہ بلال کو اُن کے مالکوں نے پکڑلیا ، اُنھیں پھیاز اوران پرشکر بزے اور گائے کی کھال ڈال وی اور کہنے نگے کہ تمبار ارب لات وعزئی ہے گروہ ''احد ، احد' بی کہتے تھے ، اُن کے پاس ابو بکڑا ہے اور کہا کہ کہتے تھے ، اُن کے پاس ابو بکڑا ہے اور کہا کہ کہتے تھے ، اُن کے پاس ابو بکڑا ہے اور کہا کہ کہا تک تم لوگ اس محفص پر عذا ب کرو ہے ، ابو بکڑنے اُنھیں سات او قید دلقر بیا ۱۳ تو لے سونے کے عوض ) خرید لیا اور اُنھیں آزاد کردیا انہوں نے بیدواقعہ نجی تابی کیا تو آپ نے فرمایا ، ابو بکڑتم نے قرض دیا۔ اُنھوں نے کہا ، اور اُنھیں نے آزاد کردیا ۔

قیس ہے مروی ہے کہ ابو بکڑنے بلال کو یا نجے او تیہ میں خریدا۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ عمر گہا کرتے تھے ،ابو بکڑ ہمار ہے مردار ہیں اور اُنھوں نے ہمارے سردار یعنی بلال ہوآ زاد کیا۔

### آيت کي تفسير

می بدّے آیت" ما لمنا لازی رجالا کنا فعد هم من الاشوارا تنحذ ناهم سنحویا ام زاغت عنهم الابصار" (بمیں کیا ہوا کہ بم ان اوگوں کو ریباں) نبین و کھتے جنہیں بم بدترین لوگوں نیں شار کرتے تھے، بم نے انھیں سخر بنایا باشکا ہوں نے اُن ہے کچی کی ) کی تغییر میں مروی ہے کہ ایوجہل کہتا تھا کہ باال نبال ہے، فلان کہال ہے بفلان کہال ہے بفلان کہال ہے جن کو بم و نیا میں بوترین لوگوں میں شار کرتے تھے بم انھیں دوز ٹے میں نبیں دیکھتے ، کیا وہ کسی ایک مکان میں بیں کہ بم اس کا مکان نبیس دیکھتے ، کیا وہ کسی ایک مکان میں بیں کہ بم اس میں نبیس دیکھ سکتے ، یا وہ دوز ٹے بی میں بیں کہ بم ان کا مکان نبیس دیکھ سکتے۔

سب ہے پہلے اسلام ظاہر کرنے والے

بلال منباب صبیب ملی الدوسمی والده محار در سول الفطیعی کو فاظت آپ کے پیچانے کی اور ابو بکر کی تفاظت اُن کو م نے وہر بے لوگ دوسر بے لوگ کی لیے گئے ، انھیں نو ہے کی ذر ہیں پہنا کے دھوپ میں تبایا گیا ، مشقت انتہا کو پہنی گئی تو مشرکیین کی خواہش کے مطابق ( کلمات زبان ہے ) اوا کر دیے ، اُن میں ہے برخض اپنی تو م کے پاس سے چیڑے کے وہ فرش ( نطع ) لا یا کہ اس پر بھا کے گرون ماری جاتی تھی ، جن میں یانی تھا ، اُس میں اُن لوگوں کو وال دیا اور اس کے کنار ہے کیڑے اُٹھائیا ، موائے بلال کے ( کروہ اس عذاب میں داخل نہیں کیے گئے تھے۔ ) جب شام ہوئی تو ابوجہل آیا اور شمیہ کو گالیاں دینے اور پڑا کہنے لگا ، پھرا نمیس نیز و مارکر قبل کر دیا ، وہ اسلام جب شمی شہر مارکر قبل کر دیا ، وہ اسلام میں سب سے پہلی شہر تھیں ، موائے بلال کے کیوں کہ ان کے نز دیک اللہ کی راہ میں اُن کی جان ارزال تھی ، یہاں سک کہاٹ کو ان کی اللہ کی راہ میں اُن کی جان ارزال تھی ، یہاں سے کہاٹ کو ان کی اللہ کی راہ میں اُن کی جان ارزال تھی ، یہاں اُن کی سال میں حالت میں بھی بلال اُحدا حد کہتے تھے۔

عاصم بن عمر بن ثنّا دہ ہے مروی ہے کہ جب باالؓ نے مدینے کی طرف جمرت کی تو سعد بن فیٹمہ کے پاس اُترے۔

مویٰ بن محمد بن ایرانیم نے اپنے والدے روایت کی که رسول النسلین نے بلال اور عبیدۃ بن الحارث المطلب کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے بلال اور ابی رویجہ انتھی کے درمیان عقد مواضاۃ کیا ،کیلن میہ ٹا بت نہیں ،ابور و بچہ بدر میں بھی حاضر نہیں ہوئے۔

محمد بن ایکی ، بلال اور ابور و بحد عبدالله بن عبدالرحمن الحقی کی موافا قا قابت کرتے ہتے ، پھرالفرح کے کسی شخص سے (بلال کی موافا قا قابت کرتے ہتے اور کہتے ہے کہ جب عمر ابن الخطاب نے شام میں دفتر مرتب کیے تو بلال شام چلے گئے اور وہیں مجاہدین کے ساتھ مقیم ہو گئے ، ان سے عمر نے کہا کہا ہے بلال تم اپنا وفتر کس کے پاس رکھو گے ، ان اسے عمر نے کہا کہا ہے بلال تم اپنا وفتر کس کے پاس رکھو گے ، ان انھوں نے کہا ابور و بحد کے پاس جن کو جس اس اخوت (براوری) کی وجہ ہے کہی نہ چھوڑ وں گا) جورسول انتھا تھے نے میر سے اور اُن کے درمیان مقرر کردی ہے ، انھوں نے اُن کو اُن کے ساتھ کردیا اور حبشہ کا دفتر شعم کے سر دکیا ، اس لیے کہ بلال اُن کی میں ہے ، وہ شرک ہیں ہیں۔

سب سے پہلے بلال نے اذان کی

قائم بن عبدالرحمن سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے اذان کی وہ بال تھے۔
مویٰ بن محد بن ابراہیم بن النہی نے اپنے والدے روایت کی کہ بال اُذان سے فارغ ہو کے بی النے کو اطلاع کرنا جا ہے تو ورواز سے پر کھڑ ہے جو جاتے اور کہتے "حسی علی الصلاة حسی علی الفلاح، الصلاة یا رسول الله (نماز کے لیے آ ہے ،فلاح وکامیانی کے لیے آ ہے نماز تیار ہے یارسول الله )۔
محد بن عمر نے کہا کہ جب رسول الشفای نظتے اور بلال آ بود کھے لیتے تو اقامت شروع کرد ہے۔
عامر ہے مروی ہے کہ رسول الشفای کے جین مودن تھے، بلال ،ایو محذور اور عمروی م حب بلال شاوی تروین ام محتوم، جب بلال شاہو محذور اور عمروی ہے کہ درسول الشفای کے جن مودن تھے، بلال ،ایو محذور اور عمروی ان محتوم، جب بلال شاہو محتوم اذان کہتے۔

ابن الی ملیکہ یا کسی اور سے مروی ہے کہ فتح کمہ کے دن رسول الشفائی نے بلال کو کعبے کی جیت پراذان کہنے کا تھے ان کہنے کا تھم دیا ، اُنھوں نے اُس کی حیوت پراذان کمی ، حارث این ہشام اور صفوان بن اُمیہ بیٹے ہوئے تھے ، ایک نے دوسرے سے کہا گرخدااے پندنہ کرے گاتواس کو بدل دے گا۔

جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ بلال زوال افتاب کے بعداذان کہا کرتے تھے اورا قامت میں قدرے تاخیر کرویتے تھے، یا نہوں نے بدکہا کہ اکثر اقامت میں قدرے تاخیر کردیتے تھے الیکن وہ اذان میں وعقت سے باہر نیس ہوتے تھے۔

### انس بن ما لک کے بلال کیا ہے اشعار

ائس بن ما لك معمروى م كربال جبادان ك لي ي مع توية عركم من مال مال بلالا تكلته امه مال بلالا تكلته امه

بلال وأس كى مان رونے خون بہنے سے أس كى بيشانى تر موجائے

ابن عمرے مروی ہے کہ عید کے دن رسول النّمانیائی کے آھے عصا کو لے کر چا جاتا تھا، جس کو بلال مووّن تے تھے۔

بھر بن عمر نے کہاوہ اُسے آپ کے آگے گاڑ دیتے تنے (تا کہ نماز کے لئے سترہ موجائے )اوراُ سوز مانے میں عید گاہ میدان تھا۔ابراہیم بن محمد بن سعد القرظ نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ عیداور نماز استفا کے دن رسول النسلینی کے آگے بلال عمدالے کے چلتے تنے۔

عبدالرطن بن سعد بن ممارہ بن سعد بن ممارہ بن سعد بن ممارہ بن سعد موذن وغیر ہم نے اپ آباؤا جداد ہے روایت کی کہ نوائی جبٹی نے رسول الشائلی کو بمن عصا بھیج تے ، ایک تو نمی اللہ کے لیے رکھ لیا ، ایک بلق بن ابی طالب کو دے دیا اور ایک عمر بن الخطاب کو ، بلال ای عصا کو عیدین میں رسول الشائلی کے آئے لے کے چلتے جورسول الشائلی کے ایک کا ڈدیتے اور آب اس کی طرف نماز علی ہوئے ، رسول الشائلی کے بعد ای طرح ابو بکڑے آئے ، اسے آپ کے ایک گاڑ دیتے اور آب اس کی طرف نماز پر متے ، رسول الشائلی کے بعد ای طرح ابو بکڑے آئے لے کے جلتے تھے۔

بہر حیدین بین سعد القرظ ، عمر بنب الخطاب اور عثمان عقان کے آگے لے کے چلتے تھے اُسے اُن دونوں کے آگے گاڑ دیتے اور دونوں اُس کی طرف ٹماز پڑھتے تھے ، بیونی عصاہے جس کوآج والیان ملک کے آگے لے کے چلاجا تاہے۔

مومن کاسب سے افضل عمل اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ جب رسول التُعلق کی وقات ہوگی تو بلال ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہا کہ اے خلیفہ رسول التُعلق کوفر ماتے شنا کہ مومن کاسب سے افضل عمل اللّٰہ کی راہ میں جہاد ہے۔

ابو بر نے کہا کہ بلال تم کیا جا ہے ہو، انھوں نے کہا کہ میں جا بتا ہوں کہ مجھے میری موت تک خدا کے است میں باندھ دیا جائے ،ابو بر نے کہا کہ بلال میں تہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور اپنی حرمت وحق یا دولا تا ہوں ،

کہ میں بوز صااور ضعیف ہوگیا ،میری موت کاوفت قریب آگیا ، بلال نے ابو بکڑی وفات تک انہیں کے ساتھ قیام کیا۔

#### اذان كامعامله

موی بن تحد بن ابراہیم بن حارث التیمی نے اپنے والدے روایت کی کے رسول التعلیق کی و ف ت ہوئی تو برال نے اس وقت افران کہی کہ آنخضرت تعلیق فن بھی تہوئے تھے، جب انھوں نے " اشھے۔ محمد الرسول الله " کہا تومسجد میں لوگوں کی ہیکیاں بندھ کئیں۔

و ومقیم رہے یہاں تک کہ جب شام کے لئکرروانہ ہوئے توانہی کے ساتھ چلے گئے ،اوروہاں (شام) پہنچ سکتے ۔

### بلال كاجهاد كيليخ اجازت طلب كرنا

سعید بن المسیب سے مردی ہے کہ جمعے کے دن جب ابو بکرهنبر پر بیٹھے تو بلال نے اُن ہے کہاا ہے ابو بکر"! انھوں نے کہالبیک (حاضر) انھوں نے کہا کہ آپ نے ججھے اللہ کے لیے آزاد کیا ہے یاا پنے لیے ، فر مایا اللہ کے لیے ، بلال نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں ، اُنھوں نے اُن کواجازت دی ، وہ ش م چیے سمجے اور دہیں انتقال کرسکئے۔

#### پیام نکاح

معنی سے مروی ہے کہ بلال اور اُن کے بھائی نے بمن کے کسی گھروائے سے یہاں پیام نکاح ویا ،اور کہا کہ جس اور میرے یہ بھائی دونوں عبام جیں ،ہم دونوں گمراہ تھے ،اللہ نے ہمیں ہدایت کی ہم دونوں غلام تھے ،اللہ نے ہمیں آزاد کیا ،اگرتم لوگ ہم دونوں سے تکاح کردو گے تو الخمداللہ اور گرتم لوگ ہم سے رکو گے تو اللہ اکبر۔
عمرو بن میمون سے مردی ہے کہ جھے سے میر سے واللہ نے بیان کیا کہ بلال کے ایک بھ ئی اپنے کوعرب کی طرف منسوب کرتے تھے اُن کا دعویٰ تھا کہ دوا نہی جس سے ہیں۔
طرف منسوب کرتے تھے اُن کا دعویٰ تھا کہ دوا نہی جس سے ہیں۔

نکاح کردیں گے۔ پھر بلال آئے۔ اُتھوں نے خطبہ پڑھااور کہا کہ بیں بلال بن ریاح ہوں ،اور یہ بیرے بھائی ہیں جودین اورا خل ق میں بڑے آدمی ہیں اگرتم ان سے نکاح کرنا جا ہو کردواورا گرتزک کرنا جا ہوتزک کردو۔ ہو گوں نے کہا کہ جس کے تم بھائی ہواس ہے ہم نکاح کردیں گے ، اُن لوگوں نے اُن سے نکاح کردیا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ ابوالکیر کے لائے دسول القطائی کے پاس آئے اُن لوگوں نے عرض کی کہ فلال شخص سے بھاری بہن کا نکاح کر دیجیے ، فر مایا کہم لوگ بلال سے کباں جاتے بھودہ لوگ دوسری مرتبہ آئے اور عرض کی یارسول القطائی بھاری بہن کا فلال شخص سے نکاح کر دیجیے ۔ فر مایا کہم لوگ بلال سے کہاں جاتے ہو ، وہ لوگ تیسری مرتبہ آئے اورعرض کی کہ بھاری بہن کا فلال شخص سے نکاح کر دیجیے ، فر مایا کہم بلال سے کہا کہ جاتے ہو ، اس میں موجود بھر ان ایسے خص سے نکاح کر دیجیے ، فر مایا کہم بلال سے کہا کہ جاتے ہو ، میں تھا ہے کہاں جاتے ہو جو والل جنت میں سے ہے ، پھران لوگوں نے اُن سے نکاح کر دیا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ نی الیاف نے ابوالکیر کی لڑک کا نکاح بلال سے کیا مقبری سے مروی ہے کہ رسول انتقابیت نے ابوالکیر کی لڑک کا نکاح بلال سے کیا۔

الله وقد عروى م كم الله لله في زبره كى عرفي الركى سے تكام كيا۔

ابن مرا بن سے مروی ہے کہ لوگ بال آئے پاس آتے اوران کی نصیلت اوران نندنے آتھیں خیر میں جو حصہ و یا تھاا ہے بیان کرتے ، وہ کہتے کہ میں توالک عبشی ہوں جوکل غلام تھا۔

تیں ہے مروی ہے کہ جب رسول النہ اللہ کی وفات ہوئی تو بالٹ نے ابو بکڑے کہا کہ اگر آپ نے مجھے اپنے لئے خریدا ہے تو روک لیجئے اور اگر آپ نے مجھے صرف اللہ کے لئے خریدا ہے تو مجھے اور اللہ کے لئے میر عمل کوچھوڑ دیجئے۔

موی بن محمد بن ابرا ہیم بن حارث المبھی نے اپنے والدے روایت کی کہ بلال کی و فات والے ہیں جب و و سانھ سال سے زاید کے تھے دمشق میں ہوئی ہاب الصغیر کے پاس کے قبرستان میں وٹن کئے مئے۔

شعیب بن طلحہ کے مطابق حضرت بلال اور حضرت ابو بکرشہم عمر نتھے محمہ بن عمر نے کہا کہ بیں نے شعیب بن طلحہ کو جواولا دابو بکر صمدیق میں سے تھے کہتے سنا کہ ہلال ابو بکر ہے ہم عمر تھے۔

محر بن عمر نے کہا کہ اگر بیائ طرح ہوتا تو ابو بکڑی تو سامیے ہیں ہمر ساٹھ سال میں وفات ہوئی۔اس کے اور جو ہم سے بلال کے متعلق ردایت کی گئی اس کے درمیان سات سال کا زمانہ ہوتا ہے اس حساب سے حصرت بلال گئے مستر سال کی ہوتی ہے شعیب بن طلحہ بلال کے وقت ولا دت کو زیادہ جانے میں جب تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ابو بکڑ ساتھ بیدا ہوئے متے واللہ اللہ کے دقت ولا دت کو زیادہ جانے میں جب تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ابو بکڑ ساتھ بیدا ہوئے متھے ،واللہ اللہ کے

#### حضرت بلال كاحليه مبارك

مکول ہے مردی ہے کہ مجھے ہے ایک ایسے تحص نے بیان کیا جس نے بلال کودیکھا تھا کہ وہ تیز رنگ کے سانو لے ، دیلے اور لانے تھے ، سینا آئے کو اعجرا ہوا تھا ، بال بہت تھے ، رخساروں پر گوشت بہت کم تھااور بکٹر ت ان ك بال محيرى تفيدان مى تغيرند بوتا (ليني جوان معلوم بوت ته)\_

محربن عمرنے کہا کہ بلال بدروا حدو خندق اور تمام مشاہدر سول النطاب کے بمراہ حاضر ہوئے۔ اس خاندان کے یہ بانچ آ دی تھے۔

# بنى مخزم بن يقطه بن مره بن كعب بن لوى بن غالب

#### ابوسلمه بنعبدالاسد

ابن ملال بن عبدالله بن عمر بن مخذوم ، ابوسلمه كانام عبدالله تعاءان كي والدوير وبنت عبدالمطلب بن مشام بن عبد مناف بن تصى تعيس ، اولا وهي سلمه وعمر وزينب ووره ينه ، ان كي دالده ام سلم تعيس ، ان كا نام بند بنت الي امر بن المغیر و بن عبداللہ بن عمر بن مخذوم تھا ، زینب ان کے بیبال ملک حبشہ کی ججرت کے زمانے میں پیدا ہو تیں۔ یز پر بن رو مان ہے مروی ہے کہ ابوسلم جن عبدالاسدرسول المتعلق کے دارار قم بن ابی الارقم میں داخل ہونے اور اس میں رعوت دینے سے مملے اسلام لائے۔

### ایک روایت کےمطابق ابوسلمہ ٹھبشہ کی دونوں ہجرتوں میں تھے

لوگوں نے بیان کیا کہ ابوسلمہ ٹعبشہ کی دونوں ہجرتوں میں تنے ،ان کے ہمراہ دونوں ہجرتوں میں ان کی بوی امسلمہ بنت الی امیہ می تھیں، اس پرتمام روایات میں اتفاق کیا گیا ہے۔

الی امامہ بن بہل بن حنیف ہے مروی ہے کہ رسول التعالی کے اصحاب میں سے سب سے پہلے مدید میں اجرت کے لئے جو تحص آئے دوابوسلمہ بن عبدالاسد ہے۔

## مے سے مدیند کی ہجرت میں سب سے بہلا تخص

محربن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت ہے مروی ہے کہ کے سے مدینے کی اجرت میں سب سے یہیے جو محفر ہمارے پاس آئے وہ ابوسلمہ بن عبدالاسد تھے، وہ دس محرم کوآئے اور رسول انتعابیہ ۱۱ رہے الاول کو مدینے آئے ج مباجرین بہلے آئے اور بن عمروین عوف میں انزے۔ان سے اور جو آخر میں آئے ان کے درمیان میں دومبینے و

### الي ميمونه كي روايت سلمة سيمتعلق

الی میموندے مروی ہے کہ میں نے ام سلمہ کو کہتے ستا کہ ایوسلمہ نے جب مدینے کی طرف ججرت کی تو و قبامیں مبشرین عبدالمنذ رکے پاس اتر ہے۔

موی بن محمر کی روایت

موی بن محر بن ابرا ہیم بن حارث المیمی نے اپنے والد سے روایت کی کدرسول النوایش نے الی سلمہ بن

عبدالاسداورسعد بن خشيه كورميان عقدموا خاة كيا.

### آ پیلیسے کا مدینے میں مکانوں کے لئے زمینیں دینا

مبیدالقد بن عبدالله بن عتب مروی ہے کہ جب رسول القنطانی نے مدینے میں مکانوں کے لئے زمین دی تو ایوسلم کے لئے اس عطا دی تو ایوسلم کے سکے مان کے مانوں کی جگہ اس زمانے میں بنی عبداللہ میں تعدولوان لوگوں نے اے فروخت کرڈ الا اور بنی کعب میں منتقل ہو گئے۔ فرمائی ۔ ان کے ساتھوام سلم بھی تھیں ، بعد کوان لوگوں نے اے فروخت کرڈ الا اور بنی کعب میں منتقل ہو گئے۔

## احدمين اسامه الحسبشي كاحضرت سلمة كوزخي كرنا

عمر بن الی سلمہ ہے مروی ہے کہ ابوسلمہ بدر واحد میں حاضر ہوئے ، جس نے انھیں احد میں زخی کیا و ہ ابو اسامہ انسسٹی تھا ، اس نے ان کے باز و میں ایک پرچھی ماری ، ایک ماہ تک اس کا علاج کرتے رہے ، بظاہر و ہ اچھا بھی ہوگیا زخم وحو کے طور پر مندل ہوگیا تھا جسے کوئی پرچانتا نہیں تھا رسول التعالیق نے اپنی بجرت کے چینسویں مہنے محرم میں انھیں بی اسد کی جانب بطور سریہ قطن بھی ویا ، وہ وس دن باہر رہے ، مدینے میں آئے تو ان کلا زخم پھوٹ انگلا جس ہے وہ بیار ہوگئے ہم جمادی الآخر والے کوانقال کر گئے۔،

# بی امیداز بن زید کا کنوال جس کے یانی سے حضرت سلمہ کوسل دیا گیا

انھیں الیسیر وکے پانی میں عنسل دیا گیا جوالعالیہ میں بنی امیداز بن زید کا کنواں تھا ،وہ جب تباء سے منتقل ہوئے تتھے تو وہ وہیں اتر اکرتے تتھے۔

اٹھیں کنویں کے دونوں کناروں کے درمیان عسل دیا گیا ،اس کنویں کا نام جا ہمیت میں العبیر تھا۔رسول النّسنظیفی نے النّسیر ورکھا ،اٹھیں بی امیہ بن زید کے ذریعے ہے اٹھوا کر مدینے میں دُن کیا گیا ،میری والد وام سلمہ نے مدت گزاری یہاں تک کہ جارمینے اور دس دن گزر مے۔

## آ سيالينه كاعورتول كودصيت كرنا

قبیعہ بن ذویب ہے مردی ہے کہ جب ام سلم من بن عبدالاسدی وفات قریب آئی تو آ پیالی ان کے پاس تشریف لائے آ پیالی نے درمیان پردولتکا ہوا تھاوہ رونے لکیس تورسول النمالی نے نے مایا کہ میت پرموت نازل ہوئی ،اور جو بھاس کے گھروالے کہتے ہیں وہ اس پر آ مین کہتا ہے ،روح جب آسان پر چڑ ھائی جاتی ہے تو میت کی آ کھوال پر تھانی جاتی ہے تو میت کی آ کھوال پر تھانی کی آ کھول پر ہے تو میت کی آ کھول پر کھیا ہے اور انھیں بند کردیا۔

### قبیصه بن ذویب کی پہلی روایت

تبیصہ بن ذویب سے مروی ہے کہ ابوسلم گاانتقال ہواتورسول المتعلق نے ان کی آ تکھیں بند کرویں۔

#### قبیصه بن ذ ویب کی دوسری روایت

قبیصہ بن ذویب سے (ایک اورطریقے ہے) مروی ہے کہ ابوسلمہ کا انتقال ہوا تو رسول اہتمایات نے ان کی آئیمیں بند کردیں (جو کھلی روگئی تھیں)۔

### قبیصه بن ذ ویب کی تیسری روایت

قبیصہ بن ؤویب ہے(ایک تیسر ے طریقے ہے) مروی ہے کہ ابوسلم کا انقال ہوا تورسون التعافیقی نے ان کی آئیسیں بند کرویں۔

# رسول التعلیق کا ابوسلمہ کی عمیا دت کے لئے جانا

الی قلابہ سے مروی ہے کہ رسول الشفائی ابوسلم ٹن عبدالا سدی عیادت کے لئے ان کے پاس آئے ،
آپ کا آنا اور ان کی روح کا جانا ساتھ ساتھ ہوا ،اس وقت مورتوں نے پچھ کہاتو فر مایا: رک جا وَا پی ہو نول کے لئے سوائے فیر کے اور کوئی دعانہ کیا کرو، کیونکہ ملائکہ میت کے پاس حاضر ہوتے ہیں ،یا فر مایا کہ اہل میت کے پاس وہ ان کی وعا پر آمین کہتے ہیں افر مایا کہ اہل میت کے پاس وہ ان کی وعا پر آمین کہتے ہیں لبذا اسپے نے سوائے فیر کے اور کوئی دعانہ کروں ہی فر مایا اس المتد قبران کے لئے کشاد و کروں ، اس میں ان کے لئے روشی کر سے ان کے ورکو بڑھا دے اور ان کے گنا و معاف کر دے ، اے القد ان کا درجہ ہدایت یا فت اوگوں (مہد میں ) میں باند کر ، ان کے پسماندہ اوگوں میں تو ان کا قائم مقام ہو جا اور ہی رے اور ان کے لئے یہ رہ اللہ نمین مغفرت کر دیجئے ۔ پھر فر مایا کہ دوح جب نکتی ہے تو نظر اس کے چھپے ہوتی ہے کہا تم نے ان کی آت تکھیں کی تبین مغفرت کر دیجئے ۔ پھر فر مایا کہ دوح جب نکتی ہے تو نظر اس کے چھپے ہوتی ہے کہا تم نے ان

# ارقم بن ابي الارقم

### ارقم بن ابی الارقم کے خاندان کا ذکر

ابن اسد بن عبدانند بن عمر بن مخزوم ،ان کی والد وامیمه بنت حارث ابن حباله بن عمیر بن غبشان خزاعه میں استخیر ،ان سے تھیں ،ان کے ماموں نافع ابن عبدالحارث الخزاعی نتھے ، جوعمرٌ بن الخطابؑ کے عبد میں عال مکہ نتھے ،ارتم کی کنیت ابوعبدالقدیقی اور والد و کا نام عبد مناف تھا ،اسد بن عبداللہ کی کنیت ابوجند بنتی ۔

### ارقم کی اولاو

ارِ کی اولا دیس عبداللہ ام ولد (بائدی) سے بتھے، عثمان ، یہ بھی ام ولد سے بتھے اور امیداور مدیم ، ان ک دامدہ بند بنت عبداللہ ابن حارث بنی اسد بن فزیمہ یس سے تھیں ، اور صغیبہ یہ بھی ام ولد سے تھیں ، اولا وارقم کا شار ہمیں سے زاید تک پہنچ آ ہے جوسب کے سب عثمان ارقم کی اولا دہیں سے تھے ، ان میں سے بعض شام میں سے تھے جو چند سمال سے وہاں رہنے گئے تھے۔ مبيداللد بن الدرقم كى أولا ديمس سب بلاك بوصحة ،كوئى باقى نار با\_

# ہ مکان جس میں آ ہے ایس نے لوگول کو اسلام کی دعوت دی

# ارقم کے مکان کا وقف نامہ

بسم الله الرحمن الرحيم یه و اتخریر ہے جو الارقم نے اپ اس مکان کا فیصلہ کیا جو حدود صفایں ہے وہ حرم میں ہونے کی وجہ ہے محرم ہے، جو ندفر وخت کیا جائے گانہ میراث ہے گا، کواہ شدہشام بن العاص دفلال شخص مولائے ہشام بین العاص۔

بید مکان وقف قطعی رہا جس میں ان کے اُڑ کے رہتے تھے،اے کرایہ پردیتے تھے اوراس پررو پیاوصول کرتے تھے، یہاں تک کدابوجعفر کاز ماندآ گیا۔

یکی بن عمران بن عثمان بن ارفم سے مروی ہے کہ جھے آئ وہ بات معلوم ہے جو ابوجعفر کے دل میں اس وقت آئی جب و وصفاومر و ہے درمیان اپنے تج میں علی کرر ہاتھا، ہم لوگ مکان کی حجیت پرایک خیبے میں تھے، وہ ہمارے بنچ ہے اس طرح گزرتا تھا کہ اگر ہم اس کے سرکی نو پی لینا چا جے تو لے لیتے ، وہ جس وقت سے بطن وادی (صفاومروہ کے درمیان میدان ) میں اتر تاصفا کی طرف چڑھتے تک ہماری طرف دیکھتار ہتا۔

جب محمد بن عبدالله بن حسن نے مدینے میں خروج (بغاوت کا قصہ ) کیا تو عبداللہ بن عثمان بن ارقم اس کے ، نے والوں میں سے تھے ،گراس کے ساتھ خروت نہیں کیا ،ابوجعفر نے اس سبب سے ان پر تہمت لگائی اورا پنے عامل مدینہ کولکھ دیا کہ انھیں قید کر لے اور ان کے بیزیاں وال دے۔

اس نے اہل کوفہ میں ہے ایک شخص کو جس کا نام شباب بن عبدرب تھا ، بھیجا ، اس کے ہمراہ ایک خط میں عامل مدینہ کولکھا کہ میخص اے جو تھم دے اس پڑمل کرے۔

شهاب كاقيدخانه مين جانا

شہاب ،عبداللہ بن عثمان کے پاس قید خانے میں گیا ، وہ بہت بوڑ سے اور ای برس ہے زاید کے بیڑیوں اور قید ہے تنگ آگئے تنے ، اس نے ان سے کہا کیا تمہیں ضرورت ہے کہ میں تمہیں اس مصیبت ۔ چیزادوں جس میں تم ہو ،اور تم میرے ہاتھ دارار قم کوفر وخت کر ڈالو ، کیونکہ امیر المؤمنین اسے جا ہے ہیں اگر تم کے ہاتھ اسے فروخت کردوتو قریب ہے کہ میں ان سے تمہارے ہارے میں گفتگوکردں اور و تمہیں معاف کردیر

## ستر ہزاردینارکا تیج نامہلکھنا

انھوں نے کہا، وہ تو وقف ہے، کیکن اس میں جومیراحق ہے، وہ ان کے لئے ہے، اس میں میرے سو دوسرے شرکا ،میرے ہائی وغیرہ جیں ،اس نے کہا کہ تمہارے قرصرف تمہاری ذات کا معاملہ ہے، تم اپنا حمیل وید واور بری ہوجاؤاس نے ان کے تق ہے گواہ بنا لیے اور اس براس نے ستر بڑار دینار کے حساب سے زیج نا۔
کھولیا ،اس کے بعد اس کے بھائیوں کو تلاش کیا گیا کٹر ت مال نے آخمیں فتنے جی ڈالدیا ،اور انھوں نے اس کے ہاتھوٹر وخت کر دیا۔

وہ مکان ابوجعفر کااور جس کواس نے عطا کردیا اس کا ہو گیا ،مبدی نے اسے الخیرزان والدہ موی وہاروا کے لئے کردیا ، کے لئے کردیا ، اس نے اسے تغییر کیا اور اسی کے نام سے مشہور ہوا ، پھر دہ امیر المؤمنین جعفر بن موسی کے لئے ہو گیا ، پھراس میں اصحاب الشطوی والعدنی رہے ، پھرموسی بن جعفر کے لڑ کے سے اس کاکل یا اکثر حصہ غسان بن عباو ۔ خرید لیا ،ارقم کا مدینے کامکان بی وریق میں تھا جو نی مفات کی عطیہ زمین پر تھا۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ ہے ارقم بن ابی ارقم کے ابوطعے زید بن سہل کے درمیان عقد موا خاق کیا۔ درمیان عقدموا خاق کیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ارتم بن الی الارقم بدروا حدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول التد سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حاضر ہوئے۔

ارتم بن ارتم کا وقت و فات سے پہلے وصیت کرنا

عمران بن بند نے اپنے والدے روایت کی کہ ارقم بن الم ارقم کی وفات کا وفت آیا تو انھوں نے وصیت کی کہ ان پرسعدا بن الم وقاص نماز پڑھیں ، حالا نکہ مروان بن الحکم مدینے پر معاویہ کا وائی تھا ، اور سعد اپنے کل واقع عقیق میں بتھے۔ سعد نے دہر کی تو مروان نے کہا کہ اے رسول الشعق کے سے روکا جاتم ہے ان برخماز پڑھے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن ارقم نے مروان کو منع کیا ، ان کے ہمراہ مخزوم بھی کھڑے جاسکتا ہے؟ اس نے ان پرنماز پڑھے بولی اور میں ہوا۔ ارقم شے ، ان کے درمیان گفتگو بھی ہوئی چرسعد آگئے ، انھول نے ان پرنماز پڑھی ، بدواتع مدینے میں جوا۔ ارقم وف ت کے دفت ای برس سے زاید کے ہو بھے تھے۔

## شاس بن عثمان

# سٌّ کے نام کی تبدیلی اور نیالقب

ابن الشرید بن ہرمی بن عامر بن مخزوم، شاس کا نام عثمان تھا، صرف ان کی صفائی اور خوبصورتی کہ وجہ ہے کا نام شاس رکھ دیا گیا، جوان کے نام پر عالب آھی۔ ان کی والدہ صفیہ بنت ربیعہ ابن عبد شمس بن عبد مناف بن بخص ، اوران کی والدہ الفیر یہ بنت الجی تھیں ، الفیر یہ بنت الجی تھیں ، الفیر یہ بن الجی ابوملیکہ کی مال ، مجمد بن اسحق شاس کے نسب میں سوید ابن ہرمی کوزیادہ کرتے ہیں، کیکن ہشام بن الحکمی اور محمد بن عمر کہتے ہے کہ ربید بن ہرمی اور وہ ووٹوں سوید کا فرنبیس کرتے ہیں۔ ا

شاس کی اولا دیس عبداللہ بتھے ان کی والدہ ام حبیب بنت سعید بن پر بوع ابن عنکشہ بن عامر بن مخزوم بں ،ام حبیب بہلی مہا جرات میں ہے تھیں ، شاس بروایت محمد بن آختی دمحمد بن عمران لوگوں میں سے تھے جو دوسری رت میں ملک حبشہ کو گئے ،موسی بن عقبہ اورا بومعشر نے ان کا ذکر بیس کیا۔

# ماس بنءثمان کی ہجرت

عمر بن عثان نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جب شاس بن عثان نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو مبشر عبدالهمنذ رکے پاس انزے۔

# اس بن عثان برابر عبد المنذ رکے پاس مقیم رہے

سعید بن المسیب ہے مروی ہے کہ تھاس بن عثمان بن شرید احدیث شہید ہونے تک برابر بنی عمرو بن عوف مہشر بن عبدالمنذ رکے پاس مقیم رہے۔

موی بن محر بن ابراہیم بن حارث نے اپنے والد ہے روایت کی کہرسول التعلیقی نے شاس بن عثمان اور طلبہ بن الی عامر کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

عبدالرحن بن سعید بن بر بوع مروی ہے کہ شاس این عثان بدروا صدیس حاضر ہوئے۔

# ناس بن عثمان كارسول التعليق كي حفاظت كرنا

رسول التُعلِينَة فرمائے منے کہ موائے میر کے جس نے شاک بن عثان کا کوئی مثل نہیں پایا ، یعنی وہ میر جس سے دور سول التُعلِینَة کے بچانے کے لئے اس روز یوم احد جس قبال کردہے تنے۔ (مطلب یہ ہے جس طرح میر نگ جس انسان کی حفاظت کرتی ہے ، ای طرح حضرت شاس نے میر بن کرآپ کی حفاظت کی۔

ناس بن عثمان کا انتقال ام سلمہ کے ہاں

رسول التديين وائي اور بائي جس طرف بهي نظرة التي شال عي شال كو و يصح جوابي تلوار سے

مدافعت کررے تھے،رسول التعلیق کو گھیرلیا گیا،تو شال اُ تخضرت اورمشر کین کے درمیان سیر بن گئے یہاں تکہ كه شهيد ہو گئے ان ميں كسى قدر جان باقى تھى كەمدىينے ميں عائشة كے ياس پہنچاد يا گير ،ام سمه ئے كہا كەمبر \_ چپاز او بھائی میرے سواکسی اور کے بیاس پہنچائے جائیں؟ رسول التنقیقی نے فر مایا کہ اٹھیں ام سمہ کے پاس پہنچا ،اوران کے پاس پہنچادیے گئے ،اورانھیں کے پاس ان کی وفات ہوئی۔(رحمہ اللہ)۔

# شاس بنء ثمانٌ كي مد فين

ر سول التيانية ہے تھم ديا كەنھيں احدواليس كياجائے ،اور وہاں اى لباس ميں جس ميں ان كى و فوية ہوئی ونن کر دیا جائے ،حالانکہ وہ ایک دن ایک رات زندہ رہے،لیکن انھوں نے کوئی چیز نبیں چکھی ،ندرسول اہتھا<del>ئے۔</del> نے ان پرنماز پڑھی اور نہ انھیں عسل دیا گیا ،جس روز ان کی وفات ہوئی وہ چؤتیس سال کے تصاوران کے کوئی اول نه محکی \_( رحمه الله )\_

# خلفائے بنی مخزوم

# عمار بن باسر

ا بن عامر بن ما لك بن كناد بن قيس بن الحصين ابوذيم بن ثعلبها بنعوف بن حارثه بن عامرالا كبر بن يا ام بن عنس ، جوزید بن ما لک بن ادوابن زید بن پشجب بن عریب بن زید کهلان بن سب بن پشجب بن پعر ب ابن قمط به کے خاندان میں بنی مالک بن اوو کی اولا دقبیلہ نہ جج کے رکن تھے۔

# یاسر بن عامراوران کے دو بھائی حارث اور مالک کا اپنے ایک بھائی کی تلاش ميں ٹکلنا

باسر بن عامراوران کے دو بھائی حارث اور مالک اپنے ایک بھائی کو ڈھونڈنے یمن ہے ہے آئے ، حارث اور ، لک تو یمن داپس گئے گریا سر کے میں مقیم ہو گئے ،انھوں نے ابوحذیف بن مغیر و ابن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہے می لفت کرنی اور ابوحذیفہ نے ان ہے اپنی بائدی سمیہ ؓ بنت خیاط ہے نکا آ کرویا ان سے میں رپیدا ہوئے۔ عمارة گوابوحذ بیفہ نے آ زادکر دیا ، یا سرّوعمارٌ برابران کی وفات تک ابوحذ یفہ ہی کے ساتھ رہے ابتداسل م کو لیکرآی تو یا مرًا درسمیةً اور ممارةً اوران کے بھائی عبداللہ بن یا مرمسلمان جوئے ، پاسر کے ایک اور بیٹے بتھے جو می راور عبدالتدسة بزے نتھے،ان کا نام حریث تھاان کوز مانہ، جاہلیت میں بنوالدیل نے آگ کیا۔

# یا مرکے بعدارزق سمید کے شوہر

یا سر کے بعدارز ق ،سمیہ ؑ کے شوہر ہوئے جو حارث بن کلد ہ اُلقفی کے رومی غلام تھے ،وہ ان لوگوں میں سے تھے جو یوم طالف میں اہل طالف کے غلاموں کے ہمراہ قلعے سے نکل کے نبی ہوئے کے یوس آگئے ، انھیں میں نے جوعمار کے

#### سلمه وعمر وعقبه ولدالارزق كاايك دعوي

سمہ وعمر وعقبہ ولدالارزق نے یہ وعوی کیا کہ ارزق بن عمر و بن حارث بن الی شمر غسان میں سے بتھے، وہ بن امیہ کے حلیف تصاور کے میں شریف ہو گئے ،ارزق اوران کی اولا دینے بنی امیہ میں شادیاں کیس اوران لوگوں سے ان کی اولا وہوئی عمار کی کنیت ابوالقیقان تھی۔

# ارزق کے لڑکوں کے ابتدائی حال

# اخطل كاعبدالله بن سعيدى مدح ميس ايك قصيده

وتسجسم نسوفلاً وبسنسى عسكسب كسالالسجبيسن افسلسح مسن إمسايسا

(اورتم نوفل وبن مَسب كے جامع بويدونوں تبليد ايسے بي كہ جس كے پال پنج سے وہ كامياب ہو كيا)
الحيس خزائد نے بكاڑا اور ئيمن كى طرف منسوب كيا انھيں الى سے فريب ديا اور كہا كہ تم
لوگوں سے روم كا ذكر وحل نہيں سكتا ، سوائے الى سے كہ تم يد دعوى كروكہ غسان ميں سے ہو ، وہ اب تك اللہ ان كى طرف منسوب تيں۔

# عمارة وصهيب كااسلام قبول كرنا

عبدالقد بن انی جبیدہ بن محمد بن محمار بن یا سرائے اپنے والدے روایت کی کے محار بن یا سرائے کہا کہ بیل صہیب بن سن نے دار ارقم کے دروازے پر طا ، رسول الفندائی اندر سے بیل نے ان سے کہا کہ تم کیا جا ہے ہوانھوں نے بھے سے یہی سوال دہرایا میں نے کہا میں بہ جا باہوں کے محمد کے پاس جا وَل اوران کا کلام سنوں ، انھوں نے کہا کہ کہ میں بھی ہے جا ہیں جا وَل اوران کا کلام سنوں ، انھوں نے کہا کہ کہ میں بھی ہی بہی جبی جا ہتا ہوں ، ہم دونوں آ ب کے پاس گئے آ ب نے ہم پراسلام جیش کیا اور ہم نے قبول کیا پھر ہم دونوں اس روزای حالت میں دے شام ہوئی تو نظے اور ہم جھیتے تھے تمار ہوت ہوا سالام ہیں ہے زاید آ دمیوں کے بعد ہوا۔

عروہ بن زمرے مردی ہے کہ تمارٌ بن یاسرؒ کے میں ان لوگوں میں سے تھے جن پراس لئے عزاب کیا جہ تا تھا کہا ہے : ین سے پھر دیا کمیں۔ محر بن عمر نے کہا (مستفعفین )وہ جماعت تھی جن کے مطیس قبائل نہ تصاوران کا کوئی محافظ نہ تھا ، نہ انھیں تو ت تھی ،قریش ان لوگوں پر ددیبر کی تیز گرمی میں عذاب کرتے تھے تا کہ وہ اپنے دین سے پھر جا کیں۔

عمر بن النكم سے مروی ہے كہ تمار بن يا سر پر اتنا عذاب كيا جاتا تھا كہ وہ يہ جى نہ جائے كہ يہ كيا كہتے ہيں ، البوقليم پر پر جى اتنا عذاب كيا جاتا تھا كہ وہ جى نہ جائے تھے كہ كيا كہتے ہيں ، البوقليم پر پر جى اتنا عذاب كيا جاتا تھا كہ وہ بھى نہ جائے كہ كيا كہتے ہيں ، البوقليم پر جى بخت عذاب كيا جاتا تھا ، اس بھى نہ جائے كہ كہ يا جاتا تھا ، اس عذاب كى بدحواس ميں بعض او گوں كى زبان سے نا دائستہ تھے گلمات مشركيين كى مرضى كے مطابق نكل جاتے تھے ، انھيں عذاب كى بدحواس ميں بعض او گوں كى زبان سے نا دائستہ تھے گلمات مشركيين كى مرضى كے مطابق نكل جائے تھے ، انھيں كے بدر سے ميں آيت نازل ہوئى ، "وال في بن ھاجو وافى الله من بعد مافتنو ا" (اور وولوگ جضوں نے اللہ كى راو ميں ہجرت كى بعد اس كے وہ فتے ميں ڈالے گئے )۔

## حضرت بإسرهي برہنەحالت

محمہ بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ جھے سے ایک ایسے تنص نے بیان کیا جس نے عمار بن یا سرگو برہنہ تن صرف یا جا، پنے دیکھ تھ انھوں نے کہا کہ میں نے بیٹے کود یکھا تو اس میں بہت ٹیل اور برتیں تھیں۔ میں نے کہ بید کیا ہے؟ انھوں نے کہا کہ بیاس کے نشان ہیں جو جھے قرایش مکہ کی دو پہر کی بخت دھوپ میں عذاب دیتے تھے۔
کیا ہے؟ انھوں نے کہا کہ بیاس کے نشان ہیں جو جھے قرایش مکہ کی دو پہر کی بخت دھوپ میں عذاب دیتے تھے۔
عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ مشرکیوں عمار بن یا مرگو آگ میں جلاتے ، رسول النسطینی ان کے پاس کر رہے تو اپناہا تھا اس کے باس کر رہے تو اپناہا تھا کہ میں جلاتے ، رسول النسطینی ان کے باس کر رہے تو اپناہا تھا کہ تو ابراہ ہم پر بوگئی کی اے ممار تو مرکشوں کی جماعت قبل کرتی ہے۔
پر بردوسلام ہو جا جیسا کہ تو ابراہ ہم پر بوگئی کی اے ممارتو سرکشوں کی جماعت قبل کرتی ہے۔

# یاسر چی مغفرت کی د عا

عثان بن عفان سے مردی ہے کہ میں اور رسول النہ اللہ جومیر اہاتھ پکڑے ہوئے میے مسلتے ہوئے بطیحہ میں آئے ، ممار اور اس کیا جار ہا تھا ، یاس کے ممار کے بال ہے ، ان سے نبی منابقہ نے ممار کے بال کی منابقہ نے مان سے نبی منابقہ نے مرکز و، اے اللہ آلی یاس کی منفرت کروے ، اور تو نے کروی۔

#### وعدے کامقام جنت

ابوالزبیر سے مروی ہے کہ نی تعلقہ آل عمار پر گزرے جن پرعزاب کیا جار ہاتھا ،فر مایا اے آل عمار مثد ہ سن لوتہبارے وعدہ کا مقام جنت ہے۔

#### وعديكامقام جنت

یوسف کی ہے مروی ہے کہ نی تعلقہ کار والی کار والی کار والم عمار پر گزرے جن پر بطحا میں عذاب کیا جارہا تھا تو آپ نے فرمایا ہے آلی کمار دوش خبری لوکر تمہارے وعدے کا مقام جنت ہے۔

#### عاركارونا

محمہ سے مروی ہے کہ بی تعلقہ غمارے ملے جورور ہے تھے، آپان کی آسکھیں پوچھتے اور فرماتے جاتے تھے کہ تہمیں کفار نے پانی میں ڈبودی تو تم نے بیاور کہ، اگروہ اوگ دوبارہ کریں تو تم ان سے بیکہنا۔

#### زوري زبان کھلوا نا

محمہ سے مروی ہے کہ شرکین نے ممار "بن یا سرگو پکڑلیا ، انھیں اس وقت تک رسول انتہ ہوئے کوان ہے برا ورا پنے معبود ان باطل کوا چھا کہلا یا نجی ہوئے آئے تو آپ نے فر مایا اے ممار تمہبار ہے بیجیے کیا ہے انھوں نے کہا پارسول اللہ ہوئے تھر ہے والقد میں اس وقت تک نہیں چھوڑا گیا جب تک کر آپ کو برااور ان کے معبود وں کوا چھا نہ کہ دیا۔ فر مایا کرتم نے اپنے قلب کو کیسامحسوس کرتے ہو ، انھوں نے کہاد وا کیان پر سطمئن ہے ، فر مایا کہا گرو وہارہ کہلا کیں تو دو ہارہ بھی کہد و۔

آئی تبیدہ بن محر بن میں رہیں یاس سے آیت 'الامس اکوہ وقلہ مطمن مالایماں'' (گروہ فض محروہ شخص محروہ شخص جس پر جبر واکراہ کیا گیا اوراس کا قلب ایمان پر مطمئن ہے ) تو مجبورا الفاظ نفر ززبان پر جاری کرنے ہے وہ کا فرنبیں ہوتا ) کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس سے مراد ممار بن یاس میں سے سے درا '' ولسک میں میں میں کہا کہ اس سے مراد صدر ہوگیا بعنی اے نفر کا تقیین آئی اتو وہ کا فرہوگیا ) کی تفسیر میں کہا کہ اس سے مراد عبد اللہ بن الی مرح ہے۔

تحم سے مروی ہے کہ آیت'الامن اکسوہ وقبلیہ منظمین بالایماں'' عمارین یاسرؓ کے ہارے میں نازل ہوئی۔

## عذاب کے بارے میں مذکورہ آیت کا نزول

ابن جرت کے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عبید عمیر گو کہتے سنا کہ تماز بن یاسر گو جب اللہ کی راہ میں عذاب کیا جا تا تھا تو ان کے بارے میں بیآیت ناز ل ہو ئی ''و ہم لایفتسو ن'' (وہادگ فتنے میں نہیں پڑتے' ( باوجود یکہ ان پرعذاب کیا جا تا ہے تحرصبر کرتے ہیں اورا پنے دین پر جےر ہتے ہیں۔

# عمارٌ بن ياسرٌ كحق مين آيت كانزول

ابن عباس ہے آیت ''امن ہو قسانت آناء اللیل ''(یاوہ خص جواد قات شب میں اللہ کآ گے کھڑار ہے والا ہے ، کی تفییر میں مروی ہے کہ بیکمار ٌبن یا سر کے حق میں تازل ہوئی۔

# سب سے پہلے گھر میں مسجد بنا کرنماز پڑھنے والا

قاسم بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے مسجد بنا کے اس نے تماز بڑھی وہ عمار میں یاسر مہیں۔ سفیان نے اپنے والد سے روایت کی کہ سب سے پہلے جس نے اپنے گھر میں مسجد بنا کرنماز پڑھی وہ عمارؓ ہیں۔

#### دوسري مرتبه ججرت

لوگوں نے بیان کیا کہ مُمَارٌ بن یا سرِّ ملک حبشہ کی طرف دوسری مرتبہ کی ہجرت میں گئے۔ عمر بن عثمان نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب مُمَارٌ بن یا سرِّنے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو وہ مبشر ابن عبدالمنذ رکے یاس امرے۔

## عمارٌ بن ياسراور حذيفه بن اليمان كے درميان عقد مواخاة

عبداللہ بن جعنر سے مردی ہے کہ رسول اللہ بیٹے نے ممارٌ بن یا سراُور صفریف بن الیمان کے درمیان عقد موا خاق کیا ، حذیفہ بدر میں حاضر نہ ہوئے مگران کا اسلام قدیم تھا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول النسطینی نے عمار بن یا سر گوان کے مکان کے لیے زیمن عطافر مائی۔ یوگوں نے بیان کیا کہ عمار بن یا سر بدروا حد خندق اور تمام مشامد میں رسول التھائینی کے ہمراہ حاضر ہوئے۔

# عمارٌ بن یاسر کارسول التعلیق کے ہمراہ انس وجنس ہے قبال

حسن سے مروی ہے کہ عمار ان یا سرنے کہا کہ بیل نے رسول النعظی کے ہمراہ انس وجنس سے قبال کیا ، کہا ہم رسول النعظی کے ہمراہ کسی منزل پر الیا کہ یہ یہ ہے ہے انس سے قبال کیا ، گرجن سے کیونکر ، انھوں نے کہا ہم رسول النعظی کے ہمراہ کسی منزل پر انزے ، بیل نے والے ہم رسول النعظی کے ہمراہ کسی منزل پر پارٹ ہیں نے مشک اور ڈول ایا کہ پانی ہول تو رسون النعظی نے فر وایا ، دیکھو عقر یب ایک آنے والہ تمہار سے پان آئے گا اور تمہیں پانی سے روک گا ، جب میں کویں کے سرے پر تھا تو ایک کالا آدی آئے ، جیسے آزمودہ کا سپائی ہوتا ہے ، والمند آئے تم اس سے ایک ڈول پانی بھی نہ لے پاؤگ میں نے اسے پر اور اس نے مجھے پر امیس نے اسے بچھاڑ دیا اور ایک پھر کے اس شخص کورسول التعظیم کے پاس ادیا اس کے ساتھ کیا ، آپ نے فر وایا کہ کویں پر تمہار سے پاس کوئی آیا تھا ، عرض کی کہا کہیں ، ارشاہ ہوا کہ وہ شیطان ہے جو گیا ، میں بی نے کہا نہیں ، ارشاہ ہوا کہ وہ شیطان ہے جو گیا ، میں بی نی سے دو کتا ہے۔

#### عمارگاایک رجز

عبدامتد بن الى الهذيل ہے مروى ہے كہ جب رسول التنافیظ نے اپنی مسجد بن كی قو ساری قوم اینٹ پقر ڈھور بی تھی ، نبی میں اللہ الدر عمار بھی ڈھور ہے تھے۔ عمار آر جزیر الدرہے تھے۔

"نسىحسن السمسىنسمون بسنتىنسى السمسساجسدا" (ېممىلمان بىل جومىجدىل بناتے بىل ) \_ رسول النّعلَيْنَة بحى فرماتے گئے "المساجلا" اوراس كَفِل عمارٌ بيار تھے ،بعض لوگوں نے كہا كه آج عمارُ ضرور مرجا ئيں گے۔رسول النّعلِيَّة نے بيستاتو عمارٌ كى اینٹ كوجھٹك دیااور فرمایا ،"ویسسحک "اور "ویلک" بنیس فرمایا ،تم پرافسوس ہےا ہے ابن ہمیہ "تم كوباغی گروہ آل كرے گا۔

ام سلمہ ٹے مروی ہے کہ میں نے نجی اللہ کے کوفر ماتے سنا کہ بمار کو باغی گروہ قبل کرے گا۔ عوف نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آ یہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کا قاتل دوزخ میں ہوگا۔

خندق کھود نے کے دوران حضرت محمقالیہ کاسینه غبار آلود ہوگیا

ام سلمہ سے مروی ہے کہ رسول النّعلیائی یوم خندق میں (خندق کھدوانے میں ) لوگوں کا ساتھ دے رہے یہاں تک کہ آپ کا سیزغبار آلود ہوگیا۔ آپ فرمارہے تھے۔

الهم ان السعيسة عيسة الآخسره فساغه السمها السمها السمها السمها السمها السمها السمها السمها السمها المسام المسام الله المسام المسام الله المسام المسام الله الله المسام ال

سرت رو ما حدود - اس مرت سے مسید اول کی دوران کے استیار اول کے استیار اول کی گرو قتل کرے گا۔ عماراً نے تو آپ نے فرمایا استان سمید شم پرافسوں ہے ہم کو باغی گرو والی کرے گا۔ الی سعید الحذری سے مروی ہے کہ رسول الشعابی نے عمار کے بارے میں فرمایا کہتم کو باغی گروہ ماکرے گا۔

## مسجد كيتمير يعيم تعلق ايك روايت

انی سعیدالخدری ہے مروی ہے کہ جب نی تعلیق نے مسجد کی تغییر شروع کی تو ہم لوگ ایک این اٹھانے گئے ، ممارٌ دودوا بنیش اٹھانے گئے ، ممارٌ سے منی جھاڑر ہے گئے ، ممارٌ دودوا بنیش اٹھانے گئے ، میں آیا تو میرے ساتھیوں نے بیان کیا کہ نی تعلیق محارٌ کے سرے منی جھاڑر ہے تھے اور فر مار ہے تھے کدا ہے ابن سمیہ تم پرافسوں ہے تہ ہمیں باغی گروہ فل کرے گا۔

## ابوسعيدالخدري كي روايت

الی سعیدالخدری ہے مروی ہے کہ جھے ہا کی ایسے خص نے بیان کیا کہ جھے ہے بہتر تھے، یعنی ابوقا وہ نے کہ بھی سے ایک ایسے خص نے بیان کیا کہ جھے ہے بہتر تھے، یعنی ابوقا وہ نے کہ بی انسان ہے اس حالت میں مارٹ میں مارٹ ہے اس کے سرے می بوجھتے جاتے تھے کہ تم پر افسوس ہا اس سے است میں باغی سروہ تھی کرے گا۔

# معاوبيكي ناراضكي

 نے کہا کہتم ہمیشہ ای کمزور ہاتیں لاتے ہوجس سے تم اپنے بیشاب میں ٹھوکر ، رتے ہو، کیا ہم نے انھیں قتل کیا ، انہیں لوگوں نے قبل کیا جوانھیں لائے۔

# دوآ دمیوں کاعمار ؓ کے تل سے متعلق جھگڑا

حفلہ بن خوید الغزی ہے مروی ہے کہ جس وقت ہم معاویہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے دوآ دمی مماز کے بار سیسے مقد الغزی ہے مروی ہے کہ جس وقت ہم معاویہ کے بار بیٹے ہوئے تھے دوآ دمی مماز کو تی ہار کو تی کہا تھا جھر اللہ بن محروف کہا تھا کہ جس نے مماز کو تی کیا رکو تی کہا تھا کہ جس سے کوئی اپنے ایک سرتھی ہے ال خوشی رکے بھر میں نے تو رسول التعقیقی کو فرمات سن کہ انھیں یا فی سرو قبل کر رہے گئی مرو میں تھا کہا جا کہ معاویہ کے بہ کدا ہے محروثم اپنے مجنون سے جسیس ہے نیاز نہیں کر دیتے بہمہارا ہمارے ساتھ کیا جا اللہ کے بانھوں نے کہا کہ محروب اللہ نے دسول التعقیقی ہے میری شکایت کی تو آپ نے فرمایا زندگی بھرا ہے واللہ کی فرمان کی نافر مانی ناکرو میں تمہار ہے ساتھ تھر جس نے قبل نہیں کیا۔

## عمارين بإسر جنگ صفين ميں

بنتی مواائے عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ ابتدا میں علی کہ متنا بلہ میں معاویہ کے ساتھ تھا، معاویہ کے ساتھ کے ساتھ کے کہ والمقد ہم علی رکو بھی تقریبیں کریں گئے ہوئی کے جیسا کہ وک کہتے گئی کہ والمقد ہم علی رکو بھی تقریبیں کریں گئے ہیں ، اتفاق سے عمار بن یا سربھی مقتول تھے ، میں عمر و بہت ہیں العاص کے پاس آیا جواہبے تخت پر لیٹے تھے ، اور کبر ، اسابوعبدالقد انھوں نے کہا تم کیا جا ہے ہو ، میں نے کہا ہے ، میں کہ چلو ہو گئے تا کہ وال میں اور کبر ، اسابوعبدالقد انھوں نے کہا تم کیا جا ہے ہو ، میں نے کہا ہے ، میں المراکح تی میں کھی تھے ، اور کبر ، اسابوعبدالقد انھوں نے کہا کہ تمار بن یا سرکے تی میں تم نے کہا ہے ، میں المراکح تی میں تم نے کہا کہ تمار بن یا سرکے تی میں تم نے کہا کہ تمار بن یا سرکے تی میں تم نے کہا کہ تمار بن یا سرکے تی میں تم نے کہا کہ تمار بن یا سرکے تی میں تم نے کہا کہ تمار بن یا سرکے تی میں ہے کہا ساتھ ہے ،

انھوں نے کہا رسول التعلیقے نے فر مایا کہ انھیں باغی گرو قبل کر ہے گا ، میں نے کہا کہ وہ یہ ہیں ، والقد مقتول ہیں ، انھوں نے کہا کہ وہ یہ جال والقد مقتول ہیں ، انھوں نے کہا جال کے میری آئھ نے انھوں نے کہا چال کے مجھے دکھا ویں انھوں نے کہا چال کے مجھے دکھا ویں انھوں نے کہا جال کی میری آئھوڑی ویریک انھوں نے ان کودیکھا ، ان کا رنگ بدل گیا ، پھر انھوں نے ان کودیکھا ، ان کا رنگ بدل گیا ، پھر انھوں نے ایساور پہلوا نقیا رئیا اور کہا کہان واضیں اور وال نے آئے ہوئے کے آئے (بیعنی ان کا لا نا سب قبل میرا کا میں کو انھوں کے ان کا رنگ میرا کو انھوں کے سے کو ان کا کا ان سب قبل میرا کا کہا ہوا ، اس کے سب کو ل کا گنا ہوا )۔

بنریل ہے مردی ہے کہ نی بیٹ تشریف اپنے کہا ڈیو کا ارٹریزی جس ہے دوم کے فرمایا ممار مہیں مرے۔

## عمارين بإسرخا كان كثنا

ا ان عمر میں ہے کہ میں نے جنگ میامہ میں عمار آن یا سر کو ایک پیٹم کی بیٹان ہو ہ یکھا کہ سراٹھا ت او ب جیار ہے تھے ،ائے سروہ مسلمین ، کیا تم جنت سے بھا گتے ہو، میں عمار آن یا سر نہوں میں کی طرف آؤ این عمر کے نے کہا کہ میں ان کے کان کود کمچے رہاتھ جو کٹ گیا تھ ،اوروہ ادھر ادھر مجھول رہا تھ اوروہ نہایت بی سے شرر ہے تھے۔ بی تمیم کے ایک شخص کا عمار گوکن کٹا کہہ کر بیار نا

طارق بن شہاب سے مروی ہے کہ بن تھیم کے ایک محض نے عمار ٹین یا سرگو پکارا: اسے اجدع (کان کئے) عمار ؓ نے کہا کہ تم نے میر ہے سب سے بہتر کان کو گالی دی، شعبہ نے کہا کہاس کان پر رسول النّعظیظی کے ہمراہ مصیبت آگئی تھی (بعنی جہاد میں کٹ گیا تھا)۔

عماربن ياسرگوگالي دينا

طارق بن شہاب ہے مروی ہے کہ اہل بھر ہ نے غذوہ ماہ کیا ، آل عطار دائمیمی کا ایک شخص ان کا سر دارتھا اہل کوفہ نے اس کی امداد تلار بن یا سرگی سرکر دگی میں کی ، اس شخص نے جوآل عطار میں ہے تھا ، تی رابس ہے کہا کہ اے کن کئے ، (اجداع) کیا تم یہ چاہئے ہو کہ ہم تہمیں اپنے غنائم میں شریک کریں ، تھار بن یا سرنے کہا کہ تم نے میر ہے سب ہے بہتر کان کو گائی دی۔ شعبہ نے کہا کہ اس کان پر نجی ایک ہے ساتھ مصیبت آئی تھی ، پھراس معاملہ میں عراق کھا گائی ہے جو جنگ میں موجود ہیں۔

ابن سعد نے کہا کہ شعبہ نے کہا کہ جمیں معلوم نہیں کہ وہ کان جنگ بمامہ میں زخمی ہوا ، حارثہ بن مُضَرِّ ب سے مروی ہے کہ جمیں عمر بن الخطاب کا فر مان پڑھ کے ستایا گیا کہ

عمربن الخطاب ينكا فرمان

#### بسبس الله الرحسن الرحيس

'' اما بعند''

یں نے تم لوگوں کے پاس محار "بن یا سر گوا میر اور ابن مسعود گومعلم اور وزیر بنا کے بھیجا ہے ، ابن مسعود کو تمہار ہے بیت المال پر ابین بنایا ہے ، دونوں اصحاب محمد اللہ اللہ بدر کے شرفاء میں سے بیں ، لہذا تم لوگ ان کی بات سنو، ان کی اطاعت کر واور ان کی افتد اکر و، میں نے ابین ام عبدا ( ابن مسعود ) ہے اپنی ذات پرتم کو ترجیح وی ہے ، ( یعنی وہ ایسے با کمال شخص بیں کہ میں نے انھیں اپنے استفاد ہے کہ بجائے تم لوگوں کے استفاد ہے کے لئے بھیجا ہے ، اور ان لوگوں کے لئے بطور خور اک السواد پر ( عائل بنا کے ) بھیجا ہے ، اور ان لوگوں کے لئے بطور خور اک الیک بکری روز اند مقرر کی ہے ، عیں اس کا نصف اور اس کا شکم محمدالا کے مقرر کرتا ہوں ، باتی ان بین قیوں میں تقسیم ہوگا۔

## عمارٌ اورابن مسعودٌ كي خوراك ايك بكري روزانه

عبداللہ بن ابی ہتریل ہے مروی ہے کہ عمر نے عمار اور ابن مسعود اور عثمان بن حنیف کو ایک بحری روزانہ بطور خوراک دی، جس کا نصف اور پیٹ عمار کے لئے ، ایک چہارم عبداللہ (ابن مسعود) کے لئے اور ایک چہارم عثمان کے لئے مقرر فرمایا۔

ابراہیم ہے مروی ہے کہ مُنارٌ ہر جمعے کومنبریسین پڑھا کرتے تھے۔

# عماربن بإسرخاايك درجم كالكحاس خريدنا

ابن انی بذیل ہے روایت ہے کہ جس نے حضرت عمارٌ بن یا سرگوا یک درہم کی گھاس خرید تے دیکھ ،اس میں اُنھوں نے انگور کی شاخیس بڑھا نمیں تو ان پراعتر اض کیا اُنھوں نے اس کو تھنچے لیا ، یعنی ڈھیر میں سے نکال دیو ، یہاں تک کہ اسے دوخصوں میں تقسیم کردیا اور اسے اپنے پشت پرلا دئے لے گئے ،حالا نکہ وہ کوفہ کے امیر تھے ،جس کو تھم دینے وہ پہنچاو بتا۔

## لومڑی کی کھال کی جیا در

مطرف ہے روایت ہے کہ میں وفے میں ایک شخص کے پاس سے گزرا، انتفاق ہے ایک اور شخص اس کے پاس بیٹھا تھا ،اور ایک ورزی سمور یا لومڑی کی کھال کی جا دری رہا تھا، میں نے کہا کیا علی گؤئیں و یکھا کہ انھوں نے اس طرح بنایا کہ انھوں نے اس طرح بنایا کہ انھوں نے کہا کہ اس انہ اس سے کہا کہ اس انہ میں نے کہے نہیں و یکھا کہ تو امیر المؤمنین کے لئے ، (خالی علی کہتا ہے ) میر ہے ساتھ والے ساتھی نے کہا کہ اے ابوالتیفطان (عمار ) صبر کر، وہ میرامبرن ہے، پھر میں نے پہچانا کہ وہ تو عمار ہیں۔

مطرف ہے روایت ہے کہ جس نے نمازگود یکھا کہ لومڑی کی کھال کی جا در قطع کررہے ہیں،۔ عامرے روایت ہے کہ نمارے ایک مسئلہ ہو چھا گیا تو انھوں کہا کہ ایسا ہے ،لوگوں نے کہانہیں ،انھوں نے کہ کہ ایب ہونے تک ہمیں چھوڑ دیں ،جب ایسا ہوگا تو ہم آپ کے لئے اس کی آکیف اٹھ لیس سے ، (اور فورکر کے مسئلہ کا جواب ویں سے )

# عمارٌ بن ياسرُ کي چغلي

حارث بن سوید ہے مروی ہے کہ کس نے تمرِّ ہے تمارٌ کی چنلی کھائی ، تمارٌ کومعلوم ہوا تو انھوں نے باتھ انھا کے کہا 'اے اللہ اگر اس نے مجھ پر بہتان لگایا ہے تو اس کے لئے دنیا میں کشائش کر دے اور آخرت کے تو اب کو لپیٹ دے۔

# عامر کی ایک روایت

۔ عامرے روایت ہے کہ عمر نے عمار ّے کہا کہ تمہاراعذل تم کونا گوارجوا ہوگا ،عرض کی ،اگر آپ نے بیہ کہا تو بجھے اس وقت بھی نا گوارگز را تھا، جب آ ب نے مجھے عامل بنادیا تھ ،اوراس وقت بھی نا گوارگز را تھا، جب آ پ نے مجھے معزول کیا تھا۔

ابونوفل کی روایت کےمطابق عمارین یاسرشب سے کم کلام کرنے والے تھے

ابونوفل بن الی عقرب سے روایت ہے، کہ ممار بن یا سرشب سے زیادہ سکوت کرنے والے اورسب سے کم کلام کرنے والے تقے، و و کہا کرتے تھے کہ میں فتنے سے اللہ کی بناہ ما نگرا ہوں مال کے بعد انھیں فتنے سے اللہ کی بناہ ما نگرا ہوں مال کے بعد انھیں فتنے تھے ہوئی آیا۔

#### عماربن بإسرهجا حليه

عبداللہ بن سلمہ سے روایت ہے، کہ بل نے ممارین یا سرکو جنگ صفین میں دیکھا کہ بوڑ سے اور گندم کول سے مہاتھ میں نیز وقعا، جو تقر تقراتا تھا، محروین العاص پر نظر پڑی تو اپنے جھنڈ ہے کی طرف دیکھ کرفر مایا: یہ وہ جھنڈ ا ہے جس کے ذریعہ سے میں نے تین مرتبہ رسول النعائے کے ہمر کاب جنگ کی ہے، یہ چوتی مرتبہ ہے، وابندا گروہ لوگ ہمیں ماریمی دیں اور سعفات ہجر تک پہنچادیں تو میں معلوم کروں گا کہ ہماری مصلحت حق پر ہے اور وہ لوگ مراہی پر ہیں۔

# عماربن بإسريكي مصلحت

عبدالله بن سمه بروایت ہے کہ میں نے جنگ ضفیں میں نمازگود یکھا ، بوز سے گندم کوں اور لیے تھے، ہاتھ میں نیز وقفا ، ہاتھ کا نب رہا تھا ، کہدر ہے تھے ہتم ہے اس وات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ، اگر لوگ ہمیں ماریں اور سعفات ہجر تک پہنچادیں تو تنہیں معلوم ہوجائے گا کہ ہماری مسلحت حق پر ہے اور وہ لوگ ہالل ہیں ، ان کے ہاتھ میں جھنڈ اتھا۔

انھوں نے کہا کہ بیدہ وجینڈا ہے جس کویس نے ہاتھ یں لے کررسول التعلیق کے آگے دومرتبہ جنگ کی اور بیتیسری مرتبہ ہے۔

# سلمه بن تهيل كي روايت

سلمہ بن کہیل ہے روایت ہے کہ ممار ہن یاسٹرنے جنگ صفین میں کہا کہ جنت تکواروں کے بیجے ہے بیاسا بی آ ب کثیر کے پاس آتا ہے ،آئ دوستوں نے محمد اوران کے گروہ کو چھوڑ دیا ، واللہ اگر وہ لوگ ہمیں مار بھی ویں اور سعفات ہجر تک پہنچادیں تو ہمیں معلوم ہوجائے کہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ، واللہ میں نے اس جھنڈے کو کے کرتین مرتبہ رسول اللہ بیافتہ کی مجرانی میں جنگ کی ہے۔ یہ موقع مہلے ذیادہ اور بہتر نہیں ہے۔

#### عماربن ياسر " كا آخرى شربت بيبا

ا بی البیتر ی ہے مردی ہے کہ جنگ صفین جمل عمارٌ بن یاسرؓ نے کہا کہ میرے پاس دودھ کا شربت لاؤ، کیونکہ رسول النّیانی نے بیچھے فر مایا کہ دنیا کا آخری شربت جوتم پیو گے دودودھ کا شربت ہوگا، دودھ لایا گیا اس دودھ کوانھوں نے نوش فر مایا، پھر آ مے بڑھے اور آل ہوگئے۔

الى البخترى سے روایت ہے كہ اس روز عمار كے پاس دووھ لا يا گيا تو دوسكرائے ادركبا كہ مجھ سے رسول المتحتر كى سے روایت ہے كہ اس روز عمار كے پاس دووھ ہوگا ، يہاں تك كر (اسے لي كر )تم اس دنيا سے رفعات ہوجا ؤكے۔ رخصت ہوجا ؤكے۔

# عماربن بإسرشاحل فرات پر

معاوم ہوتا ہے کہ تخفے بیزیادہ پسند ہے کہ وہ ساحل فرات پر صفین کی طرف جارہے ہتے ،کہا کہ اے اللہ مجھے معاوم ہوتا ہے کہ تخفے بیزیادہ پسند ہے کہ میں اپنے آپ کو اس پہاڑ پر سے پھینک دوں اور لڑھک کر گر جا وَں تو میں ضرور کرتا ، اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تخفے بیزیادہ پسند ہے کہ میں بہت کی آگر وشن کر کے اس میں گر پڑوں تو میں بیری کرتا ،اے میرے رب اگر مجھے بید معلوم ہوتا کہ کہ تخفے بیزیادہ پسند ہے کہ میں پانی میں کود کے اس میں غرق ہو جا وَں تو میں کرتا ،اور امید کرتا ہوں جا وَں تو میں کرتا ،اور امید کرتا ہوں کہ اس میں کرتا ہوں کہ اس میں کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس میں تیری رضا مندی چا ہتا ہوں ،اور امید کرتا ہوں کہ اس کے کہ تیری رضا مندی چا ہتا ہوں ،اور امید کرتا ہوں کہ اس کے کہ تیری رضا مندی چا ہتا ہوں ،اور امید کرتا ہوں کہ اس کے کہ تیری رضا مندی چا ہتا ہوں ،اور امید کرتا ہوں کہ اس کے کہ تیری رضا مندی چا ہتا ہوں ،اور امید کرتا ہوں کہ کہ تیری والت میں تیری رضا مندی چا ہتا ہوں تو مجھے نا کا میا ب نہ کرے گا۔

# عمار بن یا سرمگا ایک قول جنت تلواروں کے سائے تلے ہے

ر بید بن ڈجز سے روایت ہے کہ میں نے عمار بن یا سرگواس وقت کہتے سنا ، جب و وصفین میں تھے ، کہ جنت آلواروں کے نیچ ہے ، پیاسا پانی کے پاس آتا ہاور پیاسے پانی کے پاس آتے بی جیں ، آج دوستوں نے محمد سیالیت اور ان کے گروہ کو مجبوڑ دیا ، میں نے اس جھنڈ ہے کورسول اللہ اللہ کا گھنٹ میں تین مرتبہ جنگ کی ہے ، یہ بھی میں تین مرتبہ جنگ کی ہے ، یہ بھی مرتبہ جنگ کی ہے ، یہ بھی مرتبہ جنگ کی ہے ، یہ بھی مرتبہ بھی بہلی کی طرح ہے۔

ابومردان سلمہ بردایت ہے کہ میں صفین میں لوگوں کے ساتھ موجودتھا، ہم لوگ کھڑے ہی تھے کہ
ایک مجار بن باسر نظے، آفاب خروب ہونے والاتھا، وہ فر مار ہے ہے کہ رات کواللہ کی طرف جانے والاکون ہے،
بیاسا پانی کے باس آتا ہے، جنت نیزوں کی دھاروں کے نیچ ہے، آج دوستوں نے ہمیں تنہا چھوڑ ویا، آج
دوستوں نے محمد اللہ کے کروں کواکیلا چھوڑ ویا۔

# عمارين ياسر كل ايك آزادكرده لونڈي كى روايت

لولوہ (ام تھم بنت ممارین یاس گی آ زاد کردہ لونڈی) ہے روایت ہے، کہ اس روز جس روز کے مماریشہید کیے گئے ، جھنڈ اہاشم ابن نقربا ٹھائے ہوئے تھے ،اوراصحاب کی نے اصحاب معاویہ کوئل کیا تھا ،عصر کا وقت ہوگیا ، ممار ہاشم کے پیچھے سے قریب ہوکران کوآ مے بڑھارے تھے، آفاب غروب کے لئے جھک گیا تھا۔۔ عمار کے پاس دودھ کا شربت موجود تھا، کہ آفاب غروب ہوتو افطار کروں، جب آفاب غروب ہوگیا ،ادر عوں نے دودھ کا شربت نی لیا تو کہا کہ میں نے رسول انٹھنگاہ کوفر ماتے ستا کہ دنیا سے تمہارا آخری تو شہدودھ کا شربت ہوگا، پھردو آگے ہو ھرکڑے اور شہید ہوگئے،اس دقت دہ چورانوے سال کے تھے۔واللہ اعلم

#### عماره بن خذیمه کی شهاوت

عمارہ بن خذیرہ بن ٹابت ہے روایت ہے کہ خذیرہ بن ٹابت بنگ جمل میں موجود نتے ، گر کوار میان ہے ند ذکالتے ، وہ مفیس میں بھی موجود نتے ، انھوں نے کہا کہ میں اس وقت تک ہرگز شامل نہ ہوؤں گا ، جب تک محار اللہ میں اس وقت تک ہرگز شامل نہ ہوؤں گا ، جب تک محار اللہ میں دیکھوں گا کہ انھیں کوئ شہید نہ ہول ، میں دیکھوں گا کہ انھیں کوئ شہید کرتا ہے ، کیونکہ میں نے رسول اللہ مالی کوفر ماتے سنا کہ انھیں ہائی گر دہ محتل کے مرائی ظاہر ہوگئی ، آگے بڑھ کے لڑے اور شہید ہوگئے ۔

# عمارٌ بن ياسر كى شہاوت

عمارتين بإسرهما قاتل ابوغا وبيمزني

وہ فض جس نے تمارین یاسر آول کیا ابوغادیہ طرنی تھا ،اس نے انھیں ایک نیز و ماراجس ہے وہ گر پڑے ،
اسی روز وہ تخت رواں یا ہود ہے بی بیٹھ کے جنگ کررہے تھے ،ان کی عمر چورانو ہے سال تھی جب وہ نیز ہے کے زخم ہے گر پڑنے تو ایک اور محف ان پر نوٹ پڑا اور سرکاٹ دیا ، وونوں جنگڑتے ہوئے آئے ، ہر محف کہتا تھا کہ میں نے انھیں گئی ہے کہ کہ اور میں ہے کون دوز خ میں جنگڑر ہے ہیں کہ دونوں میں ہے کون دوز فی میں جنگڑر ہے ہیں کہ دونوں میں ہے کون دوز فی میں جنگڑر ہے ہیں کہ دونوں میں ہے کون دوز فی میں ہے۔ انھیں گئی گئی ہے ہیں کہ دونوں میں ہے کون دوز فی میں ہے کہ انہ دونوں میں ہے کون دوز فی میں ہے کہ انہ دونوں میں ہے کہ دونوں میں ہے کہ انہ دونوں میں ہے کہ دونوں میں ہے کہ دونوں میں ہے کہ دونوں میں ہے کہ دونوں میں ہی کہ دونوں میں ہوئے کہ دونوں میں ہے کہ دونوں میں ہی کہ دونوں میں ہوئے کہ دونوں میں ہوئے کہ دونوں میں ہے کہ دونوں میں ہی کہ دونوں میں ہوئے کہ دونوں میں ہوئے کہ دونوں میں ہے کہ دونوں میں ہوئے کہ دونوں ہوئے کہ دونوں میں ہوئے کہ دونوں ہوئے کہ

ان کی زبان سے بیہ ہات معاویہ نے کن فی ،جب وہ دونوں واپس ہوئے تو معاویہ نے عمر و بن العاص سے کہا کہ بیس نے ابیانہیں و یکھا کہ ایک تو م نے اپنی جانیں ہمارے لئے خرج کیس ،اورتم انھیں سے کہتے ہو کہ تم دولوں میں سے کون دوزخی ہے ،عمر و نے کہا کہ بات تو واللہ یمی ہے ،اسے تم بھی جانے ہواور جھے یہ پہند ہے ، کہ میں اس تم کے واقعات ہے جیں سمال پہلے ہی مرجاتا۔

ابوعون کی روایت کے مطابق عمار (۹۱)سال کی عمر میں شہید کیے گئے

ابوعون ہے روایت ہے کہ ممارا کا نو ہے سال کی عمر میں شہید کیے گئے ،ان کی ولالت رسول التعلیقی ہے پیشتر تھی ،ان کی طرف تین آ دمی متوجہ ہوئے ،عقبہ بن عامرانج نی عمرابن حارث الخولانی اورشر کے بن ہلمہ المرادی ، سے پیشتر تھی ،ان کی طرف تین آ دمی متوجہ ہوئے ،عقبہ بن عامرانج نی عمرابن حارث الخولانی اورشر کے بنجاد و تو جھے معلوم ہوگا ، تینوں اس وقت ان کے پاس پنجے کہ وہ کہ رہے ہتھے ،اگرتم لوگ ہمیں مار کے سعفات ہجر تک پہنچاد و تو جھے معلوم ہوگا ، کہ ہم حق پر ہیں اورتم باطل پر ہو ،سب نے مل کران پر تملہ کیا اور قبل کرویا۔

ایک روایت کے مطابق عمار کا قاتل عقبہ بن عامر ہے

بعض او کوں کا گمان ہے کہ عقبہ بن عامر ہی وہ تفس ہے جس نے عمار کوشہید کیا ،اوریہ وہ تحض ہے جس کا انہوں کی اور یہ وہ تحض ہے جس کا انہوں کے عثمان کے علم سے مارا تھا ، یہ بھی کہا جاتا ہے ، کہ وہ تخص جس نے انہوں شہید کیا عمر بن الحارث الخولانی ہے۔

#### ابوغا دبيكا حليه

ربید بن کلشوم بن جرنے کہا کہ جھے میرے والد نے بیان کیا کہ جی واسط القصب بیل عبدالاعلی بن عبدالاعلی بن عبدالاعلی عبدالاعلی ہے کہا کہ اے اندرلاؤ ، وہ اس عبدالتد بن عامر کے پاس تھا، بیل نے کہا ا جازت و بیخے بدا و قاد بہتی ہے ، عبدالاعلی نے کہا کہ اے اندرلاؤ ، وہ اس طرح اندراآ یا کہ جم پر چھوٹے چھوٹے کپڑے تھے ، وہ لا نبا اور ایسا تھا کہ اس امت کا آ دمی بی نیس ہے ، جب بیٹے گیا تو کہا کہ بیل نے رسول الشعاب ہے ہے بیعت کی راوی نے کہا کہ بیل نے پوچھا، کیا تم نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی اس نے کہا ہاں رسول الشعاب ہے نہ بیس بوم عقبہ ( لیتی وسوین ڈی الحجہ ) کو خطبہ سنایا کہ اے لوگو بر دار تنہارے نون اور تمہارے اس مینے بیس اور تمہارے اس شہر میں ہے ، دیکھو خبر دار ، کیا جس نے پہنچا دیا ، ہم لوگوں نے عرض کی جی حرمت تمہارے اللہ کواور و ، پھر فر مایا کہ دیکھو خبر دار میرے بعدتم لوگ کفر کی طرف نہ بہت جانا کہ تم جس نے ایک میں ہے ایک میں اس میں ہے ایک میں ہے ایک میں ہے ایک کر دن مارے ، اس فر مایا کہ دیکھو خبر دار میرے بعدتم لوگ کفر کی طرف نہ بہت جانا کہ تم جس سے ایک دوسرے کی گردن مارے ، اس نے ( اس جس میں میضمون ) شامل کیا کہ ہم لوگ عمارین یا مراتوا ہے نا کہ تم جس دیال کر سے ہوں کہ کر دن مارے ، اس نے ( اس جس میں میضمون ) شامل کیا کہ ہم لوگ عمارین یا مراتوا ہے نا کہ تم جس

جس وفت ہم مجد قباء میں بیٹے تھے، تو اتفاق ہے محار مختان بن عفان کو کہدر ہے تھے، کہ خبر دار بہ مشکل یہودی، بیں ادھرادھرد کیھنے لگا، اگر مجھےان کے خلاف مددگارال جاتے تو انھیں ضرور کیل دیتا اور آل کردیتا میں نے کہا اے الندا گرتو چاہے تو مجھے ممارہ پر قادر کرسکتا ہے، جنگ صفین بیں وہ نشکر کے آگے ادھراھرد کچھے ہوئے بیادہ آئے جب دونوں کشکروں کے درمیان تھے، تو انھوں نے ایک شخص کو تنہاد کھے کے تعفیٰ میں نیز ہمارا جس سے وہ گر پڑے ادر خود مرسے انر کیا، بیں نے اسے کوار ماری تو اتفاق سے مجار ہریں ۔

# تحطى ممرابي والاابيك شخض

راوی نے کہا کہ بیں نے اپنے نذریک ای سال سے زیادہ کھلی ہوئی گرائی والا شخص نہیں دیکھا کہ نبی علیہ السلام سے بھی سنا جو کچھ سنا، پھر بھی مجار گوشہید کردیا۔ ابوعا دیہ (بعنی قائل فدکور نے پائی ما تکا تو شخصے کے برتن میں پائی لایا گیا تو اس نے برتن میں پائی اس نے اس میں ہے ہے۔ انکار کیا، پھراس کے پاس مٹی کے بیا لے میں پائی لایا گیا تو اس نے بی لیا، ایک شخص نے جوامیر کے سر ہانے نیز و لئے کھڑا تھا کہا 'ادی ید شخص نے جوامیر کے سر ہانے نیز و لئے کھڑا تھا کہا 'ادی ید شخص ہے جو تھے جس پائی چنے سے تو تھوی کرتا ہے اور مُلارً کے آتھوں کرتا ہے اور مُلارً کے آتھوں کرتا ہے اور مُلارًا کے آتھوں کہ بیاں کرتا۔

# ابی غاد میرکی عمار تول کی دهمکی

الی غادیہ ہے مروی ہے کہ میں نے مدینے میں محارین یا سر کی فیبت کرتے اور انھیں برا کہتے سامیں نے انہیں تا انہیں ت انہیں تل کی دعم کی دی اور کہا کہ اگر اللہ مجھے تم پر قند رہ دے گا تو ضرور تم کوتل کردوں گا یوم صفین میں محار کوکوں پر حملہ کرنے گئے تو کہا گیا کہ بیٹھاڑیں، میں نے ان کی زرہ میں ایک سوراخ دونوں پھپھڑوں اور پنڈلیوں کے درمیان دیکھا ،ان پر حملہ کیا اور کھٹے نیز و ماراجس ہے وہ گر پڑے میں نے انھیں قبل کردیا پھر کہا گیا کہ تو نے عمار بن یا سرگونتل کردیا جس عمرو بن العاص کو نیز دے دہا تھا، تو انھوں نے کہا کہ میں نے رسول الشعاعی کو فرماتے سنا کہ ان کا قاتل اور ان کا سامان جنگ چھینے والا دوز خ میں ہوگا ،عمرو بن العاص ہے کہا گیا کہ اگر بیہ بات ہے تو تم ان سے جنگ کیوں کرتے ہوانھوں نے کہا گیا کہ اگر بیہ بات ہے تو تم ان سے جنگ کیوں کرتے ہوانھوں نے کہا کہ آپ نے تو صرف ان کا قاتل اور سرالب فرمایا۔

#### ابوعمار کا جنگ کے لئے ندادینا

محد بن عمروہ غیرہ سے مروی ہے کی صفین میں خوب زور کی جنگ ہور ہی تھی ،اور قریب تھا کہ دونوں فریق فنا ہوجا کیں ،معادیہ نے کہا ،یہ وہ دن ہے کہ عرب آپس میں فنا ہوجا کیں گے ،سوائے اس کے کہ تہ ہیں اس غلام یعنی عمارہ بن یاسر کے آل کی خفت یا لئے گی ، تین دن اور تین رات شدید جنگ ربی لیا البر رز لینی وہ رات جس میں کتے گارہ بن یاسر کے آل کی خفت یا لئے گی ، تیسراون ہوا تو عمار کے ہشم بن عتب بن البی و قاص ہے جن کے پاس اس روز جھنڈ اتھا کہا کہ میرے مال باپ تم پر فدا ہوں مجھے سوار کراوو ، ہاشم نے کہا ، میں تو جھنڈ ااس امید پر لے کے چلوں گا کہ اس کے ذریعے سے اپنی مراد کو پہنچوں میں اگر چہ جھلت کرول گا مگرموت سے بے خوف نہیں ہوں وہ برابران کے ساتھ

یہاں تک کہ انھوں نے سوار کیا گھر تمارا ہے گئنگر کے ساتھ کھڑے ہوئے ذواا کا ع اپنے شکر کے ساتھ ان کے مقابلہ پر کھڑا ہواسب نے جنگ کی اور قل ہو گئے دونوں گئر برباد ہو گئے تمار پرحوی اسکسکی اور ابوالغادیہ و المحزنی نے حملہ کیا اور انھیں شہید کر دیا ، ابوالغادیہ ہے پوچھا گیا کہ تو نے انھیں کیے قل کیا ؟ اس نے کہ کہ جب وہ اسے گشکر کے ساتھ ہمارے قریب ہوئے تو انھوں نے ندادی کہ کوئی مبارذ (جنگ کرنے والا) ہے سکا سک میں سے ایک مخص نکل کرتا یا دونوں نے اپنی اپنی کھوار چلائی پھر تمار نے سکسکی کوئی کردیا۔

انھوں نے ندادی کون جنگ کرتا ہے تمہرین ہے ایک شخص نکل کر گیا دونوں نے اپنی اپنی تکواریں چلا کمیں عمار ؓ نے تمہری کونی جنگ کردیا ،انھوں نے بھرندادی کہ کون جنگ کرتا ہے ، میں ان کی طرف نکل کرتا ہے ، میں ان کی طرف کی اور کیا تھا میں نے انھیں ایسی تکوار ماری کہ ٹھنڈ ہے ہوگئے ۔

لوگوں نے ندادی کرتو نے ابوالیقظان (عمار) کوقر ل کردیا، تخیے اللہ قل کرے، میں نے کہاا پناراستہ لے واللہ میں پرواہ نبیں کرتا کہ تو کون ہے واللہ میں اس روز اسے بہچانگانہ تھا، محمد بن المنتشر نے کہا کہ اے ابوالغادیہ قیامت کے دان تیرامقابل مازنذر بعنی موٹا آ دمی ہوگا، وہ مسکرایا، ابوالغادیہ بوڑ ھا اور موٹا تازہ اور سیاہ تھا، جس وقت عمارتی تو علی نے کہا کہ مسلمانوں میں ہے جس شخص پرتی ابن یا سرتیران نہ ہواوران کی وجہ ہے اس پرورد تاک مصیبت آئے تو علی نے کہا کہ مسلمانوں میں ہے جس شخص پرتی ابن یا سرتیران نہ ہواوران کی وجہ ہے اس پرورد تاکہ مصیبت آئے تو وہ بے راہ ہے، عماریراللہ کی رحمت ہو۔

جس دن وہ اسلام لائے عمار پر اللہ کی رحمت ہوجس دن وہ شہید ہوئے اور عمار پر اللہ کی رحمت ہوجس روز وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے بیس نے عمار کواس حالت بیس دیکھا ہے کہ جب جاراصحاب رسول اللہ علیہ ہے گا ذکر کیا جاتا تھا تو یہ چوتھے ہوتے تھے ،اور پانچ کے ذکر میں پانچ ہوتے تھے رسول انتہ بھتے کے قدیم اصحاب میں سے کسی ا کسی ایک یا دوکو بھی اس میں شک نہ تھا کچھ تھاڑ کے لے بہت سے موقعوں پر جنت داجب ہوئی تمار کو جنت مبارک ہو اور کہا گیا ہے کہ تمار تق کے ساتھ میں اور حق تھاڑ کے ساتھ ہے ، تمار جبان کہیں گھو متے ہیں حق کے ساتھ گھو متے ہیں اور حماتی کھو متے ہیں اور کہا گیا ۔

کی بن عابس سے روایت ہے تمار نے کہا کہ جھے میرے کپڑوں میں فن کرنا کیوں کہ میں دادخواہ ہوں گا۔ مثنی العبدی نے ان پوڑھوں سے روایت کی جو تمار کے پاس سوجود تنے، کہ تمار نے کہا کہ مجھ سے میراخون

نەدھونا اور نەمجى يرمنى ۋالنا كيونكەش دا دخوا ھېول ـ

الی اتخل سے روایت ہے کوئل نے ہاشم بن عتب اور عمارا بن باسر پر نماز پڑھی ، انھوں نے عمار کوا ہے قریب کیا اور ہاشم کوان کے آگے ، دولوں پر ایک ہی مرتبہ پانچ یا چھ سمات تکبیریں کہیں ، شک اضعیف راوی کی جانب سے ہے۔

عاصم بن ضمر وکی روایت کے مطابق عمار پریکی نے نماز برد صافی عاصم بن ضمر و کی روایت کے مطابق عمار پرنماز پڑھی اورانھیں شار نہیں دیا۔ عاصم بن ضمر و سے روایت ہے کہ کا ٹاکی عقل قبل کے وقت تک درست تھی و۔ حبیب بن الی ثابت سے مروی ہے کہ بھار کی عقل قبل کے وقت تک درست تھی و۔

ابوعبدالله كالسي متعلق رائے

بال بن کی العبسی ہے دوایت ہے کہ جب حذیفہ کی دفات کا وقت آیا ، جو آل عثال کے بعد مرف چالیس شب زندور ہے ۔ توان ہے کہا کیا کہا ہے ابوعبداللہ ، یہ بینی عثان کی کردیے گئے تمبر رکی کیارائے ہے انھوں نے کہا کہ تم نہیں ماننے تو نا چار بتا تا ہوں ، مجھے اٹھا کے بٹھا دو اٹھیں ایک آ دگ کے بیٹے کے سہارے بٹھا دیا گیا۔ پھرانھوں نے کہا کہ بٹل نے رسول الفقالان کو رماتے سنا کہ ابولیقطان فطرت پر ہیں ، ابولیقطان فطرت پر ہیں ، ابولیقطان فطرت پر ہیں ، دو ہرگز اسے ترک نہ کریں گے ، تا وفتنیکہ اٹھیں موت آ ئے بابڑھا پانھیں بھلا دے۔
ان اختی ہے مردی ہے کہ جب محارف کے مجھے تو خذیمہ بن ٹابت اپنے خیمے میں آئے اپنے ہتھیار

اب اس سے مروی ہے کہ جب عادی سے سے تو طدید ان عابت اب ۔ والدیتاس پر پانی جھڑ کا مسل کیا مجر قبال کیا یہاں تک کو ل کردیے گئے (رحمدانلہ)

عمارتی آپنایشته سے محبت

حسن ت مروى ب كرعمروبن العاص ب كما كيا كرسول التعالية آب س محبت كرت يتعاور آب كو

عامل بناتے تنے انھوں نے کہا واللہ کرتے تنے بھر مجھے معلوم نہیں کہ بیمبت تھی یا تالیف قلب، جس سے مجھے مانوس فرماتے تنے ۔لیکن میں دوآ دمیوں پر گواہ ہوں کہ رسول اللہ اللہ اللہ کا اس حافت میں وفات ہوئی کہ آپ ان دونوں سے محبت فرماتے تنے ۔عبداللہ بن مسعود اور عمار بن یا سرا وگوں نے کہا عمار بن یا سرا جنگ صفین میں تمہارے مقتول تنے ۔انھوں نے کہا تمار بن یا سرا جنگ صفین میں تمہارے مقتول تنے ۔انھوں نے کہا تم انہ ہم نے انھیں قبل کیا ہے۔

#### عمروبن شرجيل كاخواب

الی واکل سے مروی ہے کہ عمر و بن شرجیل ابومیسر و نے جوعبدالقد بن مسعود کے فاضل ترین علاقہ و میں سے سے خواب میں د یکھا کہ جیسے میں جنت میں داخل کیا گیا۔ اتفاق سے چند خیصے سے بوئے نظر آئے میں نے کہا کہ بیکس کے جو کے نظر آئے میں سے تھے، جو کہ بیکس کے لیے جالا کہ بید دنوں ان لوگوں میں سے تھے، جو معاویہ کی ہمراہی میں گئے میں تھے۔

#### ابوميسره كاايك خواب

الى الفتى مدوى ہے ابوميسره نے خواب ميں ايك مرسز باغ ديكھا جس ميں چند فيے نسب سے جن ميں ذوالكا ، على الله على ا ذوالكا ، ع سے ابوميسره نے ہو جھا ہد كيوكر ہوكيا۔ ان اوكول نے تو باہم قبال كيا ہے جواب ملا ان اوكول نے پرودگاركو واسع المغفر ة (بروامغفرت والا) پايا۔

#### عمارتكا حليهميارك

لولوہ (ام تھم بنت ممار کی آزاد کردہ باندی) ہے روایت ہے کہ لوگوں سے ممار کا طیبہ بیان کیا کہ وہ گندم گوں ،لا بے مصطرب آدمی تھے۔نیلگوں آنجمعیں تھیں دونوں شانوں کے درمیان دوری تھی۔(بیعن سینا چوڑا تھا) اوران میں بڑھا بے کا تغیر ندتھا۔

محمہ بن عمر نے کہر کونٹل عمار میں جس امر پراتفاق ہےوہ بیہ ہے کہ وہ علی بن ابی طالب کے صفین میں صفر سے جے میں جب کہ وہ ترانو ہے سال کے تقے شہید کیئے مھے اور وہیں صفین میں وُن کیے سمئے رحمہ اللہ '' رضی اللہ عنہ'

#### مُعَزِّبٌ بن عوف

معتب طلاب ابن عامر بن فضل بن عفیف یدونی تفیج بنهیں عیمام بن کلیب ابن عبشه بن سول بن کعب بن عمر و بن عامر بکارا جاتا تھا فزاعہ میں سے تقے محمد بن ایخل نے اپنی کتاب میں ای طرح ان کا نسب بیان کیا ہے ، یهی مخص تھے جنہیں معتب ابن الحمرا بھی کہا جاتا تھا ، ان کی کنیت الوقوف تھی بی مخزوم کے حلیف تھے اور بروایت محمد بن ایکق ومحمد بن عمر دوسری مرتبہ کی جمرت میں وہ بھی مہاجرین حبشہ میں سے تھے ،موی بن عقبہ اور ابومعشر نے ان کا مہاجرین حبشہ میں ذکر نیوں کیا۔

## معتب كامديينه جحرت

عمر بن عثمان نے اسپنے والعہ سے روایت کی کہ جب معتب ؓ ابن عوف نے کھے سے مدینے کی طرف بجرت کی تو وہ مبشر بن عبدالمنذ رکے یاس اتر ہے۔

یانج امحاب ہوئے۔

#### زيد بيرين الخطاب

ابن تغیل بن عبدالعزی بن رباح بن عبدالله بن قرط بن رزاح ابن عدی بن کعب بن لوی کنیت ابو عبدالرحمٰی علی ، والد واساء بنت و بہب بن صبیب بن حارث بن عبس بن تعین بن اسد میں ہے تھیں۔ زیڈا ہے بھائی عمرٌ بن الخطاب ہے عمر میں بڑے ہے تھے اور ان سے پہلے اسلام لائے تھے۔

#### زيدٌكانسب

زید گی اولا دیس عبدالرحن تنے ،ان کی والد ولیا به بنت افی لیا به این عبدالمنذ رین رفاعه بن زبیر بن زبیر بن امیه بن زبیر بن ما لک بن عوف این عمر و بن عوف تخصی ،اساء بنت زبیر ،ان کی والد و جیله بنت الی عامرا بن صفیمن تخیس ، زبیرنه بیت طویل آدمی تنے ،طول خوب ملا مرتفاءا ورگندم گول تنے ،۔

#### زيدبن الخطاب اورمعن ابن عدى كدرميان عقدمواخأة

رسول التُعلِيَّة نے زید بن الخطاب اور معن ابن عدی بن مجلان کے درمیان عقد مواضاۃ کیا ، دونوں ممامہ میں شہید ہوئے زید بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول التُعلیٰ کے ہمر کاب حاضر ہوئے ، آپ سے انھوں نے حدیث بھی روایت کی۔

# رسول التعليشة كاحجة الوادع ميس ايك قرمان

عبدالرحمٰن بن زید بن الخطاب نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول النھائی نے جمۃ الوادع میں فر مایا کہا پنے غااموں کا خیال رکھنا، جوتم کھاتے ہواس میں ہے انھیں بھی کھلاؤ۔ جوتم پہنتے ہواس میں ہے انھیں بھی بہناؤ اگروہ کوئی ایسی خطاکریں جسےتم معاف نہ کرتا جا ہوتو اے اللہ کے بندوانھیں بچ ڈ الواوران پرعذاب نہ کرو۔

# نصرت زيدگي شهادت

جاف بن عبدالرحمٰن بن زید بن الخطاب نے اپنے والدے روایت کی کہ زید بن الخطاب جنگ بمامہ میں سلمانوں کا جھنڈ النھائے ہوئے تھے بمسلمانوں کو شکست ہوگئ تھی صدیفتہ کوچ پر غالب آگئی ، زید کہنے گئے کوچ تو کوئی کوچ نہیں ، اور لوگ تو کوئی لوگ نہیں پھر اپنی بلند آ وازے چلانے گئے ، کہ اے القد میں تیرے آگے اپنے صحاب کی فرار کی معذرت کرتا ہوں ، اور مسیلمہ اور تھی بن الطفیل نے جو کام کیا ہے ، اس سے تیرے آگے اپنی ر اُت فل ہر کرتا ہوں ، وہ جھنڈے کومضبوط پکڑ کر دشمن کے سینے میں بڑھنے لگے ، افھول نے اپنی آلموارسے مارا بیبال تک کہ شہید کرویے گئے اور جھنڈ اگر گیا۔

## ابوحد بفيخا حضتر بي كوتهامنا

اب اے ابوحذیفہ یہ کے مولی سالم نے لے لیا۔ مسلمانوں نے کہااے سالم جمیں خوف ہے کہ تمہاری طرف ہے کوئی جارے سالم جمیں خوف ہے کہ تمہاری طرف ہے کوئی جارے پاس نہ آئے انھوں نے کہا کہ میں بدترین حافظ قرآن ہوؤں گا اگر میری جانب ہے کوئی تمہارے پاس آجائے۔

## مقتولين كي تعداد

کثیر بن عبداللہ المزنی نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ میں نے عربی الخطاب کی ابوم یم الحقی ہے پوچھتے سنا کہ کیا تم نے زیر بن الخطاب کوشہید کیا ، انھوں نے کب کہ اللہ میرے ہاتھ سے ان کا اگرام کرے اوران کے ہاتھ سے میری تو بین نہ کرے عربی نے فر مایا کہ تمہاری رائے بیں اس روز مسلمانوں نے تم بیں سے کتنے آ ومیوں کوئل کیا نھوں نے کہا کہ چود وسویا پچھز اید کو تمر نے فر مایا کہ برے مقتولین تھے ، ابوم یم نے کہا کہ چود وسویا پچھز اید کو تمر نے فر مایا کہ برے مقتولین تھے ، ابوم یم نے کہا کہ اللہ کاشکر ہے جس نے جھے باتی رکھا کہ بیں نے اس دین کی طرف رجوع کیا جواس نے اپنے نبی ملیدالسلام کے لئے اور مسلمانوں کے لئے بیند کیا عمر ان کی گفتگو ہے مسرور ہوئے ۔ ابوم یم اس کے بعد بھرے کے قاضی تھے۔

#### زید کے لئے دعائے رحمت

عبدالعزیز بن بعقوب الماجھون سے مروی ہے کئر بن الخطاب نے متم بن نویرہ سے فرمایا کہ انھیں اپنے بی فی کا کس قدر تخت رنج ہے عرض کی اس فی میں میری یہ آ کھے چلی گئی ہے ، اور انھوں نے اس کی طرف اشارہ کیا پھر میں اپنی سے سالم آ کھے ہے دویا ، اور اس قدر زیادہ رویا کہ جانے وائی آ کھے نے بھی اس کی مدد کی اور آ نسو بھائے گڑ نے کہا کہ یہ تو ایس شد بدر نج ہے کہ کوئی بھی اپنی میت پر اتنا تمکین نہ ہوگا ، اللہ زیڈ پر رحمت کرے گا ہیں خیال کرتا ہوں کہ اگر میں شعر کہنے پر قادر ہوتا تو ضرور ان پر ای طرح روتا جس طرح تم اپنے بھائی پر روئے۔

کداگر میں شعر کہنے پر قادر ہوتا تو ضرور ان پر ای طرح روتا جس طرح تم اپنے بھائی پر روئے۔
مقول ہوتے جس طرح آ پ کے بھائی شہید کیے گئے ، تو میں ان پر بھی نہ روتا پھر گڑ نے دیکھا اور انھیں اپنے بھائی ہوئی ، حالا تک انہ میں بھی بوئی ، حالا تک نہیں بھی بھی بھی ہوئی ، حالا تک بھیں بھی بھی ان پر بہت شدید رخے تھا ، بحر گہا کرتے تھے کہ صب چستی ہا ور میرے یاس زید بن الخطاب کی خوشبول تی ہوئی ، حالاتی انہیں بھی بھی بھی بھی بھی بے اور میرے یاس زید بن الخطاب کی خوشبول تی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے ،

طبقات ابن سعد معد موم ابن جعفر نے کہا کہ میں نے ابن افی عون سے پوچھا کہ کیا عرشعرنہیں کہتے تھے، تو انھوں نے کہا کہ نبیس ، اور نہ کو کی

# عمر کی روایت کےمطابق زید جنگ مسلمہ میں شہیر ہوئے

محمد بن عرِ نے کہازید بن انطاب الع میں خلافت انی بکڑیں جنگ مسلمہ میں بما مدمی شہید ہوئے۔ ا بن عمر ہے مروی ہے کہ بوم احد میں عمر بن الخطاب نے اپنے بھائی زید بن الخطاب ہے کہا کہ میں تنہیں تشم دینا ہوں کہتم میری زرہ نہ پمبننا ، مگرانھوں نے بہن لی ،۔ پھرا ہے اتاردیا تو عمر نے کہا کہ تہبیں کیا ہوا ، تو انھوں نے ،کہا کہ میں بھی اپنے لئے وی جاہتا ہوں جوتم اپنے لئے جاتے ہو،۔

# سعيد بن زيد

ابن عمرو بن نفیل بن عبدالعزی بن ریاح بن عبدالله بن قرط ابن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی ، کنیت ابوالاعورهي ، والده فاطميه بنت كعجبه بن اميه بن خويلد بن خالد بن المعمر بن حيان بن عنم بن بليح خزاعه بي حيس ، ان کے والدزید بن عمرو بن تفیل دین کی تلاش میں شام آئے ، یبود ونصاری سے علم ودین دریا فنت کیا تحراضی ان لوگول كادين پندندآياتوايك عسائي نے كہاكةم دين ابراہيم تلاش كرتے ہو۔

زید نے کہا دین ابراہیم کیا ہے ،اس نے کہاو وموحد تھے ،سوائے اللہ کے جس کا کوئی شریکے نہیں ،اور جو یکتا ہے کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے وہ اس سے عدادت کرتے تھے جو اللہ کے سوائسی اور کی پچھ بھی پرستش کرتا تھا۔ بتوں پر جوذئ کیا جاتا تھا اسے بیس کھاتے تھے زید بن عمرو نے کہا کہ بیوبی ہے جے میں جانتا ہوں اور میں اس دین پر مول کیکن پھر یالکڑی کی عبادت جے میں اپنے ہاتھ سے بنا تا مول تو بیکوئی چیز نبیس ، زیر کیے آ سے اور و ورین ابراہیم پر تھے۔

# زيديكا اسلام لانا

عامر بن ربیدے مردی ہے کہ زیڈین عمر بن تغیل دین تلاش کرتے تھے انھوں نے تصرانیت اور یہودیت اور بتوں اور پھروں کی عبادت کونا پیند کیا ،اپٹی قوم سے اختلاف ان معبودوں کا اور اس عبادت کا ترک کرنا فلا ہر کرویا جوان کے باپ ادا کرتے تھے وہ ان کا ذبیح تبیس کھاتے تھے اُنھوں نے جھے سے کہااے عامر، میں نے اپنی قوم کی مخالفت کی ، میں نے ملت ایراہیم کا اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور ان کے بعد اساعیل کا اتباع کیا جواس قبلے کی طرف نماز پڑھتے تنے میں اس نبی کا منتظر ہوں جواولا دا ساعیل میں ہے مبعوث ہوگا مجھے معلوم نہیں کہ انھیں یا وُں گا ان برایمان لا وَل گاان کی تقعد بی کرول گااور گوانی دول گا که دو نبی بین (اے عامر ) اگرتمهاری مدت دراز مواورتم انھیں دیکھوتو میری جانب ہے انھیں سلام کہد دیتا جب رسول النھائیے نبی ہوئے تو بی اسلام لایا اور آپ کوزید بن عمر و کے قول کی خبر دی ، ان کی جانب ہے بیس نے آپ کوسلام کہارسول النھائیے نے ان کےسلام کا جواب دیا اور ان کے لئے رحمت کی دعا کی اور فرمایا کہ بیس نے جنت بیس وامن کشال دیکھا ہے۔

## زيده كعي كاطواف كرنا

جیر بن انی اباب سے مروی ہے کہ بیل نے زید بن عمر دکواس حالت بیل دیکھا کہ منم بوانہ کے پاس تھا، اور وہ شام سے دالیس آ کرآ فآب کا مراقبہ کررہے تھے جب آ فآب ڈھل گیا تو روبہ قبلہ ہوگئے۔ دو مجدول کے ساتھ ایک رکعت پڑھی پھر کی عبادت نہ کردل گا، موائے بیت اللہ کے ایک رکعت پڑھی پھر کی عبادت نہ کردل گا، موائے بیت اللہ کے اور کسی کی طرف نماز نہ پڑھوں گا یہاں تک کے مرجاوں، دو جی کرتے اوتو ف عرف کرتے اور آلمید کہتے تھے "لبسک اور کسی کی طرف نماز نہ پڑھوں گا یہاں تک کے مرجاوں، دو جی کرتے اوتو ف عرف کرتے اور آلمید کہتے تھے "لبسک من عبد المک موقو قا (تیرا کا مراحت گرار غلام ہے)۔

# سالم بن عبدالله کی ایک روایت زید کھانے ہے متعلق

سالم بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر کورسول اللہ تاہیج کی حدیث بیان کرتے سنا کہ آ پ زید بن نفیل سے بلدح کے شیعی حصے میں ملے جیں، بیرواقعدرسول التہ تاہیج پرنزول وی سے پہلے کا ہے، رسول التہ اللہ ہے ان کے پاس ایک خوان بھیجا جس میں گوشت تھا ، انھوں نے اس کے کھانے سے انکار کیا اور کہا کہ میں وہ منہیں کھا تا جوتم لوگ اپنے بنوں پرون کے کرتے ہو، اور نہ اس میں سے کھا تا ہوں جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔

محر بن عبدالله بن جس سے مروی ہے کہ زید بن عمر قریش کی فرمت ال کے ذیجے پرکیا کرتے اور کہتے کہ جمری کو اللہ نے پیدا کیا اس نے آسان سے پائی نازل کیا اس نے اس سے زمین سے میزہ اگایا پھر بھی لوگ غیر اللہ کے نام پر ذریح کرتے ہیں 'ان کا بیکرنا'' اس فعل کے انکار اور اس کی گرانی کی جہ سے تھا۔ جس اس جس سے دیس کھا تا جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔

اساء بنت الی بخرے مردی ہے کہ بی نے زید بن عمروا بن نفیل کواس طرح دیکھنا کہ وہ کھٹر ہے ہوئے اپنی پہنت کجنے ہے دائی کہ در ہے تھے ،اے گروہ قریش ،سوائے میرے آئے تم میں سے کوئی دین ابرا تیم پرنہیں ہے وہ زندہ در گورلڑ کی کو بچا لینے اور اس محف ہے جواچی لڑکی کے آل کا ارادہ کرتا کہتے کہ تھبر جا ،اسے آل نہ کر ، میں اس کے ہار کا کفیل ہوں وہ اسے لینے جب وہ ٹو ٹی بھوٹی بات کرنے گئی تواس کے باب سے کہتے کہ اگر تو جا ہے تو میں کتجے دا پس کردوں اور اگر تو جا ہے تو میں اس کے بار میں تیری کفالت کروں۔

# زیدٌ قیامت میں تنہاامت بن کراٹھیں گے

عامرے مردی ہے کہ تی تناہی ہے زید عمروا بن نفیل کو دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ وہ تیامت میں تنہاا یک امت بن کراٹھیں مے۔

# زیدٌ بن عمرو بن بن فیل کی وفات

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ زیڈ بن عمرہ بن نقیل کی وفات اس وفت ہوئی جب قریش رسول التعالیق پروی نازل ہوئی جب قریش رسول التعالیق پروی نازل ہوئی جب بائج سال قبل کھیے کی تعمیر کرر ہے تھے ان پرموت اس طالت میں نازل ہوئی کہ وہ کہدر ہے تھے ، میں دین ابراہیم پر ہوں ان کے بیٹے سعید بن زید الاعور اسلام لائے انھوں نے رسول التعالیق کی پیروی کی سعید بن زید اور عمر بن الخطاب رسول التعالیق کے پاس آئے دونوں نے آپ سے زید بن عمر دکودر یافت کیا فرمایا التّدزید کی معقد سن کرے۔

ان پر رحمت کرے ،وہ دین ایراہیم پر مرے ،اس روز کے بعدے مسلمانوں میں کوئی یا دکرنے والا ون کے لئے دعائے مغفرت کئے بغیرندر ہتا تھا،سعید بن المسیب مجمی (ان کے لئے ) کہتے تھے رحمہ الله وغفرل۔

زيديكي والدوام رمله

زگریا و بن کی انسعیدی نے اپنے والد سے روایت کی کہ زید بن عمر دمرے تو حرا و کی جڑ میں وفن کیے گئے سے سے سعید ابن زید کی اولا دہیں سے عبدالرحمٰن اکبر تھے جن کا کوئی بسماندہ نہیں تھا۔ان کی والدہ رملہ تھیں جوام جمیل بنت الحظاب بن نفیل تھیں ، زید جن کا کوئی بسماندہ نہیں والدہ حہلیسہ بنت سوید بن صامت تھیں۔

عمراصغرموس الحسن كي والده امامه بنت الدجيح

عبدالرحن اصغر، بن كاكوئى بسمائده ندتها ، عمر اصغر بن كاكوئى بسمائده ندتها ، ام موى الحن ان سب كى والده امامه بنت الدجيح تغيير ، جوغسان عن سيخيس ، -

حد مه برنت فیس محد دابرا بیم اصغر دعبدالله اصغر دام حبیب کبری اورام سعید کبری ،یه (ام سعید) این والد سے پہلے ہی مرکئیں اورام زید ، ان سب کی والد ہ حذ مه برنت قیس بن خالد بن وہب بن ثقلبه ابن واثله بن عمر و بن شیبان بین محارب بن فیر تعیس ۔

ام الاسود عمر واصغر واسود مان دونول كي والده الاسود تي جويني تغلب كي خاتون تغيس

صمح بنت اصبغ عمروا كبرادرطلى،بي(طلى) اپنوالدے پہلے بى مرتح بن كاكوئى بسماند وزيس،اورا يك لڑى ز جلهان سب كى والدوس بنت اصبغ بن شعيب بن ربيع بن مسعود بن مصاد بن تصين بن كعب ابن عليم كلب ميں سے تعمیں۔

بنت قربها براجيم اكبرد حفصه ،ان دونول كي دالده بنت قربه بن تغلب من عضي -

ام خالد خالد،ام خالد جوائة والدي يبلي بى وفات يا تنس

ام نعمان ام نعمان ان سب كي والدوام خالد تعين جوام ولد تعين \_

بشير بنت الي مسعود ام زيدمغرى ان كى والدوام بشير بنت الي مسعود انصارى تمين ،ام زيد مغرى مخار بن الي عبيد كى بيوى تمين ، اوران كى والدوسط مين سيتمين .

عائشة، زينب، أم عبد الحولا، أم صالح ، ان سب كي والده أم ولد تغيير ـ

یزید بن رومان سے مروی ہے کے سعید بن زید رسول التعلق کے دار ارقم میں جانے ادر اس میں دموت دینے سے پہلے ایمان لائے۔

# زیدگی مدیخ ہجرت

عبدائقد بن الى بكر بن محمد بن عمر وحزم مد مروى بكر جب سعيد بن زيد في مدين كي طرف بجرت كي تو رفاعه بن عبدالمنذ ربرادراني لباب كي ماس انز الداري

سعد بن زیراً وررافع ابن ما لک زرقی کے درمیان عقدموا خا ة

عبدالملک بن زید ولدسعید بن زید نے اپنے والدے روایت کی کهرسول الله الله نے سعد بن زید اور رافع ابن مالک زرقی کے درمیان عقدموا خاتا کیا۔

رسول التعليظة كاطلحه بن عبيدالله اورسعيد بن زيرًا بن عمر وبن فيل كوقا فلے كى خبر

### دریافت کرنے کے روانہ کرنا

حارث انساری ہے مردی ہے کہ جب رسول النہ اللہ نے قافلہ قریش کی شام ہے روائل کا انداز وفر مایا تو آپ نے اپنی روائل کا انداز وفر مایا تو آپ نے اپنی روائل کے تابید کی خبر دریا واٹ کرنے آپ نے اپنی روائل کے دی خبر دریا واٹ کرنے کے لئے بھیجا ، دونوں ردانہ ہوئے ، یباں تک کہ الحوراء پہنچ وہ برابر وہیں تقیم رہے قافلہ ان کے پاس ہے گزرا تو رسول النہ اللہ کے والی اللہ کے اللہ کی خبر معلوم ہوگئ آپ نے اصحاب کو بلایا اور قافلے کے قصد سے رسول النہ اللہ کی طاقب کو ملایا اور قافلے کے قصد سے روانہ ہوئے ۔

 تربان میں پایا جوالحبہ پر کمل اورالسیالہ کے درمیان ہے، طلق وسعید اس جنگ میں موجود نہ تھے، رسول التعاقب نے بدر کے اجر وصص نمنیمت میں ان کا بھی حصہ لگایا ، وہ دونوں انھیں کے مثل ہو گئے جو اس میں موجود تھے، سعید احد اور خند تی اور تمام مشاہد میں رسول النقائل کے ہمر کاب حاضر ہوئے۔

سعید "بن زید بن عمرو بن نفیل ہے مردی ہے کہ رسول الشقائی نے فر مایا ،اے حراء رکارہ ، بچھ پرسوائے نبی اور صدیق اور شہید کے کوئی نہیں ، راوی نے کہا ، انھوں نے نوآ دمیوں کا نام لیا (رسول الشقائی )(۱) ابو بکر اور صدیق اور شہید کے کوئی نہیں ، راوی نے کہا ، انھوں نے نوآ دمیوں کا نام لیا (رسول الشقائی )(۱) ابو بکر (۲) عمر (۳) عمر درکرتا بعنی خود۔ نام لیمنا جا بہتا تو ضر درکرتا بعنی خود۔

## قریش کے دس آ دمی جنت میں

سعیڈ بن زیڈ بن ٹمرو بن نفیل سے مروی ہے کہ رسول الشعافی نے نے فر مایا بقریش کے دس آ دمی جنت میں ہول سے (۱) ابو بکڑ (۲) ممرؓ (۳) عثمانؓ (۴) علیؓ (۵) طلحۃؓ (۲) زبیر همبدالرحمٰن بن عوف اور سعد بن ما لک سعیڈ بن زید بن عمرو بن نفیل وابوعبید ہؓ بن جراح (۱۰) ہ۔

# سعيدٌ بن زيدٌ بن عمرو بن فيل برماتم

عبداللہ بن عمر وی ہے کہ جمعے کو دن بلند ہونے کے بعد سعید بن زید بن عمر و بن نفیل پر ماتم کیا میں۔(بعن ان کی خبر مرگ دی گئ) تو ابن عمر العقیق میں ان کے پاس آئے اور انھوں نے جمعہ ترک کر دیا۔

انی عبداالجبارے مروی ہے کہ ہیں نے عائشہ بنت سعد ابن مالک کو کہتے سنا کہ میر ہے والد سعد بن مالک نے سعید بن زید ابن عمرو بن نقیل کو العقیق ہیں شال دیا ، نوگ انھیں اٹھا کر لے بطے جب سعد اپنے گھر کے سامے آئے تو اندر بطے مجے ان کے ہمراہ اور لوگ بھی تھے ، ووشل خانے میں محظ شاور باہر آئے تو اپنے ہمراہیوں ہے کہا کہ ہیں نے سعید کوشل و بینے کی وجہ سے خسل نہیں کیا بلکہ صرف کری کی وجہ سے خسل کیا ہے۔

# عمر كاسعيدٌ بن زيد كوحنوط لكانا

۔ نافع ہے مردی ہے کہ ابن عمر نے سعید بن زیدگو حنوط نگایا ،انہیں اٹھا کے سجد لے سکتے اور نماز پڑھی محروضو نہیں کیا۔

## ابن عرض اسعید بن زید کے یاس مشک لانا

ابن عمر سے مردی ہے میں نے سعید بن زید بین تغیل کے حنوط لگایا ، کہا گیا کہ ہم آپ کے پاس مشک لاتے میں ، انھوں نے کہاا چھامشک ہے ہم ترکونی خوشیو ہو سکتی ہے۔

عمر کی روایت کے مطابق سعید "بن زید پر جمعہ کے روز ماتم کیا گیا ابن عمر ہے مردی ہے کہ سعید بن زید پر جمعے کے روز ماتم کیا گیا میں نماز کی تیاری کرر ہاتھ ان کے پاس چلا

عمیااورنماز جمعه *زک کر*دی\_

# سعيد بن زيد برموت كي وجها

ابن عمر اسے مروی ہے کہ سعید بن زید بن عمر و بن نفیل پر جمعے کے روز دن بلند ہونے کے بعد (موت کی وجد سے ) آ دو بکا کی گئی میں العقیق میں ان کے پاس آیا اور جمعیر کے کردیا۔

# نافع كى روايت كے مطابق سعيد "بن زيد كا انتقال العقيق ميں ہوا

نافع ہے مروی ہے کہ سعید "بن زید کا انقال العقیق میں ہوا، وہ مدینے لائے مجئے وہیں ذن کیئے مجئے۔ اساعیل بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ ابن عمر گوسعید "بن زید کے پاس بلایا کمیا جوانقال کررہے تھے، اس وفت نماز جمعہ کی تیاری کررہے تھے وہ ان کے پاس آئے اور جمعہ ترک کردیا۔

## سعيدٌ بن زيدٌ لوسير دخاك كرنا

عبدالملک بن زیدولدسعید بن زید نے اپنے والد سے روایت کی کسعید بن زید کی العقیق ہیں وفات ہوئی افعیں اوگوں کے کندھوں پر لا دکر لایا گیا ، اور مدیئے ہیں دفن کیا گیا ، قبر میں سعد اور ابن عمر ان کے ساتھ والدے یا اور مدیئے ہیں دفن کیا گیا ، قبر میں سعد اور ابن عمر ان مراح ہوئے ہاں ہوکا واقعہ ہے جس روز وہ فوت ہوئے ستر سال ہے زاید کے تھے ، وہ بلند بالا ، گندم گول اور بہت بال والے تھے۔

التعمر میں مجد نے جو مطلب بن عبد مناف کی اولا دہیں سے تھے اپنے والدے روایت کی کے میں نے سعید اس میں زیرا بن عمر و بن نغیل کی مہر میں قرآن ہے جدکی ایک آیت دیکھی محمد ابن عمر نے کہا کہ یہی ہمارے نذ دیک ثابت ہے بین زیرا بن عمر و بن نغیل کی مہر میں قرآن ہے جدکی ایک آیت دیکھی محمد ابن عمر نے کہا کہ یہی ہمارے نذ دیک ثابت ہے

ہن زیرا ہن عمر وہن تعمیل کی مہر میں قرآن مجید کی ایک آیت ویسی محمد ابن عمر نے کہا کہ بھی ہمارے نذ دیک ابت ہے جس میں اہل علم والل بلد کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کے سعید بن زیر العقیق میں مرے اور مدینے میں ون کیے سمجے سعد بن ابی وقاص ابن عمر اصحاب رسول النتظاف ان کی قوم ان کے گھر والے اور ان کے لڑکے ان پراس امر کے گوا اس میں جس کو وہ جانتے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں اہل کوف نے بیر دوایت کی کہ وہ ان کے پاس کو فی میں معاویہ بن ہیں جس کو وہ جانتے ہیں کو فی میں معاویہ بن ابی سفیان کی خلافت میں مرے مغیرہ بن شعبہ نے نماز پر حمی جواس زمانے میں کوف کے والی تنہے ابی سفیان کی خلافت میں مرے مغیرہ بن شعبہ نے نماز پر حمی جواس زمانے میں کوف کے والی تنہے

# عمروبن سراقه

نسب نا مداین المعتمر بن انس بن اداة بن ریاح بن عبدالله بن قرط ابن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی والده آند بنت عبدالله بن عمیرا بن الهیب حذاف بن جمع تعیس ، ..

# عمروبن عبداللدكي مديينه ببحرت

عبدالله بن ابی بکر بن حزم ہے مروی ہے کہ جب عمرو بن عبدالله فرز ندان سراقہ المعتمر نے کے سے مدینے کی طرف بجرت کی تو دونوں رفاعہ بن عبدالمنڈ ربرادرالی الباب بن عبدالمنڈ رکے پاس اترے۔ عمروبن سراقه احدوخندق اورتمام مشابد ميس رسول التوافيظية كي بمركاب

لوگوں نے بیان کیا کہ عمرو بن سراقہ بدر میں موجود تھے، بروایت موی بن عقبہ وجمد بن ایحق والی معشر ومحمد بن عمران سب نے اس پر اتفاق کیا صرف محمد بن آخق نے بیان کیا کہ ان کے بھائی عبداللہ بن سراقہ بدر میں موجود تنے اور بیان کے علاووکس نے بیان نہیں کیا نہ جارے نذو یک بیٹا بت ہے عمروا بن سراقہ احدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول التعلیق کے ہمر کاب موجود تھے، عثمان بن عفان کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔

محمہ بن آتخق نے کہا کہ عبداللہ بن سراقہ کی اس حالت میں وفات ہوئی کہ ان کی اولا دنے تھی ۔

# خلفائے بنی عدی بن کعب اور ان کے موالی عامر بن ربیعه بن ما لک

كسب ثا مهداين عامر بن ربيعه بن حجير بن سلامان بن ما لك بن ربيعه ابن رفيد و بن غز بن واكل بن قاسط بن منب بن افعیٰ بن دعی ابن جدیلہ بن اسد بن رہید بن نزار بن معد بن عدنان ،خطاب ابن فیل کے حلیف تھے۔

# عامرهما فيحجج نسب

خطاب سے جب عامر بن رہیعہ نے معاہرہ حلف کیا تو انھوں نے ان کو بیٹا بنالیا اور انھیں این طرف منسوب كياءاى لئے عامر بن الخطاب كهاجا تا تھا يبال تك كر آن نازل بوا "ادعوهم البائهم" تاعامر في اسے نسب کی طرف رجوع کیااورعام رہن ربعہ کہاجائے لگاان کانیم نسب وال میں ہے۔

عامر بن ربيعه كافتد فيم اسلام

یزید بن رومان سے مردی ہے کہ عامر بن رہید کا اسلام قدیم تھا ، رسول الشیافی کے دارار قم میں داخل ہوئے اوراس میں دعوت دینے سے مملے آب مسلمان ہوئے۔

سب سے پہلے عامر بن ربیعہ نے مدینے کی ججرت کی

لوگوں نے بیان کیا کہ عامر مین ربیعہ نے اسے والد سے روایت کی کہ سوائے ابوسلمہ بن عبدالاسد کے مجھ ے سلے مدینے کی بجرت کے لئے کوئی نہیں آیا۔

سب سے پہلے مدینے سفر کرنے والی

عبدالله بن عامر بن رسيد في اين والدي والدي روايت كى كهيل بنت ابن حمد بعن ان كى بيوى سے يملے كوئى سنركرف والى مين من تبين آئى .

### عامر بن ربیعه اور یذید بن المنذ ربن سرح کے درمیان عقد مواخاة

لوگوں نے بیان کیارسول الشنگائی نے عامر بن ربیداور یذید بن المئذ ربن مرح انصاری کے درمیان عقد موا فاق کیا ، عامر بن ربید الاعتمال کے درمیان عقد موا فاق کیا ، عامر بن ربید کی کتیت الوعیداللہ تھی اور وہ بدر واحد وخندق اور تمام مشاہر بیس رسول التعالیہ ہے ہم رکاب موجود تھے۔ انھوں نے الویکر وعمر ہے روایت کی ہے۔

#### عامر بن ربيعه كاخواب

عبدالله بن عامر بن ربیعہ سے مروی ہے (اور عامر بدری تھے) کہ عامر بن ربیعہ اٹھ کر رات کی نماز پڑھ رہے تھے ، بیاس وقت کا واقعہ ہے جب لوگ عثمان پرافتر اکر نے ہیں مشغول تھے ، انھوں نے رات کی نماز پڑھی اور سو محے خواب میں ان کے پاس کوئی آیا اور کہا کہ اٹھو، اللہ ہے دعا ما گووہ تہمیں اس فتنے ہے بچائے جس سے اس نے اپنے بندگان صالے کو بچایا وہ اٹھے نماز پڑھی اور بیار پڑے پھر آٹھیں جناز ہے کی صورت میں نکالا گیا۔
میر بن عمر نے کہا کہ عامر بن ربیعہ کی موت تل وعثمان بن عقان کے چندروز بعد ہوئی ، وہ اپنے کھر ہی میں رہے لوگوں نے سوائے ان کے جناز ہے کھر ہی میں رہے لوگوں نے سوائے ان کے جناز ہے کھر تھا اور پھی اور پھی اور کھی نہ جانا۔

# عاقلٌ بن الى البكير

#### نسبينامه

ا بی عبد یالیل بن ناشب بن غیره بن سعد بن لیث بن برابن عبد مناق بن کنانه، عاقل کا نام غافل تفااسلام لائے تو رسول النمائی ہے نے ان کا نام عاقل رکھا ابوالبیر بن عبد یالیل نے جا بلیت بن نفیل بن عبدالعزی جدعر بن الحظاب سے معاہدہ حلف کیا تھا دہ اور ان کے جیٹے بی نفیل کے حلفا تھے ، ابومعشر اور محمد بن عمر ، ابن الی البیر کہتے تھے موی بن عقبہ بحد بن الحق اور بشام بن مجد الکھی ، ابن البیر کہتے تھے ،۔

# دارارقم میں رسول التعلیق کے ہاتھ پرسب سے پہلے بیعت کرنے والے ء

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عاقل وعامر وایا کی و خالد حرز کدان افی ابن انکبیر بن عبدیا لیل سب کے سب دارارتم میں اسلام لائے وہ ان لوگوں میں سب سب پہلے تھے جنھوں نے وہاں رسول انڈھنائے سے بیعت کی۔
عبداللہ بن انی بحر بن محمر بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ عاقل و خالد و عامر وایا س فرزندان انی الکبیر بجرت کے لئے کے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے انھوں نے اپنے تمام مردوں اور عورتوں کو جمع کرلیا تھا ، ان کے مکانوں میں کوئی باتی ندر بادروازے بند کردیے مجے سب لوگ رفاعہ بن عبدالمنذ رکے پاس ازے۔

# عاقل بن البكير اورمبشر بن عبدالمنذ ركے درميان عقد مواخاة

لوكول في بيان كيا كرسول المتعليظ في عاقل بن الى الكبيراورمبشر بن عبدالمنذ رك ورميان عقدموا خاة

کی ا، دونوں کے دونوں بدر میں شہید ہوئے کہا جاتا ہے کہ رسول التعلیق نے عاقل بن ابی الکبیر اور مجذبن زیاد کے در میان عقد مواخا و کیاعاقل بن الی الکبیر جنگ بدر می شهید ہوئے ،اس وقت وہ چونتیس سال کے تھے،انھیں مالک ابن زبیرانسمی برادرالی اسامه فی شبید کیا۔

خالدٌ بن ابي البكير

تسسب نأ مهدابن عبدياليل بن ناشب بن غيره بن سعد بن بكرابن عبدمناة بن كنانه ..

خالد بن البكير اورز بدابن الدهنه كورميان عقدمواخاة

رسول التعليقة نے خالدين الى الكبيراورز يدائن الدحنه كردميان عقدموا خاق كيا، خالد بن الى البكير بدر واحد میں موجود تھے مغرب ہے میں یوم الربیع میں شہید ہوئے جس وہ روز شہید ہوئے چونیس سال کے نتھے ،انھیں کی مرح مي حسان بن ابت كمتريس.

كاش يساس يس ابن طارق اورزيداور مرجد كے پاس موجود موتا اور جھے (آرزوكي بے نياز ندكرتيس) تو میں اپنے محبوب صبیب ضبیث اور عاصم کی طرف سے مدافعت کرتا اورا گرمیں خالد کا انتظام کرتا تو وہ بھی شفاتھے۔

اياسٌّ بن الي التكير

نسب نا مدابن عبد ياليل بن ناشب بن غيره بن سعد بن ليد بن مرا بن عبدمناة بن كن ند\_

عامر ثبن البي البكير

نسسب ما مهابن عبد ياليل بن بن غيره بن سعد بن ليث بن بحرابن عبدمناة بن كنانه.

عامر البكير اور ثابت بن قيس بن شاس كے درميان عقد مواخاة رسول التُقلِينة في عامر من البكير اور ثابت ابن قيس بن ثاس كدرميان عقدموا خاة كيا-عامر بن الى البكير بدروا صدوخندق اورتمام مشايد من رسول الثقافية كيمر كاب موجود تقي

## اقد بن عبدالله

سب نا مدابن عبد مناف بن عرير تعليه بن مريوع بن مظله بن ما لك ابن زيد مناة بن تيم ، وه خطاب بن نفيل كے لمف تنے۔

۔ یزید بن روبان سے مروی ہے کہ واقد بن عبداللہ رسول اللہ ملاق کے دارار قم میں داخل ہونے اور اس میں عوت دراس میں عوت دسینے سے پہلے اسلام لائے۔

## وافد عبدالله كي مديية بجرت

عبداللد بن الى بكر بن محر بن عرو بن حزم م عروى ب كدوا فد عبداللد التم يمى في جب كے سے مديے كى المرات كي تور فائد بن عبد المنذ ركے ياس اتر ہے۔ المرف اجرت كي تور فائد بن عبد المنذ ركے ياس اتر ہے۔

## واقد بن عبداللداوربشر بن براء بن معرور کے درمیان عقدموا خاق

لوگوں نے بیان کیا کہرسول الثقافی نے واقد بن عبداللہ المعمی اور بشر بن براء بن معرور کے درمیان عقد موا خاق کیا۔

واقد بن عبدالقد بن جبدالله بن بخش کے ہمراہ سریے خلہ بیل موجود ہے ،اس روز عمر و بن الحزری مقتول ہوا تو یہود نے کہا کہ عمرو بن الحضر می کو واقد بن عبدالله نے قتل کیا عمروعمرت الحرب (عمروکی جنگ نے ضدمت کی) والحضر می حضرت الحرب (اور حضر می کے پاس جنگ آئی) وواقد وقد ت الحرب (واقد کو جنگ نے روش کیا)۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ان لوگوں نے ان کلمات سے فال لی ہم سیب اللہ کی جانب سے یہود پر ہوا ، واقد ہدرواحد و خندق اور تمام مشہد میں رسول الشافیات کے ہمر کا ب موجود تھے ،عمرٌ بن الخطاب کی ابتدائے خلافت میں وفات ہوئی ،ان کے کوئی اولا و نہ تھی۔

# ءُوكِيٌّ بن الي خو لي

خوان کے والد کا نام محروبی زمیر بی ضیّمہ بن افی محران تھا ، ان کا نام حارث بن معاویہ بن حارث بن ما لک بن موف بن معدابی عفی بن معدالعشیر وین ما لک بن او بن مذرج تھا، وو خطاب بن نفیل بن عبدالعزی والد عمر بن الخطاب کے حلیف تھے جو بنی عدی بن کعب میں سے تھے ، اس پرسب نے اتفاق کیا اور ان میں کو کی اختلاف نبیس کے خولی بن الی خول بدر میں موجود تھے ، الا معشر اور می بن محرفے اپنے رجال اہل مدید وغیر ہم سے روایت کی کے بدر میں خولی کے ساتھ ان کے جینے بھی موجود تھے ، ان دونوں نے ہمیں ان کا نام نہیں بتا یا لیکن محمد بن الحق نے کہ کہ اس میں وہ اپنے بھائی ما لک بن الی خولی کے ساتھ موجود تھے اور دونوں بھی میں سے تھے موتی بن عقبہ نے کہا کہ بدر میں ان کے بھائی خولی بن الی خولی موجود تھے اور دونوں بھی میں سے تھے موتی بن عقبہ نے کہا کہ بدر میں ان کے بھائی خولی بن الی خولی موجود تھے جوان کے حلیف تھے حشام بن مجمد بن سائب النکسی خولی موجود تھے بوان کے حلیف تھے حشام بن مجمد بن سائب النکسی نے اپنی کتاب ، کتاب النصب میں بیان کیا کی بدر میں ذولی بن الی خولی موجود تھے بوان کے حلیف تھے حشام بن مجمد بن سائب النکسی نے اپنی کیا کی بدر میں ان کے بھائی خولی بن الی خولی موجود تھے بوان کے حلیف تھے حشام بن مجمد بن سائب النکسی نے اپنی کتاب ، کتاب النصب میں بیان کیا کی بدر میں ذولی بن الی خولی موجود تھے بوان کے حلیف تھے حشام بن محمد بن سائب النکسی نے اپنی کتاب ، کتاب النصب میں بیان کیا کی بدر میں ذولی بن الی خولی موجود تھے ، انھوں نے بھی آخیس اس خاندان

کی طرف منسوب کیا جس کی طرف ہم نے منسوب کیا انھوں نے کہا کہ ماتھ ان کے دونوں بھائی ہلا وعبداللہ فرزندار ابن الی خولی بھی ہتھ ،خولی بن افی خولی بدرواحدو خندتی مشاہر ہس رسول النّھائے کے ہم رکاب تھے ، عمرٌ بن الخطاب کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا ہے میر بن آخق نے بیان کیا کہ ان کے بھائی مالک بن افی خولی جوان کی روایت میں موجو تھے ، ووخلافت عثمان میں عقان میں مرے۔

مهجمع بن صالح مولائے عمرٌ بن الخطاب

کہا جاتا ہے کہ وہ الل یمن میں سے تھے ،ان پر قید کی مصیبت آئی ،عمر بن الخطاب نے احسان کیا ( کہ انھیں آزاد کر دیا گیا ) وہمہا جرین اولین میں سے تھے ،بدر میں دونوں کے درمیان شہید ہوئے ،ان کا کوئی پس ،ندہ نہ تھا۔

قاسم بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں میں سے سے پہلے جوشہید ہوئے وہ بجمع مولائے عمرٌ بن الخطاب منتھ۔

ز ہری ہے مروی ہے کہ بدر میں مسلمانوں کے سب سے پہلے مقنول مجمع مولائے عمر بن النطاب سے جنہیں الحضر می نے آل کیا۔

# بني مهم بن عمروبن بمصيص ابن كعب بن لوى

نحنيس بن حذافه

ابن قبس بن عدی بن سعد بن سهم ،ان کی والد وضعیفه بنت حذیم ابن سعید بن ریاب بن سهم تغیس ،احبیس کی کئیت ابوحذا فرختی \_

یز بیر بن رو مان سے مروی ہے کہ ختیس بن حذاف درسول النّطافیۃ کے دارارقم میں جانے سے پہلے اسلام ئے۔ لوگوں نے بیان کیا حتیسؓ دوسری ہجرت میں ملک حبشہ میں گئے ، بروایت محمد بن آخق وحمد بن عمرالواقدی ، موی بن عقبہ اورا یومعشر نے بیبیان نہیں کیا۔

عبداللہ بن الی بکر بن محر بن عمر و بن حزم ہے مروی ہے کہ جب حنیس بن حذافہ نے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تورفارہ ابن عبدالمنذ رکے یاس اتر ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ دسول النطاق فی نظیمی این حذافہ اورانی عس بن جبیر کے درمیان عقد مواضاۃ کیا۔
حبیس ہر بیں موجود تھے، رسول النطاق کی جبرت کے پہیویں مہینے وقات ہوئی، رسول النعاق کے خبیب میں مہینے وقات ہوئی، رسول النعاق فی نماز برحی اورانھیں عثمان بن مظعون کی قبر کے کتار ہے دفن کیا۔ حبیس سے کوئی اولا دندھی۔
(ایک محض)

# بنى جمح بن عمروبن مصيص ابن كعب بن لوى

#### يٌّ بن مطعون

ابن حبیب بن وہب بن حذاقہ بن محج ان کی کتیت ابوسائب تھی ، والدہ تخیلہ بنت العنیس بن وہبان بن بن حذافہ بن جمح تغیس ،عثان کی اولا و میں عبدالرحمٰن اور سائب تنے ان دونوں کی والدہ خوات بنت تھیم بن بن الاقص السلمیہ تغیس۔

# ام کی دعوت

یزید بن رومان ہے مروی ہے کہ عثمان بن مظلعو ن عبیداللہ ابن حارث بن مطلب عبدالرحمٰن بن عوف، ابو بن عبدالاسداور ابوعبیدہ بن الجراح ، رسول النہ اللہ کے پاس آئے آپ نے ان لوگوں نے کے سامنے اسلام لیا ، انھیں شرایع اسلام کی خبر دی ، سب کے سب ایک ہی وقت اسلام لائے ، یہ واقعہ رسول النہ اللہ کے وارار قم بانے اور دعوت دینے سے پہلے ہوا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ (بروایت محمد بن ایخق ومحمد بن عمر) عثمان بن مظعون نے ملک حیشہ کی طرف دونوں کیس۔

## ن بن مظعون کی شراب سے توبہ

عبدالرحل بن سابط ہے مروی ہے کہ اوگوں نے بدوی کیا کہ عثان بن مظعون نے جا بلیت میں شراب کو کرلیا تھا اور کہا کہ میں کوئی الی چیز نہ بیوں گا جومیری عثل لے جائے جھ پراسے بنسائے جو جھے ہے اونی ہے اور اس پرامر پر برا چیختہ کرے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس مخف ہے کردوں جس سے میں نیس جا بتا ہے آ بت سورہ و میں شراب کے بارے میں نازل ہوئی کوئی مخفس ان کے پاس سے گزرا اور کہا کہ شراب حرام کردی کی اور اس ان کے میاسے آ بت تلاوت کی افعوں نے کہا کہ شراب کی خرائی ہومیری نظراس میں میں تھی ہیں۔

#### ن بن مظعون كاعورتول يصيشرمانا

عمارہ بن فراب الیمسی سے مردی ہے کہ عثمان بن مظعون رسول النطاقی کے پائ آئے اور کہا کہ اسے ساخدا میں نہیں جا ہتا کہ جھے میری عورت دیکھے، رسول النطاقی نے فر مایا کیوں؟ انھوں نے کہا کہ میں اس سے انا ہوں اور اسے تا پہند کرتا ہوں ، فر مایا اللہ نے اسے تمہارے لئے لیاس بتایا اور تمہیں اس کے لئے لیاس بنایا فی بیویاں میراسمتر دیکھتی ہیں اور میں ان کا ویکھتا ہوں ، عرض کیا رسول النگھائی آئے ہا ایسا کرتے ہیں ، فر مایا ہاں وں نے کہا کہ تو رسول النگھائی نے نے فر مایا کہ این مظعون بڑے وں نے کہا کہ ذو پھر آپ کے بعد میں بھی کروں گا ، جب وہ پلٹے تو رسول النگھائی نے نے فر مایا کہ این مظعون بڑے ۔ ارستر چھیا نے والے ہیں۔

ا بن شہاب سے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون نے ارادہ کیا کہ صی ہوکرز مین توردی کرتے مجریں رسول

النفائية نے فرمایا كه كیاتمبارے لئے میرے اندر عمدہ نمونہ نبیں ہے میں تو عور توں كے پاس آتا ہوں گوشتہ ہوں، روز در كھتا ہوں اور انھیں بھی ركھنا میری امت كاخسی ہوناروز دہ ہوری امت میں نبیس ہے جونسی ، خصی ہے ۔ دہ میری امت میں نبیس ہے جونسی ، خصی ہے ۔

سعید بن ابی و قاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ بھی ہے گئان بن مظعون کوتر ک از واق سے منع فر اورا گرانھیں اس امر میں اجازت دیتے تو و ہ ضرور خصی ہو جاتے۔

# عثمان بن مظعون کی بیوی

افی بردہ سے مروی ہے کہ عثال بن مظعون کی بیوی ازواج نج النظام ہے ہیں اسلم بری ہے۔
میں دکھے کے بو چھا کہ جہیں کیا ہو گیا ہے ، قریش میں تم سے زیاوہ جہار سے شو ہر سے کوئی ہے برواہ نہیں ،
انھوں نے کہا کہ ہمارے لئے ان میں پچونیس ہے ، ان کی دات اس طرح گزرتی ہے کہ نماز میں کھڑ
دہنے ہیں ، دن اس طرح گزرتا ہے کہ دوزہ دار ہوتے ہیں رسول انتقافیہ آئے تو از واج مطہرات نے یہ واقعہ کیا ، آپ تابیہ ان سے طے اور فر مایا اے عثال بن مظعون کیا تمہارے لیے جھے ہیں نمونشیں ہے ، عرض کی ، اس کیا ، آپ تابیہ ان سے طے اور فر مایا ہے عثال بن مظعون کیا تمہارے لیے جھے ہیں نمونشیں ہے ، عرض کی ، اس میر سے والدین قربان ، کیا بات ہے ، فرمایا تم دن بھر روزہ رکھتے ہواور دات بھر نماز پر ھتے ہو ، انھوں نے کہا ہے کہ کرتا ہوں ، فرمایا نہ کہ کوئی ان کے بھران کی بیوی پر ازواج مظہرات میں آئے تھے کہ کہ بمیں اس طرح عطر میں جو نمیں تخص تو یا دلین ، ان اوٹوں نے کہا کہ رکو، انھوں کے کہا کہ جمیں وہ چیز حاصل ہوئی جولو کوں کو حاصل ہوئی جولو کو کو حاصل ہوئی جولو

# عثمان بن مظعون كى ايك كوتفرى

ائی قلابہ ہے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون نے ایک کوٹھڑی بنائی ،اس میں بیٹھ کے عہادت کیا کرتے رسول التعالیق کومعلوم بواتو ان کے پاس آئے اوراس کوٹھڑی کے دروازے کا جس میں وہ تھے،ایک بٹ کرئے اعتمان مرتبہ فرمایا ہے عثمان مجھے اللہ نے وہبائیت کے ساتھ مبعوث نہیں کیا ،اللہ کے نذ دیک سب ہے بہتر دین بختا کرنے والے حقیقة (خاص تو حیدودین ایرا ہیمی) ہے۔

عثانٌ بن مظعون ہے مروی ہے کہ عرض کی یارسول انتھائے۔ بیں ایسا آ دمی ہوں کہ جہاد میں عورتوں ر بنا مجھ پر شاق گزرتا ہے، آ ب مجھے یارسول انڈخصی کی اجازت مرحمت فر ما ئیں تو میں خصی ہو جا وَل گا ،فر مایا<sup>نہ</sup> کئین اے مظعون تم روز واضیار کرو کیونکہ یے جور (قاطع الشہوت) ہے۔

## عثمان بن مظعون اورمعمر أبن حارث كي مديين ججرت

عا نشہ بنت قدامہ ہے مروی ہے کہ عنمان وقدامہ محبدالقد قرزندان مظعون اور سائب بن عنمان بن منطعو اور معمرٌ بن حارث جب کے ہے مدینے کی طرف ہجرت کی توبیلوگ عبداللہ ابن سلمہ العجلا نی کے پاس اتر ہے۔ مجمع بن یقوب نے اپنے والد ہے روایت کی کہ بیلوگ حزام بن ودیعہ کے پاس اتر ہے۔ محمہ بن عمر نے کہا کہ مظعون کے اہل وعیال ان لوگوں جس ہیں جن کے مردعور تیں سب کے سب جمع ہو کر ن کے لیے روانہ ہو سئے۔اوران جس سے کے جس کوئی ندر ہاان کے مکانات تک بند کر دیے گئے۔

ام علاء سے مروی ہے کہ بجرت میں رہول التعلیق اور آپ کے ہمراہ مہاجرین مدینے میں اتر ہے انصار ہم حرص کی انھیں اپنے مکانات میں تھہرائیں ،انھوں نے ان برقر عددُ الاتو عثمان بن مظعون ہمارے جصے میں

عبیدالقد بن عبدالقد بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول القطاعی نے اس روز مدینے میں عثمان بن منطعون اور کے بھائیوں کے مکانات کے لئے زمین عطافر مائی۔

## ن بن مظعون اورانی الہیثم کے درمیان عقدموا خاق

لوگول نے بیان کیا کہ رسول انتقابی نے عثمان ہن مظعون اور الی الہیثم بن التیبان کے درمیان عقد غاۃ کیا ،عثمان بن مظعون بدر میں موجود تھے، ہجرت کے تیسویں مہینے ان کی وفات ہوئی۔

#### انٌّ بن مظعون كومر ده حالت ميں بوسه

عائش ہے مروی ہے کہ رسول انٹھائی نے عثمان بن مظعون کواس حالت میں بوسد یا کہ وہ مردہ تھے، میں دیکھا کہ رسول انٹھائی کے آنسوعثمان بن مظعون کے رخسار پر بہدرے تھے۔

### ان بن مطعون کی نماز جنازه

عبدالقد بن عثمان بن حارث بن محم مع مروى ب كرعمان بن مظعون كا انتقال بوا تورسول التعلق في في از جناز ويس ) ان پرچار كيمبرس كبير \_

# عاب کے لئے قبرستان کی تلاش

عبیداللہ بن ابی رافع ہے مردی ہے کہ رسول النقائی اپنے اصی ب کے لیے قبر ستان کی علاق میں تھے کہ اس میں وَن کیے جا کیں آ ب مدینے کی اطراف آئے ،فر مایا کہ جھے اس جگہ کا تھے وہا کی اسے بقیع المجہ ماری کی اکثر روئیدگی فرقد تھی ، (ای لئے بقیع الفرقہ مشہور ہوا) اس میں بہت ہے چشے ، بول اور خاروار فت تھے ، چھر اس قدر تھے کہ شام ہوتی تو مثل دھو کی کے چھا جاتے سب سے پہلے جو تھی وہاں وُن ہوئے وہ ان بن مظعون تھے ،سول التقافی نے نان کے مربا نے ایک پھر رکھ دیا اور فر مایا کہ یہ تماری علامت ہے ،ان کے مرب کوئی میت ہوتی تو کہا جاتا اے محدر سول التقافی فر ماتے ہماری علامت ہے ،ان کے مرب کوئی میت ہوتی تو کہا جاتا اے محدر سول التقافی فر ماتے ہمارے نشان منطعون کی میت ہوتی تو کہا جاتا اے محدر سول التقافی فر ماتے ہمارے نشان منطعون کے باس۔

الی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ میں عثمان ابن مظعون کی قبرو بیکھی ہے اور اس کے پاس کو کی مدچیز ہے جوشل علامت کے ہے۔

# سب سے پہلے تھیج میں فن ہونے والے

عبدالله بن عامران ربیدے مروی ہے کے مسلمانوں میں سب سے پہلے جوبقیع میں فن ہواوہ عثمان ہا مظعون تھے، رسول الله الله کے متم ہے وہ محمد بن الحقید کے موجودہ مکان کے پاس کوڑے کی جگہ فن کیے گئے۔ ابی نصر سے مروی ہے کہ جب عثمان بن مظعون کا جنازہ اٹھا یا حمیا تو رسول التعلیق نے فر مایا کہ تم حالت میں مجئے کہ دنیا ہے ہے تعلق نہ تھا۔

## ام علاء کی بیعت

# ابن عباس كى ايك روايت عثمان بن مظون كى وفات معطلقق

زید بن اسلم کی روایت عثمان بن مظون کی وفات سے معتعلقق زید بن اسلم سے مردی ہے کہ عثان بن مظعون کی وفات ہوئی تورسول التُمالِيَّة نے ایک بر صیا کوان ۔ نازے کے چیچے کہتے سنا کہ اے ابوالسائب شہیں جنت مبارک ہو، رسول النتھائی نے بو جیما شہیں کس نے بتایا، رض کی یارسول النتھائی ابوالسائب کو ہمی جنتی کہتی ہوں وہ آپ کے صحابی ہیں ) فر مایا واللہ ہم انھیں بجز خیر کے بچھ ہیں جانتے ، پھر فر مایا جہیں ریکہتا بھی کافی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے دسول اللے کے سے محبت کرتے تھے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ مروی ہے کہ جب عمان بن مظعون کی وفات ہوئی تو عمر بن الخطاب نے رمایا ، وہ شہید نہیں ہوئے جس سے میرے ول سے بالکل اتر کئے میں نے کہا کہ اس مخص کو دیکھوہم سے زیادہ دنیا سے میں سوقا ، اور وہ اس حالت میں مرا کہ شہید نہیں ہوا ، میرے دل میں عثال کے متعلق مہی خطرہ رہا ، یہاں تک کہ سول الشقائل کی وفات ہوئی میں نے کہا (اے عمر ) تجھ پرافسوں ہے ہمارے بہتر بن لوگ مرتے ہیں ، شہید نہیں ہوتے ، پھر ابو بکر کی وفات ہوئی تو میں نے کہا کہ تجھ پرافسوں ہے ہمارے بہتر بن لوگ مرتے ہیں ، شہید نہیں ہوتے ، پھرابو بکر کی وفات ہوئی تو میں نے کہا کہ تجھ پرافسوں ہے ہمارے بہتر بن لوگ مرتے ہیں عثمان میرے در میں اس مقام پرآ گئے جہاں اس سے بل تھے۔

عا نَشَه بنت سعد سے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون کی قبر بیں عبداللہ بن مظعون اور قدامیا بن مظعون اور سائب بن عثمان ابن مظعون اور معمر بن حارث اتر ہے، رسول التعلق قبر کے کنارے کھڑے ہے۔

#### عثمانٌ بن مظعون كاحليه مبارك

عائشہ بنت قدامہ سے مروی ہے کہ عثان بن مظعون اور ان کے بھائی خلیے میں ہاہم ملتے جلتے ہے ،عثان ان بہت ساہر کے خلاق بند بہت لانے منہ بنت تقد ، ڈاڑھی لبی چوڑی تھی ،ایسا بی قدامہ بن مظعون کا حلیہ تھا ، البت قدامہ دراز قد ہے ،عثان کی کنیت ابوالسائب تھی۔

## عبدالتذبن مظعون

تسبنامه

ابن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمع ،ان کی والدہ تخیلہ بنت عنیس بن وہبان بن وہب بن صذافہ بن محمق من میں ہوہب بن صدافہ بن محمق من میں ان کی کنیت ابوم تھی۔

عبدالتداور فتدامة كااسلام لانا

یذید بن رومان ہے مروی ہے کے عبداللہ اور قدامہ رسول اللہ اللہ کے دار ارقم میں جانے اور اس میں رعوت دیے ہے۔ دعوت دیے ہے اسلام لائے۔

عبدالله بن مظعون اور مهیل بن عبیدالله المعلی انصاری کے درمیان عقدموا خاق

لوگوں نے بالا تفاق بیان کیا کے عبداللہ بن مظعون ملک حبشہ کو دومری ججرت کے موقع پر مکے رسول الشعبالة انتخاصة التي اللہ الشعبالة الشعبال الشعبال الشعبال الشعبال عقد موافعة کیا ،عبداللہ بن مظعون بدرواحدو خند آ نے عبداللہ بن مظعون اور سبیل بن عبیداللہ المعلیٰ انصاری کے درمیان عقد موافعة کیا ،عبداللہ بن مظعون بدرواحدو خند آ اور تمام مشاہد میں رسول الشعبالی عمر کا ب تھے۔خلافت عثمان بن عفان میں ساٹھ سال کی عمر میں و فات ہوئی۔

#### قدامة بن مظعون

نسب نا مدابن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جح ،ان کی کنیت ابوعم تھی ، والد ہ غزیہ بنت حومرے بن عنبس بن وہبان بن وہب بن حذافہ بن جمح تعیں۔

#### قدامة كي اولا د

قدامه کی اولا دیش عمرو فاطمه تیمین جن کی والده مهند بنت ابولیدا بن متنبه بن ربید بن عهدشس بن عبد مناف بن تصیخیس ۔

عائشة ان كى والده فاطمه بنت الى سفيان بن حادث بن اميدا بن منقد بن عفيف بن كليب بن حديه خزائد ميں سے تھيں۔

عصد ، ان كي والدوام ولدتمين \_

#### رملهكي والده

رملہ، ان کی والدہ صغیبہ بنت النظاب بن تغیل بن عبدالعزی ابن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی رسلہ ان کی والدہ صغیبہ بنت النظاب بن عبدالعربی النظاب کی بہت تعیس ، بروایت محمد بن النظاب کی بہت تعیس ، بروایت محمد بن النظاب کی بہت تعیس ملک حبشہ کی طرف مسلے ، قد امد بدروا حدو خندق اور تمام مشاہر میں رسول النفظائي کے ہم رکاب تنے۔

#### قدامة بن مظعون کی وفات

عائشہ بنت قدامہ ہے مردی ہے قدامہ بن مظعون کی وفات السلے میں ہوئی ،اس وقت وہ اڑسٹے سال کے تھے ،گر بڑھا بے کا تغیر نہیں ہواتھا (بعنی سفید ہال)

#### سائب بن عثمان

نسب نا مهابن مظعون بن صبیب بن و بہب بن حذافہ بن جمح ،ان کی والد وخولہ بنت عکیم بن امیہ بن حارثہ بن اقص السیلمیہ تھیں ،خولہ کی والد ہ ضعیفہ بنت العاص بن امیہ بن عبد تمس بن عبد مناف بن تصی تھیں۔ سب کی روایت بیں بالنفاق ہے سائٹ بن عثمان جمرت ثانیہ جمن ملک حبشہ کی طرف سمئے۔

#### سائب بن عثان اور حارثه بن سراقه کے درمیان عقد موافاة

رسول التعلیق نے سائب بن عثمان اور حارث بن سراقہ انصاری کے درمیان عقد موا خاق کیا ،حارثہ بدر میں شہید ہوئے ،سائب بن عثمان رسول التعلیق کے ان اصحاب میں سے تھے جو تیرانداز بیان کیے گئے ہیں۔ بروایت محمد بن ایخق وگھرین عمروائی معشر ،سائب ابن عثمان بدر میں موجود تھے موی بن عقبہ نے ان کا ذکر ان لوگوں میں نہیں کیا جوان کے نڈو یک بدر میں موجود تھے، ہشام بن مجرا بن سائب الکھی جو بدر میں موجود تھے کہتے تھے کہ و دسائب ابن مظعون تھے جوعثمان بن مظعون کے بھائی تھے۔

محمد بن سعد نے کہا ہمارے نذ دیک بیہ ہشام بن کلی کا وہم ہے ، کیونکہ اصحاب سیرت وعلائے مغازی سائب بن عثان بن مظعون کوان نوگوں ہیں ثابت کرتے ہیں جو بدر ہیں موجود یتھے، وہ احدو خندق اور تمام مشاہد ہیں رسول النّطانی کے ہمر کاب تھے، جنگ بمامہ ہیں موجود تھے،اس روز انھیں ایک تیرنگ گیا۔

جنگ یمامه به عبدالی بمرضد این اله بیس بوئی سائب ای تیرے تیں سال ہے زاید کی عمر میں وفات یا مجے۔

#### معمرة بن حارث بن معمر

نسب نا مدابن حبیب بن دہب بن طذاف بن جمح ،ان کی دالدہ قبلہ ہنت مظعون بن حبیب بن وہب بن صذافہ جم تھیں۔

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عمر بن حارث رسول التعلیق کے دارار قم میں جائے سے پہلے اسلام لئے۔

#### معمربن حارث اورمعاذبن عفراكے درمیان عقدموا خاق

رسول التعليظ في معمر بن حارث أورمعاذ بن عفرا كه درميان عقدموا خاة كيا معمر بدر واحد وخندق اور تمام مشاهد بس رسول التعليظ كهمر كاب تنه \_

ان کی و فات خلافت عمر مین الخطاب میں ہو گی۔ کل یا نچے اشخاص۔

#### بنى عامر بن لمؤى

ا پوسبره بن الى رهم مم ابن عبدالعزى الى قيس بن عبدونصر بن ما لك بن حسل ابن عامر بن لوى ، ان كى والدو بره بنت عبدالمطلب بن ماشم ابن عبد مناف. بن تصى تعيل -

ابوسبره کی اولا د

ابوسرہ کی اولا و میں محمد اور عبدالقد اور سعد تنے ،ان کی والدہ ام کلثوم بنت سہیل بن عمر و بن عمر و بن عبد مس بن عبد ونصر بن ما لک بن حسل بن عامر این لوی تھیں ،ابو ہبر ہ و دونوں ہجر توں میں مہاجر بن حبثہ میں سے تنے ، دوسری ہجرت میں ان کے ساتھ ان کی بیوی ام کلثوم بنت سہیل بن عمر و بھی تھیں ، یہ محمد بن آختی وجمہ بن عمر نے بیان کیا ،موی بن عقبد اور ابومعشر نے اس کو بیان نہیں کیا۔ دسول الشعاب نے الی مبر ہ بن الی رہم اور سلمہ بن ملامہ بن وتش کے درمیان عقد مواضا ہ کیا۔

عاصم بن عمر بن قبادہ ہے مروی ہے کہ جب ابوہر ، بن ابی رہم نے کے سے یہ ہے کی طرف ججرت کی تو منذر بن محمد بن سعید ابن احجہ بن الحجلا ح کے پاس اتر ہے۔

سب نے بیان کیا کہ ابوہر ہدروا حدو خند ق اور تمام مشاہر میں رسول انٹھائی کے ہمر کاب سعادت تھے۔
رسول انتھائی کی وفات کے بعد کے والی آئے اور وہیں تھہر گئے ،اے مسلمانوں نے پند کیا اس کے لڑے ہمی
اسے ہرا کہتے تھے اور آنھیں الزام ویتے تھے کہ وہ کے سے ہجرت کرنے کے بعد اس کے طرف والی ہو گئے اور اس
میں تھہر گئے۔

ابوسيرة بن الى رہم كى و قات عثال بن عفان كى خلافت بيں ہوئى \_

# عبدالله بن مخرمه

نسب نا مدابن عبدالعزی بن الی قیم بن عبدو بن نصر بن ما لک بن حسل ابن عامر بن "لمؤی کی" کنیت ابو محرسی والده بهنانه بنت مفوان بن امیدابن محرث بن خمل بن شق بن رقبه بن محذج بن تعلیه بن ملا ابن کنان تحیس معرمی والده بهنانه بن عمر سے مروی ہے کہ بیس نے عبدالله بن الی عبیده کو ایک فخص سے عبدالله بن مخر مه کی اولا و کو دریا فت کرتے من تواس نے کہا کہ عبدالله کی کنیت ابوجر تھی ،اولا دیس مساحق تھے ،ان کی مال زمنب بنت سراقه بن دریا فت کرتے من تواس نے کہا کہ عبدالله کی کنیت ابوجر تھی ،اولا دیس مساحق تھے ،ان کی مال زمنب بنت سراقه بن المعتمر بن الله بن بن اوا الا بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب تھیں ،جس سے عبدالله نے ساوه ابولوفل بن مساحق تھے ،ان کے بسماندہ بیٹے یو تے دریے بھی موجود تھے۔

بدروایت محمد بن عمر ، عبدالند بن مخر سے ملک صبتہ کی جانب دونوں ججرتیں کیس محمد بن آخل نے ہجرت ٹانیہ میں ان کاذکر کیا اور بجرت اولی میں نہیں کیا موی بن عقبہ وابو معشر نے بجرت اولی میں ان کاذکر کیا نہ ٹانیہ عاصم بن عمر بن قبادہ سے مردی ہے کہ جب عبدالند ابن مخر مدنے کے سے مدینے کی طرف بجرت کی تو کلاؤم بن الہدم کے یاس اترے۔

#### عبدالله بن مخر مداور فروه بن عمرو کے درمیان عقد مواخاة

سب نے بیان کیا کہ رسول التعظیمی نے عبداللہ بن مخر مداور فروہ بن عمرہ بن وز فد کے درمیان جو بن بیاضہ میں سے تھے عقد مواضاۃ کیا ،عبداللہ بن مخر مد بدر میں حاضر ہوئے تو تمیں سال کے تھے ،احد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول الشعابی کے بعمر کاب رہے تھے، کیامہ میں حاضر ہوئے ،وواس روز ابو بکر صدیق کی خلافت میں مشاہد میں رسول الشعابی کے بعمر کاب رہے تھے، کیامہ میں کا حاضر ہوئے ،وواس روز ابو بکر صدیق کی خلافت میں

طبقات ابن سعد حصر سوم ۲اچیس برعمرا کتالیس سال کی عمر چس شہید ہوئے۔

## حاطب بن عمرو

تسبب ما مه برا درسهبل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدونصر بن ما لك ابن هيل بن عامر بن نوى ، والده اساء بنت حارث بن توفل تھیں جوا تیجع سے تھیں۔

#### حاطب کی اولا و

حاطب کی اولا ویش عمروین حاطب منے وال کی والدور بط بنت علقمہ بن عبداللہ بن انی تیس تھیں۔ یزید بن رومان سے مروی ہے کہ حاطب بن عمر رسول اللہ اللہ کے ارقم کے مکان میں جائے سے پہلے اسلام لاحقے۔

سب نے بیان کیا کہ (بدروایت محمد بن آخل وحمد بن عمر) حاطب بن عمرو نے ملک حبشہ کی دوتوں ہجرتیں کیں موی بن عقبدوابومعشر نے اس کا ذکر میں کیا۔

عبدالرحن بن الخل نے اپنے والد سے روایت کی کہ جمرت اولی میں سب سے پہلے جو خص ملک عبشہ میں آئے وہ حاطب بن عمرو بن عبرتنس تنے جحر بن عمرونے کہا کہ بھی ہمار ہےنذ دیک ٹابت ہے۔

انی کر محمہ بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ جب حاطب ابن عمر و نے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو رفاعه بن عبدالمنذ ربراورا في لباب بن عبدالمنذ رك ياس الراء

سب نے بالا تفاق بیان کیا کہ حاطب بن عمر و بدر میں موجود تقے موی بن عقبہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا كمان كے بعالى سليط بن عمرو بھى ان كے ساتھ بدر ش موجود تھے۔اے كى اور نے بيان تيس كيا ،اوربيا ابت بھى مبیں حاطب احدیث بھی موجود <u>نتھ۔</u>

#### عبدالندس سهبل بنعمرو

تسسب نا مدابن عبدتس بن عبدد وبن تعربن ما لك بن حسل بن عامر بن توى ، كنيت ابوسبيل تمي ان كي والدو فاخته بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف ابن تصيمي -

بدروايت محربن المخل ومحربن عمر عبدالقدين مبيل بجرت ثانية عن ملك مبشدكو سئة ،موى بن عقبداورابو معشر نے اس کا ذکرنبیں کیا ، وہ مبشہ ہے محدوابس آئے تو ان کے والد نے گرفتار کرلیا اوریابہ زنجیر کر کے اپنے یا س ر کالیا ،اورانھیں ان کے دین میں فتنے میں ڈالا۔

عطابن محمر بن عمرو بن عطائے اینے والدے روایت کی کہ عبداللہ بن سہیل مشرکین کے ہمراہ جنگ بدر کے لئے روانہ ہوئے وہ اپنے والد مہیل بن عمر و کے ساتھ ای کے نقتے اور ای کی سواری میں تھے ان کے والد کوشک نہ تھا، کہ وہ اس کے دین کی طُرف واپس آ گئے جب بدر میں مسلمان ومشرکین طےاور دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو د کی لیا تو عبدالقد بن سیل مسلمانوں کی طرف پلت آئے اور جنگ سے پہلے رسول التقابیقی کی خدمت میں حاضر ہوگئے وہ بحالت اسلام بدر بیل پلٹ آئے اس وقت ستائیس سال کے تھے ،اس طریقے نے ان کے والد سہبل بن عمر وکونہا یت بخت خصد ولا یا عبدالقد نے کہا کہ القداس بی میر سے اور اس کے لئے خیر کثیر کر دی ،عبدالقد بن سعیدا حد اور خند تی اور تنام مشاہد بیں رسول القطاعی کے بھر کا ب رہے۔

## عبدالله بن سعيد كي شهاوت

وہ بمامہ میں بھی حاضر ہوئے اورای میں وہ جنگ جواٹا میں السے میں خلافت انی بکر صدیق میں ہوئی شہید ہوگئے وہ اس وقت از تمیں سال کے تقے ان کا کوئی بسماندہ نہ تھا، ابو بکر صدیق نے بی خلافت میں جج کیا تو سکے میں سہیل بن عمروان کے پاس آئے ، ابو بکر ٹے ان سے عبداللہ کی تعزیت کی تو سبیل نے کہا کہ جمعے معلوم ہوا کہ رسول اللہ متابقہ نے فر مایا شہید اپنے ستر عزیز وں کی شفاعت کرےگا ، جمعے امید ہے کہ میرے بیٹے جمعے سے پہلے کسی کی شفاعت نہ کرےگا ، جمعے امید ہے کہ میرے بیٹے جمعے سے پہلے کسی کی شفاعت نہ کریں گے۔

عمیر اس عوف مبیل بن عمرو کے مولی (آزاد کردہ غلام) تنے ،کنیت ابو عمروقی ، کے کے غیر خاص عربوں میں سے متے موسی بن عقبدا در ابومعشر اور محمد بن عمرانھیں عمیر بن عوف کہتے تنے بھر بن انتخی عمرو بن عوف کہتے تھے

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مروی ہے کہ جب عمیر ؓ بن عوف نے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو کلثوم بن البدم کے پاس اتر ہے۔

سب نے بیان کیا کہ میسر بن موف بدروا صدوخندق اور تمام مشاہدیں رسول النسانی کے بمرکاب رہے۔ سلیط بن ممرو نے اپنے اعز و سے روایت کی کہ میسر میں موف کی وفات مدینے میں ممرز بن الخطاب کی خلافت میں ہوئی ،اوران پر محرز نے ٹماز پر معی۔

## وهبية بن سعد بن الي سرح

نسب ٹا مدابن عارث بن صبیب بن عذیر بربن مالک بن عمل بن عامر بن لوی عبدالله بن معدے بھائی تھے، ان دونوں کی دالدہ مہاند بنت جابراشعرین میں ہے تھیں۔

عاصم بن عمر بن تمادہ ہے مردی ہے کہ جب دہب بن سعد نے مجے ہے مدینے کی طرف ہجرت کی تو کلتوم بن الہدم کے پاس انز ہے۔

#### وہب ہن سعداورسو بدبن عمرو کے درمیان عقدموا خات

سب نے بیان کیا کرسول المعلق نے وہٹ بن سعد اور سوید بن عمرو کے ورمیان عقد موا خا ہ کیا دونوں غزوہ موتہ میں شہید ہوئے بردوایت موی بن عقبدوائی معشر وگھر بن عمر، وہب بن سعد بدر میں موجود تقے محمد بن عمر

نے اپنی کتاب میں ان کا ان لوگوں میں ذکر نہیں کیا جو بدر میں موجود تھے، وہب بن سعد اصداور خند ق وحد ہید اور خیبر میں موجود تھے جمادی الا ولیٰ ۸ بھے غزوہ موتد میں شہید ہوئے ،شہادت کے دن جالیس سال کے تھے۔

## بنی عامر بن لوی کے خلفائے اہل یمن

سعد من حولہ بیان کی ایومعشر نے کہا کہ اہل کی جلیف تھے، کنیت ابوسعیدتی ، موی بن عقبداور محمد بن ایخی اور محمد بن عمر نے اس طرح بیان کی ابومعشر نے کہا کہ اہل کی میں ہے سعد بن خولی کے طبیف تھے ، محمد بن سعد نے کہا کہ میں نے اس شخص سے سنا جو بیان کر تے بتھے، کہ وہ حلیف نہ بتھے باکد ابور بھم بن عبدالعزی العامری کے مولی تھے بروایت محمد بن اس شخص سے سنا جو بیان کر سے بیان بیس کیا۔

بن اسحی ومجمد بن عمر بن قانیہ میں وہ مباجر بن حبشہ میں تھے، اس کوموی بن عقبداور ابومعشر نے بیان بیس کیا۔

ماسم بن عمر بن قانوں سے مروی ہے کہ سعد بن خولہ نے جب کے سے مدسینے کی طرف جمرت کی تو کلاؤم بن البدام کے بیاس انتہ ہے۔

## سعد بن خوله کی و فات اور رسول التعلیق کا ان کی عیادت کے لئے جانا

سب نے بیان کیا کہ سعد بن خولہ بدر میں حاضر ہوئے تو بچیس سال کے تھے، احدو خندق حدیبہ میں موجود تے، وہ ان سبیعہ بنت حارث سلمیہ کشو ہر تے جن کے بیال ان کی وفات کے بکھری دیر بعد ولا دت ہوئی تو رسول التعلیق نے فرہایا کرتم جس سے جا ہونکاح کرلو، سعد بن خولہ کے گئے تے، وہیں وفات پائی، جب فتح مکد کا زمانہ ہوا تو سعد بن آئی وقاص بیمارہ وئے، رسول النعلق جمر انہ ہے ممرے کے لئے تشریف لائے تو ان کی عمیا دت کے لئے بھی گئے اور فرہایا: اے انڈ میر ے اصحاب کی جمرت کو پورا کر واضح ہے پشت واپس نے کرلیکن مصیبت زدہ سعد بن خوا ۔ رسول التعلیق ان کے لئے افسوس کرتے تھے وہ کے شام مرکئے بیاس لئے کہ جس نے مکہ ہے اجرت کی اس کے لئے رسول التعلیق نا پہند کرتے تھے کہ وہاں واپس آئے یااس میں ارکان جے وعمر وادا کرنے سے زیادہ قیام کرے۔ علاء بن حصر می سے مروی ہے کہ میں نے رسول التعلیق کوفر ماتے سنا کہ صرف تیمن را تیس ہیں جن میں مباجر بعدا والے ارکان جے کے میں قیام کرے۔

# بنی فہر بن ما لک بن النظر بن کنانہ درج ذیل نام بطون قریش کے آخریطن ہیں

ابوعبيدة بن الجراح

نام عامر بن عبدالله بن الجراح بن ملال بن ابهیب بن ضبدا بن حارث بن فهرتها ،ان کی والد و امیمه بنت غنم بن جابر بن عبدالعزی ابن عامر بن عمیر و تحص، امیمه کی والد ه وعد بنت ملال بن ابهیب ابن ضبه بن حارث بن فهرتیس ـ

## ابوعبيدةً كي اولا و

ابوعبید ڈکی اولا و میں برید وعمیر تنے ان دونوں کی والدہ ہند بنت جاہر بن دہب بن ضبا ب بن جمیر بن عبد بن معیص ابن عامر بن لوی تھیں ابوعبیدہ بن الجراح کے لڑکے لا ولد مریکے اس لئے ان کا کوئی بسماندہ نہ تھا۔

یر بدین رومان سے مروی ہے کہ رسول التعلق نے ارقم کے مکان میں جانے ہے بہلے ابوعبیدہ بن الجراح عثمان میں مطعون اورعبد الرحن بن موف اوران کے ساتھیوں کو شرف ماسلام فرمایا۔

برروایت محمد بن آخل ومحد عمر ابوعبید " بجرت ثانید مل ملک حبشہ گئے اس کوموی بن عقبہ اور ابومعشر نے بیان نہیں کیا۔ عاصم بن عمر تماد و سے مروی ہے کہ جب ابوعبید " بن الجراح نے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو کلثوم بن الہدم کے پاس انزے۔

الى عبيده بن الجراح اورسالم مولائے الى حذيف كے درميان عقدموا خاة

موی بن محر بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کدرسول الشفائلی نے الی عبیدہ بن الجراح اور سالم مولائے الی صدّ یفد کے درمیان عقد موافاۃ کیا۔

ابوعبید ابد عبد المحد میں عاضر ہوئے جنگ احد میں جب لوگ پشت مجمر کے بھا گے تو وہ رسول التعلق کے ساتھ اللہ اللہ ا ساتھ اللہ مت قدم رہے۔

## احديبس رسول التعليصية كازخي بهونا

مائش ہے مردی ہے کہ میں نے ابو بھر ہو گئے سنا کہ جب بوم احد میں رسول النتھائے کے چبرے پر تیر مارا
گیا اور آ ب کے دونوں رخساروں میں خود کے دو طلع کھس گئے تو میں آنخضرت فائے کی طرف دوڑ تا ہوا آیا ، ایک
اور مسلمان مشرق کی طرف سے دوڑ تا ہوا آیا ، میں نے کہاا ہے اللہ اسے خوثی بنا ہم دونوں رسول النتھائے کی جناب
میں پنچ تو وہ ابوعبید ڈ بن الجراح سے جنھوں نے جھے پر سبقت کی تھی انھوں نے کہاا ہے ابو بکر میں اللہ کے لیے تم سے
درخواست کرتا ہوں کہ جھے کیوں نہیں چھوڑ دیتے کہ رسول النتھائے کے رخسار سے اسے کھینے لوں ، میں نے انھیں
چھوڑ دیا ابوعبید ڈ نے اسپنے دانوں سے خود کا ایک طلقہ پکڑ کے کھینچا تو پشت کے بل کر پڑے اور دانٹ ٹوٹ کیا انھوں
نے دوسرا صلقہ دوسر سے دانت سے پکڑ اتو وہ دانت بھی ٹوٹ کیا ، ابوعبید ڈاوگوں میں کھوٹ سے سے۔

سب نے بیان کیا کہ ابو عبید ہ خندق اور تمام مشاہر میں رسول النطاقی کے ہمر کاب رہے وہ آپ کے اکابر اصی ب میں سے تنے رسول النطاقی نے ان کو جالیس آ ومیوں کے ہمراہ ذی القصہ کی طرف بطور سریہ بھیجا تھا۔ مالک بن انس سے مردی ہے کہ رسول النھائی نے ابو عبیدہ بن الجراح کومہا جرین وانصار کے تمن سو

آ دمیوں کے ہمراہ جمینہ کے ایک قبیلے کی طرف جو ساحل سندر میں تھا بطور سریہ بھیجا جوغز وہ خیط کہلاتا ہے۔ آ

جابڑے مردی ہے کہ رسول النعائق نے ہمیں ابو عبید ہیں الجراح کے ساتھ بھیجا، ہم لوگ تمن سوے زاید تھ آ ب نے ہمیں تھجور کی ایک تھیلی توشے میں دی۔

انھوں نے ہمیں اس میں سے ایک ایک مٹی دیدی جب ہم نے ان سے مانگاتو ہمیں ایک مجور دی گئی،

جب ہم نے اے ہی ختم کردیا تو اس کا ختم ہونا محسوں کیا ، ہم لوگ اپنی کمانوں سے بے تو ڈ تے اور اسے بغیر سر ہوئے کھاتے اور پانی بینے ، اس وجہ سے ہمارا نام جیش الخیط (الشکر برگ) رکھ دیا گیا ہم نے ساعل کا راستہ اختیار کیا انفاق سے ایک مروہ جانور ریت کے نیلے کی طرح نظر آیا جس کا نام عبرتھا (سمندر کی بہت بری چھل جس کی لمبائی تقریباً سا خوگر نہوتی ہے ) ابوعبید ہ نے کہا کہ مروار ہے نہ کھاؤ ، پھر کہا کہ رسول الشقائی کا انشرانشری راہ میں اور ہم مضطر بھی ہیں ہم نے اسے ہیں پہلی پر کھڑ ہے ہوگئی ہیں ہم سے اس مضطر بھی ہیں ہم نے اسے ہیں پہلی پر کھڑ ہے ہوگئی کر کے ساتھ لے ایااس کی آئے ہے جلتے ہیں ہم سے اور موٹے اونٹ پر کواوہ آدئی بینے گئے ابوعبید ہاں کی آئی ہوگر کے اونٹوں ہیں سے خوب بڑ سے اور موٹے اونٹ پر کواوہ کسا اور اسے اس کے بینچ سے گزارا، جب ہم رسول انشھائی کے پاس آئے تو آپ نے فر مایا کہ تم لوگوں کوس نے کہا نہ ہوگر ہوگر اور کو مرف رزق تا اور کا حال بیان کیا تو فر مایا ، وہ تو صرف رزق تا حوتم لوگوں کو اللہ نے دیا کیا اس میں سے تمہار سے ساتھ ؟ ہم نے کہا تی ہاں۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ جب اہل یمن رسول التعلیق کے پاس آئے تو انھوں نے درخواست کی کہ آپ ان کے ہمراہ کسی کو سے درخواست کی کہ آپ ان کے ہمراہ کسی کو سنت اور اسلام کی دعوت دے آپ نے ابوعبید ہیں الجراح کا ہاتھ پکڑے فرمایا ، بیاس کی امت کے ابین ہیں۔

۔ انسٹ بن مالک نوبالیک ہے۔ روایت کی کہ ہرامت کا میں ہوتا ہے میری امت کا میں ابوعبیدہ بن الجراح ہیں۔ حذیفہ ہے مروی کہ اہل نجران میں ہے کچھ لوگ نجی آبائی کے پاس آئے اور عرض کی ، ہمارے ساتھ کسی امین کو بھیجے فرمایا میں ضرور ضرور تمہارے پاس امین بھیجوں گا جو سچاامین ہوگا ،اس کو تنین مرتبہ فرمایا ،اصحاب رسوال تعلق

اس کے لئے منتظرر ہے محرآ پ نے ابوعبیدہ بن الجراح کو بھیجا۔

حذیفہ سے مروی ہے کہ سیداور عاقب رسول النسلانے کے پاس آئے اٹھوں نے کہایا رسول الندہمارے ساتھ کسی امین کوکر دینجیے فرمایا میں عنقر بیب تمہارے ساتھ کسی امین کو بھیجوں گا جوسچاا مین ہوگا اس کے لوگ منتظررہے مجرآپ نے ابوعبید ڈین الجراح کو بھیجا۔

ابو ہر روائے نے اللہ سے روایت کی کمالوعبیدہ بن الجراح کیے اجھے آ دمی ہیں۔

قادہ سے مردی ہے کہ ابوعبیدہ بن الجراح کی میر کانتش پیرتھا، "کان المحصل لله" (قمس اللہ کا ہے)
ثابت سے مردی ہے کہ ابوعبیدہ بن الجراح نے جب وہ امیر شام نے کہا کہ اے لوگویش قریش کا ایک شخص ہوں
تم میں سے کوئی سرخ وسیاہ تقو ہے شرجی ہے نیادہ نہیں ہے البتہ جا ہتا ہوں کہ اس کی کیچلی (سلاخ) میں رہوں۔
الجما الجما ابن تجیج سے مردی ہے کہ عربین الخطاب نے اپ ہم نشینوں سے کہا کہ کی نے پچھ آرز دکی اور کس نے
پچھ آرز دکی ہے بری آرز و یہ ہے کہ ایک مکان ہوتا جو ابوعبید " بن الجراح جیسے لوگوں سے بحرا ہوتا سفیان نے کہا کہ ان اسلام میں کوتا بی فرمایا ہی تو میری مراد ہے۔
سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے اسلام میں کوتا بی تو میں کی فرمایا ہی تو میری مراد ہے۔

شہر بن جوشب سے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب نے فر مایا اگر میں ابوعید ڈین الجراح کو پاتا تو انھیں خلیفہ بنا تا اور ان کے خلیفہ بنانے میں کسی سے مشور و نہ کرتا ان کے متعلق جھے ہے بازیریں ہوتی تو کہتا کہ میں نے اللہ کے امین اور اس کے رسول الشفائی ہے کے امین کوخلیفہ بنایا۔

قادة ہے مردی ہے کہ ابوعبیدہ بن الجراح نے کہا ، مجھے یہ پندتھا کہ مینڈ ھا ہوتا کہ تھروالے ذکے کرکے

ميرا كوشت كهاليت اورشور بالي ليت\_

معن بن سیسی سے مروی ہے کہ ہم مالک بن انس سے بیان کیا کہ عمر بن الخطاب نے ابوعبیدہ کو چار ہزار درہم اور چارسود ینار بھیج اور قاصد سے فر مایا کہ دیکھتاوہ کیا کرتے ہیں ، ابوعبیدہ نے انھیں تقسیم کر دیا انھوں نے اس قدر معاذ کے پاس بھیجا اور قاصد سے ای طرح فر مایا جس طرح فر مایا تھا ، معاذ نے بھی تقسیم کر دیا سوائے ایک قلیل رقم کے ان کی بیوی نے کہا تھا کہ ہمیں اس کی حاجت ہے جب قاصد عمر گوخبر دی تو فر مایا کہ سب تعریف اس اللہ کے ایک سے جب قاصد عمر گوخبر دی تو فر مایا کہ سب تعریف اس اللہ کے لئے ہوئی ہے۔

زید بن اُسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ جھے معلوم ہوا کہ معاذ بن جبل نے ایک شخص کو کہتے سنا کہ اگر خالد بن الولید ہوئے ویک میں ذوکون (بوڑھا) نہ ہوتا، پیر( کلام) ابو عبیدہ بن الجراح نے تنگ دل ہو کے کہا تھا میں نے بعض لوگوں کو کہتے سن رہا تھا تو معاذ نے کہا کہ تیرا باپ نہ ہو، ججز وبھی ابی عبیدہ بن الجراح کے پاس جانے کے لئے بے قرار رہتا ہے، واللہ دوروئے زمین کے سب سے بہتر تخص ہیں۔

عبداللد بن الغران وافع مولائے ام سلمہ ہے مردی ہے کہ ابوعبید ٹین الجراح جو جب مصیبت پہنچائی گئی تو انھوں نے معا ذین جبل کوخلیفہ بنایا۔ بیرواقعہ دیائے عمواس کے سال کا ہے۔

عرباض بن ساریہ سے مروی ہے کہ بیں ابوعبیدہ بن الجراح کے پاس ان کے عارف موت بیں آ باجب وہ انقال کررہے تنے ، قرما یا کہ اللہ تعالی عرفی بن الخطاب کی سرغ سے دالیسی پر مغفرت کرے پھر قرما یا بیس نے رسول التعالیٰ کو رہائے ہیں مرنے والا بھی شہید ہے وہ وہ بنا والا بھی التعالیٰ کو رہائے ہی شہید ہے وہ وہ بنا والا بھی شہید ہے وہ الا بھی شہید ہے اور پہلی کی بیاری شہید ہے ، جو عورت حاملہ مرجائے وہ شہید ہے ، اور پہلی کی بیاری والی (لیعنی نمونیدی مربینہ ہے ، اور پہلی کی بیاری والی (لیعنی نمونیدی مربینہ ہے ۔

ما لک بن یخامرے مروی ہے کہ انھوں نے ابوعبید ڈبن الجراح کا حلیہ بیان کیا کہ د بنے پتلے لیے چھدری ڈاڑھی ،انجرے سینے والے ، و و ڈ ہانٹ کے کھونڈے نے اوران کے چبرے بس مجرا ہوا گوشت نہ تھ ۔

ابو بكر بن عبداللہ ابن الم سبرہ نے ابو عبیدہ کی قوم کے چند آ دمیوں سے روایت کی کہ ابو عبیدہ بن الجراح جب بدر میں حاضر ہوئے تو اکتالیس سال کے عقے ،ان کی وفات و بائے عمواس ۸ اچیس به عبد عمر بن الخطاب ہوئی ، ابو عبیدہ وفات کے عقے ،وہ اپنی وفات و بائے عموا کی اور مرکز مبندی اور نیلی سے دن اٹھا ون سال کے عقے ،وہ اپنی وارش کی مہندی اور نیلی سے (سرخ) رسم نے بنے ۔
ابو عبیدہ وفات کے دن اٹھا ون سال کے عقے ،وہ اپنی وارش کی مہندی اور نیلی سے (سرخ) رسم نے بنے ۔

## سهبيل بن بيضا

نسب نا مه بیندان کی والده بین والدو بب بن ربیعه بن بلال این ما لک بن ضبه بن حارث بن فهریخه کنیت ابو موئ تھی ،ان کی والده بیضاتھیں و دوعدہ بنت حجدم بن عمرو بن عالیش ابن ظرب بن حارث بن فهرتھیں به روایت محمد بن اسحق ومحمد بن عمر سہیل شب ملک حبشہ کی طرف دونوں ہجر تنیں کیں۔

عاصم بن عمر بن قنّادہ سے مروی ہے کہ جب سہیل وصفوان فرزندان بینمانے کے سے مدینے کی طرف

بحرت کی تو دونو ل کلثوم بن الهدم کے پاس اترے۔

سب نے بیان کیا کہ مہیل جب بدر میں حاضر ہوئے تو چؤتیس سال کے تتے احد و خندق اور تمام مشاہد میں سال سے اللہ سے مرکاب تھے، رسول النعافیہ نے انھیں سفر تبوک میں نداوی میں رسول النعافیہ نے انھیں سفر تبوک میں نداوی آپ نے فر مایا یا سہیل (اسے سہیل ) انھوں نے کہا، لیک (حاضر ہوں) لوگوں نے جب رسول النتاقیہ کا کلام سنا تو تفہر کئے رسول النتاقیہ نے فر مایا جس نے شہادت وی کہ 'لا الدالا الله وحد ولا شریک کہ 'تو اللہ نے اسے دوز خ پر حرام کردیا سہیل کی وفات ہے میں رسول النتاقیہ کے تبوک سے واپس تشریف لائے کے بعد مدینے میں ہوئی مان کے کوئی اولا دنہ تھی۔

عائش ے مروی ہے کہ رسول التعالی نے سہیل بن بیضا پر سجد میں تماز پڑھی۔

عائشہ سے مروی ہے کہ انھوں نے سعد بن افی وقاص کے جتازے کو مجد بیں اپنے پاس گزار نے کا تھم دیا اور میں گرار نے کا تھم دیا اور میں گرار نے کا تھم دیا اور میں گرار کے کا تھم دیا اور میں گرار گیا جا تھا تیز کس کے جانوں کے انداز کو میں میں گرار گیا تا ہوں کے جانوں کے انداز کو میں میں تاریخی کے جانوں کا میں میں تاریخی کے جانوں کی میں میں تاریخی کے جانوں کا میں میں تاریخی کے جانوں کی میں تاریخی کے جانوں کا میں میں تاریخی کے جانوں کا میں میں تاریخی کے جانوں کی میں تاریخی کے جانوں کی میں تاریخی کے جانوں کے جانوں کے جانوں کے جانوں کے جانوں کی جانوں کے جانوں کی جانوں کے جانوں کی جانوں کی جانوں کے جانوں کے جانوں کے جانوں کی جانوں کے جانوں کی جانوں کی جانوں کے جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کے جانوں کی جانوں کے جانوں کی جانوں کے جانوں کی جانوں کیا گئی

انس سے مروی ہے کہرسول التعلق کے اصحاب میں سب سے زیادہ عمر والے ابو بکر اور سہیل ابن بیشا

محمر بن عمر نے کہا کہ مہیل کی جب وفات ہوئی تو وہ چالیس سال کے تھے۔

## صفوانٌّ بن بيضا

نسبنامه

بینسان کی والد دختیں، والدوہب بن ربید بن ہلال بن ما لک ابن غبہ بن حارث بن فہر تھے ان کی کنیت پوعمروشی ان کی والد ہ بینما تھیں جو دعد بنت ججد م بن عمر و بن عالیش بن ظرب بن حارث ابن فہر تھیں۔

صفوان بن بيضااوررافع بن المعلى كے درميان عقدموا خاة

سب نے بیان کیا کہ رسوانٹ متالیق نے صفوان بن بیٹیا اور رافع بن المعلی کے در میان عقد موا خا ہ کیا اور : ونو ل غز وہ بدر میں شہید ہوئے۔

جعفر بن عمر و سے مروی ہے کہ صفوان بن بیضاً کوطعیمہ بن عدی نے شہید کیا ،محد بن عمر نے کہا کہ یہ ایک روایت ہےاور ہم سے بیان کیا گیا کہ صفوان بن بیضا بدر میں شہید نہیں ہوئے۔

وہ تمام مشاہد میں رسول الشعابی کے ہمر کاب تھے، وفات رمضان ۳۸ھ میں ہوئی ان کے کوئی اولا دیتھی۔

معمرة بن ابي سرح

نسب نا مهدا بن ربید بن ہلال بن ما لک بن ضبہ بن حارث بن فہرکنیت ابوسعد تھی ان کی والدہ زینب بنت ربیعہ بن وہب ابن ضباب بن جیر بن عبد بن معیص بن عامر بن لوگ تھیں ،ای طرح ابومعشر وجھہ بن عمر نے کہا کہ وہ معمرہ

بن الجي سرح تتصموي بن عقبدا درمحمد بن التحق اور جشام بن محمد بن السائب كلبي نے كہا كدو و مرو بن الي سرح تتھ۔ اولا دميں ابوعبداللہ تنفیجن کی والعرہ امامہ بیٹ عامرین رہیجہ بن ہلال بین مالک بین ضبہ بین ھارے بین فہرھیں ۔ بميسران كي والمده دختر عبدالله بن الجراح بمشيره ابوعبيه ة بن الجراح تھيں معمرٌ بن ابي سرح به روايت محمد بر التحق ومحمد بن عمر ، بيحرت ثانية شل ملك حبشه كو محته \_

عاصم بن عمر بن قنادہ ہے مروی ہے کہ جب معمر بن الی سرح نے کے سے مدینے کی طرف بجرت کی

کلنوم بن البدم کے یاس اترے۔

سب نے بیان کیا کہ عمر بدرواحدو خندق تمام مشاہد میں رسول النمان کے ہمر کاب مصور عنان بر عفان کی خلافت میں مدینے میں ان کی وفات ہوئی۔

#### عياضٌ بن زبير

تسسب نا مهدابن ابی شداد بن ربیعه بن بلال بن ضهه بن حارث ابن نبر، کنیت ابوسعد تقی والدوسلمی بنت عامر بن ر بیعه این ملال بن ما لک بن ضهه بن حارث بن فهرهمی ، بدر دایت محمد بن ایخن محمد بن عمر ملک حبشه کی طرف دوسر! ہجرت میں شریک دے۔

عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ جب عیاض بن زہیرنے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی

كثوم بن البدم كے ياس اترے۔

سب نے بیان کی عیاض بن زمیر بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول المعلق کے ہمر کاب سے خلا فت عثال بن عفان میں مستصر میں مدینے میں ان کی وفات ہوئی کوئی اولا ونہ تھی۔

#### عمرة بن اني عمر و

تسسب ٹا مہابن عنبہ بن فہرجو بن محارب بن فہر میں ہے نضان کی کنیت ابوشداد تھی ابومعشر اور محمد بن عمر نے ان کو ان لوگوں میں بیان کیا جوان دونوں کے نز دیک بدر میں موجود تنے ،موی بن عقبہ کہا کہ عمر و بن حارث (بدر میر ینے ) تو ہم نے اس پرمحمول کیا کہ ابوعمر و کا نام حارث تھا وہ موی بن عقبہ کی روایت میں بھی ان لوگوں میں ہے تھےج بدر میں حاضر ہوئے ،محرین آخل نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر تبیں کیا۔ ہشام بن محمد بن السائب کلبی سے بن محارب بن نہر کے نسب میں ہم جولکھا تو اس میں جمی ہمیں ان کا ذکر تبیس ملا۔

عاصم بن عمر بن قنّادہ سے مردی ہے کہ عمرو بن ابی عمر وجب بدر میں حاضر ہوئے تو بتیس سال کے نظ ٣<u>٣ ه</u>ين ان کي وفات بمو كي \_

يول يه جيما شخاص جوئے۔

قرلی*ش کے مہاجر*اولین ان کے حلفا وموالی جو بدر بیں حاضر ہوئے مجمہ بن اسخی کے شار میں تر اسی آ دمج تے جمر بن عمر کے شار میں بچای آ دی تھے۔ رسول التعلیق کوشال کرے کل چھیا ی صحابی تھے۔

الحمدالله اختتام طبقات ابن سعد حصية سوم

# طبقات النسعد

حصہ چہارم

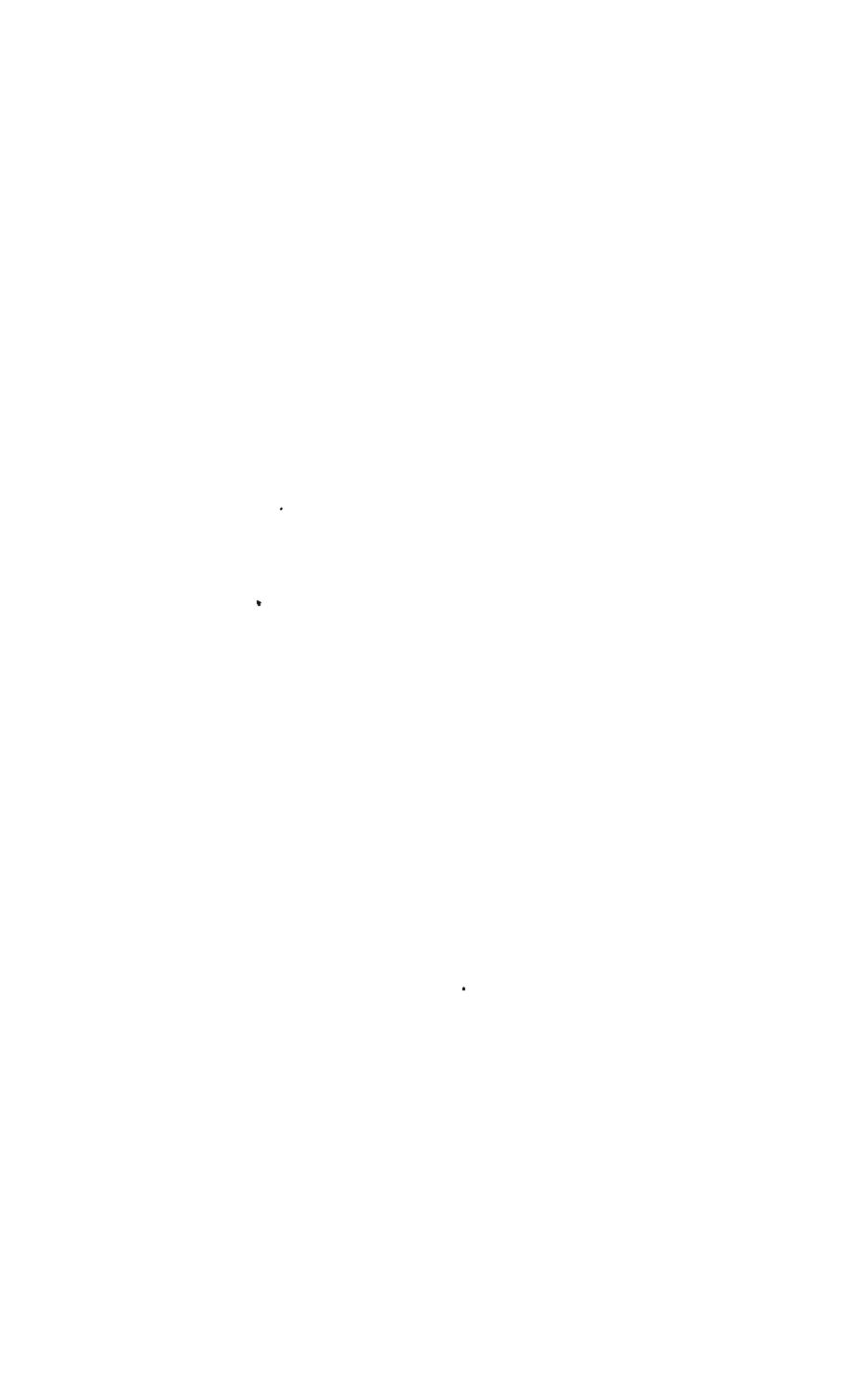

## طبقهانصاراولي

انصاریس سے جولوگ بدر میں حاضر ہوئے وہ اوس وفر رج ، حارث کی اولا دہم سے بتھے، حارث کی کوعملاء کمنے تنے ، ابن عمر ومزیلا یا میں عامر ، عمر وکا خطاب ماء السما وتھا ابن حارث ، حارث خطر بف مشہور تنے ۔ ابن امری القیس بن ثعلبہ بن مازن بن الا زو ، ان کا نام درہ بن الفوث بن بنت بن مالک بن زید بن کہلان بن سباتھا اور اس کو القیس عامر کہتے تنے وہ اوّل محض تنے جنہوں نے تیدی گرفآد کے اس لئے اس کا نام سبار کھا ممیا ، ان کے حسن کی وجہ سے عامر کہتے تنے وہ اوّل محض تنے بنہوں نے تیدی گرفآد کے اس لئے اس کا نام سبار کھا ممیا ، ان کے حسن کی وجہ سے اس عبرش پکارا جاتا تھا ، ابن یعجب ابن ماتر ب جوالمرصف بن یقطن کے قطان تنے اور قبطان تک بہن کا اتفاق

جواوگ انھيں اساميل بن ابراہيم عليه السلام كى طرف منسوب كرتے ہيں وہ كہتے ہيں قبطان بن اہم جى بن سمن بن بند بن اسلام بن جمد بن السائب الكلى اسى طرح اپنے والد سے نسب بيان كرتے ہيں اوراپنے والد سے نسب بيان كرتے ہيں اوراپنے والد سے بن ذكركرتے ہيں كو المل السب قبطان كواسلام بن ابراہيم كى طرف منسوب كرتے ہتے الك قول كے مطالي سن من اوركى طرف منسوب كرنے والے كہتے ہيں كدو وقبطان بن فانع بن عابر بن شالخ بن ارفح فلا بن بن فوج عليه السلام ، اوس و فرز رج كى والدہ قبلہ بنت كالل بن عذرہ بن سعد بن زيد بن ليك بن سود بن الماف بن الحاف بن قضاء تھيں ، ايك بش غلام في سعد كى پرووش كى جس كانا م تزيم تھا اوروہ ان پر عالب بن سود بن الماف بن الحاف بن قضاء تھيں ، ايك بش غلام في سعد كى پرووش كى جس كانا م تزيم تھا اوروہ ان پر عالب بن سود بن المام بن الحاف بن قضاء تھيں ، ايك بش غلام في سعد كى پرووش كى جس كانا م تزيم تھا اوروہ ان پر عالب ترمي المام بن فريم كہا جائے لگا۔

ہشام بن محمد بن السائب الكلى نے كہا كہ ميرے والد محمد بن السائب الكلى اور ووسرے الل نسب اس مرح بيان كرتے تھے انسار ميں سے وونوگ بدر ميں حاضر ہوئے ، رسول التُقالِق نے ان كاغنيمت وتو اب ميں حصہ مقرر کیا ، یولوگ اوس کی شاخ نی عبدالاهبل بن جشم بن حارث بن خزرج بن عروش سے تے اور وہ الدب ابن مالک بن اوس تھے۔

سعد سعد الامتا و الدوكيد بن المن المرى القيس بن زيد بن عبدالا شبل ، كنيت ابوعمر وهى والدوكيد بنت رافع بن معاويه بن عبيد بن الجرحمين جو خدره بن عوف بن حارث بن خزرج تنع كهيد مبايعات بعن آنخضرت عليه الله سعت كريد مبايعات بعن آنخضرت عليه و سيعت كريد والى عورتول من سيتمين ...

محمہ بن عبداللہ سعد بن معاذ کی اولاد میں سے تنے ان دونوں کی والدہ ہند بنت سالک بن علیک بن اللہ بن علیک بن اللہ امرائلیس بن زید بن عبدالا مبل تھیں وہ بھی مبایعات میں سے تھیں ان سے سعد نے اپنے بھائی اوس بن معاذ کے بعد نکاح کیا۔ وہ اسید بن تفیر بن ساک کی بھولی تھیں ،عمر بن سعد بن معاذ کی اولا دھیں تین لڑکیاں اور نولڑ کے تھے، جن میں سے عبداللہ بن عمر وہوم حرہ میں شہید ہوئے۔ یہ سعد بن معاذ کی اولا دہے۔

سعد کے اسلام لائے کے بعد ..... واقد بن عرد بن سعد بن معاذ ہے مردی ہے کہ مصعب بن عبد العبدری کے ہاتھ پر سعد بن معاذ اور اسید بن هنیر کا اسلام ہوا۔ مصعب نے رسول النظاف کے تھم ہے عقبہ آخر و عبدالعبدری کے ہاتھ پر سعد بن معاذ اور اسید بن معاذ میں معاذ میں ہما ہے میں ہے۔ جب سعد بن معاذ میں اسلام لائے تو اس دن بن عبدالا فہل کا مکان انعمار کا پہلا مکان ہے جہاں عورت اور مردسب کے سب اسلام لائے بغیرکو کی فخص ندر ہا۔ بن عبدالا فہل کا مکان انعمار کا پہلا مکان ہے جہاں عورت اور مردسب کے سب اسلام لے آئے۔

سعد بن معاذ نے اپنے مکان بی مصعب بن عمیر اور ابوا مامداسعد بن زرار و کونتقل کرلیا ، دونوں سعد بن معاذ کے مکان بی مصعب بن عمیر اور ابوا مامداسعد بن زرار و کونت کی استام کی دعوت دیتے رہے ، سعد بن معاذ اور اسعد بن زرار و و دونوں خالد زاد ہمائی تھے ، سعد بن معاذ اور اسید بن حمیر بی عبدالا قبل کے بت تو ڑتے رہے۔

سعدائن معاذ اورسعد بن الى وقاص كردميان عقدموا فاقسابن الى وون مردى معدان معاذ اورسعد بن الى وقاص كردميان عقدموا فاقرسول التعلق في كيا-

نیکن محد بن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاق اور ابوعبید ہ بن الجراح کے درمیان مقدموا خاج کیا۔ ان جس سے کیا تھاریسب اللہ علی جا نتا ہے۔

عمر بن الحصین سے مروی ہے کہ بدر کے دن اوئ کا جمنڈ اسعد بن معاد کے پاس تھا، جنگ احد بی شرف ہمر کائی حاصل تھا، جس وقت لوگ پشت بھیر کے بھا گے تو وہ آپ کے ساتھ ٹابت قدم رہے غز وہ خند تی ہیں بھی حاصر ہوئے ابوستوکل سے مروی ہے کہ نجی تھا ہے ۔ نے بخاہ کے ذکر ش فر مایا کہ جس کو دہ ہوگا تو دوز خ سے اس کا حصہ ہوجائے گا، معد بن معاذ نے اسکوا ہے رہ سے ما نگا۔ دعا قبول ہوئی اور انہیں بخار ہوگیا اور اس وقت تک ان سے بخارجدا نہ ہواجب تک کہ وہ و نیا ہے جدانہ ہوئے۔

حضرت سعد گارج براهنا ..... عائشت مردی ب کر کرے نکل کرغز و الجندق می او کوں کے

موں کے چلنے کی آ بہت تی پلیٹ کے دیکھا تو سعد بن معافر تنے ان کے ہمراہ حارث بن اوس بھی تنے بیل زمین پر بیٹھ ٹی اور سعدر جزیز ہے اور کہتے ہوئے گزر گئے۔

لبّث قلیلا یدرک الهیجا حَمَل ما أحسن الموت اذاحان الأجل (است معد) تعور کی در معربی التح الله الله علی التح التح معد) تعور کی در معربی التح التح التح معد) تعور کی در معربی التح التح معد) تعور کی در معربی التح التح معد) تعور کی در معربی التحد معربی التحد معربی التحد التحد التحد معربی التحد معربی التحد معربی التحد التح

معد کے بدن پرایک زروگی جس میں سے مر ہاتھ اور پاؤں باہر تنے بھے ان کے باہر نکلنے کا اندیشر تھا۔ عد بزے لیے آ دمی تنے میں کھڑی ہوئی جس میں مسلمانوں کی جماعت تھی، اس باغ میں کمس کئی جن میں عربن خطاب اور ایک اور محض خود ہے جوئے تنے ،عمر نے ہو چھا کہ کون می چیز آ یکو یہاں لائی؟ واللہ آپ بزی بے خوف یں ، بھا کنے اور مصیبت کے وقت آ یکو کیا چیز امن دے گی۔

وہ بچھے بڑا بھلا کہتے رہے بہال تک کہ میں خواہش کررہی تھی کہائ وقت زمین بھٹ جانے اور میں اس میں ساجا وُں۔اس شخص نے اپنے چبرہ سے خود ہٹایا دیکھا تو طلحہ بن عبیداللہ یتے اُنھوں نے کہا کہ اے عمر ٰاہم پرافسوس ہے، ملامت آئے ضرورت سے زیادہ کردی سوائے اللہ کے اور کہاں بھا گڑایا بچٹا ہے۔

ائن العرق کا سعد کو تیر ماریا ..... مشرکین قریش میں ہے ایک فض جس کانام ابن انعرق تھا سعد کو تیر مارا
اس نے کہا اسے سنوا میں ابن العرق ہوں وہ ان کی ہاتھ کی رگ (اکس) میں لگا سعد نے اللہ ہے دعا کی کہا ہے اللہ جب تک کہ تو بنی قریظہ ہے میرا دل شنڈ اندکر دے مئی قریظہ جا بلیت میں ان کے موالی وصفاء تھے۔
سعد کا زخم بند ہو گیا ، اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین پر آ عرض میجد کی جگ میں موشین کے لئے اللہ ہی کا فی موسیل اور انڈ بردمت اور بوی توت والا ہے نا بوسمیان اپ ساتھیوں کے ماتھ تہا مہ چلا گیا ، حینیہ اپنے ساتھیوں کے ماتھ تجد چلا گیا اور بوتی توت والا ہے نا بوسمیان اپ ساتھیوں کے ماتھ تہا مہ چلا گیا ، حینیہ اپنے ساتھیوں کے ماتھ تہا مہ چلا گیا ، حینیہ اپنے ساتھیوں کے ماتھ تہا مہ چلا گیا ، حینیہ اپنے ساتھیوں کے ماتھ تہا مہ چلا گیا ، حینیہ اپنے ساتھیوں کے ماتھ تھا میں اور بوتی توت والا ہے نا بوت کی ج

آ بہتائیں کی والیسی .....رسول اللہ ملی اللہ علیہ والیس ہوئے آپ نے جیری کا تھم دیا جوم جدیں استدین معافہ کے والیس ہوئے آپ نے جیری کا تھم دیا جوم جدیں سعد بن معافہ کے لئے نصب کیا گیا۔ آپ کے پاس جبر مل آئے اُن کے چیرے پر غبارتھا فر مایا آپ نے ہتھیا در کھ دیا ہے حالا ککہ طاکہ نے ہتھیا را بھی تک جیسی دی تحریف کا ارادہ فر مائے اور ان سے جنگ ہیں ۔ ومجد کے پروی رسول اللہ اللہ ہے نے ذرہ بہنی اور لوگوں کوکوئ کا تھم دیا۔ نی شنم کے پاس تشریف افات جوم جد کے پروی

ر وں مسلب سے دروہ ہیں ، دور وں ووق کا مربوت کی اسے ہوں مربیت والے ، و جدے پروں میں مربیت والے ، و جدے پروں منظم اور پر چیما کہ جمارے ہاں ہے دورالکسی گذرے ہیں دجیہ کا چرو اور داڑھی جر تیل علیدالسلام کے مشابقی۔ اور داڑھی جر تیل علیدالسلام کے مشابقی۔

سعد بن معافی کی ا مارت ..... رسول الله سلی الله علیه وسلی بی قریظ کے پاس آئے اور پھیں ون تک انکاشد بدی اصرہ ہوا اوران پرشد بد مصیب آئی تو کہا گیا کہ دسول الله صلی الله علیه وسلم کے تئم پر اتر آؤ ، ابوالبابہ بن عبد المنذ رہے مشورہ کیا تو آئھوں نے ان کواشارہ کیا کہ ذی طیح شدہ ہے تم قلع سے نہ اتر تا ) ان لوگوں نے کہا کہ بم معد بن معاذ کے تئم پر اتریں کے مرسول الله تا تی ہے قر مایا کہ تھیک ہے تم سعد بن معاذ بی کے تئم پر اتروں میں اللہ علیہ وسلم نے سعد کو بلایا ، سعد ایک کدھے پرسوار کئے سمی جموری جھال کا چار جامہ رسول الله تا ہے اسعد کو بلایا ، سعد ایک کدھے پرسوار کئے سمی جس پر مجوری جھال کا چار جامہ

تھا ، انھیں ان کی توم نے گھیرلیا لوگ کہنے گئے کہ ابوعمروا بی قریظہ تمھارے حلفاء وموالی ہیں مصیبت زدو ہیں اوروہ لوگ ہیں جنھیں تم جانتے ہو، لہٰڈاان کے ساتھ دعایت کرنا گروہ پچھے جواب نددیتے تھے، جب ان لوگوں کے مکانات کے قریب ہوئے تو توم کی طرف زخ کیا اور کہا کہ میرے لئے وہ وقت آگیا ہے کہ میں اللہ کے معالمے میں کسی مجی ملامت کی ہروانہ کروں۔

آبن سعدنے کہا کہ جب سعد نظر آئے تو آنخضرت نے فرمایا کہ اُٹھ کرا پیے سردار کی طرف جا وَاور اَنھیں اتارلوء عرف کی کہ جاراسردارالقدہے ، فرمایا انھیں اتارلو ، فورا تھیل ہوئی ادرلوگوں نے انھیں اتارلیا۔

رسول التعلیق نے سعدے فرمایا کہ بنی قریظ کے بارے میں تھم دوانھوں نے کہا کہ ورتیں اور بیجے قید کر لئے جا کیں اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے ان کے بارے میں رسول التعلیم اللہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے ان کے بارے میں رسول التعملی ا

حضرت سعاری وعلی اس کے بعد سعار نے اللہ سے دعاء کی کدا سالٹرتو جھے بھی اس وقت تک ہاتی رکھ جب تک اللہ تو بھیے بی اس وقت تک ہاتی رکھ جب ادرا گرتو نے آئے خضرت اور قریش کے درمیان جنگ منقطع کردی ہوتو بھیے اپنی طرف اٹھا نے بران کا زخم میٹ گیا، حالا نکہ وہ اچھا ہو گیا تھا اور سوائے معمولی نشان کے مجھ ندر ہاتھا۔ وہ اینے این کے لئے نصب کردیا تھا۔

سعد کے پاس دسول الندسلی الله علیہ وسلم اور ابو بھر وحرات کے ، عائش نے کہا کہ م ہے اس دات کی جس کے بعد میں ایک جس کے بعد میں ایک جس کے بعد میں ایک جس ایک جس کے بعد میں ایک جس ایک جس کے بعد میں ایک جس ایک ایک ایک طرح تے جسے اللہ تقال لیے ایک ایک جس ایک جس ایک جس ایک جس ایک ہیں رحمہ لی ایک جس ایک جس ایک جس ایک ایک جس ایک جس ایک جس ایک ایک

سعادی فصیلت ..... عاصم بن عربن قاده سے مروی ہے کہ سعد کی وفات کے بعد رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے گئے جب آپ بیدار ہوئے تو ایک فرشتہ یا جبریل آئے اور کہا کر آپ کی امت کا جوآ وی رات کو مر سلم آرام فرمانے گئے جب آپ بیدار ہوئے تو ایک فرشتہ یا جبریل آئے اور کہا کر آپ کی امت کا جوآ وی رات کو مر سمیا بابن سا و (اہل آسان) اسکی موت سے خوش ہوئے (کران میں ایک ایسا یا کیز وقت مل کیا) آئے ضرت نے فرمایا کہ میں سعد کے سواکس کو بیس جان جن کی شام بحالت بیاری ہوئی سعد کیسے جیں؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! ان کا تو انتقال ہوگیا ، انکی قوم اینے مکان میں آمیں لے گئی۔

رسول انتد صلی الله علیہ وسلم فی سے مسلح کی ٹماز پڑھی اور روانہ ہوئے آپ کے ہمراہ اور لوگ بھی ہے آپ نے لوگوں کو چلنے ہیں تھا دیا مہال تک پاؤل سے جوتے نکل جاتے ہے اور شانوں سے جا دریں کر جاتی تھیں ، ایک محض نے رسول انتد سے عرض کیا کہ آپ نے تو لوگوں کو تھا دیا ، فر مایا مجھے فکر ہے کہ ہم سے پہلے ان کے پاس (فر شنے ) نہ آ جا کیں جیسا کہ ہم سے پہلے وہ دخللہ کے باس آ مجھے تھے۔

مجھے موت کا خوف نہیں ہے۔ ..... عائشہ مردی ہے کے سعد بن معاذ اس حالت میں انھیں

مقامات پرویکھے گئے کہ ان کے شانے پر ذرو تھی اور کہدر ہے تھے 'لاب اس بالموت اذاحان الأجل" اب وقت آگیا ہے تو جمعے موت کا خوف نہیں ہے۔

الی میسرہ سے مردی ہے کہ سعد بن معاذ کی اکل (ہاتھ کی رگ ) ٹیں تیر مارا گیا ،خون بلند ہی ہوا تھا کہ آ ہوئائی آئے آ ہوئائی آئے گئے آئے گئے آ آئے تو ان کی کلائی پکڑلی خون ان کے باز و کی طرف چڑھ گیا ،راوی نے کہا سعد کہدر ہے تنے کہ اے اللہ جب تنک بنی قریظہ سے میرا دل شخنڈا نہ کر دے جمعے موت نہ دے قریظہ کے لوگ ان کے تکم پر قلعہ سے اثرے نبی سلی انڈو کے بارے میں انھوں نے کہایا رسول انڈ مجھے اندیشہ ہے اس امر کا ہے کہ میں ان کے بارے میں انھوں نے کہایا رسول انڈ مجھے اندیشہ ہے اس امر کا ہے کہ میں ان کے بارے میں انگ کے تھا کہ دیگئی کو نہیں سکوں گا۔

آپ نے پھر فرمایا کہ ان کے ہارے بیس شمعیں فیصلہ کروانھوں نے فیصلہ بیکیا کہ ہے کہ ان کے سپاہی قبل کرو ہے جا کیں اور ڈریت قید کی جائے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم ان کے بارے بیں اللہ کے حکم کو پہنچ گئے پھر دوبارہ خون جاری ہوگیا جو بند نہ ہوا۔ یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی رضی اللہ عنہ۔

تم اللداوراس كے رسول اللہ عليه وي كئے ..... عبداللہ بن يزيدانسارى مروى ہے كہ جب
يدم قريظہ ہوا تو رسول اللہ عليه وسلم نے فرمايا كه اپنے سرواركو بلاؤ كه وہ اپنے غلاموں كے بارے بيل حكم وي
آپ كی مراد سعد بن معافہ ہے تھی ، وہ آئے تو آپ نے الن سے فرمايا كہ تھم دو، انھوں نے كہا كہ جھے اس امر كا انديشہ
ہے كہ بيں الن كے بارے بيں اللہ كے تھم كونہ بنج سكوں گا ، فرمايا تسميں تھم دو، انھوں نے تھم ويا تو آپ نے فرمايا كہ تم
اللہ اور اس كے رسول كے تھم كونہ بنج سكوں گا ، فرمايا تسميں تھم دو، انھوں نے تھم ويا تو آپ نے فرمايا كہ تم

الجی سعیدالخدری ہے مروی ہے کہ سعد بن معاڈ کے تھم ہے جب بی قر ظد اُتر ہے تو رسول القصلی الله علیہ وسلم نے آئیں بلا یا۔وہ ایک کدھے پرآئے جب قریب پہنچ تو رسول الله علیہ نے فر مایا کہ اپنے سروار کی طرف اٹھ کر جا کہ ہے اُن سے سروار کی طرف اٹھ کر جا کہ ہے اُن سے مروار کی طرف اٹھ کر جا کہ ہے گا کہ ہیں ان کو کو ل کے جا کہ کہ اُن تھم دیا ہیں ان کو کو ل کے عبدالرحمٰن بن عمرو بن سعد بن معاذ ہے مروی ہے کہ بنی قرظ رسول النہ بیجا وہ ایک گدھے رسول النہ بیجا تھے کہ اللہ تھا ہے نے بادشاہ (اللہ ) کے فیصلے کے مطابق تھم دیا۔ عبد بن معاذ ہے مروی ہے کہ بنی قرظ رسول النہ بیجا وہ ایک گدھے مشورہ کے سعد بن معاذ ہے مروی ہے کہ بنی قرظ رسول النہ بیجا وہ ایک گدھے مشورہ کے باتھے کہ اُلے تھا تھے گئے ، یوم خندق میں اس نے فر مایا کہ ججھے مشورہ کے باتھے کہ اُلے تارک کے بارے میں کرنے والے میں جبا تھی اللہ کہ ججھے مشورہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں کرنے والے میں جبا تھی اللہ کیا جائے تو میں ان کے وران کے بارے میں ان کے بارے میں کہ کہا کہ اُکر انکا معاملہ کیا جائے تو میں ان کے سے دیا ہے کہا کہ اُکر انکا معاملہ کیا جائے تو میں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اُکر انکا معاملہ کیا جائے تو میں ان کے سیابیوں کوئی ، فریع کے والے میں جباس وال کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اُکر انکا معاملہ کیا جائے تو میں ان کے سے تو میان کہ بارے کے اس کہ جسے تھی کہ کہا کہ اُکر انکا معاملہ کیا جائے تو میں ان والے کہ جس کہ تو میان کی مورہ کے ہوائے جس کہ تام حبان کی سیابی کی گئی آئی ، قریش کے ایک جس کہ کے معاد کہ مورہ کے کہ معدکو معسیبت یوم خندق میں بہنچائی گئی ،قریش کے ایک جس کے ایک جس کے بارے کہ کی مورہ کے مورک ہے کہ مورک ہے کہ معدکو معسیبت یوم خندق میں بہنچائی گئی ،قریش کے بارے کہ بالے اسلام آئے جوائے تو میں مورک ہے کہ معدکو معسیبت یوم خندق میں بہنچائی گئی ،قریش کے بار کے بی جبر کیل علیا اسلام آئے جوائے تو میں مورک ہے کہ م

مرے غبار جماز رہے تھے، انھوں نے کہا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیئے حالانکہ ہم نے ابھی نہیں رکھے ان لوگوں کی طرف تشریف نے چکے ،رسول النصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، کہاں (روانہ ہوں) انھوں نے کہا ،اس مقام پراور بی قریظہ کی طرف اشارہ کیا ،رسول النصلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف روانہ ہو گئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدسے روابت کی کہ وہ اوگ رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم کے علم کے پاس آئے،
آپ نے ان کا فیصلہ معد بن معاق کے میرد کیا ، انھوں نے کہا کہ بس فیصلہ کرتا ہوں کہ سپابی تل کئے جا کمیں ، بجے اور
عورتیں قید کی جا کیں اور ان کے اموال تقسیم کرویئے جا کیں ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہم اللہ کے علم
کے مطابق ایکے بارے میں فیصلہ کیا۔

سعد بن افی وقاص ہے مروی ہے کہ جب سعد بن معاذ نے ٹی قریظہ کے بارے بیں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اوگ آل کئے جا کیں جومرو ہیں اورائے مال تقسیم کر لئے جا کیں اورا کی عور تیں نیچے قید کر لئے جا کیں تو رسول اللہ سلم نے فر مایا انھوں نے ان کے ہارے بیں انڈ کے اس تھم کے مطابق فیصلہ کیا جواس نے سامت اسانوں کے اوپرے کیا ہے۔

شہا وت کی تمثا عائشہ مروی ہے کہ سعد کا زخم ختک ہو کا چھا ہوگیا تھا۔ گرانھوں نے دعاکی کہ السات تو جا تا ہے کہ مجھائ تو مے تیری راہ ش جہاد سے ذیادہ کوئی چڑ بحبوب نہیں۔ جس نے تیر سے رسول کی سکا اور انھیں (کے سے ) نکالا ،اساللہ! میرا گمان ہے کہ تو نے ہمار سے اور قریش کے درمیان جنگ موتو ف کردی ہے، اگر قریش کے درمیان جنگ موتو فی کردی ہے، اگر تو نے ہمار سے اور میری موت اس سے جہاد کروں ،اور اگر تو نے ہمار سے اور ان کے درمیان جنگ موتو فی کردی ہے تو اس زخم کو بھاڑ د سے اور میری موت اس سے کرد سے، اگر تو نے ہمار سے اور ان کے درمیان جنگ موتو فی کردی ہے تو اس زخم کو بھاڑ د سے اور میری موت اس سے کرد سے، اگر تو نے ہمار سے اور ان کے درمیان جنگ موت اس سے کرد سے، ہمار سے تھے، خوان نے المیس خوفر دہ کیا جو ان کی طرف ہمدر ہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ اسے نیمے والو! بیخون کیرا ہے ، دیکھا تو سعد کے زخم سے جمار سے بیاں آر ہا ہے ، دیکھا تو سعد کے زخم سے خوان بہدر ہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ اس کی وفات ہوگئی۔

نی کریم اللہ کی کو وہیں جام شہادت سے ابن عبال ہے مردی ہے کہ جب سعد کے ہاتھ کا خون بہنے لگا ہے۔ مالانکہ خون رسول اللہ کا خون بہنے لگا تو رسول اللہ مالی کی مرف سے ، انھیں گلے سے نگالیا۔ حالانکہ خون رسول اللہ متابقہ کے منداورداڑھی پر بہد ہاتھا۔ جس قدر زیادہ کوئی سے کوخون سے بچانا جا بتا تھا ای قدر یادہ آ ب ان کے قریب ہوتے جاتے تھے ، یہاں تک کہ وہ قضا کر گئے۔

اسلعبل بن الی خالد نے ایک انساری ہے روایت کی کہ جب سعد نے بنی قریظہ کا فیصلہ کردیا اور واپس آئے تو ان کا زخم محبث کیا ، رسول انتھائے کو جب معلوم ہوا تو آپ ان کے پاس آئے ، ان کا سر لے کہ آپ نے آپ نے تا غوش میں رکھ لیا اور آخمیں سفید جا در ہے ڈھا تک دیا گیا۔ جب وہ ان کے چہرے پر تھینے دی گئی تو ان کے پاؤں کمل کے وہ کورے موٹے تا زے آ دی تھے۔

م متالیق کی سعد کیلئے دعا کرنا ..... رسول الله ملی الله علیه من فرمایا ،ا سالله سعد نے تیری راہ میں جہاد کیا ، تیر سعد نے تیری راہ میں جہاد کیا ، تیر سول کی تقدیق کی اور جوان کے ذمہ تھا اسے اداکر دیا ،البتدا اکی روح کواس خیر کے ساتھ قبول

كرجس كے ساتھ تونے كى كى دوح قبول كى ہے۔

سعد نے رسول القد ملی اللہ علیہ وسلم کا کلام سناتو اپنی آسمیس کھول دیں اور کہا: السلام علیم یا رسول اللہ ، دیمے میں کوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

سعد کے کمروالوں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کود یکھا کہ آپ نے ان کامرا بے آخوش ہیں رکھ لیا تو وہ ذرے ، رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا کہ سعد کے کمر والوں نے جب دیکھا کہ آپ نے ان کا سرائی آ توش میں رکھ لیا تو وہ اس سے ڈر مجے ، قرمایا جس تعداد میں تم لوگ کمر میں ہوا ہے تی میں اللہ سے طائکہ ما تحول کا کہ وہ سعد کی و فات میں حاضر ہوں ، ان کی مال روزی تھیں اور کہ رہی تھیں :

حزامة وجدا

ويل لامك سعدا

رسول التعلقات رواند ہوئے ہم لوگ بھی ہمر کاب نے ،آپ نے اپی رفاراس قدر تیز کردی کے ہماری جو تیوں کے تصوف سے اور چا در ہیں کندھوں ہے کر بڑیں ،اسماب نے شکارت کی کہ یارسول اللہ ! آپ نے ہمیں چلنے میں تعکا دیا۔ فر مایا ایک بیٹرے کہ ملاککہ ہم ہے چہلے اسکے پاس بنج کر انھیں مسل نہ دیدیں۔ جبیبا کہ انھوں نے مطالہ وسل دیا تھا۔ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ اس مالت میں دہاں مہنے کہ انھیں خسل دیا جارہا تھا اور ان کی والدہ کے دی تھیں :

ويل أم سعد سعدا وجدًا

"سعد کی وفات سے سعد کی مال کی خرابی آئی، دوراندیش کی بناء میں اور سجیدگی کی حیثیت ہے جمی"
رسول التعالید نے فرمایا کہ موائے ام سعد کے ہرنو حدکرنے والی جموثی ہے۔

آپ آئیں کے کرنے ہوئے۔ آوم نے ، یاان یس سے کی نے ، جس کواللہ نے جا ، آپ سے کہا کہ ، یارسول اللہ! ہم نے کوئی میت الیم بیس اٹھائی جوسعد سے زیادہ بھی ہو، قرمایا تم پر بلکا ہوئے سے کون روک سکتا ہے ، حالانکہ استے استے ملائکہ اتر سے ہیں ( آپ نے تعداد کثیر کا نام لیا تھا تحریس اسے یاوندر کھ سکا) جو آج سے پہلے بھی نہیں اتر سے بتے دہ بھی تممار سے ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔

سلمہ بن اسلم بن حراسی سے مردی ہے کہ بھی نے رسول الشفائی کواس حالت میں ویکھا کہ ہم لوگ وروازے پر کھڑے ہوئے آپ کے چیچے اندر جانا جا ہے تھے، رسول الشفائی اندرتشریف نے سے بھی مگر میں سوائے سعد کے کوئی ندتھا، وہ جا درسے ڈھکے ہوئے تھے، میں نے آپ کو چلتے ہوئے دیکھا، جب میں نے آپ کودیکھا تورگ کیا۔ آپ نے بھی میری طرف اشارہ کیا کہ تھیروتو میں تھیر گیااور چیچے ہٹا،آپ تھوڑی دیر بیٹے، پھر نکلے تو عرض کی، یارسول اللہ میں نے کسی کوئیس دیکھا حالا تک آپ جل دے تھے بقر مایا میں اس وقت تک مجلس پر قا در نہ ہوا تا وقتنکہ ملائکہ میں سے ایک قرشتہ نے اپنا ایک باز ومیر سے لئے تہ اٹھا لیا، پھر میں بیٹے گیا، دسول الٹھا بھے فر مارے تھے کہ اے ابوعمر وشمصیں میارک ہو، اے ابوعمر وشمصیں میارک ہو، اے ابوعمر وشمصیں میارک ہو۔

عامر بن سعد في المنظمة المنظمة

سعد کی وقات سے سعد کی مال کی خرائی ہے، بہادری اور جلاوت کے لحاظ سے بھی اور شجیدگی کے اعتبار سے بھی۔ عمر بن الخطاب نے قر مایا بس کروا ہے ام سعد سعد کا ذکر کرنہ کرو۔ ٹی تلفظ نے نے فر مایا بس کروا لے عمر کیونکہ سوائے ام سعد کے جررونے والی جموثی بتائی عی ہے وہ جو نیک بات کہیں تو دہ جموثی نہیں ہیں۔

جابرے مروی ہے کہ یوم احزاب میں سعد کو تیر مارا کیا۔ان لوگوں نے اکلی رگ اکٹل کا ف و الی رسول التدملی اللہ علیہ وسلم نے اسے آگ سے واخ ویا جس سے ان کا ہاتھ پھول گیا آپ نے ان کا خون ٹکالا پھردویا رہ ہے واغ دیا۔ علیہ وسلم نے اسے آگ ہے دواغ دیا۔ جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے سعد کے دیم کو داغ دیا۔

عبدالله بن شداد ہے مروی ہے کہ رسول التعلقیۃ سعد بن معاق کے پاس سے، جواپی جان دے رہے تھے ، فرمایا اے مردار تو م افر مایا اے مردار تو م! اللہ شمص جزائے خبر دے بتم نے اللہ سے جو دعدہ کیا اسے پورا کر دیا ، اللہ بھی تم سے اپنا دعدہ ضرور بورا کرےگا۔

سعد کے جنازے کو کسے کہ جب سعد کا جنازہ استدین اہراہیم سے مردی ہے کہ جب سعد کا جنازہ اللہ اللہ اللہ کے جنازے الا اکالا کہا تو منافقین میں سے کھالوگوں نے کہا کہ سعد کے جنازے اور یا سعد کے تا ہوت کو کس نے ہلکا کرویا؟ رسول الشمالیہ نے فرمایا کہ ستر ہزار فرشتے کہ آج سے پہلے بھی انھوں نے زمین پر قدم ہیں رکھا تھا اترے ہیں اور سعد جنازے یا تاہوت پر حاضر ہیں

جس وتت انھیں قسل دیا جار ہاتھارسول انٹھیا ہے موجود تنے،آپ نے اپنا کھندسمیث لیا اور فر مایا کہ ایک فرشتہ آیا جس کے لئے جگہ نہ تھی میں نے اس کے لئے تنجائش کردی اکی والدوروری تھیں اور کہدری تھیں۔

ویل آمد مسعد مسعد ۱: پر ۱عة و نجدا: بعد ایا دیا له و مجدد: مقد ما سد به مدا

اسعد کی وفات ہے سعد کی مال کی قرائی ہوئی۔ اعلیٰ کا رگز راری شربھی اور بہاوری شربھی۔ اس نے

کیے کیے احسان کے تھے اورکیسی بزرگ منٹی ظاہر کی تھی۔ ان سب کے بعد بیانجام کتنا افسوسناک ہے۔ وہ ایسا چینوا
وچیش روتھا کہ اسے آب سے ایک ہرفلل کی بندش کردی)

سوائے ام سعد کے تمام روئے والیال جھوٹی ہیں ..... رسول التقابین نے نے مایا کہوائے ام سعد کے تمام روئے والیال جھوٹی ہیں۔ دسور معادی ہوگم آدی تھے۔ ام سعد کے تمام روئے والیال جموٹی ہیں۔ حسن مروی ہے کہ سعد بن معاذ موٹے تازے اور بھاری ہوگم آدی تھے۔ وفات ہوئی تو منافقین جوان کے جنازے کہ جھے چل رہے تھے کہنے لگے کہ ہم نے آج کی طرح کسی آدی کواس قدر باکانیس و یکھا جانے ہوکہ ایسا کیوں ہے میدان کے بنی قریط کے فیصلے کی وجہ سے نے الفاقی سے میان کیا گیا تو

آپ نے فرمایا جسم ہے اسکی جس کے قبضہ جس میری جان ہے ان کا جنازہ ملائکہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ نافع ہے مردی ہے کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ سعدین معاق کے جنازے جس ایسے ستر بزار ملائکہ موجود تھے جو زمین پر بھی نہیں اتر ہے تھے ، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے تمعارے ساتھی کو دیا یا گھیا، پھرانھیں چھوڑ دیا گیا۔

ابن عمرے مروی ہے کہ رسول الشمالی فی اس بندہ صافح کے لئے فرمایا ،جس کے لئے عرش ہل کیا ، آسانوں کے دروزے کھول دیئے مجھے اور ایسے متر ہزار ملائکہ نازل ہوئے جواس سے پہلے زمین پرنازل ہوئے تھے

کہاہے دبایا کمیا، پھر چیوڑ دیا کمیا۔ بین سعد بن معاذ کو۔ کہاہے دبایا کمیا، پھر چیوڑ دیا کمیا۔ بین سعد بن معاذ کو۔

سعد گوعد اب قبر سسیدالمقبری ہے مردی ہے کہ جب دسول اندسلی انشطیہ وسلم نے سعد کو فن کیا تو فر مایا کدا گر شکی تشر سے کسی کو نجات بلی تو ضرور سعد کو نجات بلتی حالا نکدافیس پیٹاب کے اثر کی وجہ ہے ( یعنی جو بے احتیا می ہے بیٹاب کرنے میں تحقیقیں پڑجاتی جو بے احتیا میں کی اور کرکی ہوئیاں ادھر ہوگئیں جعنفر بین بر تاان سے مردی ہے کہ دسول انڈسلی انشطیہ وسلم نے اس وفت فرمایا آپ جب سعد کی قبر کے پاس کھڑے ہے کہ آئیس دبایا جارہا ہے آگول کی وجہ ہے کسی کو اس سے نجات بلتی تو سعد کو بھی ضرور ملتی۔

پاس کھڑے ہے کہ آئیس دبایا جارہا ہے آگول کی وجہ ہے کسی کو اس سے نجات بلتی تو سعد کو بھی ضرور ملتی۔

ابراہیم نخص سے مردی ہے کہ دسول انڈسلی انشطیہ وسلم نے سعد کی قبر پر جا در بچھائی جا دراس وقت بچھائی گئی کہ آپ موجود ہے۔

ا ب النالية سعد بن معافر كے جناز بے كا سے استے سنے .... عائشت مردى ك كا بينان اللہ سعد بن معافر كے جنازے كا سے اللہ اللہ على الل

بن عبدالا مسلم كي شيورخ مروى بكرسوالله ملى الله عليه وسلم في معدين معاذك جناز كوان كى كوفرى مدين معاذك جناز كوان كى كوفرى مدويايون كورميان مدافعايا- يهال تك كرآب في المسلم كان (دار) من نكالا محمد بن عمر في كها كدوار من ما تعدكا بوتا ب( لين بندر وكركا)

سعد بن معاد کی قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو .....

الحذرى نے اپنے باب داداسے روایت كى كە بىر مجى ان لوگوں مى تھاجنموں نے بقیع بىر سعد كے لئے تبر كھودى تقى ہم جب منى كاكو كى حصد كھودتے تو مشك كى خوشبوں آتى بيال تك كەہم لحد تك بينچے۔

محمد بن شرجیل بن حسندے مردی ہے کہ می شخص نے سعد کی قیر کی مٹی میں سے ایک مٹی سے لی وہ اسے کے میا ، پھراسے دیکھا تو وہ مشکر تھی۔

مجر بن شرحیل بن حسنہ مروی ہے کہ جس دن دفن کئے گئے تو ایک فیض نے انگی قبر کی ٹی ہیں ہے ایک مٹھی لے لی ، بعد کواے کھولا تو وہ شک تھی۔

تندروایت ابوسعیدالتحد ری) انھوں نے کہا کہ پھررسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمیں نظر آئے ہم اس کے کہا کہ پھررسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمیں نظر آئے ہم اس کے لئے کھود نے سے فارغ ہو گئے تھے اور پی این اور یائی قبر کے یاس دکھ دیا تھا۔ ہم نے دار تھیل کے پال ان کے لئے قبر کھودی تھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمیں نظر آئے آپ نے سعد کوان کی قبر کے پاس دکھ دیا اور ان برتمازی بڑھی ، قبر کھودی تھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمیں نظر آئے آپ نے سعد کوان کی قبر کے پاس دکھ دیا اور ان برتمازی بڑھی ،

طبقات ابن سعد حصر جبارم میں نے استنے آدمی دیکھے جنموں نے بھیج کو بحردیا تھا۔

سعد کی قبر میارک میں کون لوگ اتر ہے؟ ..... عبدالرحن بن جابر نے اپنے والدے روایت کی کہ جب لوگ سعد کی قبر کے بیاس مینیجے تو اس میں جارآ دمی امرے، حارث بن اوس بن معاذ ،اسید بن تفیسرا بونا کلہ سلکان بن سلامه اورسلمه بن سلامه بن وش ،رسول التُعلينية نے کے قدموں کے باس کمڑے منے۔

جب وہ ایل قبر میں رکھ دیئے گئے تو رسول اللہ کے چہرے کا رنگ بدل کیا آب نے تبن بار سیح کمی تو مسلمانوں نے بھی تین مرتبہ تبیع کوئی کی بورسول التعلیہ نے تین مرتبہ تھبیر کمی اور آپ کے امحاب نے بھی تین مرتبه عبير كمي يهال تك كربتني آلي عميرول س كوني كيا\_رسول التعلق ساس كودريافت كيا كياك يارسول التد ہم نے آپ کے چہرے میں تغیر دیکھا اور آپ نے تین مرتبہ سہیج کمی ،فر مایا تمعارے ساتھی پر قبر تنگ ہوگئی اور انھیں د با یا کمیا اگراس ہے کسی کونجات ہوتی تو سعد کوشر ور ہوتی ۔ پھر اللہ نے اسے کشاد ہ کر دیا۔

سعد بن معاقر کوس نے سل دیا؟ .... محد بن عرفے کہا کہ سعد کو حارث بن اوس بن معاق اسید بن حنيراورسلم بن سلامه وش في على ديا وه ياني وال رب من والانتقالية موجود من بهالسل باني سه ويا سمیا ، دوسرایانی اور بیری سے اور تیسرایانی اور کا فورے آخیس تین محاری (سوتی ) جا دروں میں کفن دیا حمیا جن میں اتھیں لپیٹ دیا گیا۔تابوت لایا کیا جوالنہ کے یاس تفااور مردے اس پرافعائے جائے تنے اتھیں تابوت میں رکھ دیا عمیا۔ جس وقت انھیں مکان سے لے چلے تو رسول الٹھائے کو دیکھا عمیا تو تا بوت کے پایوں کے درمیان ہے انھیں افعائے ہوئے تھے۔

في مالين كام معدكو قبرد كيف سے دوكنا ... مورين فاء قرقى مردى بے كمدين معادی والده سعد کولحد میں دیکھنے آئیں تو لوگول نے اتھیں واپس کردیا۔ رسول السطان نے قرمایا اتھیں جموز دو، وہ آئي اور قبل اس كرمعد يراين اورش لكائي جائے أصل لحدث و يكما تو كها كد جھے يقين ہے كہم اللہ كے ياس ہو،رسول المتعلق تے تبریران سے (والدوسعدے) تعزیت کی مسلمان قبری مٹی ڈالنے لکے اوراسے برابر کرنے کے ۔رسول التعلیق کنارے ہٹ کر چینہ کئے یہاں تک کرانی قبر برابر کردی تنی اوراس پریانی خینزک دیا تمیا۔ آپ آئے اور کمٹر سے ہوکران کے لئے دعا کی پھروایس ہوئے معاذبن راقع زرقی ہے موی ہے کہ سعد بن معاذ کوعقیل بن الى طالب كمكان كى بنياد يس دنن كيا كيا-

سعد بن معاق کی جدائی کا اثر ..... مائت مردی برسول الثقافی اوران کے صاحبین (ابو بردمر) یاان میں سے ایک کے بعد کی جدائی مسلمانوں پراتی شاق نہ ہوئی جتنی سعد بن معاق کی۔

سعد كا حليه اوروفات ..... حمين بن عبدالرحن عروبن سعد بن معاد ہے مروى ہے كەسعد بن معاد م ورے لانے ، اجھے خوبصورت یوی آنکھ والے اور خوبصورت داڑھی والے آرمی تھے ) آئمیں غزوہ خندت <u>ہے۔</u> میں تیر مارا کیا جس کے زخم ہے انقال کر مگئے اس روز وہ سے سال کے تھے رسول النّعلق نے ان پرنماز پڑھی اور وہ بھیج میں دنن کئے مگئے۔

ابن عمر ہے مروی ہے کہ اللہ کی سعد ہے ملاقات کی خواہش میں عرش ہل حمیا اور تخت کی لکڑیاں تو ث تنیں رسول اللہ انتخاصہ الحکی تعریب کے ۔ جب والی جوئے تو ہو جہا حمیا یا رسول اللہ! آپ کوس چیز نے روکا ، فرمایا کے سعد کو قبر میں و بایا حمیا ۔ میں نے اللہ ہے دعا کی کہ انھیں کھول دے۔

جایرے مروی ہے کہ رسول الشعائی نے قرمایا سعدین معاذ کی موت کی وجہ سے عرش بل کیا الی سعید الخدری سے مروی ہے کہ رسول الشعائی نے نے فرمایا سعد کی موت کی وجہ سے عرش ال کیا۔

عائش ہم وی ہے کہ ہم لوگ تے یا عمرہ ہے وہ لوگ آئے ہے کہ ہم اوگ ہوئے اسادہ تا تو ذی الحلیفہ بی ہمارااستقبال کیا گیا۔
انسار کے اپنے عزیز وں کا استقبال کررہے تھے وہ لوگ اسید بن تغییر سے ملے انھیں آئی بیوی کی خبر مرگ سنائی اسیڈ نے مند و ھا تک لیااور و نے لئے میں نے کہا اللہ تحصاری مغفرت کرے ہم رسول الشفاف کے محابی ہو۔ شمیں پہلی اور قد ہم محبت حاصل ہے یہ کیا ہوا کہ ایک تورت پر دوتے ہوانھوں نے اپنا سر کھول دیا اور کہا کہ میری جان کی تم آپ نے بی کہا حق ہو کہا تھا ہے ہو کہ فرایا ہے آپ نے بی کہ بی کہ بی سعد بن معالاً کے بعد کی پرندروی وں مرسول الشفاف نے ان کے لئے جو کھوٹر ما یا ہے وہ فر ما یا ہے میں نے ہو چھارسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے کیا فر مایا ہے مانسول انتہ اس کے لئے کہا آپ نے فر مایا کہ سعد بن معاذی وجہ ہے مرش بل گیا۔ عائش نے کہا کہ وہ میر ہا ور رسول انتہ اللہ کے درمیان جال رہے تھے۔

سعد کیلئے اللہ تعالیٰ کا ہنسٹا اور عرش کا ہل جانا ..... اساء بنت یزید بن سکن ہے مردی ہے کہ رسول اللہ اللہ نے سعد بن معاذی والدہ ہے فرمایا کہ کیاس ہے بھی تمعاراغم نہ جائے گا اور تمعارے آنسونہ

ہے در وں الملط معد من من و الدوائے مرابی دیا ان سے مارا مرش ال مارا مرش ال میا۔ المعمیں کے کر ممارے بیٹے سب سے پہلے تن ہیں جن کے لئے القد تعالى بساادر عرش ال ممایا۔

حسن ہے مروی ہے کہ دسول انٹینلیکے نے فر مایا سعد بن معافر کی وفات کی وجہ ہے انکی ملاقات کی فرحت میں عرش رحمٰن بل کیا ،فرحت میں بیدسن کی طرف ہے تغییر ہے۔ حزیفہ سے مروی ہے کہ جب سعد بن معافر کی وفات ہو گی تو رسول الٹھا تھے لیے فر مایا :سعد بن معافر کی روح کے لئے عرش بل کمیا ۔

رمیدہ ہے مروی ہے کہ جس روز سعد بن معاذ کا انتقال جواجی نے رسول التعلیق کوائے قریب ہے سنا کہ اگر میں آپ کے ہاتھ کی مبرکو بوسد ینا میا ہتی تو دے سی تھی کہ ان کے لئے عرش رحمٰن مل میا۔

یزید بن اصم سے مردی ہے کہ جب سعد بن معاذ کی وفات بروئی اور ان کا جناز ہ اٹھایا کیا تو نجی الفاق ہے۔ فرمایا کہ سعد بن معاذ کے جناز ہ کے لئے عرش ل کیا۔

جنت میں سعاد کیا تھنٹیں ..... براہ ہے مروی ہے کہ نی علیہ اسلام کے پاس حریر (ریشم) کی ایک جنت میں سعاد کی روز ان کی ایک جا در لائی گئی اصحاب اس کی فرمی پر تعجب کرنے گئے رسول النہ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس ہے زیادہ فرم ہیں۔

براء بن عازب ہے مروی ہے کہ حریر کی ایک جا دررسول الله سلی الله علیہ وسلم کو ہدینة دی تن ،ہم لوگ اسے

جھوتے تنے اور تبجب کرتے تنے ، رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، کیا اس سے تسمیں تبجب ہے عرض کی جی ہاں فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہت اپٹھے اور بہت نرم ہیں۔

والد بن عمروبن معدبن معافرے مروی ہے کہ انس الگ کے پاس میا۔ واقد سب لوگوں نے برے لیے بتھا نموں نے بھے ہو چھا کہ تم کون ، بوش نے کہا جس واقد بن عمر قبن سعد بن معافر ہوں ، انھوں نے کہا جس معد تر معد تک معافر ہوں ، انھوں نے کہا جب شک تم سعد کے مشابہ ہو پھرروئے اور بہت روئے اور کہا اللہ سعد پر تم کرے معد تھی سب ہے برے اور لا نے تھے ، رسول اللہ اللہ ہو بھرروئے اور بہت روئے اور کہا اللہ سعد پر تم کر معد تھی سب ہو کوا یک و بہان لا نے تھے ، رسول اللہ اللہ ہو کے اور کہا واتھا رسول اللہ اللہ ہو کہا ہے ووم (کے باوٹھا واللہ اللہ سلم نے اسے پہنا تو لوگ چھونے کے اور اسکی طرف (ریشم ) کا جہ بھیجا جوسوئے (کے تار) سے بنا ہوا تھا رسول اللہ صلم نے اسے پہنا تو لوگ چھونے کے اور اسکی طرف و کھنے ہوئی اللہ ہوئے اللہ ہم نے بھی اس سعد کے رسول اللہ جنت میں سعد بی معافر ہوئے دو مال جوتم و کھنے ہوئی سے بہت اسے جس سعد کے بھائی:

عمر و بن معافی مسلم این نعمان بن امری اللیس بن زید بن عبدالاهبل ،ان کی کنیت ابوعثان تنمی ، والده کبیر بنت رافع معاویه بن عبید بن ابجرتنمیں ا، بجرحذره بن عوف بن حارث بن خزرج شخصا کبشه سعدٌ بن معاذکی بھی والده تنمین عمر و بن معاذکے بعد کوئی اولا دندہ بی۔

عاصم بن عمرو بن تناوہ ہے مروی ہے کہ رسول التعلیق نے عمرو بن معاذ اور عمیر "بن الی وقاص کے براور سعد "بن انی وقاص کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عمر قربن معاذ بدر داحد میں حاضر ہوئے بھرت کے تیسویں مہنے یوم غزوہ احد میں شہید ہوئے مضرار بن الخطاب العمر کی نے آل کیا ،عمر قربن معاذ جس روز آل کئے گئے بتیں سال کے تھے ،عمیر قربن وقاص ان سے پہلے بدر میں شہید ہو تھے۔

ان دونوں کے بھتے:

حارث بن اوس ۱۰۰۰۰۱ بن معاذ بن نهمان بن امرى أنقيس بن زيد بن عبد الاهبل كتيت ابوالا وس من مان كى والده بند بنت ماك بن من من المرى القيس بن زيد بن عبد الاهبل تقيم جواسيدا بن تفير بن ماك كي تجتي تعيم اور مباليعات بن سي تحيم حارث بن ادى كوئى اولا دنتى ـ

عاصم بن عمر و بن آن ده سے مروی که رسول الله الله الله عارث ابن اوس بن معاذ اور عامر بن فہير و كے درميان موا خاق كيا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ حارث بن اوی بدر میں حاضر اور ان اوگوں میں تے جنھوں نے کعب بن الاشرف ( بہودی ) کوئل کیا ،خود انھیں کے بعض ساتھی کعب پرشب کے وقت کوار چلار ہے تھے کہ حارث کے پاؤں پر زخم لگا اور خون کیا ،خود انھیں کے بعض ساتھی کعب پرشب کے وقت کوار چلار ہے تھے کہ حارث کے پاؤں ہر زخم لگا اور وہی لوگ ان کورسول اللہ تا بیات اٹھالائے حارث غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے اور ای روز شوال میں بجرت کے تیبویں مہینے شہید ہوگئے ،اپٹی شہادت کے دن اٹھا کیس سال کے تھے۔

حارث بن الس ١٠٠٠٠٠ انس وي بي جوابواكير بن رافع امرى القيس بن زيد بن عبدالاشهل تصافى والاده

ہشریک ہنت خالد بن حمیس بن لوذ ان بن عبدود بن زید بن العلما بن فزرج بن ساعدہ فزرج میں سے تھیں ، حارث ن انس سے کوئی اولا دنے تھی ، غز وہ بدر واحد میں شریک ہوئے ، غز وہ احد میں جرت کے بیسویں مہینے شوال شہید

ابوالحير كے آئے ہمراہ بنى عبدالا عبل كے پندرہ نوجوان تے جن بيں اياس بن معاذبهى تھان لوگوں فرعم اياس بن معاذبهى تھان لوگوں فرعم كارادہ كا ہركيا عتب بن ربيعہ كے پاس اقر ساس فران كا اكرام كيا الن لوگوں فراس سے اور قريش سے دور ہے ، سے دور ہے ، سے دور ہے ، ادرخواست كى كہوہ ان سے فرزرج كے قال پر معاہدہ طف كريں ، قريش فركھارى آ وازكہاں جواب ديكى اور تم مارے دائى آ وازكہاں جواب ديكى ۔

رسول الندسلی الله علیہ وسلم حادث کے ورود کی اطلاع پران کے پاس تشریف لے مجے اور فر مایا ، کیا تسمیں سے بہتر چیز بتائی جائے جس کے لئے تم آئے ہو؟ انھوں نے کہاوہ کیا؟ فر مایا جس رسول اللہ ہوں جھے اللہ نے ہے؛ بندوں کی طرف مبعوث کیا ہے جس انھیں اس امر کی دعوت دیتا ہوں کہ انٹد کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو ر ریک نہ کریں ، جھ پرکتاب بھی نازل ہوئی ہے۔

ایاس بن معاذ جونو عراز کے متھے کہا اے قوم ، واللہ بیاس سے بہتر ہے جس کے لئے تم آئے ہو، ابوالحیر فے ایک مٹی بھر کنگر یاں لے کا اپنے مند پر ماریں اور کہا کہ جمیں اس سے کس نے غافل کردیا اس وقت (ہم اس شی بھر کنگر یاں لے معداق ہوں گے کہ ) ایک وفد کی قوم کے پاس جو شرانا یا اسے ہم اپنے قوم کے پاس لیے جا کیں ہے ہم بے وشمن کے خلاف قریش سے ملف طلب کرنے فکلے تھے بھر ہم باوجود خزرج کی عداوت کے قریش کی عداوت لے کے دائیں ہوں گے۔

ایوالہیٹم بن التیمان وغیرہ سے مروی ہے کہ ایاس جس وقت تو نے مرنے تک بازندرہے ہم نے انھیں ان کی وفات تک کلمہ پڑھتے سنا ، لوگ بیان کرتے تھے کہ انھوں نے رسول النفائلی ہے جو سنا اس کی وجہ سے وہ مسلمان مرے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ابوالحیر اور ان کے ساتھی انھار میں ہے سب سے پہلے لوگ بیں جورسول النفائلی ہے سے اور ان کے ساتھ ان انسان کے ساتھ انسان کے ساتھ انسان کے ساتھ انسان کے ساتھ اور آپ نے انسان کی دعوت دی ، آپی ان لوگوں سے ملاقات ذی الجاز میں بوئی تھی۔

سعار من ٹر بیر ..... بنت مسعود بن قبس بن عمر و بن زید منا قابن عدی بن عمر و بن ما لک ابن نجار خزرج میں سے تقیس اور میان اور ایر کی میان اور ایر کی میان کی اور ایر کی میرکی روایت ہے ۔ موی بن عقبد اور محمد بن الحق اور ایر کوشر نے ان کا ذکر ان لوگوں میں ہیں کیا جوعقبہ میں ماضر ہوئے۔

معد بن زید بدرا مدوخندق اورتمام مشابد علی رسول التُعلی کے ساتھ ہمر کاب رہے انھیں رسول اللّه ملی للّه علیه وسلم نے انمشلل عمل منا قاکی طرف بطور سریہ بھیجا تھا۔انھوں نے اس کومنہدم کردیا بدر مضان مرح عمل ہوا۔

سلمهر بن سلم المروالدوسلى بن وغير زعورا وعبدالاهبل ،كتيت ابوعوف اوروالدوسلى بنت سلم بن سلامه بن خالد بن عدى بن مجدعه بن حارشاوس من سيتمس ، بي محمد بن سلم كي تحميل - سلمه بن سلامه کی اولد میں عوف تصان کی والدہ ام ولد تھیں۔

میموندان کی دالدہ ام علی بنت خالد بن زیدین تیم بن امیہ بن بیاضدان بعا ور ہیں ہے تھیں جوادس یہ سے رانج میں سکونت رکھتے تھے اور بن زعوراء بن جشم کے صلفاء تنھے۔

سلمہ بن سلامہ عقبہ اولی میں شریک ہوئے اور عقبہ آخرہ میں بھی ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے اس پڑ بن عمر چھہ بن اسخال اور حشر وہ وہ میں بن عقبہ کا اتفاق ہے۔

عاصم بن عمر بن قنادہ سے مروی ہے کہ رسول الشعلیہ نے سلمہ بن سلامہ اور الی سمرہ بن الی زہم ؟ عبد العزی العامری عامر بن لوی کے درمیان عقد مواضاۃ کیا۔ نیکن محمد بن اسحاق نے کہا کہ رسول الشعلیہ نے سلمہ ؟ سلامہ اور زبیر بن العوام کے درمیان عقد مواضاۃ کیاواللہ اعلم کہ اس میں سے کیا تھا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ سلمہ بن سلامہ بدرواحدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم ۔ ہمر کاب رہے ہمر کاب رہے ، دیم میں (۷۰) سال کی عمر میں وفات ہوئی مدینے میں مدفون ہوئے ، انکی اولا دسب مر پھی ان میر سے کوئی ندر ہا۔

عما و بن بشر .... ابن وش بن زغبه بن زعوراء بن عبدالا شبل مجمد بن عمر کے مطابق انکی کنیت ابو بشرتنی اور عبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری کے مطابق ابوالر بی تنمی ، ان کی والدہ فاطمہ بنت بشر بن عدی بن الی بن شنم بر عوف بن عمر و بن عوف ابن فزرج بن عبد الاقبل کی حلیف تنمیں۔

رسول انڈسلی انشعلیہ وسلم فے انھیں بی سلیم ومزئیہ کے پاس صدقہ وصول کرنے کے لئے بھیجاان کے پاس مدقہ وصول کرنے کے لئے بھیجاان کے پاس دی روزمقیم رہے والیں ہوکے بی مصطلق سے جو ولید بن عقبہ بن الی معیط کے بعد خزاعہ میں سے تھے صدقہ وصول کرنے میے ووالیں ہوئے۔

رسول التعلیق نے آتھیں حنین کے مال نیٹیمت پر عالی مقرر فر مایا۔ جوک آنے اور وہاں سے کوج کرنے تک اپنے پہرے کا عالی بنایا۔ وہاں آنخضرت نے جیس دن قیام فر مایا تھا۔ جنگ بمامہ میں شریک ہوسئے ،اس روزان کے لئے آز مائش اور بے پر دائی ،ار تکاب قال اور طلب شہادت تھی ،اسی روز سے جس چہل وہیج سال شہید ہوئے۔

ریج بن عبدالرحمٰن ، الی سعیدالحذری نے اپنے باپ داداے دوایت کی کہ بھی نے عباد بن بشرکو کہتے سنا کہ اے ابوسعید بش نے عباد بن بشرکو کہتے سنا کہ اے ابوسعید بش نے رات کوخواب دیکھا کہ آسان میرے لئے کھول دیا گیا پھرڈ ھا تک ویا گیا انشاء اللہ مجھے شہادت ہوگی ، بھی نے کہاداللہ تم نے بھلائی دیکھی۔

جنگ بمامدين ديكها كدوه انصاركويكارر بے تنے كرتم لوگ تكواروں كے ميان تو ژ ۋالواورلوكوں سے جدا ہو

جا وَاور کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو چھانٹ دوہم لوگوں کو چھانٹ دو،انھوں نے انصار سے چارسوآ دمی چھانٹ دیئے جن میں کوئی اور شامل نہ تھا،آ گے عباد بن بشر،ابود جانہ اور براء بن ما لک تنے،

بدلوگ ہا ب الحدیقہ تک پہنچ اور نہایت ہنت جنگ کی ،عباد بن بشر آل کردیئے گئے میں نے ان کے چبرے پرتلوار کے اس قدرنشان دیکھیے کہ صرف جسم کی علامت ہے بہجان سکا۔

سلمیہ من ثابت سامی وقش بن زغبہ بن زعوراء بن عبدالاشبل ،ان کی والدہ لیلی بنت الیمان تھیں اور یمان جی حسل بن جابر نتھ ، وہ حذیفہ بن الیمان کی بہن تھیں ، یہ بنی عبدالاشبل کے حلیف نتھے۔

سلمہ بن ٹابت بدر میں شریک ہوئے ،غزوہ احد میں بھی تنے اور اس میں شہید ہوئے ابوسفیان بن امیہ بن حرب نے شہید کیا۔ یہ جمرت کے بتیسویں مبینے شوال کا واقعہ ہے۔

غز وہ احد میں ان کے والد ٹابت بن وٹس اور پچارفاعہ بن وٹش بھی شہید ہوئے بیدرسول اللہ وہائیے کے ہمر کاب نتے سلمیں ٹابت کے کوئی اولا دندھی وٹش بن زغبہ کے من لڑے مرکئے انمیں سے کوئی نہ ہوا۔

رافع بن بر بارسه ابن کرز بن سکن زعورا ، بن عبدالاشهل ،ان کی والده عقرب بنت معاذ بن نعمان بن امری القیس بن زید بن عبدالاشبل سعد بن معاذ کی بہن تھیں۔

رافع کی اولا دہیں اسید تھے جو یوم حرہ میں قبل ہوئے اور عبدالرحمٰن تھے ان دونوں کی والدعقرب بنت سلامہ بن وقش بن زغیہ بن زعوراء ابن عبدالاشہل سلمہ بن سلامہ بن وقش کی بہن تھیں رافع بن یزیداور زعوراء ابن عبدالاشہل کی تمام اولا دمر چکی تھی ،ان میں ہے کوئی شدر ہا۔

رافع بن بزید بدر واحد میں شریک ہوئے ہجرت کے بتیسویں مبینے شوال میں غز وہ احد میں شہید ہوئے محمد بن اسی ق موکیٰ بن عقبہ، ابومعشر اور محمد بن عمران کا مہمی نسب بیان کرتے تھے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ الدمعشر دمجہ برہ اسماقی ن افع بیں نہ کہتر بھر بعد والٹریں محمد این بارہ قالد ارکی نے حوالیں بالعدار سرمالم

ابومعشر ومحد بن اسحاق، رافع بن زید کہتے تھے، عبداللہ بن محمد ابن مگارۃ انصاری نے جونسب انصار کے عالم تھے انکی مخالفت کی تھی کہ نی زعوراء میں کو ئی سکن نہیں اور سکن صرف بنی امری القیس بن زید بن عبدالا شہل میں تھے، رافع ابن پزید بن کرزبن زعوراء بن عبدالاشبل نام تھا۔

## بی عبدالاشبل بن جشم کے حلفاء

مریخ سلمیہ کی سلمیہ کی سلمیہ این خالد بن عدی بن مجدعہ بن حارث بن خارث بن خزرج بن عمر ووہی الدیت بن مالک تعے جواوس میں سے تھے آگی والدہ امسہم تعیس جن کا نام خلید ہ بنت الی عبید بن وہب بن تو وان بن عبدو بن زید بن تعلیہ بن خزرج ابن ساعدہ بن کعب تھا ،خزرج میں سے تھیں۔

اولا د .....: محمہ بن مسلمہ کی اولا دمیں دس لڑ کے اور چیلڑ کیاں تھیں۔ عبد الرحمٰن ، انھیں کے نام ہے انگی کنیت تھی ام عیسیٰی اور ام حارث ، ان کی والدہ ام عمر و بنت سلامہ بن وقش

بن زغبه بن زعورا وبن عبدالاشبل سلمه کی بهن تعیس ـ

عبدالله اورام احمد ، ان دونوں کی والدہ ہشت مسعود بھے اوس ابھ مالک بن سواد بن ظفر اور وہ کعب بن خزرج شخصے جوادس بیس تھیں۔

سعد ببعغروام زیدان کی والد وقتیلہ بنت الحصین بن سمنم بنی مروبن فوف بن سے تھیں جوقیں مملان میں سے تھے۔ عمر ،ان کی والد وزہرا دینت محار بن معمر بن مرومیں ہے تھیں بھرتی تصیلہ سے تھیں جوقیں عملان سے تھے۔ انس وعمر و ،انکی والد والاطبا سے تھیں جو بطون کلب بیں سے ایک بطن ہے۔ قیس اور زیداور محمد ،انکی والد و امر دار تھیں۔

محمود جن کی کوئی اولا دشتنی اور حفصہ ،ان دونوں کی والدہ الم تھیں۔ مجمد بن مسلمہ مدینے بیں مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر اسلام لائے اور بیاسید بن حفیر اور سعد بن معاذ کے اسلام کے بعد ہوا۔ رسول اللہ مسلمی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ اذرا ابوعبید بن الجراح کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

مد بیٹے پر ٹی الف کے جائیں۔ جرین سلمہ بدردا حدیث شریک ہوئے اس روز جب اوک ہوا کے تو بیان او کوں میں تنے جورسول النہ اللہ کے ساتھ ٹابت قدم رہاور خندتی اور تمام مشاہد میں رسول النہ اللہ کے ہمر کاب رہے سوائے فرز وہ جوک کے کی تکہ رسول النہ اللہ کے بہر کاب رہے سوائے فرز وہ جوک کے کی تکہ رسول النہ اللہ کے بیانا جائے مقر ما اور کی اور کی استحال النہ اللہ کے بیانا جائے میں قرطا می فرمایا۔ جو ٹی برین کا ب میں ہے جنموں نے کعب بن اشرف (بہودی) کوئی کیا۔ رسول النہ اللہ کے فیار طام کی طرف جو ٹی برین کا ب میں ہے تھے اسحاب رسول النہ اللہ کے کئیں سواروں کے ہمراہ بطور سریہ بھیجا۔ وہ سلامت رہاور فینس سے اللہ اللہ اللہ کی تھے بھی بھیجا تھا۔

عاصم بن عمر بن قبادہ سے مروی ہے کہ جب رسول الشقائی عمرہ قضاء کے لئے روانہ ہوئے اور ذی الحلیفہ تک بہنچ تو آپ نے سواروں کے لئنکر کوآ سے کیا جوسو محوڑے تھے ،ان پر حمد بن مسلمہ کو عامل بنایا۔

ابراہیم بن جعفرنے اپنے والدے روایت کی کرمر بن مسلم کہا کرتے ،اے نزکو ارسول التعلق کے مشاہد استان نفس کی اور مواض (مقابات سکونت) کو جمعے سے پرچھو، میں کسی غز وے میں بھی بیجھے نہیں رہا ، استان نفس کے کرائے ہوئے ہیں رہا ، سوائے تبوک کے کہ آپ نے بھو کیونکہ کوئی سربدالیا سوائے تبوک کے کہ آپ نے بھو کیونکہ کوئی سربدالیا کہ بوجھو کے ونکہ کوئی سربدالیا کہ بیس ہوتا یا جم جو جمعے سے پوشید و ہو، یا تو میں کو داس میں ہوتا یا جس وقت و وروانہ ہوتا میں اس کو جاتا تھا۔

محد بن مسلمه كا حليد ..... عباي بن رواعد بن رافع عدم وى بي محد بن مسلم كا في اور بن مدموفي اوى بي مسلم كا في ال بناور بن مدموفي الدين مدمون المعنى ندموس في ندو بلي التنافي المنافع ا

حسن سے مروی ہے کہ دسول الشقائظ نے میرکوایک کموار عطافر مانی اورفر مایا کہ جب تک مشرکین سے قال کیا جائے تم اس سے لڑتا ، جب سلمانوں کو دیکھنا کہ ایک دوسرے کے مقابلے پرآئے تو کس ایک کے پاس بیکوار کے جانا اورا سے اتنا مارنا کہ کموارٹوٹ جائے پھرائے گھر جیٹھ رہنا یہاں تک کہ کوئی خطاکا رہاتھ تم معارے پاس آئے (اور تسمیس مجبور کرکے نکالے) یا فیصلہ کرنے والی موت۔

فننه محرین مسلمه کا می جهدی بگا رہے گا .... میدین حسین فابی سے مردی ہے کہ ہم لوگ

حدید کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ انھوں نے کہا ہیں ایک ایسے تھی کوجا نتا ہوں جس کوفتنہ کھ کم نہ کرے گا ، ہم نے کہا دو کون ہے ، انھوں نے کہا کہ جمراین مسلمہ انھاری ، جب حدید فیہ کا انتقال ہو گیا اور فتنہ ہوا تو ہیں بھی ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا جو روانہ ہوے ہیں مزل پر پہنچا تو دیکھا کہا کہ کارے تھے ہوا کے تھے ہوا کے تھے ہوا کے تھے ، ہیں نے کہا کہ جی ہیں ہو چھا یہ خیمہ کس کا ہے اوگوں نے کہا کہ جمہ من مسلمہ کا ہیں ان کے پاس آیا ، لوڑھے ہوگئے تھے ، ہیں نے کہا کہ القد تعالی آپ پر رحمت کرے ہیں آپ کو مسلما تو ل کے میں سے بہتر لوگوں ہیں جھتا ہوں۔ آپ نے اپنا شہرا پنا مکان ، اسے عزیز اورا ہے پر وی چھوڑ و سے ، افھول نے کہا کہ ہیں نے سے تمرکی کرواہت سے چھوڑ ا ، ہیرے ول میں پہنی میں ہے کہ ہیں ان کے شہروں میں سے کی شہر میں ال کے رہوں تا وقتیکہ شرو ہاں سے دفع نہ وجہاں سے ہیں ہٹ گیا۔

سے الیابیہ کی محمد بن مسلمہ کو صبحت ..... محر بن مسلمہ ہے کہ جھے رسول الشقائی نے ایک تو ایک الشقائی نے ایک تو ارمطافر مائی اور ارشاد فر مایا کہ اے محمد بن مسلمہ اس تلوار سے اللہ کی راہ بی جہاد کرنا یہاں تک کرتم مسلمالوں کے دو کر بھوں کو آپس بیس قبال کرتے دیکھو، اس وقت تم اس تلوار کو پھر پراتنا پھنا کہ ٹوٹ جائے پھرتم اپنے ہاتھ اور ذہان کو دوک لینا یہاں تک کہ تمارے ہاس فیصلہ کرنے والی موت آجائے یا خطاکا رہا تھے جب عثمان کی کردیے گئے اور مسلمالوں کا جو حال بوا وہ بوتو وہ میدان بیس کی پھر کے پاس اس کے بغیر نہ نگلتے تھے کہ اس پھر کو اپنی تکوار سے مارے شے اس طرح انھوں نے اسے تو ڈ ڈ الا۔

اسحال بن عبدالله قرده نے بھی ای تئم کی حدیث روایت کی اورکہا کہ محدین مسلمہ کو نی اللہ کے کا سوارکہا جا تا تھا۔انھوں نے لکڑی کی ایک کوارینائی تھی اوراسے رند کر کے میان میں کردیا تھا جو کھر میں لکی ہوئی تھی ، انھوں نے کہا کہ میں نے اسے اس لئے لٹکا یا ہے کہ اس سے ڈرنے والے وہبیت دلاؤں۔

ابراہیم بن جعفرنے اپنے والدے روایت کی کہ جمہ بن مسلمہ کی وفات مدینے علی ۲ میں وہی وہ اس زمانے میں ستر سال کے متصان پر مروان بن الحکم نے نماز پڑھی۔

ستلمه بین اسلم ..... این حربی بن عدی بن مجده بین صارشه ان کی کنیت ابوسعدا در والد دسعا دبنت را فع بن الی عمر بن عائذ بن تعلیه بن شنم بن ما لک بن النجار خزرج بیس ستخمیس بوحر پس بن عدی کی قربت اوران کے مکان بنی عبدالاضهل بیس خصه

و ولوگ ابتدائے اسلام بی جس وفات پاگئے۔ان جس ہے کوئی ندر ہا۔سلم بن اسلم بدر واحداور خند ق اور تمام مشاہد جس رسول اللہ مقالیق کے ہمر کاب رہے عراق جس بعہد خلافت عمر بن الخطاب ہجرت نیوی کے چودھویں سال جرابی عبیدالتھی کی جنگ میں شہید ہوئے اس وقت ۱۳ سال کے تھے۔

عبد الدوسيد المن السبه المن المن المن المن المن عامر بن عمر بن جشم بن حارث بن ترزي بن عمر و بن ما لك ابن اوس الكي والدوسعيد بنت تبهان بن ما لك ابوابشم بن تبهان كى بهن تيس -

محمد بن عمر نے کہا کہ وہ رافع بن بہل کے بھائی تھے ہی دونو ل حمراء الاسرروانہ ہوئے تھے زخی تھے اور ایک دوسرے کواٹھا تا تھا۔کوئی سواری نہتی۔

عبدالله بن بهل بدرواحد ی شریک تنے ،ان کے بھائی رافع بن بہل بھی ان کے بھراہ احدیث تنے دونوں فروہ خند ق میں بھی شریک تنے ،عبداللہ اس غزوہ ہیں شہید ہوئے آخیں بن عویف کے ایک فخف نے تیر مار کے تل کردیا۔عبداللہ بن بہل کے کوئی اولا دشتی ، نیز عمرو بن جشم بن حارث ابن فرزرج کی اولا دبھی بہت زیانے ہے مرچکی تھی ، وہ لوگ الحل رائے تھے البت الحل رائے میں غسان کی بھی ایک قوم تھی جوعلیہ بن بھندگی اولا دہیں ہے تھے ، آل ابی سعید ان کے حلیف تھے اس زیانے میں انکی اولا و ہے جو مدینے کے کنارے الصفر او میں رہتے ہیں اور بیدوئی کرتے ہیں کہ وہ رافع بن بہل کی اولا دہ ہے ہیں ان کے بچاعبداللہ بن جو بدر میں شریک ہوئے۔

حارث من من خرد مد ابن عدى بن الى بن عنم بن سالم بن مون بن مرو بن موف بن خزرج ، القوا قله مي سے بتے اور بنی عبدالا شبل کے حلیف تھے ان کا مکان بنی عبدالا شبل میں تھا۔ حارث کی کنیت ابو بشیر تھی ۔ رسول اللہ ستایق نے حارث بن خز مداور ایاس بن الی بکیر کے درمیان عقد موا خاق کیا حارث بدروا حدو خند تی اور تمام مشاہد میں مول التمالی کے حارث برکا ب رہے جرت کے جالیسویں سال مدینے منور و میں وفات ہوئی اس وقت کا برس کے متح انکی کوئی اولا د باتی نہتی ۔

ا پوالہ پہنٹم میں النہ ہائی ہیں۔ تام مالک بن عروی الحاف بن قضاع تھا بن عبدالا جہل کے حلیف تھے ،اس پر موکی بن عقبہ وقیر بن اسحاق ابومعشر وقیر بن عرکا اتفاق ہے ۔عبداللہ بن قیم بن عمار نہ العمار نے ان لوگوں سے اختلاف کیا اور بیان کیا کہ ابوالہ پشم اوس جی ابوالہ پشم بن العیبان بن ، مالک بن عمر و بن زیدا بن عمر و بن عبدالا شہل بن الحارث بن الحر بن بن عمر و ،اور و والدید بن مالک بن اوس تھے ۔ابوالہ پشم بن الحارث بن عمر بن زعورا و بن جشم بن حارث بن فرزرج بن عمر و تحص اور و والدید بن مالک بن اوس تھے ۔ابوالہ پشم کہ علم بن عامر بن زعورا و بن جشم بن حارث بوتی تو بی بن عبدالشبل کی وجہ سے اپنی زندگی و موت اس کی طرف منسوب کرتا کہ میں جو ان کا اور ان کی اکور قدم بن خلیفہ الا قسیلی تھا جو القعد و بیل بنی عبدالا شبل پر ان دونوں (ابوالہ پشم واسید) (کے وارث ہوئے) ابوالہ پشم اور ان کے بھائی عمر و بن جشم کے آخری میٹے تھے ، جومر میک اور ان میں سے کوئی باتی شربا۔

محربن عمر نے کہا کہ ابوالہیٹم زمانہ چاہلیت میں بھی بنول کونا پسند کرتے اور انھیں برا کہتے ہتے ، و ہ اور اسعد بن زرار ہ تو حید کے قائل ہتے دونوں ان انصار اولی میں سے ہتے جو کے میں اسلام لائے۔

اسعد بن ذرارہ ان آٹھ انصار میں ٹار کئے جاتے ہیں جورسول انتقابی پر کے میں ایمان لائے ،یہ اوگ اپنی توم سے پہلے مسلمان ہوئے ابوالہیٹم بھی ان چھ آدمیوں میں ٹار کئے جاتے ہیں جن کے متعلق روایت ہے کہ انصار میں سب سے پہلے رسول انتقابی کی قدمہوی کے میں حاصل کی ، وہ بھی اپنی توم سے پہلے مسلمان ہوئے پھر مدیے میں آئے اور دہاں اسلام کو پھیلایا۔ محمہ بن عمر نے کہا کہ چھآ دمیوں کا معاملہ ہمارے نز دیک سب اتوال ہے زیادہ ٹابت ہے وہ لوگ انصار است سب سے پہلے ہیں جورسول التسلیقی ہے کے میں قدمیوں ہوئے آپ نے انھیں اسلام کی دعوت دی اور وہ ممان ہوئے ابوالہیثم ستر انصار کے ہمراہ عقبہ میں بھی شریک تھے۔وہ بارہ نقباء (اعلان کرنے والوں) میں سے

ہیں ،اس پرسب کا اتفاق ہے۔

رسول انتها ہے ۔ ابوالہیٹم بن التیبان اور عثمان بن مظعون کے درمیان عقد مواضاۃ کیا۔ ابوالہیٹم بدر مداور خند تن اور تمام مشاہد میں رسول النتها ہے ۔ ہمر کاب تھے رسول التعافیہ نے انھیں تھجوروں کا اندازہ کشدہ بنا ، بھیجا تھا ، انھوں نے ان لوگوں کی تھجوروں کا اندازہ کیا۔ یہاں وقت ہوا کہ عبدالتد بن روا یہ موتہ میں شہید ہوگئے۔ محمد بن یکی بن حبان سے مروی ہے کہ ابوالہیٹم بن التیبان رسول التعافیہ کے زمانے میں تھجور کا انداہ ۔ تے تھے ، آنخضرت بھیلے کی وفات کے بعد ابو بکڑ نے انھیں بھیجنا چا ہا تو انھوں نے انکار کیا اور کہا کہ میں رسول التعافیہ کے اندازہ کرتا تھا اور جب والیس آتا تھا تو آپ میرے لئے وعافرہ نے تھے ابو بکڑ نے انھیں جھوڑ ویا۔ سالے بن کیسان سے مروی ہے کہ عمر بن انظاب کے زمانے میں ابوالہیٹم بن التیبان کی وفات ہوئی۔ صالے بن کیسان سے مروی ہے کہ عمر بن انظاب کے زمانہ خلافت میں ابوالہیٹم بن التیبان کی وفات ہوئی۔

ابوالہیشم کے بھائی:

ہیلہ ہیں النتیبہا لن ……ان کےنسب کا بھی وہی قصہ ہے جو ہم نے ابوالبیٹم کے حال میں بیان کیا ابقول برائند بن مجر بن عمارہ انصاری عبیداورا ابوالبیٹم کی والدہ لیلیٰ بنت عتیک بن عمر وتھیں ہے جرابن اسحق ومجر بن عمر بھی اسی رح عبید بن التیب ن کہتے تتھے لیکن موکیٰ بن عقبہ وابومعشر اور عبداللہ بن مجمد بن عمارہ انصاری نے کہا کہ وہ عتیک بن بہان تتھ ،عبداللہ بن مجمد بن عمارہ انصاری نے کہا کہ جس نے کہ عتیک بن التیبان تتھے ، واؤد بن الحصین کے ہاتھ کا صابواد یکھا ہے۔

محمد بن عمروہ نیمرہ نے کہا کہ عبید بن التیبان عقبہ میں ستر انصار کے ساتھ شریک ہوئے۔رسول الذصلی اللہ یہ وسلم نے ان کے اورمسعود بن الربیع القاری کے درمیان جواہل بدر میں سے بتھے عقد موافاۃ کیا تھا۔عبید بن بہان بدر واحد میں شریک ہوئے یوم احد میں شہید ہوئے عکر مہ بن الی جہل نے شہید کیا یہ بجرت کے بیسویں مہینے ال میں ہوا۔ ال میں ہوا۔

عبید بن التیبان کی اولا دہیں عبیداللہ تھے جو جنگ بمامہ ہیں شہید ہوئے اور عباد تھے۔ان دونوں کی والدہ نبہ بنت رافع بن عدی بن زید بن امپیعلبہ بن جضہ کی اولا دہیں سے تھیں و ولوگ ان لوگوں کے حلفاء تھے جوسب کے سب مرگئے عبید بن التیبان کی کوئی اولا و باقی نہ رہی ( پندررہ آ دمی ) کا پندرہ اصحاب۔

## ( منجله تن حارث بن فزرج بن عمر و (الخزرج ) كهالديد بن ما لك بن اوس يقے )

ا بوعبس بن جبر ---- ابن عمرو بن زید بن جشم بن حارثه ان کانام عبدالرمن تفااور والد ولیل بنت رافع بن عمرو بن عدی بن مجدعه بن حارثهٔ تحص \_

ابوعبس کی اولا و بیس جمرحمود تنهے ،ان دونوں کی والدہ ام بیسیٰ بنت مسلمہ بن سلمہ بن خالد بن عدی بن مجد ، بن حارثہ مجمہ بن مسلمہ کی بہن تغییں اور مبالیعات بیس سے تھیں۔

عبیداللہ انکی والدہ ام حارث بنت محد بن مسلمہ بن طالد ابن عدی بن مجد عد بن حارث تھیں زید مید و ان دونول کی والدہ کا نام ہم سے نبیس بیان کیا گیا۔ الوعیس کی بہت می بقیدا والا دید ہے اور بغدا دیں ہے ، ابوعیس اسلام سے پہلے عربی لکمنا جانتے تنے حالا تکہ عرب میں کتابت بہت کم تھی ، ابوعیس اور ابو بروہ نیار جس وقت اسلام لائے تو دونول بنی حارث کے بت تو ڈر ہے تھے۔

رسول التُعلِينَة في الوعس بن جراورحيس بن حذا فد كے درميان جوالل بدر بيں سے تنهاور طعمہ بندة عمر بن الخطاب كے رسول التُعلِينَة سے پہلے شو ہر تتے ،عقدموا خا ۃ كيا۔

ابونس بدروا صدوخندق اورتمام مشاہد میں رسول الشقائی کے جمر کاب تنے وہ ان لوگوں میں جمی ہے جنمول نے کعب بن اشرف ( یہودی) کول کیا عمر و عثال انتھائی کے جمر کاب تنے وہ ان لوگوں میں جمول کرنے کے لئے بھیجا کرتے تھے۔
المی جس حارثی سے جو الل بدر میں سے تنے مروی ہے کہ عثان بن بن عفان ان کی حمیا و سع کے لئے آئے و ب ہوڈی کی حالت میں باتے ہوا انھوں نے کہا اچھی حالت میں باتے ہوا انھوں نے کہا اچھی حالت میں باتے ہوا انھوں نے کہا ایس حالت میں باتے ہوا انھوں نے کہا ایس حالت میں باتے ہوا انھوں نے کہا ایس حالت موکئے میں ہم نے اپنی ہر حالت ورست بائی سوائے ذکو تا کے اور تول کے جو ہمارے اور عمال کے درمیان ہلاک ہوگئے قریب ہے کہ ہم اس سے دہائی نہ یا تیں۔

ابوالعبس کی و فات سب عبدالجید بن ابی عس سے مروی ہے کہ ابوعیس کی و فات سے دھی بعد خلافت عثمان بن عفان ہوئی اس وقت و استرسال کے تھان پرعثان ابن عفان نے نماز پڑھی اور بقیج میں مدفون ہوئے ال عثمان برعثان ابن عفان نے نماز پڑھی اور بقیج میں مدفون ہوئے ال کی قبر میں ابو بردہ بن نیاراور قبادہ بن نعمان اور محمد بن مسلمہ اور سلمہ بن ملامہ بن قش اتر سے بیسب کے سب بدر میں شریک ہے۔ ابو بس منا کا خضاب نگاتے ہے۔

مستور بن عبدسعد سنداری نام بن عدی بن جثم بن مجدعه بن حارثه ای طرح موی بن عقبداورا بومعشر اور مورد بن عقبداورا بومعشر اور مبدالله بن عمر بن عمر المعشر اور مبدالله بن عمر بن عمر في بها كه وه مسعود بن سعد تقد محد بن عمر في كها كه و مسعود بن معدود بن عامر تقدان كى كوئى اولا دباتى نترى سب وفات پا تيجه تقدمسعود بدرواحد من شريك موسعة -

## حلفائے بی حارثہ

ا ہو ہر وہ اس نیار .....این عمرو بن عبید بن عمر دین کلاب بن وہمان بن عنم بن ذیل بن جمیم ابن تی بن بلن بن عمر و بن الحاف بن قضاعہ۔ابو بر دو کا نام ہائی تھا۔ان کی پس مائدہ اولا دھی۔رسول انڈھائے کے صحابی پڑا بن عاذب کے مامو تھے، بروایت موک بن مقبہ وجمہ بن اسحاتی والی معشر وجمہ بن عمرستر انصار کے ساتھ مقبہ بیں حاضر ہوئے۔

محد بن لبیدے مروی ہے کہ ہم نے جن کی حارث کا ذکر کیا اور وہ بدر میں حاضر ہوئے ان میں سے بیتین آ دمی ہیں ، ابوہس ،مسعود ، ابو بروہ ، ہم نے جوتا م دنسب ان کے بیان کے اسکی بنام راثا بت ہے

محمر بن عمر نے کہا کہ ابو بردہ بدروا حد خندق اور تمام مشاہد علی رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کے جمر کاب تھے۔ التی کہ میں بنی حارثہ کا مجمئذ النمیں کے پاس تفااتھوں نے رسول النہ الفظافیہ ہے وہ احاد بہت بھی روایت کیں جنمیں آپ ہے یا دکر لیا تھا۔

ابراجيم بن المعيل بن الي حيد كتة من كابوبرده بن نيارى وفات خلافت معاويد بي مولى -كل تين امحاب -

( كعب بن الخزرج بن عمرومن جمله في ظفر كه عيب بن ما لك بن الاوس نف )

قیا و در سن تعمیا اس ۱۰۰۰۰۱ بن زید بن عامر بن سواد بن ظفر ، انگی والد واعید بنت قیس بن عمر وابن عبید بن ما لک بن عمر و بن عامر بن هنم بن عدی بن النجار جونز رج می سے تھے جمد بن عمر نے کہا کہ تنا دہ کی کنیت ابوعم تھی ،عبداللہ بن محر بن عمار وانعماری نے کہا کہ ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی۔

قاده کی اولاد شرعبداللہ اورام عمر دان دونوں کی دالدہ ہندینت اوس بن فزمہ بن عدی بن الی بن شنم بن عوف بن عمر و بن عوف تو افل صلفائے تی عبدالاشہل میں ہے تھیں۔

عمرو وحفصه ، ان دونوں کی والد وضاء بنت حتیس عنسائی تعیں ، کہا جاتا ہے کہ اگل والدہ عاکشہ بنت جری بن عمرو بن عامر بن مبدروزاح بن ظفرتنے س۔

عبداللہ بن مجر بن عمارۃ انساری نے کہا کہ آج قنادہ کی کوئی پس مائدہ اولا دنییں ہے اکلی اولا وہیں سب سے آخر میں جولوگ رہ گئے تنصوہ عاصم دیعقوب فرزندان عمر بن قنادہ تنصے عاصم بن عمرعالمائے سیرت وغیر ہا میں سے تنصے ، وہ سب دفات یا صحنے ، کوئی باتی نہیں ہے۔

محر بن عمر نے کہا کہ آبادہ بن نعمان سر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہتے ، مویٰ بن عقبہ وابومعشر کی بھی ۔
یہی روایت ہے۔ لیکن محد بن ایخی نے اپنی کتاب میں انکاذ کران لوگوں میں نہیں کیا جوعقبہ میں حاضر ہوئے ہتے۔
قادہ اصحاب رسول انڈ علیقے کے تیرا عماز وں میں بیان کئے گئے میں وہ بدروا حد میں حاضر ہوئے۔ بوم احد میں آئے کا ڈھیلا بہہ کے رخسار پر آھیا۔ رسول انڈ علیقے کے پاس آئے کا درغرض احد میں آئے اورغرض

احدین ای اعمدین تیر مارا کیا بس سے اعمدا دھیلا بہد کے دخسار پرا کیا۔ رسول انتعاب کے پاس اے اور عرش کی یارسول اللہ میرے پاس ایک عورت ہے جے میں جا ہتا ہوں ،اگروہ میری آگھد کھے لے گی تو اندیشہ ہے کہ جھے نفرت کرے گی ، رسول النبیلانی نے اس ڈھیلے کواپنے ہاتھ سے لوٹا دیا ، آگھ برابر ہوگئ اور بینائی لوٹ آئی۔۔ بڑھا ہے بیں بھی وہ آگھ زیادہ قوی اور زیادہ سیجے تھی۔

عاصم بن عمر بن قاوہ ہے مروی ہے کہ قاوہ بن تعمان کی آنکھ کا ڈھیلا ہوم احد ہیں ان کے رخسار ہے پر گر پڑا۔ رسول الندسلی القدعلیہ وسلم نے اپنے ہاتھ ہے اسے لوٹا دیا وہ دوسری آنکھ سے زیادہ انجھی اور تیز ہوگئی، وہ خندق اور تمام مشاہد ہیں رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کاب شے غزوہ فتح ہیں تی ظفر کا جعنڈ ایٹھیں کے پاس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بھی روایت کیں۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مروی ہے کہ قادہ بن النعمان نے سوسے میں انتقال کیا اس وقت ۱۵ سال کے سے انتقال کیا اس وقت ۱۵ سال کے سے ان پڑعم بن مسلمہ اور حارث سے ان پڑعم بن مسلمہ اور حارث بن فرز مدار ہے۔ بن فرز مدار ہے۔

عبید اس اوس بنت قبس بن ما لک بن سواد بن ظفر ،کنیت ابوالعممان اور والدوسیس بنت قبس بن قریم بن امیه بن سنان بن کعب بن هنم بن سلمه فرزرج میں سیوتھیں ،ان کی پسماندہ اولا دھنی جوسب کے سب وفات پا چکے عبید بدر میں شریک ہتھے۔

کتے ہیں کہ بیوبی ہیں جنموں نے عماس اور نوفل اور عقبل کو بدر ہیں گرفتار کیا اور ایک ری ہے با ندھ کے رسول انتقافیہ کے پاس لائے ، ٹی علیہ اسلام نے فر بایا کہ ان پر ملک کر بم نے تمعاری مدد کی ۔ رسول انتقافیہ نے ان کا نام مقرن (ری میں باند سے والا) رکھا بوسلمہ بید ہوگی کرتے تھے کہ ابوالیسر کعب بن عمر و نے عماس کو گرفتار کیا۔ ابو الیا ہی تھر بن ایحل کہا کرتے تھے ۔ موکی بن عقبہ وجھ بن اسحاق وجھ بن عمر نے بدر میں عبید کے ذکر پر اتفاق کیا۔ ابو معشر نے انھیں بیان نہیں کیا۔ بہار سے نزد کی بیا انکایا جس سے انھوں نے روایت کی اس کا وہم ہے اس لئے کہ عبید بن اوس کا معاملہ ان کے بدر میں ہونے کے متعلق اس دور مشہور ہے کہ وہ تھی نہیں۔

تصرین حارث و این عبدرزاح بن ظفر ، انگی کنیت ابو حارث تحی اور والده سوده بنت رسول الشان کی کنیت ابو حارث می اور والده سوده بنت رسول الشان کی محبت حاصل تنی اولا دو قات یا چی اور جا چی تحی \_

ابومعشر دمجہ بن عمر دعبدانفہ بن مجر بن عمارة انصاری اور ہشام بن محرابن سائب کلبی نے اس طرح ان کا نام بتایا ان لوگول نے ان کے نام دنسب میں کہ نصر بن حارث تھے کوئی اختلاف نیس کیا۔ محمہ بن اسحاق نے اپنی کتاب میں دوایت کی کہ وہ نمیر بن حارث تھے، بیغلط ہے میرا گمان ہے کہ بیلطی محمہ بن اسحاق کے دواۃ کی طرف سے ہے۔

#### حلفائے بی ظفر

عمبدالله بن طارق ....ابن عمرو بن مالك بن تيم بن شعبه بن معدالله بن فران بن بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعه ،ان كے كوئى بسمانده ادلاد نه تنمى جمد بن عمر نے اس طرح ان كا اور ان كے اخبافى بھائى معنب بن عبيد كا ب بیان کیا ہے جوان کے ساتھ بدر بھی شریک تھے۔ کیکن مجھ بن اسحاق نے ان لوگوں بھی ان دونوں کا نام لیا جو ر بھی شریک ہوئے اوران کا نسب نہیں بیان کیا کہا کہ و معتب ابن عبدہ تھے لیکن ہشام بن محمہ بن سما نب الکھی نے نی کتاب النسب بھی ان دونوں کا بچھ بھی ذکرنیس کیا۔

عبدالله بن طارق بدروا مد میں شریک ہوئے وہ ال لوگول میں ہے جوغر وہ الرجیج میں روانہ ہوئے بی بیان کے شرکین گرفتار کر کے ری سے باعدہ کہ خبیب بن عدی کے ساتھ کے لے جا کیں جب وہ مرالظہر ان میں تھے تو انھوں نے کہا کہ واللہ میں تمعارے ساتھ شدہوں گا کیونکہ میرے لئے میر سان ساتھیوں میں تمونہ ہواس وزنل کر دیے گئے ، انھول نے اپنا ہاتھ دی سے نکال لیا اور کو اد لے لی اوگ ان کے پاس سے ہمٹ میں ہواں پر حملہ کرنے گئے اور وہ ان سے بھٹنے لگے ۔ لوگول نے انھیں پھر مار کے شہید کر دیا ۔ انجی قبر مرالظمر ان میں ہے ، یوم الرجیع جرت کے چھتیویں میں میں ہوا۔

ان کے ال شریک بھائی:

معترب بن عبید سن عبید سن این ایاس بن تیم بن شعبه بن سعدالله بن فران بن بلی بن عمر دبن الحاف این تضاعه بن تشریف تدعمر نے اسی طرح کہا جمہ بن اسحاق نے کہا کہ ووسعب بن عبدو نتے ،عبدالله بن محمد بن عمارة انصاری نے کہا کہ وو حتب بن عبیدا بن سواد بن انہیٹم بن ظفر تھے۔

انگی والدہ نی عذرہ کی شاخ نی کا بل سے تھیں۔ان کے اخیائی بھائی عبدانندین طارق بن عمروالبلوی بی طفر کے حلیات علی طفر کے حلیف شفے۔ بی ظفر بی ان کا نسب جیسے معلوم نہ تھا اس نے اضیں کے بھائی عبداللہ بن طارق کی وجہ سے بلی سے منسوب کردیا۔

معتب بن عبید کے کوئی اولا دنتھی ، ان کے بینیج اسیر بن عروہ ابن سواد بن الہیٹم بن ظفر ان کے وارث ہوئے معتب بن عبید ہدروا صدیمی شریک ہوئے یوم الرجیع میں الظہر ان میں شہید ہوئے۔ کل یا نجے اصحاب:

( بن عمر وبن عوف بن ما لك بن الاوس بيمر بن اميه بن زيد بن ما لك بن عوف بن عمر وبن عوف ميس سے )

مبتشر بن عبد المنذ رسب بن رفاعه بن زنبر بن اميه بن زيد ان كا والده نسيه بنت زيد بن صبعيه بن زيد بن الم بنشر بن عبد المنذ راور عاقل بن الم الك بن عوف بن عمر و بن تعين ان كوئى بهما عمره اولا وتقى ، رسول المنطقة في مبشر بن عبد المنذ راور عاقل بن الم المبكير كه درميان عقد مواخاة كيا - كها جاتا ب كه عاقل بن الى بكيراور مجذرا بن زياد كه درميان آب في عقد مواخاة كيا - مبشر بدر من شريك بوئ اوراى روزشه بيد بوئ ابوثور في الوثور في كيا -

میا۔ بسر بدری سر بیٹ ہوئے اور ہی روز مہیر ہوئے ایوور سے ساتے۔ سائب بن ابی البابہ نے مروی ہے کہ رسول القطاعی نے مبشر بن عبدالمنڈ رکا حصہ لگایا اور معن بن عدی ہمارے پاس ان کا حصہ لائے۔ ان کے بھائی: ر فا عد بن عبد المنذ و بن و بن و این رفاعه بن زنیر بن امیه بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف ان ک والده نسید بنت زید بن ضبیعه بن زید تھیں ، اگل ایک لڑکی تھی جس کا نام ملیکہ تھا ان ہے عمر بن ابی سله بن عبد الاسد اگر دمی نے نکاح کیا بنسید کی والدہ ظید بنت نعمان بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ظبیعه بن زید تھیں۔ براویت موکی بن عقب وجمد بن اسحاق وائی معشر وجمد بن عمر دفاعہ بن عبد المین وسمۃ العدار کرساتھ عقبہ میں ،

براویت موکیٰ بن عقیہ ومحمد بن اسحاق وانی معشر ومحمد بن عمر رفاعہ بن عبدالمنذ رستر انصار کے ساتھ عقبہ میں شر پک ہوئے وہ بدر واحد میں حاضر ہوئے اور ابجرت کے بتیبویں مہینے ماہ شوال میں بوم احد میں شہید ہوئے ان کی کوئی پسماند ھاولا دنہ تھی۔

اوران دونوں کے بھائی:

ا پولیا نہ بن عبد الممثر رسی ابن رفاعہ بن زنبر بن امیہ تام بشر تعاا کی دالد و بھی نسید بنت بدر بن ضبیعہ تغییں ابوالیانہ کی اولا و جس سائب تنے اکلی والدہ زمینہ بنت خذام ابن خالد بن تغلیہ بن زید بن عبید بن امیہ بن زید اور الزکی ) جن کے نام سے اکلی کئیت ابولیانہ تھیں اور جن سے عمر بن انتظاب نے نکاح کیا ان سے ان بہال دلادت بھی ہوئی اور انکی والدہ نسید بنت قضالہ ابن نعمال بن تھیں بن عمر و بن امیہ بن زید تھیں اور رسول التعلق جب بدر کی جانب روانہ ہوئے آبولیانہ کو در بنے پر عال بنا کے دوجاء سے واپس کیا ان کے لئے فئیمت واتو اب میں مصر مقرر کیا اور و وانھیں کے خل ہو جو بدر شرکی ہے۔

ابولہاب نے ہیم بی قرظ میں جس وفت گناہ کا ارتکاب کیا (بی قرظ کوئس رازے آگاہ کردیا کہ رسول اللہ منطق تھے کہ کہ سو منطق تم کوذئ کریں گے ) تو وہ سجد نبی علیہ اسلام میں بمقام اسطوانہ کللا، رسی سے بندھ گئے۔ یہاں تک کہ اللہ نے اکنی توبہ تبول کی۔

سعد بن عبید بن استان کی کنیت ابوزید می کوری از بدین امیدین زید بروی تعینی سعد القاری کهاجاتا تھا ان کی کنیت ابوزید تھی کو نے کے لوگ روایت کرتے ہیں کہ بیان لوگوں ہیں تعیم جنھوں نے رسول الشفائی کے زمانہ میں تر ترقی کو نے کوگ روایت کرتے ہیں کہ بیان کو تے ہتے کہ سعد بن عبید بن العمان بن قیس می قرآن جمع کیا تھا بھر بن العمان بن قیس سعد بن عبید بدروا حدو خندق اور تمام مشاہر میں رسول اللہ کے ہمر کا ب تھے ان کے جئے عمیر بن سعد عمر بن العمان جن شہید الخطاب کے زمانے جس سمال جنگ قادسیہ میں شہید الخطاب کے زمانے جس شمام کے کی جصے کے والی تھے ، سعد بن عبید ہجرت کے سوابوی سمال جنگ قادسیہ میں شہید

موے اس وقت ٢ سال كے تصابيع بعد كوئى اولا وليس جمورى ،

عبدالرحمٰن بن الی کی سے مروی ہے کہ عربین الخطاب نے سعد بن عبید سے جوامحاب رسول اللہ میں سے ہے اور جس روز ان پرموت کی مصیبت آئی وہ میدان جنگ ہے بھا گے اور وہ قاری کہلاتے تھے ان کے سواامحاب رسول اللہ تلفظ ہے کوئی قاری نہیں کہلاتا تھا ان سے عربین الخطاب نے قرمایا کہ ملک شام میں شمعیں جہاد سے دو ہیں ہے وہاں مسلمانوں کی شدید خوز بردی کی گئی اور وشمن ان پر دلیر ہو گئے شایدتم محکست کی بدنا می کا داغ دھوسکو رفعوں نے بہانیں میں سوائے اس زمین کے اور کہیں تھی جہاں سے میں بھا گا تھا اور سوائے ان دشمنوں کے جنھوں میں میں تو کہیں گئی ہے اور شہید ہوئے۔

سعد بن عبیدے مروی ہے کہ انھوں نے لوگوں کو خطبہ سنایا کہ کل ہم دشمن کا مقابلہ کریں سے اور کل ہم شہید ہوں کے لہٰذاتم نوگ نہ ہمارے بدن سے خون دھونا اور نہ سوائے ان کپڑوں کے جو ہمارے بدن پر ہیں کوئی اور کفن دیتا۔

عومیم بن سما عده .... ابن عائش بن قیس بن نعمان بن زید بن امیه ان کی کنیت ابوعید الرحمٰن اور والد وعمیر و بنت سمالم بن سلمه بن امیه بن زید بن ما لک بن موف بن عمر و بن عوف تحیس ..

مویم کی اولا دہیں عتب سوید تھے ہوید ہوم جنگ ترویش آل ہوئے اور قرطدا کی والد وامامہ بنت بکیر بن تعلبہ بن حدب بن عامر بن بن کعب بن ما لک ابن غضب بن جم بن ترزین تعلی اصرف محدا سحات نے مویم بن ساعد و بن صلع کہا ہے تیکن ہم نے مسلم کوئسب میں بیا وہ بلی بن عمر بن الحاف قضاعہ میں سے بی امیدزید کے حلیف تھے اسے موائے میں ہاتا ہے ہیں بیان کیا ہو یکی بن المحاف میں اور کی نے میں بیان کیا ہو یکی کی بسما ندھہ اولا و مدیدے اور درب الحدث میں تھی ۔

عویم ان اٹھو آ دمیوں میں سے تھے جن کے متعلق روایت کی گئی کہ وہ ان انسارا واٹی میں سے ہیں جورسول الله ملی اللہ کی اللہ کے میں قدموں ہوئے اور اسلام لائے ، براویت محمد بن محر ، مویم ہر دوعقبہ میں شریک ہوئے اور بروایت مولیٰ بن عقبہ دمجمہ بن اسحال وائی معشر ووسمتر انصار کے ہمراہ عقبہ آخرہ میں حاضر ہوئے۔

سعد بن ابراہیم سے مردی ہے کہ رسول التُعلق نے عویم بن ساعدہ اور عرق بن الخطاب کے درمیان عقد موافاۃ کیا۔ موافاۃ کیا۔ موافاۃ کیا۔ بردایت محمد بن اسحال آپ نے عویم بن ساعدہ اور حاطب بن انی بلتعہ کے درمیان مقدموا فاۃ کیا۔ حز ہ بن عبداللہ بن زبیر نے رسول النسلے کوفر ماتے سنا کہ اللہ کے بندوں میں اور اہل جنت میں عویم بن ساعدہ کیے ایجھے بندے اور آ دمی ہیں۔

موی نے کہا کہ جب یہ بہت نازل ہوئی کہ فیسہ السوجال بسحبون أن يتعلهرواوالله يحب السمتطهرين (ال مجدقباء) على السياوك بيں جوثوب پاك دہنا پندكرتے بيں اور الله خوب پاك رہنا پندكرتا ہے) تو رمول النظافة نے فرمايا ان جس سے ويم بن ساعدہ بيں موئی نے کہا كہ ويم سب سے پہلے خص بيں جنموں نے ابنا جابت كامقام بانی سے دھویا جیسا كہ ميں معلوم ہوا ، واللہ اعلم۔

ابن عماس مے مروی ہے کہ دومرد صافح جوائی قوم کے ایما ہے سنیفہ ٹی ساعدہ کا ارادہ کررہے تنے ابو بکر ا وعر سے ملے ان دونوں مرد صافح نے کہا اے مرکر دہ مہاجرین کہان کا قصد ہے، ابو بکر وعر آنے کہا کہ برادران انصار سے ملنا جا جے ہیں ان دونوں نے کہا کہتم پر بیضر ورت نہیں کہ انصاد کے پاس نہ جاک، اپنا کام بورا کر دلین جاک۔ ابن شہاب نے کہا کہ وہ بن زبیر بیان کیا کہ مردصالے جوابو بکر وعرف کے تقے ہو کی بن ساعدہ اور معن استے ہو کی بن ساعدہ اور معن استے ہوں گئے ۔ وہ کی اللہ اللہ اللہ کیا کہ وہ کو لا بن علی ہوں کے متعلق جمیں معلوم ہوا کہ رسول الشفائی ہے دریا فت کیا گیا کہ وہ کو لا جی جن کے متعلق جمیں معلوم ہوا کہ رسول الشفائی ہے میں اللہ میں جب المطهر جی جن کے بارے میں اللہ میں معلوم ہوا کہ آپ بست تورسول الشفائی نے فرمایا کہ ان میں ہے ہوئی بن ساعدہ نہا بہت خوب آ دی جی جمیں بہیں معلوم ہوا کہ آپ ہے ہوئی بن ساعدہ کی اور کا بھی ذکر کیا تھا۔

عويم بن ساعده في خلافت عمر بن الطاب على وقات إلى اسوقت الكي عمر ١٦ يا٢٦ كي عي

تعلیمه بن حاطب ۱۰۰۰۰۰ این مروین عبید بن امیه بن زید ، اتکی دالد وا مامه بنت صامت بن خالد بن عطیه بن حوط بن حبیب بن عمر و بن عوف تغیس به

تعلبه كى اولا ديم عبيد الله وعبد الله وعمير يتصان كى والده ينى واقف بص يتميس

ر فاعداور عبدالرحمن وعیاض وعمیر ، انکی والده لباب بنت عقبدابن بشیر غطفان میں سے تھیں ، آج نقلبہ بن حاطب کی 4 ہے اور بغداد میں اولا دے۔

رسول التعلق في تعليد بن حاطب اورمعتب بن حمراء كے درمیان جوفز اعد حلیف بنی مخذوم بس سے تھے عقد موا خاتا كيا، تغليد بن حاطب بدروا حد مل شريك ہوئے۔

ان کے ہمائی۔

حارث بن حاطب المست بن خالد بن عروبن عبيد بن امي بن زيد ، الكي والده امامه بنت صامت بن خالد بن عطيه تحيير و الده المدين عادت بن حارث كي اولا و بي عبد الله يقيل من عليه الله عبد الله عبد الله و المعبد الله بنت اوس حارث بن جميا سے تعيس آج الكي باتى مانده اولا و ب ان كي كنيت الوعبد الله تقي - الله عبد الله تعليم -

عبدالله بن مکعف ہے مردی ہے کہ رسول اللہ اللہ جس وقت بدر کی طرف روانہ ہوئے تو حارث بن حاطب کو الروحاء سے بن عمر و بن عوف کی طرف کی کام ہے جس کا آپ نے اٹھیں تھم دیا تھا والیس کر دیا ۔ نئیمت والو اب علی آپ نے اٹھیں تھم دیا تھا والیس کر دیا ۔ نئیمت والو اب علی آپ نے ان کا حصہ بھی لگایا ، وہ آٹھیں کے شل ہو مجے جو شریک تھے ہے دین اسحال نے اس طرح بیان کیا محمد بن عمر نے کہا کہ حادث احد ، خندتی ، حد ببیا ورخیبر جس شریک تھے غز وہ خیبر شہید ہوئے آٹھیں قلعے کے او پر سے کھر بن عمر نے تیم دارا جود ماغ جس نگا۔

ر افع بن منجد و .....منجد وان کی والدہ ہیں ، والدہ عبد الحارث ، بلی کے علیف نتے ، اور بلی تضاعہ میں سے نتے جو یہ دعویٰ کرتے تنے ، صرف ابو معشر نے جو یہ دعویٰ کرتے تنے ، صرف ابو معشر نے انھیں عامر بن عنجد و کہا ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول الشعافی نے رافع بن عنجد و اور حصین بن حارث بن مطلب بن عبد مناف بن قصی کے درمیان عقد موا خاق کیارافع بدرواً حدوا حد خندق میں شریک تنے ان کے بسماند و اولا دنتھی۔ عبید بن افی عبید سن محدین سعد نے کہا کہ بیس نے اس شخص سے سنا جو کہتا تھا کہ بلی قضاعہ بیس سے ہے کہ عبید انھیں ( عبید انھیں ( بلی ) بین سے ہتے ای طرح محد بن اسحاق نے بھی کہا بعض لوگ ان کواور رافع بن عنجد و کو بن عمر و بن عوف کی طرف منسوب کرتے ہیں بیس نے ان دونوں کی ولا دت اور نسب کو بن عمر و بن عوف کے انصاب میں تلاش کیا تمر نہ ملان دونوں کی باتی ماند واولا دنہ تھی عبید بدر واحد خندتی بیس شریک ہتھے۔

كل نواصحاب: ( نى مىبيدىن زيدىن ما لك ين موف بن ممروين موف)

عاصم بن ثابت ساماین قیس، یقیس وی چی جوابوالا قلع بن عصمه بن ما لک بن امدابن ضبیعه بنها کی والد و شم کی اولا دی محمد بنی والد و بند والد و شموس بنت البی عامر بن شفی بن نعمال بن ما لک بن امد بن ضبیعه تقی عاصم کی اولا دی محمد بنی والد و بند بنت ما لک بن عاصم بنت ما لک بن عاصم بنت ما لک بن عامر بن عذیفه بن مجبوان بن کلفه بن سے تھیں اتکی اولا دیس سے احوص بن عبدالله ابن محمد بن عاصم من عاصم کی کنیت ابوسلیمان تھی۔

رسول التعقیق نے عاصم بن ثابت اور عبدالله بن بحش کے درمیان عقد موافاۃ کیا عاصم بدر واحد میں شریک ہوئے فرزوہ احد میں شریک ہوئے فرزوہ احد میں شریک ہوئے فرزوہ احد میں سلمان بھا گے تو وہ ثابت قدمی ہے رسول الشنائ کے ہمر کاب رہے انھوں نے آپ سے موت پر بیعت کی اضحاب رسول اللہ کے نامزو تیراندازوں میں سے تھے۔

اُحدیں مشرکین کے جھنڈ ہے والوں میں سے حارث اور مسافع فر زندان طلحہ بن انی کوئل کیا انکی والدہ سلافہ بنت سعد بن الشہید بنی عمر و بن عوف میں سے جیس ۔اس نے نذر مانی کہ عاصم کے کاسند سریس شراب چیئے گی اوران کا سرلانے والے کے لئے سوادنٹنیاں انعام رکھا۔

بنی طیان، تبیلہ، بذیل کے چندا دمی رسول النصطی کے پاس آئے اور درخواست کی کہ آپ ان کے ہمراہ چندا ہے آ دمی روانہ کریں جوانھیں قراآن پڑھا کیں اور شرائع اسلام سکھا آنحضرت نے ان کے ہمراہ اپنے چنداصحاب کے ساتھ عاصم بن ثابت کوروانہ کردیا۔

جب و ولوگ پل بستیوں میں پہنچے تو مشرکین نے کہا کہتم لوگ اسیر (قیدی) بن جاؤہم تہمیں آل کرنائیں جا ہے ۔ ہم صرف یہ جا ہے ہیں کہ تعمیں کے پہنچا کیں اور تمحارے ذریعہ سے قیت حاصل کریں عاصم نے کہا کہ نے نذر مائی ہے کہ بھی کسی مشرک کے یزوس میں نہ آؤں گا۔

وہ ان سے جنگ کرنے گئے اور جزیر سے گئے انھوں نے اتنی تیراندازی کی کہ ان کے تیرفتم ہو گئے گھر نیز ہ مانا شروع کیا یہاں تک کہ دو بھی ٹوٹ کیا کواررہ گئی تب انھوں نے کہ اے انڈ میں نے ابتدائے روز تیرے دین کی حمایت کی البندا آخر روز میں تو میرے گوشت کی حفاظت کرمشر کین ان کے ساتھیوں میں سے جیسے آل کرتے تھے اسکی کھال اتار لیتے تھے ،انھوں نے جنگ کی ہشر کین میں ہے ددکورخی کیا اورایک کولل کیا۔اور کہنے گئے۔

انا ابو صلیمان مثلی ما بر ورثت مجدی معثر اکر اما ورثت میدی معثر اکر اما (ش ابوسلیمان مثلی ما برگی دیرتری الیسوں کے لئے (ش ابوس کے لئے درائت میں چھوڑی ہے جو شریف کریم ہیں۔) درافت میں چھوڑی ہے جو شریف کریم ہیں۔)

#### اصيب مرشدا وخالدا قياما

#### (مرجد وخالد جيسول كوتوش كمر ع كمر ع جولول كا\_!)

لوگوں نے اتنی نیز ہ بازی کی کہ ان کوئل کردیا۔ سرکا ٹنا چا ہا تو اللہ نے ان کے پاس بھڑ ( زنبور ) بھیج دی جس نے حفاظت کی ، شب کو اللہ نعالی نے ایک نامعلوم سیلاب بھیج دیا جو آتھیں بہائے گیا۔ وہ لوگ ان کے پاس نہ پہنچ سکے عاصم نے اپنے او پر لا ذم کر لیا تھا کہ نہ وہ کئی مشرک کوچھو کیں گے اور نہ کوئی مشرک آتھیں جھوئے گا ان کا اور ان کے ساتھیوں کا آلی بجرت کے چھتیویں مہینے مغربی ہوم الرجیع ہیں ہوا۔

معتنب بن تشیر سسان ملیل بن زید بن العطاف بن ضبیعدان کی کوئی اولا دباتی ندری بدرواحد می حاضر موئے تقے محد بن اسحاق نے ای طرح تذکرہ کیا ہے۔

ا بولملل بن الا زعر سساین دید بن العطاف بن ضبیعد انی والده ام عمر و بنت الاشرف ابن العطاف بن ضبیعد تقدیل کو کی اولا دیاتی ندری وه بدر واحد ماضر بوئے محمد بن اسحات فی اس طرح کہا ہے۔

عظمیر بان معید اس این الازعربن زید بن العطاف بن ضبیعه الحی کوئی اولا دندری صرف محمد بن الحق ان کوعمر و بن معید بن الحق ان کوعمر و بن معید کتب شخصیر در واحد اور خندق اور تمام مشاہد میں رسول الشفائل کے جمر کاب شخصی میں وہ ان سومبر کرنے والوں میں سے ایک شخص جن کے دزق کا اللہ تفالی فیل ہوگیا تھا۔
کرنے والوں میں سے ایک شخص جن کے دزق کا اللہ تفالی فیل ہوگیا تھا۔
کل چار آ دی۔

### بن عبید بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف

ا نیس بن قبا و 8 .... این ربید بن فالدین حارث بن عبیدهمدین اسحاق و همدین عمرای طرح الیس کو کہتے تھے موکٰ بن عقب الیاس کہتے تھے ،اور معشر انس کہتے تھے فضا و بنت فزام الاسدید کے شوہر تھے بدر واحد میں حاضر ہوئے ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں فز وہ احد میں شہید ہوئے ابوائیم این لافنس بن شریق التھی نے آل کیا۔انیس کے کوئی باتی ماندہ اولا دنہ تھی صرف ایک آدی نی افتحالان بن حارثہ کہ کی قضاعہ میں سے تھے اور سب کے سب بنی زیدین مالک بن عوف کے حلفاتھے۔

معنن بن عدى الحيد ١٠٠٠٠٠ بن المحلان بن حارث بن ضيعه بن حرام بن جعل بن عمر و بن جشم بن دوم ابن زيان بن جميم بن ذيل بن تن بلي بن عمر و بن الحاف بن قضاعه

بروایت موی بن عقبہ دمجر بن اسحال دمجر بن عمر سر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے سے بل اسلام عربی خط میں کتابت کرتے ہے حالا نکہ عرب میں کتابت بہت کم تھی رسول الٹھائے نے معن بن عدی اور زید بن الخطاب بن نقبل کے درمیان عقد مواحاۃ کیا دونوں کے دونوں ساتے میں خلافت ابو بکر میں جنگ بمامہ میں شہید ہوئے آج معن کی باتی ماندہ اولا د ہے اور معن بدروا صدوخند تی اورتمام مشاہر میں رسول انشظافیہ کے ہمرکاب تھے۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ معن بن عدی ان دو مخصوں میں سے تھے جوابو بکر وعمر سے اسوقت کے جب وہ تقیفہ بنی ساعدہ کا ارادہ کر د ہے تھے انھوں نے کہا کہم پر ضرور کی ہیں کہان کے پاس نہ جا دانیا کام پورا کرو۔
عروۃ بن زبیر سے مروی ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ جس وقت اللہ نے رسول انشقافیہ کو دفات دی تو لوگ آپ پر روئے اور کہا کہ واللہ ہم چاہتے تھے کہ آپ سے پہلے مرجائے اندیش ہے کہ ہم آپ کے بعد فتے ہیں نہ برجا کیں ۔معن نے کہا کہ واللہ ہم چاہتا کہ آپ سے پہلے مرجائے اقدیشہ میں آپ کی وفات کے بعد فتے ہیں نہ برجا کیں ۔معن نے کہا کہ واللہ ہی جا بتا کہ آپ سے پہلے مرجائا وقت کے بعد بھی تھید ہی نہ کہا کہ واللہ ہی معن مسلمہ کہ اب کی جنگ ہیں بمامہ ہیں شہید ہوئے ۔

کرلوں جسیا کہ آ کی حیات میں کی معن مسلمہ کہ اب کی جنگ ہیں بمامہ ہیں شہید ہوئے ۔

عاصم من علر کی سند ابن الجد الحیلان جمر بن عمر نے کہا کہ ان کی کنیت ابوعبد التدیمی اور عبد القد بن محمد بن محمار الانصاری نے کہا کہ ان کی کنیت ابوعبد القد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عمار ہ جب روا کی بدر کا ارادہ کیا تو قباء اور ابل عالیہ پر کسی وجہ سے جوآپ ان الوگول سے پہنی عاصم بن عدی کو ظیفہ بنا دیا اور ان کے لئے نئیمت وٹو اب میں حصد لگایا وہ انھیں کے شل ہو کے جواس میں شریک تے محمد اسحان نے بھی اس طرح کہا۔
محمد بن عمر نے کہا کہ عاصم بن عدی احد اور خندتی اور تمام مشاہد میں رسول انٹینائیا ہے کہ برکا ب تھے رسول انٹینائیا ہے کہ بمرکا ہے تھے موادیت بن ابی سفیان کی عوف میں تامی کی دختا ب لگا دی۔ عاصم (قد میں ) ماکل بریشتی تھے مبددی کا خضا ب لگا تے تھے معادیت بن ابی سفیان کی خلافت میں جاتھ معادیت بن ابی سفیان کی خلافت میں جاتھ معادیت بن ابی سفیان کی خلافت میں جاتھ میں دیا ہے میں وفات یا گی اس وقت ۱۱ سال کے تھے۔

ث**ا بہت بن اقرم سسس ابن ن**قلبہ بن عدی بن الجد بن اُعجلان وان کی کوئی باقی ماند واولا و نیخی بدر واحد وخند ق اور تمام مشاہد میں رسول التعلیقی کے ہمر کا ب نتے خاند بن الوہید ئے ساتھ البو بکر کی خلافت میں مرتدین کی طرف روانہ ہوئے تنے اسی طرح محمد بن اسحاق نے بھی کہا۔

عیسیٰ بن عمیلہ فزاری نے اپنے والد سے روایت کی کہ خالد بن الولیدلوگوں کے مقابے پر روانہ ہوئے وقت کی اذان سنتے تو رک جاتے اوراگراذان نہ شنتے تو حملہ کرتے ، جب وہ اس قوم کے قریب پہنٹے گئے جو برا اندیش مخی تو عکا شہ بن جھین اور جابت بن اقرم کو اپنے آگے بخرینا کے بھیجا کہ وشمنوں کی فجر لا کیں وونوں سوار سے عکا شہ اپنے گھوڑ ہے پرجس کا نام المجر تھا۔ عکا شہ اور جابت طلبحہ اور اس کے بھائی سلمہ فرزندان خولید ہے ہوا جو آٹھیں کی طرح آپنے بیچھے والوں کے بخرینا کے بخرینا وعکا شہوگھیرایا اور سلمہ نے بابت بن اقرم کو ، ذرواد ریکھی نہ گذری کہ سلمہ نے جابت بن اقرم کو آل کردیا ہلیجہ نے سلمہ کو آواز دی کہ اس آوی پر میری مدد کریہ جھے آل کرنا چاہتا ہے سلمہ عکا شہر پر پلیٹ پڑااور دونوں نے حل کران کو بھی آل کردیا خالد بن الولید سلمان کو اپنے ہمراہ لے آئے آن ان لوگوں کو سوار بیاں روندر بی تھیں یہ مسلمانوں پر گراں گزراہ ہونیا دہ نہ جابے شعے کہ مقتول عکا شرکہ بھی روندا۔

انی واداللین ہے مروی ہے کہ ہم ووسوسوار مقدمہ تنے ذید بن الخطاب ہمارے امیر نتے ثابت بن اقر م عاشد بن محصین ہمارے آگے تنے جب ہم لوگ ان وونوں کے پاس ہے گز رتے تو ہمیں برامعلوم ہوا، خالد اور مسلمان اب تک ہمارے پیچھے تنے ہم ان دونوں مقتولوں کے پاس کھڑے رہے یہاں تک کہ خالد بن الولید آتے ہوئے نظر آئے ان کے تکم ہے ہم نے ثابت اور عکا شہوم میں ان کے کپڑوں اور خون کے ڈن کردیا ہم نے عکاشہ پر مجیب زخم پائے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ ہم نے ان دونوں کے تل کے بارے میں جو پچھ سنااس میں بیرب سے زیادہ ٹابت ہے انکو طلیحہ الاسدی نے 11ھ میں ہزامحہ میں تم آل کیا۔

ز پیرون اسلم ابن تعلبه بن عدی الجدین العجلان و انگی یاتی ما نده اور لا دنتھی بدروا حد میں شریک بیصاس طرح محمد بن اسحاق نے بھی بیان کیا۔

ر بعی بن رافع ۱۰۰۰۰۰۰ بن حارث بن زید بن حارث بن البحد بن البحلان ،ان کے کوئی ہاتی ماند واولا دنیقی مولی بن عقبہ ومحد بن اسحاق وابومعشر ومحد بن عمر نے ان کا ان لوگوں میں ذکر کیا جو بدر میں شریک بنتھے ، ربعی میں بھی موجود تنظیمہ۔

جمله جيدآ دي \_

#### بني معاويه بن ما لك بن عوف بن عمر و بن عوف \_

جہر من تعتبیک ، ، ، ، ، ابن قیس بن بیشة بن حارث بن امید بن معاوید، انکی والدوجیلہ بنت زید بن میں بن عمرو بن زید بن جشم بن حارث بن حارث بن حارث بن الاوس تعیس ، جبر کی کنیت ابوعبداللہ تعی ، اولا دہیں تعیک وعبداللہ اورام ابنت تھا کی والدہ مصبہ بنت عمرو بن مالک بن سمج قیس عیلان کے بنی تعلیہ میں سے تعیس عبداللہ بن محمدالعمارة الانصاری نے کہا کہ آج سوائے جبر بن علیک کے اولا دکے بنی معاویہ بن مالک میں سے کوئی باتی تہیں۔

رسول التُعَلَّقَة في جربن عليك اورخياب بن الارت كورميان عقدموا خاق كياجر بن عليك بدرواحد وخندق اورتمام مشابد بن رسول التُعلِّقة كيمركاب تقييخ ووفع بن في معاوية بن ما لك كاحيمند اان كي باس تقار اورتمام مشابد بن رسول التُعلِقة كيمركاب تقييخ ووفع بن في معاوية بن ما لك كاحيمند اان كي باس تقار عبد الله بن عبد الله بن جربن عليك في اين الساح باب وادا ساروايت كي كه بن سلى الله عليه وسلم ان كي باس

ائی عمیادت کے لئے آئے تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ جبر بن علیک کی الاجھ پزید بن معاویہ کی خلافت میں ہم اےسال وفات ہوئی ۔ ان کے پچیا :

ارث بن فرد بن مارش بن فرد بن بن بیشته بن حارت بن معاویه اکی والده ندنب بنت الصفی بن عمر وابن زید بن جشم بن حارث بن حارث الا العماری نے اپنی بن حارث بن حارث اول میں ہے تھیں ، اس طرح محد بن عمر الواقد می اور عبداللہ بن محد بن عمل اقال العماری نے اپنی کماب میں ان رجال سے بیان کیا جن کا انھوں نے اول کماب میں نام لیا ہے کہ جر بن عنیک اوران کے بچا حارث بن قیس بدر میں شریک سے لیکن موکی این عقب اور محد بن اسحاق اور ابو معشر لے حادث بن قیس کوشر کائے بدر میں شاد میں کیا ہو میں بار میں میں بیشته سے اور محمد بن عمر اور عبداللہ بن محد بن عمر اور عبداللہ بن محد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ جر بن علیک بن حادث کی طرف منسوب کردیا ، ان کے ہمراوان کے بن عادث کی طرف منسوب کردیا ، ان کے ہمراوان کے بن عادش میں موجود سے ان کا نسب وی ہے جو ہم نے بیان کیا۔

#### حلفائے بنی معاویہ بن مالک

ما لک من تمیلہ .....نمیلہ انگی دالدہ تھیں دوما لک بن تابت تنے کہ مزینہ میں سے تنے بدر داحد میں شریک ہوئے ، جنگ احدیس ، جو ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں ہوئی تنی شہید ہوگئے۔

کعمان درواحد وخندق اورتمام مشاه على رسول الناملية على رسول الناملية الو المرام المرام

نعمان بدر واحد وخندق اورتمام مشاہد میں رسول الله الله کا الله علیہ کے ہمر کاب تھے برنانہ خلافت ابو بکر صدیق ا الله میں وہ جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

#### بى منش بن عوف بن عمروبن عوف كماهل مسجد قياء سق

سهمل بن حقیق بسن حقیق بن این وا مهب بن العکیم بن تعلیه بن الحارث بن مجدعه بن عمر و بن عنش ابن عوف بن عمر و بن عوف مهل کی کنیت ابوسعد تقی اور کها جا تا ہے کہ ابوعبداللہ تقی ان کے دا داعمر و بن الحارث بنے جن کو بحز ج کہا جا تا تھا سهل کی والد د کا نام ہند بنت رافع بن عمیس بن معاویہ الله امید بن زید بن قیس بن عامر و بن مر و بن ما لک بن الاوس تھا جو جعا در و عیں سے تھیں ، ان کے دونوں اخیانی بھائی عبداللہ وفعمان وفرز ندان ابی حبیبہ بن الازعر بن زید بن

العطاف بن ضبيعد تتح ر

سبل بن حنیف کی اولا دھیں ابوا مامہ ہتھے جن کا نام اپنے ٹا ٹا کے نام پراسعد تھا اور عثمان ہتھے ان وونوں ک والدہ حبیبہ بنت الی امامہ اسعد بن زرارہ بن عدل بن مبید بن تعلیہ بن غنم بن ما لک بن التجارتھیں۔

سعد نتھا کی والدہ ام کلٹوم ہنت منتبین الی وقائس وہب این عبدامناف بین ڈہر و بن کلا بتھیں آئے سہل بن نسنیف کی بغدا وید ہے جس پس ماندہ اولا و ہے۔

لوگول نے بیان کیا کہ رسول التعلقی نے مہل بن صنیف اور علی بن الی طالب کے درمیان عقد موا خاتا یا۔
مہل بدر واحد جس موجود تھے۔ احد جس بس وقت لوگ بھا گے تو بیان لوگوں جس تھے رسول التعلقی کے ہمر کا ب
ثابت لدم رہ اور آ ب سے موت پر بیعت کی وہ اس روز تیرول سے رسول التعلقی کی دشمنوں سے ) مدافعت کر
رہے تھے رسول التعلقی نے فر مایا کہ مبل کو تیروو کیونکہ وہ ( فرم ) ہیں مبل خند آل اور تمام مشاہد جس رسول اللہ کے
ہمرکاب تھے۔

ز ہری ہے مروک ہے کہ رسول التبع<sup>یقیق</sup>ے نے اموال بی نضیر میں سے سوائے مہل بن صنیف اور ابو و جانہ ساک بن خزشہ کے کہدونو کی فقیر شخصانصار میں سے کسی کو پچھیبیں دیا۔

الی اسحال ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عند کہا کرتے تھے کہ میرے لئے سبل ہے ٹم کو جاؤیعتی سہل بن صنیف کوسہل بن صنیف صفین میں کی بن الی طالب رمنی اللہ عند کے ساتھ تھے۔

ابو واکل ہے مروی ہے کہ بوم صفین میں ہمل بن حنیف نے کہا کداے لوگوں تم اپنی رائے کو مثبتہ مجھو، کیونکہ والقہ ہم نے رسول اللہ علیہ کے سماتھ کسی ایسے امر کے لئے تمواریں اپنے کندھے پرنہیں رکھیں جس کی ہمیں طاقت نہ ہوسوائے ہمل ترین امر کے جسے ہم جانتے تھے بید وسری بات تھی کہ آپ نے ہمیں اس کا تھم دیا ہو۔

محمہ بن ابی امامہ بن سبل نے اپنے والدے روایت کی کے مبل بن منیف کی وفات ۳۸ ہے میں کونے میں ہوئی اوران برعلی ابی طالب رمنی اللہ عنہ نے تمازیز ھی۔

عبدالند بن معقل ہے مردی ہے کہ بیٹ نے باتی کے ساتھ بہل بن صنیف پر نماز پڑھی انھوں نے چھ بھیریں کہیں۔ حنش بن المعتر ہے مردی ہے کہ جب بہل بن صنیف کی وفات ہوئی تو انھیں الرحبہ بیس باتی ہے یاس لا یا گیا انھوں نے اس کا انگار کیا تو کہا گیا کہ وہ بدری تھے جب وہ الجبائد تک بہنچ انھوں نے اس کا انگار کیا تو کہا گیا کہ وہ بدری تھے جب وہ الجبائد تک بہنچ تو جمیں قرطہ بن کعب اپنے چند سماتھ یوں کے ہمراہ طے انھوں نے کہا کہ یا امیر الموسین ہم ان کی نماز میں نہ تھے۔ فرمایا کہتم وگی انگارا بار تھے۔

منش الکنانی سے مردی ہے کیاں نے الرحد میں مبل بن صنف پرنماز جنازہ میں ہے تکبیری کہیں عبداللہ بن معقل سے مردی ہے کہیں عبداللہ بن معقل سے مردی ہے کہیں سوائے ہیں اور اے مہل بن منتقب سے کہاں ہے کہیں سوائے مہل بن منتقب سے کہاں ہے کہیں اور لوگوں کی طرف متوجہ وکرکہا کہ یہ بدری ہیں۔

یں سے سیسر بن سعید سے مردی ہے کہ کا نے کہاں بن صنیف پر نماز پر نماز پڑھی جس میں پانچ تنہیریں کیس او کوں نے کہا کہ یہ تیمبیر کیسی ہے تو علی نے فرمایا کہ یہ کہل بن صنیف میں جو اہل بدر سے میں ،اور اہل بدر کو غیراہل بدر پر فضیلت ہے۔ میں نے جا ہا کہ معین انکی فضیلت ہے آگاہ کردوں۔ایک شخص۔

## بنى جحبابن كلفه بنعوف بن عمرو بنعوف

من رئی می مندر رئی محمد این عقب بن احید بن الجلات بن حریش بن جنبا ، کنیت ابو جیده اور والد بغریل کے آل الی قروه میں ہے تھیں ،رسول النّعظی نے منذر بن محمد اور طفیل بن حارث بن مطلب کے درمیان مقدمو خاق کیا منذر ہو میر معونہ میں شہید ہوئے اکمی کوئی بسماندہ اولا وتھی احجہ کی ووسر سے بننے سے باقی ماندہ اوا، بھی ،منذر بدر واحد میں موجود تھے۔

# بنی انیف بن جشم بن عائذ الله که بلی میں سے حلقائے بن جبابن کلفہ تھے

ہشام بن مجمد السائب النکعی اور محمد بن عمر نے ان کا نسب ای طرح بیان کیا۔محمد بن اسحاق وابومعشر ای طرح انھیں جشم تک منسوب کرتے متھے اور ابتیہ آ یا وَاحِداد مِیں کِی تَک اختلاف کرتے تھے۔

ابو على بدروا حدو خندق اور تمام مشابر مي رسول المعلينة كي بمركاب تنص اجنب يمامه من علاج من بران خلافت ابو بمرصد ين بوكى شهيد بوئ والى ماند واداد دسي

جعفر بن عبداللہ بن اسلم البمد انی سے مروی ہے کہ جب جنگ بیمامہ ہوئی اور لوگ جنگ کے لئے صف بستہ ہو گئے تو سب سے پہلے جو مخص ذمی ہوا و و ابو عقبل الا نفی شھا کیک تیر شانوں اور دل کے درمیان لگا و ومقتل سے ہٹ مکئے تیر نکال دیا محیاز خم کی وجہ سے انکا بایاں پہلو کمز ور ہو ممیا دن کی ابتدائی ساعت تھی کے انھیں کجاوے تک پہنچادیا محیا۔

جنگ کی شدت ہوگئ تو مسلمان ہما گے کا دول جس پہنے گئے ابوطیل زقم کی دہد ہے کم دور تھے انھوں نے معن بن عدی کو سنا کہ دہ انصار کو آ واڑ دے رہے ہیں کہ خدا ہے قر راورا ہے دشمن پر تملیکر ومعن لیے لیے تم انھا کرقوم معن بن عدی کو سنا کہ دہ انصار نے آ واڑی کہ ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہمیں تنہا چھوڑ دو (یعنی دوسر سے کم میں چھائٹ کرا لگ کہ دوکہ ہم جنگ کریں ایک ایک آ دمی کو پہنچان پہنچان کرلوگوں نے چھائٹ دیا۔ عبد اللہ بن عمر نے کہا کہ ابوطیل اپنی قوم کے پاس جانے کے لئے کھڑ ہے ہوئے میں نے کہا ابوطیل تم کہا کہ ابوطیل ہمیں ہوئے کہا کہ مناوی نے میرانام نے کے پکا داہے میں نے کہا کہ دوسر فیہ انسار کا ایک خفس ہوں اور میں دوسر فیہ انسار کا ایک خفس ہوں اور میں اسے جواب دول گا۔ اگر چہ گھنوں بی کے بل ہو۔ اسے جواب دول گا۔ اگر چہ گھنوں بی کے بل ہو۔ ابوطیل نے کہا کہ میں جو میں نے کہا کہ کہ دول کی پھر دہ تداوی ہے گئے اے انسار جنگ حنین کی دول کی تھوں کی کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی کی دول کی کی دول کی کی دول کی دول

طرح دوبار وحملہ کرو' لوگ جمع ہوکر جرائت کے ساتھ مسلمانوں کے پاس اپنے دشمن کے اسطرف آرہے تھے۔ یہاں تک کہ سب باغ میں دشمن کے پاس تھمس پڑ ہے بل گئے اور ہمارے اور ان کے درمیان کلوار چلنے کی۔

میں نے ابو مقبل کودیکھا کہان کا زخمی ہاتھ شانے ہے کاٹ دیا گیا تھا اور دوز مین پر پڑا تھا ان کے چود وزخم خرم کی بترین انجوں نے دینٹ سے شر مسلم کا تھا ہے ۔

تے ہرزخم مہلک تھااور انھوں نے اللہ کے دشمن مسلیمہ کول کردیا تھا۔

میں تیزی کے ساتھ ابوعثیل کے پاس گیا نزع کا عالم تھا، عرض کی اے ابوعثیل تو انھوں نے لڑ کھڑائی ہوتی زبان سے لبیک کہا''اور یو چھا کہ کس کو شکست ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ خوش ہوں، آ داز کواور بلند کر کے کہا کہ اللہ کا دشمن قبل ہو کمیا انھوں نے اللہ کی حمد کے ساتھ اپنی انگلی آسان کی طرف اٹھائی۔

اورانقال كرم محية (رحمه الله)

آنے کے بعد شران کا تمام واقعہ تمڑے بیان کیا تو انھوں نے کہا کہ دہبیشہ شہادت کی دعا کیا کرتے تھے اور اس کوطلب کرتے ہتھے آگر چہ میں انھیں اپنے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے نتخب اصحاب اور پرانے اسلام والوں میں نہیں جانتا تھا۔

کل دوآ دمی

### بنى تغلبه بن عمرو بن عوف

عمید الله سن جبیر سن این نعمان بن امید بن البرک که امری انقیس بن نقلیه بن عمر و بن عوف یتے انکی والده بن عبدالله بن غطفان میں سے تھیں بروایت مویٰ بن عقبه وقحه بن اسحاق وا یومعشر وقعه بن عمر عقبه میں ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے۔

عبدالله بدرواحد ش بھی شریک تنے رسول الله منابعة نے یوم احد میں تیرانداز وں پر جو پچاس تنے انھیں عامل بنایا وہ الاگئینین پر جو تناہ میں ایک بہاڑ ہے کھڑے ہو گئے اور آپ نے انھیں تھم دیااس مور ہے پر کھڑے دہنا اور ہماری پشت کی حفاظت کرنا ہمیں تحمد دیکھنا تب بھی ہماری شرکت نہ کرنا اور اگر ہمیں منتقل ہوتے دیکھنا تب بھی ہماری مدونہ کرنا۔

جب مشرکین کوفکست ہوئی تو مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے جہاں جا ہا تھیں تہ تنظ کراورلشکر کولوٹنا اور خنائم کولینا شروع کردیا۔ بعض تیراندازوں نے کہا کہتم لوگ یہاں بیکار کھڑے ہو، اللہ نے وشمن کوفکست دیدی لہذاا ہے بھائیوں کے ساتھ تم بھی ننیمت حاصل کرو،

دوسرے اوگوں نے کہا کہ کیا شمیس معلوم نہیں کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہماری پشت کی حفاظت کرنا لہٰذاتم اپنی جگہ ہے مت ہوان اوگوں نے کہا کہ دسول اللہ اللہ تعلقہ کی بیرسراد نہی اللہ نے دشمن کوؤلیل کردیا اور انھیں شکست دیدی۔

صحابہ کی ایک اجتہا وی علطی ..... عبداللہ بن جبیر جوان کے امیر تصاور اس روز سفید کیڑوں کاعلم لئے ہوئے تضان سے مخاطب ہوئے پہلے اللہ کی حمدوثنا کی جس کاووائل ہے پھراللہ کی اطاعت اور اس کے رسول اللہ کی اطاعت کا تھم دیا اور اس کا کوئی امر رسول اللہ المرسول اللہ اللہ اللہ کے خلاف نہ ہو۔

لوگ ند مائے اور جلے مجھے عبداللہ بن جبیر کے ساتھ تیرا نداز وں کی ایک قلیل جماعت روگئی جن کی تعداد دس تک تھی ان میں حارث بن انس این رافع بھی تھی۔

حالد من ولیدگی عقافی نظر ..... خالدین ابولید نے بہاڑے خلا ماور دہاں کے لوگوں کی قلت کو دیکھا تو اس جانب لٹکر کو پھیرویا عکرمہ بن ابی جہل بھی اس کے ساتھ ہوگیا دونوں تیرا ندازوں کے مقام تک گئے اور بقیہ اندازوں پرحملہ کردیا۔اس توم نے ان کو تیر مارے یہاں تک کرسب ہلاک ہوگئے۔

عبدائلہ بن جبیر نے بھی تیر مارےان کے تیرختم ہو گئے ، نیز ہ بازی کی وہ بھی ٹوٹ گیا ، پھرانھوں نے اپنی تکوار کامیان تو ڑ ڈالا اورلڑے یہاں تک کفل ہو گئے۔

جب وہ گر پڑے تو لوگوں نے انھیں ہر ہند کر کے بہت ہری طرح مشلہ کیا ( لینی ناک کان کائے ) نیزے ان کے پیٹ میں تھیے تھے انھوں نے ناف سے کولوں تک اور وہاں سے پیڑوتک جاک کرویا تھا ،ان کی انتیں پیٹ سے نکل پڑیں تھیں۔

خوات بن جبیر نے کہا کہ جب مسلمان گھومتے ہوئے اس گذرگاہ پرآئے ہیں بھی ای حالت میں ان گزراء میں اس مقام پر ہنتا جہاں کوئی ہنتا ،اس مقام پراونگھا جہاں کوئی اونگھٹا اور اس مقام پر بخل کرتا جہاں کس نے بخل کیا کہا گیا کہ بدکیا کیفیت ہے۔

یں نے آئیں اٹھایا، دونوں باز ویس نے پکڑے اور ابوحد نے دونوں یا وَس اپ عمامے سے ان کا زخم باندہ دیا جس وقت ہم آئیں اٹھائے ہوئے تنے مشرکین ایک کنارے تنے میر ااعمامہ ان کے زخم سے کھل کرگر پڑا آنتیں باہرآ کئیں میرے ساتھی گھبرائے اور اس خیال سے کہ دشمن قریب ہے اپنے بیچھے دیکھنے گئے، میں ہسا۔ یا یک شیخ نیز و لے کے بڑھا، اسے میرے ملق کے سامنے لار ہاتھا، مجھ پرنید غالب آئی اور نیز وہٹ کیا،

جب میں اکی قبرتک بہنچاتو بدحالت دیمی کد بہاڑ ہم پر بخت ہو گیا

میرے ساتھ کمان بھی تھی میدان بل اتارا اور کمان کے کنارے سے قبر کھودی کمان بی تا نت اوتر بندھی تھی بیں نے کہا کہ بیں ٹا نت کونہ تو ڈوں گا اے کھول ڈالا اوراس کے کنارے سے قبر کھودی جب پورے طور پر کھودلی تو انیں دفن کر دیا۔

اس سے فارغ ہوکروالیں ہوئے مشرکین اب تک کنارے ہی تھی حالانکہ ہم نے مدا نعت کی تھی مگرانھوں نے اپنی واپسی تک تیرانداز وں کی جس مختص نے عبداللہ بن جبیر کوئل کیا وہ عکر مدائی جہل تھا عبداللہ بن جبیر کے باق ماندہ اولا دنہ تھی۔

ان کے بھائی :

خوات بن جبیر .... ابن نعمان امیه بن البرک یمی امری انقیس بن نقلبه بینه انکی والد ه بی عبد امتد بن غطفان میں سے تھیں۔

خوات کی اولا دمیں صالح وصبیب تنصیح و جنگ حرہ میں منفتول ہوئے دونوں کی والدہ بن نقیم کی شاخ بنی تغلبہ میں سے تھیں۔

سالم اورام سالم اورام قاسم ، انکی والدہ وہ عمیر ہبنت حظلہ بن صبیب بن احمر بن اوس بن ھار تہ بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعہ کہ بنی انیف میں سے تھیں حظلہ بن صبیب بن لٹھلیہ بن عمر و بن عوف کے صیف تنے دا و وَ دعبداللّٰہ ، براویت عبداللّٰہ بن محمد بن عمارہ انصاری ودیگر اہل علم انکی کنیت اٹھیں (عبداللّٰہ کے نہ مسے ابوعبدا یتھی۔

خوات كى كنبيت ..... محمر بن مركمة من كاخوات كى كنيت ابوصالح تقى \_

قیس بن ابی حذیف نے خوات بن جبیرے روایت کی که آئی کفیت ابوعبدالتر تقی ۔

لوگوں نے بیان کیا کے خوات بن جبیر جا بلیت میں صاحب ذات انٹسین تھے۔ ( ذات الحبین رومشک والی عورت جس سے ایک مختص کے فجو رکا واقعہ بہت مشہور ہے۔ )۔اسلام لائے تو اٹکا اسمام بہت احجما ہوا۔

عبدائلہ بن مکنف سے مروی ہے کہ خوات بن جبیر رسول اللہ علی کے ہمر کا بدر جانے والوں میں شریک ہو گئے ہمر کا بدر جانے والوں میں شریک ہو گئے ہمر کے بھر جب وہ الروحاء پہنچ تو پھر کی نوک لگ گئی جس سے وہ معذور ہو گئے رسول اللہ علیہ نے مدینے واپس کردیو اور غنیمت ولو اب میں حصد لگایا وہ انھیں کے مثل ہو گئے جود ہاں حاضر تھے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ خوات آصد وخند ق اور تمام مشاہد میں رسول الڈیٹیٹے کے ہمر کاب تھے اعز وَخوات بن جبیر سے مروی ہے کہ خوات بن جبیر کی وسم ھے میں جبکہ وہ سمے سال کے تنھے مدینے میں و فات ہو کی ، اکی ہوتی ماندہ اول دھی و ومبندی اور نیل کا (سرخ) خضاب لگاتے تھے اور متوسط قد کے تھے۔

حارث بن تعمال سسابن اميرن البرك كدامرى القيس بن تفليد تقد، وه خوات اورعبد الله ابن جبير ك چاتها ورا بوضياح كيمى چپايته، حارث كى والده جند بنت اوس بن عدى بن اميه بن عامر بن تعمد اوس سيخيس ا، ان كى باتى مائد هاولا دخى ـ

موی عقبداور ابومعشر اورمحمر بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری نے اس پراتفاق کیا کہ وہ ہدر میں شریک تنصاورا حدمیں بھی تنصے۔

ا بوضیات .... نام نعمان بن ثابت بن نعمان بن امید بن البرک تفاجوامری القیس بن تغیبه تھا نکی والدہ ہند بنت اوس بن عدی بن امید بن عدی بن عام خطمہ اوس میں سے تھے۔

محمہ بن اسحاق وحمد بن عمر وعبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے ای طرح ابوضیات کہا۔ ابومعشر جیسا کہ ان سے مروی ہے ، ابوالضیاح کہتے تھے ،لوگ ان ہے تبجب کرتے تھے۔ محرین عمر نے کہا کہ اہل بدر میں ابوالنسیاح نہیں ہیں ، بدراحدو خندق وحد بیبیاور خبر میں شریک نتے ،خیبر میں شہید ہوئے اہل خیبر میں ہے ایک فخص نے مکوار ماری جس نے ان کے کائٹ سرکو کاٹ دیا ہے ہے میں ہوا بوضیاح کی باتی اولا دنتھی۔

ابن نعمان بن اني حديق بن البرك كدامري القيس بن تعليد تعد

نعمان بن الی خذ مد .... جمر بن عمر والومعشر نے ان کاذکرای طرح کیا یجر بن اسحاق نے ابن الی خزمه کہا بعبدالقد بن محر عمارة الانصاری نے ابن الی خذمہ کہا۔ ہم نے انصار کے نسب کی تماب دیکھی محرنعمان بن امیہ کے ایسے دو بیٹے نہ پائے جن کی کثبت ابوحذمہ یا حذمہ یا خذمہ بواور نہ کوئی لڑکا اس نام کا پایا۔

. نعمان بن الی حدّ مه، بروایت موی بن عقبه ومحد بن اسحاق والومعشر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری بدر میں موجود نتھے، و واحد میں بھی نتھے،ائے باتی مائد واولا دنے تھی۔

ا کو حتّے …… نام مالک بن عمرو بن ثابت بن کلف بن تقلب بن عمرو بن عوف تھا بھمدا بن عمر نے اپنی کماب میں اس طرح ان کا شرکائے بدر میں ذکر کیا مجمد بن اسحاق والومعشر نے بھی ان کا ذکر کیا اور ان دونوں نے ابوحیۃ کہا دونوں نے ان کا نسب نہیں بیان کیا۔

مجر بن عمر نے کہا کہ بدر ہیں ایسا کوئی شخص شریک نہ تھا جس کی کنیت ابو حنہ ہوا بیعب بن غزیہ بن عمرو بنی مازن بن النجار میں سے بتنے وہ بمامہ میں شہید ہوئے بدر میں شریک نہیں ہوئے۔

ابید بن عبد عمر والمازنی و دخف میں جوئلی بن انی طالب کے ساتھ صغین میں تنے وہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے۔ عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ خفس جو بدر میں موجود تنے ابوحنہ بن ثابت بن النعمان بن امیدالبرک کی اولا دمیں سے تنے ابوضیاح کے بھائی تنے انکی والدہ ام الی ضیاح تھیں۔

احد میں شہید ہوئے انکی باتی ماندہ اولا دنہ تھی ہم نے کتاب نسب الانصار میں عمرو بن ثابت بن کلفہ بن تغلبہ کی اولا دمیں خصین بیں پایا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ سالم بن عمیر احدو خندق اور تمام مشاہدیں رسول التعلیق کے ہمر کاب سے وہ

کرو نے والوں جس سے ایک تعے جور سول التعلیق کے پاس آئے تبوک جانا چاہتے تھے ان لوگوں نے عرض کی ہمیں سواری ویجئے وہ لوگ فقیر سے آپ نے فر مایا میر سے پاس کوئی سواری نہیں جس پر جس تم لوگوں کوسوار کرور لوگ والی والی کہ تھے کہ فرج کرنے کو پکھند پایا وہ ساس آ دمی تھے ان جس سالم عمیر بھی تھے ہم نے ان سب کوان کے مقامات جس ناموں کے ساتھ بیان کرویا ہے۔

میر بھی تھے ہم نے ان سب کوان کے مقامات جس ناموں کے ساتھ بیان کرویا ہے۔

سالم عمیر معاویہ بین انی سفیان کی خلافت تک زندہ رہے آئی باتی مائدہ والا د ہے۔

عاصم من من میں من این ثابت بن کلف بن تعلیہ بن عمرو بن عوف بروایت موکیٰ بن عقب وجمہ بن اسحاق والی معشر ومحمہ بن عمر وعمد الله بن محمد بن عمارة الانصاری بدر میں شریک تھے احد میں بھی تھے ، انکی پسماند واولا دھی۔ کل آئھ اصحاب:

# بى عنم بن السلم بن امرى القيس

سعد سی خیری می می می بن این حارث بن ما لک بن کعب بن نحاط بن کعب بن حارث بن عنم بن اسلم کنیت ابو عبدالله اور والد و مهند بنت اوس بن عدی بن امیه بن عامر بن عظمه بن جشم بن ما لک اوس میس سے تعیس ان کے اخیا بعائی ابوضیاح تعمان بن ثابت شخصه

سعد کی اولا دیس عبداللہ تنے جنموں نے بنی سلی النہ تاہے کی صحبت پائی اور آپ کے ہمر کاب مدیبیہ میں شریک ہوئے ان کی والدہ جبیلہ بنت ابی عامر تھیں اور ابو عامر ،عبد عمر و بن میں بن نعمان بن مالک بن امیہ بن ضبیه شریک ہوئے ان کی والدہ جبیلہ بنت ابی عامر تھیں اور ابو عامر ،عبد عمر و بن عمر و بن عوف اوس میں سے تھے ،ان کی بقیداولا دیمی مرسی ہے میں انکا آخری ہمی مرسم کوئی ہیں ماندہ دہا۔

محر بن عمر وعبدائند بن جرب بمارة الانصارى بھى سعد بن خيش كا ببى نسب بيان كرتے ہيں جوہم نے بيالا كيا ، ہشام بن محر السائب الكلى بھى ان كا ببى نسب بيان كرتے تنے البت النى طبی ان دونوں سے اختلاف كر ۔ منا دو الحناط بن كعب كہتے تنے ليكن موكى بن عقب وقحد بن اسحاق وابومعشر نے بن غنم بن السلم كے شركائے بدر كے ناموں اوران كے باپ كے ناموں براضا ذه بين كيا ان لوگوں كوا نكانسب معلوم نبيں ہوا۔

ان مب كى روايت مى معدين فيقمد متر انصار كے ساتھ عقبه من عاضر ہوئے تھے۔

مویٰ بن مجر بن ابراہیم الیتی نے اپنے والد سے روایت کی کدرسول التُعلِق نے سعد بن خیتمہ اور الی سلم بن عبدالاسد کے درمیان عقدموا غاق کیا۔

سب نے کہا کہ سعد بن خیٹمہ انصار کے بارہ نقبایس سے تنے جب رسول انتیافی نے مسلمانوں کو قافہ قریش کی طرف روانہ ہونے کے لئے بلایا تو لوگوں نے (روانہ ہونے میں) جلدی کی رخیٹمہ بن حارث نے اپ فرزند سعد سے کہا کہ ہم دونوں میں ہے ایک کے لئے ضروری ہے کہ وہ مدینے میں تقیم رہے، انبذاروا تکی کے لئے مجھے اختیار کروااور تم اپنی عورتوں کے ساتھ مقیم رہو ، سعد نے اٹکار کیا اور کہا کہ آگر جنت کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا توشی اس میں شخصیں ترجیح ویتا۔ میں اپنی ای جہت میں شہاوت کی امید کرتا ہوں دونوں نے قرعد ڈالا تو سعد کا نام لکلا وہ ی رسول انتقافیہ کے ہمر کاب بدر روانہ ہوئے اور اس روز شہید ہو گئے ، عمر وہن عبدوونے تل کیا ، کہا جاتا ہے کہ طعمہ بن عدی نے قبل کیا۔

منڈر رئن قد امد اسان حارث بن مالک بن کعب بن الخاط ، بروایت موی بن عقبه ومحر بن اسحاق والی معشر ومحر بن عمر وعبدالله بن محر بن عمارة الانصاری بدر شی شریک شخصاورا حدیث بھی شخصا کی کوئی ہسماند واولا دنے تی ان کے بھائی۔

ما لک بن فقد امد سسان حارث بن ما لک بن کعب بن النحاط، بروایت موی بن عقبه وجمدا بن الخل والی معشر وجمدا بن الخل والی معشر وجمد بن عمد بن عمارة الانصاری بی بدر بی شریک تنے اور احد بی بھی حاضر بنے ان کے کوئی بسماندہ اولا دنتھی۔

حارث بن عمارة الانصاری بدر میں شریک شخص بن الک بن کعب بن النحاط و بروایت موی ابن عقبه دمجمہ بن عمر دعبداللہ بن محمہ بن عمارة الانصاری بدر میں شریک شخص بن اسحاق والومشر نے ان کے نزویک جوشر جائے بدر شخصان میں انھوں نے ان کا ذکر نہیں کیا ، حارث احد میں مجمی حاضر شخصان کی پس ماندہ اولا دیخی۔

تنمیم مولا ئے بی بی من السلم ..... کردایت میں بدر میں شریک تنے اور احد میں بھی حاضر ہے انکی پسماندہ اولا دنتی۔

یہ پانچ آ دی قبیلہ اوس بیں سے تنے جورسول انڈسلنم کے ہمر کاب بدر بی شریک ہوئے وہ لوگ جن کا آپ نے نئیست واڑا ب بیل حصدلگا یا بموی ابن مقبہ وقیر بن عمر کے شار بی ترسٹھ تنے بھر بن اسحاق والی معشر کے شار بیں اسٹھ آ دی تنے اس لئے کہ تحد بن اسحاق وابوموی بن عقبہ وابومعشر نے حارث ابن میشد عم جبیر بن علیک جو بنی معاویہ بن مالک بیں سے تنے شرکائے بدر بیں وافل نہیں کیا محمد بن اسحاق وابومعشر نے بھی حارث بن حرفجہ بن حارث کوجو بی خارث ابن اسلم میں سے تنے شرکائے بدر میں وافل نہیں کیا ۔

#### خزرج اور بی نجار میں سے جولوگ بدر میں شریک هوئے بیتیم اللہ بن ثغلبہ بن عمرو بن الخزرج تھے۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ اُن کا نام نجار (بڑھئی) صرف اس لئے رکھا گیا کہ انھوں نے بسولے ہے فتنہ کیا تھا ، ورندان کا نام تیم اللہ بن تغلبہ تھا ہشام بن محمد نے اپنے والدے روایت کی کہ ان کا نام نجار ) اس لئے ہوا کہ انھوں نے ایک کے منہ بسولہ مارا تھا۔

### بى نجار، بى ما لك بن نجاراور بى غنم ما لك بن نجار بيں جولوگ بدر ميں شريك هو\_

ا پو ا پو ب سن نام خالد بن زید بن کلیب بن تعلید بن عبد بن عوف بن غنم تھا انکی والدہ ام حسن بنت زید بر ثابر اوا ثابت بن ضحاک بنی ما فک بن نجار میں سے تعیس ، انکی اولا وضم ہوگئی ہمیں ان کے بسم ندہ کا علم نہیں ہے۔ اور ابوا ابوایوب بروایت موی بن عقبہ وحجہ بن اسحاق والی معشر محمد بن عمر ستر انصار کے ساتھ عقد میں صافر اور بروایت محمد بن عمیر کے درمی ن عقد مواجا ہا کیا۔ اور بروایت محمد بن عمیر کے درمی ن عقد مواجا ہا کیا۔ اور بروایت محمد بن عمیر کے درمی ن عقد مواجا ہا کیا۔ اور بروایت بحد بن قبیر کے درمی ن عقد مواجا ہا کیا۔ اور بروایت کے باس از ہے۔

ابوانوب بدروا حدوخندق اورتمام مشاہریش رسول اللہ سکی اللہ سکے اللہ سلم سے ہمر کاب ہتھے ہمجر بن سع شعبہ سے روایت کی کہ میں نے الحکم سے پوچھا کہ ابوالوب علی رضی الدعنہ کی کسی جنّب میں موجود نہ ہتھے انھو نے وہ ان کے ہمراہ حرورا ، میں موجود ہتھے۔

راوی ہے کہا کہ پھروہ بہارہو کے انگر پر بزید بن معاویدا میر تھا، وہان کے پاس آئی عیادت کو آیااور
کہ آپکی کوئی حاجت بہوتو بیان کیجے انھوں نے کہا کہ ہاں میر کی حاجت ہے، جب میں مرب وک تو جھے اونٹ پر
کے جہاں تک کئی کش ملے وہمن کے ملک میں لے جانا جب کٹیائش نہ بانا تو وہیں وہن کردینا اور واپس آب نا، جہ وفات بوگئی تو اس نے آئیس موار کیا اور جہاں تک کٹیائش فی وہمن کے ملک میں لے کیا اور وہن کر کے واپس آئیں۔
وفات بوگئی تو اس نے آئیس موار کیا اور جہاں تک کٹیائش فی وہمن کے ملک میں لے کیا اور وہن کر کے واپس آئیں۔
ابوا یوب رہمة القد علیہ کہا کرتے ہے کہ القد تعالی نے فرمایا ہے ''ان ضرو و احفافاو ثقالا'' (فور آئیکہ جا ہے بہتے بو یہ بحاری ، لینی سامان کم بویا زیا ہ وہیں اپنی آب یو تو شہار پاتا ہوں یو سرا ب ور اس بر ر) اہل مکہ میں ہے گئیس سے مروق ہے کہ بیزید بن معاویہ جس وقت اور ایوب کے پاس آبا تو انتواں نے اس سے برک و اور

میراسلام کہنالوگوں کو چاہئے کہ مجھے لیے جا کیں اور جنتا دور نرسیس کردیں اُنھوں نے جو پہنے کہا تھ پرزید نے اوّ و بیان کردیا ، وگوں نے مانا ،ان کے جنازے کوجس قدر لے جاسکتے ہتنے لے گئے۔

محر بن عمر نے کہا کہ ای میں جس سال بزید بن معاویہ نے اپنے والدمع ویدا بن ابی سفیان کی خ

طنطنیہ کی جنگ کی اس سال ابوابوب کی وفات ہوئی ان پر بزید بن معاویہ نے تماز پڑھی ،انگی قبر روم بھی قلعہ نیہ کی بنیاد میں ہے جھے معلوم ہوا کہ روم ان کی قبر کی حفاظت اور مرمت کرتے جب قبط ہوتا تو اس کے توسل سے کرتے تھے۔

ت بن خالد .... ابن النعمان بن ضناه بن عير وبن عيد بن عوف بن غنم الى ايك ازى وبيقى اسكى است من حالد ... ابن النعمان بن ضناه بن عير وبن عيد بن عوف بن غنم الى ايك ازى وبيقى اسكى الدام بنت عمر بن معاويه بن مروش من من عين الله كل من يد بن عابت بن النجار مين سيكى في عقد كرايا ان سي مماره بيدا بهوسة ابن بن فالدى نسل ختم ولى باتى ندم الابت بن فالدى نسل ختم ولى باتى ندم الابت بدروا حد من موجود تنصد

۔ آتا ہن حمر مم …… ابن زید بن لوذ ان بن عمر و بن عبد بن عوف بن عنم جوعمر و بن حزم کے بھائی تھے ان یکی والدہ خالدہ بنت انی انس بن سنان بن شان بن وہب ابن لوذ ان بنی ساعدہ میں ہے تھیں۔

عمارہ بروایت مویٰ بن عقبہ دمجمہ بن اسحاق والی معشر ومجمہ بن عمر ،عقبہ میں سنز انعسار کے ساتھ ( جنا ب نبوی ّ یک مکرمہ ) حاضر ہوئے تتھے۔

عمارہ بن حزم اوراسعد بن زرارہ دعوف بن عفراء جس دفت اسلام لائے تو بیلوگ بنی مالک بن النج رکے تو ژرہے ہتھے۔

رسول النّطانية في عماره بن حزم ومحرز بن تصله كه درميان عقد موخاة فرمايا عمراه بدروا حدو خندق اورتمام من رسول النّطانية كه بمركاب تقر ، غزوه فتح من بن ما لك بن النجار مجنند النميس كه پاس تقد خالد بن الوليد مراه مرتدين كى جانب بمى روانه بوئ تقريح اليرين جنك يمامه من بزمانه خلافت الى بكر صديق شهيد بوئ ، ، بقيداولا دندتى -

قیہ سن کعنب سس ابن عمر دبن عبد العزیٰ بن غزید عمر و بن عوف بن غنم ،ان کی والدہ عمیر و بنت نعمان بن ن لبید بن خداش بنی عدی بن النجار میں سے تھیں سراقہ کی اولا دہیں زید نتے جو قادسیہ میں جنگ جرائی عبید میں ہوئے ،سعدیٰ جوام تھیم تھیں۔

ان دونوں کی والدہ ام زید ہنت سکن بن عتبہ بن عمرو بن خدیج بن عامر بن جشم بن حارث بن الخزرج ، ٹاکلما کی والدہ ام ولد تخیس ۔

ابومعشر ومحد بن عمر وعبدالله بن محد بن عماره انصاری سراقه کےنسب میں ای طرح عبدالعزی بن غزید کہتے۔ بروایت ابرا ہیم بن سعدمحد بن اسحاق سے عبدالعزی وروہ سروی ہے،اور بروایت ہارون بن عیسی محمد بن اسحاق ے عبدالعزیٰ بن غررہ مردی ہے، دونوں روایتی غلط ہیں عبدالعزی بن غزیہ بی سیحے ہے۔ سراقہ کعب بدر واحد خندق اور تمام مشاہر میں رسول الشعنی کے ہمر کاب تھے۔ انکی وفات معاویہ ابی سفیان کی خلافت میں ہوئی ،کوئی اولا دیاتی شدری۔

حارث من تعمال سسب ابن نفع بن زید بن عبید بن تعلیه بن نم ، انگی والده جعد بنت عبید بن تعلیه بن عبید بن تعلیم مان کی والده تعلیم سنتام مبالیعات بی سنتام مبالیعات بی سنتام ، ان کی والده ام خالد بنت یعیش بن قبیس بن عمر و بن زید منا تا بن عدی بن عمر و بن دید منا تا بن عدی بن عمر و بن دید منا تا بن عدی بن عمر و بن دید منا تا بن عدی بن عمر و بن دید منا تا بن عدی بن عمر و بن ما لک بن النجار تحسیس .

ام كلثوم الكى والدوين عبدالله بن عطفان على سيتمين ـ امة الله ان كى والدوي جندع عن سيتمين ـ

ابوحار شکتیت ابوع بالندگی ، حارث بررواحد و خندق اور تمام مشابد می رسول التعلیق کے ہمرکا بستے۔
حارث نے کہا کہ میں نے زئدگی ہمرین دومر تبہ جریل کود یکھا۔ ایک تو یوم الصورین میں جس وقت رسول التعلیق بی قریظ کی طرف روانہ ہوئے اور جریل وجیہ بن حلیف الکھی کی شکل میں ہمارے پاس سے گزرے ، انھول نے ہمیں سلح ہونے کا حکم دیا۔ دوسرے موضع البخائز کے دن ، جس دفت ہم لوگ حنین سے والیس آئے ، میں اس حالت میں گزرا کہ وہ بی تقلیق سے باتی کررہ بے تصریل نے سلام نہیں کیا۔ جبریل نے یو چھا کہا ہے جمد کہ کوئ ہیں ،
حالت میں گزرا کہ وہ بی تاہد ہوں نے کہا کہ کیا یہ یوم حنین میں ان سوصا بروں میں سے بیس جن سے جنت میں رزق فرمایا حارث بین نہیں ان آگ رہا ہے جنت میں رزق

محمہ بن عثان نے اپنو والد سے روایت کی کہ حارث العمان کی نظر جاتی رہی تھی افھوں نے اپنی جانماز سے حجمہ بن عثان نے اپنی والد سے روایت کی کہ حارث العمان کی نظر جاتی رہی تھی افھوں نے اپنی وانماز سے حجر سے کے درواز سے تک آیک اور کی کر درواز سے تک آتے اور سکیون کو دیتے ، گھر والے کہتے کہ ہم آپ کے مسکیون سلام کرتا تو وہ ان محجود وں سے لیتے ، ڈور مجر کر درواز سے تک آتے اور سکیون کو دیتے ، گھر والے کہتے کہ ہم آپ کے لئے کانی میں ۔ جواب دیتے کہ جم نے درول الشمالیات کو رائے ستا کہ سکیون کو دیتا بری موت سے بچاتا ہے۔

میں بی است میں است میں العمان کے مکانات مدینے میں بی الفتہ کے مکانات کے جب بی الفتہ کے مکانات کے قریب تھے جب بی بی الفتہ اپنے کھر والوں ہے بات کرتے تو حارث بن العمان ایک مکان کے بعد دوسرے مکان ہے متحل ہوجاتے بی الفتہ نے فر مایا کہ جھے حارث بن العمان کا اپنے مکانات ہے بمارے لئے نشقل ہونا شرمندہ کرتا ہے ، حارث زندہ رہے بیماں تک کہ معاویہ بن الجی مفیا کی خلافت میں انکی وفات ہوئی انکی اولا و باتی ہے۔ ایک ابوالر جال سے کہنا معمر بن عبد الرحمٰن بن عبد الرحمٰن ابن سعد بن زرارہ بی نجار میں سے تھیں۔
میں سے تھیں۔
میں سے تھیں۔

ت ابن سعد حصہ چہارم میں اور میں اور کے انسار میں اور کے میں انسار میں اور کے میں اور میں اور کے کے میں اور کے کے میں اور کے میں اور

ں بن راضے ……ابن ابی عمر و بن عائد بن تعلیہ بن عنم سہل بن راضع کے بھائی تھے، یہی دونوں اس ن کے مالک تنے جس میں رسول التعلیا کے معید تعمیری گئی دونوں اپنے آپ کو ابوا مامداسعدین زرارہ کی طرف

عبدالتد بن الى سلوك (منافق) في كما كرجمة في مجيم ال وسبيل يعنى أخيس دونول كي ميدان ي زكال ہل بدر میں حاضر نہیں ہوئے ۔ سہل سہبل کی والدہ زغبیہ بنت مہل بن تقلبہ بن الحارث بنی مالک بن النجار میں سے تھیں۔ سہبل بدر واحد وخند تی اور تمام مشاہد میں رسول النتھائی کے ہمر کاب تھے اتکی وفات عمر بن النطاب رضی نہ کی خلافت میں ہوئی اولا دیاتی نہ رہی ، نیز عائد بن تعلبہ بن عنم کی تمام اولا دمرگئی ان میں سے کوئی باتی نہ رہا۔

**متورین اوس ..... این زید بن اصرم بن زید بن نقلبه بن هنم ،ان کی اولد دعمر د بنت مسعود بن قیس بن عمر و** یدمنا ة بنی ما لک بن النجار میں ہے تھیں اور مبالیعات میں سے تھیں مسعود بن اوس کی اولا دہیں سعدوا م عمرتھیں ان ں کی والدہ حبیبہ بنت اسلم حریس بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ بن الحارث اوس بیس سے تھیں محمر بن عمر و بن للد بن محمد بن عمارة الانصاري في اس طرح ا نكانسب بيان كيا-

بروا بہت محمر بن اسحاق وا بومعشر مسعود بن اوس بن اصرم بن زید ہےان دونوں نے اوس کوزید کا والد بیان کیا جیسا کہ محمد بن عمرو بن عبداللہ بن محمد بن عمارة نے کیا۔

مسعود بن اوس بدر واحد وخندق اورتمام مشابريس رسول النصلي الندعليه وسلم كے جمركاب يتے وفات ت عمر بن الخطاب رضى الله عنه بيس مونى الحى اولا ديا تى زيمي \_ ان کے بھائی :

مه بميمه الن السين المن المان ويدين اصرم بن زيد بن نقلبه بن عنم والحي والده ممر و بنت مسعودا بن قيس بن عمر ۔ بیر تھیں ، بدر داحد دخندتی اور تمام مشاہر میں رسول اللہ کے ہمر کاب ہتھے ، وفات عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کی یہ دیکی انکی اولا دیاتی ند بچی اصرم بن زید بن ثغلبہ بن شنم کی تمام اولا دیمی وفات یا گئی ان میں سے کوئی یاتی ندر ہا۔

**کے بین حاکرت ……ا**بن سواد بن زید بن ثقلبہ بن شخم چھرین عمر نے سوا دکوای طرح کہا ہے عبدالقدا بن محمد رة الانصاري نے کہا کہ دہ اسود بن زید بن نثلبہ بن غنم تنے۔رافع کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا رافع بدر خندق اور تمام مشاہر میں رسول النسلیفی کا ہمر کاب تھے۔عثمان بن عفان کی خلافت میں انکی و فات ہوئی اولا د

ز من حاكرت سسابن رقاعه بن حارث بن سواد بن ما لك بن عنم ، الكي والدوعضر اء بنت عبيد بن تعلبه

بن عبید بن تغلبه بن عنم بن ما لک بن النجارتھیں ، وہ عضر اوکی طرف منسوب تھے۔معاذبن حارث کی اولا دہیں عبداللہ تھے ،اکل والدہ حبیبہ بنت قبیس بن زید بن عامر بن سواد بن ظفہ تھیں ،ظفر کا نام کعب الخزرج بن عمر وتھ اور وہ النیت بن مالک بن اوس تنھے۔

حارث عوف بملئی میمی سلمدام عبدالنتخصی ،اور ملدان سب کی والده ام حارث بنت سبره رفاعه بن حارث بن سواد ما لک بن غنم بن ما لک بن النجارتھیں ۔

ا براہیم و عائشہان دونوں کی والدہ ام عبداللہ بنت نمیر بن عمر و بن علی جہدیہ ہے تھیں۔

ساره ،ان کی والده ام ثابت تھیں اور رملہ بینت الحارث بن تغلبہ ابن الحارث بن زید بن تغلبہ بن غنم بن مالک بن التجار تعمیں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ دوایت کی جاتی ہے کہ معاذ بن الحارث اور دافع ابن یا لک الزرقی وہ پہلے انصار میں جو کے میں اسلام لائے اوران جو کے میں اسلام لائے اوران جو کے میں اسلام لائے اوران چو آ دمیوں میں بیٹلے کے میں رسول النے اوران چو آ دمیوں میں بیشامل میں جو کے میں رسول النے ہے کہ وہ سب سے پہلے انصار میں جو کے میں رسول النے ہے تدمیوں ہوئے اوراسلام لائے ان سے پہلے کوئی اسلام نہ لایا تھا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ چھ آ دمیوں کا واقعہ تمام اقوال میں ہمارے نز دیک زیادہ ثابت ہے۔

معاذ الحارث بالا تفاق سے کی روایت میں دونوں عقبہ حاضر تنے رسول النّدائیے نے معاذین الحارث بن الحارث بن عضر اواور معمر بن الحارث بن الحارث بن عضر اواور معمر بن الحارث کے درمیان عقدموا خاق کیا۔وفات عثمان بن عفان رشی اللّذعنہ کے بعد علیٰ بن الی ط لب اور معاویۃ بن الی سفیان کے زمانے میں ہوئی آج اکلی بسمائدہ اولا دہے۔

ان کے بھائی:

معتوفی من الحارث سن ابن رقاعه بن حارث بن سواد بن ما لک بن غنم انکی والده عضر او بنت عبید بن تعلبه بن تعلب بن عامر بن هنم بن عدى بن النجارتفيس -

صرف محر بن اسحاق نے روایت کی ہے کہ وہ سر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے ، بدر میں شریک تھے یہ بیدو ہی تھے کہ خود اور ان کے بھائی عوف بن الحارث نے ابوجہل کو مارا یہاں تک کہ ان دونوں نے اسکو تھم را دیا۔ ابو جہل لعند انتد نے اسی روز ان دونوں کی طرف پلیٹ کر دونوں کوئل کر دیا ابوجہل بھی چت گر پڑا ،عبد انتد بن مسعود رحمة انتد نے اسے مار ڈ الامعو ذبن الحارث کے بھی کوئی اولا دنہ یا تی رہی۔

ان دوتول کے بھائی۔

عوف بن جارت این رفاعه بن حارث بن سعد بن ما لک بن غنم ان کی والده عضر اء بنت عبید بن ثعبه بن مبید بن ثغلبه بن غنم بن ما لک بن النجارتھیں۔

انصی ان جیرا دمیوں میں شار کیا جاتا ہے جوانصار میں سب سے پہلے کے میں اسلام لائے بروایت محمد بن

ر وہ دونوں عقبہ میں حاضر خدمت نبوی ہوئے بروایت محمد بن اسحاق وہ عقبہ آخرہ میں ستر انعمار کے ساتھ قدمہوں

ابِ معشر ومحد بن عمر وعبدالقد بن محمد بن عمارة الانصاري كے مطابق وہ اوران كے دونوں بھائى معوذ ( معا !
ر میں شر یک ہوئے ،محمد بن اسحاق ان میں ایک اضافہ کرتے ہتے ،وہ انھیں چار بھائی بتائے ہتے جو جدر میں ہ نشہ و ئے وہ ان میں رفاعہ بن مارٹ بن رفاعہ وکھی ملائے ہتے محمد بن عمر نے کہا کہ یہ بمارے بنزو یک ٹابت نہیں ہے۔
عوف بن حارث بھی جنگ بدر میں شہید ہوئے ابوجہل بن ہش سے بعداس کے احدار انکے بھی ٹی وف فرزندان حارث نے تکوار مارٹ محمد او یا جنگ کردیا بھوف کے باقی ماندہ اولا و ہے۔

۔ محمد بن سیر بن سے قبل ابوجبل کے بارے میں مروی ہے کے فرزندان عضراء نے اسے قبل کیااورا ہن مسعود نے بورے طوریر مارڈ الا۔

، علم ان بن عمر و ۱۰۰۰۰ ابن رفاعه بن حارث بن سواد بن ما لک بن عنم ، انگی دالده فاطمه بنت مم و بن عطیه بن عنسا ، بن مبذ ول بن عمر و بنی مازن بن النحار میں سے تھیں و ہنعیمان تضغیر نعمان تنجے۔

سا وہن سبہ وی ہن طروی و رہیں ہے میں اور میں سے میں و الباب و کوشہ و مریم واس حبیب وامة التدفقیس کے سب متفرق ام الد ہے تھیں ہ حکیمہ اور انکی والد و بنی سبم میں سے تھیں ،صرف محمہ بن اسحاتی نے روایت کی کے نعیمان مقب آخر و میں ستر افسار کے ساتھ حاضر ہوئے ، بدروا حدو خندق اور تمام مشابد میں رسول الفاقیقی کے بمرکاب تھے۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ شراب خوار بی کے بارے میں نعیمان یا فرز ندنعیمان کو بی ایک ہے ہا ۔ اسلام سے مروی ہے کہ لا یا گیا آپ نے انھیں پھر تازیا نے مارے پھر لا یا گیا آپ نے انھیں پھر تازیا نے مارے پارٹی آپ نے انھیں پھر تازیا نے مارے چارلا یا گیا آپ نے انھیں پھر تازیا نے مارے چارلا یا پی ایک اے القداس پر احمت کرس قدرزیا وہ شاب پیتا ہا اور اسے سس قدرزیا وہ تازیا نے مارے جاتے ہیں بی میں بی میں تھا ہے اور اس کے رسول اللہ کو دوست رکھتا ہے ایوب بن چمر ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلح نے فر مایا کہ نعمان کے لئے سوائے فیر پھھ نہ کہ کہ ویونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلح نے فر مایا کہ نعمان کے لئے سوائے فیر پھھ نہ کہ کہ دوست رکھتا ہے ایوب بن گھر دورہ دورہ اللہ کو کہ اور اس کے رسول اللہ صلح میں بھر بن عمر نے کہا کہ نعما بن عمر وزندہ رہے بیبال تک کہ معاویہ بن الی کی فلافت میں انکی وفات بوئی کوئی اولا و باتی شری ۔

عا مر بین مختل ..... ابن حارث بن سواد بن ما لک بن شخم ان کی والده نمار دینت نفساء ابن عمیر ۶ بن عبر بن عوف بن شخم بن ما لک بن النجارتھیں ، بدر واحد میں حاضر ہوئے ججرت کے بتیسویں مہینے شوال میں جنگ احد میں شہید ہوئے انجی بسمانیہ اولا دنبیں ہے۔

 طبقات ابن سعد حصہ چہارم میں رہے ،عثمان بن عقال رضی اللہ عنہ کی خلافت میں انگی و فات ہوئی انگی پسما تد داولا دنہیں ہے۔

عمر **و بن فيس .....ابن زيد بن موادابن ما لك بن غنم بروايت الج**معشر ومحمد بن عمر وعبدالقدمحمه بن ممارة انصاری بدر میں حاضر تھے موی ، بن عقبہ ومحمد ابن اسحاق نے جوان کے مزد کیے شرکانے بدر تھے ان میں ان کا ذکر نہیں کیا۔سب نے کہا کہ وہ احدیث نتھے اور اس روز شہید ہوئے اٹھیں نوفل بن معاویہ الدیلی نے آس کیا یہ واقعہ جمرت کے بتیسویں مہینے شوال میں ہواءانہوں نے اپنے چھنے کافی اولا دچھوڑی ہے۔

ان کے فرزند :

قبيس بن عمر و ..... ابن قيس بن زيد بن سوا د بن ما لك بن غنم ،ا كل والده ام حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بني عدى بن النجار ميس تحصير \_

بروايت الي معشر ومحد بن عمر وعبد الله بن محد بن عمارة الانصاري قيس بدر مين شريك يتص بهوي بن عقبه ومحمد بن اسحاق نے شرکائے بدر میں انکاذ کرنبیں کیا ، بیسب نے کہا کہ دہ احد میں تنصاور اس روز شہید ہو ہے انگی بسماند و اولا دہیں ہےان کے بعائی عبداللہ بن عمروا بن قیس کی باتی ماندہ اولا د ہے عبداللد کی کنیت ابوائی جی مان کی باتی اولا دو بت المقدس ملک شام میں ہے۔

ا ثا **بت بن عمر و سسابن زی**د بن عدی بن سواد بن ما لک بن عنم ، بر دایت موی بن عقبه ومحمدا بن عمر وابومعشر وعبداللد بن محد بن عمارة الانصار بدر میں حاضر تھے ، محمد بن اسحاق نے ان کا ذکر ان لوگوں میں نہیں کیا جوان کے نزدیک شرکائے بدر تھے میرسب کہا کہ وہ احدیث تنے اور ای روزشہید ہوئے انکی بقیاولا دنیں ہے۔

### حلفائے بی عنم بن مالک بن النجار

عدى بن الى الزغماء .... ابوالرغما وكانام سنان بن سبيع بن تقليد بن ربيعه بن زهره بن بديل ابن سعد بن عدى بن نصر بن كابل بن نصر بن ما لك بن خطفان بن قيس تهابية ببينه من سے عظم ، رسول الشوالي في بس بن عمرو الجبنی کے ساتھ ان کومخبر بنا کے بھیجا کہ قافلے کی خبر دریا فٹ کریں ، بید دنوں وار بدر ہوئے انھیں معلوم ہوا کہ قافلہ گزر کی اوران ہے نے کمیا تو واپس آ کے بی تاہی کو خبر دی۔

عدى بدر واحد دخندق اورتمام مشامر من رسول التعليقية كي بمر كاب يتص عمر وبن الخطاب رضي التدعنه كي خلافت میں وفات ہوئی ،انٹی اولا دیاتی تہیں ہے۔

و و لعید بن عمر و ابن جراء بن مربوع بن تحیل بن عمرو بن عنم بن الربید بن راشدان بن قیس بن جهینه محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر دیے بھی ای طرح کیاءابومعشر نے کیا کہ وہ رفاعہ بن عمر و بن جراء تھے جو بدر واحد میں شریک ہوئے محصیم مدسس المجمع کے حلیف تھے جمد بن اسحاق وابومعشر وقمد بن عمر وعبدالله بن جمد بن عمارة الانصاری نے شر کائے بدر میں ان کا ذکر کیا ،موک بن عقبہ نے ان کا ذکر نہیں کیا احد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول امتعالیہ کے ہمر کاب تھے معاویہ بن افی سفیان رضہ اللہ عنہ کی خلافت میں انکی وفات ہوئی۔

ا بوالحمراء ..... حارث بن رفاعه بن حارث بن سواد بن ما لک بن غنم کے موتی (آواذ کروہ غلام) تھے رہیج بنت معوذ بن عضراء سے مروی ہے کہ ابوالحمراء مولائے حارث بن رفاعہ بدر میں تھے داؤد بن الحصین بھی ای تشم کی روایت مروی ہے کہ ابوالحمراء احدیث بھی شریک تفکل تینتیس آدی۔

## بنى عمروبن ما لك بن النجاراور بنى معاويه بن عمر وفرزندان خريله حديله ان كى والده تعيس

افي سن كعنب ١٠٠٠٠ ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن ما لك بن النجار كنيت الولمنذ راوروالده

صبيله بنت الاسود بن حرام بن عمروبن ما لك بن النجاريس ميمس-

ا فی بن کعب کی اولا دیس طفیل و محریت انگی والد وام الطفیل بنت الطفیل بن عمر و بن المنذ ربن سبیع بن عبد نهم قبیله دوس میں سے تھیں ام عمر و بنت ائی بہیں معلوم نہیں کہ انگی والد ہ کون تھیں۔

ا ممت کے سب سے بڑے نے قارگ ... با تفاق رواۃ ابی بن کعب عقبہ میں سر انسار کے ساتھ حاضر ہوئے ابی اسلام ہے بل زمانہ جا ہلیت میں بھی کتابت جائے تھے ، حالانکہ کتابت عرب میں بہت کم تھی وہ اسلام میں رسول النسانی کی ومی لکھا کرتے تھے اللہ تبارک وتعالی نے اپنے رسول اللہ کوئٹم ویا کہ آپ ابی کوقر آن سنا کمیں رسول اللہ صلح نے فرمایا میری امت کے سب سے بڑے قاری الی جیں۔

سعد بن ابرہم ہے مردی ہے کہ رسول النّمانی کی بن کعب وطلحہ بن عبیدائنّہ کے درمیان عقد موا خاق کیالیکن محمہ بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ رسول النّه صلع نے الی بن کعب اور سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کے درمیان عقد موا خاق کیا الی بدروا حدو خندتی اور تمام مشاہد میں رسول النّمانی کے ہمرکا ب تنے۔

الی بن کعب من کا حلید .....عینی بن طلحه بے مروی ہے کہ الی بن کعب متوسط قامت نہ بست قد نہ دراز قد ستے ابی بن کعب ابی بن عہاس بن بهل بن سعد الساعدی نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابی بن کعب کے سراور داڑھی کا رنگ سفید تھا ان میں بڑھا ہے کا تغیر نہ تھا۔

انی نضر ہ سے مردی ہے کہ ہم میں ہے کی نے جس کا نام جابر یا جو بیر تھا کہا کہ میں نے عمر سے ان کی خلافت میں حاجت طلب کی ،ان کے پہلو میں ایک شخص تھا جس کا سراور کپڑے سفید تھے،اس نے کہا کہ دنیا میں سی رق کنایت ورآخر تنگ کابھاراتو شد ہےاورای میں بھارے ووووا ممال ہیں جن کی ہمیں سخیت میں جزاوں ہے۔ کی عرض ک بدامیر المومنین میدکون ہے قرمایا کہ مدسمیدان ( مسلمانوں کے سردار )انی بن کعب ہیں۔

ستی بن نسم و سے مروک ہے کہ میں نے الی بن کعب کو دیکھا ہے انکی داڑھی اور سر کا رنگ مفید تھا متی اسعد کی ہے مروک ہے کہ میں مدینے آیا تو ایک مفید سراور داڑھی والے شخص کے بیس بیٹھ گیا جوالی بن کعب نتھے۔

ممران بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ الی بن کعب نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے کہا کہ آپ و کیا مذر شے جو مجھے مامل نہیں بنانے ،فر مایا کہ میں تمحیار ہے دین کا آلود و ہوتا پیندنییں کرتا۔

ائیں بان یا لگ نے رفاق ہے ہے۔ روایت کی کہ میر ق امت کے سب سے بڑے قارتی انی بن کعب میں۔ اس بان یا لگ سے مروق ہے کہ رسول العدد ہے نے انی بان کعب کو بااے فرہ یا کہ امتد ہارک و تی ہے ہے۔ مجھے تھم، یا ہے کہ تمہمیں قرآن سنا کی افھول نے مائی کی کیا انتدے آپ سے میر انام ایا ہے فرہ یا کہ مندے مجھے سے مجھے ارزم میا ہے۔ کی فرط مسرت سے روئے گے۔

قل دوست مروی ہے کہ مجھے معلوم ہواہے کہ پھرآپ نے انھیں سورہ لم یکن سنانی۔

ا فی بن کعب سے مروی ہے کہ ووقر آن آن تھے را توں میں ختم کرتے تھے یمیم الداری اسے سرے رات میں گنتر کرتے تھے۔

الى بن كعب ستدمروى بكر بمرقر آن وآنحدون ميں يز هي ميں ا

انی بن کعب سے مروی ہے کہ میں تو قر آن آنجھ شب میں پڑھٹنا :وں۔

۔ زربن جیش سے مروی ہے کہ انی بن کعب میں کے خلقی تھی میں نے ان سے کہا کہ اے، والمنذ را پی ب اب سے میرے کے لئے زرمی سیجنے کیونکہ میں تو صرف آپ سے فائدہ حاصل کرتا ہوں۔

مسروق ہے مروی ہے کہ میں نے ابی بن کعب سے ایک مسئند بوچھا تو نحوں نے فرہ یا کہ اس برادرزادے کیا ایسا ہواہے؟ میں نے کہانہیں ،فرہایا تو اس وقت ہم سے الگ رہو ، جب تک ایسا ہو ، جب ہوگا تو ہم تمھارے لئے اپنی رائے سے اجتہا و کریں گے۔

سیدالسلمین کی و فات اوت ان کی عجیب صفت .....عتی بن ضم ہے، وی ہے کہیں نے ابل بن کعب سے کہا۔ استاب رسول النہ اللہ آپ اوگوں کو کیا بوا کہ ہم تو دورے آپ کے پاس بامید حدیث آتے ہیں کہ آپ ہمیں تعلیم دیں گے گرآپ ہمارے معاطے کو ذکیل سمجھتے ہیں گویا ہم اوگ آپ کے نزدیک ذیل آتے ہیں کرا ہم اوگ آپ کے نزدیک ذیل آپ ہیں ایک ایس بات کبوں گاکہ میں براہ نہ کروں گاکہ تم وگ سپ بین فرمایا والقدا کر میں براہ نہ کروں گاکہ تم وگ سپ ہمیں زندہ رہے دور قبل کردو۔

جب جمعہ کا دن آیا تو میں مدینہ منورہ آیا اہل مدینہ کو دیکھا کہ بعض اوگ ٹیمیوں میں ایک دوسرے کے پاس دوزت پھررہ ہے جی میں نے کہا کہ ان لوگوں کی کیا حالت ہے کس نے پوچھا کیا تم اس شہر کے ہاشند ہے نہیں ہو، میں نے بہ نہیں اس شخص نے کہا آج سیدالمسلمین ائی بن کعب کا انتقال ہو گیا میں نے کہا کہ آج کے مثل میں نے س شنس سے ریودہ چھیا نے میں کسی نہیں دیکھا۔ عتی السعدی ہے مروی ہے کہ بیل گردو بار کے دن مدینے آیا تو بعض لوگ بعض کے پاس دوڑ رہے تھے پر جہا یہ کی ہوا کہ میں و یکھٹا ہوں کہ بعض لوگ بعض کے پاس دوڑتے ہیں ، لوگوں نے کما کہ کی تم اس شہ کے بہ شند نے بیس ہو۔ میں نے کہانبیس لوگوں نے کہا آئ سیدامسلمین افی بن کھپ کی وفات ہوگئے۔

جندب بن عبدالقدا بحبی ہے مروق ہے کہ میں حلب علم میں مدینے آبار مسجد رسول التعافیقیۃ میں دافس ہوا۔ وہاں لوگوں کے صلقے تتھے جو ہاتھی کررہے تتھے میں بھی حلقوں میں جانے لگا ایک حلقے میں آیا جس میں ایک و باہ نیلا آدمی تھا ہدن پر دو حیا در پر تھیں بھویا سفرہے آیا ہے۔

میں نے اسے کہتے سٹا کہ رہ کعبہ کی تشم اصحاب العقد و ( صاحب جا نداو واملاک ) ہلاک ہو گئے مجھے ان پر افسوں نہیں ،میرے نیال میں اس نے تنی مرتبہ بھی کیا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اس سے جو یکھ دریافت کیا گیا بیان کیا گھر کھڑا : ہوا اور چلا گیا ،اس کے جائے کے بعد نے ہو چھا ریکون بیں لوگوں نے کہا رسید المسلمین انی بن معب بیں۔

میں ان کے پیچھے چیچے جادیباں تک کہ وہ اپنے مکان پرآئے نمبایت فنڈ حالت میں آیک پرانے مکان میں رہتے تھے مروز اہداور و نیا ہے کناراکش ان کے مشابہ تھے۔ میں نے سلام کیا تو انھوں نے سلام کا جواب و یا۔ مجھ ہے دریافت کیا کہت کن لوگوں میں سے ہو؟ میں نے کہا کہ اہل عراق میں سے ۔انھوں نے کہا کہ اہل عراق بہت سوال کرنے والے جیں۔

جب انھوں نے بہ کہا تو بھی فضب تاک ہو گیا اور دوز انو بیٹے کے اپنے ہاتھ اس طرح افعائ (انھوں نے مدے آگے ہاتھ اس طرح افعائ (انھوں نے مدے آگے ہاتھ افعائ کے بتایا) مجر بیں قبلہ رخ ہو گیا اور کہا کہ اے انتہ ہم تیرے آگے انکی شکایت کرتے ہیں ہم اوگ اپنا خرج کرتے ہیں اور طالب علم کے لئے اپنی سوار یوں کوسفر کراتے ہیں مجر جب ان لوگوں ہے ملتے ہیں تو یہ ہم ہے رتی ہو جب ان لوگوں ہے ملتے ہیں تو یہ ہم ہے رتی ہو ہیں اور الی با تیں کہتے ہیں۔

آئی روٹے اور مجھے راضی کرنے گئے کہنے گئے کہم پر افسوں ہے جس اس جگہ گیا ، بیں اس جگہ نہیں عمیا (جہ ںتم پہنچ سے بیٹنی میرا بیمطلب نہ تھا جوتم سمجھ سے ) پھر فر مایا کدا ہے انقد جس بچھ سے عبد کرتا ہوں کدا کرتونے مجھے جمعہ تک زندہ رکھا تو بیس ضرور ضرور وہ بیان کر دونگا جو بیس نے رسول النعابی ہے سنا ہے جس بیس کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی مجنوف نہ کروں گا۔

جب انھوں نے کہا تو میں ان کے پاس ہے واپس آیا اور جمعہ کا انظار کرنے لگا پہنٹہ ہوا تو اپنی کسی منرورت ہے نگا انظاتی ہے رہے لوگوں ہے بھر ہوئے تھے کوئی راستا بیانہ ماتا تھا کہ لوگ بھر ہوئے نہوں منرورت ہے نکا انظاتی ہے واکوں ہے بھر ہوئے مصیل مسافر بھھتے ہیں میں نے کہا ہے شک لوگوں نے کہا کہ سیدا مسملین الی بن لعب کی وفات ہوگئی۔
سیدا مسملین الی بن لعب کی وفات ہوگئی۔

جند بنے کہا کہ پھر میں عراق ابوموی سے ملاان سے الی کی حدیث بیان کی اٹھول نے کہا ہائے افسوس کاش و دا تناز ند ور ہے کہتم جمیں ان کا کلام پہنچاتے۔

ا فی بن کعب کی تاریخ و فات ..... محمد بن عمر نے کہا کہ یا حادیث وفات ابی کے بارے میں اس پر ۱۱ است کرتی میں کہ انکی و فات عمر بن الخطاب کے زمانے میں بوئی جیسا کہ میں نے ان کے اعز ا کو اور اپنے ایک ہے زائدانسخاب کو کہتے سنا کر ۳۳ھے میں مدینہ میں ہوئی۔ میں نے ان گوگوں سے بھی سنا ہے کہ جو کہتے تھے کہ انکی وفات ۳۳ھے میں عثمان بن عفان کی خلافت میں ہوئی تھی ہمار ہے نز دیک تمام اقوال میں یہی سب سے زیادہ ثابت ہے اس لئے عثمان ابن عفان نے انھیں قرآن جمع کرنے کا تھم دیا تھا۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ عثمان بن عفان نے قرآن جمع کرنے میں قریش اور انصار کے بارہ آ ومیوں کوجمع کماجن میں افی بن کعب اور زید بن ثابت بھی تھے۔

آئس من معافی سن معافی سن الموال میں تھیں بن عبید بن زید بن معاویہ بن عمر و بن مالک بن النجارا کی والد وام اناس بنت خالد بن حبیس بن او ذان بن عبد دو بنی ساعدہ کے انسار میں سے تھیں وہ بدروا حدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول النّسائیلیّ کے ہمر کا ب رہے و فات عثمان بن عفان کی خلافت میں ہوئی افکی کوئی اولا د باقی ندری ، یہ جمد بن عمر کا قول ہے۔ عبداللّہ بن محمد بن عمارة الا نصاری نے کہا کہ انس بن معاذ بدر واحد میں شریک تنصان کے ہمراہ احد میں ان کے حقیقی بھائی ابو محمد بھی حاضر تے جن کا نام ائی بن معاذ تھا۔ دونوں کے دونوں غروہ بیر معمونہ میں بھی تنے اور اسی روز دونوں شہد ہوئے۔

#### بنی مغالہ کہ بنی عمروبن مالک بن النجار میں ہے تھے

ا وس بن شأیرت سن من این النز ربن حرام بن عمر و بن زید منا ق بن عدی بن عمر و بن ما لک ابن النجار ،حسان بن ابا بت شاعر کے بھائی اور راشداد بن اوس کے والد تھے ،اوس بن ٹابت کی والد و خطی بنت حارثہ بن لوذ ان بن عبدود بن ساعدہ میں سے تھیں ٹابت بن المنذ را ہے والد کے بعد خطی کے دوسر سے موجر تھے ،اسلام سے بہلے عرب ایسا کرتے بنے اور اس میں کوئی عیب نہیں سیجھتے تھے۔ با تفاق روا قاوس ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر خدمت نبوی ہوئے۔

موی بن محربین ایرا بیم فی این والد سے روایت کی کرسول التعلیق نے اوس بن ایست اور علی بن عفان کے درمیان عقد موض ہ کیا ۔ محربین اسحاق نے بھی اس طرح کہا ، حجربین عمر نے کہا کہ اوس بن ایست بدر واحد وخند ق اور تمام مشامد میں رسول انتصاب کے جمر کاب رہے وفات مدینے میں عثمان کی خلافت میں ہوئی بیت المقدی میں انکی باتی اولا دہے ، عبداللہ بن محمد بن محمارة الانصاری نے کہا کہ اوس بن ایست جنگ احدیثی شہید ہوئے بھر بن عمر کو بینیں معلوم ہوا۔

ال کے بھائی:

البوشینی ..... نام الی بن تابت بن المنذ ربن حرام بن عمر و بن زیدمتا قابن عدی بن عمر و بن ما مک بن النجارتها، والد ه تخطی بنت حارثه بن نو ذان بن عبد دوین ساعده میں سے تغییں وہ اور اوک قیس بن عمر والنجار کی خالہ کے اور ساک بن تابت کی خالہ کے بیٹے ہتے، ساک بن ثابت بن حارث بن الخزرج میں سے تھے، ابوشیخ بدروا حد میں شریک تھے جنگ بیر معوز میں شہید ہوئے جو بجرت کے تیستیسویں مہینے ماہ صفر میں ہوئی تھی ، انگی اولا دیاتی ندر بی۔ لوطلحه .... تام زیر بن بهل بن اسود بن حرام بن عمر و بن زیدمنا قابن عدی بن عمر وابن ما لک بن النجارتها اکل لد وعباد و بن ما لک بن عدی بن زید بن منا قابن عدی بن عمر و بن ما لک بن النجارتھیں ابوطلحہ کی اولا دہیں عبدالقد وابو میر شخص ان دونوں کی والد وام سلیم بنت ملحان الدین زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بی النجارتھیں ابوطلحہ سے مروی ہے کہنام زیدتھا آتھیں نے بیشعرکہا ہے :

وكل يوم في سلاحي صيد

انا ابو طلحه واسمى زيد

ہرروزمیراہتھیارشکارکرتا ہے۔

میں ابوطلحہ ہوں اور میرانام زیدے

محمد بن عمرے کہا کہ تمام راوی اس بات برشفق ہیں کہ ابوطلحہ ستر انصارے ساتھ دعقبہ ہیں حاضر خدمت نبویٰ ویے بدروا حدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول التعلقہ کے جمراہ رہے۔

عاصم بن عمرو بن قادة سيمروى بكرسول التعليق نے ابوطلحه اور ارقم بن الارقم الحزومي كے درميان عقد

مواضاة و بعماني حياره كيا\_

الی طلّحہ ہے مروی ہے کہ میں احد میں اپتا سراٹھا کے دیکھنے لگا ، توم میں ہے کسی کو نہ دیکھا جو نیندگی وجہ ہے ٹی ڈ ھال کے بنچے نہ ہو گیا۔ انس بن ما لک سے مروی ہے کہ ایوطلحہ نے کہا کہ بوم احد میں میں بھی ان لوگوں میں تھا نن پر نیند نا ذل کی گئی یہاں تک کہ میری کموارمیر ہے ہاتھ ہے کئی مرحبہ گری۔

الوطلحه كى آواز بزار آوميول سے بہتر ہے نسبن مالك مردى بكر رسول الفلائية نے مرمايالفكري ابوطلحه كى آواز بزار آدى سے بہتر ہے۔

محر بن عمر نے کہا کہ ابوطلح رمنی اللہ عنہ بلند آواز تصاور رسول اللہ اللہ کے کے ان اصحاب میں سے تھے جو تیر نداز بیان کئے گئے ہیں۔

انس بن ما لک ہے مردی ہے کہ رسول اللہ اللہ ہے ہیں جن میں فرمایا کہ جو محض کسی کونل کرے تو اس کا سباب اس قاتل کے لئے ہے ابوطلحہ نے اس روز میں آ دمیوں کونل کیااور سب کا سامان لے لیا۔

ائس بن ما لک نے مروی ہے بی الوں کو آپ نے جی جب مرمنڈ وایا تو آپ نے اپنی وائی جانب سے شروع کیا ، انھوں نے کہا کہ اس طرح ، اور ان بالوں کو آپ نے لوگوں جی تقسیم فرمادیا برخض کو ایک یا دو بال یا اس سے کم یازیادہ پہنچ ، اپنی ہا کی جانب بھی اس طرح فرمایا ، پھر فرمایا کہ ابوطلحہ کہاں جی وہ سب بال آپ نے انھیں دید ہے ، مجمد بن نے کہا کہ جس نے عبیدہ سے بیان کیا کہ اس جس ہے بچھ آل انس کے پاس موجود ہے عبیدہ نے کہ اس جس سے بیان کیا کہ اس جس سے بچھ آل انس کے پاس موجود ہے عبیدہ نے کہ اس جس سے آب بال کا میرے یاس ہونادوئے زہن کے تمام سونے جاندی سے زیادہ پسند ہے۔

انس بن ما لک سے مروی ہے بی صلی اللہ علیہ وسلم الوطلحہ کے باس آئے آپ نے ان کے جئے کوجن کی

کنیت! وقمیر ممنین و یکھا۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم جب انھیں دیکھتے تو مزاح فرمائے ،فرمایہ مجھے کیا ہواا ہے تمیہ کے شہھیر عملین دیکھتا ہوں ،لوگوں نے عرض کی ،یارسول اللہ اکلی وہ چڑیا مرکنی جس سے یہ کھیلا کرتے تھے، بی صلی اللہ علیہ وس فرمانے گئے ،بالجمیر مافعل النغیر (اے ابو تمیر چڑیا یا کیا ہوئی)۔

اس بن ما لک ہے مروی ہے کہ ابوطلح رسول التعلقی کے زمانے میں روزہ کنڑت ہے رکھا کرتے ہے ۔ انھوں نے آپ کے بعد سوائے سفر بائیاری کے بھی روزہ ترک نہیں کیا، یہاں تک کہ القدے ل گئے۔ انس بن مالک ہے مروی ہے کہ ابوطلحہ رسول اللہ وقات کے بعد جالیس سمال تک پر ابر روزہ رکھتے رہے ، سوائے عید فعا واضحی بائیاری کے روزے ترک نہیں کرتے ہتھے۔

آب کے وفاع کیلئے میراسینہ حاضر ہے ۔۔۔۔۔انس بن مالک ہے مروی ہے ہوما حد میں ابوطلی بن مالک ہے مروی ہے کہ یوما حد میں ابوطلی بن سند علیہ وسلم کے بیچے تر میں ہتے ، وہ تیرانداز ہر ہے بیٹ میں التدخلیہ وسلم ان کے بیچے تر میں ہتے ، وہ تیرانداز ہیں بہت ہوں ہور کہتے ہے ہیں اللہ علیہ ابنا سراٹھ کرد کیفتے ہے کہ ان کا تیرکبال گراتو ابوطلی ابنا سراٹھا ہے ہے اور کہتے ہے ای طرح ( و کیفتے رہنے میر ہے ماں باپ آپ پر فدا بول یا رسول النتائی آپ کوئی تیز ہیں گگے گا ، میرا سید آپ کے سینے کے آگے ہے ، ابا طور اپنے آپ کورسول التدمیں حافق رہوں ابن مجھے تھے کہ یا رسول التدمیں حافق رہوں ابنی ضروریات میں مجھے بھی دیا سیجھے تھے کہ یا رسول التدمیں حافق رہوں ابنی مجھے تھے دیا ہے ہے اور کہتے ہے کہ یا رسول التدمیں حافق رہوں ابنی مجھے تھے دیا ہے ہے کا ورجو جا ہیں مجھے تھے دیا ہے ہے۔

انس سے مروی ہے کہ ابوطلحہ نے لقوہ کی وجہ سے اپنے بھی داغ لیاا درانس کو بھی داغ دیا۔ ابوطلحہ سے مروی ہے کہ جنگ خیبر میں (اونٹ پر)رسول التعالیقی کا ہم نشین تھا۔

الوطلح یکی وفات ، .... محد بن عمر نے کہا کہ ابوطلح متوسط قامت کے اور گذم گوں رنگ کے بتھے ان میں برھا ہے کا تغیر شدند تفا۔ وفات بہ سے بیس مدینے میں ہوئی ،عثان بن عفان رضی اللہ عند نے نمر زیز طی وہ اس روز منز بس کے بتھے ،اہل بھر ہ روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے دریائی سفر کیا ،ای میں ان کی وفات ہو تنی و گوں نے نھیں کسی جزیرے میں دفن کردیا۔

ائس بن و مک سے مروی ہے کہ ابوطلی نے یہ آ بہت بڑھی " انفر و احفا فا و ثقالا" تم ہوگ جہ دیں ہوئے تھوڑے سامان کے ساتھ یا بہت سے سامان کے ساتھ تو انھوں نے کہا کہ میری رائے ہیں ہور رب ہورے بوڑھوں اور جوانوں کا ( راہ خدا ہیں ) سقر چاہتا ہے۔الے لاکو مجھے سامان و بدو، مجھے سامان و بدو، ان کے بڑکوں نے کہا کہ آپ نے رسول انتہ بھٹ کے ساتھ ابو بکر وہر ورضی انتہ عنہا کے ساتھ جہاد کیا ہے، اب ہم وگ آپ کی طرف سے جب دکر ت جیں، انھوں نے کہا کہ جھے سامان و بدو، وہ در یا ہی سوار ہوئے ، پھراکی و فات ہوگئی، اوگوں کو ست جب دکر ت جیں، انھوں نے کہا کہ جھے سامان و بدو، وہ در یا ہی سوار ہوئے ، پھراکی و فات ہوگئی، اوگوں کو ست و سے جب دکر ت جیں، انھوں نے کہا کہ جھے سامان و بدو، وہ در یا ہی سوار ہوئے ، پھراکی و فات ہوگئی، اوگوں کے انھیں وہاں کہ بار اور میں وست بھر کوئی تغیر نہ ہوا تھی عبداللہ بن جم ہوا کہا کہ جو سوالم تھا تھر بن عمر وعبداللہ بن جم براہ وہ کی جد اللہ نصاری نے کہا کہ اللہ اللہ بی طاحہ اور آل بنیط بن جا براہ رس عقبہ کہ یم سوات بی مغیلہ دورتی عدیلہ بی جا براہ رس عقبہ کہ یم سوات بی مغیلہ دورتی عدیلہ کے با بم وارث ہوتے تھے۔

کل تین اصحاب:

### ین میزول میں سے کہ عامر بن مالک بن النجار تھے

تعلیمه سن عمر و ..... و بن محصین بن عمر و بن عتیک بن عمر و بن مبذ دل ، وه عامر بن ما لک بن النجار تنصائلی دالده کبیمه بنت تابت المنذ ربن حرام بن عمر و بن زید بن مناق این عدی بن عمر و بن ما لک النجار حسان بن ثابت شاعر ک بهن تصین -

نغلبه کی اولا دمیں ام ثابت تھیں ،انگی والدہ کبشہ بنت مالک ابن قیس بن محرث بن الحارث بن تعلب بن مازن بن النجارتھیں۔

تعبیہ بدرواحدوخندق اورتمام مشاہد میں رسول النتائیے کے ہمر کا ب نتھ۔ محمد بن عمر نے کہا کہ انکی وفات مدینے میں عثان بن عفان کی خلافت میں ہوئی انکی کوئی بقیداویا دنے تھی۔ عبدامقد بن محمد بن امارت الانصاری نے کہا کہ تعلیہ نے عثان گونیس پایا۔عمر نے النظاب رضی امتدعنہ کی فلافت میں جنگ جسر انی عبید میں شہید ہو گئے۔

حارث بين الصهميد .... ابن عمرو بن نتيك بن عمرو بن مبذول ، كنيت ابوسعد تقى ، اكل والده تماضر بنت عمرو بن عامر بن ربعه بن عامر بن صعصعه قيس عيلان بيس سيخيس -

حارث بن الصمه كی اولا دھی سعد نتھے جو جنگ صفین میں علی بن افی طالب رضی القدعنه کی ج نب سے مقتول ہوئے آئی والدہ ام الحکیم خویلہ بنت عقبدرا فع بن امری القیس بن زید بن عبدالاشبل بن جشم اوس میں سے تھیں۔
ابوالجبیم بن الی رث ، جنھوں نے نبی صلی القدعلیہ وسلم کی صحبت پائی ہے اور آپ سے روایت کی ہے آئی والدہ عتید بنت کعب بن قبیس بن عبیدا بن زید بن معاویہ بن عمرو بن ما لک بن النجار تھیں۔

ر مور ہیں۔ بسب سب من مارٹ التی نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول التونیفی نے حارث بن موک بن محمد بن ابرائیم بن حارث التی نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول التونیفی نے حارث بن الصمیہ اور صبیب بن سنان کے ورمیان عقد موا شاق کیا۔

عبداللہ بن مکنف ہے مردی ہے کہ حارث بن الصمہ بدر کے لئے رسول لندسلی اللہ نسیہ وسلم کے ہمرکا ب روز ان ہوئے الروحاء ہنچ تو تھک گئے رسول التنافیقی نے انھیں مدینے واپس کردیا نمنیمت وتو اب میں ان کا حصہ گایا ، وہ انھیں کے مثل ہو گئے جواس میں حاضر تھے۔

محد بن عمر نے کہا کہ حارث احد میں شریک تھے،اس روز جبکہ لوگ بھا گاتوہ وہ رسول النقطیفی کے ہمرکا ب
ابت قدم رہے انھوں نے آپ سے موت پر بیعت کی عثمان بن عبداللہ بن المغیر قالحتر وی کوئل کیا اور س کا اسب ب
ایا ، جوزرہ اورخوداور عمرہ تلوا تھی اس روز ہم نے سوائے ان کے سی کوئیس سنا کہ اس نے اسباب چھین بیا ہو۔ رسوں
المتنظیفی کومعلوم ہوا تو فر مایا۔سب تعریفیس اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اسے (عثمان بن عبداللہ کو ) بوئٹ کی اور کی مرے جی کیا ہوئے ہمرہ کیا ہوئے ،حارث بین السمہ انکی تااش میں کھے، دمی ک
میں رسول اللہ بینے فر مانے کے کہ میرے جی کیا ہوئے جمزہ کیا ہوئے ،حارث بین السمہ انکی تااش میں کھے، دمی ک
تو ملی بن الی جا لب رسنی اللہ عندروان ہوئے جارث رجز پڑھتے تتے اور پیشعم کہتے تھے۔

كان رفيقا وبنا ذاذمة رئي تقااور بماراذ مددارت يلتمس النجة فيما ثمه چهال وه جنت تلاش كرتاب بارب ان المحارث بن الصمة المن يروردگارحارث بن الصمد قد صل في مهمية لهه جوخطرناك مقام مارامارا پھرتاب

یہاں تک کہ طی بن افی طالب حارث کے پاس مینچ تو انھوں نے ان کوبھی پایا اور حمز اور مقول پایا۔ دونوں نے دائیں آکر بی سنی النہ اللہ کے خبر دی ، حارث جنگ بیر معمونہ میں بھی شریک تھے جو ابجرت کے جسٹیویں مہینے صفر میں ہوئی ، وہ اس روز شہید ہوئے آج حارث بن الصمہ کی اولا دید ہے اور بغداد میں ہے۔

سهمل من علتیک ۱۰۰۰۰۰ ابن النعمان بن عمرو بن عتیک بن عمرو بن مبذول انکی دالده جمیله بنت علقمه بن عمرو بن تقف بن ، لک بن مبذول تقیس سهل کے ایک بھائی تھے جنکا نام حارث بن عتیک تھا ، انکی کنیت ابوخز مقمی ، وہ بدر میں حاضر ند تھے ، انکی والد و بھی جمیلہ بنت علقمہ جو سہل کی والدہ تھیں تنہا ابومعشر سہل بن عبید کہتے تھے حالانکہ بیا تکی یا ان کے راوی کی خطا ہے۔

سہل بن منتیک بروایت موکٰ بن عقبہ ومحد بن اسحاق وابومعشر ومحد بن عمرستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تھے بہل بن عتیک بدرواحد میں شریک تھے انکی بقیہ اولا دھی ان کے بھائی ابوخز م جنگ جسر الی عبیدہ میں شہید ہوئے ،انھوں نے بھی بنی تعلیقہ کی محبت یائی تھی۔

#### عدى بن النجار

حارثہ بن ممراقہ سن ممراقبہ سن ابن الحارث بن عدی بن مالک بن عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار۔ انگی والدوام حارثہ تھیں نام رہیج بنت النفر بن مضم بن زید بن حرام ابن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار تھا۔ رسول النّویسی کے خادم انس بن مالک بن النفر کی بچوچھی تھیں۔

رسول انتقابی نے حارثہ بن سراقہ اور السائب بن عثان ابن مظعون کے درمیان عقد مواخاۃ کیا حارثہ رسول انتقابی کے ہمر کاب بدر میں شریک تھے۔اور اس روز شہید ہوئے حبان بن العرقہ نے تیر ہ راجوان کے حلق میں نگا اور انھیں قبل کیا، حارثہ کی بقیداولا دنہ تھی۔

انس بن مالک سے مروی کہ بدر میں حارث بن سراقد و کھنے کے لئے نگلے ان کے پاس ایک تیرآیا جس نے انھیں قبل کردیا۔ انکی والدہ نے کہایارسول اللہ آپ کو حارثہ سے میر آتعلق معلوم ہے ، اگر وہ جنت میں ہوں تو میں صبر کروں ورند آپ کی جورائے ہووہ کروں ، فر مایا اے والدہ حارث ایک جنت نبیس ہے بلکہ بہت می جنت میں اور حارثہ اس کے اضل یا اعلیٰ فردوی میں جیں۔

عمر و من انتعلب ۱۰۰۰۰ بن ویب بن عدی بن ما لک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار کنیت ابوعیم تقی وارد وانکیم بنت النفر ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم این عدی بن النجار ،اس بن ما لک اور عمر و بن تعلبہ کی بھو پھی تھیں ،عمر و بن تعلبہ حارث سراقہ کی خالہ کے بیٹے تھے۔عمر دکی اولا دہم تھیم تھے جن سے انکی کنیت تھی ، دوسر ہے عبد الرحمٰن تھے دونو اس لا ولد مر گئے ، دونو ل کی بقیہ اولا دنتھی۔

محر رئی عامر سندی مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن التجار ، آگی والد و سعد کی فیٹمہ بن الحارث بن مالک بن عامر بن غنم بن عدی بن التحار ، آگی والد و سعد بن فیٹمہ کی بہن تھیں۔

بن مالک بن کعب بن النحاط این کعیب بن مالک بن حارث غنم بن السلم اول بیس سے تھیں اور سعد بن فیٹمہ کی بہن تھیں۔

محرز کی اولا دیس اساء اور کشم شخے ، آگی والد وام بہل بنت افی خارجہ عمر و بن قیس بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن التجارتھیں ، بحرز بدر بیس شریک شخے اسکے وقات اس سمجے کو جوئی جس بیس رسول الله صلی القد علیه وسلم احدروان بوے ، انھوں نے شکا کے احدیث شارکیا جاتا ہے الکی بقیدا ولا و شتی ۔

عا حربی امبیر .... ابن زید بن الحسی س ما لک بن عدی بن عامر بن ضنم بن عدی بن النجار ، عامر کی اولا و میں ہاشم بن عامر یتے جنھوں نے بنی سلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یا تی تھی اور بھرے میں مقیم ہو سکتے ہتھے اکی والد و بہرا و میں سے تھیں ۔ عامر بدر واحد میں شریک ہتھے۔ جنگ احد میں شہید ہوئے اکی بقیداولا و ندتھی۔

ثا بہت بن حسّساء ۱۰۰۰۰۰۰ بن عمرو بن مالک بن عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار ، انکی بقیداولا دنتھی بروایت محمد بن عمر الاسلمی بدر عن شریک منے کتاب نسب الانصار عن جو ہم نے عبداللہ بن محمد بن ممار 6 انصاری ہے لکھی ہے عمرو بن مالک ابن عدی کے بہال کوئی ولا وت نبیس یائی۔

قیس بن اسکن سسه ابن تیس بن زعورا بن حرام بن جندب بن عارب عنم بن عدی بن النجارا کی کنیت ابو زیرتمی ، لوگ بیان کرتے ہیں کہ ووان لوگوں ہیں ہے تھے جنموں نے رسول النہ کا تھے کے زمانے میں قرآن جمع کیا تھا۔ قیس بن استن کی اواا دیش زیداوراسحاق اورخوله شخصی انجی والده ام خوله بنت سفیان بن قیس بن رحورا بن حر م ب بند ب بن سامر بن غنم ،ابن عد کی بن التجارتھیں۔

تیں بن انسکن بدروا صدوخندق اور تمام مشامد میں رسول القریق کے ہمراہ تھے جنگ جسر ابی مدید میں تنہید ہو ہے۔ان کی بقیداولا دنتھی۔

ا بوالاعور … تام نعب بن الحارث بن ظالم بن عبس بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن مدى بن انجارت الكور المحور الم بن جندب بن عامر بن عبر بن الحارث بن الحارث بن الحارث الحرين تعليد المحمل المحمل

عبدامند بن ممار قالانصار نے کہا کہ ابوالاعور کا نام حارث ابن ظالم بن قبیس تھا ،کعب کی جو کتا ہوں میں ندکور میں ابوال عور کے بچپی تھے، جونسپ نہیں جا نتا تھا اس نے ان کا وہی نام رکھ دیا حالا تکہ بیڈ طاہے۔

حرام بن ملحان سنسملحان کانام مالک بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم ابن عدی بن النجارته ۱۰ کی والد ۶ مذیکه بنت مالک بن عدی بن زید بن منا قابن عدی بن غمر و بن ما فک بن النجارتھیں۔ بدر واحداور بیرمعو نہ میں تثریک ہے۔ بیرمعونہ میں جو ججرت کے چھتیویں مبینے صفر ہوا شہید ہوئے ، اکمی لقہ اورا دیتھی۔۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ پچھاوگ بنی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہمارے سات ایسے آ دمیوں کو بھیج جو تقاری کہا ہے تھے، ان ایسے آ دمیوں کو بھیج جو تقاری کہا ہے تھے، ان میں میرے اموحرام بھی تھے، یہ اور کھیے ہوائی اور کھیے ہوئی اور کھیے میں رکھتے، میں مرکھتے میں مرکھتے میں مرکھتے ہوئی کی اور کھیے میں اور کھیے میں مرکھتے ہوئی کی اور میں مرکھتے ہوئی کر اہلی صف اور فقر ا ، کے لئے ند خرید تے۔

نبی صلی اندعلیہ وَملّم نے انھیں اوگول کوان کے پاس بھیجا ،ان اوگوں نے انھیں رو کا اور مزل پہنچنے ہے مہیے بی سب وقت کر دیا ، ان اوگول نے کہا کہ اے اللہ بھارے نبی کو بھاری طرف سے خبر پہنچ دے کہ ہم تجھ سے ل گئے بم تجو ہے ۔ اپنی ہو گئے اور تو ہم ہے راضی ہوگیا۔

ائس کے مامور حمام کے پاس ایک شخص چیجے ہے آیا اور نیز ومارا جوان کے پار ہو گی حرام نے کہا کہ رب تعبد کہ تنم میں کامیاب ہو گیا۔

سول منتائی نے ان کے بھائیوں سے فرمایا کہ تھارے بھائی کردیئے گئے نھوں نے یہ بہاا ہے املہ اسلامی میں اور تو ہم سے راضی ہیں۔ ہماری طرف سے ہما نے اور تو ہم سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہیں۔ انس ہی مالک سے مروی ہے بی سلی القد ملیہ وسلم نے ام سلیم کے بھائی حرام کوستر "ومیوں کے ساتھ بی مام کی صرف نہیں ، جب وہ اوگ آئے تو میں سامول نے ان سے کہا کہ اگرتم اوگ جھے اس دو تو میں تمھارے آگ ور تاکہ تھی رسول الفہ بی تھی ہے ان ور نہم اور نہم اور نہم اور کہا ہے تھی تو ایک رہو، وہ آگے بیز سے ان لوگوں نے تھیں میں میں وقت دوان سے رسول الفہ بی تا کہ دیث بیان مرد ہے تھے تو انھوں نے سی واش رہ کیا جس نے ان

ئے نیز وہ رکے پورٹر دیا اٹھوں نے کہااللہ اکبر رب تعد کی تتم میں کامیاب ہوگیا ، وہ لوگ ان کے بقید ساتھیوں پر میٹ پڑے اورٹل کر دیا۔ سوائے ایک نٹکڑے آ دی کے جو پہاڑتے چڑھ کیا تھا۔

ائس ہے مروق ہے کہ جبر ایل علیہ اسلام بی صلی انقد ملیہ وسلم کے پاس آے اور خبر دی کہ وہ وگ اپنے میروردگارے مے وہ ان سے راحتی ہوا اور اس نے آخیس راحتی کر دیا۔

ائس نے کہا کہ بم لوگ (قرآن میں) پڑھتے تھے " بسلىغوقى منا انا قلد لقينار بنا فوضى ضاوار ضانا" (بمارى قوم كو پہنچاد و كر بم اپنے برورد گارے ل گئے ) ووجم ہے راضى ہوااوراس نے بمیں رائنی َ مردیا ) اس كے بعديد آيت سنسوخ ہوگئی ،رسول التنديش نے تمس صبحول يُورغل وؤكوان و بى لحيان اور عصيد كے لئے جنھول نے اللہ كى اور رحمن كى تافر مانى كى تھى بدوعا ء كى۔

عالم بن بہدرہ سے مروی ہے کہ ابن مسعود ؓ نے فرمایا کہ جس کواس قوم کے پاس آنا پسند ہو جنھوں نے مشاہدہ (جمال رب ) کیا تو وہ ان اوگول کے پاس آئے۔ان کے جمائی :

سلیم بدروا حداور یو بیرمعو نہ میں شریک تنھے وہ اس روز شہدائے انصار کے ساتھ شہید ہوئے بیوا تعد بجرت کے چستیویں مبینے صفر میں ہواءان کی بقیداولا دھی بن زید بن حرام کی اولا دھی تمام ہو پچکی تھی ان میں ہے کو کی ندر ہا۔

#### حلفائے بی عدی بن النجار

سواوی نفر مید ۱۰۰۰۰ این و بهب بن بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعه ، بدر وا حدو خند ق اور تم مه شهر میں رسوں استین الله بین نفر کے بمر کا ب تھے بید وی شخص میں کہ بنی آلیک نے ان کے لائٹی بھوکی ، پھر انھیں دے وی اور فر و یہ کہ انتیام لے و ، ایلی ، (بیت المقدس) میں ان کی بقیداولا و ہے۔

تحسن ہے مردی ہے کہ رسول النہ علیہ نے سواد ابن عمر وکو جا در اوڑھے دیکھیا ( اس میں روائی ہے اس طرح کہا یعنی بجائے سواد ابن غزیمہ سواد بن عمر وکہا) تو فر مایا 'حظ حظ درس درس'

پھر آپ نے لکڑی یا مسواک ان کے شکم میں بھوگی وہ کھسک ٹی اوران کے شکم میں نشان بڑئی عربس کی یہ رسول الند تفعاص لوزگا ، رسول الندسلی علیہ وسلم نے قرمایا قصاص لے او، آپ نے اپنا شکم میارک اس کے کئولد یو ، انصار نے کہا کہ آپ کے اپنا شکم میارک اس کے کئولد یو ، انصار نے کہا کہ کسی کی جلد کومیری جلدی پر فضیت نہیں ہے آپ نے ان کے لئے اپنا شکم کھول دیا ، انھوں نے اے بوسد دیا اور کہا کہ میں اسے چھوڑتا ہوں تا کہ اس کے بدے تی مت میں میری شفاعت کریں حسن نے کہا کہ اس وقت انھیں ایمان نے پالیا جملہ بارہ آوی ۔

#### بني مازن بن النجار

قبيس بن الي صعصعه ..... نام عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن عنم بن مازن تما ان كي والده

شيبه بنت عاصم بن عمر بنعوف بن مبذول بن عمرو بين عنم بن مازن بن التجار تعمير \_

. قيس كي اولا دهي الفاك اورام الحارث تفيس ، الكي والده امامه بنت معاذبن عمر دبن الجموح بن زيد بن حرام

بن عنم بن كعب بن سلمه ابن الخزرج تقيس آ مين كي بقيه اولا ونبيس ہے۔

تیں کے تمن بھائی تھے جنھوں نے بنی سلی علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی۔ وولوگ بدر میں شریک نہ تھے ان میں سے حارث بنائی صعصعہ جنگ بیمامہ میں شہید ہوئے ابو کلاب و جابر فرزندان ابی صعصعہ غزوہ موتہ میں شہید ہو ہے ان سب کی والدہ ام قیس تھیں جوشیبہ بنت عاصم ابن عمر و بن موف بن مبذول تھیں۔

بروایت موک بن عقبہ وقحد بن اسحاق والی معشر وقحد بن عمرتیس بن الی صعصد مستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تھے بقیس بدرواحد میں مجھی شریک تھے۔

عمیدالله بن کعب ۱۰۰۰۰ بن مروبن موف بن مبذول بن مروبن غنم بن مازن کنیت ابوالحارث می ان کی و ان کی و ان کی و الدور باب بنت عبدالله بن دید بن نظیم بن دید منا تا بن حبیب بن عبدالله بن دید بن خضب بن جشم بن خرز جنتیں ۔ بن خرز جنتیں ۔

عبدالله بن كعب كى اولا و بيس حارث تھے اتكى والدہ زنيبه بنت اوس بن خالد بن الجعد بن عوف بن مبذ ول تھيں حارث بن عبداللہ كے بيٹے عبداللہ يوم الحرہ بس مقتول ہوئے۔

عبداللدين كعب بدريس شرك سے يوم بدريس مفائم ير ني صلى عليه وسلم كے عامل سے۔

احدو خندق اور تمام مشاهر مین رسول النمانية كهمر كانب رجو فات عثمان بن عفان كي خلافت مين بوني بقيداولا وينداور بغداد مين تحي

محمہ بن سعد نے کہا کہ میں نے بعض انصار سے سنا کہ عبدالقد بن کعب کی کنیت ابو یکی تھی اور وہ ابولیل المساز نی کے بھائی تھے۔

ا **یودا و د** نام تمیر بن عامر بن ما لک بن ضهاء بن میذول بن عمرو بن هنم بن مازن تھا اکی والدہ نا کلہ بنت الی عاصم بن غزیہ بن عطیہ بن ضهاءا بن میذول بن عمروتھیں۔

ابوداؤد کی اولا دیس دا دُرسعداور حمز و شے ، انگی والدہ نا کلہ بنت سراقہ بن کعب بن عبدالعزی بن غزیہ عمر و بن عبد بن عوف ابن غنم بن یا لک بن النجار تھیں ، جعفر نتھے ، انگی والدہ کلب بٹس سے تھیں ابو داؤد کی بقیہ اولا دھی تکر زیانہ قریب بیں ختم ہوگئی ان میں ہے کوئی شد ہا۔ ابوداؤد بدروا حد بٹس ٹیر یک تھے۔

ممراقیه بن عمر و ۱۰۰۰۰۰۰ بن عطیه بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن ۱۰۱۰ کی والده علیله بنت قبیس بن زعورائبن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجارتھیں۔ بدر واحد وخند آل وحد بیبیر وغمر و قضاء وغز وہ موند میں شریک تھے دیگر کے ساتھ غز وہ موند میں شہید ہوئے بیہ جمادی الاولی المبیرے میں ہوا۔ انکی بقبی اولا دنہ تھی۔

قبیس من کسس از بن تقلبه بن حریب بن هارت بن تقلبه بن کار نازن بن التجارا کی والد و غیطله بنت ما یک بن صرمه بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم ابن عدی بن التجارتھیں۔

قیس بن مخلد کی اولا و میں نتخلیہ ، انکی والد ہ زغیبہ بنت اوس آبن خالد بن البعد بن عوف بن مبذ ول بن عمر و بن مازین بن النجار تھیں ، قیس بن مخلا بدر واحد میں شریک تھے ، احد میں شہید ہوئے جو بجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں ہوا تھا ، انکی بقیداولا دنہ تھی حبیب این حارث بن ثغلبہ بن مازن کی اولا دبھی ہلاک ہوگئی ان میں سے کوئی باتی نہ رہا۔

### حلفائے بن مازن بن النجار

عصیمیه ..... بنی اسد بن خزیمه بن مدر که کے حلیف تھے، بدر میں شریک تھے انکی بقیدا ولا دنہ تھی کل چھے آ دمی۔

## بني دينار بن النجار

تعمان سن عبر عمر و سساین مسعود بن عبدالا شبل بن حارث بن و یتارا کی والده میراه بنت قیس بن مالک بن کعب بن عبدالا شبل بن حارث بن دینار تیس بدر واحد مین شریک مضاحد بی مین شهید جوئے انکی بقیداولا دندهی ان کے بھائی:۔

ضحاک بن عبر عمر و ۱۰۰۰۰۰ بن معود بن عبدالاهبل بن حارثه بن دینار بین والد و بھی سمبرا بنت قیس بن مالک بن کعب بن عبدالاهبل تغییں ۔

بدر واحد میں شریک نتھ انکی بقیداد لا دنتھی ، نعمان وضحاک کے ایک تقیقی بھائی نتھے جن کا نام قطبہ بن عبد عمر و بن مسعود تھا بنی سلی علیہ دسلم کی محبت پائی تھی اور بیرمعو ند میں شہید ہوئے۔

جا برسن خالد .... ابن مسعود بن عبدالاشهل بن حارثه بن دینار ، اولا دیس عبدالرحمٰن ابن جابر سے ، انکی والد ه عمیر ه بنت سلیم بن حارثه بن ثعلبه بن کعب ابن عبدالاشهل بن حارثه بن دینارتھیں جابر بن خالد بدر واحد میں شریک تھے وفات اس حالت میں ہوئی کہ بقیداولا دنتھی۔

کعیب بن تربید بین الک بن کعب بن عبدالاشهل بن حارث بن دینار ، انجی والده لیل بنت عبدالاشهل بن حارث بن دینار ، انجی والده لیل بنت عبدالله بن شخص بن ما لک بن سالم بن الجسلی میں سے تعیس سے عبداللہ بن بن ما لک بن سالم بن الجسلی میں سے تعیس سے عبداللہ بن مارث بن کعبداللہ میں عبداللہ میں عبداللہ میں حارث بن

دينا رخيس به نعمان ونسحاك وقطبه قرزندان عبدتمروكي مبن تحييل.

عب بن زید بدر واحد و بیر معونه میں شریک تھے اس روز ویے ذخی افعا کر لائے گئے خندق میں شریک جو نے اور اس روزشہید ہو گئے ،ضرار بن الخطاب الفہری نے آل کیا بیدواقعہ ذوالقعد دیدھیے میں ہوا۔ کعب ابن زید کی بقیداوں دندھی۔

سلیم بن حارث سسان قلبه بن گلبه بن کعب بن عبدالشبل بن حارثه بن دینار بنعمان و نسخاک و قطه فرزندان مبدعم و بن مسعودا نبی والد و نمیراء بنت قیس بن مالک بن کعوب بن عبدلاشبل کے ذریعہ سے اخیا نی بھائی تھے ،سلیم بن مرت کی اوا او میں محکیم و عمیم بخصیں انکی والد و سبیمہ بنت بلال بن وارم بنی سلیم بن منصور میں ہے تھیں ۔
سایم بن حارث بدروا حدییں شریک تھے ،احد بجرت کے بتیسویں مبینے شوال میں شہید ہوئے انکی بقیدا ول رفتی ۔

سعید ہن میں مہمل ..... ابن مالک بن کعب بن عبدالشہل بن حارثہ بن دینار موئی بن عقبہ وقحمہ بن عمر وعبدالقد بن محمہ بن بن رقالا نصاری نے اسی طرح کہانسپ انصار میں بھی وہ سعید بن سہیل ہیں لیکن محمہ بن اسحاق وابومعشر نے کہا کہ وہ عدین سہیل متھے۔

واحد میں شریک تنصے، وفات کے وقت ان کے کوئی اولا دنی تھی انگی ایک بنی بزیلے تھیں جومر پھی تھیں۔

#### حلفائے بی دینار بن النجار

بجیر بن الی بجیر ..... بلی کے ملیف تھے اور کہا جاتا ہے کہ جبینہ کے حلیف تھے بنی وینار بن کہتے تھے کہ وہ جورے مولی تھے۔

ا بجير بدروا حديث تفريك تصافى إقيداوالاوند في ان سب لوكول كى اوالاد بلاك بو بيكي تفى سوائي سيم بن حارث كى اوالادك -

جمله سات آ دی: ر

### بني حارث بن الخزرج اور بني كعب بن حارث بن الخزرج

معدرین الرمیعی سن الرمیعی درین ان زمیرین ما لک بن امری القیس بن ما لک الاغر ابن تعلیه بن کعب بن الخزرت بن الخزرت با الخزرت بن الده عد من والده بن و الده بن و الدالة بن الخزرت بن الوزال ابن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن ما لک بن النجار تمار وحوز م فرزندان بزم کی به بن تھے سعد ، تمام راوی اس بات بر مشفق بین که سعد بن الربیع عقبه می موجود بنته ، و بهبار ونقنبا ، میں ست ایک تھے سعد ، و بهبار ونقنبا ، میں ست ایک تھے سعد ، و بهبار ونقنبا ، میں ست ایک تھے سعد ، و بهبار ونقنبا ، میں ست ایک بند میں بہت م تھی ۔

مویٰ بن محمہ بن ابرا تیم نے اپنے والدے روایت کی کدرسول القطائیے نے سعد بن الربیع ورعبد الرحمٰن بن عوف کے درمیان عقدموا خاق کیا تھا ،ایسا ہی محمہ بن اسحاق نے بھی کہا۔

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ جب عبدالرحمٰن بن عوف رسول التعلیق کے پاس میے آئے تو آپ نے ان کے اور سعد بن الربح کے درمیان عقد مواضاۃ کیا سعد انھیں اپنے گھر لے گئے ، اور دونوں نے کھایا ، انھول نے ان کے اور سعد بن الربح کے درمیان عقد مواضاۃ کیا سعد انھیں اپنے گھر لے گئے ، اور دونوں نے کھایا ، انھول نے ان سے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں ہم اللہ چھوڑ دیتا ہول تم اس سے نکاح کرلو، انھوں نے کہا واللہ میں ، سعد نے کہا کہ میرے باغ چلوکداس کا آ دھا حصہ میں تسمیس و بول تم اس سے نکاح کرلو، انھوں نے کہا واللہ میال ورائل وعیال میں برکت کرے، جھے باز ارکا راستہ بتا دو، وہ باز ارکا کہ دو، وہ باز ارکا کہا کہ میر کریں ہوئے بدن پرز ردی کا دھب تھا اور پنیرخرید اور فروند کیا ۔ مدینے کئی رائے میں رسول انٹھیف ہے تد مہوں ہوئے بدن پرز ردی کا دھب تھا فر مایا تھیرتی ، عرض کی ، یا رسول انٹھیں نے انسار کی لڑکی سے تھی تی موسے پر تکاح کیا ہے فر مایا و لیمہ کر وخواہ ایک بری برو۔

سعد بن الرمن کو بارہ نیز ہے لگے تھے ....۔ مجد بن عمر نے کہا کہ سعد بن الربیج بدروا صدیمی شریک تھے ،غز وہ احدیثی شہید ہوئے ، بقیداولا دنہ تھی ،عمرو بن انی زہیرن بن مالک کی اولا دمجی ہلاک ہو چکی تھی ان میں ہے کوئی باتی ندر ہا۔ رسول الشعافی نے فرمایا کہ میں نے احدیثی سعد بن الربیج کو اس طرح دیکھا کہ ان کے باراہ نیزے کے تھے۔

یکی بن سعید سے مروی ہے کہ جب یوم ہوا تورسول النہ اللہ کے نے فر مایا کہ میرے پاس سعد بن الربیج کی خبر
کون لائے گا۔ ایک فنص نے کہا یارسول اللہ میں ، وہ کیا اور مقتولین میں گھو منے لگا۔ سعد بن الربیج نے ہوچھا کہ
تمعارا کیا حال ہے ، اس نے کہا کہ جمے رسول النہ اللہ سے نے بھیجا ہے کہ تمعاری خبر لا ڈن ۔ انھوں نے کہا کہ خدمت
نبوی میں جا ڈمیر ااسلام کہوا ورخبر دو کہ جمے بارہ نیز ہے اور سے بیں جول کی حد تک یار سے ہیں۔

توم کوا گاہ کردو کہ اگر رسول الشمالیہ اس حالت میں آل کردیے مجے کہ ان میں سے ایک بھی زندہ رہاتوان کے لئے اللہ کے بزویک کوئی عذر نہ ہوگا۔

محد بن عمر نے کہا کہ معد بن الربیج کی انھیں زخموں ہے وفات ہوگئی ،ای روز خارجہ بن زید بن ابی زہیر بھی مشاہد ہوئے دونوں ایک ہی بی بی اندادی مشاہد ہوئے دونوں ایک ہی بی بی فرن کئے گئے ،معادید نے نہر کظامہ جارہ کی تو ان منادی نے مدینے میں اندادی کہا حد میں جس کا کوئی شہید ہوتو وہ حاضر ہولوگ اپنے شہید کے پاس سے انھوں نے ان کواس طرح تروتازہ پا پا کہ کوئی تغیر نہ ہوا تھا ،سعد بن الربیج اوبر خارجہ بن زید کی تبر کنار سے تھی وہ چھوڑ دی گئی اور اس برمٹی ڈال دی گئی۔

 کے چیا کو بلایا اور فرمایا کر سعد کی بیٹیوں کی دو مگٹ دوان کی والدہ کوآتھواں حصہ دواور جو بیچے وہ تمھارا ہے۔

ضارجبہ بن الخزرج كنيت ابوزيد تھى اور والدالسيد و بنت عامر بن عبيد بن خيان بن تعليد ابن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج كنيت ابوزيد تھى اور والدالسيد و بنت عامر بن عبيد بن خيان بن عامر تعلمہ اوس ميں ہے تھيں۔

خارجہ كى اولا و شن زيد بن خارجہ تھے بيونى بين جن سے عثال بن عقان كے زمانے ميں اكى موت كے بعد كلام سنا كيا ، حبيب بنت خارجہ جن سے ابو بحرصد من آئے ذكاح كيا ، ان سے ان كے بہاں ام كلثوم پيدا ہوئيں ، ان دونوں كى والد و ہزيلہ عنه دين عامرين جشم بن الحارث بن افزرج تھيں اور و و دونوں سعد بن الربيح كے اخيانى بھائى تھے۔

خارجہ بن زید کی بقیداولا وتھی جوسب مرگنی ، زید بن ابی زہیرا بن ما لک کی مجس اولا دمرگنی ان میں سے کوئی باقی ندر ہاخارجہ بن زیدا بن ابی زہیر بالا تفاق سب کی روایت میں عقبہ میں آئے تھے۔

سعد بن ابراہیم ہے مروی ہے کہ درسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے خارجہ بن زید بن ابی زہیرا درابو بمرصدیق رمنی اللہ عنہ کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ ایسائی محمہ بن اسحاق نے بھی کہا، خارجہ بن زید بدروا حدیث شریک تھے، غز وہ احدیث شہید ہوئے وہ نیزوں کی گرفت میں آ گئے۔ وس سے زاکد زخم گئے ان کے پاس سے مرواب بن امیہ گذرا اس نے الحیس پہنچا تا اور حملہ کر کے آل کرویا پھر المحیس مشزلہ کیا اور کہا کہ بیان لوگوں میں سے ہے جس نے بدر میں میرے باب ملی پر برا جیختہ کیا، بعنی امیہ بن خلف پر اب میں اس قابل ہوا کہ اپناول شنڈا کر وجبکہ اصحاب محر کے ختن لوگوں کو آل کرلیا، میں نے ابن تو قل کو آل کیا میں نے ابن ابی زمیر یعنی خارجہ بن زید کو آل کیا اور میں نے اوس بن ارقم کو آل کیا۔

عمداللد ، س الحارث بن الخزرج ، الحى والده كبشه بنت واقد بن عمر و بن الاطناب بن عامر بن ، بدمنا ق بن ما لك الاغر
محمیں ۔ جابر بن عبداللہ ہے مردی نے کہ عبداللہ بن رواحہ کی کئیت ابو جوشی ، فحمہ بن عامر بن ، بدمنا ق بن ما لك الاغر
محمیں ۔ جابر بن عبداللہ ہے مردی نے کہ عبداللہ بن رواحہ کی کئیت ابو جوشی ، فحمہ بن عمر نے کہا جس نے کہی کو کہتے سنا کہ
ان کی کئیت ابورواحه تقی ممکن ہے کہا کی دونوں کئیتیں ہوں ، الکی بقیداولا و نہ تنی و وقعمان بن بشیر بن سعد کے مامول ہے ۔
عبداللہ بن رواجہ جا ہلیت کے زمانے جس لکھتے ہے ، حالانکہ (اس زمانے جس) حرب جس کتابت ، بہت کم
میں ۔ بالا تفاق سب کی روایت جس عبداللہ عقبہ جس سر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے انصار کے بار و نقبا ، جس سے ایک
(نقیب ہے ) بدروا حدو خندتی وحد بید و خیر و تو تفاء جس شر یک ہے ۔ آھیں رسول الشفائی نے بدر سے اہل عالیہ کو
اس فتح کو خوشخبری و یہ کے لئے آ سے بھیج دیا تھا جو آ ہے کو اللہ نے عطاقر مائی تھی ۔ عالیہ بنی عمر و بن محوف و خطمہ ووائل

رسول النّطانية احدكے بعد موجودہ غزوہ بدر كے لئے روانہ ہوئے تو مدینے میں انھیں اپنا جائشین مقرر فر مایا مردیا۔ میں انھیں خیبر میں تمیں سواروں کے ہمراہ بطور سریہ بن رازم یہودی بطرف بھیجا جس کوانھوں نے لّل کردیا۔ بھرانھیں خارص ( محجوروں كا اندازہ كرنے والا) بنا كے خيبر بھيجا، جہاں غزوہ مونة شبيد ہونے تک برابران

۔ گول کی پیداوار کا انداز ہ کرتے رہے۔

الشعمی سے مروی ہے کہ بن سلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کوانال جیبر کے پاس بھیجا تھا انھوں نے ان مرس کی تعجوروں کا انداز وکیا۔

سعید بن جبیرے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم مسجد حرام میں اونٹ پر داخل ہوئے آپ عصاء ہے جراسود کو بوسہ دے رہے تھے۔ ہمراہ عبداللہ بن رواحہ بھی تھے جوآ کی اونٹی کی تیل کچڑے ہوئے تھے اور یہ (اشعار) کہدرے تھے۔

''خلوابنی الکفار عن سبیله . فحن ضربناکم علی تاویله . ضروبایزیل الهام عن مقیلی تاویله . ضروبایزیل الهام عن مقیله " (اےاولا دکفارآپ کرائے ہے اسے میں ایک مار ماری جو مردل کو مقام استراحت سے مثاوے )۔

ہارے اشیار تے مروی ہے کہ کی ملی اللہ نے اپنی ناقہ غضا و پراس طرح طواف کیا، کہ آپ کے پاس مرصوب اسیار تے ہے ہاں م عصا وتھا، جب آپ تجراسود پر سے گزرتے تھاس سے مس کر کے جراسودکو بوسد سے تھے عبداللہ بن رواحہ بر بڑھتے تھے کہ۔ (خلو ابنی الکفار عن سبیله ، خلو افان النجیر مع رسوله قد انزل الرحمن فی تنزیله نسر با بزیل الهام عن مقبله ویز هل النحیل عن خلیله "

(اے اُولا د کفارآ پ کا راستہ خالی کر دو ، کیونکہ خیراس کے رسول کے ساتھ ہے ، اللہ نے قرآن میں نازل کردی ہے۔الیکی مار جوسروں کومقام استراحت ہے ہناد ہے۔ادر دوست کو بھلاد ہے۔

تیس بن انی حازم سے مردی ہے کہ رسول الشعافی نے عبداللہ بن رواحہ سے فر مایا کہ اتر واور ہمارے ونؤں کو حرکت دو۔ (نیعنی رجز پڑھو) عرض کی یارسول اللہ میں نے بیکلام (لیعنی رجز کہنا) ترک کردیا ہے ،عمر نے کہا سنواورا طاعت کرو، اور بیا کہتے ہوئے (اینے اونٹ سے اتر ہے)

> ولا تصدقنا ولا صلينا شة فيرات كرت شتماز پزشت وثبت الاقدام ان لاقينا

یا رب لولا انت مااهند بنا اے پرورودگارا گرتونہ بوتا توہم لوگ راستند پاتے فانزلن سکینة علینا

ان الكفار قد بغواعلينا

( ہم پرسیکندسکون واطمینان ) نازل فرما۔ اور جب ہم وشمن کا مقابلہ کریں تو ہمارے قدم ثابت رکھ ۔ کیونکہ کفار نے ہم پر بغاوت کی ہے )

وكيع في كما كدومر عداوى في اتنااورا ضافه كياع

وان أراد فتنة أبينا \_ (جب أنحول في فتفكااراده كياتوجم في اتكاركيا)

راوی نے کہا کہ پھر بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،ا ہے اللہ ان پر دھت کر ،اس پرعمر نے کہا کہ (رحمت) واجب
ہوگی ہے ہم بن عبید کی حدیث میں بیہ ہے آتھ ہم لو لا انت مااھتد بنا (اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے)۔
محد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن رواحد نے صرف عمرہ قضاء میں ہے جس بی صلی علیہ وسلم کے ہمراہ بیت اللہ

كاطواف كياتها \_اورعبدالله بن رواحد شاعر يقف

مدرک بن محارہ نے عبداللہ بن روا صدے روایت کی کہ میں مجدرسول الشعابی میں اس وقت گذرا کہ رسول الشعابی میں اس محدرسول الشعاب میں ہے کھاوگ کنارے پر تھے، جب انھوں نے مجھے دیکھا تو پکارا کہا ہے عبداللہ بن رواحہ اس عبداللہ بن رواحہ محصمعلوم ہوا کہ رسول الشعاب نے مجھے بلایا میں آئی طرف کیا تو آپ نے فر مایا یبال بیٹھو، میں آپ کے سامنے بیٹے گیا، فر مایا جب تم شعر کہنا جا ہے ہوتو کیونکہ کہتے ہو کو یا آپ اس سے تعجب فر مایا یبال بیٹھو، میں آپ کے سامنے بیٹے گیا، فر مایا جب تم شعر کہنا جا ہے ہوتو کیونکہ کہتے ہو کو یا آپ اس سے تعجب فر مایا میں بیٹوں کی در کو ان کہ اور ان کی کام موز وں کر لوں تو سناؤں ) فر مایا مشرکین ہی کو اختیار کرنا ، حالا تکہ میں نے پچھ تیار نہ کیا تھا ، پھر فور کیا اور یہ شعر سنائے۔

خبر ونی اٹمان العباء متی کنتم بطاریق او دانت لکم مضر ( یعنی اے اثمان عاء ( عباء کی قیمتو ) جھے اس وقت کی فیر دو جب تم لوگ بطریق ( پادری ) تھے یا قبیلہ مضر کے لوگ تممارے نز دک دیتے تھے۔

میں نے رسول انٹنگافتہ کو دیکھا کہ آپ نے میرے کلام کو ناپند فر مایا اس لئے کہ میں نے آپی تو م کی اثمان عما کر دیا تھا پھر عرض کی۔

یاها شم النحیران الله فضلکم علی البریه فضلا ماله غیر (اے باشم خیر الله فضلکم کالوق پرووفضیات دی ہے جو محارے اخیار کے لئے نیس ہے) الله تفرست فیک النحیر اعرفه نواسة خالفتهم فی الذی نظروا

( میں نے آپ کے اعدا پی فراست سے خبر دریافت کرلی ، جیسے میں نے الی فراست سے دریافت کیا جونظر کرنے والوں کے مخالفت ہے )

ولو سألت او استنضرت بعضهم فی جل امرک مآاوو او الانصروا (ادراگرآپ ظلب کریں ان بس سے کی سے مدد جا بی کی اپنے امرعظم بی آو ندوہ محکانا دیں اور شدو کرس)

فثبت الله مآاتاک و من حسن تثبیت موسیٰ و نصر آکاندی نصروا (اللہ نے جونکیاں کو دیں آخیں اس طرح قائم رکے جس طرح موی کی اوران کی مدد کی جنگی مدد کی گئی (قائم رکمی) آپ مسکراتے ہوئے متوجہ ہوئے اور فر مایا کشمیس بھی اللہ ٹابت قدم رکھے۔

بشام بن عروه في المد الد الدي كرد بيراً بت نازل بولى المسعواء بيهم المعادون " مراه لوك شعراء كي بيروى كرت بين، ) توعيدالله بن رواحد في كما كدالله كومعلوم ب كه ش أنبيس (شعراء) بيس سع بول مجرالله في بيرة بين الألفاليين المنو وعملوالصلحت " فتم آيت تك ( محروه لوك جو ايمان لا عداد رئيك اعمال كي )

میری امت کے شہدا کون میں ؟ ....عبادہ بن الصامت سے مروی ہے کدرسول الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم فی میری الله علیہ وسلم نے عبداند بن رواحہ کی عبادت فیر مائی محروہ اپنے بستر سے نہ ہے فرمایا کرتم جانے ہو کہ میری امت کے شہدا ہون ایس نے عبدان کون میں کا مسلم شہادت ہے مرض تھم بیں اوکوں نے عرض کی کہ مسلم کا تل شہادت ہے مرض تھم بیں اوکوں نے عرض کی کہ مسلم کا تل شہادت ہے مرض تھم

شہادت ہے فرق شہادت ہے جس عورت کواسکا بچھل میں آل کردے تو یہ میں شہادت ہے نعمان بن بشیر ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ پر فشی طاری ہوگئ توا کی بہن رو نے گئی اور کہنے گئی ہائے پہاڑ ہائے یہ ہائے وہ اور انکی خوبیاں تلاش کرنے گئی جب افاقہ ہوائے ابن رواحہ نے کہا اس کے سوائے اس کے جھے کہا جائے کہ تم ایسے ہواور کیا فائدہ۔ حسن سے مروی ہے کہ دواحہ پر فشی طاری ہوئی تو انکی عورتوں میں ہے کس نے کہا کہ ہائے پہاڑ ہائے عزت ان سے کہا گیا کہ تم ان کے پہاڑ ہو بتم اس کی عزت ہو جب افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم نے جو پہی کہا اس کی عزت ہو جب افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم نے جو پہی کہا اس کی عزت ہو جب افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم نے جو پہی کہا اس کی عزت ہو جب افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم نے جو پہی کہا اس کی جمہ سے بازیرس کی جائے گیا۔

ا بینالیسته کی و عا ۱۰۰۰ ابوعران الجونی سے مروی ہے کہ عبداللہ بان دواحد پڑشی طاری ہوگئ تو ان کے پاس رسول الله ملی الله علیہ وسلم تشریف لائے اور فر مایا اے الله اگر ان کوموت آگئے ہے تو ان برآسان کردے اور اگر ان کوموت آگئے ہوتو آئیں ہوتو آئیں ہے تھے بارہ پائے بہاڑ ہائے موت نہ آئی ہوتو آئیں شفاوے جب پہر آرام محسول ہواتو عرض کی یار سول الله میری والدہ کہتی تھیں، ہائے بہاڑ ہائے پشت اور فرشتہ لو ہے کا گرزا تھ کر کہتا تھا کہتم ایے ہوکہ آگر میں کہدو تاکہ ہال تو دواس ہے جھے پارہ پارہ کردیتا۔

الس بن ملک ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن رواحد نے کی جنگ کے موقع پر (بیشعر) کے:

یا نفس الاراک تکر ھین الجونہ جہتا احلف باللہ لتنزلنہ جہتا طائعة او لنکر ہنہ الہذہ کو النفس کیا جس کے تاہد کرتا ہے بخداتو اس میں نازل ہوگا خوش ہے یا اے تاہد کرکا ہے بخداتو اس میں نازل ہوگا خوش ہے یا اے تاہد کرکے)

ال کے بعد جھنڈ اعجداللہ بن رواحہ نے لیا، دہ بھی شہید ہوگے اور آگے بڑھ کر جنت میں واقل ہوگے انصار پر یہ شاق گذراتو رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کے زخم کا تو بڑد کی بعد کوا ہے نفس پر عما ہی کیا اور شال کی دورہ وہ کی دورہ وہ کی دورہ وہ کے ، دورہ کی دورہ وہ کی ، اورہ اپنی تو م کے آگر بہادری کی اور وہ ای روز شہید ہو گے موت کے امراء میں ہے تھے ، جنت میں واقل ہوگے ، اورہ پی تو م کے آگر بہادری کی اور وہ ای روز شہید ہوگے موت کے امراء میں ہے تھے ، جنت میں واقل ہوگے ، اورہ پی تو م کے آگر بہادری کی اور وہ ای روز شہید ہوگے موت کے امراء میں ہے تھے ، جنت میں واقل ہوگے ، اورہ پی تو م کے آگر

خلار من سو بلد من ابن تعلیدی عمروی مارشین امری القیس بن ما لک الاعزین تعلیداین کعب اکی والده عمره بنت سعد بن قیس بن عمره بن مارشین الخزرج می سے تعیس فلا دسب کی روایت بیس عقبه بیس حاضر ہوئے تنے ان کی اولا دیش سے السائب بن خلاد تنے جنبول نے نبی سلی اللہ علیه وسلم کی محبت بائی اورع ابن ما النظاب نے بین برعامل بنایا تھا۔ دوسر سے تھم بن خلاد تنے ان دونوں کی والدہ لیلی بشت عباده بن ولیم ، سعد بن عباده کی بہن تھیس بن ما لک الاعزی اولا دیمی ختم ہو بھی تھی مارشہ بن امری القیس بن ما لک الاعزی اولا دیمی ختم ہو بھی تھی ان میں سے کوئی باتی ندر با۔

خلاد بدردا حدو خندق اور ہیم نی قریظہ جی شریک تنے اور ای روزشہید ہوئے نی قریظہ کی ایک مورت بنانا نے ان پر چکی گرادی جس نے ان کا سر پیاڑ دیا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ان کیلئے دوشہیدوں کا تو اب ہے ان کے بدیے رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے اس مورت کو آل کر دیا بنانا تھم القرضی کی ہوئ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مورت کو آل کر دیا بنانا تھم القرضی کی ہوئ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی الحجہ کے اوائل تک کہ وہ لوگ

رسولا تنتصلی القدعلیہ وسلم کے علم پر آتر ہے۔

بشير سن سعد سه ابن قليد بن خلال بن زير بن ما لك الاعز بن تقليد بن كعب الى والده الديد بنت خليف بن عدى بن عمر و بن امرى القيس بن ما لك الاغراضي -

' بیشر کی اولا دہیں ہے نعمان تھے اس لئے انگی کئیت ابونعمان تھی اورا ہیے ، ان دونوں کی والدہ عمر ہ ہنت روا حہ عبداللّہ بن رواحہ کی بہن تھیں ، بشیر کی بقیداولا دکھی۔

بشیر جا بلیت میں بھی عربی لکھتے تھے حالانکہ کتاب عرب میں بہت کم تھی بشیر سب کی روایت میں عقبہ میں ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے بدر واحد خند ق اور تمام مشاہد میں رسولا نندسلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کاب بتھے۔

عبدالند بن الا حارث بن الفضيل نے آپ والد بروايت كى كدرسول الندسكى الندعليه وسلم نے شعبان عند بشر بن سعد كو فدك ميں بن مروك جانب تمين آ دميوں كے ہمراہ بطور مربيہ بجبجا۔ ان سے مرينين نے مقابلہ كيا اور بہت بخت آبال كيا بشير كے ساتھيوں كو بخت مصيبت بہنچائى اور ان ميں جو بھاگا وہ بھاگا بشير نے بخت آبال كيا يہاں تك كداس كے مختے ميں آلوارلگ كئ اوركہا كيا كدوه مركے جب شام ہوئى تو وہ بمشكل فدك تك آ ئے اور وہاں چندروزتك ايك يہودى كے يہال رہے اور بھر ديے واپس آئے۔

بشربن محربن زید ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر بن سعد کو تین سوآ دمیوں کے ہمراہ بطور سریہ فدک ووادی القری کے درمیان بمن وجبار کی جانب بھیجاو ہاں پچھآ دمی خطفان کے تھے جوعید بن حصن الفراری کے ساتھ جمع ہوگئے تھے بشیران سے طے ان کی جماعت کو منتشر کرویا ان پڑتھ ند ہوئے اور تل کیا۔ قید کیا اور غنیست حاصل کیا ،عینیہ اور اس ساتھی ہر طرف بھا گے۔ ریس ریشوال کے بیس ہواتھا۔

عاصم بن عمر قبادہ ہے مروی کے کہرسول النہ اللہ جب عمرہ قضاء کے لئے ذی القعدہ سے بیں روانہ ہوئے تو ہتے اورای ہوئے تو ہتے اورای ہوئے تو ہتے اورای ہوئے تو ہتھے اورای روز شہید ہوئے بینظا فت ابو بمرصد بی رضی اللہ عنہ میں ہوا۔

ال کے ہمائی۔

سماک بن سعد .... این ثقلبه بن خلاس بن زید ما لک الاغر ، انگی دالده اینسه بنت خلیفه بن عدی بن عمر و بن امری القیس تغییر \_

بدرا صدين شريك تق جب الكي وفات موكى توبقيداولا دنى تقي

سمیریع من میں این عبد بن امیرین مالک بن عامرہ بن عدی بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ، ان کی والدہ خد بجہ بنت عمر بن ذید بن عبد الن عبد بن عامرہ بن عدی بی حارث بن الخزرج علی ہے تھیں الخزرج ، ان کی والدہ خد بجہ بنت عمر بن عبد اللہ میں عبد اللہ بن جھوڑی سبع سبیع کی اولا دھی عبد اللہ بن حجہ بن عالی والدہ بی جدارہ عب سبع بن قیس بن عائش بن امیہ تھے۔ بدرواحد عبی شریک سبع بن قیس بن عائش بن امیہ تھے۔ بدرواحد عبی شریک سبع بن قیس بن عائش بن امیہ تھے۔ ان کے بھائی:

عمیا و و بن میں این عبد بن امید بن ما لک بن عامرہ بن عدی بن کعب بیدونوں ابوالدرداء کے چیا تصعبادہ کی بقیداولا دنتی۔

عبادہ بدرواحدوخندق وحدیبیو فیبر و جنگ موند میں شریک تنے۔ای روز جمادی افا ولی ۸ ہے میں شہید ہوئے۔ عبداللّٰہ بن محد بن عمارة الانصار نے بیان کیا کہ مینج بن قبس کے ایک حقیقی بھائی نئے جن کا نام زید بن قبس تھا، وہ بدر میں شریک نہ تنے۔انھوں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یائی تھی۔

یر بیر سن الحارث سن المحارث بن این قیس بن ما لک بن احر بن حارثه بن تطب بن الخزرج ابن الحارث بن الخزرج ، ان کی والد استحم قبیله قضاعه کے بلقین بن جسر میں سے تھیں ، وہ (یزید ) انھیں کی طرف منسوب تھے ، یزید مم اور یزید بن محم کہا جاتا تھا ، یزید کی اولا وتمام ہو چکی ، آج ان کا کوئی نبیس ہے۔

حارثہ بن نتخبہ بن کعب ......کی اولا دہمی تمام ہوگئی ان بیس ہے بھی کوئی ہاتی ندر ہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید بن الحارث اور ذوالید بن عمیر بن عبد عمر والخز اگی کے درمیان عقد مواخاۃ کیا تھا ہد دونوں بدر بیس علیہ وسلم نے یزید بن الحارث کوشہید کیا وہ نوفل بن معاویہ الدیلی تھا ، بدر کا غز وہ بجرت کے اخرارہ مبینے کے بعد کارمضان کو جمعے کے دن مبیح کے دفت ہوا تھا۔

بنی جشم وزید ،فرزندان حارث بن الخزرج \_ جنھیں تو ام (جوڑواں) کہا جاتا تھا ، دیوان میں ان دونوں کی دلیت ایک بی تھی بیاس مسجد کےلوگ تھے جوالتے میں تھے ،خصوصیت کے ساتھ وہی اصحاب التح تھے۔۔

خبیب بین بیما ف ۱۰۰۰۰ این غبه بن عمرو بن خدیج بن عامر جشم بن الحارث بن الخزرج ،ان کی والده ملی بنت مسعود بن شیبان بن عامر بن عدی بن امیه بن بیاضة تنس \_

ضبیب کی اولا دھی ایوکٹیر تھے ان کا نام عبداللہ تھا ، انکی والدہ جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی سلول بنی عوف بن الخررج کے بنی الحملیٰ میں سے تھیں۔

عبدالرحن ام ولدے تھے۔

اعيه ،ان كي والده و ينت بنت قيس بن شاس بن ما لك تخيس ـ

ان سب کی اولا دھی جمرسب ہلاک ہو گئے۔

خبیب بن عبدالرحمٰن بن ضبیب نے اپنے باپ دادا ہے دوایت کی کہ دسول الله مالیہ وسلم کسی غراو ب کا اراد و فر مار ہے تھے کہ بیں اور میری قوم کا ایک شخص آپ کے پاس آیا ،ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ہم اس ہے ہم اور میری قوم کا ایک شخص آپ کے پاس آیا ،ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ہم اس ہے شرکین ہے مشرکین ہے مشرکین ہے مدونیں جائے ہم لوگ اسلام لائے اور ہمر کا ب ہو گئے میں نے ہوئوں کی نہیں فر مایا تو ہم مشرکین ہے مشرکین ہے مدونیں جائے ہم لوگ اسلام لائے اور ہمرکا ب ہو گئے میں نے ایک شخص کو آل کیا اور اس نے جھے کو ار ماری اس کے بعد میں نے اس کی بنی ہے تکار کیا تو وہ جھے کہا کرتی تھی کہ وہ شخص ہو ہے جدا نہ ہوجس نے وہ شخص ہم ہے جدا نہ ہوجس نے وہ شخص بھے ہے جدا نہ ہوجس نے میں اس سے کہا کرتا تھا کہ وہ شخص تھے ہے جدا نہ ہوجس نے شیرے باپ کو بلت کے ہما تھ وو ذرخ کی طرف بھیجے دیا۔

عائشہ ہے مروی ہے کے درسول اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب دوانہ ہوئے جب حروالو ہر و ہنچے تو ایک ایسا فخص ملاجس کی بہاور کی اور جراکت بہت مشہور تھی ،اصحاب بخصلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے و بجھا تو بہت خوش ہوئے قریب پہنچا تو رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ جس اسی لئے آیا ہوں کہ آپ کی بیروی کروں اور آپ کے ساتھ جان دوں فر مایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر تیرا ایمان ہے عرض کی نہیں فر مایا دالیں جا ،ہم ہرگز کسی مشرک کی شہد لد سے

مددقیں لیں تھے۔

رسول الندسلی الله علیہ وسلم رواند ہو گئے النجر وہیں تنے کہ وہی تخص پھر ملائاس نے سابق کی طرح "تفتگو کی تو نہیں سلمی الله علیہ وسلم سے جواب دیا جو پہلے قربایا تھا اس نے کہا نہیں فربایا واپس جا ،ہم ہرگز کسی شرک کی مدو دلیس کے وہ لوث آیا پھراس نے آپ کو البیدا وہی پایا اور وہی کہا جو پہلے مرتبہ کہا تھا نبی سلمی الله علیہ وسلم بھی اسے وہی جواب دیا جو پہلی مرتبہ دیا تھا کہ آیا الله اور اس کے رسول پر تیراایمان ہا اس نے کہا جی بال فرو یا میر سے ساتھ جلو۔ جو اب دیا جو پہلی مرتبہ دیا تھا کہ وہ خبیب بن میاف تنے جن کے اسلام بھی آئی ویر ہوئی کے رسول اللہ علیہ وسلم بدر کی محمد بن عمر الله علیہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہوگئے وہ آپ سے مطاور رائے میں ایمان لائے بدر واحد وخند تی اور تمام مشاہد میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہمر کا ب رہے حقال بن عقال کی خلافت بھی آئی وفات ہوئی وہ خبیب بن عبد الرحمٰن بن خبیب بن ایسان کی در ہا۔ یہاف کے دادا تھے عبید النہ بی عمر کا ب رہے حقی ہوئی وہ خبیب بن عبد الرحمٰن بن خبیب بن عبد الرحمٰن بن خبیب بن الله کے برکا کی وفات ہوئی وہ خبیب بن عبد الرحمٰن کی ای ندر ہا۔ یہاف کے دادا تھے عبید الند بن عمر اور شعبہ وغیر بھانے روایت کی ہوئی ہوئی وہ فیاس بن عبد الرحمٰن کی ایس نے دادا تھے عبید الند بن عمر الرحمٰن میں عقال کی خوایت کی ہوئی ہوئی وہ خبیب کی تمام اولا و ہلاک ہوئی کو کی ہاتی ندر ہا۔

سفیان بن الخررج محد بن عمره بن الحارث بن کعب بن ذید بن الحارث بن الخررج محد بن عمراه رعبدالله بن محد بن عمراه رعبدالله بن محد بن عمارة الا نعماری نے اس طرح کہاموی بن عقبده محمد بن اسحاق والومعشر سے جوروا بہت ہے اس طرح مفیان بن بشیر ہے ممکن ہے کدان کے روا ہوں نے ان سے اس تام کو یا دندر کھا ہوسفیان بدروا حد میں شریک بتھا کی اولادتی جو سب مرمحے ۔

عمیدالله من ربید مید من میدر بن تعلیدین زیدین الحادث بن الخررج عبدالله بن محد بن عمارة الانساری فی الله من می الله الله بن عبدر به من عمارة الانساری فی الله من الحادث من تعلید بن عبدر به من الحادث من تعلید بن عبدر به ربی الحدود عبدالله بن عبدر به بن زید بن الحادث من تعلید بن عبدر به زیر به الحال المار می الله می تعلید بن عبدر به بن الله المار می الله می تعلید بن الحال می تعلید به تعلید بن المار می الله به تعلید بن المار می تعلی

عبدالله بن غروضیب بن بیاف کے معدہ بن کلیدا بن بیاف بن عرد مقدیب بن بیاف کے عبد بن عمر دخیب بن بیاف کے بعد اللہ بن بیاف کے بعد بن عمر اللہ اللہ بن بیاف کے بعد بنت عبداللہ اللہ اللہ والدہ اللہ بحث میں اور دم مید بنت عبداللہ ان دونوں کی والدہ اللہ بحث سے بعد بنت عبداللہ بن اور دم بیات میں ہے۔ اور بہت کم تھی۔

میں ہے۔ اللہ بن زید سے مروی ہے کہ ان کے والد کی کنیت ابو محمقی وہ ایسے آدی تنے جونہ بیست قامت تنے اور نہ ہی بلند و بالامحر بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن زید اسلام کے قبل بی سے عربی لکھتے تنے حالانکہ اس وقت عرب میں کتابت بہت کم تنی ۔

عبداللہ بن زیدسب کی روایت میں سب ستر انصار کے ساتھ مقبہ میں حاضر ہوئے بدر واحد و خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کاب تھے غزوہ فتح میں بن حارث بن الخزرج کا جعنڈ ااٹھیں کے پاس تھا یہ وہی مخف ہیں جن کوخواب میں از ان کا طریقہ دکھایا گیا۔

عامرانشی سے مروی کدعبداللہ بن زید نے خواب مین اذان کی نبی ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کوخبر دی۔

" محمہ بن عبداللہ بن زید ہے مروی ہے کہ ان کے والد (منی میں) رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانی کے وقت حاضر ہے ہمراہ انصار کے ایک اورخص بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں تقسیم کردیں اوران کے ساتھی کو ہجوزیں ملا ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جا دراینا سرمنڈ ایا اور بال لوگوں کو تقسیم کے اسپے ناخن کو این مرفز ایا اور بال لوگوں کو تقسیم کے اسپے ناخن کو این وہ انھیں اوران کے ساتھی کو دیے ، انھوں نے کہا کہ وہ جارے پاس ہیں جومہندی اور ثیل ہیں دیتے ہوئے ہوئے ہیں (یعنی سرخ ہیں)۔

محکہ بن عبداللہ بن زید سے مروی ہے کہ میرے والدعبداللہ بن زید کی وفات مدینے بھی ساسے بھی ہوئی اس ونت وہ چونسٹے سال کے تتے ،عثمان بن عفان نے جنازے کی تماز پڑھی۔ ان کے بھائی:

حربیث من رید بیروایت کی کرید بنیر بن جمد بن میرالله بن زید نے اپنے والدے روایت کی کرید بن بن زید بدر میں من ری کے جربی بن اسحاق والد میں مقروقی بن عقب وقید بن اسحاق والد معشر نے بھی مار کے قائل ہیں والیا بی موئی بن عقب وقید بن اسحاق والد معشر نے بھی کہا کہ در بیث کے متعامد میں بھی حاضر تے والی بقید اولا دنتھی۔ الکی بقید اولا دنتھی۔

كل مارامحاب:

## بنى جداره بن عوف بن الحارث بن الخزرج

تمیم بن لی**جا ر** ۱۰۰۰۰۰ بن قیس بن عدی بن امیه بن جداره بن عوف بن الحارث بن الخزرج الحی والده زغیبه بنت را فع بن معاویه بن عبیدالا بجرتفیس ما بجرخدره بن عوف بن الحارث بن الخزرج تنبع ، زغیبه سعد بن معاذ ااورا سعد

ابن زراره کی خالت*ھیں*۔

تمیم کی اولا دمیں ربعی اور جمیلے تھیں ،ان دونوں کی والدہ بن عمر دین قش شاعر میں ہے تھیں ،تمیم بدر واحد میں شریک تھے دفات کے وقت ان کی اولا دنتھی۔

بزيد بن الموين بدروا حديث شريك تنف

عمی**راً للدین تمی**ر ……ابن حارثه بن نقلبه بن خلاس بن امیه بن جداده ، جن کوموی بن عقبه وحجه بن اسحاق وابو معشر ومجمد عمر نے شرکائے بدر میں بیان کیا ہے۔عبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری نے ان کاز کرنبیں کیا ،ان کا نسب مع معلوم نبیں ہوا۔

#### كل تين امحاب:

#### بن الا بجر خدر مین عوف بن الحاث بن الحذرج

عبد الله بن الربيع .... ابن قيس بن عامر بن عياد بن الا بجر وان كانام خدر وبن عوف بن الحارث ابن الخررج تفا بعض في كما كه خدر والا بجركي والدوجين والله المم

عبدالله بن الربیج کی والدہ فاطمہ بنت عمر و بن عطیہ بن خنساء بن مبذول بن عمر و بن طنم بن مازن ، بن النجارتھیں ،عبدالله کی اولا دہیں عبدالرحمٰن اور سعد تنصان دونوں کی والد وقبیلہ طے ہیں سے تھیں ، ان کی بقیداولا دہمی ختم ہوگئ تھی ،کوئی ہاتی نہ تھا۔

عبدالله بن الرئيع سب كى روايت ہے كہ بيس سرّ انصار كے ساتھ عقبہ بيس حاضر ہوئے تھے بدُ واحد بھى شريك تھے۔

### ملفائے بی الحارث بن الخذرج:

عمیلم الله بن عبس ..... ان کی بقیداولا دنتی موی بن عقبه وجمدین اسحاق و ابومعشر وجمد بن عمر نے ان کا ذکر شرکائے بدر میں کیا ہے ،ان کا نسب ہم سے بیان کیا گیا لوگوں نے کہاوہ حلیف تنے۔

عبداللد بن عرفطه .... ان كے مليف تھے جمد بن اسحاق وموسين عقب و ابومعشر ومحد بن عمر نے ان كا ذكر

شرکائے بدر میں کیا ہے انکی بقیداولا و نہتی عبداللہ بن جمر بن شارة الانصاری کہا کرتے تنے کہ بید ونوں حلیف ایک ہی تنے اٹکا نام عبداللہ بن عمیر تھا جوان کے حلیف تنے۔

دوآ دمی بن الحارث بن الخزرج کے حاضرین بدرنوآ دمی تنہ۔

بنی عوف بن الخزرج اور بنی الحبلی جوسالم بن عنم بن عوف بن الخزرج منصا نکا پہیٹ بڑا ہونے کی وجہ ہے نام الحبلی ( حاملہ ) عوا۔

عميدالله بن المدين عميد الله بن عمروبن ذيد بن مناة بن عدى بن عمروبن ما لك بن النجار بن مغاله من عميل عقيل على الدوخوله بنت المنذ ربن حرام بن عمروبن ذيد بن مناة بن عدى بن عمروبن ما لك بن النجار بن مغاله ميس من عميل ــ

عبداللہ بن ابی الخزرج کا سردارتھا جا لمیت کے زمانے میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت میں مدینے آیا عبداللہ بن ابی کی قوم نے اس کے لئے جواہرات جمع کیے تھے کدا سے تاج پہنا تھیں۔

رسول الله ملی الله علیه وسلم مدینے تشریف لائے اور اسلام ظاہر ہوگیا تو تمام تو میں آپ کی طرف بوحیس عہدالله بن ابی نے حسد و بعناوت اور نفاق کیا اسکی بزرگی جاتی رہی وہ ابن سلول تھا۔

سلول خزاصہ بیں ہے ایک عورت تھی جوانی بن مالک بن الحارث اور عبداللہ بن الی کی امال تھی وہ ابوعا مر راہب کی خالہ کا بیٹا تھا۔

ابوعام بھی ان لوگوں میں ہے تھا جونی ملی اللہ علیہ دسلم کاذکر کیا کرتا تھا اور آپ پرایمان لاتا تھا اور لوگوں ہے آپ کے ظاہر ہونے کا وعد و کیا کرتا تھا زمانہ جا لجیت میں عابد بن گیا تھا اس نے ٹاٹ وہن کیا تھا۔ اور رہا نہیت افتیار کر کی تھی جب اللہ نے اسپے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کو معبوث کر دیا تو اس نے حسد کیا بعناوت کی اور کفر پر قائم رہا مشرکیین کے ساتھ بدر میں رسول مسلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لئے آیار سول اللہ علیہ وسلم نے اسکانام فاسق (بدکار دگنا وگار) رکھا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک شخص کا نام حباب تھا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسکانام عبداللہ رکھا اور فر مایا کہ حباب شیطان کانام سے ابن ائی بحرین محمد بن عمروی ہے کہ رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ حباب شیطان اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حباب شیطان کانام ہے۔

کانام ہے۔

بشام بن عروہ ہے اپنے والدیت روایت کی کہرسول اللہ سلی علیہ وسلم جب کوئی برانام سنتے ستھے تو اسے بدل دیتے تتے۔

عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن فی اولا دیس عباده ، حلیه بغیشه ،خولی اورا بامه یتے ہم سے انکی باؤں کا نام بیان نہیں کیا گیا عبدالله اسلام لائے اورا نکا اسلام اچھا تھا بدروا حد خندق اور تمام مشاہدیس رسول الله ملی الله علیہ وسلم کے ہمر کاب تھے نہیں اپنے باپ کے حال کاغم تھا اس کا منافقین کے ساتھ دہنا ان پر گرال تھا۔ ان کا باپ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تبوک کی واپسی پر مراقو رسول الله مسلی الله علیہ وسلم اسکے پاس آئے اس پرنماز پڑھی اس کی قبر پر کھڑ ہے ہوئے اور قبر کے پاس عیدالقد بن عبدالقد سے باب کی تعزیت کی۔ عبدالله بن عبدالله عمامه میں موجود تھے ایم جواٹا میں شہید ہوئے جو سااھ میں ابو برصد این کی خلافت میں ہوا تھا انکی بقیداولا دہے۔

اوس من خولی است این عبدالله بن حارث بن عبد بن مالک بن سالم الحبلی والده جیله بدت ابی بن مالک بن حارث بن حارث بن مالک بن حارث بن عبدالله الحبلی عبدالله ابن ایسلول کی بهن تفیس ..

اوس بن خول کی اولا دھی ایک بنی تھی جس کا نام سخم تھا ، وہ مرکئی ،اس کی بقیداولا دندھی حارث بن عبید بن سالم الحبلی کی اولا دہمی مریکی تھی ان میں ہے مدینے میں سوائے ایک یا دوآ دمیوں کے سواکوئی ندر ہا۔ بیرعبداللہ ابن الی سلول کی اولا ومیں تھے۔

اوس بن خولی کاملین میں سے تنے ، جاہلیت اور ابتدائے اسلام میں کامل ان لو مجئے کے نزویک وہ ہوتا تھا جو عربی کامل ان لو مجئے کے نزویک وہ ہوتا تھا جو عربی کلستا تھا اور تیرا ندازی اور تیرنا اچھا جانیا تھا ہے سب اوس بن خولی میں جمع تھیں۔رسول التھا ہے نے اوس بن خولی اور شجاع بن وہب الاسدی کے درمیان جوائل بدر میں سے تنے عقد موافات کیا تھا۔اوس بدر واحد وخند ق اور تمام مشاہد میں رسول النہ اللہ تھے۔

الى الحوريث ہے مروى ہے كەرسول الله الله الله جسب عمرة قضاء كے لئے كے بيس داخل ہوئے تو آپ نے ہتھيا روں پر دوسوآ دميوں كوچھوڑ اجن پراوس بن خو في امير تھے۔

نوگوں نے بیان کیا کہ جب نی اللہ کی وفات ہوئی اور انھوں نے آپ کوشل دیے کا ارادہ کیا تو انصار آئے اور دروازے پر آواز دی ، اللہ ، اللہ ، اللہ ، ہم لوگ آپ کے ماموں جیں ، لہذا ہم جی سے بھی کمی کو آپ کے پاس حاضر ہونا چاہئے ، ان سے کہا گیا کہ ہم لوگ آپ کے ماموں جیں ، لہذا ہم جی سے بھی کمی کو آپ کے پاس حاضر ہونا چاہئے ، ان سے کہا گیا کہ ہم لوگ اپنے جی سے کمی ایک مخص پر اتفاق کرلوانھوں نے اوس بن خولی پر اتفاق کیا وہ اندر آ ہے اور آپ کے شمل وکفن ووٹن جی المیت کے ہمراہ موجود رہے۔ اوس بن خولی کی وفات مدینے جی عثمان بن عفال کی خلافت جی ہوئی۔

محمہ بن سیرین ہے مردی ہے کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا تو انھوں نے رسول التعلیق کو بلایا اور کہا کہ اے بھائی کے بیٹے ! میں مرجا و تو تم اپنے ماموں کے پاس آجانا جو بنی النجار میں سے ہیں۔ کیونکہ جو پکھا ان کے مکانات میں ہے اس کی وجہ سے دومب سے زیادہ حفاظت کرئے والے ہیں۔

ر بير بن و د ليد .... ابن عمر و بن قيس بن حزي بن عدى بن ما لك بن سالم الحبين ان كى والدوام زينت بن ما رينت بن ما الم المبين قيس بن ما لك بن سالم الحبين تنصي -

زید بن ود نید کی اولا د بیس سعدو امامه وام کلثوم تھیں ، انکی والد و زینت بہت مہل بن صعب بن قیس بن مالک بن سالم الحبلیٰ تھیں۔

سعد بن زید بن ود بید عمرٌ بن الخطاب کی خلافت میں عراق آگئے تھے اور عقر تو ف میں اترے ، انکی اولا دہمی و ہیں چلی کی جن کو بنوعبد الواحد ابن بشیر بن محمد بن موکیٰ بن سعد بن زید بن ود بید کہا جاتا تھا۔ ان میں سے مدسینے میں

كوكى نەتھا\_زېدىن دو ئىچە بدر داھدىش تىركىك يتھے۔

ر فا عد بن عمر و ۱۰۰۰۰۰ بن زید بن عمر و بن ثقلبه بن ما لک بن سالم اخبلی مهوی بن عقب دمحه بن عمراس طرح روایت کی ہے۔

محربن اسحاق کی رفاعہ کی کنیت ابوالولید تھی جھربن عمرنے کہا کہ رفاعہ کے دادا زید کی کنیت ابوالولید تھی اس ليئ رفاعه بن ابوالوليدكها جاتا تفاجواية واواكي طرف مقسوب تقد

عبدالله بن محمدا بن عمارة الانصاري نے كها كه وہ رقاعه بن الى الوليد مجيمے الى الوليد كا نام عمرو بن عبدالله بن ما لك بن تعليم بن جشم بن ما لك بن سالم أخيلي تفاران كي والدوام رفاعه بنت قيس بن ما لك بن تعليدا بن جشم بن ما لك بن سالم الحبليٰ تحصي رعاعه بن عمرو كي اولا ومرچكي هي -

ابومعشر کی روایت میں اورمحمہ بن عمر کے بعض شخوں میں فعاعہ بن الباقب ابن عمر و بن زید ہے والد اعلم نعاعدسب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر تنے، بدر واحد میں شریک تنے۔

مبعد سنعباده سسابن تشعر بن القدم بن سالم بن ما لك بن سالم الحلى وان كى كنيت ابوخميصة عي موى بن عقبہ وقیر بن اسحاق وقیر بن عمر وعبد اللہ بن محمد عمارة الانصاري نے کہا ہے ابومعشر نے کہا کہ اکنی کنیت ابوعصمیے تھی۔ مبعد بدروا عدمين شريك نتصوفات كوفت الكي بقيداولا دندهي \_

# حلفائے بنی سالم انحبلی بن عنم

عقبه بن و بهب ۱۰۰۰۰ ابن كلده بن الجعد بن ملال بن الحارث بن عمر و بن عدى بن جهم بن عوف بن بهيد بن عبدالله بن غطفان جومفنر كيس اعذان بن سے تھے۔

عقبدسب سے پہلے اسلام لانے والے انصار کے ساتھ اسلام لائے بالانفاق سب کی روابیت میں وہ دونوں عقبہ میں حاضر ہوئے کے میں رسول النتائی کے ہمر کاب ہو سے اور آپ کے ہمراہ و ہیں رہے جب رسول التعلیق نے جرت کی تو دہ بھی آپ کے مرکاب رہای وجہ سے عقبہ کو انصار مہا جری کہا جاتا ہے۔ ان بقیداولا تھی جوسعد بن زیدود بعد کی اولا دے ساتھ بنے بعقر توف میں تھے۔

عقبه بدروا حدثن شريك يتض كياجا تاب كه عقبه بن وبهب وقض بين جنمول نے يوم غز ووا حد ميں رسول التعالية كرخسار سے خود كى كڑيال مينى تھيں ، ايك روايت رہمى ہے كه ابوعبيد و ابن الجراح نے مينى تھيں ۔ جس ے ان کے سمامنے کے دودانت ٹوٹ کئے تھے۔

محربن عمر نے عبدالرحمٰن بن الی الزناد سے روایت کی کہ ہماری رائے ہے کہ دونوں نے ل کے انھیں کھینچا
اور نکالانتھا۔
عامر بن سلمہ ہے۔ ابن عامر بن عبداللہ جوائل یمن کے طیف تھے، بدروا حدیث شریک تھے، انکی بقیداولا دنہ تی۔

# عاصم بن العمكير .....مزينه كم طيف نتے بدرواحد من شريك نتے، اكى بقيداولا دنة كى كل آئھ آدى، قوا قله جو بنوغنم و بنوسالم فرزندان عوف بن عمر و بن عوف بن الخررج نتھے

عمياً و 8 بن الصاهمت .....ا بن قيس بن اصرم بن فهر بن نقليه بن عوف بن عمر و بن عوف ابن الخزرج ، كنيت ابوالوليد تقى - النكى واليده قرق العين بنت عباده بن نصله بن ما لك بن العجلان ابن زيد بن غنم بن سمالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج تحيل -

عباده بن الصامت كي اولا وشن وليد يتنه النظم والده جميله بنت الي صصحة تعين ، الي صعصعة عمر و بن زيد بن عوف بن مبذ ول بن عمر و بن غنم ابن مازن بن التجارية في \_\_\_\_\_

محمر والکی والده ام حرام بنت ملحان بن خالدف بن زید بن حرام بن جذب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجارتغیس \_

عبادہ وہ سب کی روایت میں سر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔وہ ہارہ نقبا میں سے ایک تھے، رسول النّعنائیے نے عہادہ بن الصامت اور الی مرجد الغنوی کے درمیان عقدموا خاق کیا تھا۔عہادہ بدروا صدوخند تی اور تمام مشاہد میں رسول النّعنائیے کے ہمر کاب تنے عبادہ ،عقبی نقیب بدری ،انصاری تنے۔

عبادہ الولید بن عبادہ نے البینے والدے روایت کی کہ مبادہ الصامت کیے بموٹے خویصورت آدمی ہے، ملک شام میں رملہ میں ساتھ بین انکی و فات ہو کی اسو وقت سے سال کے تنے ،ان کی بقیداولا دہمی جمیر بن سعد نے کہا کہ میں سنے کہا کہ میں سنے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کسی کو کہتے سنا کہ وہ از ندہ رہے یہاں تک کہ شام میں خلافت معاویے بن الی سفیان میں ان کی و فات ہوئی۔ ان کے بھائی:

اول بن الصامت سن ابن تيس بن امرم بن فبر بن ثعلبه عنم ان كي والدوقر ة العين بنت عما ووبنت نصله بن من العبل بن العبل التحييل ...

اوس کی اولا دیک ارتیج ہے ، انکی والدہ خولہ بنت تعلیہ بن اصرم بن فہر بن تعلیہ بن عمل بن توف تھیں ، وہی وہ جھٹر نے والی تھیں جن کے بارے بی اللہ غروجل نے قرآن بی نازل کیا "قسد مسمع السلہ قبول النسی تبحاد لک فیی ذر جہا " (اللہ نے اس مورت کا قول سنا جوآپ ہے اپنے شوہر کے بارے میں جھٹرا کرتی ہیں )
درول اللہ تالیق نے اوس بن الصامت اور مرتذین افی مرجد العنوی کے درمیان عقد موافاۃ کیا اوس بدر واحد خندت واور تمام مشاہد میں درول اللہ تالیق کے جمر کاب تھے بی اللہ کے ابتد زمانہ دراز تک زندہ رہے بیان کیا گیا ہے کہ انھوں نے عثان ابن عفان کو بایا۔

عبدالحمید بن عمران بن افی انس نے اپنے والدے روایت کی کہ اسلام میں سب سے پہلے جس نے ظہار کیا وہ اوس بن الصامت تھے ( ظہار کے معنی یہ بیں کہ اپنی کوکسی ایسی عورت کے جو اس شخص پر ہیشہ کے لئے حرام ہو جیسے ماں ، بیٹی ، مہن وغیرہ بیں ) کسی ایسے عضو سے تشبید ویتا جس کی طرف یلاضرورت نظر کرنا حرام ہے مثلا پشت وشکم

وران وغيره)

انھیں خفیف سا جنون تھا بھی افاقہ بھی ہوجاتا تھا ، انھوں نے ہوش کی حالت میں اپنی ہوی خویلہ بنت تعلیہ ہے۔ جھرا کی جاتا تھا ، انھوں نے ہوش کی حالت میں اپنی ہوئی خویلہ بنت تعلیہ سے جھڑا کہ اور کہا کہ میری رائے تم جھ پرحرام ہوئی انھوں نے کہا کہ تم کے اور کہا کہ میری رائے تم جھ پرحرام ہوگئیں ، انھوں نے کہا کہ تم نے طلاق کا تو ذکروں کیا۔

رسول النّعَلَيْنَةُ كے پاس وہ آئيں اور جو بجھانھوں نے کہا تھا اسے آپ کو خبر دی رسول النّعَلَيْنَةُ ہے کی مرتبہ جھڑا کی مرتبہ جھڑا کی میں اور جو بھی انھوں نے کہا تھا اس کے فراق کی مشعنت کی تھے ہے گئی مرتبہ جھڑا کیا ، پھر کہا کہ اے اللّه میں اپنی تنہائی کی شعرت کی اور جھے پران کے فراق کی مشعنت کی تھے ہے شکا بہت کرتی ہوں ، عائشہ نے کہا کہ بی میں روکی اور کھر میں جولوگ تھے وہ بھی ان بررحم کر کے ترس کھا کے دوئے ،

الله في الله في الله يون نازل فرمائى ،آپ كاغم دور بواور آپ مسكرائے ،فرمايا اے خول الله في الله تول الله فول الله تول ال

فر مایا کہ انھیں علم دو کہ دو مینے تک روز ہے رکھیں ، عرض کی انھیں اسکی بھی طاقت نہیں ، فر مایا انھیں علم دو کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں ، عرض کی بید بھی ان کے پاس کیاں ہے ، فر مایا کہ ان کو علم دد کہ ام المنذ رینت قیس کے یاس آئیں اوران سے نصف وس کم جورلیں اور ساٹھ مسکینوں کو خیرات دین ۔

وواوس کے پاس والی گئیں، اُنھوں نے دریافت کیا کہ تمعارے چیچے کیا ہے( بیٹی کیا تھم لا کیں ) اُنھوں نے کہا خیرے تم برے آ دی ہو، پھراٹھیں خبردی، وہ ام المنذ رکے پاس آئے اوران سے لے کر ہر سکین کو دو دو در مجور دینج گئے۔

تعمال من ما لک سده ابن تعلیہ بن وعدین فہر بن تعلیہ بن عمر دین عمر و بن عوف قابن الخزرج تعلیہ بن عمر و بن عمر و بن عوف قابن الخزرج تعلیہ بن وعدوہ بیں جنکا نام قوقل تھا ، قوقل کے لئے غلبہ تھا ، فا نف جب ان کے پاس آتا تعاقواس سے کہتے تھے کہ تو جہاں ہے جڑھ جا۔ بھے امن ہے بن علم و بنی سالم کا نام اس وجہ سے قواقلہ ہو کیا اس طرح وہ دیوان بس بھی بن قوقل یکارے جاتے تھے۔

، نعمان بدروا حد میں شریک ہے ای روزشہید ہوئے صفوان بن امیہ نے شہید کیا۔ نعمان بن ما لک کی بقیہ اولا دنیس تنی رچمہ بن عمر کا تول ہے۔

کیکن عبداللہ بن محمد بن محمارۃ الانصاری نے کہا کہ بدر بھی جوشر یک نتے وہ نعمان الاحرج بن مالک بن تعلیہ بن اصرم بن قبر بن ثعلیہ بن شنم ہتے احد بھی شہید ہوئے اتکی والدہ عمر و بنت زیاد بن عمر و بن زمز مہ بن عمر وابن عمارة بن مالک بن غصینہ بھی سے تعین جو بلی کے حلیف تنے وہ الحجۃ رابن زیاد کی بہن تعین ۔

و مخض جن کوتو قل پکارا جاتا تھا نعمان بن مالک بن نظب بن وعدا بن فہر بن نعلبہ بن غنم ہے جن کامحہ بن عمر نے ذکر کیا اور دہ بدر پٹی شریک ندیتھے مندا کی بقیداولا دھی۔

عبدالله بن محر عمارة الانعماري في كتاب نسب انعمار بي نعمان بن ما لك بن نعلب بن وعد كا نسب اور نعمان الاعمان بن ما لك بن نعلب بن وعد كا نسب اور نعمان الاعرج بن ما لك بن نعلب بن المرم كانسب بيان كياب الخي اولا دكي اولا دكا بحي ذكر كيا ب

ما لک بن الدستم .... این مالک بن الدشم بن مرضی بن شنم بن توف بن عمر و بن عوف بن الخزرج ان ک والده عمیر و بنت سعد بن قیس بن عمر و بن امری القیس بن مالک بن تقلید بن کعب بن الخزرج بن حارث بن الخزرج تغییر -

ما لک بن الدخشم اولا دھی الغربیہ تھیں ، انکی والدہ جیلہ بنت عبدانٹد بن ما لک بن الحارث بن عبید بن ما لک بن سالم الحبلی بن غنم تعیں اور وہ عبداللہ بن انی بن سلول تھا۔ ما لک بن الدخشم بر وایت موی بن عقبہ وجمہ بن اسحاق وجمہ بن عمرعقبہ بیں حاضر ہوئے تھے لیکن ابومعشر نے کہا کہ ما لک عقبہ میں حاضر نبیں ہوئے۔

دا ؤربن الحصین ہے مروی ہے کہ مالک بن الدخشم عقبہ میں حاضرتہیں ہوئے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ مالک بدرواحدو خندق اور تمام مشاہر میں رسول الشقائظی کے ہمر کاب ہے۔رسول الشقائظی نے تبوک سے انھیں عاصم بن عدی کے ساتھ بھیجاان دوٹوں نے مسجد ضرار کو جو بنی عمر و بن عوف میں تھی آگ لگادی مالک کی وفات جب ہوئی تو انکی اولا وزیمی ،

توقل بن عبدالله بن عرودا بن عدله بن ما لك بن الحيلان بن زيد بن عنم بن سالم بن عوف بن عمرودا بن عوف بن الخزرج \_

م الک بن الحیلان اپنے زمانے میں الخزرج کے سردار تھے ، وہ اچید بن الجلاح کی خالہ کے بینے تھے نوفل ` بن عبداللہ بدروا حدیثی شریک تھے احدیثی شہید ہوئے جو بجرت کے بتیبویں مہینے شوال میں پیش آیا انکی بقیداولا دنہ تھی۔

عقبها الله الله الك المن عمره بن المحلان بن زيد بن هم بن سالم بن عوف، الحى والدومزينه بي سيخيس من علم الله عن م عنهان كى اولا ديم عبدالرحمن شفي الحى والدوليل بنت رثاب ابن حنيف بن رثاب بن اميه بن زيد بن سالم بن عمر و بن عوف بن الخزرج تعين \_

عبدالواحد بن الی عون سے مردی ہے کہ رسول النسطانی نے متبان بن مالک اور عمر بن الخطاب کے درمیان عقد موا فاق کیا۔ایدا بی محراساتی نے بھی کہا۔

عتبان بن ما لک بدروا صدو دندق می شریک تھے، کی تاہ کے رمانے میں اکی نظر جاتی رہی تو انھوں نے میں انگی نظر جاتی رہی تو انھوں نے میں انگی نظر جاتی رہی تو انھوں نے میں انگی تھے۔ کی تعلقہ سے بدر خوا مست کی کہ آپ ان کے پائ آئی اور ان کے گھر کے کسی مقام میں نماز پڑھیں تا کہ وہ اسے جائے نما تم برنالیں ، رسول الشعافیہ نے ایسائی کیا۔

انشا والكم محكود سے مردى ہے كہ متبان بن ما لك الانصارى كى نظر جاتى رى تقى انھوں نے بى اللہ ہے ہماز جماعت میں شر بیک ندہونے کو پوچھا۔ فرمایا كما یا تم اذان سنتے ہو، عرض كھا، ہى ہاں، آپ نے انھیں اجازت نہیں دى۔ عتبان بن ما لك سے مردى ہے كہ میں نے عرض كى ، نوسول اللہ! راحت تاريك ہوتى ہے بارش اور آندمى ہوتى ہے ، اس لئے اگر آپ ميرے مكان پرتشريف لاتے اور اس تيس نماز پر معتے (تو كيما انجما) ہوتا۔ رسول اللہ میالات میرے پاس آئے اور فر مایا کہ تم کہاں جائے ہو کہ بی نماز پڑھوں تو بیس نے آپ سے گھر کے کنارے اشارہ کردیا ، آپ نے دورکعت نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے پیچھے پڑھی ۔ محمد بن عمر نے کہا کہ آج تک مدینے میں اس مکان میں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔

عتبان بن ما لک کی وفات وسط خلافت معاویة بن البی سفیان میں ہوئی ان کی بقیداولا دینتھی ،عمر و بن انعجلان بن زید کی اولا دہمی لا ولدمرگئی ان میں ہے کوئی شدر ہا۔

ملیا بن و پره ۱۰۰۰۰۰ بن خالدین العجلان بن زید بن غنم بن سالم مسلل کی اولا دهی زیداور حبیبه تعین ان به دونوں کی والدوام زید بنت نعمله بن مالک بن العجلان بن زید غنم بن سالم عباس بن عباده بن نعمله کی پھولی تھیں ، مسلل بدرواحد میں شریک بنتے ،ان کی بقیداولا در تھی۔

عصمیة بن الحصین ۱۰۰۰۰۰ بن و بره بن خالد بن العجلان بن زید بن غنم بن سالم عصمه کی اولا و بین دو بین دو بین نیز بد بن غنم بن سالم عصمه کی اولا و بین دو بین بین بارجن کا نام عضر اءاسا و نقا، دونوں کی شاوی انصار میں ہوئی تقی عصمه بردایت محمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن الانصاری بدر میں شریک تنے جب ان کی و قات ہوئی تو بقیداولا دنتھی خالد بن العجلان بن زیدگی اولا دبھی لا ولد مرکمی ان میں ہے کوئی ندر ہا۔

نتا بت بن ہزال … این عمرو بن قریوس بن شنم بن امیہ بن لوذان بن سالم بن عوف بن عمرووا بن عوف بن الخزرج ثابت بدروا حدو خند ق اورتمام مشاہر میں رسول الله علامی الله علامی کے ہمر کاب تنے جنگ بمامہ میں شہید ہوئے جمال پیش ابو بکر صدیق کی خلافت میں ہوئی تھی ان کی بقیداولا دھی جوسب مر مسے ،لوذان بن سالم ابن عوف کی اولا و مجمی لالود مرکمی ،ان میں ہے کوئی باتی نہیں ہے۔

ر سے بی ایا سی ۱۰۰۰۰۰ ابن محروبی شخم بن امیہ بن اوذ ان بن سالم بن موف بن محروبی موف ابن لخزرج بدر واحد میں شریک متنے وفات کے وقت اکی کوئی اولا دندھی۔ واحد میں شریک متنے وفات کے وقت اکی کوئی اولا دندھی۔ ان کے بھائی :

و ذفة بن اماس سن مردين عمر من من اميين لوذان بن سالم

# القو قلہ کے وہ حلفا جو بن غصینہ میں ہے تھے کہ بن عمر و بن عمار ہ تھے،غصینہ ان کی والدہ تھیں جن کی طرف وہ منسوب ہوئے وہ بلی میں سے تھیں

**مجازیر بن زیا و . . . . این عمروین زمزمه بن عمروین مماره بن ما لک بن عمروین شمیر و بن مشؤ ابن القسر ین بن** تميم بن عوذ منا ة بن ناج بن تميم بن اراشه بن عامر بن عبيله بن تسميل ابن فران بن بل بن عمر و بن الحاف بن قضاعه ، مجذر کا نام عبدالله تفاءانعول نے جالمیت میں سوید بن انصامت کوئل کردیا تعاان کے فکل بنے جنگ بعاث کو برا بیخت کیا ہمجذر بن زیا داور صارت بن سوید بن العسامت اسلام لے آئے رسول التعلیقی نے مجذر بن زیا داور عاقل بن الى البكير كے درميان مقدموا خا و كيا۔

حارث بن سویدمجذر بن زیاد کی غفلت کی تلاش میں متھے کدا ہے والدے عوش انھیں قبل کریں ، دونوں احد میں شریک ہوئے جب لوگ اس جولا نگاہ میں دو بار وحمل آور ہوئے تو حارث بن سویدان کے پاس پیجھے ہے آئے اور گردن مار کے اتھیں دھو کے ہے لگل کر دیا۔

جریل رسول التعلیط کے پاس آئے۔ اور خبر دی کہ حارث ابن سوید نے مجذر بن زیاد کو دھو کے ہے آل كرديا انھوں نے آپ كو تھم ديا كه آپ انھيں ان كے بديان كو تل كريں رسول التعليق نے حارث بن سويد كومجذر بن زیاد کے بدلے مل کردیا۔

جس شخص نے مسجد قبا کے درواز ہے ہررسول النہ اللہ کے سے کردن ماری و وعویم بن سماند و تھے ،مجذر بن زیاد کی مدینے اور بغداد میں بقیداولا و ہے۔

انی وجز و سے مردی ہے کے مقتولین احد کے جوتین آ دی ایک قبر میں دنن کئے مکئے و ومجذر بن زیا دنعمان بن ۵ لک اورعبدہ بن احسما سے <u>تھے۔</u>

عبيرة بن احسى السيحاس ١٠٠٠٠١ بن عمرو بن زمرمه بن عمرو بن عمارة بن ما لك-

مجذر بن زیاد کے چیا زاد بھائی اوران کے اخیافی بھائی ہے محمد بن عمر وعبداللّٰہ بن محمد بن عمارۃ انصاری نے اس طرح عبدة بن الحسى س كما بميكن محرين اسحاق والومعشر في عبدة بن الخشخاش كبا-

ہدر دا حد میں شریک تھے، ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں غزوہ احد میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دندھی۔ م کا ث اس العلب، ۱۰۰۰۰۱ بن فرز مدین اصرم بن عمرو بن ممارة بن ما لک مد بدر واحد مس شریک تھے وفات کے وتت اعى بقيه اولا دندهي ..

عبدالله بن تعلید .... این فزمه بن اصرم بن عمروین ممارة بن ما لک بدروا حد میں شریک تھے و فات کے وقت انكى بقساولا دندهى .. عتبدان ربیعد .... این فالدین معاویه بهراه ی سے تھے جوتی عصید کے صلیف تھے۔

بشربن محربن عبدالقد فے اپنے والد سے روایت کی کہ عنبہ بن ربعہ بدر میں شریک تھے ،محر بن عمر نے کہا کہ وہ عبیدہ ابن ربعہ کہ دی اس اس اس بات پر متفق میں کہ اس حلیف کا معاملہ تابت ہے ،محر بن عمر نے کہا کہ وہ عبیدہ ابن ربعہ بن جبیر تھے جو بنی کعب عمر و بن محمون بن مام منا قاطبیب بن ور یم بن الفین بن ابود بن بہراء تھے عبدالقد بن محر بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ بنیر تھے اور نی سلیم بن منصور میں سے تھے بدروا حد میں شریک تھے۔

عمر و بن ایاس این زید بن جشم جوابل یمن کے غسان کے طیف تھے، بدروا صدیمی شریک تھے وفات کے وفت انکی بقیداولا در تقی ۔ وفت انکی بقیداولا در تقی ۔ کل ستر وآ دمی :

# بى ساعده بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج:

الممنذ ربن المجمر و ۱۰۰۰۰ ابن حيس بن لوذان بن عبدو بن ذيه بن تعليه بن الخزريّ بن ساعده وان كي والده مند بنت المنذ ربن المجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن شنم بن كعب بن سلمة فيس منذ راسلام كي بل عربي لكهة تنع حالا تكدعرب بين كمّا بت بهت تم تنمي بهراسلام لائه -

سب کی روایت میں وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں شریک ہوئے وہ نقبا میں سے بتھے رسول امتعالیا ہے نے بروایت محمد بن عمر ،منذ را بن عمر واورطلیب بن عمیر کے درمیان عقد مواخا قاکیا۔

کیکن محربن اسحاق نے کہا کہ رسول النظامی نے منذرین عمرواور ابوذر فغاری کے درمیان عقد موافاۃ کیا۔
محربن عمر نے کہا کہ اس طرح کیونکہ ہوسکتا ہے۔ حالا نکہ رسول النتظامی نے بدر سے پہلے ہی اپ اسحاب کے درمیان عقد موافاۃ کیا تھا اور ابوذراس زمائے میں مدینے سے باہر تھے وہ نہ بدر میں حاضر تھے نہ احد میں نہ خند ق میں ، وہ تو اس کے بعد رسول النتظامی کے پاس مدینے آئے ، بدر میں جب آیت میراث نازل ہوگی موافاۃ ختم ہوگی الندی بہتر جانتا ہے کہ اس میں ہے کیا تھا۔

منڈربن عمر و بدروا حدیث شریک تھے رسول التعلقہ نے اٹھیں اسحاب بیر معمونہ پرامیر بنا کے بھیجا تھا، وہ
ای روز شہید ہوئے۔ یہ داقعہ جمرت کے بہتیں ہیں مینے صفر میں چیں آیا رسول التعلقہ نے فر بایا تھا کہ منڈر نے اپ کو
موت کے لئے چیں کردیا۔ فر ماتے تھے کہ دہ موت کی طرف چلے کے حالا تکہ دہ اے جائے تھے منڈر کی بقیداولا دنتی۔
عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن کعب بن مالک اور دومرے اٹل علم سے مروہ ہے کہ منڈر بن عمر و الساعدی
بیر معونہ جس شہید ہوئے ، یہ دہ تی جی کی نسب کہا جاتا ہے کہ دہ موت کے لئے آگے ہوگئے عامر بن الطفیل نے
بیر معونہ جس شہید ہوئے ، یہ دہ تی جی کی نسب کہا جاتا ہے کہ دہ موت کے لئے آگے ہوگئے عامر بن الطفیل نے
کر قبار کر لیا تھا، پھر اٹھیں بھیج دیا جب دہ تی تقال کر دیا سوائے عمر و بن امید الفسر کی کے جنص عامر بن الطفیل نے کر قبار کر لیا تھا، پھر اٹھیں بھیج دیا جب دہ تی تقال کر دیا سوائے تو ان سے رسول اللہ

منابلہ علقہ نے فرمایا کہتم انھیں میں سے ہو۔

ا بوو جات ..... نام ساک بن خرشہ بن لوذ ان این عبدو بن زید بن ثقلبہ بن الخزرج ابن ساعدہ تھا اکی والدہ حزمہ بنت حرملہ بن سلیم بن منصور کے بنی زغب میں ہے تھیں۔

ابود جاند کی اولا دمیں خالد تنہے ،ان کی والدہ آ منہ بنت عمرو بن الابنش بن سلیم بن منصور کے بنی بہزمیں سے تھیں ،

رسول النّعظيظة نے ابود جانہ اور عقبہ بن غز وان کے درمیان عقدموا خاۃ کیا تھا ، ابود جانہ بدر میں شریک تھے ،غز د وبدر میں ان کے سریر ایک سمرخ عمامہ تھا۔

موی بن محر بن ایرا ہیم نے اپنے والدے روایت کی کہ ابود جاند انتکروں میں مرخ عمامے سے پہنچانے جاتے تتے ، جوغز وہ بدر میں بھی ان کے سر پر تھا ، محمد بن عمر نے کہا کہ ابود جاندا حد میں بھی شریک متھے رسول اللہ منابقہ کے ساتھ تا بدت قدم رہے آپ سے انھوں نے موت پر بیعت کی۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ رسول التُطابِ نے غزوہ احدیث آیک کو اربی اور فرمایا ، بیکو ارکون لیتا ہے لوگوں نے نا لوگوں نے ہاتھ پھیلا دیئے۔ ہرفض کہ درہاتھا کہ بیس ، بیس فرمایا اے اس کے حق کے ساتھ کون لے گا ، ساری تو م رک مگی ، ابود جانہ (ساک بن فرشہ ) نے کہا کہ بیس اے اس کے حق کے ساتھ لول گا ، وہ انھوں نے لے لے لی اور اس سے مشرکین کی کھویڑیاں بھاڑ دیں۔

زید بن اُسلَم ہے مردی ہے کہ غز وہ احد ہیں جس وقت نی تلفظہ نے اپنی تکوار ابو و جانہ تو اس شرط پر عطا فرمائی کہ وہ اس کاحق اداکریں گے تو وہ بطور جز کہدرہے تھے۔

انا الذى عاهدنى خليل بالشعب ذى الفسح لذى الخيل في الفاحل في عاهدنى خليل في الفيل والموسول الفيل في ال

میں ہما گئے دانوں کے آخر میں نہ ہوں گا ۔ بیم بدلیا ہے کہ انتدادراس کے رسول کی مکوار سے مارو

میمون بن مبران سے مردی ہے کہ غذوہ احد جی جب لوگ واپس ہوئے تو علی نے فاطمہ ہے کہا کہتم بغیر خوف و مزمت کوار لے لورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اے علی اگرتم نے قبال اچھی طرح کیا تو اس میں تم منفر ذہیں ہو بلکہ وہ صارت بن الصمیہ اور ابود جاند نے بھی المجھی المرح کیا ہے اور بیا حد کا ون تھا۔

ذید بن اسلم سے مردی ہے کہ ایود جانہ مریش تھان کے پاس لوگوں کی آمد ہوئی ہو چھا گیا کہ کیا بات ہے جوآ ب کا چبرہ اس قدر چکتا ہے انہوں نے کہا کہ میرا کوئی عمل ایسانہیں ہے جودو ہا توں سے ذیادہ قابل وثو ت ہوا کہ تو یہ کہ دو کلام نہیں کرتا جومیرے لئے مفیدنہ ہود دمرے یہ کہ میرا قلب مسلما نوں کے لئے دوست ہے۔

محرین عمر نے کہا کہ ابود جانہ ہا میں شریک تنے وہ ان لوگوں میں سے تنے جنہوں نے مسیار کرا ب کول کیا ابود جاندای روز سامے خلافت ابو بکر صدیق میں شہید ہوئے آج ابود جاند کی بقیداولا دیدیندو بغداد اس ہے ا بوا سبيد الساعدى ..... نام مالك بن ربيد بن اليدى بن عامر بن عوف بن عارشا في عمر و بن الخزرج بن ماعده تقيل ما عده تقيل من الخزرج بن ماعده تقيل من الماعده تقيل من المدوقة النام وتقيل من المدوقة النام والمدوقة المدوقة المدوقة النام والمدوقة النام والمدوقة النام والمدوقة المدوقة المدوقة النام والمدوقة المدوقة المدوق

ابواسید کی اولا دیش اسید اکبراورمنڈ رینے الن دونوں کی والدہ سلامہ بنت وہب بن سلامہ بن امیہ بن حار ثنہ بن الخزرج بن ساعدہ تھیں۔

حاریہ بن سررس بن سابدہ بیں۔ غلیظ بن الی اسید انکی والدہ سلامہ بنت ضمضم بن معاویہ ابن سکن تعیں جوتیں کے بنی فزار و میں سے تعیں اسید اصغرائی والدہ ام ولد تعیں ۔ میموندائی والدہ فاطمہ بنت الکام تعیں جو بنی ساعدہ پر بنی تھیہ میں ہے تھیں۔ حباندائلی والدہ رہا ہے تعیں جوتیں عملان کے محارب بن هصہ میں ہے تھیں۔

حفصه و فاطمه ان دونو ل کی والده ام ولد تغییر \_

حمزہ ان کی والدہ سلامہ بنت والان بن معاویہ بن سکن بن خدیج تھیں جوتیں میلان کے بنی فزارہ میں ہےتھیں ۔

ابواسید ہدروا حدوخندق اورتمام مشاہد میں رسول النہ بلانے کے جمر کا ب نتے ، یوم فنح مکہ میں بنی ساعدہ کا حجنڈ اان کے پاس تھا۔

ائی بن عہاس بن بل بن معدالساعدی نے اپنے والدے روایت کی کے بیں نے ابواسیدالساعدی کوان کی نظر جانے کے بعد دیکھا ،تھیروپست قد تنے سراور داڑھی کے بال سفید تنے ، بیں نے ان کے سرکودیکھا کہ اس میں بہت بال تنے۔

مبیداللہ بن الی رافع سے مروی ہے کہ میں نے ابواسید کو دیکھا کہ اپنی موجھیں کتر واتے تھے جیسا کہ میرے بھائی منڈاتے تنے۔

عثمان بن عبیداللہ ہے مروی ہے کہ بیس نے ابواسید کود یکھا کہ اپنی داڑھی زرور تنکتے ہے ہم لوگ کمتب میں ہے۔ عثمان بن عبیداللہ ہے مروی ہے کہ بیس نے ابواسیدوابو ہر برووابو تماوہ وابن عرکود یکھا۔

ہمارے پاس سے گذرتے تنے، ہم لوگ کمتب میں بتنے ہم لوگ ان کی جیر کی خوشبومحسوں کرتے تنے ( جیر ایک مرکب خوشبو ہے جس کا جز واعظم زعفران ہے،ای ہے وہ لوگ واڑھیاں ریکتے تنے۔

محزہ بن الی اسیدوز مربن الممنذ ربن الی اسیدے مردی ہے کہ ان دونوں نے (وفات کے وقت) ابواسید کے ہاتھ سے سونے کی اٹکوشی اتاری طالانکہ وہ بدر تنھے۔

ما لک بن مستعود ....۱۰۰۰ بن الیدی بن عامر بن عوف بن حارث بن عمر و بن الخزرج بن ساعده ـ بدر واحد میں شریک مضے و فات کے دنت انکی بقیہ اولا دنہ تنے ۔ عمبلارب سن حق سسان اوس بن قیس بن تقلیه بن طریف بن الخزرج بن ساعده مولی ابن عقبه والی عمر و معتبر الله معشر و محمد بن عمر کی رویت میں ان کا نام ونسب اس طرح ہے محمد بن اسحاق نے عبدالله بن حلی کہا ہے ۔ لیکن عبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ عبدرب بن حق بن اوس بن عامر تقلید بن وش بن تقلید بن طریف بن الخزرج بن سماعدہ بنتے ۔

عبدرب بن حق بدروا حديث شريك تعيه، وفات كودت الحي بقيه اولا دنهي \_

معلقائے بنی ساعدہ بن کعب بن الخزرج

ر با و سن گعب ۱۰۰۰۰۰ بن عمرو بن مدی بن عامر بن رهاید بن کلیب بن مودند بن عدمی بن شنم ابن الربید بن رشدان بن قیس بن چهیند ،

> بدروا حدیس شریک تھے۔وفات کے وقت ان کی بقیداولا دندھی۔ ان کے بھائی کے بیٹے:۔

صلح ق ہن عمر و سن ابن عمر و بن کعب بن عمر و بن عدی بن عامر بن رفاعہ بن کلیب بن مودعہ۔ بدروا حد میں شر یک تھے ،اس روز بجرت کے بتیبویں مبینے شوال میں شہید ہوئے ۔لوگوں نے بیان کیا کہا تھی بقیہ اولا دہمی جن میں بعض ہس بن عمر وابن ثغلبہ الجبنی کی طرف منسوب تھے۔

پسمبس بن عمر و ۱۰۰۰۰۰ بن تقبه بن فرش بن زید بن عمر و بن سعد بن ذیبان بن رشدان بن قیس بن جهید 
بدرواحد بین شریک تضا کی بقیداولا دندهی - ابن ما لک بن تقبه جو خسان کے حلیف تنے 
کعیب بن جمیا فر ۱۰۰۰۰ محر بن عبدالقد بن مجر بن عمارة الانصاری نے ای طرح بیان کیا ۔ لیکن مجر بن اسی ق
وابعث رنے اضی جبید کی طرف منسوب کیا بموی بن عقبہ نے ان کا اوران کے والد کا نام بیان کیا اوراضی کسی عرب
کی طرف منسوب نہیں کیا ۔ کعب بن جماز بدروا حد میں شریک تنے ، اکی بقیداولا دندهی ۔

کی طرف منسوب نہیں کیا ۔ کعب بن جماز بدروا حد میں شریک تنے ، اکی بقیداولا دندهی ۔

کی بن آدمی :

بنی بشم بن الخزرج که بن سلمه بن سعد بن علی بن اسد بن سارده بن تزید بن بشم سقے بعد بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلمه

عبدالله بن عمر و بن حرام .... : نظبه بن حرام بن کعب بن کعب بن سلمه. کنیت ابو جابرتنی انگی اولده الرباب بنت قیس بن القریم بن امیدابن سنان بن کعب بن غنم بن کعب بن سلم تحص رباب کی والده بند بنت ما لک ابن عامر بن بیاضة تعیس ،عبدالقد بن عمر و کی اولا دیس جابر تنهے ، به عقبه میں موجود تنصائل والدوانييه بنت عتمه بن عدى بن سنان بن نائى عمرو بن سوارهمين \_

عبدانند بن عمرو بن منز الصارے ماتحد عقبہ میں حاصر ہوئے وہ بارو تقیبوں میں سے تنھے بدر واحد میں شریک تھے اس روز بجریت کے بتیسویں مبینے شوال میں شہید ہوئے۔

جاہر بن مبدامندے مروی ہے کہ جب میرے والداحد پی شہید ہو گئے تو میں ان کے پاس آیا جا در ڈھنگی جو نی تھی ،ان کا چبر و کھول کراہے بوسے دیا تی تی تی تھے ہے و یکھا گرآپ نے منتے نہیں فرمایا۔

جاہر بن عبدالقدے مروی ہے کہ جب غزوہ احدیں میر ہے والدہ شہید ہوگئے قریس جا دران کے چہرے ہے۔ بنا ہے اگا اور رو نے مگا والدی شہید ہو گئے قریس جا دران کے چہرے ہے۔ بنا نے انکا اور رو نے مگا والدی تنظیم کی میں کی جو ٹی ایسی کی ہے ہیں کہ نے ہیں کہ نے ہیں کہ ہے ہیں کہ ہو ٹی فاطمہ بن مروبھی ان پررو نے لکیس تو بی تعظیم ان پررو یا ان پر شروطا نکہ برابرا ہے بازووں سے ڈھا کے رہیں گئے مہاں تک کرتم لوگ آھیں اٹھا ؤ۔

جاہر ہن عبدالقد سے مروی ہے کہ غز وہ احد میں میرے والداور ماموں تنہید ہو گئے تو میر ٹی والدہ ان دونوں کو اونت پر مدینے لے آئیس ،رسول القدیق نے مناوی دی کہ شہدا کوان کی تمل گا ہوں میں ڈئن کر دوہ دونوں واپس کئے گئے اور دونوں اپنی اپنی تل گاہ میں فن ہوئے۔

مالک بن انس سے مروی ہے کے عیدائلہ بن تمرواور عمرو بن انجو ت کوایک بی نفن میں کفانیا می اورایک ہی ۔ تبریس ون کیا میا۔

جابر بن عبدالتدے مروی ہے کہ رسول التنقطیعة جب شبدائے احد کو فِن کرنے کے نئے نکلے تو آپ نے فرمایا ، انھیں معدان کے زخموں کے کفنادو ، کیونکہ جس ان پر گواہ بھول ، کوئی مسلمان ایسانہیں جوالتد کی راہ میں زخمی کیا ب کے اورو و قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ خون بہتا : و در تگ زعفر ان جیسا اور خوشبومٹنگ کی ہو۔

، ہوں زیاوہ حافظ قرآن تھے۔ بہت والد کوایک ہی جاور کا کفن دیا گیا۔ آنخضرت میکانی قرمارے تھے کہ ان لوگوں میں ون زیاوہ حافظ قرآن تھے۔ جب کسی شخص کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا تو آپ قبر میں اس کے ساتھی ہے اسے مقدم '' رہے تنھے۔

اوگوں نے بیان کیا کے عبداللہ بن عمرو بن حرام غزوہ احدیم مسلمانوں کے سب سے پہلے شہید ہے جنھیں سفیان بن عبدشس ابوالاعور اسلمی کے باپ نے تل کیا تھا۔ رسول النہ میں ہے شکست کے بل بی ان پر نماز جنازہ بزعی اور فر مایا کہ عمداللہ بن عمرہ اور عمرہ و بن الجموح کوایک بی قبر میں دفن کرواس کے کہ دونوں کے درمیان صفائی وعبت تھی۔ دوبارہ ارشاد ہواکہ ان دونوں کوجود نیایس یا بم دوست تھے ایک بی قبر میں فن کرو۔

عبدالقد بن ممروسرخ آدمی تھے، چند یا پر بال ندیتے، لا بنے ندیتے۔ عمرو بن جموح لا بنے بتھے دونوں پہنچان کئے گئے اور دونوں ایک بی قبر میں فن کئے گئے قبر سالا بزدہ تھے میں تھی اسمیس سالا ب وافنل ہو گیا قبر کھودی گئی توان پر چادریں پڑیں تھیں ،عبدالقد کے چبرے پرزخم لگا تھا ،ان کا ہاتھ اپنے زخم پرتھا۔ ہاتھ زخم سے بنایا گیا تو خون ہ ری ہوگیا پھر ہاتھ اسنے مقام پر دالیس کر دیا گیا تو خون رک گیا۔

جابر نے کہا کہ میں نے اپنے والد وانکی قبر میں دیکھاتو کو یادہ سورے تنھان میں قلیل یا کثیر کوئی تغیر نہ ہوا تھا۔ پوچھا گیا کہ کیاتم نے ان کے گفن دیکھے تنھے۔جواب دیا کہ انھیں صرف ایک جا در میں گفن دیا گیا تھا جس جابرے مروی ہے کہ جس وقت معاویہ ؓنے نہر جاری کی تو ہمیں ہمارے شہدائے احد کی طرف پکارا ممیا ، ہم نے انھیں جالیس سال کے بعد نکالاتوان کے جسم زم تنے ہاتھ یا وَل بھی ڈھیلے تنے۔

جایر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ قبر میں میر ہے والد کے ساتھ ایک اور شخص بھی ون کئے میں تھے ،میرا دل خوش نہ ہوا۔ یہاں تک کہ انھیں نکال کر تنہا ونن کرویا۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ان کے والد نے ان ہے کہا کہ جھے امید ہے بیں مسیح کو مبہلا تخص ہوں گا جیسے شہادت ہوگی شمصیں عبداللہ کی بیٹیوں کے حق بیل خیر کی وصیت کرتا ہوں ، وہ شہید ہو گئے تو ہم نے دودوآ دمیوں کو ایک ایک قبر میں دفن کیا میں نے اضی بھی ایک دوسر کے خص کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا ، ہم چھ مہیئے تک شھیر ہے ، میراول نہ مانیا تھا وقتیکہ میں آنھیں تنہا فن نہ کرلوں ، اس لئے آنھیں قبر سے نکالا زمین نے سوائے ذرای اکی کان کی موکے اور کسی چیز کوئیس کھایا تھا۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ میرے والد کے ساتھ اکلی قبر میں ایک یا دوآ دمی دفن کئے گئے ،اس سے میرے دل میں بے چینی تھی ، میں نے اٹھیں چھے مہینے کے بعد نکالا اور دوسری جگہ تنقل کر دیا۔ میں نے اکل کسی چیز کو شغیر نہیں یا یا سوئے چند یا لوں کے جواکمی واڑھی میں تنے اور زمین کے متصل تنے۔

خراش بن الصهميد .....ابن عمرو بن الجموح بن ذيد بن حزام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمها كل والدوام حبيب بنت عبدالرحلن بن بلال بن عمير بن الاهلم الل طائف بثن سي تحين ،خراش كو قائد الصرسين ( دو محوژول كا سخينج والا ) كمها جا تا تفايه

خراش کی اولا دہیں سلمہ یتھے ،انگی والد وقلیہ بنت پزید بن تینی ابن صحر بن خنسا ء بن سنان بن عبید بی سلمہ میں سے تھیں۔

عبدالرحمٰن دعا نشرہ ان کی والدوام ولد تھیں خراش کی بقیداولا دھی جوسب مرکئے کوئی باتی ندر ہا۔ الی جابر سے مردی ہے کہ معاذبن الصمہ بن عمروبن ضموح خراش کے بھائی بدر میں شریک تھے تحد بن عمر

نے کہا کہ ندید البت ہاور شاس پر اتفاق کیا گیا ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ خراش بن الصمہ ان اصحاب رسول انٹھائی میں تنے جو تیرا نداز بیان کئے گئے ہیں۔ وہ داحد میں شریک تنے انھیں غز وہ احد میں دس ذخم کئے۔

عمیسر بن حرام ..... ابن عمروین الجموح بن زیدین حرام بن کعب جویروایت محمد بن عمروعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری بدر میں شریک تنصے موئی بن عقبی ومحمد ابن اسحاق وابومعشر نے ان کا ذکر شرکائے بدر میں نہیں کیا۔ انکی و فات ہو کی تو بقیداولا و زخمی۔

عميسر بن الحمام ..... ابن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب الحي والده النوار بنت عامرا بن نا في بن زيد بن حرام بن كعب تميس \_

ر سول النماية في تعمير بن الحمام اورعبيدة بن الحارث كدرميان عقدموا فاة كيا تعا، دونو ل غزوه بدريس

شہیدہوئے۔

عکرمہ ہے مروی ہے کہ رسول انفطانی ہے میں بدر جس ایک خیے جس سے ،آپ نے فرمایا کہ کھڑ ہے ہوکراس جنت کی طرف جا ؤجس کی وسعت آسان وز جن کے برابر ہے اور ..... پر بیز گاروں کے لئے تیار کی گئے ہے عمیر بن انحمام نے کہا کہ خوب ، رسول انفطانی نے فرمایا کہتم کیوں تجب کرتے ہو، عرض کیا جس امید کرتا ہوں کہ اس کا الل ہوں گا ، فرمایا ہے شک تم اس کے اہل ہو، انھوں نے اپنے ترکش ہے مجودیں جھاڑیں اور آمیس چیائے گئے ، پھر کہا کہ واللہ اگر جس ان کے بائے تک زعد ور ہاتو یہ بڑی طویل زعر کی ہے۔ مجودیں بھینک ویں اور قال کیا یہاں تک کہ
شہید ہوگئے۔

عاصم بن عمرو بن قادہ ہے مردی ہے کہ اسلام میں افسار کے سب سے پہلے شہید عمیر بن الحمام ہیں جن کو خالد بن الاعلم نے شہید کیا۔

محمدُ بن عمر دعبدالله بن مجد بن عمارة الانصاري نے کہا کہ عمیر بن الحمام کی بقیداولا دنہ تی۔ معاقر بن عمر و سسابن المجوح بن زید بن حرام بن کعب ،ان کی والد و ہند بنت عمر وابن حرام بن تعلید بن حرام بن کعب تھیں۔

معاذ کی اولا دہی عبداننداورامامتھیں ،ان دونوں کی والمدہ جبیۃ بشت عمرو بن سعد بن مالک بن حارثہ بن تعلیہ بن عمرو بن الخزرج بنی ساعدہ میں ہے تھیں۔

معاذ سب كى روايت ميں عقبه ميں حاضر تھے، بدروا صد ميں شريك تھے۔ وفات كے وقت اكى باتيداولا وندى۔ ان كے بھائى:

معتوفر بن عمرو بن ابن الجوح بن زید بن الحرام ان کی والده بند بنت عمر و بن حرام ابن نقلبه بن حرام تعیس به معتوفر بن عقبه وانی معشر و محمد بن عمر و بدر شن شریک شف محمد بن اسحاق نے ان کا ذکر ان لوگول میں

طبقات ابن سعد حصہ چہارم نہیں کیا جوان کے نز دیک بدر میں حاضر تھے دواحد میں بھی شریک تھے اکی بقیداولا دنے تھی۔ ان دونوں کے بھائی:

خلا و بن عمر و سبن لجموح بن زیدین حرام ،انکی والده بهند بنت عمر دین حرام ابن نقلبه بن حرام تغییب به تمام راوی متنق ہے کہ وہ مرمیں شرے تھے، احدمیں بھی حاضر تھے آئی بقیداولا دندھی۔

حسياب بين الممنقد ر .... ابن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب \_كنيت ابوعمر وتقى الكي والد والشموس بنت بق بن امد بن حرام تحميل -

حباب کی اوا اومیں خشرم اورام جمیل تحمیل ، دونواں کی والدہ زینب بنت مسٹی بن حرین خنسا بی مبید بن سلمہ میں سے تھیں ،حماب وہی تھے جن کے مامول عمرو بن السائعدی ایک نتیب تنے وہ زحماب پیر معونہ میں شہید ہوئے۔ ر سول النسوين في في ما يا كدوه تيز محكة تا كدم جا نمي ،حباب بدر من شريك تنصه

ابن عبس مروی ہے كرغر وہ بدر ميں رسول الله الله الله الله مقام ير نزول قرمايا ،حباب بن الندر نے کہا کہ بیمنزل تبیں ہے،آپ ہمیں ایسے مقام پر لے جلیئے جہال یائی توم کے قریب ہوکہ ہم اس پر ایک حوض بنالیس ،اس میں برتن و ال دیں ، یاتی استعمال کریں اور پھراڑیں ،اس کے سواجتنے کنویں میں اتھیں یا ف دیں۔ جبرئيل عليه اسلام رسول التعليظ يرتازل بوئ اورفر مايا كدرائ يبي بجس كاحب المنذر في مشوره وی رسول النسلین نے فرمایا اے حبابتم نے مقل کامشور وریا۔ رسول النسلین کھڑے ہو مے اور آپ نے یمی کیا۔ یجی بن سعد سے مروی ہے کہ یوم بدر میں بن ملائے نے اوگوں سے مشور ہ طلب کیا تو صباب الممنذ ر کھڑے ہوئے اور عربنس کی کہم ماہر جنگ ہیں ،میری رائے رہے کہ ہم سب کنویں یاٹ دیں ،سوانے اس ایک کنویں کے إس بهم ان لوكول منه مقابله كري -

ت پ نے وہ قرابیداور وہ النفیر میں بھی اوگوں سے مشور وطلب کیا تو حباب بن المنذ رکھڑ ہے ہوئے اور بالديد أن النايات كرايم تعالات كالدميان الرين الكريان كرفير ان ساوران كي فير ف سي منطق جوب يدا رمول منتبطية بأخيس كاقول التتياركياب

م بن احسین مروی ہے کہ بوم بدر میں فزرج کا حجفنڈ احباب المنذ رکے پاس تھا۔ جمہ بن جم نے نہا کہ جب بن المنذ رجب بدر میں شریک بوئے تو وہ ۲۴ سال کے منتھے۔ سب نے ان ك بدرالان شريب المسان المات المات المات

محمد بن اسیٰ ق نے ان کا آسران ہو کول میں تبیں کیا جوان کے نز دیک بدر میں شریک تھے۔ جا یا نکیہ ہمار ہے نز دیب بیان کا دہم ہے اس کئے کہ بدر میں حباب بن المنذ رکامعا المشہور ہے حباب احد میں بھی شریک تھے۔ اس روز وہ رسول انتعالی کے ہمر کاب ٹابت قدم رہے اُنھوں نے آپ سے موت پر بیعت کی ، خندق اور تمام مشاہد میں رول التعلقة كمركاب تصد

جس دفت انصار مقیفہ بنی ساعدہ میں بن عمادہ ہے بیعت کرنے کے لئے جمع ہوئے تو ہے بھی وہاں موجود

تع ابو براور عرد وابو عبيده ابن الجراح اوردوس مع اجرين بحى آئے ان لوگوں نے گفتگو کی تو حباب بن المنذر نے کہا کہ " انسا جد دیلھا المعطلک و علد یقھا المعر جب (بی اور ایسے وقت استعمال کرتے ہیں جب اپنے کوم جع الد ظاہر کرنا ہو۔) میں وہ شاخ ہوں جس سے اونٹ اپنا جسم کھجاتے ہیں اور وہ میوہ تو رسموں جو بابر کت ) ایک امیر جم میں ہوا در ایک ایر کت ) ایک امیر جم میں ہوا در ایک امیر تم میں ہے ہوا، یو ابو بر گئے ہیں تا کرلی تی اور سب لوگ منتشر ہوگئے۔

حباب بن المنذركی و قانت عمر بن الخطاب كی خلافت میں ہوئی ۔ (الحباب بن المنذر يوم بير معونہ میں رسول النتيانی كے زمانے ہی میں شہيد ہو بيكے تھاس لئے بيسب وہم راوی ہے۔ ) انجی بقيداولا دندی ۔

عقبه بن عامر ۱۰۰۰۰۰ بن نافی بن زید بن حرام بن کعب ، انگی والده فلیهد بنت سکن بن زید بن امید بن سنان بن کعب بن عدی بن کعب بن سلمتنیس انگی بقیداولا دنبیس تقی د

عقبہ، عقبہ اولی میں موجود تھے۔ اُنعیں ان چوآ دمیوں میں بیان کیا جاتا ہے جو مکہ میں اسلام لائے ، وہ اول انصار تھے جن کے بل کوئی نہ تھا۔محمر بن عمر نے کہا کہ ہمارے نزد یک مبری ٹابت ہے۔

عقبہ بدرواحد میں شریک تنے۔ انھوں نے اس روز اینے خود میں سبزی دبطور نشان کے لگائی می ، خندق اور تمام مشاہد میں رسول النہ بلتے کہ بمر کاب تنے ، یمامہ میں بھی شریک تنے اور اس روز السید میں شہید ہوئے۔ بیدوا قع ابو بمرصد این کی خلافت میں ہوا۔

ثابت سن تعلید .... ابن زیدبن حارث بن حرام بن كنب، ای والده ام اناس بنت معدتمی جوی عذره پر بی معد بذیم پر قضاندیس سے تعیس ـ

یمی میں جن کو ثابت بن الجذع کہا جاتا ہے، الجذع تغلبہ بن زید تھے۔ان کابینام انکی شدت قلب وخود رائی کی وجہ سے رکھا گیا ( کیونکہ جدع کے عنی در شت کے خٹک سے نے جیں)

ٹابت بن تعلید کی اولا دیس عبداللہ صارت اورام اٹاس تھیں ، انگی والد وامامہ بنت مثان بن خلد ہ بن مخلد بن مخلد بن عامر بن زریق خزرج میں سے تھیں ، ان لوگوں کی بقیداولا دھی جو تتم ہوئی۔

محر بن سعد نے کہا کہ مجھے بیان کیا گیا ہے کہ ایک قوم زمانہ قریب سے ان کی طرف ٹابت کی طرف منسوب ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹابت ابن ثعلبہ الجذع تنے۔

مب کی روایت میں تا بہت متر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تنے ، ثابت بدروا صدو خندق وحد بیبیہ وخیبرو فنخ کمہ یوم طائف میں موجود تنصاورای روزشہید ہوئے۔

عمیسر بن الحارث ۱۰۰۰۰۰ بن نقله بن حارث بن ترام بن کعب بروایت موکی بن عقبه عمیسر بن الحارث بن لبده بن نقله بن الحارث تنے ،اکی والدہ کبیٹہ بنت نا بٹی زیدین بن ترام بنی سلمہ سے تھیں۔ تمام راوی متنق بیں کہ وہ عقبہ میں موجود تنے۔ بدرواصد پھی ٹشریک شنے ، جب ان کی وفات ہوئی تو اکی بقیہ اولا دنتھی۔

### حرام بن كعب كےموالی

تم يم مولا كے خرش .... اين الصمه ،رسول الله الله الله الله الله الله عندان الله اور حباب مولائے عقب بن غزوان كو درميان عقد موافاة كيا تھا ،تيم بدروا حديث شريك تنے ، جس وقت اكى و ف موكى تو بقيداولا و نتھى \_

حبیب بن الاسود کہا ،موک بن عقبہ نے اپنی روایت میں صبیب بن سعد کہا جو حرام کے مولی تھے ، وہ بدر واحد میں حبیب بن الاسود کہا ،موک بن عقبہ نے اپنی روایت میں صبیب بن سعد کہا جو حرام کے مولی تھے ، وہ بدر واحد میں شریک تھے وفات کے وقت بقیداولا دندھی۔

بی عبید بن عماری بن عنم بن کعب بن سلمہ جو ( دیوان میں )علیخد و پکارے جاتے تھے

پشر بن البراء .... این معرور بن محر بن ضهاء بن سنان بن عبیدا کی والده طنید و بنت قیس بن ثابت بن خالدا شجع کی شاخ بنی و جمان بین ہے تھیں۔

مب کی روایت میں عقبہ میں حاضر ہوئے تنے اور ان اصحاب رسول الله علیہ میں ہے تنے جو تیر انداز بیان کئے گئے ہیں رسول اللہ علیہ نے بشر بن البرا ومعرور اور قند بن عبداللہ المتمنی حلیف بنی عدی کے درمیان عقد مواضا قاکیا تھا۔

بشر بدروا خدوخندق وحدیبید و نیبر میں رسول التعلقیة کے ہمر کاب بنتے انھوں نے یوم خیبر میں رسول اللہ علیہ انھوں نے یوم خیبر میں رسول اللہ علیہ انھوں نے بیا انھر انگاتو وہ اس جگہ سے بیٹے ہمی علیہ ہوتا ہے ہمراہ وہ وز ہر آلود بکری کھائی جو آپ کو بہودیہ نے ہدری تھی ۔ بشرانے بٹالقمہ انگاتو وہ اس جگہ سے بٹے ہمی نہ سنتے کہ رنگ بدل کر طیاسان کی طرح میز ہوگیا۔ ورو نے انھیں ایک سال بحک اس طرح مبتلا رکھا کہ بغیر کروٹ بدلوائے کروٹ تک نہ بدل تک سکتے تھے، بھرای سے انگی شہادت ہوگئی۔ کہاجا تا ہے کہ وہ اپنے مقام سے ہٹے نہ تھے بدلوائے وہ ان ہوگئی۔

عبدالرحمٰن عبدالله بن كعب بن ما لك ہے مروى ہے كەرسول التُعلَقِيَّة نے فرمایا كدا ہے بنی سلمہ ،تمعارا مرداركون ہے۔ان لوگوں نے كہا كدالجد بن قيس۔ان ہن اوركوكى برائى نيس سوئے اس كے كەبل ہے ف ريا دہ اور كون مرض ہوگ تمعارے سردار بشر بن برا ما بن معرور ہیں۔

عبد اللدين الحيد .... ابن قيس بن محرى نم ضناء بن سنان بن عبيد ، اللى والده بند بنت سهل جبيد كي شاخ بني الربعه من سي تعين الحيك اخيا في بما في معاذ ابن جبل تھے۔

عبدالله بدروا حد میں شریک نتے ان کت والدالجد بن قیس کی کنیت ابووہب تھی اس نے بھی اسلام طاہر کیا تھااور رسول الله الله کا ہے ہمر کاب جہاد بھی گئے تھے حالانک و منافق تھا جب رسول الله الله کے نفر وہ تبوک کیا تواس کے بارے میں بیآیت تازل ہوئی " و منہم من یقول اندن لی و لا تفتنی الالی الفتنة سقطوا' (ان لوگوں میں وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ بمیں اجازت دیجئے اور ہمیں فتنہ میں ندالئے ، دیکھو خبر داریہ لوگ فتنے میں پڑ گئے ہیں ) عبداللہ بن الجد کی بقیداولا دینتی ،ان کے بھائی محمد بن الجد بن قیس کی بقیداولا دیتی۔

سنال بن صفى .... ابن صحر بن خنساء بن سنان بن عبيد ، انكي والعدونا كله بنت قيس بن السعمان بن سنان بن سلمه میں ہے تھیں ،سنان بن بنی کی اولا وہیں مسعود تنے ان کی والدہ ام ولد تھیں۔

سنان سب کی روایت میں متر انعمار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے ، بدر واحد میں بھی شریک تھے۔ جب انكى وفات موكى توبقيه اولا دريمى

عقب بن عبد الله سن ابن مخر بن خساء بن سنان بن عبید ، انگی والده بشره بنت زید بن امیدا بن سنان بن کعب بن هنم بن کعب بن سلم تغیس به بروامد هی شریک شیر، جب انگی و قار به و کی تو بقیدا و لا دنه تمی \_

طفيل بن ما لك ١٠٠٠٠٠ بن خنساء بن سنان بن عبيد ، الكي والدواساء بنت القين بن كعب بن سواد بن سلم ييس

ہے تھیں۔ طفیل بن مالک کی اولا دہیں عبداللہ اور الربیج نتے، دونوں کی والدوام بنت قرط بن خنساء بن سنان بن عبید

طفیل بن ما لکسب کی روایت میں عقبہ میں شریک تنے ، بدر واحد میں بھی تنے ان کی بقیداولا دشی جوسب كسبختم بوكع اورلا ولدمركار

طفیل بن ما لک ۱۰۰۰۰۰ ابن خنساه بن سنان بن عبید ، انجی والدوخنسا و بنت ریاب بن النهمان ابن سنان بن عبیرتمیس جوجا بربن عبدالله بن ریاب کی پھونی تھیں ۔ طفیل سب کی روایت جس مقبہ جس شریک ہے ، بدر واحد میں بھی

بداوں رہ ں۔ احدیش انھیں تیروز خم کلے تھے ،فرزدہ خندتی بی بھی شریک بنے اورای روزشہید ہوئے۔وحش نے انھیں

وحثى كهاكرت يتع كرحزه بن عبد المطلب اورطفيل بن نعمان كالشف ميرب باتعد ساكرام كيا اورايح باتعول مت ميرى تو بين كى كمش كفرى حالت عن الرويا جاتا-

طفیل بن العمان کی اولاد می ایک بین می جن کانام الریخ تعاان سے ابویکی عبدالله بن عبدمناف بن العمان بن سنان بن عبيدنے نكاح كياان سےان كے يهال ولايت موئى الربيع كى والدواسا و بنت قرط بن خنسا و بن سنان بن عبير **حي**ن - اللي بقيد ند **ي -**

عبدالدبن عبدمناف .... ابن العمان بن سنان بن عبيد بن عدى بن عب بن سلمكنيت ابويكي متى ،اكلو الدوتميمه بنت عبيد بن الى كعب ابن القين بن كعب بن سواد ين سلم يس يحمي جن كانام تميد تها ،اكل والده الربيع بنت الطفيل بن النعمان ابن خنساء بن سنان بن عبيد تحيير -عبدالله بن عبد مناف بدرواحد من شريك تعيد و فا كوفت ان كى بقيداولا دند تحى ـ

چا بربن عبدالله سنتر این رماب بن العمان بن سنان بن عبید انکی والده ام جابر بنت زبیر بن تعلید بن عبید بن سلمه سنتیس -

جابر جوان چھ آدمیوں میں بیان کیا جاتا ہے جوانصار میں سب سے پہلے کے میں اسلام لائے۔ جابر بدروا حدو خند آ اور تمام مشاہر میں رسول النمان کے جمر کاب رہے۔ انھوں نے رسول النمان کی سے حدیثیں بھی بیان کی ہیں۔

الكلى في الرات " يسمحو الله مايشاء ويثبت" (الله جو إبنا م منادينا ماور جو جابنا م باق ركمتا م كانسر من ال سے بيال كياك " يسمحو من الوزق ويزيد نيه و يمحو من الاجل ويزيد فيه" (رزق من سے منادينا م اوراس من زياده كردينا م اور موت من سے ( كي دن) منادينا م اوراس من زياده كردينا م )

میں نے ان سے ہو چھا کریہ آپ سے کسنے بیان کیا ہے تو انھوں نے کہا کہ جھے ابوصالی نے جابر بن عبدالقد بن رہاب الانصار سے اور انھوں نے بی الفظام سے روایت کی ۔ جابر عبدالقد بن رہا ب الانصار سے مروی ہے کہ بی الفظام نے اس آیت "الهم البشری فی السحیورة اللہ نیا وفی الا خورہ (ان کے لئے حیات دنیاوا قرت میں فوشخریاں میں) کی تغیر میں فر مایا کہ درویائے صالی ( چیچے فواب ) ہیں جنھیں بندہ و کھا ہے یا اسے وکھائے جاتے ہیں۔

خلید ان قبیل این العمان بن سنان بن عبید ان کی والد واوام بنت القین بن کعب بن سواد بن سلمین علی میل میلید این می سخص محر بن اسحاق ومحر بن عمر نے ضلید کواس طرح کہا ہے موکی بن عقبی وابومعشر نے ضلید و بن قیس کہا۔ان کے سواد ووسروں نے خالد و بن قیس کہا عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ خالد بن قیس متحان کے ساتھ ان کے ایک حقیق بھائی بھی جن کا نام خلاد تھا۔ بدر میں شریک تھے۔

موی بن عقبہ وجمہ بن عمر وجمہ بن اسحاق والومعشر نے شر کائے بدر میں خلاد کا ذکر نہیں کیا۔ میں بھی اے ٹا بت نہیں سجھتا۔خلید بن قیس بدر داحد میں شر یک شھے جب ان کی وفا ہوئی تو بقیداولا دنتھی۔

یر بیری المنڈ رسس ابن مرح بن خناس بن سنان بن عبید سب کی روایت میں ستر اانصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے ۔ رمول اللہ اللہ اللہ سے بزید بن المنڈ راور عامر بن الربید، حلیف عدی بن کعب کے درمیان عقد مواخاۃ کیا بزید بن المنڈ ر بدرواحد میں شریک تھے جب اکی وفات ہوئی تو بقیداولا دیتھی۔

عبدائتہ بن مجرالعمارۃ الانصاری نے بیان کیا ہے کہ زمانہ قریب سے ایک قوم نے یزید بن المنذ رکی طرف اپنا انتساب کیا ہے، یہ باطل ہے۔ ان کے بھائی: معتقل بن المنذ ر .....ابن مرت بن خناس بن سنان بن عبيد ،سب كی روایت مين متر انصار كے ماتھ مقبه میں حاضر ہوئے ، بدروا حد میں بھی شر یک تھے جب انکی وفات ہوئی تو بقیداولا دنہ تھی۔

عمید الله سن النعما لن ۱۰۰۰ و بن بغدمه بن خناس بن سنان بن عبید جمد بن عمر نے ای طرح بغذ مه به موی بن عقبه وجمد بن اسحاق وابومعشر نے بغدمه کہا عبدالله بن جمد ابن عمارة الانصار نے کہا که بلدمه وہ بیں جوابوقا وہ بن ربعی بن بغدمه کے چیازاد بھائی ہتے۔

عبدالقد بن النعمان بدرواحد من شريك تف جب الكي وفات بوكي تو بقيه اولا دنهي -

جہار ہن صفح سن ابن امیہ بن خنساء بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ واکی والدہ علیہ بن خرشہ بن عمر و بن عبید بن عامر بن بیاضة تعیں جبار کی کنیت ابوعبداللہ تھی وسب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ وعقبہ میں حاضر ہوئے رسول التعالیفی نے جبار بن سنح اور مقدار بن عمر و کے درمیان عقد موا خاتا کیا تھا۔

جبار بدر واحد وخندق اورتمام مشاہر میں رسول النہ بھنے کے ہمر کاب ہتے ، رسول النہ بھناتے انھیں خارص ( تھجوروں کا انداز وکرنے والا ) بنا کے خیبر وغیر و بھیجا کرتے تھے ، جبار جس وقت بدر میں شریک ہوئے تو ۳۲ سال کے تھے آئی و فات وسل مدینے میں عثمان بن عفان رمنی اللہ عند کی خلافت میں ہو کی ، انگی بقیداولا دنتھی۔

ضحاک بن حارث من این زیرین تعلید بن عبیر بن عدی بن غم بن کعب بن سلمه وان کی والدو مند بنت ما لک بن عامر بن بیا ضحا

ننی ک کی اولا دہیں پریدیتے،ان کی والدہ امامہ بنت محرث بن زید بن تعلیہ بن عبید بن سلمہ میں سے تعییں ، ایک زمانے سے ضحاک کی بقی اولا دمر پچکی تھی۔

منحاك كى سب كى روايت مين متر العداد كے ساتھ عقبه ميں حاضر ہوئے ، بدر ميں بھي شريك تھے۔

سوارین رزن در این بدین شابه بن عبید بن عدی بن هم بن کعب بن سلمه انجی والده ام قبیس بن القین بن کعب بن سواد بن سلم میں ہے تھیں۔

محمہ بن عمر دانند بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے ان کا نام دنسب اس طرح بیان کیا ہے موی بن عقبہ نے کہا کہ دہ اسود بن رزن تغلبہ نے انھوں نے زید کا ذکر نہیں کیا محمہ بن اسحاق دابومعشر نے سواد بن رزیق ابن تغلبہ کہا۔ ب بہارے نز دیک ان کے رایوں کے نام کے پڑھنے میں خطا ہے۔

سواد بن رزن کی اولاد میں ام عبراللہ بن سواد مبالیعات میں ہے تھیں ، ام رزن بنت سوادیہ بھی مبایعات میں سے تھیں ، انکی والدہ خنساء بنت ریاب بن العمان بن ستان بن عبیدتھی۔

سواد بن رزن بدر واحد ش شریک تھے وفات کے وفت انکی بقیہ اولا و شقی۔

### حلفائے بن عبید بن عدی اوران کے موالی

حمر قابن الحمیر ..... اشتح کے چربی وہمان کے حلیف تھے۔ جمد بن عمر نے ای طرح کہا۔ جمد بن عمر نے کہا کہ میں نے خارجہ بن الحمیر سنا ہے ، جمد بن اسحاق نے کہا کہ وہ خارجہ بن الحمیر تھے۔ مولیٰ بن عقبی نے کہا کہ وہ حارثہ بن الحمیر تھے۔ اور ابو معشر سے مختلف روایتیں ہیں۔ ان کے بعض راویوں نے کہا کہ وہ حربیب بن الحمیر تھے۔ اس پرسب کا انفاق ہے کہ وہ الحج بن وہمان حلیف بنی عبید ابن عدیس سے تھے ۔ بدر واحد پی شریک تھے۔ وفات کے وقت الحق بقیداولا دنے تھی۔

ان کے ہمائی:

عنبداللد بن الحمير ..... جوافيع ... بن عبمان بن سے تھے۔ان كے نام بن سب كا تفاق ہان كے بارے ميں كى كا تفاق ہيں اللہ عندادلا دنيتى ..

تعمان بن سنان بن سنان کے عبید بن عدی کے مولی تھاس پرسب کا اتفاق ہے، بدروا حدیش شریک تھے وفات کے وقت ان کی بقیداولا دندی۔

# بني سوادبن غنم بن كع بن سلمه

قطبید مین عاصم ۱۰۰۰۰۰ این حدیده بن عمر د بن سواد کشیت ابوزیزهی - انکی والده زنیب بنت عمر و بن سنان بن عمر د بن ما لک بن بید بن قطبه بن توفین عمر و بن ثعلبه بن مالکبن اقصلی بن عمر و تعیس جواسلم میں ہے تھیں ۔ قطبه کی اولا دمیں ام جمیل تھیں کی مہالیعات میں شارتھا ۔ ان کی والدہ ام عمر و بنت عمر و بن خلید بن عمر و بن سواد بن هنم بن کعب بن سلمتھیں ۔

تطبہ سب کی روایت میں دونوں عقبہ میں حاضر تھے،ان کوان جود آ دمیوں میں بیان کیا جاتا ہے ن کے متعلق مردی ہے کہ دو انصار میں سب سے پہلے کمہ میں اسلام لائے کہ ان سے قبل کوئی مسلمان نہ ہوا تھا۔ محمہ بن عمر نے کہا کہ جارے نزد یک بیتمام اتوال میں سب سے ذیادہ ٹابت ہے۔

تطبہ رسول النظافیہ کے ان اصحاب میں تنے جو تیرانداز بیان کئے گئے ہیں۔ بدر واحد وخندق اور تمام مثابہ میں رسول النظافیہ کے ہمر کاب رہے غزوہ فتح میں بنی سلمہ کا جمنڈ اانھیں کے پاس تفانخ وہ احد میں ان کے نوزخم کئے تنے۔ابن کعب بن مالک سے مروی ہے کہ رسول النظافیہ نے قطبہ بن عام بخدیدہ کوہیں آ دمیوں کے بمراهم كايك قبيلي طرف بتاله من جيجااور هم ديا كمان لوكون بروفقا حمله كروي-

یدلوگ الحاضر تک پینچ اور سو گئے۔ بیدار ہو کے بر صے اور دفعنا تملہ کر دیا آئ قوم نے بھی حملہ کیا ہا ہم شدید ٹرائی ہوئی جس میں فریقین کو بکٹرت و کم گئے۔ قطبہ کے ساتھی عالب رہے اور جس کو چا ہا لن کیا۔ ان کے اونٹ اور بحریاں مدینہ ہنکالا نے ٹمس نکا لئے کے بعد ان کے مصدیمی ٹی کس چار اونٹ تنے ایک اونٹ جس میں بحریاں کے مساوی قرار دیا گیا۔ بیسر بیصفر اسے میں ہوا تھا۔

ابومعشر نے کہا کہ قطبہ بن عامر نے غزوہ بدر بھی دونوں صفوں کے درمیان ایک پھر مجینک دیا۔اور کہا کہ اس دفت تک میں بھی نہ بھا کوں گا جب تک کہ بیہ پھرنہ بھا گے۔قطبہ زندہ رہے۔ یہاں تک کہ عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں آگی وفات ہوئی۔ان کی بقیہ اولا دنہ تھی۔

ان کے بھائی:

مرز بارس عامر کی دانده به بن عدیده بن عمر و بن مواد ، کنیت ابواله ظرتنی \_انگی والده زنیب بنت عمر و بن سنان تعین \_ و بی قطبه بن عامر کی والده بهی تغییر \_

یز پیربن عامر کی والا دیش عبدالرحمٰن اورمنذر نقے ، ان دونوں کی والدہ عائشہ بنت جری بن عمرو بن عہد رزاح بن ظفراوس میں ہے تھیں۔

یز پر بن عامرسب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔ بدر دا حد میں بھی شر کیب تتے ، مدین اور بغداد میں انکی بفتیداولا دھی۔

سيكيم بن عمر و .... ابن حديده بن عمره بن سواد ،ان كي والدوام سليم بنت غمر دا بن عباد بن عمر و بن سواد بن سمد أ بس سيخيس -

تمام رادیوں کا اتفاق ہے کہ دوستر انصار کے ساتھ عقبہ بیں شریک ہوئے بدر واحد میں بھی حاضر تھے ہجرت کے بتیسویں مہینے بماوشوال غز دواحد میں شہید ہوئے والحی بقیما ولا دنیقی۔

لغلبه الن عنممه ابن عدى بن سنان بن نا بى بن عمر و بن سوادان كى والدوجهيد و بن القين بن كعب بن سلمه ميں سے تقييں -

سب کی روایت میں وہ سرّ اانصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔ جب اسلام لائے تو وہ اور معاذبن جبل اور عبداللہ بن انیس بنی سلمہ کے بت تو ژرہے تھے۔

بدرواحدوخندق میں شریک تھائی روزشہید ہوئے بہیر وابن انی وہب الحز وی نے شہید کیا۔

عبس بن عامر سسابن عدى بن ستان بن نانى بن عمرو بن سواد ما كى والدوام البنين بنت زبير بن تعليه بن عبيد بن سلم بين عامر سيتمس ...

سب کی روایت میں وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے بدر واحد میں بھی شریک تھے و فات کے وقت انکی بقیداولا ونتھی۔

ا بواليسر جن كانام كعب بن عمر وفقا .... ابن عباد بن عمر وبن مواد ، الكي والدونسيد بنت قيس بن الاسودا بن مرئى بن سلمين سے تيس.

ابوالیسر کی اولا دیمی عمیر تنے، اگل والدہ ام عمر و بنت عمر و بن حرام بن تعلبہ بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلمہ تھیں، بیرجابر بن عبداللہ اور یزید بن افی الیسر کی پھوٹی تھیں ، ان کی والدہ لہا ہہ بنت الحارث بن سعید مزینہ میں سے تھیں۔

مبيب، الكي والدوام ولدتمين \_

عائشاتى والدوام لرباع بنت عبدعمرو بن مسعود بن عبدالاهبل معيس

ابوالیسرسپ کی روایت میں مقبہ میں حاضر ہوئے ،جس وقت وہ بدر میں شریک ہوئے تو ہیں سال کے شخص احد وخند تی اور تمام مشاہر میں رسول النظافیہ کے ہمر کاب نفے۔ابوالیسر تعییر و پست قد ہوئے ہیں والے آدمی تنے ،اصد وخند تی اور تمام مشاہر میں رسول النظافیہ کے ہمر کاب نفے۔ابوالیسر تعییر و پست قد ہوئے ہیں ہوگی۔ بید معاویہ بن افی سفیان رمنی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔اکی بقیداولا و مدینہ میں تھی۔ میں تھی ہوئی۔ بید معاویہ بن افی سفیان رمنی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔اکی بقیداولا و مدینہ میں تھی۔

سہل ہمن قبیس ۔۔۔۔۔ ابن الی کعب بن القین بن کعب بن سواد ،اکی والد و ناکلہ بنت سلامہ بن وتش بن زخبہ بن زخبہ بن زخبہ بن زخبہ بن زخورا ، بن عبد الاقبل اوس بیں سے تعیس ، کعب بن یا لک بن الی کعب بن القین شاعر کے چھازا و بھائی تھے۔ سہل بدر واحد بیں شریک تنے بحر ت کے بتیبویں مہینے بماہ شوال ہوم احد بیں شہید ہوئے احد مشہور بتر والے بیں اکی اولا دیس ایک مرداورایک خاتون باتی تھیں۔

# بنی سواد بن عنم کے موالی

عنظر المولاك في المسلم الن عروبن حديف بن عروبن مواو بدروا مدين شريك من الى روزشهيد موسة نوال بن معاديد الديل في شهيد كياموي بن عقبه في كها كدوه عنظر وبن عروشت جوسيم ابن عمرو كمولى تعد

#### بقيد بى سلمه

معیدین فیرس این می بن می بن مخرحرام بن ربید بن عدی بن هم بن کعب بن سلمه ای والدواله بروبنت زبیر بن حرام بن ربید بن عروعیوالله بن محمد بن همارة الانصاری نے ای طرح ان کا زبیر بن حرام بن شابه بن عبید بن سلمه بن سے تعمیل محمد بن عمر وعیوالله بن محمد بن همارة الانصاری نے ای طرح ان کا مام ونسب بیان کیا اورای طرح کتاب نصب الانصار بن محمد بن محمد بن اسحاق وابومعشر به معبد بن تن محمد بن اسحاق وابومعشر به معبد بن من من مرتب بیان کیا اورای طرح کتاب نصب الانصار بن بن محمد بن اسحاق وابومعشر به معبد بن بن منحر کہتے ، وولوگ مینی کا ذکرتین کرتے تھے۔

#### معبد بدروا مديس شريك تنص جب الى وفات مولى توبقيداولا دندس

عبد الله بن قبس .... ابن منى بن مخر بن حرام بن ربید بن عدی بن شنم بن کعب بن سفر جمد بن اسحاق و ابومعشر وجمد بن عمر وعبد الله والمان عمر بن عمر ويك بن عقبد في المحال المان وكون عن بين كياجو بدر عن موجود تقيم عبد الله احد عن مجمى شريك تقد الحل الله و ندهى و الله و ندى و الله و ندهى و الله و ندى و الله و الله و ندى و الله و

این زیدین امیدین سنان بن کعب بن غن بن کعب بن سلمدر

عمر و سن طلق ..... محد بن اسحاق وابومعشر محد بن عمر وعبدالله بن محد بن عمارة الانصاري في ان كاذكرشر كات بدر كے ساتھ كيا ہے ليكن موكى بن عقبہ نے اپنى كتاب ميں ان كوشر كاتے بدر ميں شارتيں كيا۔ وہ احد ميں بھى شريك تھے۔ان كى بقيداولا در نتھى۔

معاقر ہن جبل ..... ابن عمرو بن اوس بن عائذ بن عدى بن كعب بن عمرون اوى بن سعد براورسلمه بن سعد، اكى والدہ ہند بنرسل بني الربيد كى شاخ جبيد ہيں ہے تعييں ان كے اخياتی بھائى عبداللہ بن الحجد بن قيس اہل بدر ميں ہے ہتے۔

معاذین جیل کی اولاد .....معاذی اولادین ام عبدالله میں جن کا شارمبالیعات میں تھا۔ ای والدہ ام عمرو بنت خالدین عمروین عدی بن سنان بن بالی بن عمرو بن سواد نی سلمین سے تھیں۔

ان کے دو بیٹے منے۔ ایک مبدالرحمٰن اور دوسرے کا نام ہم سے نہیں بیان کیا گیا۔ ندان دونوں کی والدو کا نام ہم سے بیان کیا گیا۔معاذ کی کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی۔

ووسب کی روایت میں سر انعمار کے ساتھ عقبہ میں آئے تھے۔معاذ بن جبل جب اسلام لاے تو وواور تعلیہ بن علمہ اور عبداللہ بن انبس نی سلمہ کے بت تو زرہے تھے۔

ابن انی مون سے مروی ہے کہ رسول الشفائی فیے سے معاق بن جبل اور حبداللہ بن مسعود کے درمیان عقد موافاۃ کیا تھا۔ جس جس جس جارے نزد بک کوئی اختلاف جیل ہے لیکن خاص تھے بن اسحاق کی روایت جس جس کا ان کے سواکسی نے ذکر نہیں کیا ، رسول الشفائی نے معاف بن جبل اور جعفر بن انی طالب کے درمیان عقد موافاۃ کیا تھا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ بہ کسے جو سکتا ہے ، حالاتک موافاۃ رسول الشفائی کے مدید تشریف لانے کے بعد بدر سے پہلے ان لوگوں جس ہوئی تھی ۔ غز وہ بدر کے بعد جب آیت میراث نازل ہوگئ تو موافاۃ جاتی رہی ۔ جعفر بن الی

سے چہلے ان لولوں میں ہوئی کی۔عزوہ بدر کے بعد جب آیت میراث نازل ہوئی تو مواحاۃ جائی رہی۔ بعظر بن ابی طانب نے اس سے پہلے ہی مکہ سے ملک مبشہ کی طرف جرت کی تھی۔رسول انتقاف نے اپنے اصحاب کے درمیان جب مقدموا خاۃ کیا تھا تو وہ ملک مبشہ میں تھے اور سات سال بعد آئے لہٰذار چمہ بن اسحاق کا دہم ہے غرو و مبدر میں معاقر کی عمر معاذ جب بدر میں شریک ہوئے قوجیدا کیا تی تومے مرون ۔ . بیس یا ایک معافر احدود خندق اور تمام مشاہد میں بھی رسول التعاقیقے کے بمر کاب رہے۔

ابن کعب بن مالک ہے مروی ہے کہ جس وقت معاذ بن جبل کے قرض خوابوں نے ان پر تحق کی تورسول منطقیقی نے قرض خوابوں نے ان پر تحق کی تورسول النصفیقی نے قرض خوابوں کے لئے انھیں ان کے مال سے جدا کر کے پیمن بھیج دیا۔ اور فر دیا کہ امید ہے کہ القد تمارا منتصال چرا کر دیا گئے۔ اور فر دیا کہ ایک کے القد ترجے الآخر السیدیا ہے۔

بہتر میں صاحب علم ووس ابرانی ہے جن ہے۔ اس النتی ہے الی میں اس النتی ہے الی معاذکو تناور میں النتی ہے الی معاذکو تناور کی سے اور ان میں بہتر میں صاحب تناور کی ہے۔ اور ان میں بہتر میں صاحب علم ورسا ہے ہو میں سے باور ان میں بہتر میں صاحب علم ورسا ہے ہوں ہے۔

ین ان موجد سے مون نے کے معاذ بن جبل نے کہا کہ جس وقت میں نے اپنایا قال رکاب ہیں رکھا تو سب نے آزر موجست موجل المنگھنے کے فرمونی ویکن کے لوگوں کے سوتھواسے اخلاق الجھے رکھنا۔

بشیرید. سے مروی ہے کہ معافرین جبل کنٹرے آوی تھے، جب معلم بنا کے بیمن سیعے محظے تو انھوں نے بوئوں نے اور مون انھوں نے کہ کوئی اپنے پاوس کے بیاد میں ان اور نہ از میں اپنا پاؤس بھیلاد یا توم نے بھی اپنے پاوس بھیلاد یا کہ جب نمی زیز دیلی تو انھوں نے کہا کہ تم وگوں نے اپنا پاؤس نماز میں بھیلاد یا کہ جھے تکلیف ہے۔

شفیق ہے مروی ہے کہ دسول انتقاقی نے معافر کو یمن پر عامل بنایا ، ی ملکت کی وفات ہوئی اور ابو ہر تخلیفہ ہوئے ہوئے مواذ کہ آئے تو ان کے ساتھ در لی تھا اور غلام علیما و شعے ہوئے ان سے یا گھر نے ان سے بوجھا کہ اے ابوعبد الرحمن بین غلام کس کے ہیں ، انھوں نے کہا کہ میرے ہیں فر ما یا وہ کہاں ہے تھا رہے ہیں؟ انھوں نے کہا کہ میرے ہیں فر ما یا وہ کہاں ہے تھا رہے ہیں؟ انھوں نے کہا کہ میر اکہنا ما نو اور انھیں ابو بکر کے پاس بھیج دواگر وہ خوش سے تعمیں ان کو دیدیں تو وہ تھا رہے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ ہیں اس میں آپ کا کہنا نہیں ما نوں گا۔ کہ ایل شے جو جھے ہم یہ: دی تھی سے میں اے ابو بکر کے یاس جھیج دوں۔

رات کوسوئے ہوئی تو انھوں نے کہاا ہے این اٹھا ب میں سوائے آپ کا کہنا مائے کے اور کوئی صورت نہیں دیکھتا میں بے رات کوخواب میں دیکھا کہ میں دوزخ کی طرف کھینچا یا ہٹکا یا یا ایسانٹی کیا جارہا ہوں آپ میرانیفہ پکڑے ہوئے میں ، لبذا آپ ان سب کو ابو بکڑ کے پاس لے جائے۔ انھوں نے کہا کہتم اس کے زیاد ستحق ہوکہ خود کے جا وَابو بکر نے قر مایا کہ وہ تمھارے میں اٹھیں اپنے گھر والوں میں لے جا ؤ۔

غلام ان کے چیچے صف باندھ کر تماز ہو سے گئے ، جب وہ داپس ہوئے تو پوچھا کہتم لوگ کس کی نماز پڑھتے ہو ،سب نے کہا کہ اللہ تبارک وتعالے کی۔انھوں نے کہا کہتم لوگ جاؤ کیونکہ تم انھیں کے ہو۔

موی بن عمران بن مناخ سے مروی ہے کہ جب رسول انتہ بھی وہ نت ہوئی تو انتظر پر آپ کے عامل معاذ بن جبل نتھے۔

ذکوان سے مروی ہے کہ معافر بی الفظیقے کے ساتھ بھائز پڑھتے تھے، پھر آکرا پی قوم کی امامت کرتے تھے۔
انس بن مالک سے مروی ہے کہ دسول اللہ نے فر مایا کہ میری امت کے زیاد عالم حلال وحرام معافر بن جبل ہیں۔ عبداللہ بن الصامت سے مروی ہے کہ معافر نے کہا جب سے عمل اسلام لا یابیشد اپنی وائن طرف تھو کا۔ حمید بن بلال سے مروی ہے کہ معافر بن جبل نے اپنی وائن طرف تھو کا جبکہ وہ نماز عمل نہ تھے اور کہا کہ ب سے عمل نے بی تعقیقے کی معافر بن جبل نے اپنی وائن طرف تھو کا جبکہ وہ نماز عمل نہ تھے اور کہا کہ ب سے عمل نے بی معافر کے معافر بی کراہے۔
کی معبت کی کے بیار نہیں کیا۔

محفوظ بن علقمہ نے اپنے باپ سے روایت کی کہ معاذبین جبل اپنے نیے بیں داخل ہوئے تو بیوی کو دیکھا کہ خیمے کے سوراخ سے جمعا نک رہی ہیں ،انھوں نے ان کو مارا ، معاذ تر بوز کھار ہے تھے ہمراہ ان کی بیوی بھی تھی ،ان کا غلام گزراتو بیوی نے اسے تر بوز کا کھڑا جوانھوں نے وائٹ سے کا ٹائھاد یدیا۔معاذبے اٹھیں مارا۔

الی ادریس الخولائی ہے مروی ہے کہ میں ومثق کی مجد میں گیا۔ اتفاق ہے وہاں ایک چیکدار دانف والا مخص تف الوگ اس کے کرد ہتے اگر کسی بات میں اختلاف کرتے تو اس کے باس لے جاتے اور اس کی رائے ہے رجوع کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ رجوع کرتے ، میں نے دریا فت کیا تو لوگوں نے کہا کہ معاذ بن جبل میں۔

جب دومرادن ہوا تو میں میں سورے گیا۔ وہ جھے سے زیادہ سویرے آگئے تھے۔ میں نے اٹھیں تماز پڑھتا ہوا پایا۔ان کا انتظار کیا یہاں تک کہ انھوں نے اپنی تماز ادا کر لی پھر میں سامنے سے ان کے پاس آیا۔اسلام کیا اور عرض کہ دانتہ میں آپ سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں ،فر مایا اللہ کے لئے ،عرض کی اللہ کے لئے ، پھرفر مایا اللہ کے لئے ،عرض کی اللہ کے لئے۔

انھوں نے میری جا درکا کنارہ پکڑ کے جمعے جی هرف تعسین اورکہا کے تعمیں خوش خبری ہویں نے رسول القد میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو میرے میں اللہ علیہ کا تعمیل خوش خوش خبری ہوئی ہو میرے علیہ کا تعمیل کے لئے واجب ہوگئی جو میرے بارے میں باہم بیٹیمیں امیرے بارے میں باہم اینا مال یا طاقت خرج کریں اور میرے بارے میں باہم زیادت کریں۔ میرے بارے میں باہم زیادت کریں۔

شہر بن دوشب سے مروی ہے کہ مجھ سے ایک مخص نے بیان کیا کہ وہ مص کی مجد میں گیا۔ وہاں لوگول کے طلقے میں ایک خوبصورت گندم گون اور صاف دانٹ والا آ دی تھا۔ قوم میں وہ لوگ بھی تھے جواس ہے ممر میں بڑے سے نے میں ایک خوبصورت گندم گون اور صاف دانٹ والا آ دی تھا۔ قوم میں وہ لوگ بھی تھے جواس ہے ممر میں بڑے سنے ۔ بھر بھی دہ اس کے پاس آئے تھے اور حدیث سنتے تھے۔ میں نے ان سے دریا فت کیا کہ آپ کون ہیں؟ انھوں نے کہا کہ میں معاذبین جبل ہوں۔

حلیہ و بہ کھ صفات میار کہ .... جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ معاذبین جبل مورت میں سب ہے اچھے، اخلاق میں سب ہے پاکیزہ دل دوست کے بحروکان تھے۔انھوں نے بہت قرض لے لیا تو قرض خواہ ان کے ساتھ لگ کئے۔ یہاں تک کہ چندروز وہ ان لوگوں ہے اپنے گھر میں چھے دہے۔

،رسول التعلق تفرمايا السراللدرجت كريجواتمي معاف كردي

کے داور کی التد ہارے لئے ہارائی التد ہارے النے ہارائی التد ہارے لئے ہارائی التد ہارے لئے ہارائی التد ہارے لئے ہارائی اللہ سے لیے ہر کرد، رسول التعلقہ نے ان سے ان کا مال سے لیے مرسول التعلقہ نے ان سے ان کا مال سے لیا اور قرض خواہوں کو بیدیا، ان لوگوں نے اسے ہا ہم تقسیم کرلیا۔ انھوں نے اپنے حقوق کے کے دہ جھے وصول کر لیا اور قرض خواہوں نے عرض کی یا رسول التدافعیں ہمارے لئے فروخت کرد ہوئی رسول التعاقب نے فرما یا کہ انسی جھوڑ وہ ہممارے لئے ان پرکوئی محوائش ہے۔

معاذبی سلمہ کی طرف واپس ہوئے ان سے کسی نے کہا کداے ابوعبد الرحمٰن اگرتم رسول التُعالیٰ ہے کہ ا ما تک لیتے تو بہتر ہوتا ، کیونکہ آج تم نے ناواری کی حالت بیں سے کی ہے، انھوں نے کہا کہ بیں ایسانہیں ہوں کہ آپ

ہے ماکوں ۔

وہ دن مجر تشہر بے رسول الشعافی نے بلایا اور یمن مجیح دیا اور فر مایا کہ امید ہے کہ اللہ تممارا نقصان ہورا کرد بے اور قرض اداکراد بے معافی میں روائہ ہوگئے ، وہ برابر دہیں رہے ، یہاں تک کہ رسول الشائی کی وفات ہوگئی۔
وہ اس سال کے پہنچ جبکہ عمر بن الخطاب نے جج کیا ، ان کو ابو بکر نے جج برعامل بنایا تھا ووثوں ہوم التر و بید (۸رزی الحجہ) کومٹی میں ملے اور معالقہ کیا۔ دوتوں میں سے جرایک نے رسول الشعافی کی تعزیت کی پھرز مین پر بیٹ کر باتیں کر باتیں کے آئیں ہے کہ اور معالقہ کیا۔ دوتوں میں سے جرایک نے رسول الشعافی کی تعزیت کی پھرز مین پر بیٹ کے کہ باتیں کر باتیں کر باتیں کرنے گئے۔

عمر فی معاذک پاس چند غلام دیکھے یو جمااے ابوعبدالرحمٰن بیکون لوگ ہیں ،انھوں نے کہا کہ میں نے انھیں اپنی ایک وجہ سے پایا ،عمر نے کہا کہ کس وجہ ہے؟ انھوں نے کہا کہ وہ جمھے ہدیدۃ دیئے گئے ہیں اور ان کے ذریعے سے میر سے ساتھ کرم کیا کمیا ہے،عمر نے کہا کہ میہ بات ابو بکڑ سے بیان کرومعاذ نے کہا کہ جمھے ابو بکڑ سے اس کے ذکر کی ضرورت نہیں۔

معاذ سو گئے تو انھوں نے خواب میں دیکھا کہ گویا وہ آگ کے گڑھے پر میں اور عمر ان کے بیتھے سے ان کا پیف کے ان کا پیف کے ان کا پیف کے ان کا کی ہے۔ ان کا پیف کورہ وہ یا ہے۔ ان کا عمر نے مشورہ وہ یا کہ بیدوہ کی ہے۔ سی کا عمر نے مشورہ وہ یا تھا۔ معاذ نے ابو بکر سے زکر یا کیا تو ابو بکر نے اسے ان کے لئے جائز رکھا۔ انھوں نے اپ بقید قرض خواہوں کو بھی اوا کردیا ، اور کہا کہ میں تے رسول الشفائی ہے۔ ستا کہ امید ہے کہ الشق محمار انقصان پورا کردے گا۔

عبدالله بن رافع سے مروی ہے کہ جب الدیمبیدہ بن الجراح کی عمواس کے طاعون میں وفات ہوئی تو انھوں نے معاذ بن جبل کوخلیفہ منادیا۔ طاعون بورد کیا تو لوگوں نے معاذ سے کہا کہ انلہ سے دھا سیجئے کہ وہ اس عذاب کوہم

ہے اٹھا لے۔

معاذ نے کہا کہ بین ابتیں ہے بیٹم ارسے بی سیانی کی دعاء ہے اور تمعارے پہلے صافحین کی موت اس میں جوئی ہے بیشہادت ہے اس بات کی کہتم میں سے اللہ جس کوچا ہتا ہے اس کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے ،اے لوگو! چار مصافیس میں کہ جیسے میمکن ہو کہ دوان میں سے کسی کونہ یائے تواسے چاہئے کہ اسے نہ یائے۔

لوگوں نے ہو چھا کہ وہ کیا ہیں؟ انھوں نے کہا گہ ایک زماندہ کے گا جس میں باطل ظاہر ہوگا آ دی میں ایک دیا ہے۔ ایک دین پر کرے گا اور شام دوسرے دین پر وہ کے گا ، واللہ میں جانتا کہ کس دین پر ہوں ، نہ بھیرت کے ساتھ وی زندہ رہے گا بھیرت کے ساتھ مرے گا۔ آ دمی کو اللہ کے مال میں سے اس شرط پر مال دیا جا ہے گا کہ وہ جس فر بہمیں بیان کرے جو اللہ کونا راض کریں اے اللہ تو آل معاذ کو اس رحمت زوباء کا ابورا حصر عطا کر۔

ان کے دونوں بینے طاعون میں جتلا ہوئے، پوچھا کہتم دونوں اپنے کوئس طالت میں پانے ہو، انھوں نے کہا۔ اے ہماد سے داندوں سے نہوں انھوں کہا۔ اے ہماد سے داندوں میں سے نہ ہو۔ انھوں کہا۔ اے ہماد سے داندوں میں سے نہ ہو۔ انھوں نے کہا کہا نشا واللہ جھے تم دونوں مبرکرنے دالوں میں سے یا کا گے۔

ان کی دونوں بیویاں طاعون مبتلا ہوئیں اور ہلاک ہوگئیں۔خودان کے انگو شمے میں طاعون ہوا تو اے اپنے منہ سے بیر کہ کرچھوٹے گئے کہ اے اللہ بیچھوٹی می ہے تو اس میں برکت دے، کیونکہ تو چھوٹے میں برکت دیتا ہے، یہاں تک کہ دوجمی ہلاک ہوگئے۔

حارث بن عمیرہ الربیدی ہے مردی ہے کہ میں اس وقت معاذ بن جبل کے پاس بیٹھا تھا جب اکی وفات ہوئی بہمی ان پر ہے ہوشی طاری ہو جاتی تھی اور بھی افاقہ ہو جاتا تھا افاقے کے دفت میں نے آتھیں کہتے ساکہ تو میرا گلاگھونٹ کیونکہ تیزی عزت کی تنم میں تھے ہے مجبت کرتا ہوں۔

سلمہ بن کہل ہے مروی ہے کہ معاذ کے حلق جس طاعون کا اثر ہو کیا تو انھوں نے کہا کہ یارب تو میرا گلا محوظتا ہے۔ حالا نکہ تو جانتا ہے کہ جس جمعہ سے محبت کرتا ہوں۔

داؤد بن الحصین سے مردی ہے کہ عمواس کے سال جب طاعون واقع ہوا تو معاذ کے ساتھیوں نے کہا کہ

یہ عذاب ہے جووا تع ہوا ہے۔ معاذ نے کہا کہ آیا تم لوگ رحمت کو، جوالقد نے اپنے بندوں پر کی اس عذاب کے شل

کرتے ہوجواللہ نے کسی قوم پر کیا جن ۔۔۔۔دہ ناراش ہوا بینک و ہر حمت ہے جسکواللہ نے تمعارے لئے خاص کیا، وہ
شہادت ہے جس کواللہ نے تمعارے لئے خاص کیا، اے اللہ معاذ اور اس کے گھر والوں پر بھی بیر حمت بھیج تم ہے ہے
جس محفی کومرنا ممکن ہو، وہ قبل ان فتنوں کے جو ہوں کے مرجائے ،قبل اس کے کہ آدی اپنے اسلام کے بعد کفر کرے
یا کسی کو بغیر حق کے تی کرے یا المی بعادت کی مدد کرے یا آدمی ہے کہے کہ سے بیر ہوں، اگر میں
مروں یا جیول حق پر ہوں یا یا طل بعادت کی مدد کرے یا آدمی ہے کہا کہ شہیں جانتا کہ میں کا ہے پر ہوں، اگر میں
مروں یا جیول حق پر ہوں یا یا طل بور۔

اسخات بن خارجہ بن عبداللہ بن کعب بن مالک منے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ معاذ بن جبل کہے، مورے خوبصورت دانٹ کے بڑی آ کھے والے تھے بھوی آپس میں فی بھوئی تھیں، گھوٹھر والے بال تھے، جس وقت ہدر میں شریک ہوئے تو میں یااکیس سال کے تھے۔

رسول التعلق کے ہمر کاب خز وہ تبوک میں تھے پھر یمن روانہ ہو گئے اس وقت وہ اٹھاراہ سال کے تھے شام اعلاقہ اردن میں دبائے عمواس السریخلافت عمر بن الخطاب وفات ہوئی ،اس وقت وہ اڑتمیں سال کے تھے اکمی بقیہ اولا دنتھی۔

میکھ مشا بہت .....سعید بن المسیب ہے مردی ہے کیسی علیداسلام جب زندہ آ سان پراٹھائے گئے تو سے سال کے نتے۔ سے اللہ عند کی وفات ہوئی تووہ مجس سال کے نتے۔

سعید بن افی عروبہ سے مروی ہے کہ جس نے شہر بن حوشب کو کہتے سنا کہ عمر بن الخطاب نے فر مایا کہ اگر میں معاذ بن جبل کو پاتا تو آئیس خلیفہ بناتا۔ مجھ سے میرارب ایکے متعلق پوچھتا تو جس کہتا اے میرے رب جس نے تیرے بن کو کہتے سنا کہ قیامت کے دن جب علاء جمع ہول محقومعاذ بن جبل بقدر پھر سیجیئے کے ان کے شے ہوں سے۔

ابن سعدنے کہا کہ بدر میں قبیلہ سلمہ کی کثرت کیوجہ سے سلمہ بدر کہا جاتا تھا اس قبیلے کے ۳۳ آ دمی غز د ہے۔ میں شریک تھے۔

# بنی رزیق بن عامر بن رزیق بن عبد بن حارثه بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج

قبیس بن مخصن سن این خالدین خلدین عامرین رزیق انگی دالده ایسه بنت قبیس بن زیدین خلده بن عامرین رزیق تخیس ،محدین اسحاق دا بومعشر ومحدین عمر نے قبیس بن محصن کواسی طرح کہا۔عبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ دوقیس بن حصن ہے۔

قیس کی اولا دیمی ام سعد بنت قیس ،اگی والد وخوله بنت الفا که بن قیس بن مخلد بن عامر بن رزیق تعیس ـ قیس بدر واحد میں شریک تھے ۔ وفات کے وفت مدینے میں اگی بقیہ اولا وقعی ۔

حارث بن قیس کی اولا دیس مخلداور خالداور خلد و تنهے ،ان کی والد واتیبه نسرین بن الفا که بن زید بن خلد و بن عامر بن رزیق تنمیس ، واقد می نے صرف نسر کہا۔ حارث بن قیس سب کی روایت میں سر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے ، بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول انتقاظے کے ہمر کاب تنے۔خالف ولید کے ساتھ ممامیہ میں تنے ،اس روز آنھیں ذخم لگا جو مندل ہو گیا ، عشر بن الخطاب کی خلا تفعید میں وہ مجھٹ گیا جس سے انگی وقات ہوگئی اس لئے شہداء بمامہ میں شار کئے جاتے ہیں انگی بقیداولا و نتھی۔

جبیر بن ایل سسان فالدین فالدین عامرین رزیق موی بن عقیده محدین اسحاق وابومعشر وحمد بن عمر نے جبیر بن ایاس فالدین فالدین عامرین مارة الانصار نے کہا کدہ جبیر بن الیاس تھے۔ جبیر بن ایاس کواس طرح کہا ہے ،عبدائلہ بن محمد ابن عمارة الانصار نے کہا کدہ جبیر بن الیاس تھے۔ ہدرواحد میں شریک تھے انکی بقیداولا دنتھی۔

ا بوعمیا و ه .... نام سعد بن عثمان بن خلده بن خلد بن عامر بن رزیق تنا ، ان کی دالده جند بنت مجلان بن عنام بن عامر بن بیا خد بن عامر بن انخز رج تغییر \_ابوعباده کی اولا دیس عباده تند ، ان کی والده سنبله بنت ماعص ابن قیس بن خلده بن عامر بن رزیق تغییر \_

عبدالله ،ان کی والد دائیسه ہے بشر بن پزید بن العمان ،ابن خلد دبن عامر بن زریق تھیں۔ فرور د ،ان کیوالد دام خالد بنت عمر و بن و قرین تعبید بن عامر ابن بیاضه بن عامر بن الخزرج تھیں۔ عبداللہ اصغر ، انکی والد دام ولدتھیں۔ عقبہ ،ان کی والد ہمجی ام ولدتھیں۔

ميمونه ( دختر ) الكي والده جند به بنت مرى بن ساك بن عليك ابن امرى القيس ، بن زيد بن الأهبل بن

۔ غزوہ بدروا صدیس شریک تنے ، وفات کے وقت مدینے میں انکی بقیداولا دھی ان کے بھائی۔

عقبه بن عثمان ۱۰۰۰۰ ابن خلده بن خلا بن عامر بن زریق ۱۰ کی والده ام بیل بنت قطبه ابن عامر بن حدید و بن عمر و بن سواد بن شنم بن کعب بن سلم تعیس ، بدر واحد مین شریک تصالی بقیداولا و ندهی ..

و كوان بن عبد قبس ابن فلده بن نظاره بن نظار بن عامر بن رزیق ، کنیت ابوسی نقی ، اکلی والده افجع میں سے تعین . - كها جاتا ہے كه وه سب سے بہلے انصار میں جواسلام لائے ، وه اور اسعد بن زراره ابوا مامه، دونوں روانه بوكر با بم مكه جارے تھے كه بن اللہ كا انساد من باس آكراسلام لائے اور مدينے واپس جلے تھے كه بن اللہ كے باس آكراسلام لائے اور مدينے واپس جلے تھے ۔

۔ ذکوان سب کی روایت جس و ونول عقبہ بی حاضر ہوئے تھے اور کمہ جس رسول الفعالیہ ہیں رہے، یہاں تک کرآپ کے ساتھ مدینہ کی طرف ججرت کی ،ای لئے ان کومہاجری انصار کہا جاتا تھا۔

ے وہ پ سے ما صدیدی سرت ، برت ن ان سے ان وہ ہا برن انسان ہم ابن علاج بن محروین وہب انتظی بدر داحد میں شریک ہتھے۔غز وہ احد میں ابوالحکم بن الاضن این شریق بن علاج بن محروین وہب انتظی پیشریں ا علی بن افی طالب رضی اللہ عند نے ابوالکم بن الاضلی پر جوسوار تفاحملہ کیا اس کے پاؤل پر ہموار ماری اور آدھی ران سے کا ف دیا۔انے اس کے محوثرے سے گرا کرختم کردیا یہ بجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں ہوا۔ ذکوان کی بقیداولا دنہ تھی۔

مسعود بن خلره .... ابن عامر بن خلد بن عامر بن زريق ، الكي والدواهيمه بنت قيس بن تقليه بن عامر بن فهير وبن بياضه بن الخزرج تغيس ـ

مسعود کی اولا دیس پزیدوجید تنے، انگی والد والفارعہ بنت الحہاب بن الربیع ، بن رافع بن معاویہ بن عبید بن الا بجرتعیں ، الا بحر حذر و ابن عوف بن الحارث بن الخزرج ننے عامرائی والد وتسمہ بنت عبید بن المعلی بن لوذ ان بن حارث بن عدی بن زیدتھیں کہ غضب بن جشم بن الخزرج کی اولا دیس سے تنے۔ مسعود بن خلد و ہدریش شریک تنے اسکے اولا دشم ہو چکی تھی ، کوئی باتی ندر ہا۔

عمیا و ۵ میس ۱۰۰۰۰۰ این عامرین خالدین عامرین زریق انگی دالد وخویله بنت بشراین نقلبه بن عمر دین عامرین زریق خیس ـ

عبادی اولا دیش عبدالرمن تنے، اکی والدہ ام یا بت بنت عبید بن دیب المجع یس سے تعیں۔ سب کی روایت میں ستر ال سار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے بدر واحد میں بھی شریک تنے، وفات کے وقت اکی بقیداولا دھی۔

ا سعد الدین میر میداین الفاکه بن زید بن خلده بن عامر بن زریق موی بن عقبه وابومعشر وجمد بن عمر وعبدالله بن جمد بن عمارة الانصاری نے اس طرح کہا ہے سرف جمر بن اسحاق نے کہا کہ وہ سعد بن میزید بن الفاکہ نے۔ اسعد بدرواحد بیس شریک تھے، وفات کے وقت ان کی بقیہ اولا و نتھی۔

فا کہ ہن اسر سرن میں انوا کہ بن ذید بن طلہ و بن عامر بن زریق ،ان کی والدوا مامہ بنت خالد بن مخلد بن عامر بن زریق تھیں ،صرف محمہ بن عمر نے اس طرح الفا کہ بن نسر کہا۔ موکیٰ بن عقبہ وقعہ بن اسحاق والوم عشر وعبداللہ بن محمہ بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ فا کہ بن بشر ہے عبداللہ بن محمہ بن عمارة الانصاری نے کہا کہ انصار ہیں نسر کوئی نہیں سوائے سفیان بن نسر کے جو بن حارث بن الخزرج ہیں سے ستھے۔

فا که کی اولا دیمی دو بیٹیال تھیں ام عیداللہ ورملہ ، ان دونوں کی دالعدہ ام نعمان بنت لعمان بن خلدہ بن عمر و بن امیہ بن عامر بن بیا مستھیں ۔

فاكه بدريس شريك تضء وفات كودتت الكي يقيداولا دنتمي

معافر بن ماعص .... ابن تيس بن خلده بن عامر بن زريق ، ان كى والده الجيع ميس يتميس رسول التعليقة في معاذبن ماعص اور سالم مولائ الى حذيقه كے درميان عقد مواقاة كيا تھا۔ معاذین رفاعہ سے مروی ہے کہ معاذین ماصص بدر میں محروح ہوئے ای زخم سے مدینہ میں وفات کئے۔

۔ محمہ بن عمر نے کہا کہ یہ ہمارے نزدیک ٹابت نیس ، ٹابت سے کہ دوبدر داحد ذہیر معونہ ش شریک تھے اورای روزمفریس ہجرت چھتیویں مہینے شہید ہوئے ،الکی بقیدادلا دنہ تھی۔ ان کے بھائی:

عا كذين ماعص .... ابن قيس بن ظده بن عامر بن در ين ان كوالده المجمع بن يحس رسول النماية

عائذ بدروا حداور ہوم بیرمعونہ بیل شخے ،اک روزشہید ہوئے۔ائن سعد نے محد بن سعد ہے۔ ان سعد ہے وہ ان کے بھائی معاذ کی کہ بٹس نے کسی کو بیان کرتے سنا کہ وہ بیرمعونہ بیل شہید تھی ہوئے اس روز جوشہید ہوئے وہ ان کے بھائی معاذ ابن ماعص شخے ، عائذ بن ماعص غزوہ بیرمعونہ اور خندق اور تمام مشاہر بٹس رسول النعاضہ کے ہمر کا ب شخے خالد بن ولید کے ساتھ جنگ بیامہ بٹس شریک شخے اور اس روز بھرت نبوی کے بارھویں سال خلافت انی بمرصد ایق رضہ اللہ عنہ بیں شہید ہوئے اکی بقید اولا دنہ تھی۔

مستور بن سعد سه الما کربن قیس بن خلده بن عامر بن زریق ای والده بس عامرام تا بت ،ام سعد ،ام بهل اورام که بدت الغا کربن قیس بن خلد بن عامر بن زریق خیس مسعود بدروا مدو خندق بوم بیر معونه بن شریک خصای روز بروا بیت محمد بن عرشه بید بوت می الله بن محمد بن عمارة الانساری نے کہا که مسعود بوم خیبر بس شهید بوت ان کی بیند اولا در تھی تھیں بن خلده ابن عامر بن زریق کی اولا دہ بھی ختم ہوگئی ان بس سے کوئی ندریا۔

ر فاعه بن راقع ..... ابن ما لک العجلان بن عمر دبن عامر بن زریق ،ان کی والدوام ما لک بنت الی بن ما لک بن الحارث بن عبید بن ما لک بن سالم بجهلی تنمیس \_

رفاعه کی اولا دیش عبدالرحش یتھے ، ان کی والدہ ام عبدالرحش بش**ت العمانی بن ج**رو بن مالک بن عامر بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق خیس ۔

عبید، انکی والده ام ولدخیس معاذ ان کی والده ام عیداندخیس جوسلی بنت معاذبن الحارث بن رفاعه بن الحارث بن سواد بن بالک بن شنم بن بالک بن التجارخیس میدانند، الصمان ، رمله بشینه ، ام سعد، ان کی والده ام عبدانند بنت الفاه بن نسر بن الفا که بن زید بن خلده بن عامر بن زریق خیس .

ام سعد صغری۔ انگی والد وام ولد تھیں بھٹم ، ان کی والد و بھی ام ولد تھیں۔ رفاعہ کے والد رافع بن مالک بار ہ تقیبوں میں سے ایک نتیب تنے جوستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر تھے، بدر میں شریک نہ تنے ، بدر میں ان کے دونوں بینے رفاعہ خلا دفرزندرافع شریک تنے۔

رفاعدا صدوخندق اورتمام مشامدي رسول المعلقة كمركاب تصابتدائ خلافت معاولي بن الي سفيان

میں ، انکی و فات ہوئی بقیداولا د بغداد مدینه میں بہت ہے۔

علا و بن رافع .... ابن ما لک التحلان بن عمرو بن عامر بن عمرو بن عامر بن زریق ،ان کی والده ام ما لک بنت انی بن ما لک بن الحارث بن عبید بن ما لک بن سالم الحیلی تغییر \_خلاد بن رافع کی اولا و میں یکی تنصے \_ائلی والده ام رافع بنت عثمان بن خلده بن مخلد بن عامر بن زریق تغییر \_

خلاد بدروا حديس شريك ينهان كى يبت اولا وتنى جومر تمية اب كونى باقى نبيس \_

علیمید بین تر بید ۱۰۰۰۰۰ ابن عامرین اُنتخلان بن عمرو بن عامر بن زریق بدروا مدیس شریک تندے۔ وفات کے وقت اُنتی ب وقت انگی بقیداولا دندنمی بمروین عامر بن زریق کی اولا دبھی مربیخی تھی بسوائے رافع بن مالک کی اولا دیے کہان میں سے قوم کثیر ہاتی ہے، نعمان بن عامر کی اولا ویس ایک یا دوباتی ہیں۔

جمله سوله آوي:

بني بياضه بن عامر بن زريق بن عبد حارثه بن ما لك بن غضب بن جشم بن الخزرج:

ر با و ان لبید ابن تعلد بن سنان بن عامر بن عدى بن اميد بن مياضد ، كنيت ابوعبداند ـ اكى والد وغر و بنت مبيد بن مطروف بن الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد قبيل اول ك بن عمرو بن زيد سيتفيس ـ

زیاد بن نبید کی اولا ویس عبدالقد ننے ،ان کی بقیداولا دید بنداور بغدادیس ہے زیادسب کی روایت ہیں ست انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے ، زیاد جکب اسلام لائے تو وہ اور بنی بیاضہ کے وفر ہ بن عمر و بت تو زیتے ہتے۔

زیاد مکہ میں رسول النمانی کے پاس جلے محکے ،آپ کے پاس مقیم دہ بیبان تک کے رسول النمانی کے مدین کی طرف جمرت کی ان کور ہا جرت کی وافعال کی مہم کا بہجرت کی اس کے خیا میں میں انسان کی مانسوں کے تھے۔

مدین کی طرف جمرت کی ، انھوں نے بھی آپ کے ہمر کا ب جمرت کی اس کے زیاد کور ہما جری وافعال کی کہتے تھے۔

زیاد بدر داحد دختد ق اور تمام مشاہر میں رسول التعلقی کے ہمر کاب سے۔مویٰ بن عمران بن مناخ ہے مروی ہے کہ جس وقت رسول التعلق کی وفات ہوئی تو حضر موت پر آپ کے عال زیادا بن لبید سے یمن میں جب اللہ النظیر اضعت بن قبیس کے ساتھ مرتد ہوئے تو جنگ مرتد بن انھیں کے سروشی ، ووان پر کامیا ب ہوئے ، انھوں نے ان اس میں ہے جہاتی کیا اسے قبر کیا اسے قبد کیا اشعت ابن قبیس کو بیز یاں ڈال کے ابو بکڑ کے پاس بھیج دیا۔

خلیف بن عدی سن عدی سن این عمروین مالک بن عامرین فبیر وین بیاضه ابومعشر و محداین عمر نے ای طرح ان کا نسب بیان کیا الیکن موک بن عقب ومحمدین اسحاق نے صرف فلیفہ بن عدی کہا۔ اور ان دونوں نے ان کا نسب آگے تک نہیں بیان کیا۔

خلیف کی اولا دیس ایک لڑکی تھی جس کانام آمنہ تھا، اس سے فروہ بن عمرو بن وذف بن سبید بن عامر بن بیاضہ نے نکاح یا۔خلیفہ بدر داحد میں شر بیک تھے وفات کے دفت ان کی بقیداولا دنتھی۔ فر **و ۵ بن عمر و ۱۰۰۰۰۰** بن وذ فد بن عبید بن عامر بن بیاضه ۱۰ نکی والد ه رحیمه بنت تا بی بن زید بن زید بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلمتمیں ۔

فروه کی اولا دیش عبدالرحمٰن یتھے آگی والدہ حبیبہ بنت ملیل ابن ویرہ بن خالد بن العجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف تھیں ۔عبید و کبٹہ وام شرجیل ،اکی والدہ ام ولدتھیں۔

ام سعد ، انکی والد و آمنه پینت خلیفه بن عدی بن عمر و بن ما لک این عامر بن قبیر و بن بیاضتهیں خالد و انکی والد وام ولدتھیں ، آمنه ، انکی والد و بھی ام ولدتھیں۔

فروہ بن عمروسب کی روایت میں ستر انعمار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے رسول التعلق نے ان کے اور عبدالقدا بن مخر مد بن عبدالعزی بن افی قیس کے درمیان جو بنی عامر بن لوی میں سے متبے عقد موا فاق کیا۔

فروہ بدروا مدوخندق اور تمام مشاہر میں رسول التعلق کے ہمر کاب رہے۔ غزوہ نیبر میں رسول التعلق کے ہمر کاب رہے۔ غزوہ نیبر میں رسول التعلق کے ہمر کاب رہے۔ غزوہ نیبر میں رسول التعلق نے انھیں مدید میں خارص ( تھجوروں کا اندازہ لگانے والا ) بنا کے بیبجا کرتے تھے، فروہ کی باقد خدر ہا۔ فروہ کی باقد خدر ہا۔

عالد بن بسبب بن عبدهار شربن ما لك بن المحلان بن عامر بن بياضده الحى والدوسلى بنت هارشد بن الحارث بن زيد مناة بن مبيب بن عبدهار شربن ما لك بن غضب ابن جشم بن الخزرج تعميل ..

خالد بن قیس کی اولا دیش عبدالرحمٰن تنے ،ان کی والد وام رہیج بنت عمر و بن وڈ ف بن عبید بن عامر بن بیاضه

خالد بن قیس بروایت محمر بن اسحاق ومحمد بن محرستر انصار کے ساتھ عقبہ جس عاضر ہوئے موکیٰ بن عقبہ وابو معشر نے ان کا ذکران لوگوں جس نہیں کیا جوان کے نز دیک عقبہ جس حاضر ہوئے تھے۔ کی معتبر کے ان کا ذکران لوگوں جس نہیں کیا جوان کے نز دیک عقبہ جس حاضر ہوئے تھے۔

دا ؤ دبن الحصین سے مردی ہے کہ خالد بن قبس مقبہ جس حاضرتیں ہوئے سب نے کہا کہ خالد بن آہیں بدر واحد میں شریک بنتے اکی بقیداولا دھی ۔ محرسب مرکئے ۔

ر حبیلید بن العلبید ۱۰۰۰۰۰ ابن خالد بن تعلید بن عامر بن بیاضد، بدروا صدیس شریک تفروقات کووت اکل بقیداولا دندهی \_

كل بإلى آدى ته:

بى صبيب بن عبد حارثه بن ما لك بن غضب بن جشم بن الخزرج

رافع من معلی من این لوذان بن حارثه بن زید بن نظیه بن عدی بن ما لک بن زیدمنا قابن حبیب بن عبد حارثه ان کی والده اوام بنت موف بن مبذول بن عمروا بن مازل بن التجارتیس \_

رسول التعليق في ان كاورمغوان بن بيناء كادرميان عقدموا فالا كيا تعادوتوں بدريس شريك تع

بعض روایات میں دونوں ای روزشہید ہوئے۔ یہ بھی روایت کے مفوان اس روزشہید ہوئے اور رسول النہ بلانے کے بعد تک زندور ہے جس نے رافع بن معلی کوشہید کیاوہ عکر مدین الی جہل تھا۔

موکٰ بن عقبی ومحد بن اسحاق واپومعشر ومحد بن عمر وعبدالله بن محد بن عمارة الانصاری کا اس پر...... اتفاق ہے کہ دافع بن المعلی بدر میں شریک بینے اور اس روزشہید ہوئے ان کی بقیباولا دنہ تھی۔ لان کے بعدائی۔

ملال من المعلى ..... ابن لوذ ان بن حارثه بن زید بن نقلبه بن عدی بن ما لک بن زید بن منا ة ابن حبیب بن عمد حارثه به

ان کی کنیت ابوتیس تقی ،انگی والد وام بنت موف بن میذ دل بن عمر دین عنم بن ماذن بن النجارتھیں۔ موکیٰ بن عقبیٰ وابومعشر ومحمد بن عمر دعیدالله بن محمد بن عمارة الانصار نے اس پرا آغاق کیا ہلال بن المعلی بدر هیں شریک تھے، کیکن محمد بن اسحاق نے ان کاذکران لوگوں میں نہیں کیا جوان کے فزد کیک بدر میں شریک تھے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ وہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے ان کی بقیداولاد ہے ،عبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ اس میں کوئی شک نبیں کورافع بن المعلی شہید بدر میں لیکن ہلال اس روز شہید نبیس ہوئے وہ اپنے بھائی عبید بن المعلی کے ساتھ احد میں بھی شریک متھ البتہ عبید بدر میں زھے۔

ہلال کی بقیداولا دید بینہ و بغداد میں ہے، حبیب بن مبد صار شد کی تمام اولا دسوائے اولا دہلال بن المعلی کے سب انقال کرمگی۔

فنبیا فزرج کے جونوگ رسول التعلقات کے ہمر کاب بدر میں تنے وہ محد بن عمر کے شار میں ایک سو پھھڑ آ دی تنے ۔لیکن محد بن اسحاق کے شار میں ایک سوتر تنے وہ تمام مہاجرین وانصار اور وہ نوگ کہ رسول التعلقات نے نئیمت وثو اب میں ان کا حصد لگایا ،محد بن اسحاق کے شار میں تین سوچ وہ آ دمی تنے ،مہاجرین میں سے تر اسی انصار کے قبیلہ اوس میں سے اکسٹھ اور فزرج میں سے ایک سوتر۔

ابومعشر دمحر بن عمر کے شاریس جولوگ بدر پس شخص وہ تین سوتیرہ آ دمی ہتھے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ بس نے بیرروایت بھی کی ووو ۱۳۱۴ء آ دمی ہتھے اور موکیٰ بن عقبہ کے شاریس ۱۳۱۷ء آ دمی ہتھے۔

انصاركے وہ ہارہ نقیب جنعیں رسول التعلیہ نے منی میں شب عقبہ منتخب فر مایا عبداللہ

بن ابی برخر بن عروبی ترم سے مروی ہے کہ رسول النظافی نے اس جماعت والول سے جو اس ہے عقبہ من اس عقبہ ہے جو مکہ ہے منی آب ہے عقبہ من طفیہ ہے منی اس عقبہ ہے جو مکہ ہے منی آب ہے عقبہ من سے عقبہ من اس سے عقبہ من اس سے عقبہ من اس سے عقبہ من اس سے بہلے مانا ہے ، ار ذیح کو اس کی جاتی ہے شب عقبہ شب راد ذیحہ کہتے ہیں ) کہ اپنی جماعت میں سے بارہ آدی نکال کرمیرے پاس بھیجو جو اپنی توم کے قدروار ہوں جیسا کے عینی این مریم کے حواری قدروار تھان لوگوں نے بارہ آدی متحاری قدروار سے اللہ میں اس میں کے حواری قدروار سے اللہ اللہ میں کہ میں کہ میں اس میں کہتے ہیں کہ میں اس میں کہتے ہیں کہ میں اس میں کہتے ہیں کہتے ہ

مستحسى اورراوى في دوسرى روايت ميان اتنااوركها كه الخضرت في ارشادفر ماياتم من سے كوئي فض اپنے

دل میں پیحسوں نہ کرے کہ دوسرے کا انتخاب کرلیا گیا ، کیونگہ میرے لئے جبیر ٹیل انتخاب کرتے ہیں۔عکرمہ سے مروی ہے کہ سال آئند ورسول الٹھائی ہے انصار کے ستر آ دمی ملے جوآپ پرایمان لائے آپ نے ان میں نے بار ہ آ دمیوں کونتیب بنایا۔

محمود بن لبیدے مردی ہے کہ رسول النہ اللہ کے نتیبوں سے دریا ہت فرمایا کہتم لوگ اپنی کے ذمہ دار ہوجیسا کئیسی بن مریم کے حواری ذمہ دارتھے ،ان لوگوں نے کہا تی ہاں۔

انی امامہ بن مہل بن حنیف سے مروی ہے کہ بارہ نقیب تنے جنگے رئیس اسعد بن زرارہ تنے ۔ عاکشہ سے مروی ہے کہ دارہ کی تنبیات مروی ہے کہ بارہ نقیب فرمہ دارہ رئیس بنایا تھا۔

نقتباء کا نام ونسب اوران کے صفات ووفات عبداللہ بن محد بن محارۃ الانصاری اور دوسرے متعد وطریق ہے مروی ہے کہ اوس میں سے تین نقیب تنے جن میں سے بنی عبدالاشہل کے حسب ذیل دو تنے۔

اسپیر، س انحضیر ۱۰۰۰۰۰ بن ساک بن عبیک بن امری القیس بن زید بن عبدالاهبل کنیت ابویجی اورا بوالحفیر متنی ، ان کی والده بروایت محمد بن عمرام اسپد بنت العمان بن امری القیس بن زید بن عبدالاهبل ، اور بروایت عبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری ام اسپد بن سکن بن کرذ این زحورا و بن عبدالاهبل خیس ر

اسید کی اولا دہیں کی شخصہ ان کی والدہ کندہ ہیں ہے تھیں جب ان کی وفات ہوئی تو بقیہ اولا دنہی۔ ان کے والد عنیر الکتا ئب جا ہیت ہیں شریف (سردار) شخصہ اور جنگ بھاٹ کے دن اوس کے سردار شخے اور استے اور ان تام جنگوں ہیں جواوی وفرزرج ہیں ہوا کرتی تھیں آخری جنگ تھی ای روز عنیر الکتا ئب مقتول ہوئے یہ جنگ ہوری تھی اور اسلام کی دعوت دی تھی ،اس کے چوسال بعد آپ ہوری تھی اور دسول الٹھائی کہ ہیں شخے ،آپ بنی ہو بچکے شخے اور اسلام کی دعوت دی تھی ،اس کے چوسال بعد آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔

اشعار ذیل خفاف بن عدبة اسلمی نے حنیر الکتائب کے یارے میں کے ہیں۔

لوان المنايا جدن عن ذي مهاية: نهبن حضير اليوم غلق واقما

مرموتی خوناک آدی ہے بھاکتیں تو وہ اس روزمعظیر سے ضرورڈ رتی جس روزاس نے قلعہ والم کو تعفل کردیا تھا۔ بطوف به حتی اذاللیل جنة تبوا منه مقعد اُمتنا عما

ووائی قلعہ کے گرد کھومتار ہا بہاں تک کہ جب رات نے است چھپالیا تو اس نے اس سے ایک آرام کی تضعہ کا دینالی۔

والم حفيرالكائب كالمعرفاجوي عبداهبل من تعا-

اسید بن الحظیر زمانہ جا ہلیت بٹل اپنے والد کے بعد اپنی قوم بٹل شریف بنتے اسلام بٹل وہ عقلائے اہل الرائے بٹل شارہوتے بنے ، جا ہلیت بٹل مجی عربی گلمنا جانے بنتے حالا تکدائل زمانے بٹل عرب بٹل کتابت بہت کم تھی ، وہ پیرنا اور تیرا ندازی ایکی جانے بنتے جس فنص بٹل بیصفات جمع ہوتی تعیس اے جا ہلیت کے زمانے میں کال کہا جا تا تھا۔ یہ سب خوبیال اسید بٹل جمع تھیں ان کے والد تغیر الکتا تب بھی اس بٹل میں مشہور بنتے اور ان کا نام بھی کال تھا۔

واقد بن تمروبن معد بن معاذے مردی ہے کہ اسید بن انتظیر اور معد بن معاذ ایک بی دن مصعب بن عمیر العبدری کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے۔اسیداسلام میں معدے ایک محمنٹ پہلے تھے دسول النوائی سے مصعب بن عمیر العبدری کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے۔اسیداسلام میں معدے ایک محمنٹ پہلے تھے دسول النوائی سے مصعب بن عمیر متر آن پڑھاتے تھے اور بن محمد بندھی آکراوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، انھیں قرآن پڑھاتے تھے اور دین کا فقید بناتے تھے۔

اسیدسب کی روایت میں متر انصار کے ساتھ عقبہ آخرہ میں حاضر ہوئے اور ہارہ نقیبوں میں سے ایک تھے، سول التعلق نے اسید بن الحقیر اور زید بن حارث کے درمیان عقد مواضاۃ کیا تھا۔

اسید بدر میں حاضرتیں ہوئے اوروہ اکا برام جاب رسول الفقائظة جونقباد غیرہ نقباء نتے بدرے بیجےرہ کئے تھے ان کا بیگ تھے ان کا بیگمان نہ تھا کہ وہاں رسول الفقائظة و جنگ وقتال کی نوبت آئے گی ، رسول الفقائظة اور آپ کے بمرای محض قافلہ قریش کے روکنے کے لئے نظے بتھے جوشام ہے واپس آر ہاتھا۔

اہل قافلہ کو بیمعلوم ہو گیا تو انھوں نے کئی کو مکہ بھیجا کہ قریش کورسول النّعظیٰ کے روائٹی کی خبر دے ، ان لوگوں نے قافلے کوسراحل سے روانہ کیا اور وہ بچ گیا قریش کی جنگی جماعت اپنے قافلہ کی تفاظت کے لئے مکہ سے روانہ ہوئی ، ان کامقابلہ رسول النّعلیٰ اور آپ کے اصحاب سے بغیر کسی قرار و کے کے بدر میں ہو گیا۔

عبدالقد بن الم سفیان مولائے ابن الی احمد ہے مردی ہے کہ اسید بن الحقیر رسول الشفائی ہے اس وقت ملے جب آپ بدر ہے آگے تھے اور کہا کہ سب تعریفی اس اللہ کے لئے جیں جس نے آپ کو لئے مند کیا اور آپ کی آگے کو شنڈ اکیا ، یا رسول اللہ واللہ میرا بدر سے چھے رہنا یہ گمان کر کے نہ تھا کہ وہ تمن کا مقابلہ کریں گے ، میرا گمان سیتھا کہ وہ تم ارتی قائد ہے ، اگر یہ خیال کرتا کہ وہ دیمن ہے تھے نہ رہنا۔ رسول الشفائی نے نے فر مایا تم نے بچ کہا۔ میرا میں میں میں میں اس وقت ہوں ہوں ہوں وقت ہوں ہوں ہوں وقت ہوں ہوں کہا کہ اسیدا صدیمی شریک ہے اس روز انھیں سمات ذخم کئے ۔ جس وقت ہوں ہوں کے تو وہ

حمد بن عمر کے ابنا کہ اسپر احد میں سرید ہے اس روز امیں سات و م سے۔ میں وقت بوب بھی ہے وہ و رسول النسلانے کے ہمر کاب کابت قدم رہے خندتی اور تمام مشاہد میں رسول النسلانے کے ہمر کاب تھے اور آپ کے

بلنديا بيامحاب شي عقد

الا بریرہ نے کی اللہ سے روایت کی کہ اسید بن الحقیر کیے اسے آدی تھے ، ابن مالک ہے مروی ہے کہ اسید بن الحقیر اورعباد بن بشر مہینے کی آخری تاریک رات جی رسول الشعائی کے پاس تھے دونوں آپ کے پاس باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ جب نگلے تو دونوں جی سے ایک کا عصاء دونوں کے لئے روشن ہوگیا۔ اس کی روشنی میں جانے رسی کر ایس کے لئے روشن ہوگیا جس کی روشنی میں وہ چلے۔ میں چلتے رہے۔ جب راست جدا ہوا تو ان میں سے برایک کا عصا اس کے لئے روشن ہوگیا جس کی روشنی میں وہ چلے۔ بشر بن بیار سے مروی ہے کہ اسید بن خیرا پی قوم کی امامہ کرتے تھے ، بیار ہو گئے تو انھوں نے بیئے کرنما زیرہ صائی۔ سلیمان بن ہلال نے اپنی حدیث میں کہا کہ پھراؤگوں نے ان کے بیچھے بیٹے کرنما زیرہ می۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ اسیدین الحقیر کی وفات اس حالت عمل ہوئی کے وواپنے اوپر جار ہزار کا قرض چھوڑ گئے۔ان کے مال میں آیک بزار سالانہ کی آیہ ٹی ہوئی تھی لوگوں نے اس کے بیچنے کا ارادہ کیا تو عمر بن الخطاب کومعلوم ہوا۔ افھوں نے ان کے قرض خواہوں کو بلا بھیجا اور کہا کہ آیا شمصیں بیمنظور ہے کہ تم لوگ برسال ایک بزار کے لواور اسے جارسال میں پورا کرلو۔ ان لوگوں نے کہا ہاں اسے امیر المونین ، لوگ جا کہا دفر وخت کرنے سے بازر ہے ادر برسال ایک بزار لیتے تھے۔

محمود بن لبیدے مروی ہے کہ اسید بن الحقیر کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ انھوں نے قرض چھوڑ ا، عمرُ نے ان کے قرض خوا ہوں سے مہالت دینے کی تفتیگو کی۔

بی عنم بن البسلم بن امری القیس بن ما لک بن الاوس میں ہے حسب ذیل ایک صحافی تھے

### خزرج کے نونقیب میں بنی النجار کے حسب ذیل ایک تھے

استعدین زرار دارد سابن عدی بن عبید بن ثقلب بن علی بن ما لک بن النجار کنیت ابوا ماریخی را کی والده سعادتھیں ۔ایک روایت ہے کہ الفریعہ بنت رافع بن معاویہ بن عبید بن الا بجرتھیں ،ا بجرعد رہ بن عوف بن الحارث بن الخررج بتھ اسعد سعد بن معاذ کے خالدزاد بھائی تھے۔

اسعد بن زرارہ کی اولا دہیں حبیبہ و کبٹہ والعربیہ تھیں جوسب مبالیعات میں سے تھیں انکی والدہ عمیر بنت سہل بن تغلبہ الحارث ابن زید بن تغلبہ بن عملی بن مالک بن النجارتھیں اسعد بن زرارہ کی اولا وزینہ نہتی اورسوائے ان بیٹوں کے اولا دیکے ان کی بقیداولا دنتھی۔ان کے بھائی سعد بن زرارہ کی بقیداولا دکتی۔

ضبیب بن عبدالرحمٰن بن ضبیب بن بیباف سے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ اور ذکوان بن عبد قیس مکہ معظمہ عنبر ربیعہ کے پاس کئے تھے ،ان دونوں نے رسول اللہ کوسنا تو آپ کے پاس آئے ،آپ نے ان کے سامنے اسلام بیش کیا اور قر آن پڑھ کر سنایا۔ دونوں شرف بداسلام ہوئے ، پھر ختبہ بن ربیعہ کے پاس نہ گئے بلکہ مدید واپس آئے بید دونوں سب ہے جو مدید میں اسلام لے کے آئے۔

عمارة بن غزید سے مردی ہے کہ اسعد بن زرارہ سب سے پہلے تخص ہیں جو اسلام لائے آپ سے چھآدی طے جن میں جھے اسعد سے ، یہ انھوں نے طے جن میں چھے اسعد سے ، یہ بہلا سال تھا۔ دوسر سے سال انسار کے بارہ آدی آپ سے عقبہ میں طے ، انھوں نے

آپ سے بیعت کی تیسر ہے سال آپ ہے ستر انصار ملے انھوں نے آپ سے شب عقبہ بینی ارذی الحجہ کی رات کو بیعت کی ،آپ نے انھیں میں ہے بارہ نقیب کئے اسعدابن زرارہ بھی نقیب تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ اسعد بن زرارہ کوان آٹھ آ دمیوں ہیں شار کیا جاتا ہے جن سے متعلق لوگوں کا گمان ے کہ وہ انصار میں سب سے پہلے بنی تعلیق ہے قدمیوں ہوئے اور اسلام لائے۔ ہمارے نز ویک جیما ومیوں کا واقعہ تمام اقوال میں سب ہے زیادہ ٹابت ہے وہ لوگ انصار میں سب سے پہلے بن اللہ ہے ملے اور اسلام لائے ، ان ے بل انسار میں ہے کوئی اسلام بیں لا یا تھا۔

عبادہ بن الولید بن عبادہ الصامت ہے مردہ ہے کہ لیلۃ العقبہ میں اسعد بن زرارہ نے رسول التبعیلیٰ کا ہاتھ بجڑ کر کہا کہ اے لوگوں اتم جانے ہو کہ تم لوگ محموظات ہے کس بات پر بیعت کرتے ہو! تم لوگ آپ ہے اس بات پر بیعت کرتے ہو کہ فرب وعجم اور جن وانس سب ہے جنگ کرد گے۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اس کے لئے جنگ ہیں جو جنگ کرے ،اوراس کے لئے ملی ہیں جوسلی کر \_ ، اسعد بن زراره نے عرض کی بارسول اللہ مجھ پر لا زم کر د ہیجئے۔

ر سول التنديشية نے فر ما يا كەتم اوگ جھے ہے اس پر بعت كرنے ہو كە كوابى دو كے كه اللہ كے سوا كوئى معبود تہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں ،نماذ پڑھو گے ، زکوۃ دو گے میری بھی حفاظت کو دیئے جس ہے اپنی اہل وعیال کی حفاظت کرتے ہو۔

سب نے عرض کی جی ہاں ،انصار کے کسی کہنے والے نے کہا جی ہاں یا رسول الله بیاتو آپ کے لئے۔اور ہمارے لئے کیا ہے فر مایا جنت اور تصرت انہیٰ ۔

یجی بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارہ ہے مروی ہے کہ بیں نے ام سعد بن سعد بن الربیع کو کہتے سنا جو خارجہ بن زید ابن ٹابت کی مال تھیں کہ مجھے النوار والدوزید بن ٹابت نے خبر وی کہ رسول التعابی کے مدینہ آنے ہے پہلے اسعد بن زرارہ کوخواب میں دیکھا۔وہ لوگوں کو یا نجوں نمازیں اور جمعداس مسجد میں پڑھار ہے ہیں جو انھوں نے سہل وسہل فرزندان راقع بن الی عمروا بن عائمذ بن تغلبہ بن عنم بن ما مک بن النجار کے میدان میں بنائی ہے۔انھوں نے کہا کہ پھر میں رسول القد کو دیکھتی تھی کہ جب آ پے تشریف لائے تو اسی مسجد میں نماز پڑھی اورا ہے تعبیر کیا۔آپ کی دہ مجدآج تک ہے۔

محربن عمرنے کہا کہ مصعب ابن عمیر بھی رسول اللہ کے تھم ہے اسی جگہ لوگوں کونماز اور جمعہ یرد ھاتے تھے۔ جب وہ رسول النسون کے پاس روانہ ہو گئے کہ آپ کے ساتھ بجرت کریں تو اسعد بن زرارہ نے لوگوں کو نماز يرهاني\_

اسعد بن زرارہ اور عمارۃ بن حزم اورعوف بن عضر اء جب اسلام لائے تو وہ لوگ بنی مالک بن النجار کے بيت تو ژر ہے <u>تھے۔</u>

محمہ بن عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارہ ہے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ کوحلق کی بیاری ہوئی تو ان کے یاس ر سول التعلیق تشریف لائے اور فر مایا کہ داغ دو، میں تمھارے بارے میں اپنے اوپر ملامت نہ کرول گا۔ بعض اصحاب بی میلینی ہے مروی ہے کہ رسول النہ دیائے نے اسعد بن زرارہ کے طلق میں درد ( ذبحہ ) کی

وجہ ہے دوم تبدداغا اور فرمایا کہ بیس اس ہے اپنے دل بیس کو کی تنظیم نہیں جیموڑ تا ہوں لیعنی ہی کر بھھتا ہوں ، جاہر ہے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ کو ذبحہ در دخلق تھا تو اسے رسول النھائی نے داخ دیا۔ جاہر ہے مروی ہے کہ رسول الشھائی نے انکی اکمل درگ دست ) بیس دومر تبدداغ دیا۔

ابن شہاب ہے مروی ہے کہ آخیں ابی امالم سہل بن صنیف نے خبر ورکہ رسول التعاقیقی نے اسعد بن ذرار کی عمیاوت فرمائی ان کے جسم پر چی انجیل آئی تھی۔ جب آب ان کے پاس تشریف لائے تو فرمایا اللہ یہودکو غارت کرے جو کہتے ہیں کہ آپ نے ان ہے اس مرض کو کیوں نہ دور کردیا حالا نکہ میں ان کے لئے اور اپنے لئے کسی بات برقاد نہیں مجھے ابی امامہ کے بارے میں تم لوگ ملامت نہ کرو۔ آپ نے ان کے متعلق تھم می یا تو آنھیں داغ و یا گر اور داغ و یا گرے اور ان کے صفی میں دائر و کردیا گیا۔

یجیٰ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارہ ہے مروی ہے کہ ابوا مامہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں کے متعلق جو تین تھیں رسول النسلطی کو وصیت کی ، وہ رسول التسریف کے عیال میں ہوگئیں ، آپ کے ہمر کا ب از واج کے مکا توں میں گشت کرتی تھیں وہ کبٹہ وحبیبہ والفار ہے ( الفراجہ ) دختر ان اسعد تھیں۔

نینب بنت نبیط بن جابرزوجدانس بن ما لک سے مروی ہے کہ ابوا مامہ یعنی اسعد بن زرارہ نے میری والدہ اور خالہ کے متعنق رسول النہ منطقہ کو وصیت کی وہ آپ کے پاس زبور لائے جس میں سونا اور موتی تھے۔اس کا نام الرعاث بالی یا بندہ ) تھا ، رسول النہ منطقہ نے وہ زبوران کو بہنا دیئے۔روایہ نے کہا کہ میں نے ان میں کے بعض زبورائے اور اسے احرام کے پاس یا ہے۔

الی امامہ بن ہمل بن صنیف ہے جواسعد بن زرارہ کے نوا سے تھے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ابوامامہ اسعد بن زرارہ بن عدس کی عیادت فرمائی وہ لیلۃ العظیہ بیل نقبا کے رئیس تھے ان پر پتی انجیس آئی رسول اللہ بھائے ان کے پاس عیادت کو آئے اور فرمایا کہ یہ بہود بھی بدترین ہیں کہتے ہیں کہ کیوں نہ آپ نے اس مرض کوان ہے دور کردیا۔
عالا نکہ بیس تمعارے لئے یا ہے لئے کسی چیز پر بھی قادر نہیں ۔ لوگ ابوامامہ کے بارے بیس ہرگز ملامت نہ کریں۔ رسول اللہ اللہ بھائے کے تھم پر پتی کی وجہ ہے انھیں داغ دیا گیا۔ ان کی گردن میں داغ کا ایک طوق بنادیا گیا بھر الی امامہ کو بہت دیرنہ کر رہی تھی کہ ان کی وفات ہوگئی۔

عبدالرحمٰن الى الرجال ہے مردی ہے کہ اسعد بن زرارہ کی دفات شوال میں بجرت کے نویں مبینے ہوئی۔ اس زمانے ہے رسول النہ اللہ کی معجد تقمیر ہور بی تھی۔ یہ بدرے پہلے کا واقعہ ہے، رسول التہ باللہ کے پاس بنی التجار آئے اور عرض کی ، جمارے نقیب مرکئے ، ہم ہر کئی کونقیب کفیل و ذمہ دار بناد بیجئے ، رسول الشقائی نے فرما یا تمھا رانقیب

یکیٰ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن نے اپنے اعزہ سے روایت کی کہ جب اسعد بن زرارہ کی وفات ہوئی تو رسول النہ اللہ ان کے شام میں تشریف لائے۔ آپ نے انھیں تین کپڑوں میں کفن دیا جن میں ایک چا درتھی۔ آپ نے ان کے شام میں تشریف لائے۔ آپ نے انھیں تین کپڑوں میں کفن دیا جن میں ایک چا درتھی۔ آپ نے ان برنماز پڑھی۔ رسول النہ اللہ کو جنازے کے آئے نہاتے ہوئے دیکھا کیا اور آپ نے انھیں بقیع میں وفن کیا۔ عبداللہ بن ابی بحر بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ بقیع میں سب سے پہلے جو وفن کیا گیاوہ اسعد بن زرارہ میں میں عبد بن عبر انہ بن کہتا ہے۔ عبد بن خران بن کہتا ہے کہ بن عمر نے کہا کہ بیانسار کا قول ہے۔ مہاجرین کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو بقیع میں وفن کیا گیاوہ عثمان بن

مظعون تقي

#### بن الحارث بن الخزرج كے حسب ذيل دونقيب تھے

عبد الله بن رواحه .... ابن ثعبه بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس بن ما لك الاغرابين ثعبه بن كعب بن الخزرج بن الخزرج بن النخر و بن الاطنب بن عامر بن زيد مناة بن كعب بن الخزرج بن الخزرج بن الخزرج من الده كبية بنرواقد بن عمر و بن الاطنب بن عامر بن زيد مناة بن ما لك الاغراض وها نصار كي بارونقيبول عن سے متھے۔

بدرواحدوخندق وحدید بیریش کی تھے، یوم موت میں شہید ہوئے وہ اس روز ایک امیر تھے ہم نے ان کا حال بنی الحارث بن الخزرج کے حاضر بن بدر میں لکھ دیا ہے۔

#### بی ساعدہ بن کعب بن الخزرج کے حسب ذیل دوآ دمی تھے

ا بن دیلم بن حارثه ابن حزیمه بن تعلیه بن طریف بن الخزر ن ابن ساعد کنیت ابو ثابت تھی ان کی والدہ عمرہ تھیں جوالثا ثنہ بن مسعود قبلہ بن عمرو بن زید بن عدی بن عمرو بن ما لک بن النجار بن الخزرج تھیں ، وہ سعد بن زید الاشبل سے جواہل بدر منصے خالہ زاد بھائی تھے۔

سعد بن عباده کی اولا دمیں سعید ومحمد وعبدالرحمٰن تنھے ،ان کی والدہ غزید بنت سعد بن خلیلہ بن الاشرف بن الجی حزیمہ بن تعلبہ بن طریف ابن الخزرج بن ساعدہ تھیں۔

. قبس وا مامه وسدوس ،ان کی والد وقلیهه بنت عبید بن ولیم بن حارث بن الی حزیمه بن تعبیه بن طریف بن الخزرج بن ساعده تنفیس ـ

۔ مد جا بلیت ہیں بھی عربی نکھتے تھے حالانکہ کتابت عرب میں بہت کم تھی وہ پیر نا اور تیراندازی اچھی جانتے تھے۔ جواے اچھی طمرح جانتا تھاوہ کا ل کہلا تا تھا۔

سعد بن عبد دہ اور ان کے قبل ان کے آبادا جداد زمانہ جا ہلیت میں اپنے قلعہ پر ندادیا کرتے تھے کہ جو گوشت اور چر بی بسند کرے وہ ولیم بن حارث کے قلعے میں آئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ بیس نے سعد بن عبادہ کواس وقت پایا جب وہ اپنے قلعہ پرنداد ہے تھے کہ جو تخص چر نی یا گوشت بسند کرے اے سعد بن عبادہ کے پاس آنا چاہئے ، بیس نے ان کے ہیئے کو ای طرح پایا کہ وہ بھی دعوت ویتے تھے۔

میں مدینہ کے رائے پرچل رہاتھا۔اس وقت جوان تھا۔ مجھ پرعبداللہ بن عمر گزرے جوالعالیہ اپنی زمین کی طرف جارے بچے انھوں نے کہا کہا ہے جوان ،ادھر آؤ۔ دیکھو آیا تسمیس سعد بن عبادہ کے قلعے پرکوئی ندادیتا ہوانظر

آتا ہے جس نظری تو کہا کہ بیس ۔ انھوں نے کہا کہ منے سے کہا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ سعد بن عبادہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے حمد عطا کر اور مجھے مجد (بزرگی) عطا کر مجد بغیرا تھے کام کے نبیں ہے اور اچھا کام بغیر مال کے نبیں ہے اے اللہ تھوڑ امیرے لئے مناسب نبیں ہے اور نہیں اس پر درست ہول گا۔

محمہ بن عمر نے کہا کے سعد بن عبادہ منذر بن عمر واورابو وجانہ جب اسلام لائے تو یہ بی ساعدہ کے بت تو ر تے بتھے ،سعد بن عبادہ سب کی روایت میں سر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے ،انصار کے بارہ نقیبوں میں سے ستے وہ سر دارتی ہتے ، بدر میں حاضر نہ ستے ، وہ روائی بدر کی تیاری کرر ہے تھے اورانصار کے گھروں میں آ کرانھیں بھی روائی ۔ پر برا چیختہ کرتے ہتے ،گرروائی ہے پہلے وہ بختائ ہو گئے اور تھبر گئے ،رسول انتصاف نے فرمایا کہ آگر چے سعد شرکے شرکا کی شہوئے ۔ کیکن اس کے آرڈ ومند ہتے۔

بعض نے روایت کی کہ رسول التعاقیقے نے نئیمت وثو ات میں ان کا حصدلگا یا بیدنہ متفق طبیہ ہے اور نہ ٹابت ۔ راوا یان مغازی میں ہے کسی نے بھی حاضر بدر میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن و واحد و خندق اور تمام مشاہد میں رسول التعاقیقے کے ہمر کاب تنھے۔

جب رسول النتقاب في مدينه سے تشريف لائ تو سعد آپ کوروزانه ایک بزا پياله سجيجة سخے جس بيل کوشت کا ٹريد (ٹريدا،رونی کے نکز ہے گوشت بيل پکے ہوئے ) يا دووه کا ٹريديوسر که وزيتون يا تھی کا ٹريد ہوتا تھا۔ا کثر گوشت کا ہوتا تھا ،سعد کا پياله رسول النتھ فيسلة کے ساتھ آپ کی ازواج کے مکانوں بيل گھومتا تھا (ليحنی جس روز آپ جہال ہوتے شخے و ہيں وہ پياله جميجا جاتا تھا۔)

ان کی والدہ عمرہ بنت مسعودہ طالبعات میں ہے تھیں۔ وفات مدینہ میں اس وقت ہوئی کے رسول استدیا تھے اور وہ دومۃ الجندل کے لئے تشریف کے تقے۔ یہ غزوہ رہ جاتا الاول ہے ہیں ہوا تھا سعد بن عبرہ واس غزوہ ہے ہیں بھی آپ کے ہمر کاب تنے ، جب رسول التعلق مدین تشریف لائے تو آپ ان کی قبر پرآئے اور ان پرنماز پڑھی۔ سعد بن عباد ق کی والدہ کی وفات اس وقت ہوئی جب بی ملک میں میں ہوئی ہے ہیں ہوئی جب بر تھے۔ آپ سعد بن عباد ق کی والدہ کی وفات اس وقت ہوئی جب بی ملک میں ہا ہے برجی ، ایس سعد نے کہا کہ ام سعد کی وفات ہوئی جب برجی ، آپ نے پڑھی ، ایس نے برجی ، ایس کی ایس نے برجی ، اور ایس نے برجی ، ایس نے برجی ہوں کے ایس نے برجی نے برجی ہوں کے برجی نے برجی ہوں کے برجی ہوں کے برجی ہوں کے برجی نے برجی نے برجی نے برجی نے برجی ہوں کے برجی نے برتی نے برجی نے برتی نے برتی نے برتی نے برجی نے برجی نے برجی نے برجی نے برتی نے برتی نے برجی نے برجی نے برتی نے بر

ابن عمباس ہے مروی ہے کہ سعد بن عمبادہ نے رسول انتسابی ہے ہی نزر کے بارے میں استفتاء کیا جوان کی والدہ پڑتھی اور اس کو بورا کرنے ہے پہلے ان کی وفات ہوگئی رسول انتسابی نے فر مایا ان کی طرف ہے ادا کروو۔

ابن عباس مردی ہے کہ سعد بن عبادہ کی دالدہ کا انتقال ہوا تو وہ موجود نہ تھے۔رسول امتعاقیہ کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میری دالدہ کی وفات ہوگئی ہیں ان کے پاس موجود نہ تھا۔اگر ہیں ان کی طرف سے خیرات کروں تو یہ آئھیں مفید ہوگا آپ نے فرمایا۔ ہاں عرض کی ہیں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میرا باغ خرماان کی طرف سے صدقہ ہے سعید سے مردی ہے کہ سعد بن اللہ تھے ہے باس آئے اور کہاام سعد کی وفات ہوگئی۔انھوں نے دصیت منہیں کی اگر ہیں انگی جانب سے خیرات کروں تو انھیں مفید ہوگا۔فرمایا ہاں۔انھوں نے کہا کہ پھرکون ساصد قد آپ کو منہیں کی اگر ہیں انگی جانب سے خیرات کروں تو انھیں مفید ہوگا۔فرمایا ہاں۔انھوں نے کہا کہ پھرکون ساصد قد آپ کو

زیادہ بہندہے۔فرمایا کہ یافی بلاؤ (معنی کنوال وتف کرو)

سعید بن المسیب ہے مروی ہے کہ ام سعد کا انتقال ہوا تو سعد نے بی الفیافی ہے پوچھا کہ کونسا صدقہ افصل ہے ، فرمایا۔ یانی بلاؤ۔

من سے مروی ہے کہ ان ہے گئی نے دریافت کیا آیا میں اس حوض کا پانی پیوں جو ....مبحد میں ہے کیونکہ دو صدقہ (وقف ) ہے حسن نے کہا کہ ابو بحروعمر رضی القد عنہ نے ام سعد کے سقامیہ سے پانی بیا ہے، بس کا فی ہے۔

عمر بن الخطاب ہے مردی ہے کہ جس دقت اللہ نے اپنے بی میالیقیہ کو وفات دی تو انصار سقیفہ بی ساعدہ میں جمع ہو ہے۔ جمع ہوئے سعد بن عباد وبھی ساتھ بتھے ،انھوں نے سعد کی ہیعت کامشورہ کیا۔ پینجبر ابو بکر وعمر رضی القد عنہ کو پنجی روانہ ہوئے اوران لوگوں کے پاس آئے ،ہمراہ کچھ مہاجرین بھی ہتھے۔

ان کے اور انصار نے ورمیان سعد بن عبادہ کی بیعت کے بارے میں گفتگو ہوئی تو خطیب انصار کھڑا ہوااوراس نے کہا" اسا جددیلھا المعحکک و عدیقھا المعو حب" ( میں وہ شاخ ہوں جس سے اونٹ اپنا جسم تھجاتے ہیں اور وہ میوہ نورس ہوں جو بابر کت ہے ) اے گروہ قریش ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک امیر تم میں سے پھر بہت شور ہونے لگا۔اور آوازیں بلند ہوگئیں۔

عمرٌ نے کہا کہ بین نے ابو بکر کے عرض کی کہ آب اپنا ہاتھ پھیلائے ،انھوں نے اپنا ہاتھ بھیلا دیا تو ہیں نے ان سے بیعت کر لی اورانصار نے بھی ان سے بیعت کر لی ،مہاجرین نے بھی ان سے بیعت کر لی ،ہم سعد بن عمباد ہ کی طرف بڑھے ،وہ پ درا دڑھے ہوئے ان لوگوں کے درمیان تھے ہیں نے پوچھا کہ انھیں کیا ہواہے ،لوگوں نے کہا کہ ویئار ہیں۔

ان میں ہے کسی کہنے والے نے کہ کہتم لوگوں نے سعد کوٹل کر دیا۔ میں نے کہا کہ اللہ نے سعد کوٹل کیا، واللہ جمیس اندیشہ ہوا کہ واللہ جمیس اندیشہ ہوا کہ واللہ جمیس اندیشہ ہوا کہ اگر جم نے بیعت نہ کی ۔ اور قوم کوچھوڑ دیا تو وہ جمارے بعد بیعت کر لیس سے پھر یا تو جم بھی ان سے بیعت کرنے جو جماری مرضی کے فلاف تھا یا جم ان کی مخاطف کرتے جس صورت میں فساد ہوتا۔

زبیر بن المنذ ربین انی اسیدال عدی ہے کہ ابو بکر نے سعد بن عبادہ سے کہا کہ تم بھی آ کر بیعت کرلو کیونکہ سب لوگوں نے بہت کرلی بتوت کرلی بتو انتخاری قوم نے بھی بیعت کرلی بتو انتخاری و قت کہا کہ بیت کرلی بتون کہ اور اپنی توم و قبیلے کے ان تک بیعت نہ کروں گا۔اور اپنی توم و قبیلے کے ان لوگوں کی بیعت نہ کروں گا۔اور اپنی توم و قبیلے کے ان لوگوں کی بھراہی میں جومیرے تابع میں تم لوگوں سے قبال نہ کرلوں گا۔

ابو بکڑے پاس یہ خرآئی تو بشیر کی سعد نے کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ انھوں نے انکار کیا اور اصرار کیا۔ وہ آم سے بیعت کرنے والے نہیں ہیں خواہ انھیں قبل کردیا جائے اور وہ ہر گز قبل نہیں کئے جاسکتے ............ تاوقتیکہ ان کے ساتھ ان کی اوالا واور ان کا قبیلہ قبل نہ کیا جائے اور وہ لوگ ہر گز قبل نہیں کئے جاسکتے تافتیکہ خزرج کو خبل کیا جائے اور خزرج کو ہر گز قبل نہیں کیا جاسکتا تا وفتیکہ کو قبل نہ کیا جائے۔ لبندا آپ لوگ انھیں نہ چھیٹرے۔ کیونکہ آپ کا معاملہ درست ہو گیا ، وہ تہ صیں نقصال بہ بنجانے والے نہیں ہیں جب تک ان سے باز پریں نہ ہو، وہ صرف ایک آ دمی ہیں ابو بکر ا

نے بشیر کی نفیحت تبول کرلی اور سعد کوچھوڑ دیا۔

جب عمرٌ والی ہوئے تو ایک روز مدینہ کے رائے پران سے طے کہا کہوا ہے سعد سعد نے کہا، کہوا ہے عمرٌ ہے عمرٌ نے کہا کہم وہی ہوجوہ وہ سعد نے کہا ہاں جس وہی ہوں ، یہ حکومت تم تک پہنچ گئی ہے ، والتہ تمھارے ساتھی ابو بکر جسیس تم سے زیادہ محبوب تھے واللہ میں نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ جس تمھاری نزو کی کوٹا پسند کرتا ہوں۔
عمرٌ نے کہا جوا ہے بڑوی کی نزد کی کو پسند نہ کرے وہ اس کے پاس سے نتقل ہوجائے سعد نے کہا کہ جس اسے بھولائیس ہول اور جس ان کے بڑوی میں نتقل ہونے والا ہوں جوتم سے بہتر ہیں۔ زیادہ زمانہ نہ گزرا کہ وہ

ا بتدائے خلافت عمرٌ بن الخطاب میں شام کی طرف ہجرت کر کے روا نہ ہو گئے اور حوران میں انکی و فات ہو گی۔ کی بن عبدالعزیز بن سعید بن سعد عباد ہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ سعد بن عباد ہ گی و فات حوران ملک شام میں خلافت عمرؓ کے ڈھائی سال بعد ہوئی۔

محربن عمرٌ نے کہا کہ کو یا ۱ اسم میں ان کی وفات ہو گی۔

عبدالعزیز نے کہا کہ دیدینہ میں ان کی موت کاعلم اس وقت ہوا کہاڑکوں نے بیر مسدیا سکن میں جو دو بہر کی بخت گرمی میں تھے ہوئے تھے کسی کہنے دالے کو کئویں ہے کہتے سنا کہ

قتلنا سید النخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بھین قلم نحط فوادہ (ہم نے فزرج کے سردار سعد بن عبدہ کول کردیا ہم نے آتھیں دو تیر مارے ہم نے ان کے دل پرنشانہ لگائے سے ڈطاندگی)

لڑ کے ڈر گئے اور اس دن کو یا در کھا ، انھوں نے اس کو و ہی ان پایا جس روز سعد کی وفات ہو نی تھی ۔ کسی سوراخ میں جیٹھے وہ چیٹنا ب کرر ہے تھے کئی کر دیئے گئے اور اسی وقت مر گئے ۔ لوگوں نے ان کی کھال کو دیکھا کہ مبز ہوگئی تھی ۔

محمر بن سیرین سے مروک ہے کہ سعد بن عبادہ نے کھڑے ہوکر چیٹاب کیا۔ جب واپس آئے تو اپنے ساتھیوں سے کہر کہ میں جراثیم محسوس کرتا ہوں ان کی وفات ہوگئی تو لوگوں نے جنکو کہتے سنا۔

ققلنا سید النحزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسھین لم نخط فوادہ (ہم نے فزرج کے سردار سعد بن عبادہ کوئل کردیا ،ہم نے انصیں دو تیر مارے ہم ، نے ان کے دل پرنشانہ لگانے سے خطانہ کی )

منگر ریس عمر و ۱۰۰۰۰۰ این هنیس این لوزان بن عبدودین زید بن تغلید بن خزر ترجی بن ساعدان کی والده مهند بنت المنذ ربن الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن کعب بن سلمهیس ..

سب کی روایت میں وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے اور بار ہ نقیبوں میں سے تھے ، بدر واحد میں شریک تھے بیرمعو نہ میں شہید ہوئے ،ان کا حال بنی ساعدہ کے حاضرین بدر میں لکھ دیا ہے۔ بی سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن ساردہ بن تزید بن جشم بن الخزرج کے حسب ذیل دونقیب تنص

براء بن معمر ور ۱۰۰۰۰۰ بن خربین ضاء بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب ابن سلمه ان کی والده الرباب بنت النعمان بن امری القیس بن زیداین عبدالاشبل بن جشم بن الا دس تقیس به

براء کی اولا دھیں بشر بن البراء تھے جوعقبہ اور بدر میں حاضر ہوئے بیتھے، ان کی والدہ خلیدہ بنت قبیس بن ٹابت بن خالد، و ہمان کی شاخ انتجع میں سے تھیں میشر، ہندسلا فیہ لر پاپ مبالیعات میں سے تھیں ،ان کی والدہ تھیریہ صفی بن صنح بن خنساء بن سنان بن مبید بنی سلمہ میں سے تھیں۔

برا ہمعرورسب کیروایت میں عقبہ میں حاضر نتے ، انصار کے بارہ نقیبوں میں سے تخصایلۃ العقبہ ہیں جس وقت ستر انصار رسول التعالیات سے قدمبوس ہوئے تو برا ونقباء میں سب سے پہلے مخص تنے جنھوں نے کلام کیا ، ان لوگوں نے آپ سے بیعت کی آپ نے ان میں سے نقیب بنائے۔

براء کھڑے ہوئے اللہ کی حمدوثنا کی اور کہا کے سب تعریفیں ای اللہ کے لئے ہیں جس نے حمد کے وریعے سے ہمیں بزرگی دی اور آپ کو ہمیں عطا کیا۔ ہم لوگ ان میں سب پہلے ہوئے جنھوں نے قبول کیا ان میں سب سے ہملے ہوئے جنھوں نے قبول کیا ان میں سب سے آخر ہوئے جن کو آپ نے دعوت دی ہم نے اللہ اور اس کے رسول اللہ کی دعوت قبول کی اور سنا اور فر مال برداری کی ۔ اے گر وہ اوس وخزرج اللہ نے اپنے دین سے تمھارا اکرام کیا ہے آگرتم نے فر مال برداری اطاعت اور شکر گئے۔
گڑاری اختیار کی ہے تو انتہ اور اس کے رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ پھردہ بیٹھ گئے۔

ابن کعب بن ما لک سے مروی ہے کہ براء بن معرورسب سے پہلے مخص ہیں جنھوں نے بی اللہ کے قبلہ کی طرف مند کرنے سے پہلے حیات وفات میں قبلہ اول کی طرف مند کیا۔ انھیں بی تفایقے نے ریحم دیا کہ وہ بیعت المقدس کی طرف مند کریں براء نے بی تفایقے کی اطاعت کی۔

جب ان کیوفات کا دفت آیا تو این اغرہ کو تھم دیا کہ وہ ان کا مند مبدحرام کی طرف کردیں، بی اللہ مہاجر ہو کے آئے تو آپ نے چیومہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ پھر قبلہ کعبہ کی طرف پھیردیا گیا۔

ابوجر بن معبد بن ابی قمادہ ہے مروی ہے کہ براء بن معرورانصاری پہلے تخص ہیں جنموں نے قبلہ کی طرف رخ کیا ، وہ ستر میں ہے ایک نقیب تھے ، بی آلیقہ کی جرت ہے پہلے مدیند آئے اور قبیلے کی طرف نماز پڑھنے گئے وفات کا وقت آیا تو اپنے نملٹ مال کی رسول النہ قائیقہ کے لئے وصبت کی کد آپ اے جہاں چاہیں خرج کریں اور کہا کہ جھے میری قبر میں روبہ قبلہ رکھتا۔ بی قائیقہ ان کی وفات کے بعد آئے اور آپ نے ان پرنماز پڑھی۔ مطلب بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ براء پہلے تحص ہیں جنموں نے اپنے نمٹ مال کی وصبت کی اور رسول

انتھا گئے نے اسے جائز رکھا۔ ابن کعب بن مالک سے مروی ہے کہ براء بن معرور نے وفات کے وفت وصیت کی کہ جب انھیں قبر میں رکھا جائے تو ان کا منہ کعبہ کی طرف کیا جائے ، رسول النّوافیۃ ان کی موت کے پچھ بی روز بعد مکہ سے ہجرت کر کے

مدین تشریف لائے اور آپ نے ان برنماز پڑھی۔

یکی بن عبدالقد بن ابی قاده نے آپ والدین ہے روایت کی کہ جب قبلہ پھیر گیا تو ام بشر نے کہا یارسول اللہ بیراء کی قبرہے رسول اللہ اللہ نے اصحاب کے اس پر تجبیر کہی (کدوہ پہلے بی سے قبلہ رخ تھی۔

یکی بن عبدالقد بن ابی قبادہ نے اسے والدین سے روایت کی کہ بی آپ جس وقت مہ بن تشریف لائے تو براء بن معرور پہلے محف ہیں جن پر آپ نے نماز جنازہ پڑھی آپ اپ اصحاب کولے گئے ان کے پاس صف باندھی اور کہا کہ استان کی مغفرت کر ، ان پر رحمت کر ، ان سے راضی ہو جا اور تو نے (بیرس) کر دیا۔

اور کہا کہ اے اللہ ان کی مغفرت کر ، ان پر رحمت کر ، ان سے راضی ہو جا اور تو نے (بیرس) کر دیا۔

محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ براء بن معرور کی وفات بی آئی تھے کے مدینے آنے سے پہلے ہوئی۔ جب

آپ تشریف لائے توان پرنماز پڑھی۔ کسی ابل مدینہ ہے مروی ہے کہ رسول التعظیم نے کسی نقیب کی قبر پرنماز پڑھی ،محمہ بن عمر نے کہا کہ براء معرور ہی تھے جن کی نقباء میں سب سے پہلے و فات ہو گی۔

عبدالله من عمر و ۱۰۰۰۰۰ م حرام بن تغلبه بن حرام بن كعب بن عنم بن كعب بن سلمه ان كى والد والرباب بنت قيس بن القريم بن اميه بن سلم تفيس و قيس بن القريم بن اميه بن سلم تفيس و قيس بن القريم بن الميه بن سلم تفيس و و جابر بن عبدالله كے والد تھے ،سب كى روايت بيس ستر انصار كے ساتھ عقبه بيس حاضر بوئے اور بار و نقيبول بيس سے تھے،بدر واحد بيس شريك تقے اور اسى روز شہيد ہوئے ہم نے ان كا حال بن سلم كے حاضر بن بدر بيس لكھا ہے ۔

### قوا قله کےنقیب

عبا ده سن الصامت ۱۰۰۰۰ بن قیس بن اصرام بن فهر بن نقلبه بن غنم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج ان کی والده قرق العین بنت عباده بن نصله بن مالک بن العجلان ابن زید بن غنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج تقیس ، کنیت ابوالولید تقی ۔

عقبہ میں ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے تنے اور بارہ نقیبوں میں سے تنے بدر واحد و خندق اور تمام مشاہد میں رسول التعلیق کے ہمر کاب تنے ہم نے قوا قلہ کے حاضرین بدر میں ان کا حال لکھا ہے۔

> بنی رزیق بن عامر بن رزیق بن عبد حارثه بن ما لک بن غضب ابن جشم بن الخزرج کے نقیب۔

رافع بن ما لک ۱۰۰۰۰۰ بن المحبلان بن عمر و بن عامر بن رزیق ان کیوالده معاویه بنت العجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف، ابن عمر و بن عوف، بن الخزرت تھیں ان کی کنیت ابو مالک تھی۔ رافع بن ما لک بخے ،ان سب کی والدہ میں۔ فاعد دخلا دیتھے بید دونوں بدر میں حاضر تھے اور مالک تھے ،ان سب کی والدہ ام مالک بنت آئی بن مالک بن الحارظ بن عبید بن مالک بن سالم آئبی تخییں ، رافع بن مالک کاملین میں سے تھے۔ زمانہ جا بلیت میں کامل وہ ہوتا تھا جولکھنا اور ہیر نا اور تیراندازی الجھی طرح جانبا تھا۔ رافع ایسے بی تھے حالانکہ کہا بت قوم میں کمتھی۔

کہا جاتا ہے کہ رافع بن ما مک اور معاذ بن عضر اءانصار میں پہلے تخص ہیں جور سول التر اللہ ہے کہ میں قد مبول ہوں ہوں التر اللہ ہے ہے مکہ میں قد مبول ہوں ہوں اللہ ہوں ہوں ہوں ہے ایک روایت ہے ماہ میں ہوکر اسلام لائے اور اپنے ساتھ مدینہ میں اسلام لائے اس امر میں ان دونوں کے لئے ایک روایت ہے رافع کو ان آئھ آ دمیوں میں شار کیا جاتا ہے جن کے متعلق بدروایت ہے کہ وہ پہلے انصار ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے ان کے ال کے ان کے اللہ مندلا یا تھا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ہمارے نز دیک چھآ دمی والا معاملہ تمام اقوال میں سب سے زیادہ ٹابت ہے۔ واللہ اعلم ، دافع بن ما لک سب کی روایت میں سرّ انصارے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے ، رافع بن ما لک بدر میں حاضر تھے ، بکدان کے دو بیٹے رفا مدوخلا دحاضر تھے الیکن احد میں حاضر تھے اورائی روز بجرت کے بتیسویں مہینے شوال ہوئے۔
عبد الملک بن زید نے اپنے والد سیر وایت کی کہ رسول التھ تھے نے رافع بن ما لک الزرقی اور سعید بن عمر وابن نفیل کے درمیان عقد موافاۃ کیا۔

یہ ہیں و واصحاب جن کورسول التامیج نے اپنی قوم پر نقیب ہنایا تھا۔اور جو تعداد میں بار و تھے۔

## کلثوم بن حدم العمر ی اور وہ لوگ جن کے متعلق غیر مصدق روایت ہے کہ

### بدرمين حاضرتني

کلتوم بن الهدم .... ابن امری النیس بن الحارث بن زید بن مبید بن زید بن ما لک ابن عوف بن عمرو بن عوف بن مرو بن عوف بن ما لک ابن الاوس ـ

ابن عبس سے (متعدوطریق سے ) مروی ہے کہ کلثوم بن ابدم شریف آ دی اور بہت بوڑھے رسول القد من این عبس سے استعدولی سے کہ کلثوم بن ابدم شریف آ دی اور بہت بوڑھے رسول النہ من میں علی استعراب کی اور بن عوف میں الربے تھے جب رسول النہ بیات کے بدید بن عمرہ کی منزل میں صدیث بیان کیا کرتے تھے اور اس کا نام منزل العزآب تھا۔

محمد بن عمر نے کہا کہا کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے۔ العمری کے پاس آپ کا اتر نا ٹابت ہے۔

کھٹوم کے پاس اصحاب رسول النہ ہوئے گی ایک جماعت بھی اثری تھی جمن میں ابو مبید ہون الجراح ،مقداد بن عمر و ، خباب بن الارت ،سبیل وصفوان فرزندان بیضاء ،عیاض بن زجیر ،عبداللہ بن مخر مد ، وہب ابن سعد بن لی سرح ،عمر بن الی سرح ،عمر و بن الی عمر و جو بن محارب بن فہر میں سے متھے اور عمیر بن عوف مولا نے سبل بن عمر و تھے بیہ سب لوگ بدر میں حاضر تھے۔ کلثوم بن الہدم کورسول النہ والے کے مدینہ جانے کے بعد بہت دن نہ گزرے تھے کہ ان کی و فات ہوگئے۔ بیدسول النہ واللہ کے بدر جانے ہے بچھ ہی پہلے ہوا۔ان کے اسلام میں ان پر کوئی نکتہ جینی نہیں کی گئی اور و ہمر دصالح تھے۔

حارث بين من من اين بيشه بن الحارث بن اميه بن معاويه بن ما لك بن عوف بن عمر وابن عوف بن م

ما لک بن الاوس ـ

ان کی والدہ زینب بنت منی بن عمر و بن زید بن جشم بن حارشا بن الحارث بن الاوس تھیں ان کے بھائی حاطب بن قیس وہ مخص تھے جن کے بارے بیں اوس وفرزرج میں جنگ ہوئی تھی اس کا نام حرب حاطب تھا۔
حاطب بن قیس وہ مخص تھے جن کے بارے بیں اوس وفرزرج میں جنگ ہوئی تھی اس کا نام حرب حاطب تھا۔
حاطب اور تھیک فرزندان قیس بن ہوٹ جبر بن تھیک بن قیس بن ہیشہ جبر بن تھیک بن قیس بن ہیشہ کے پچا تھے۔
حاطب اور تھیک فرزندان قیس بن ہوٹ جبر بن تھیک بن قیس بن ہیشہ جبر بن تھیک بن قیس بن ہیشہ کے پچا تھے۔
عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے بیان کیا کہ حارث بن قیس بدر بیں حاضر تھے محمد بن عمر نے کہا کہ
میں نے کسی کو ریہ بیان کرتے سنا ، حالا تکہ ریٹا برت نہیں۔

مویٰ بن عقبہ ومحمد بن اسحاق وابومعشر نے حارث بن قیس کوان لوگوں میں بیان نہیں کیا جوان کے نز دیک بدر میں حاضر تھے۔

تمام علیائے النساب اپنی روایات میں اس امر پر شفق ہیں کدان کے بھ ٹی کے بیٹے جربن علیک بدر میں حاضر تھے ، انھوں نے ان کے نسب میں غلطی کی اور انھیں جربن علیک بن الحارث ابن قیس بن بیشہ کہدیا۔ انھوں نے ان کے نسب میں غلطی کی اور انھیں جربن علیک بن الحارث ابن قیس بنے جو حارث بن قیس کے بھائی کے ان کے جائی گھرف منسوب کردیا۔ حالانکہ ایسانہیں ہے وہجم بن علیک بن قیس تھے جو حارث بن قیس کے بھائی کے بھائی کے بھائی کے بھائی

سعد بن ما لک سب ابن خالد بن تعلیه بن حارث بن عمر و بن الخزرج بن ساعده بن کعب بن الخزرج بان کی والده بن سلمه سے تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ المجموح بن زید بن حرام کی اولا دیش بنی سلمه سے تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ المجموح بن زید بن حرام کی اولا دیش بنی سلمه سے تھیں واور عمر ہ میں تعلیم بن سعد بعمر واور عمر ہ مان کی والدہ ہند بنت عمر و بنی عذرہ میں سے تھیں۔ سعد بن سعد کے بیٹے مہل بن سعد نے بنی الحقیقی کی صحبت پائی تھی م ان والدہ ابیت بنت الحارث بن عبد الله بن کعب بن مالک بن شخص ہیں۔

انی بن عباس بن مبل بن سعد الساعدی نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ سعد بن ما لک نے بدر جانے کی طیاری کو تھی ، مگر بیار ہوئے اور مر گئے ، ان کی قبر کا مقام دار بنی قارظ کے پاس ہے۔ رسول لنتوبی نے نئیمت وثواب میں ان کا حصد لگایا۔

عبدالمبیمن بن عباس نے اپنے دادا ہے روایت کی کہ سعد بن مالک کی و فات الروحاء میں ہوئی بی ایک کے سعد بن مالک کی و فات الروحاء میں ہوئی بی ایک کے اس کا حصد لگایا۔

محربن خالد تھے اور بہل بن سعد الساعدی کے والد تھے۔

عبدالله بن محد بن عمارة الانصار نے كتاب نسب الانصار ميں ان لوگوں كانسب اى طرح بيان كيا ہے جس

ظرح ہم نے اپنی اس کتاب میں بیان کیا ہے ، انھوں نے بیٹبیں بیان کیا کہ ان دونوں میں ہے کوئی بھی بدر میں حاضر تھا۔ میں عبداللہ کے بدر میں تذکرہ نہ کرنے کوسوائے اس کے اور پچھٹبیں سجھتا کہ وہ روائلی بدر سے پہلے بیار ہوکے مرشحے جبیبا کہ ابی وعبدالمہین فرزندان عماس نے اپنے باپ دا داسے روایت کی۔

سبل بن سعد سے مروی ہے کہ ان کے والد سعد بن مالک نے بی ایک ہے گے لئے وصیت کی جواپے کی و کے آخری جصے میں لکھ دی انھوں نے آپ کے لئے اپنے کیاد ہے اور اپنے اونٹ کی پاتیج دس جو کی وصیت کی ، بی متالیقہ نے اسے تبول کرلیا۔اورا سے ان کے ور ثے پر داپس کر دیا۔

محمہ بن سعد نے کہا کہ بیٹن سعد ہیں اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جن کا ذکر بدر بیں کیا گیا وہ سعد بن سعد ، لک سخے انکی وفات اس وقت ہوئی جب وہ بدر کی تیاری کررہے تھے آھیں نے رسول الشفیفی کے لئے بیدو صیت کی۔ الی اور عبدالہمین فرزندان عباس نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ رسول التعقیقی نے بدر میں ان کا حصد لگا یا۔ یہ تابین ہے۔ راویان مفاذی میں ہے کئی نے اس کو بیان نہیں کیا۔

مویٰ بن عقبہ ومحمد بن اسحاق والومعشر نے سعد بن ما لک اوران کے فرزند سعد بن سعد کا ان ہو گوں میں ذکر نہیں کیا جوان کے نز دیک بدر میں حاضر تھے۔

ہمارے نزدیک بیبھی ثابت ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بدر میں حاضر ندتھا شہیدوہ روا نگی کی تیاری کر رہے ہوں اور پھراس کے بل مرسمے ہوں۔جیسا کہ الی وخیدائبمین قرزندان عباس نے اپنی حدیث میں روایت کی ہے ،سعد بن سعد بن مالک کی بقیداولا دہے۔

ما لک بن عمر والنجاری ..... بهم نے کتاب نسب انصار میں دیکھا عمر ان کا نسب بیں پایا۔ بهم نے ما لک بن عمر والنجاری بیا۔ بهم نے ما لک بن عمر و بن مبذول پایا۔ وہ عامر ابن ما لک بن النجار تھے۔ ما لک بن عمر وو بی بیر جنھیں بم نے نسب الانصار میں اس طرح پایا کہ حادث بن الصمد بن عمر و کے بچیا ہیں ، بیں انھیں یہ بیس محت ا۔

یقوب بن محمد الظفر ک نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ما لک بن عمر والنجار کی وفات جمعہ کے روز ہوئی۔ جب رسول التعالیقی اندر کئے اور آپنے اپنی زرہ بہنی کہ احدروا نہ ہوں تو آپ اس وقت نکلے جب مالک مقام جنائز کے باس رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان پرنماز پڑھی پھراپنا گھوڑ اما نگا اور سوار ہو کے احدروا نہ ہو گئے۔

خلا و بن قبیس .... ابن النعمان بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمه ان کی والدوا دام بنت النین بن کعب بن سلمه ان کی والدوا دام بنت النین بن کعب بن سواد بن سلمه بین سیخیس یعبد الله بن محمد بن ممارة الانصاری نے بیان کیا که و واسینے بھائی خامد بن قبیس بن النعمان بن عبید کے ساتھ جدر میں حاضر شے۔

محمہ بن اسی ق وموکی بن عقبہ وا بومعشر ومحمہ بن عمر نے ان کوان لوگوں میں بیان نہیں کیا جو بدر میں شریک تھے۔ محمہ بن سعد نے کہا کہ میں اسے (لیعنی قول عبداللہ) کو درست نہیں سمجھتا ،اس کئے کہ یہ لوگ (لیعنی موک بن عقبہ وغیرہ) رینسبت اوڑں کے سیرت ومغازی کے زیادہ جائے والے ہیں ،عبداللہ بن محمہ بن عمارۃ الاقصار نے جو روایت کی میں اسے درست نہیں سمجھتا۔خلاو بن قیس کا اسلام قدیم تھا۔ عبدالله بن شیخمه بن کعب بن سلمه بن بن منی بن شخر بن حرام بن ربید بن عدی بن شخم بن کعب بن سلمه انکی والده عائشه بنت زید بن تقلبه بن عبید بن سلمه بیل سے تھیں ،عبدالله بن محمد بن محماری نے بیان کیا که ووا پند وونوں چچامعبدعبدالله فرزندان قیس بن سفی کے ہمراہ بدر میں حاضر تھے۔موئ بن عقبه ومحمد بن اسحاق والومعشر ومحمد بن محمد الله محمد عبدالله فرزندان لوگوں میں نہیں کیا جو بدر میں حاضر تھے۔
بن محمر نے ان کا ذکران لوگوں میں نہیں کیا جو بدر میں حاضر تھے۔
عبدالله بن خیشمه کی جب و ف ت ہوئی تو ان کی بقیداولا دنتھی۔

حبیثہ کو بجرت کرنے والے اور احدومشاهد مابعد میں شریک هونے والے

### بنی ہاشم بن عبد مناف کے مہاجرین

عیاس بن عبد المطلب ۱۰۰۰ ابن باشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مره کعب بن لوی ابن غالب بن فهر بن ما مک بن النفر بن کنانه بن فزیمه بن مدر که بن الیاس بن مفرا بن نزار بن معد بن حد تان به

عباس کی والدہ نتیلہ بنت جناب بن کلیب بن ما لک بن عمر و بن عامر و ابن زیدمنا ۃ بن عامر تھیں ، ابن عامر النحیان بن سعد بن الخز رج تیم القدابن النمر بن قاسط بن ہنب بن اقصلی بن دعمی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعہ بن بزار بن معد بن عدنان منتھ۔عباس کی کنیت ابوالفضل تھی۔

شعبہ مولائے ابن عباس سے مروی ہے کہ بیں نے عبدالقد بن عباس کو کہتے سنا کہ میر ہے والدعباس بن عبدالمطلب اسحاب فیل کے آئے سے تین سال پہلے ہیدا ہوئے اس طرح رسول التعلیقی سے تین سال بڑے تھے

عیاس ہن عبد المطلب کی اولا د لوگوں نے بیان کیا کہ عباس بن عبد المطلب کی اولا دہم فضل ان کے سب سے بڑے بینے تھے انھیں سے ان کی کنیت ابوالفضل تھی وہ خوبصورت تھے رسول التہ تو تھے نے جے میں انھیں اونٹ پر ہم نشین (رویف) بنایا تھا۔ مثام میں طاعون عمواس میں ان کی وفات ہوئی بقیداولا دنے تھی۔ اونٹ پر ہم نشین (رویف ) بنایا تھا۔ مثام میں طاعون عمواس میں ان کی وفات ہوئی بقیداولا دنے تھی۔

(۲)عبدالقد، بڑے زبر دست عالم تھے ان کی ترتی علم کے لئے رسول التعابی نے دعا ، فر مائی تھی ، وفات طائف میں ہوئی ، بقیداولا دھی۔

(٣) عبيدالله بخشش كرنے والے برائے اور مالدار تھے۔وفات مدینہ میں ہوئی بقیداولا رتھی۔

(۳) عبدالرحمٰن، وفات شام میں ہوئی بقیداولا دنہ گئی۔ قیم (۵) نصیں بنی میں بھی کے ساتھ شکل وٹھا کل میں تشہیبہ دی جہ تی تھی مجاہر بن کے خراسان گئے تھے ہم وقد

میں و فات ہوگئ بقیداولا دنہ تھی۔

(٢)معبد، افريقد من شهيد موت ، بقيداولا رسي

(2)ام حبيبه بنت العباس،

ان سب كى والده ام الفضل تعين جولبابة الكبرى بنت الخارث ابن حزن بن بجير بن البرم بن رويبه بن

عبدانقد بن ہلال بن عامر بن صعصعہ بن معاویہ بن بکر بن ہواز ن بن منصور بن عکرمہ بن خصفہ ابن قبیس بن عیلان بن مفرقیمیں۔

ام الفضل كيطن عاس كان جيول كي نسبت عبدالله بن يزيد الهلالي في قطعه كها،

ما ولدت نجيبة من فحل بجبل تعلمه اوسهل ذكر شري على تكرير دركس دو هو حرات درس و معرب

(کی شریف ورت نے کی شوہرے ایے بے نیس جنے کی پہاڑ میں جے قوجا تا ہویاز مین پر)
کستمة من بطن ام الفضل اکوم بھا من کھلة و کھل

(مثل ان چھ بچوں کے جوام الفضل کیطن ہے ہیں۔جواد جیڑ بیوی اوراد جیڑ میاں ہے کیے اچھے ہیں۔) ہشام بن مجمد بن السائب الکسی نے اپنے والدے روایت کی کہ ہم نے ایک ماں اورایک باپ کی اولا د کی قبور کو بھی

ا یک دوسرے سے اتنابعید نہیں دیکھاجتنا کہ عہاس بن عبدالمطلب کے ان لڑکوں کی قبریں جوام الفصل سے تھے۔ عہاس بن عبدالمطلب کی اولا دام الفصل کے علاوہ دوسری بیوبوں سے بھی تھی ۔ کثیر بن العہاس بن

الی البداح بن ماصم بن عدی بن عبدالرحن بن تو یم بن ساعدہ نے اپنے والدے روایت کی کہ جب مکہ آئے تو جھے سے سعد بن ضیٹمہ وسعن بن عدی وعبدالقد بن جبیر نے کہا کہ اے تو یم جمیں رسول النہ بھاتھ کے پاس لے چلوکہ آپ براسلام لائیں ہم نے آپ کو بھی نہیں و یکھا۔ حالانکہ آپ برایمان لائے ہیں۔

یں ان لوگوں کے ساتھ روائے ہوا مجھ ہے کہا گیا کہ آپ عباس ابن عبدالمطلب کے مکان پر ہیں ،ہم لوگ ان کے پاس گئے ۔سلام کیا اور کہا کہ ہم لوگ کب ملاقات کرسیں گے ۔عباس بن عبدالمطلب نے کہا کہ تھا دے ساتھ تمھاری قوم کا وہ فخص بھی ہے جو تمھارا مخالف ہے لہذا پنا معاملہ اس وقت تک پوشیدہ رکھو کہ یہ چھنٹ جا ئیں ، اسوقت ہم اور تم ملاقات کریں اور تمھارے لئے اس امر کوواضح کریں پھرتم لوگ امر بین کی بنا پر داخل ہوگے۔ اسوقت ہم اور تم ملاقات کریں اور تمھارے لئے اس امر کوواضح کریں پھرتم لوگ امر بین کی بنا پر داخل ہوگے۔ رسول النہ تاہی ہے نے ان ہے اس شب کا وعدہ فر مایا جسکی شبح کونفر آخر ( یعنی ہماؤی المجہ کا دن ) تھا کہ آپ ان لوگوں کے پاس عقبہ کے بنچ آئیں گے جہاں آج مسجد ہے ۔ انھیں آپ نے یہ تھم ویا کہ نہ کسی سونے والے کو بیدار کریں اور نہ کسی نائر کا انتظار کریں۔

 جوان کے قول پر ہیں وہ بھی ان کے قول پر ہیں ہیں دہ بھی حسب وسب وشرف کی وجہ سے ان نے می فظ ہیں سوائے تمھارے سب بوگوں نے مجمد ( علی کے کہ ر علی کے کہ ر علی کے کہ ر علی کے کہ ر علی کے اگرتم لوگ اہل قوت و شجاعت اور جنگ کا تج بر سے والے اور منگ کا تج سب بوگوں نے مجمد ایک بی کمان سارے عرب کی عداوت ہیں ثابت قدم رہے نے والے ہوتو و عوت دو ، کیونکہ عرب سب بل کے تصمیل ایک بی کمان سے تیر ماریل کے ۔ لہٰذا اپنی رائے پرغور کر لوا ہے معالمے ہیں مشورہ کر لوا ور بغیر اپنے اتفاق واجماع کے یہ ال سے تیر ماریل کے ۔ لہٰذا اپنی رائے پرغور کر لوا ہے معالمے ہیں مشورہ کر لوا ور بغیر اپنے اتفاق واجماع کے یہ ال سے نہ واق کے سرح رح جنگ کا اندیشہ ہے تم لوگ اپنے اتمن کے سرح رح جنگ کا اندیشہ ہے تم لوگ اپنے اتمن کے سرح رح جنگ کا اندیشہ ہے تم لوگ اپنے اتمن

قوم نے سئوت کیا عبدالقد بن ہم و بن حرام نے جواب میں نہا کہ والقہ بم لوٹ اہل جنگ سی جو بھیں غذا میں دی گئی ہے بھیں اس کا خوکر بنایا گیا ہے بم ہے اسپے بزر گوں سے سے بعد دیگر سے اسے میر اٹ میں پایا ہے بم فن ہوئے تک تیم اندازی کریں گے نیز ول ک ٹوٹ تک نیز بازی کریں گے بم آلمواریں چلا کیں ہے بم اسے اس اقت تک چلا تیں گے جب تک کہ بم میں سے یا بھارے دشمن سے جوجیدی مرنے والا ہے وہ ندم جاسف عن میں بن عبدالمطلب نے کہا کہ بے شک تم لوگ اہل جنگ ہولیا تمھارے یاس ڈر بی جیں۔ لوگول سے

كبريال موجود بين\_

برا و بن معردر نے کہا۔اے عباس تم نے جو بچھ کہاوہ ہم نے سا۔والقدا گر ہمارے دل بیں اس کے علاوہ ہوتا جوعبدالقد بن عمرو نے کہا تو ہم اے ضرور کبدیتے ہم لوگ و فا دصد ق اور رسول التعقیقی پراپن جا کمی قربان کرنا جا جتے ہیں۔

رسول التستين في آن کی تلاوت فر مانکی ، انھيں الله کی طرف دعوت دی ، اسلام کی رغبت دلائی اوروہ امر بيان فر مايا جس کے لئے وہ لوگ جمع ہوئے تنے۔

برا و بن معرور نے ایمان وتقید لیل کے ساتھ اس کو قبول کیا۔ رسول انتہائے نے اس پرانھیں بیعت کیا ، عب س بن عبدالمطلب اس شب کورسول انٹریٹ کا ہاتھ بکڑے ہوئے آپ کے لئے انصار پر بیعت کوموکد کر دے تھے۔ سفیان بن الی العوجا ء ہے مردی ہے کہ مجھے ہے اس شخص نے بیان کیا جواس شب کوان لوگوں کے پاس

موجود تفا کے عباس بن عبدالمطلب رسول التعابی کا ہاتھ کیڑے ہوئے کہدر ہے تھے کہ اے گروہ انصارائے گروہ کو ۔ پوشیدہ رکھنا کیونکہ ہم پر فجر لگے ہوئے میں۔ اپنے من رسیدہ لوگوں کو آ کے کروہ الوگ تم ہے ہمارے کلام کے گران وی افظ بن جا نمیں ہمیں تم پرتمھاری قوم ہے اندیشہ ہے جب تم لوگ بیعت کر چکوتو اپنے اپنے مقامات ہیں منتشر ہوجا کہ اور اپنا حال پوشیدہ رکھو۔ اگر تم نے اس امر کو اتنا پوشیدہ رکھا کہ یہ موسم چھنٹ جائے تو تم لوگ مرد ہوا اور تم لوگ آج کے بعدے کے بھی ہو''

براہ بن معرور نے کہا کہ اے ابوالفضل ہماری بات سنو، عباس خاموش ہو گئے ، براء نے کہا۔ واللہ تم جس امر کو چاہتے ہوہم پوشیدہ رکھیں تو وہ تمھارے لئے ہمارے پاس پوشیدہ رہے گا۔ وہ چیز ظاہر کی جائے تی جے تم چاہتے ، وکہ ہم ظاہر کریں اور اپنی جان قربان کریں اور اپنی جانب ہے اپنے پروردگارکوراضی کریں ، ہم لوگ بہت بڑے گر وہ والے اور کانی حفاظت و غلبے والے ہیں ہم لوگ جس سنگ پرتی پر نتھ اسپر تھے ہم لوگ جسے تھے و یہے تھے ، آج ہمارے ساتھ کیونکہ ہوگا جب کہ اللہ نے ہمیں وہ چیز دکھادی جو ہمارے اغیار پر پوشیدہ رکھی ہماری جمعالیہ ہے تا سکہ کی

(يارسول الله) آب ابنام تھ پھيلائے"

### سب سے پہلے رسول التعالیہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے

سب سے پہلے جس .....نے رسول اللہ اللہ اللہ کے ہاتھ پر ( بیعت کے لئے ہاتھ ) مارا وہ براء بن معرور تھے۔ایک قول ہے کہ ابوالہیثم بن التیمان تھے۔ایک قول ریہ ہے کہ اسعد بن زرارہ تھے۔

سلیمان بن تھیم سے مروی ہے کہ اوی و ترزیج نے باہم اس تخص کے بارے ہیں فخر کیا جس نے لیانہ العقبہ میں سب سے پہلے رسول الشفائی کے دست مبارک پر بیعت کی لوگوں نے کہا کہ اس کوعباس بن عبدالمطلب سے زیادہ جانے والا کوئی نہیں ہے دریا فت کیا تو انھوں نے کہا کہ اسے جھے سے زیادہ جانے والا کوئی نہیں ہے سب سے پہلے اس شب کوچس نے رسول الشفائی کے دست مبارک پر بیعت کی دہ اسعد بن زرارہ تھے پھر ان کے بعد براء بن معرور، پھراسید بن الحفیر ۔

عامرات سے مروی ہے کہ بی الفظیہ لیانہ العقبہ میں درخت کے بنچ ستر انصار کے باس جوسب کے سب ذک رنبہ منتے عب س بن عبدالمطلب کو لے گئے ۔عباسؒ نے کہا کہ تمھارامقرر تقریر شروع کر ہے محر خطبے میں طول نہ دے ہتم پرمشرکین کے جاسوں ہیں آگران لوگوں کو کلم ہو جائے گا تو وہ شمصیں رسوا کریں گے۔

ہمیں بہتو بتا کیں کہ میں ملے گا کیا؟ .... ان میں سے ایک خطیب نے جوابوا مامداسعد بن زرارہ شخصی بیٹو بتا کیں گئیں اپنے اوراپ اصحاب کے لئے جو سے کہا کہ یا محمد (علیقہ ) آپ اپنے پروردگار کے لئے ہم سے جو چاہیں مانگیں اپنے اوراپ اصحاب کے لئے جو چاہیں مانگیں اپنے اوراپ اصحاب کے لئے جو چاہیں طلب کریں۔ محربمیں یہ بتادیجے کہ جب ہم ایسا کریں تو ہمارے لئے اللہ کے پاس کیا تو اب ہے اور لوگوں کے ذمہ کیا ہے۔

فر مایا میں اپنے پروردگار کے لئے تم لوگوں سے بیرطلب کرتا ہوں کہ اسکی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔اپنے اوراپنے اصحاب کے لئے تم سے بیرطلب کرتا ہوں کہ میں ٹھکا نا دواور ہماری مدد کروجس چیز سے اپنی حفاظت کرتے ہواس سے ہماری حفاظت بھی کرو۔

اسعد بن زرارہ نے پوچھا کہ ہم بیکریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا: جنت ،عرض کی : پھرآپ کے لئے مھی وہ ہے جوآپ نے طلب فرمایا۔

سب مے خضراور بلغ خطبہ .... معی جب یہ بیان کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ بوڑھوں اور جوانوں نے اس سے خضراوراس سے بلیغ خطبہ بیں سنا۔

عبداللہ بن الحارث بن نوقل بن الحارث بن عبدالمطلب ہے مردی ہے کہ قریش جب بدر کی طرف روانہ ہوئے تو مرانظہر ان میں تھے کہا ہو جہل اپنے خواب ہے بیدار ہوا ،اس نے پکار کر کہا۔

اے گروہ قرائش الیا عاری عقل پر تباہی نہ ہوگی ،تم نے کیا کیا کہ بنی ہاشم کواپنے بیچھے چھوڑ ایا۔اگر محرتم پر انتخام عنظریب تم ہے ، انتخام کا در آگری اور این عمل اور این میں نہ چھوڑ واضیں اپنے تم معاری اولا دے اور تمھارے اعز ہ سے لیں مجے ، انتخام انتخاص این عمل این عمد ان میں نہ چھوڑ واضیں اپنے تمھاری اور اینے میدان میں نہ چھوڑ واضیں اپنے میدان میں نہ جھوڑ واضی کی اور اپنے میدان میں نہ جھوڑ واضی کے اور اپنے میدان میں نہ جھوڑ واضی کی اور اپنے میدان میں نہ جھوڑ واضی کی دور اپنے میدان میں نہ جھوڑ واضی کی دور اپنے میدان میں نہ جھوڑ واضی کی دور اپنے کی دور کی دو

ساتھ لے چلوخوا ہ ان سے کام نہ نگلے۔

لوگ ان کے پاس والیس مجھے ،عمباس بن عبدالمطلب اورنوفل اورطالب اورعیل کوز بردی اپنے ساتھ لے لیا۔

ابن عمباس سے مروی ہے کہ ہم بنی ہاشم میں سے جولوگ مکہ میں تھے وہ اسلام لے آئے تھے ،لیکن ظاہر

کرتے ڈرتے تھے کہ ابولہب اور قریش تملہ کر کے انھیں مقید کردیں مجے جیسا کہ بن گخروم نے سلمہ ابن بشام اورعباس

بن ابی ربیعہ و غیرہ کو پا ہزنجیر کردیا طالب قعیل ،نوفل اور ابوسفیان سے مطے تو انھیں قبل نہ کرے کیونکہ بیلوگ زبردی اللہ میں ہیں۔
لائے میں جس۔

ابورافع مولائے رسول انٹینلینے سے مروی ہے کہ میں عباس بن عبدالمطلب کا غلام تھا۔ اسلام ہم اہل بیت میں وافل ہو چکا تھا ، عباس اسلام لے آئے تھے ، ام الفضل اسلام لے آئی تھیں اور میں بھی اسلام لے آیا تھا ، عباس اپن قوم سے ڈرتے تھے ، اوران کی مخالفت کو تا پہند کرتے تھے ، اپنا اسلام چھپاتے تھے ، وو مالدار تھے ان کا مال قوم میں پھیلا ہوا تھا۔ و وان لوگوں کے ساتھ بدر گئے ، حالا تکہ اسلام پر تھے۔

ابن عبیس ہے مروی ہے کہ غزوہ بدر میں بنی اللہ نے اسے اسحاب سے فرمایا ، جھے معلوم ہوا ہے کہ بنی ہاشم وغیرہ ہم کے پچولوگ زبردی لائے گئے میں ان کواس جنگ سے پچومرد کا رنبیں ،تم میں سے کوئی مخص بنی ہاشم کے کسی فخص سے مطابقوا سے قبل نہ کرے کیونکہ وہ زبردی لائے گئے ہیں۔

ابوحزیفہ بن عنب بن مربیعہ نے کہا کہ ہم اپنے باپ جیٹوں ، بھا ئیوں اور عزیز وں کوٹس کریں ہے اور عہاس کو چھوڑ دیں گے؟ وائندا کر میں ان ہے ملول گا تو ضرور کموار ہے ان کی پڈیوں کا گوشت جدا کر دوں گا۔

یے تفتگورسول الدونیائی کومعلوم ہوئی تو آپ نے ممرِّ بن الخطاب سے فرمایا کدا ہے ابوحفص (عمرِ نے کہا کہ والقدیہ پہلا دن تھا کدرسول التعلیقی نے ابوحفص کی کنیت سے جھے بکارا) کیارسول التعلیقی کے چیا کے منہ پر ملوار ماری جائے ؟ عمرِ نے کہا کہ جھے ابوحذیفہ کی گرون مارد ہے دیجئے کیونکہ وہ منافق ہو کمیا ہے۔

ابوحذیفدا پی گفتگو پر تادم ہوئے ،وہ کہا کرتے تھے کہ داللہ میں اپنے اس تکلیے ہے جواس روز کہا بے خوف نہیں ہول ۔ میں برابراس سے خوف میں رہوں گا موائے اس کے کہ اللہ عزوجل بذریعیہ شہادت جھے سے اس کا کفارہ کردے وہ جنگ بمامہ میں میں شہید ہوئے۔

ابن عہاس ہے مردی ہے کہ غزوہ بدر ہیں جس وقت رسول النتائین مشرکین سے مطے تو فر مایا کہ جو تنفس بن ہاشم کے کسی فرد سے مطے تو اے قبل نہ کرے کیونکہ وہ لوگ زیردتی مکہ سے نکالے مسے ہیں ابوحذیفہ بن متبہ بن رہیعہ نے کہا کہ والقد میں تو ان میں ہے جس ہے ملوں گا اسے ضرور قبل کردوں گا۔

رسول النظر النظر المستالين كومعلوم ہواتو آپ نے فرمایا كرتم نے ایسا ایسا كہاہ ہون كى ، بى بال ، یارسول الند جب ميں ایخ باب اور بچا اور بھائى كومعتوں كا توبيہ بچھ پر گرال گزرے كا بیں نے دوكہا وہ كہا۔ رسول الند النظر في نے ان سے فرہ یا كرتم ہارے باپ بچا اور بھائى جنگ كى خاطر خوشى خوشى بغیر جبیر وكراہ كے نظر بیں ، یاوك تو ، بروس بار صاور غبت الإرضا ورغبت الإائى كے لئے زكا لے مجھے بیں ۔

بعد الله بن الخارث معردہ ہے کہ جب غزدہ بدر ہوا تو قریش بی ہاشم اوران کے حلفا وایک نیمے میں جمع کئے گئے مشرکین نے ان سے اندیشہ کیا۔ان بران لوگول کومقرر کیا جوان کی تفاظت کریں۔اورانھیں رو کے رکھیں۔

ان میں ہے حکیم بن حزام بھی تھا۔

فر شنے کی مدد .....عبید بن اول ہے جو بن ظفر کے تیدیوں کے کا فظ تھے مروی ہے کہ غزوہ بدر ہوا تو میں نے عباس بن عبدالمطلب اور عقبل وعباس کے فہری حلیف کو گرفتار کرلیا۔ میں نے عباس اور عقبل کوری ہے باندھ دیا۔ رسول الشفائینی نے ان دونوں کو دیکھا تو میرانام مقرن (ری ہے باندھنے والا) رکھ دیا۔ اور فر ہایا کہ ان دونوں ایک سبزرنگ کے فرشتے نے تمھاری مددی۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ جس شخص نے عباس کوگر فرآر کیا وہ ابوالیسر کعب بن عمر ویرا در بنی سمہ ہتے ، ابو الیسر دہبے پہلے آ دمی ہتے اور عباس بھاری جسم کے ، رسول الشعطی نے ابوالیسر سے فرمایا کہ اے ابوالیسر تم نے عباس کوکس طرح امیر کر لیا۔عرض کی یا رسول اللہ!ان پرایک شخص نے میری مدد کی جس کونہ میں نے بھی دیکھا تھا نہ بعد کواس کی جیبت الیں ایس تھی۔رسول اللہ ایس کے فرمایا کہ ان پرایک بزرگ فرشتے نے تمھاری مدد کی۔

محکو کے سواہر چیز باطل ہے ۔۔۔۔۔ محمد بن اسحاق کے علاوہ ایک دوسر ہے راوی نے اپنی حدیث میں اتنااور
کہا کہ ابوالیسر غزوہ بدر میں عباس عبدالمطلب کے پاس پہنچ جو بت کی ظرح کھڑے ہے۔ ان سے کہ کہ تنہیں
تمحارے کئے کی جزاملے ، کیاتم اپنے بھینچ کوئل کرو گے ؟ عباس نے کہا کہ فحد گیا ہوئے کیا وہ فل نہیں ہوئے ابوالیسر
نے کہا کہ امقد بزا غالب و بڑا مددگار ہے ،عباس نے کہا کہ فحمہ کے سواہر چیز باطل ہے تم کیا چاہتے ہو؟ انھوں نے کہا کہ مسلم الشعابی نے تمارے فل سے تم کیا جا ہے ،عباس نے کہا کہ دیدان کی پہلی نیکی اورا حمان نہیں ہے۔
رسول الشعابی نے تمارے فل سے تع کیا ہے ،عباس نے کہا کہ دیدان کی پہلی نیکی اورا حمان نہیں ہے۔

ابن عہاس سے مروی ہے کہ غزوہ بدر میں توم نے اس حالت میں شام کی کہ قیدی ہیڑیوں میں محبوس سے رسول اللہ مناہات میں شام کی کہ قیدی ہیڑیوں میں محبوس سے رسول اللہ مناہات نے اندائی شب ہیداری میں گذاری آپ سے اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا آپ سوتے نہیں افر مایا کہ میں نے عہاس کی ہمنی ہیڑیاں ہیئے ہوئے تن الوگ اٹھ کرعہاس کے پاس مجھے انھیں کھول دیا تو رسول اللہ منابات سوتے ۔

عماس کی آہ جگار ہی ہے ۔۔۔۔ بزید بن الاصم ہے مروی ہے کہ جب بدر کے تیدیوں میں رسول استقابیط کے بچاعباس بھی تھے ، بن مطابقہ اس رات کو جا گئے رہے ، بعض اصحاب نے کہا کہ یا نبی اللہ! آپ کو کیا چیز جگار ہی ہے ، فر مایا عباس کی آہ ، ایک آ دمی تھا اور ان کی بیزی ڈھیلی کردی ۔ رسول النتھا بھے نے فر مایا ۔ کیابات ہے کہ اب میں عباس کی آہ نبیں سنتا جماعت میں ہے ایک مخص نے کہا کہ بی نے کس قد دان کی بیزی ڈھیلی کردی ہے ، فر مایا ، مہی تمام تیدیوں کے ساتھ کرو۔

محمود بن لبیدے مردی ہے کہ جس وفت عباس بن عبدالمطلب قیدیوں کے ساتھ لائے مگئے تو ان کے ایک کرتہ ایسا نہ ہے کہ تو ان کے ایک کرتہ ایسا نہ پایا جوان کے تھیک ہوتا۔ سوائے عبداللہ بن الی کے کرتے کے جوانھوں نے ایسے والدکو بہنا دیا تھا اور ان کے یاس تھا۔

ج بربن عبداللہ ہے مردی ہے کہ جس دفت عباس قید کئے گئے تو کوئی کرند ندما جوان کے تھیک ہوتا سوائے ابن الی کے کرتے کے۔ ماس بن عبد المطلب من فد ميردينا جمرين اسحاق مروى به كرم باس وقت يدالمطلب جس وقت يدالمطلب جس وقت يدالمطلب بن الحارث يندلا عد محينة الن عدر سول التعلق في مايا المدعمال ابنا المياس بن الحارث من الحارث من الحارث من المحارث من المحارث

انھوں نے کہایارسول اللہ میں تو مسلمان تھا۔ کیکن قوم نے جھے پر چرکیا، فرمایا جو پچھتم بیان کرتے ہواا گرحق بے تو اللہ تمھار ہے اسلام کوزیادہ جاتیا تسمیس وہ اس کا اجرو نگا۔ کیکن تمھا ظاہر حال وہی ہے جو ہمارے سامنے تھا۔

ہد میں سرے ہی النہ ہوگا ( یعنی جمعہ ہی کول جائے کوفر مایا عماس نے کہایارسول اللہ۔ میں خیال کرتا ہوں کہ رافدیہ میرے ہی لئے ہوگا ( یعنی جمعہ ہی کول جائے گا) فر مایانہیں۔ یہ تو وہ چیز ہے جواللہ نے تم ہے ہمیں دلائی ہے مزے سے سال مند

ض کی میرے پاس مال نہیں ہے۔

فر مایا کہ وہ مال کہاں ہے جوتم نے روا تھی کے وقت مکہ بیں ام الفضل بنت الحارث کے پاس رکھا تھا جبکہ تم ابنوں کے ساتھ کوئی نہ تھا؟ تم نے ان سے کہا تھا کہ اگر جھے اس سفر بیں موت آگئی تو فضل کے لئے اتنا اتنا اور عبداللہ کے لئے اتنا اتنا اور عبداللہ کے لئے اتنا اتنا ہوں کے لئے اتنا اتنا ہوں کے لئے اتنا اتنا ہوں کے لئے اتنا ہوں کے بیا کہ اس کا سوائے برے اور ام الفضل کے کی کوئم نہ تھا۔ بیل ضرور جانتا ہوں کہ بیشک آپ اللہ کے رسول اللہ جیں رعباس نے اپنا۔ بیٹ جینے کا اور اپنے حلیف کا فدیدا واکر دیا۔

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ کی انصاری نے رسول النتھ کیا ہے عرض کی جمیں اجازت دیجئے کہ ہم یخ بھتیج عماس بن عبدالمطلب کوان کا قدید چھوڑ ویں فر مایانہیں ایک درم بھی نہیں۔

عبداللہ بن الحارث سے مروی ہے کہ عمال نے اپنا اور آپنے بھتیج عمیل کا فدیدای او تیا سونا اوا کیا یہ بھی کہا اتا ہے کہ ایک ہزار دیتار۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عباس مکہ محے انھوں نے اپنااورائے بھتے کا فدید بھی ویا محرطیف کا فدید بھی ہے۔
مول الشکالی نے نے حسان ابن ٹابت کو بلایا اورانھی خبردی ، ابورافع ، جوعباس کا فدیدلا تھے واپس جلے محے عباس نے
ماسے بوجھا کہتم سے کیا فر مایا تو انھوں نے تصد بیان کردیا انھوں نے کہا اس سے زیادہ کونسا تول تول تول خت ہوگا۔ قبل
سے کہتم اپنا کجاوا تارویس باتی بھی روانہ کردونگاوہ لے محے عباس نے ان سب کا فدیدادا کردیا۔

من عمال سيما يك آيت كي في من الناعمال سيم آيت ، يا اليها النبي قل لمن في ايد الرومين الاسرى النبي قل لمن في ايد الرومين الاسرى الايعلم الله في قلو بكم خيرا يوتكم خيرا مما خذمنكم ويغفر لكم والله غورا رحيم "

(اُے بنی ان قیدیوں سے کہد وجوتم لوگوں کے قبضے میں ہیں کہ اگر انڈتمعار سے قلوب میں خیر جانے گاتو وتم سے لیا گیا اس کے بوض میں تصویر خیر دیگا اور تمعاری مغفرت کرے گا اللہ بڑا بخشنے والا مہر بان ہے ) کی تغییر میں روی ہے کہ یہ آ بہت بدر کے قیدیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن میں عباس بن عبد المطنب ، فو فل الحارث اور مقبل بن ابی طالب بھی تھے ۔عباس ان لوگوں میں تھے جواس روزگر فارکئے گئے تھے۔ان کے پاس میں اوقیا سونا تھا۔

ابوصائح مولائے ام ہائی نے کہا کہ میں نے عہاس کو کہتے سنا کہ وہ سونا جھے سے لیایا گیا تو میں نے رسول اہتنائی ہے سے عرض کی کہای کومیرافدیہ کردیں آپ نے اس سے انکار فر مایا۔ پھر اللہ نے مجھے اس کے عوض میں غلام وید ئے کہ برایک کا انداز وہیں اقیا کے برابر کیا جاتا ہے مجھے ذمزم عطا کیا جس کے بدلے مجھے اہل مکہ کا تمام ، ل بھی پہندئیں اور مجھے اپنے پروردگار سے مغفرت کی امید بھی ہے۔

رسول التعلیق نے مجھ پر عقیل بن ابی طالب کے فدید کا بارڈ الاتو عرض کی یارسول القد آپ نے میری وہ صالت کردی کہ جب تک زندہ رہول الوگول سے بھیک مانگمارہوں ۔ فر مایا کہ اے عباس سونا کہاں ہے؟ عرض کی کون ساسونا؟ فر مایا وہ جوتم نے روانگی کے دن ام الفضل کودیا اور ان سے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس موقع پر کیا بیش آئے گا۔ لہٰذار تیمھارہ نئے اور فضل عبداللہ اور تم کے لئے ہے۔ گا۔ لہٰذار تیمھار ، لئے اور فضل عبداللہ اور تم کے لئے ہے۔

عرض کی اس کی آپ کوکسی نے خبر دی؟ واللہ سوائے میر ہے اورام الفصل کے کسی کواس کی اطلاع نہ تھی۔ رسول التعبین نے نے قرمایا کہ مجھے اللہ نے خبر دی ،عرض کی بیس گواہی ویتا ہوں کہ بیٹک، آپ واقعی اللہ کے رسول التہ بیں اور بے شک آپ سیچ بیں۔ بیس شباوت ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی لائق عبادت نہیں ، بیٹک آپ اللہ کے رسول اللہ بیں۔ رسول اللہ بیں۔

الله كتول " ان يعلم الله في قلو بكم خيرا" (اگرالله توكمار تلب بي خيرمعوم بوگ) كايبى مطلب بي جس كواس نے يح كها ب يو تسكم خيرا مما خذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم " (تم مطلب ب جس كواس نے يح كها ب يو تسكم خيرا مما خذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم " (تم سے جو كھاليا گيا ہے اس كے يوض تمصيل اس سے بہتر دے گا۔ اور تفارى مغفرت كرے گا۔ الله برا الحقي وال مهر بان بي اس نے جھے بجائے بيل اوقيا سونے كوش جي غلام عطا كاوراب جي اپنے رب كی طرف سے مغفرت كا في الله بول"

حمید بن بلال العدوی سے مروی ہے کہ ملا واحفری نے بحرین سے رسول التعلیق کواس ہزار درم بھیجے، اس سے قبل شداس کے بعد رسول التعلیق کے پاس اتنا مال آیا تھا۔ تھم دیا کہ بورے پر پھیلا دیا جائے ، اور تماز کی افران دے دیگئی۔

رسول انتعابی تشریف لائے اور مال کے پاس کھڑے ہوگئے لوگوں نے جس وقت مال دیکھا تو وہ بھی آئے۔ اس زمانے بیس وقت مال دیکھا تو وہ بھی آئے۔ اس زمانے بیس نہ شار کرنے کا رواج تھا اور نہ وزن کا مسوائے مٹھی کے ،عمباس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے بیرم بدر میں اپنا اور عقبل بن ابی طالب کا فدرید یا تھا۔ جبکہ قبل کے پاس کوئی مال نہ تھا۔ لہذا اس مال میں سے عطافر مائے ،فر مایا ہے لو!

وہ اس مال کو سے گئے اور کہتے تھے کہ اللہ نے جو وعدے کئے تھے ان میں سے ایک پورا کرویا۔ مجھے معلوم

نہیں کہ دوسرے وعدے ش کیا کرے گا ان کی مراویہ آیت تھی۔ قبل لسمن فی اید یکم من الاسری ان یعلم الله فی قلو بکم خیر ابو تکم خیرامما اخذ منکم ویغفر لکم "یاسے بہتر ہے جو بھے سے لیا گیا تھ۔ مجھ معدومتیں کہ مفقرت کے بارے ش میرے ساتھ کیا کرے گا۔

ابن عہاں ہے مروی ہے کہ نی ہاشم کے جتنے لوگ مشرکین کے ساتھ بدر میں میں حاضر تھے سب اسلام لے آئے ۔عہاس نے اپنااور اپنے بجتیج فقیل کا فعربیا واکر دیا۔ اس کے بعد سب لوگ مکہ واپس آئے بعد کو بجرت کر کے مدینہ طلے مجتے ۔

آ ساق بن الفصل نے اپنے اشیاخ ہے روایت کی کو تقیل ابن ابی طالب نے بی ملیہ اسلام کہا کہ آپ ہے اسرائی کی ابنو وادی ( کمہ )

ان جن اشراف وقبول کرلیا آیا ہم لوگ آنھیں میں سے ہیں بھر کہا کہ ابوجہل قبل کردیا گیا فرمایا کہ ابنو وادی ( کمہ )

ہا مک تمھاری بی لئے ہو گیا۔ تقیل نے عرض کی کہ آپ کہ اہل بیت میں سے کوئی ایسانہیں ہے جواسلام نہ لے آپ تفسکو
فرمایا کہان لوگوں سے کہد و کہ میر سے ساتھ شامل ہوجا کی (اور میر ہے بی ساتھ جب تقیل ان فوگوں کے پاس تفسکو
لے کر آئے تو وہ لوگ روانہ ہوگئے ، بیان کیا گیا ہے کہ عمال اور نوال اور تقیل کہ لوٹ میں جن کواس کا تھم دیا گیا تھا
تا کہ وہ لوگ جس طرح سقایہ رفادہ وریاست کا انتظام ، فرادہ تھے بدستور کری (سقایہ جا ہ ذعرم کا انتظام ، فرادہ تجا ج

یدا بولہب کی موت کے بعد ہوا، زبانہ جاہیت میں سقاید درفادہ دریاست بی ہاشم میں تھی ،اس کے بعد ان لوگوں ہے۔ یہ یہ کی طرف جرت کی اور وہیں اپنی اولا واعزہ کو بھی لے آئے۔ عیاس بن جیسی بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ عہاس بن عبدالمطلب اور نوفل بن الحارث بن عبد المطلب کی مکہ ہے رسول مطلب کی مہ ہے دسول مطلب نے مش بعت کی جب خند تی میں ہوئی تھی اب دونوں کی روا تھی کے وقت الا بواء بحک ربیعہ بن الحارث بن عبدالمطلب نے مش بعت کی جب ربیعہ نے مکہ جانے کا ارادہ کیا تو ان ہے اس کے بچاعیاس اور بھائی نوفل بن الحارث نے کہا کہ تم کہاں وارالشرک ربیعہ بی والیس جائے ہو جہاں لوگ رسول ملک اور الشرک میں اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں رسول ملک تا اس کے بولور بیعہ بھی ان دونوں کے ہمراہ روا نہ ہوگے اور بولوگ رسول ملک کے باس مہا جرین بن کرآئے ابن عہاس بن عبداللہ بن معبد بن عباس ہے مروی ہے کہ ان کے پولوگ رسول ملک کے باس مہا جرین بن کرآئے ابن عہاس بن عبداللہ بن معبد بن عباس ہے مروی ہے کہ ان کے دور اور ابو ہر یہ ایک ہی اور شرف بایا بی کا ارادہ دکھتے ہیں وہ روز فتح خیر کے دور ابول بھی بی اور شرف بایا بی کا ارادہ دکھتے ہیں وہ روز فتح خیر کے خیر کے خیر کے دون ابولے میں اثرے آپی کا ارادہ دکھتے ہیں وہ روز فتح خیر کے خیر کا دن تھا نی تو نوان کی تا می کا دور وہ کا می ابول میں تو میا بی کا ارادہ دکھتے ہیں وہ روز فتح خیر کے خیر کا دن تھا نی تو تھا تھی تھی اور شرف بایا بی کا ارادہ دکھتے ہیں وہ روز فتح خیر کا دن تھا نی تو تھا تھی تھی تو بی اور شرف بایا بی کا ارادہ دکھتے ہیں وہ روز فتح خیر کی دن تھا نی تو تھا تھی تھی تھیں اور سے جیں اور شرف بایا بی کا ارادہ دی تھے ہیں ابور ہی کے خیار کی دی تھا تھی تھی اور بی تھی تھیں اور شرف بایا بی کا ارادہ دی تھے ہیں وہ دور الحق میں اور سے جیں اور شرف بایا بی کا ارادہ دی تھیں دور وہ تھیں اور سے جی اور شرف بایا بی کا ارادہ دی تھیں دور وہ کی در سے دیں اور شرف بایا بی کا ارادہ دی تھیں دور دولوں کے میں اور سے بی دور اور کی سے میں دور سے میں میں دور اور سے میں دور کی کی سے میں دور سے میں دور سے میں دور کی کی دور کی کی دور میں دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور

محرسعد نے کہا کہ بھل نے بید دیرے محد بن عمر سے بیان کی کرتو انہوں نے کہا کہ ہمارے نیج بیر سب وہم سے الجل علم وروایت کی کہ آئیں کو کی شک نہیں کہ عمال مکہ جس سے اور رسول اللہ نے نے خیبر فتح کر لیا تھا جہات بن ملاط اسلمی نے آکر اپنا (قرض وصول کرنے کے لئے رسول اللہ کے کہ جانب سے قریش کو خبر و سے دی جو وہ لوگ جا ہے تھے کہ آپ پر فتح حاصل کر کی گئی اور آپ کے اصحاب قل کر لئے گئے قریش اس خبر سے مسر ور بوئے عہاس کو اس خبر نے خاصوش کر دیا انھیں نا گوار گزر سے اپنا درواز و کھول ویا اور اپنے جیٹے تم کو سینے پر بھا لئے اور کہنے گئے میں الکوم (اسے تم اے کرم والے کے شاکل کو الے کے شاکل کو الے کھول کے الے مالے کرم والے کے شاکل کو الے کئی کہ الکوم (اسے تم اے کرم والے کے شاکل)

عبس ای حالت میں تھے کہ ان کے پاس تجاج آئے رسول الشفائی کی سلامتی کی خبر دی اور کہا کہ آپ نے خبر وقتی کر لیا اور جو کچھائی میں تھا وہ سب اللہ نے آپ کو تشیمت میں دے دیا عباس اس ہے سرور ہوئے ، انھور نے اپنے کپڑے پینے گئے کے دفت مسجد حرام کئے بیت اللہ کا طواف کیا ، رسول الشفائی کی سلامتی ، فتح خیبر کی خوشخبر کی اپنے کپڑے کپڑے پینے کہ اسلاع کہ اللہ نے اہل خیبر کے اسوال آپ کو تیجہ میں دیتے قریش کو دی مشرکین رنجیدہ ہوئے اٹھیں ہے نا کو ا، ہواا ور معلوم ہوگیا کہ جاج ای ان سے جھوٹ ہوئے تھے۔

وہ مسلمان جو مکہ میں تھے خوش ہوئے ،عہاس ہے ہاں آئے اور انھیں رسول التقابیق کی سلامتی برمہار کہا،
دی اس کے بعد عہاس روانہ ہوئے اور بی الفظ ہے مدینہ میں قدمیوں ہوئے آنخضرت نے انھیں جبر کی تھجوریں
سے دوسودس سالانہ کی جا گیرعطا فر مایا ، وہ آپ کے ہمر کاب مکہ روانہ ہوئے ، فتح مکہ حنین طائف اور تبوک میں
شریک مضافر وہ خین میں جب لوگ آپ کے ہاں سے ہما مے تو دوائل بیت کے ہمراہ تا بت قدم رہے۔
میراہ میں جب لوگ آپ کے پاس سے ہما مے تو دوائل بیت کے ہمراہ تا بت قدم رہے۔

سنیر بن عباس بن عبدالمطلب نے اپنے والد سے روایت کی کہ بیس بوم حنین میں رسول الذہ ایسے ہے۔ ہمرکاب تھا۔ کے ہمرکاب تھا۔ ہمرکاب تھے۔ ہوانہ ہوئے دوفرورة بن نفاشہ انجذابی نے بطورید بید یا تھا۔ ہوئے دوفرورة بن نفاشہ انجذابی نے بطورید بید یا تھا۔

اے پہول کے درخت والو! مسلمانوں اور کا مقابلہ ہوتو اسل الذکر پشت پھیرکر بھا گے۔
رسول انتعلق آپ نچرکو این مارکر کفار کی طرف بڑھائے گئے ،عباس نے کہا جس رسول انتعلق کی لگام پکڑے

ہوئے اے تیزی ہوگ ایوسفیان رسول انتعلق کی رکاب پکڑے ہوئے تنے۔رسول انتعلق نے فر مایا
۔اے عباس لوگوں کو نداوو کہ اے اصحاب (ان لوگوں نے حدیدیش پیول کے درخت کے بیج بیعت کی تھی ، اسی
لئے آنخضرت تعلیق نے اس لقب سے نداد لوائی۔) مرہ (اے بول کے درخت والو)

عباس نے کہا کہ میں بلند آ داز آ دی تھا میں نے اپنی بلند آ داز سے کہا کہ اصحاب سمرہ کہاں ہیں ، واللہ جس و تت انھوں نے میری آ داز می اور کی اس اس طرح تھا جیسے گائے کا پلٹنا اپنے بچوں کی طرف ہوتا ہے۔ ال لوگول نے جواب دیا یالبیک یالبیک یالبیک یالبیک یار نے دالے ہم حاضر ہیں ) انھوں نے کفار سے جواب دیا یالبیک یالبیک یالبیک یاد نے دالے ہم حاضر ہیں ) انھوں نے کفار سے جگل کی دھوت ( ندا ) انعمار ہیں تھی جو کہ در ہے تھے کہ اے کر وہ انصار اسے کر وہ انصار ، پھر صرف بنی الحارث بن الخزرج میں رو گئی جو یکار دے تھے کہ اے بی الحارث بن الخزرج میں رو گئی جو یکار دے تھے کہ اے بی الحارث بن الخزرج میں رو گئی جو یکار دے تھے کہ اے بی الحارث بن الخزرج میں رو گئی جو یکار دے تھے کہ اے بی الحارث بن الخزرج میں رو گئی جو یکار دے تھے کہ اے بی الحارث بن الخزرج میں رو گئی جو یکار دے تھے کہ اے بی الحارث بن الخزرج میں رو گئی جو یکار دے تھے کہ اے بی الحارث بن الخزرج میں رو گئی جو یکار دے تھے کہ اسے بی الحارث بن الخزرج میں رو گئی جو یکار دے تھے کہ اسے بی الحارث بی الحارث بن الحزرج میں رو گئی جو یکار دے تھے کہ اے بی الحارث بن الخزرج میں رو گئی جو یکار دے تھے کہ اے بی الحارث بی الحروب الحدید کی الح

رسول النفائية في نظر دوڑ ائى۔ آب اپ فيجر پر تقے اور گویا گردن اٹھا کے میدان جنگ کی طرف و کھے رہے تھے، رسول النفائية في فرمایا کہ بیدونت ہے کہ تئورگرم ہوگیا ہے ( لینی جنگ زوروں پر ہے ) آپ نے چند کنگریاں نے کے کفار کے چروں پر ماریں اور فرمایا رہ جمری شم، بھا گو۔

میں دیکی کیا گیا کہ جنگ اپنی ای ہیت پڑتی کہ جس پر پہلے دیکھی تقی استے میں رسول النبطانیہ نے انھیں کنگریاں ماریں اورخودسوار ہوگئے۔ آنا فانامشرکین کی آلواروں کی وھایں پڑ گئیں ان کی حالت پر گشتہ ہوگئی اوراللہ نے انھیں تنگست دے دی۔

قادہ ہے مردی ہے کہ یوم حقین میں جب اوگ بھا کے تو عباس ابن عبد المطلب رسول التعلیق کے آھے

تے ان ہے رسول التعالیہ نے فرمایا کہ لوگوں کوندا دووہ بلندا واز آ دمی تھا یک ایک قبیلے کواس طرح ندا دو کہ اے کر وہ مہاجرین ،اے گروہ انصار اے اصحاب سمرہ لینی اس درخت رضوان والوجس کے پنچے انھوں نے بیعت کی تھی ،اے اسحاب سورہ بھرہ ،وہ برابرنداویتے رہے ، یہاں تک کہ لوگ ایک ہی طرف رخ کرکے آپ کی جانب متوجہ ہو گئے۔

ابوعبدالقدالا کمی ہے مروی ہے کہ غزوہ کا استنف (پاوری) تبوک میں رسول النتیائی کے پاس آیا اور کہا کہ بارسول اللہ ہاشم وعبد تمس جوتا جر تنے میرے پاس مرے بیان دونوں کا مال ہے بی آلیا کے عباس کو بلایا اور قرمایا کہ ہاشم کا مال بنی ہاشم کے بوڑھوں پرتقسیم کردوا بوسفیان ابن حرب کو بلایا اور قرمایا کہ عبد شمس کی سمراا ولا د پرتقسیم کردو۔

سلیمان عبدالله بن الحارث بن نوفل سے مروی ہے کہ عباس ابن عبدالمطلب اور نوفل بن الحارث جب بجرت كر كے مدينه ميں رسول الله الله الله كاف و مرميان عقد مواضاة كيا ، مدينه ميں رسول الله الله الله كافر و من مواضاة كيا ، مدينه ميں أبك ، ي جدز مين عطافر وائى وسط ميں أبك و بوار سے آثر كردى دونوں أبك ، ي مقام پر باہم بردى بورك رزمانه جا جم محبت اور خلوص ركھنے بردى بورك رزمانه جا جم محبت اور خلوص ركھنے والے متھے۔

نوفل کا مکان جوانعیس رسول النه آنته کے عطافر مایا تھا مقام رجنة الفصاء بی اس جگہ تھا جہاں قریب ہی رسول النه آنته کی صحیرتھی وہ مقام آج بھی رحبہ الفصا بیں ہے اور اس دار الا مارۃ کے مقابل ہے جس کا نام آج وار مردان ہے۔

عباس بن عبدالمطلب كامكان جوانعيس رسول التُعلِينة نے عطافر مايا تھا۔اس كے پرُوى عِس رسول الله منابقة كي مسجد كي طرف دارمروان عِس تھابيد ہى دارالا مارت تھا جس كانام آئ دارمروان ہے۔

آ پخضرت نے عہاس کوایک اور مکان عطافر مایا جو یا زار بیل اس مقام پر تھا جسے محرز وابن عہاس کہتے تھے۔
عبید بن عہاس سے مروی ہے کہ عہاس کا ایک پر نالہ مرز کے راستے پر تھا۔ عمر نے جمعہ کے دن کپڑے ہینے ،
عہاس کے لئے دو چوزے ذرج کئے گئے تھے جب عمر پر نالے کے پاس پہنچے تو اس جس وہ پائی ڈالا کیا جس جس
چوزوں کا خون تھا۔ پائی بہہ کر عمر تک بہنچا۔ انھوں نے اس کے اکھاڑنے کا تھم دیا اور واپس ہو گئے۔ کپڑے اتا رکے
دوسرے بہنے بھرا کے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔

تم میری بیش پر چرد طو ....ان کے پاس عباس آئے اور کہا کہ واللہ اس کے امتام وہی ہے جہاں اس کورسول اللہ اللہ اللہ فلے نے رکھا تھا۔ عمر نے عباس سے کہا کہ میں شمعیں شم دیتا ہوں کہتم میری چینے پر چرد مواوراے ای مقام پررکھو جہاں رسول اللہ اللہ فلے نے رکھا تھا۔ عباس نے بھی کیا۔

لیتقوب بن زیدے مردی ہے کہ عمر ان انطاب جمعے کے روز مکان سے روانہ ہوئے ان پرعباس کا پرنالہ نیک کیا جومبحد نبوی کوآتے ہوئے رائے میں پڑتا تھا ،عمر نے اے اکھاڑ ڈالا عباس نے کہا کہ آپ نے میرا پرنالہ اکھاڑ ڈالا۔واللہ وہ جس جگہ تھا دہاں رسول الٹنظیائے نے اپ دست مبارک ہے نصب فرمایا تھا۔

عمر نے کہا کہ ضرور ہے کہ تمھارے لئے میرے سواکوئی سٹر حی نہ ہواوراے وائے تمھارے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ عمر نے عہاس کواپنے کندھے پر چڑایا ، انھوں نے اپنے دونوں پاؤں عمر کے شانوں پرر کھے اور پر نالہد و بار ہ

ای جگه نگادیاوه مملے تھا۔

سالم الی النظر سے مردی ہے کے گڑ کے ذیانے میں مسلمانوں کی کثر ت ہوگئ تو معجدان کے لئے تنک ، عمر فی سے مسلمانوں کی کثر ت ہوگئ تو معجدان کے جروں کے قرید لئے۔
عمر نے عمیاں سے کہا کہ اے ابوالفضل مسلمانوں کی معجدان پر تنگ ہوگئ ہے ہیں نے اس کے گرد کے تمام مکانات سوائے تمعارے مکان اورامہات الموشین کے ججروں کے قرید لئے ہیں۔ جن سے ہم مسلمانوں کی معجدوس تے میں جن سے ہم مسلمانوں کی معجدوس تے کی اسے بہت المہال کریں گئے تھا رہے مکان کے جم وال تک درمائی کی کوئی مبیل قبیل ہے بجر جمعارے مکان کے تم اسے بہت المہال کے جس عوض میں چاہو میرے ہاتھ فروخت کردو کہ میں مسلمانوں کی معجدوس تی کردوں عہاس نے کہا کہ میں ایسا کرنے وارائیس ہول۔

تمین با توں میں سے ایک بات کا اختیار ..... عرف ان ہیں کہا کرتم میری تین ہوں میں ہے۔ ایک بات مان لویا تو اسے بیت المال ہے جس قیت پر جاہوں میرے ہاتھ جج ڈالویا مدینہ میں جہاں جاہوشھیں زمین دیدوں اور تمھارے لئے بیت المال ہے مکان بنادوں یا اے مسلمانوں پر وقف کرود کہ ہم انکی مسجدوسیج کریں عباس نے کہا کرنیس ،ان میں ہے مجھے ایک بھی شرط منظور نہیں۔

عمرٌ نے کہا کہتم اپنے اور میرے درمیان جسے جا ہوتھم کر دو ،اٹھوں نے کہنا آئی بن کعب ، دونوں انی کے باس گئے اور ان سے قصہ بیان کیا۔الی نے کہا کہا گرتم جا ہونو میں دہ حدیث بیان کروں جو میں نے رسول استعلقہ سے ٹی ہے، دونوں نے کہا کہ بیان کرو۔

افعوں نے کہا کہ بیس نے رسول النہ اللہ کو رہاتے سا کہ اللہ نے داؤدکو دی کی کہ میرے لئے ایک مکان بناؤجس میں میراؤکرکیا جائے انعوں نمیس المقدس کا بی خطر مین کیا انفاق امیا ہوکہ وہ بی اسرائیل کے ایک شخص کے مکان سے مرابع ہوتا تھا، داؤد نے اس سے درخواست کی کہ وہ اسے الن کے ہاتھ فروخت کردے، گراس نے انگار کیا، واؤد نے اپنے دل بیس کہا کہ وہ مکان اس سے چھین لیس، اللہ نے افھیں وجی کی کہ اے داؤد بیس نے شمصیں ہے تھم ویا تھا کہ میرے لئے ایک کھر بناؤجس میں میراؤکر کیا جائے۔ تم نے بیادادہ کیا کہ میرے گھر میں غصب داخل کیا جائے دال کہ خصب میری شان نہیں ہے۔ تمھاری من امید ہے کہ تم اے نہ بناؤ، افھوں نے کہا، یا رب میری اوا، و کیل جائے وال کی بنائے بفر مائے تمھاری اول دیس سے کوئی بنائے گا۔

عمرؓ نے الی بن کعب کی تبر کا کمر بند پکڑ کر کہا کہ میں تمحارے پاس ایک چیز لایا تکرتم وہ چیز لائے جواس زیادہ مخت ہے جو پچیتم نے کہا اسکی وجہ سے تمعیس ضرور ضروری ہونا پڑیگا۔

عمر النص تقلینے ہوئے لائے اور مسجد علی واقل کیا و ہاں اصحاب رسول النامینی کے ایک گروہ کے سامنے کھڑ اگر دیا جس میں ابوذ رکھی تنے ،اور کہ میں اس شخص والند کی تتم ویہ ہوں جس میں ابوذ رکھی تنے ،اور کہ میں اس شخص والند کی تتم ویہ ہوں جس نے رسول الند ہوئے و حدیث ہوت المقدس یان کر ہے ،اوار المقدس یان کر ہے ،اوار المقدس یان کر ہے ،اوار المقدس نے کہا کہ میں نے بھی آپ ہے سامت کید اور محض نے کہا کہ میں نے بھی آپ ہے سامت کید اور محض نے کہا کہ میں نے بھی آپ ہے سامت کید اور محض نے کہا کہ میں نے بھی آپ ہے سامت کید اور محض نے کہا کہ میں نے بھی آپ ہے سامت کید اور محض نے کہا کہ میں نے بھی رسول الفائل کے ہیں سامت کید اور محض نے کہا کہ میں نے بھی آپ ہے سامت کید اور محض نے کہا کہ میں نے بھی رسول الفائل کے ہیں سامت کید اور محض نے کہا کہ میں نے بھی رسول الفائل کے ہیں سامت کید اور محض کے کہا کہ میں نے بھی رسول الفائل کے ہیں سامت کے دور موسل کی میں ہے کہا کہ میں نے بھی رسول الفائل کے میں ہے۔

عمرٌ نے ابی کو بلا بھیجا، آئی عمرؒ کے پاس اسے اور کہا کہ اے عمرؒ کیاتم بھے رسول التعلیقی کی حدیث جھوٹ کی تہمت لگاتے ہو؟ عمرؒ نے کہا کہ اے ابوالمنذ رہی تم پرتہمت نہیں لگا تا۔ البتہ بینا پسند کرتا ہوں کہ رسول التعلیقی ک حدیث ظاہر ہو۔

عمرٌ نے عمباس ہے کہا کہ جاؤیس تمھارے مکان کے بارے بیس تم سے پچھے نہ کہوں گا ،عبس نے کہا کہ جب آپ نے ایسا کر دیا تو بیس نے اے مسلمانوں ہر وقف کر دیا جس سے بیس انکی مجد دستے کر دوں گا ،کین اگر آپ مجھ سے جھڑا کریں تو وقف نہیں کرتا۔

عمرؓ نے ان لوگوں کے مکان کے لئے وہ زمین دی جو آج بھی ان کی ہےاوراے انھوال ہے بیت المال سے تغییر کر دیا۔

ابن عہاس سے مروی ہے کہ مدینہ یں عہاس بن عبدالمطلب کا ایک مکان تھا، عمر نے کہا کہ جھے اسے ہیہ کردویا میر نے انکار کیا ،عمر نے کہا کہ میر سے اور کردویا میر نے انکار کیا ،عمر نے کہا کہ میر سے اور اسے درمیان رسول انتقابیتے کے اصحاب میں سے کسی کو تکم بنادو، دونوں نے الی بن کعب کو بنایا ،الی نے عمر کے خلاف فیصلہ کیا۔ فیصلہ کیا۔

عمر نے کہا کہ اصحاب رسول التعاقیق میں جھے پرائی سے زیادہ کوئی جری نیس ہے، ابی نے کہا زیادہ جری ہا اسے امیر الموسین آ کے لئے ابی سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہے ، کیا آپ کو گورت کا قصد معلوم نہیں ہے کہ جب داؤر کے بیت المقدی کو تعمیر کی تو انھوں نے ایک مورت کا مکان بغیر اس کی اجازت کے داخل کرلیا۔ جب وہ مرووں کے جمرے امام بہنچ تو اس کی تغییر روک دی گئی انھوں نے کہایا رب جب تو نے جھے روک دیا تو بہتی مرم سے بعد میری اوالا و پوری کرے۔

جب نیصلہ و چکا توان سے عباس نے ہو چھا کہ کیا میرے تن جس فیصلہ بیں ہوا ،عمر نے کہا ہے شک ہوا۔ انھوں نے کہا کہا ہے وہ مکان آپ کے لئے ہے ، جس نے اسے اللہ کے لئے وقف کر دیا۔

ا آئی جعفر مگر بن علی ہے مروی ہے کہ عماس مرتب کے پاس آئے اور کہا کہ جھے بی اللہ ہے ہو بین جا محری ویا ہے بہ فر مایا اسے کون جو بتا ہے ، انھول نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ ، وہ انھیں لائے بمغیر ہے ان کوموافق شہادت وی ، محرم اللہ نے وہ علاقہ عطانییں فر مایا ہے کہ یا انھوں نے ان کی شبادت قبول نہیں کی ، عماس نے محرکو تحت دست کہا ۔ محر نے عبداللہ بن عہاس ہے کہا کہ اپنے والد کا ہاتھ بجز اواور بہاں ہے ہے جاؤے سنیان راوی نے ایک دوسر ہے طریق ہے کی کہ عمر نے کہا واللہ اسے الافضل میں خطاب کے اسلام سے ذیارہ تمھارے اسلام سے خوش بوتا ہوں اگروہ رسول مقالیت کی مرحل کے کہا واللہ اے ابوالفضل میں خطاب کے اسلام سے ذیارہ تمھارے اسلام ہے خوش بوتا ہوں اگروہ رسول مقالیت کے باس مرحل کے جسب ابواسفوان بن امید بن خلف الجمعی مدید آئے تو مرحل کے عمل ابق اسلام لائے عبد اللہ بن عبد المطلب کے پاس ، فر مایا تم قریش مرحل کے میں ، مرملی عبد المطلب کے پاس ، فر مایا تم قریش میں سے دیا ، مرقب کے جسب ابواسفوان بن عبد المطلب کے پاس ، فر مایا تم قریش میں سے دیا ، مرقب کے جسب کے باس ان عبد المطلب کے پاس ، فر مایا تم قریش میں سے دیا ، مرقب سے دیا ، مرقب کے باس ان سے حدث کرنے والے کے پاس ان ہے ۔

ام انفضل سے مروی ہے کے رسول اللہ اللہ تعلقہ حضرت عماس کے گھر والوں کے پاس تشریف اسے معاس عم مول اللہ اللہ علیاں تنے ، انھوں نے موت کی تمنا کی تو رسول اللہ اللہ نے فرایا کہ اے رسول اللہ کے چیا ، موت کی تمنا نہ کرد کیونکہ اگر تم محسن ہوتو مہلت ملنے رتمھارے احسانات اور بڑھیں سے جو تمھارے لئے بہتر ہوگا اور اگر تم بد ہواور مہلت دی ج ئے تو تم اپنی بدی تو بہر کے اللہ کوراضی کرنا جا ہو گے اس لئے موت کی تمنا نہ کرو\_

صبیب بن انی ثابت ہے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب ی کان کی لوسب سے زیادہ آسان کی طرف تھی ( یعنی وہ وحی البیٰ کے سب سے زیادہ پنتظر بھے اور اس طرف کان لگائے رہتے تھے )۔

ابن عماس سے مردی ہے کہ عماس اور لوگوں کے درمیان کچھ دہم تھی بی الفطح نے فرمایا کہ عماس مجھ سے میں اور میں ان سے ہوں۔

ابن عماس مروی ہے کہ ایک محض نے عباس کے اجداد میں سے کسی کو جو جا بلیت میں گزرتے تھے برا
کہا۔عباس نے اسے طمانچہ مارہ یا ،اس کی قوم جمع ہوگی انھوں نے کہا کہ دانلہ ہم بھی آنھیں طمانچہ ماریں کے جس طرح
انھوں نے اس کو طمانچہ مارا ہے ،ان لوگوں نے ہتھیاررسول الشعاف کو معلوم ہوا تو آپ تشریف لائے منبر پر چڑھے ،
انتدکی حمدوثنا کی اور فرمایا ، اے لوگوئم کس محض کو جانے ہوکہ وہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ کرم ہے عرض کی
آنخضرت نے فرمایا تو عباس مجھ سے جی اور جس ان سے ہوں تم لوگ ہمارے اموات کو گالیاں نہ دوجس سے ہمارے احیاء کو ایڈ ایسٹیے۔

قوم آئی اور مرض کی یارسول الشعالی ، ہم آپ کے خضب سے اللہ ہے ہنا و یا سکتے ہیں ، یارسول التعالیہ علیہ ہمارے کے دعائے مغفرت قرمائے۔ ہمارے لئے دعائے مغفرت قرمائے۔

ابن عماس سے مروی ہے کہ بی تعلقہ منبر پرج ھے ، اللہ کی جمدوشا بیان کی اور قرمایا اے لوگو، زمین والوں میں اللہ کے نز دیک سب سے زیادہ عمرم کون ہے لوگوں نے کہا آپ جیں۔ فرمایا تو عماس مجھے سے ہیں اور میں عہاس سے ہول۔عماس کوایڈ ادے کے جھے ایڈ انداور فرمایا جس نے عماس کوگائی دی اس نے جھے گائی دی۔

عباس بن عبدالرحمن سے مردی ہے کہ مباجرین جی سے ایک خض عباس بن عبدالمطلب سے سلے کہ کہ اسے ایک خض عباس بن عبدالمطلب سے سلے کہ کہ اسے ابوالفضل کیا تم نے عبدالمطلب ابن ہاشم اورالغیطلہ کا ہند بی سہم پرغور کیا جن کواللہ نے دوؤ خ بیں جنع کردیا ہے؟ عباس نے اان سے درگذر کی تیسری مرتبہ جب عباس نے اان سے درگذر کی تیسری مرتبہ جب سلے اورای طرح کہا تو عباس نے پھر درگذر کی تیسری مرتبہ جب سلے اورای طرح کہا تو عباس نے ایٹا ہاتھ اٹھا کران کے تاک پر مارااوراسے تو زدیا۔

وہ ای مالت میں کی اللہ کے باس کے جب آپ نے اضی دیکھاتو فر مایا یہ کیا ہوض کی ،عباس نے مارا ہے، آپ نے انھیں بلا بھیجا،عباس آپ کے باس سے آتحضرت نے فر مایا کرتم نے مباجرین میں سے ایک مخص کے ساتھ کیا ارادہ کیا۔عرض کی یارسول النہ اللہ تھے جے معلوم ہے کہ عبد المطلب دو ذرخ میں میں ،کیکن میہ جھے سے ملے اور کہا اے ابوالفضل کیا تم نے فور کیا کہ عبد المطلب بن ہاشم اور الغیطلہ کا ہند بنی سم کو اللہ نے دو ذرخ میں جمع کر دیا ہے تو میں نے اس سے کئی مرتبد درگذر کی واللہ بھے ایے نفس پر قابونہ رہا ، اس شخص نے بھی ان کا ارادہ کیا تھا لیکن میر سے ان داد بہنچا نے کا ارادہ کیا تھا۔

ر مول النظافی نے قرمایا کہتم میں ہے ایک کا کیا حال ہیت جواس امر میں اپنے بھائی کو ایڈ او نتا ہے اگر چہ دوخت ہے۔

علیٰ ہے مردی ہے کہ میں نے عمال ہے کہا کہ ہمارے رسول الشعافی ہے بیت اللہ کی در بانی کی درخواست کر درخواست کی تو رسول الشعافی نے فرمایا کہ میں موہ چیز دیتا ہوں جواس

ے بہتر ہے۔ سقامیم تمعارے شیریں یائی کے ( لیٹن آب ذعزم اوراس کا پلاناتمعارے سپر دکرتا ہو )اس میں سستی نہ کرو ابن عمر سے مروی ہے کہ عمیاس میں عمیدالمطلب نے لیائی مٹی ( لیٹنی شبہائے اا۔ ۱۲۔ ۱۳، دی الحجہ ) میں بی سناللہ

مناہ ہے۔ سقامیک بدولت مکد میں رات گزار نے کی اجازت جائی، آپ نے انھیں اجازت دیدی۔ علق سے سقامیک بدولت مکد میں رات گزار نے کی اجازت جائی، آپ نے انھیں اجازت دیدی۔

عجابد ہے مروی ہے کدرسول التعلق نے اس طرح بیت الله کا طواف کیا گرآپ کے پاس ایک لائمی تھی، جس سے آپ جراسود کو جب آپ اس پر گزرتے تھے، پوسدویے تھے پھر آپ سقایہ (پانی کی سیل) کے آب زمزم بینے لگے۔

مباس نے کہایا رسول انٹہ ہم آپ کے پاس ایسا پانی نہ لا ٹیں جے ہاتھوں سے نہ چھوا ہو، فر مایا ہاں ، ہاں بجھے چا و ا مجھے چلاؤ ، انھوں نے آپ کو ہلایا۔ آپ زسزم پرتشریف لائے اور فر مایا کہ میرے لئے اس سے ایک ڈول مجرو، لوگوں نے اس میں سے ایک ڈول نکالا ، آپ نے اس سے غرارہ کیا۔

اس کے بعد آپ نے اپنے منہ ہے اس میں کلی کردی اور فرمایا کہ اس کو اس جا وز مزم میں ڈال دو پھر فرمایا کہتم لوگ دیشک نیک کام پر ہوں اس کے بعدار شاد ہوا کہ اگر تمعارے مغلوب ہونے کا اندیشہ نہ بوتا تو میں خوداتر تا اور تمعارے ساتھ مانی تھینجتا۔

جعفر بن تمام ہے مروی ہے کہ ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا اور کہا کہتم جولوگوں کو کشمش کا حرق وشر بت چلاتے ہوتو اس پرفور بھی کرلیا کہ بیسنت ہے جسکی تم پیردی کرتے ہویا اسے اپنے نز دیک دودھاور شہدسے زیادہ مہل بھے ہو۔

۔ یوروں این عماس نے کہا کہ رسول انٹھ لیا تھا ہے یاس جولوگوں کو پانی پلارہے تھے، تشریف لائے اور فرمایا مجھے بھی پلاؤ، مہاس نے نیند شمش کے زلال کے پیالے منگائے اور ایک پیالہ رسول انٹھ لیا تھے کی خدمت میں پیش کیا ۔ آپ نے بیاا ورفر مایاتم نے اچھا کیا ، ایسانی کرو۔

ابن عباس نے کہا کہ رسول انٹھائے کے اس ارشاد کے بعد کرتم نے اچھا کیا ای طرح کرواس سقایہ جھے پر دودھ اور شہد بہادے تب بھی جمیے سرت نہ ہوگ ۔ مجاہدے مردی ہے کہ میں آل عباس کے سقایہ سے پانی پیتا ہوں کیونکہ دوسنت ہے۔

علی بن ابی طانب سے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب نے سال گزرنے سے پہلے زکو ڈاوا کرنے کی رسول التعلیقی ہے اجازت میا بی ،آپ نے انھیں اسکی اجازت ویدی۔

تھم بن عتبید ہے مردی ہے کدرسول النہ اللہ فیصلے نے عرابی انظاب کوزکواۃ کا عالی بنا کے بھیجا اوہ عباس کے پاک آکے ان کے ان کے بھیجا اوہ عباس کے پاک آکے ان کے مال کی ذکواۃ کا عالی بنا کے بھیجا اوہ عباس کے پاک آکے ان کے مال کی ذکواۃ کو پہلے ہی دوسال کی ذکواۃ ان آکے ان کے مال کی ذکواۃ کو پہلے ہی دوسال کی ذکواۃ ادا کردی ، وہ انھیں رسول النہ اللہ کے پاک لے محتے رسول النہ اللہ کے فرمایا ، میرے بچائے نے بچ کہا ، بم نے ان سے بہلے ہی دوسال کی ذکوۃ اللہ کی ہے۔

مجم ہے مردی ہے کہ بڑھائے نے عمر کومعار (لینی وصول زکوۃ) پرعامل بنایا۔ وہ عباس کے پاس مال کی زکوۃ طلب کرنے آئے ،عباس نے اٹھیں بخت ست کہا،عمر علی کے پاس مجے اور ان سے بی اللہ کے پاس مدد جا ہی ، بی اللہ نے فرمایا تمھارے ہاتھ کردآ لود ہوں ،کیا تنہ عیں معلوم نہیں کہ آ دمی کا چیا اس کے باپ کا بھائی ہوتا ہے؟ عماس نے جمیں اس سال کی زکو قابھی سال اول ہی ادا کر دی ہے۔

الی عثمان النہدی سے مروی ہے کہ رسول النتیافی نے عہاس سے فرمایا اس جگہ بیٹھئے کیونکہ ہے میرے پتجابی۔
قادہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب اورعباس کے درمیان کوئی بات تھی ،عباس نے ان کہ طرف مجلت ک
تو عمر بن النظاف کے باس آئے۔ اورعرض کی آپ عہاس کود کیھئے بیس کہ انھوں نے میر سے سرتھ ایسا اور ایس کیا ، میں
نے جا ہا کہ انھیں جواب دوں پھر مجھے آپ سے ان کاتعلق یا وہ کیا اور میں ان سے باز رہا۔ فر ، یا تم پر القدر حمت کر سے
انسان کا بچااس کے باپ کا بھائی ہوتا ہے۔

ا بی مجلز سے مروی ہے کہ رسول القنائی نے فرمایا عباس میرے والد کے بھد تی ہیں ہذا جس نے عب س کو ایذ ادمی اس نے جھے ایڈ ادمی۔

عبدا مندالوراق سے مروی ہے کہ رسول النتائیات نے فرمایا مجھے عباس منسل نددیں کیونکہ وہ میرے والدین اور والداپی اولا دکے ستر کوئیں دیکھتا۔

علی رضی اللہ تحنہ سے مروی ہے کہ میں نے عباس سے کہا کہ بنی تلفیج سے درخواست دینجئے کہ وہ آپ کو زکو قاپر عامل بنا دیں ، انھوں نے آپ سے درخواست کی تو آپ نے فر مایا کہ میں ایسانہیں ہوں کہ لوگوں کے گن ہوں کے دھوں پرآپ کوعامل بنا دول۔

محمہ بن المکند رہے مروی ہے کہ عباس نے رسول انتقابی ہے عرض کی کہ آپ مجھے کسی اورت پرامیز ہیں بناتے۔ فرویا کہ وونفس جسے تم نجات دواس امارت سے بہتر ہے جس کا تم احاطہ انتظام نہ کرسکو۔

نسی ک بن حمز ہ نے مردی ہے کہ عمیات بن عمیدالمطلب نے رسول النتظافی سے عرض کی کہ آپ جمھے یہ مل بناد شیخے رسول التعلیق نے قر مایا اے عمیاس اسے بنی کے جیاوہ نفس جسے تم نجات دواس امارت سے بہتر ہے جس کا تم احاطہ دانظام نہ کرسکو۔

الی امعالیہ سے مروی ہے کہ عمباس نے چھجۃ بنالیا تو بی ایک نے نے فرمایا اے گرا دو ، فرمایا کیا اس کی قیمت کے برابرانٹد کی راہ میں خرج کر دول؟ فرمایا اے گرادو۔

عبدالقد بن عبال سے مروی ہے کہ مجھے میر سے والد نے خبر دی کہ وہ رسول القبطینی کے پاس آ نے اور عرض کی یا رسول النتیائی میں آ ہے کوئی ایس آ نے اور عرض کی یا رسول النتیائی میں آ ہے کا چیا ہوں میر اس دراز ہو گیا اور میر کی موت قریب آگئی لہٰذا مجھے کوئی ایس چیزتعیم فرید دیجئے جس سے القدفع بخشے ، فر مایا اسے عمال تم میر سے چیا ہو پھر بھی اللہ کے معاطع میں ہجھ بھی تمھارے کا م نہیں آسکتا تم اسے ترب ہی سے عقوا ور عافیت ما گو۔

ا یوب سے مردی ہے کہ عباس نے کہا یار سول اللہ جھے کوئی دعا بتائے ،فر مایا اللہ سے عقوا ورعا فیت طلب کرو۔ عثان بن محمد الاخنس سے مردی ہے کہ ہم نے نہ جا ہلیت میں اور نہ اسلام میں کوئی آ دمی ایسا پایا جوعی س بن عبد انمصلب کوغنل میں مقدم نہ کرتا ہو۔

عبدالقد بن عیسیٰ بن عبدالرحمٰن بن الی لیل نے اپنے داداے ردایت کی کہیں نے کونے میں علی کو کہتے سن کہ کاش میں نے عباس کا کہنا مال لیا ہوتا ، کاش میں نے عباس کا کہنا مال لیا ہوتا انھوں نے نے کہا کہ عب س نے کہا تھا کہ جمیس رسول القدید ہے گئے بیاس لے چلو ، اگریدام (خلافت) جم میں ہو ( تو خیر ) در نہ آپ بھارے ذریعے سے لوگول کو وصیت کردیں گے۔ بنی منابقہ کے باس آئے تو آپ کو یہ کہتے سنا کہ اللہ بہود پر لعنت کرے جنھول نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بحد وگاہ بنالیا بیلوگ آپ کے پاس سے چلے آئے اور آپ سے پچھند کہا۔

انس بن ، لک سے مروی ہے کہ جنب عمر اے شائے میں لوگوں پر قبط پڑا تو عمرٌ عماس کو لے سے ان کے وسلے سے بارش کی وعاء کی اور کہا کہ اے البجب ہم لوگوں پر قبط ہوتا تھا تو ہم لوگ اپنے بنی علیہ اسلام کے بچا کو وسیلہ بناتے ہیں لہٰذا ہمیں میراب کر دے۔

مویٰ بن عمرے مروی ہے کہ لوگوں پر قبط آیا تو عمرٌ بن انتظاب نماز استفاء کے لئے نکلے اور عباس کا ہاتھ پکڑ کرانھیں روبقبلہ کیااور کہا کہ یہ تیرے بی ایک ہے چاہیں ہم لوگ انھیں وسیلہ بنا کے تیرے پاس آئے ہیں لہذا ہمیں سیراب کرلوگ واپس بھی نہ ہوئے تنے کہ سیراب کردیئے گئے۔

سی کی بن عبد الرحمٰن بن حاطب نے اپنے والدے روایت کی کے بیں نے عمر اور یکھا کہ انھوں نے عماس کا اتھ پکڑے کھڑا کیا اور کہاا ہے اللہ ہم تیرے رسول الشفائی کو تیرے پاس شفیح بناتے ہیں۔

ابن ابی بچے ہے مروی ہے کہ تمر میں الخطاب نے دیوان میں عباس ابن عبدالمطلب کے لئے سات ہزار درم سالا رنہ مقرر کئے ہتھے۔

مجمہ بن عمر نے کہا کہ بعض نے روایت کی ہے کہ انحول نے ان کی قر ابت رسول الفطائیۃ کی وجہ ہے اہل بدر کے حصول کے مثل ان کے لئے پانچ ہزار مقرر کئے تھے انھوں نے ان کواٹل بدر کے حصوں سے ملا دیا تھا ،سوائے از واج بی مقابقہ کے اور کسی کواٹل بدر پرفضیلت نہیں دی تھی۔

ا منف بن قیس ہے مردی ہے کہ میں نے تکر بن الخطاب کو کہتے سنا کہ قریش لوگوں کے سردار ہیں ان میں ہے کوئی کسی مصیبت میں بھی پڑتا ہے تو لوگ یا لوگوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ ہوجاتی ہے۔

مجھے ان کے اس تول کی تاویل اس وقت تک ندمعلوم ہوئی جب تک کدائھیں بخفر ند مارا گیا۔ جب اکی وفات کا وقت تریب آیا تو صبیب کو بھم ویا کہ تین دن تک لوگوں کو نماز پڑھا کمیں اورلوگوں کے لئے کھانا تیار کریں جو انھیں کھلایا جائے یہاں تک کہ ووکس کو خلیفہ بنالیس۔

الوگ جنازے سے واپس آئے تو کھانالا یا گیا، دستر خوان بچھائے گئے لوگ اس غم کی وجہ سے رکے جس میں وہ جنلا تھے،عباس بن عبدالمطلب نے کہاا ہے لوگوں رسول النتونیائے کی وفات ہوئی تو ہم نے آپکے بعد کھایا پیا تھا۔ابو بکڑکی وفات ہوئی تو ہم نے آپ کے بعد بھی کھایا پیاتھا۔موت ہے تو کوئی جارہ کارٹیس لہذاتم ہیکھانا کھاؤ۔

اس کے بعد عماس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کھایا ، لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ بڑھائے اور کھایا تب میں نے قول عمر کو مجھا کہ وولوگ لوگوں کے سردار ہیں۔

عامرے مردی ہے کہ عمای نے بعض امور بیس بحرگا بہت اکرام کیا ،انھوں نے ان ہے کہا کہ اے امیر المونین کیا آ ہے اس برغور کیا کہ آ ہے ہا کہ اے امیر المونین کیا آ ہے اس برغور کیا کہ آ ہے ہا کہ وی کے پچامسلمان ہوکرآتے تو آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ،فر مایا کہ وائند میں ان کیساتھ احسان کرتا۔ انھوں نے کہا میں تو محمد نی ایک ہوں ،فر مایا اے ابوالفضل (اس معاطم میں ) تمھاری کیا رائے ہے کہ وائند بحمے تمھارے والد اپنے والد سے ذیا وہ پہند تھے۔ انھوں نے کہا اللہ اللہ ،عمر نے کہا کہ بینک میں جانتا ہوں کہ تمھارے والد رسول النمانی کو میرے والد سے ذیا وہ محبوب تھے ، میں نے رسول النمانی کے بیا کہ بینک میں جانتا ہوں کہ تمھارے والد رسول النمانی کے دسول النمانی کے دسول النمانی کے دسول النمانی کی میں جانتا ہوں کہ تھے ، میں نے رسول النمانی کے دسول النمانی کی کو میں کے دسول النمانی کی اس کے دسول النمانی کے دسول النمانی کے دسول النمانی کے دسول النمانی کی کو میں کے دسول النمانی کے دسول النمانی کی کے دسول النمانی کے دسول النمانی کے دسول کی کی کے دسول کی کیسول کی کھوں کے دسول کی کی کے دسول کی کی کے دسول کی کھوں کے دسول کی کے دسول کی کے دسول کی کھوں کی کھوں کے دسول کی کھوں کی کھوں کے دسول کی کھوں کے دسول کی کھوں کی کھوں کے دسول کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دسول کی کھوں کی کھوں کے دسول کی کھوں ک

ک محبت کوا پی محبت میرا ختیار کیا۔

حسن سے مروی ہے کہ لوگوں میں تقلیم کرنے کے بعد بیت المال میں یکھی ہی گیا تو عباس نے عمر سے اور لوگوں سے کہا کہ کیاتم نے اس برغور کیا ہے کہ تم میں موٹ کے پچا ہوتے تو ان کا اکرام کرتے ،لوگوں نے کہا ہاں ، انھوں نے کہا کہ میں اس کا زیادہ مستحق ہوں اس لئے کہ تممارے بی تعلیقے کا پچپا ہوں ،عمر نے لوگوں سے مشورہ کیا سب نے ان کو ہ ابقیہ دے دیا جو بچ کھیا تھا۔

علی بن عبداللہ بن عبال سے مروی ہے کہ عبال نے اپنی موت کے وقت سر خلافت آزاد کئے۔ ابن عبال سے مروی ہے کہ عبال نے معتدل قد کے تھے ہمیں عبدالمطلب کے متعلق خبردیا کرتے ہے کہ وہ اس حالت ہمل عبال سے مردی کے دواس حالت ہمل مرے کہ ان سے زیاد و معتدل قد کے تنے عبال کی وفات خلافت عثمان بن عفان ہمں جعہ ۱۲ رجب ۱۳۱ یہ ہم اس وقت اشاق میں اس کے تنے بقیع ہمی مقبرہ بنی ہائتم ہمی ورفون ہوئے۔

خالد بن القاسم نے کہا کہ میں نے علی بن عبداللہ بن عباس کودیکھا کہ وہ معتدل القانا ۃ لین طویل سے ہا وجود بوڑ مے ہونے کے اچھی طرح کھڑے ہوتے متع خیدہ نہ تھے۔

ابن عہاس ہے مروی ہے کہ عہاس بن عبدالمطلب رسول انتخابی کی بجرت ہے پہلے اسلام لائے تھے۔
ابن عہاس ہے مروی ہے کہ عہاس غز وہ بدر ہے پہلے مکہ ش اسلام لائے اورای وقت ام انفضل بھی ان کے ساتھ اسلام لا تیں ،ان کا قیام مکہ بی شن مکہ کوئی خبررسول انتخابی ہے پوشیدہ نہیں رکھتے تھے جو ہوتا تھا آ پکولکے دیے تھے جو موشین وہاں تھے اخسیں انکی وجہ ہے تفقویت حاصل تھی وہ ان کے پاس رجوع کرتے تھے اوراسلام پران لوگوں کے مددگار تھے ای تکر میں تھے کہ بی تفایق کے پاس آئی رسول انتخابی ہے نے لکھا کے مصارے امتفام جہاد کے لئے نہا ہے مددگار تھا ای تکر میں تھے کہ بی تفایق کے باس آئی رسول انتخابی ہے نے لکھا کے مصارے امتفام جہاد کے لئے نہا ہے۔ موزوں ہے لہذارسول انتخابی کے خاص کے خیال ترک کردیا۔

محد بن علی ہے مروی ہے کہ مدیرتہ میں رسول الفتائیہ ایک روز کمی مجلس میں لیلۃ المعقبہ کا ذکر فر مار ہے تھے کہاں م کہاس شب کومیرے چچا عمیاس ہے میری تائید کی مخی جو انصار ہے لین دین کر رہے تھے۔ ( یعنی ایمان واجرت کامعاملہ طے کر دے تھے )۔

عباس بن عبدالله بن معبدے مروی ہے کہ جب بمڑ بن الخطاب نے دیوان مرتب کیا تو انھوں نے سب سے پہلے مقام دعوت میں جس سے شروع کیا وہ بنی ہاشم شے ولایت عمر وعمان میں بنی ہاشم میں سب سے پہلے عباس بن عبدالمطلب ہی کو یکا راجا تا تھا۔

ابن عہاس سے مردی ہے کہ عہاں بن عبد المطلب جا بلیت میں بھی امور بنی ہاشم کے والی تھے۔ مملہ بن انی نملہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عہاس بن عبد المطلب کا انتقال ہوا تو بنی ہاشم نے ایک موذن کو بھیجا جو المراف مدینہ کے باشندوں میں یہ اعلان کرتا تھا کہ ان پر اللہ کی رحمت ہو جو عہاس بن عبد المطلب کے جنازے میں شریک ہوں لوگ جمع ہو گئے اور اطراف مدینہ ہے آگئے۔

عبدالرحمٰن بن بزید بن حارثہ ہے مردی ہے کہ ہمارے پاس قباء بس ایک موذن کدھے پرسوار آیا اور ہمیں عباس بن عبدالرحمٰن بن بزید بن حارثہ ہے مردی ہے کہ ہمارے پاس بن عبدالمطلب کی دفات کی اطلاع دی پھرایک دوسرافخص گدھے پرسوار آیا ، بس نے دریا دت کیا کہ پہلافخص کون تھااس نے کہا کہ بن ہاشم کا مولی اور خود عثان کا قاصد۔

اس نے انصار کے دیہات میں ایک ایک گاؤں کارخ کیا یہاں تک ماقلہ بنی حارثداوراس کے متصل تک پہنچ گیا ،لوگ جمع ہو گئے ہم نے عورتوں کو بھی شرچھوڑا۔ جب عماس کو مقام جنا نز میں لایا کیا تو وہ تنگ ہوا۔لوگ آھیں بقیع لائے۔

عائشہ بنت سعد سے مروی ہے کہ جمارے پاس عثمان کا فاصد آیا کہ عباس کی وفات ہوگئی اس وقت ہم لوگ اپنے کل میں تنے جوید بینہ سے دس میل پرتھا میر ہے والدا در سعد بن ذید بن عمر دنفیل بھی گئے ،ابو ہر میر ہوجھی السمر ہے۔ گئے ایک روز بعد واپس آئے تو انھوں نے کہا کہ لوگوں کی اس قدر کئڑت تھی کہ ہم لوگ مغلوب ہو گئے اور اس پر قادر نہ ہوئے کہ جنازے کے قریب جائیں۔ حالانکہ میں انھیں کندھار جا بتا تھا۔

ام عمارہ ہے مروی ہے کہ ہم انصار کی عورتیں سب کی سب عباس کی جنازے میں شریکے تھیں ان پررونے والوں میں ہم سب سے پہلے تھے ہمارے ساتھ بیعت کرنے والی پہلی مباجرات بھی تھیں۔

عباس بن عبداللہ بن عبداللہ بن سعیدے مروی ہے کہ جب عباس کی وفات ہو کی تو عثان نے ان لوگوں کے پاس
کہلا بھیجا کہ اگرتمھاری رائے ہو کہ بیں ان کے مسل بیں موجود ہوں تو بیان کرو بیں آ جاؤں وہ آنے اور کھر کے ایک
کنارے بینے سے بلی بن ابی طائب اور عبداللہ وعبیداللہ وہم قرزندان عباس نے مسل دیا بی ہاشم کی عورتوں نے ایک
سال تک سوگ کیا۔

ابن عماس سے مروی ہے کہ عماسؓ نے وصیت کی کہ انھیں حمر و کی جاوروں میں کفن دیا جائے رسول انتعابی کواس میں کفن دیا گیا تھا۔

عیسیٰ بن طلحہ ہے مردی ہے کہ میں بقیع میں عثمان کوعماس پر نماز ہ میں تکبیر کہتے دیکھا اگر چہلوگوں کے بولنے کی وجہ ہے ان کا نداز ہبیں ہوسکتا تھا۔لوک الحشان تک پہنچ گئے متے مردوں عورتوں اور بچوں میں ہے کوئی بھی پیچھے ندر ہاتھا۔

جبعت رس الی طالب ۱۰۰۰۰۰ ابی طالب کانام عبد مناف عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ابن تصی تھا۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف ابن تصی تھا۔ ان والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن تصی میں جعفر کی اولاد میں عبداللہ تنے۔ انھیں ہے انکی کنیت تھی اولا دجعفر میں عبداللہ بی سے انکی کنیت تھی اولا دجعفر میں عبداللہ بی سے اسل برقر ارد بی ۔

محدوقون جن کی بقیداولا دندهی \_ بیرا ہوئے میں جعفر کے یہال ملک حبشہ میں بزمانہ جمرت بیدا ہوئے ۔ ان سب کی والد واساء بنت عمیس بن معبد بن تیم بن مالک قافہ بن عامر بن رسید، بن عامر بن معاویہ بن زید بن ما لک بن تسر بن وہب القدائن شہران بن عفراس بن افتل تھیں وہ تھم بن انمار کے جمع کرنے والے شجے۔ عبیدائلد بن محمد بن عمر بن علی نے اپنے والدے روایت کی کے اولا دجعفر میں عبدالقدعون اور محمد تھے،ان کے دواخیا فی بھائی کی بن علی بن ابی طالب اور محمد بن الی بکر تھے انکی والد واساء بنت عمیس خشر تھیں۔

یزید بن و مان سے مروی ہے کے جعفر بن الی طالب رسول النّسینی ہے ارقم کے مکان میں جانے اور اس میں دعوت وسینے سے مہلے اسلام لائے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ جعفر ہجرت ٹانید میں ملک حبشہ کو گئے ،ہمراہ ان کی ذوکہ ہوا ، بنت عمیس تعیں۔ وہیں ان کے لڑ کے عبدالله ،عون وحمہ بیدا ہوئے ، وہ برابر ملک حبشہ میں رہے یہاں تک کہ رسول التر میں ہے یہ یہ کی ان کے لڑ کے عبدالله ،عون وحمہ بیدا ہوئے ، وہ برابر ملک حبشہ میں رہے یہاں تک کہ رسول التر میں ہے ، ایب ہی محمد بن طرف جمرت فرمائی ۔ اس کے بعد جعفر سے بیر میں آ ہے اس وقت آپ خیبر میں ہے ، ایب ہی محمد بن اسحاق نے بھی کہا۔

شعنی ہے مردی ہے کہ جعفر بن الی طالب جب ملک حبشہ ہے آئے تو بنی میں ہے ان کا استقبال کیا۔ پیشانی کو بوسد دیا اور انھیں چمٹالیا اور مکلے ہے نگالیا۔

۔ تھم بن عتبہ ہے مروثی ہے کہ معفراوران کے ساتھی فتح خیبر کے بعدا ئے رسول التعلیقے نے خیبر میں ان کا حصدلگایا۔

محر بن اسحاق نے کہا کہ رسول النہ اللہ نے جعفر بن الی طالب اور معاذ بن جبل کے درمیان مواخاۃ کیا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ بیدہ ہم ہے موا خاۃ تو صرف رسول النہ اللہ کے تشریف لانے کے بعداور بدر سے پہلے ہوئی تھی اغرز وہ بدر ہوا تو آبی میراث نازل ہوئی اور موا خاۃ متفطع ہوگئ جعفر اس زمانے میں ملک حبشہ میں متھے۔

جعفر بن محمد بن اپنے والد ہے روایت کی کے جمز و کی بیٹی لوگوں بیں تھوم ربی تھی ،ا تفاق ہے علی نے اس کا ہاتھ پکڑلیا اور فاطمہ ﷺ کے بود ہے بیں ڈال دیااس کے بارے بیں علی اور جعفر اور زید بن حارثہ جھکڑا کرنے گئے۔ آوازیں آئی بلند ہوئیں کہ رسول الٹنٹیائے خواب ہے بیدار ہوگئے۔فرمایا ادھر آؤیس اس کے اور دوسری کے بارے بیں تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کردوں۔

، بلی نے کہا کہ بیمیرے چیا کی بیٹی ہے ہیں اے لایا ہوں اور ہیں بی اس کا زیادہ مستحق ہوں جعفر "نے کہا کہ میرے بچیا کی بیٹی ہے اس کی خالہ میرے پاس ہیں۔ زیدنے کہا کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ ہیخضرت نے برخض کے بارے میں ایک بات فر مائی جس سے وہ خوش ہوگیا فیصد جعفر کے حق میں دیا

اور قرما مالدوالدو بي ي

جعفرانے اور ایک پاؤل پر کھڑے ہوکر بی اللہ کے اروگردگھو منے لگے آنخضرت نے فرہ یا ہوکر بی اللہ عند موضی کی مقام ہے ، عرض کی میدوہ شے ہوگی کی خالدا تا ، بنت

<u>یس تھیں اور دالدہ سالمی بنت عمیس ۔</u>

محربن اسامہ بن زیدئے اپنے والداسامہ ہے روایت کی کہ بی ایک طالب ہے فرماتے سنا لائمعاری فطرت میری فطرت کے مشابہ ہے اور تمعاری خصلت میری خصلت کے مشابہ ہے تم مجھ ہے ہوااور میرے نرے ہے ہو۔

علیٰ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ علیہ فیصلے میں بنت ہمزہ میں جعفرین ابی طالب ہے فر مایا کہتم میری المرت اور خصلت کے مشابہ ہو۔

برا ونے بھی بی الفقہ ہے ای کے شل دوایت کی۔

محمد بن سیر بن سے مروی ہے کہ تی انگھنے نے جعفرین ابی طالب سے جب انھوں نے اور علی اور زید نے نروکی بیٹی کے ہارے میں جھکڑا کیا تھا۔ فرمایا کے تمعاری فطرت میری فطرت کے اور تمعاری خصلت میری خصلت کے مشاہدے۔

> ٹا بت سے مروی ہے کہ بنی ملائے نے جعفرے فر مایا کہتم میری فطرت وخصلت کے مشابہ ہو۔ جعفر بن الی طالب سے مروی ہے کہ وووا ہے ہاتھ میں انکونٹی مینتے تھے۔

عبدالله بن جعفرے مردی ہے کہ دسول الشکالی نے ایک فشکر بھیجاان پریزید بن حارثہ کو عامل بنایا اور قرایا کرزید قبل کر دیئے جائیں یا شہید ہو جائیں تو تمھارے امیر جعفر بن ابی طالب ہوں سے ، اگر جعفر بھی قبل کر دیئے بائیں یا شہید ہوجا کیں تو عبداللہ بن واحدامیر ہوں گے۔

وہ لوگ و تمن سے ملے جسنڈازید نے کے لیا، انھوں نے جنگ کی یہاں تک کوئل کردیتے گئے، اس کے مدجعفر نے جنڈ الیا اور قال کیا یہاں تک کہ وہ بھی قل کردیتے گئے۔

پھر جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے لیاادراڑے۔ یہاں تک کروہ بھی قبل کردیئے گئے۔ان لوگوں کے بعد جھنڈا خالد بن الولید نے لیاان کے ہاتھ پراللہ نے فتح دی۔

آنخضرت نے آل جعفر کو تین دن کی مہلت دی اس کے بعدان کے پائ تشریف لائے اور فر مایا میر ہے بھائی پر آج کے بعدن دروتا ، پھر فر مایا کہ میر ہے بھائی کے لڑکوں کو میر ہے پائ لاؤے ہمیں اس حالت میں لایا عمیا کو یا ہمائی پر آج کے بعد نہ دوتا ، پھر فر مایا کہ میر ہے بھائی کے لڑکوں کو میر ہے بھارے سرمنڈ وائے اور فر مایا کہ محمد تو ہمارے کم دولا کا کہ محمد تو ہمارے بھائی طالب کے مشابہ ہیں عبداللہ یا عون اللہ میری فطرت و فصلت کے مشابہ ہیں۔

عبدالله بن جعفر نے کہا کہ پھرآپ نے میراہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور تین مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ تو جعفر کے اہل میں ان کا خلیفہ ہوجا اور عبداللہ کے ہاتھ کے معاملات میں برکت سے ،اس کے بعد ہماری والدہ آئیں اور ہماری تیمی بیان کر کے آپ کومکین کرنے لگیں ،فر مایاتم ان لوگوں پر تنگدی کا اندیشہ کرتی ہو۔ حالانکہ میں دنیا وآخرت میر ان کاوٹی ہوں۔

یکی بن عبادنے اپنے والدہ روایت کی کہ جھے میرے رضائل یاب نے جو بی قروش سے تھے خبر د کہ کو یا میں جعفر بن الی طالب کوغر وہ موتہ میں دیکھ رہا ہوں جوائے گھوڑے سے اترے اس کا پر ذر کا ٹ دیا۔ اس

عبدالله بن الى بكر بن محر بن حر بن حروى ب كه جب جعفراني طالب في معندا لي اتوان كى يا الم شيطان آيا ، حيات ونيا كى آرز وولائى اورموت كوان كے لئے بھيا كك كرديا أنھوں نے كہا كه اس وقت جبكه ايماد قلوب موسين مضبوط ہو چكا ہے تو مجھے دنياكى آرز وولا تاہے مجروہ بہا درى كے ساتھ برد ھے اور شہيد ہو تھے۔

رسول التُعلَيْظَةُ فِي ان يرتمازُ يرضى ان كے لئے دعا فرمائی ،رسول التُعلَيْظَةُ فِي فرمايا كدا بِي بمائی جعف كے لئے دعائے مغفرت كروكيونكہ وہ شبيد میں اور جنت میں داخل ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے يا توت كے دو ہازوؤں۔ اذكر جنت میں جہاں جا جے ہیں جاتے ہیں۔

عبدائقہ بن مجر بن محر بن محر بن محلی نے اپنے والدے روایت کی کہ دسول الشقافیہ نے فر مایا میں نے جعفر کوایکہ فرشتے کی طرح ویک کہ جنت میں اڑتے تھے، ان کے دونوں بازؤں سے خون بہتا تھا، زیدکواس سے کم در ہے میر ویکھا تو میں نے کہا کہ میرا گمان ندتھا کہ ذید جعفر سے کم ہوں گے آپ کے پاس جیریل آئے اور کہا کہ زید جعفر سے کہ نہیں ہیں۔ نیکن اللہ نے جعفر کوان کی آپ سے قرابت کی وجہ سے نفلیت دی ہے۔

ابن عمر ﷺ مروی ہے کہ جعفر بن الی طالب کاجسم لا یا گیا تو ہم نے ان کے دونوں شانوں کے درمیان نیز ہے اور تکوار کے نوے یا بہترزقم یائے۔

ابن عمرے موری ہے کہ میں موند میں تھا۔ جب ہم نے جعفر ان طالب کونہ پایا تو مقتولین میں تلاش کر ہم نے انھیں اس حالت میں پایا کہ نیز ہے اور تیر کے نوے زخم تھے ہے ہم نے ان کے اس حصر جسم میں پائے جولا عمیا تھا۔

عبداللہ بن ابی بکرے مروی ہے کہ جعفر کے بدن میں ساتھ سے زیادہ زخم پائے میے ایک زخم نیزے کا پا حمیاجو یار ہو کمیا تھا۔

عبدالله بن جمر بن عمر بن علی نے اپنے والدے روایت کی کے جعفر کو ایک رومی نے مارااس نے ان کے و کلا ہے کرد ہے ، ایک گھڑا تو انگور کے باغ میں جا پڑاور دوسرے کلا ہے میں باتھیں سے زا کدزتم بائے میں جائے ہے۔ ایک محض سے مردی ہے کہ نی مقابلت نے فرمایا کہ میں نے جعفر کو جنت میں اس حالت میں و یکھ کہ الا کے دونوں پرخون آلود ہیں ، بازور نیکے ہوئے ہیں۔

علیٰ بن ابی طالب ہے مردی ہے کہ رسول النتی اللہ نے فر مایا کہ جعفر بن ابی طالب کے دو پر ہیں ہے و ملا کلہ کے سماتھ جنت بھی اڑتے ہیں۔

عبدالله بن الخارے مروی ہے کہ رسول الله الله فی اللہ کے شب کوجعفر بن ابی طالب ملاکلہ کے ایک گردہ کے ساتھ میرے پاس سے گزرے ان کے دوخون آلود پر تنے سفید بازو تھے۔

علیٰ بن ابی طالب علیہ السلام ہے مروی ہے کہ رسول التعلقی نے فر مایا کہ معفر بن ابی طالب کے دو پر ہیں جن ہے وہ ملائکہ کے ساتھ جنت میں اڑتے ہیں۔

حسن ہے مروی ہے کہ جعفر کے دور ہیں جن ہے وہ جنت میں جہاں جا ہتے ہیں اڑ کے جاتے ہیں انس بن مالک سے مروی ہے کہ بی اللہ تھا اس کے کہ جعفر وزید کی خبر مرگ آئے ان کی خبر مرگ سناوی ، جب آپ نے خبر مرگ سنائی تو آنسو جاری تھے۔

۔ عامرے مردی ہے کہ جعفرین الی طالب جنگ مونہ میں البلقاء میں آل کئے میے رسول الشفافیہ نے مرایا کہ آے اللہ توجعفر کے الل میں اس سے پہتر خلیفہ وجا جیسا کہ تواسیخ کس ٹیک بندے کا خلیفہ ہوا ہے۔

عائشے مردی ہے کہ جب جعفر وزید وعبداللہ بن رواحدی سانی آئی تورسول التعلیق اس طرح بیٹے کہ چہرومبارک ہے جن معلوم ہوتا تھا۔ چہرومبارک ہے جزن معلوم ہوتا تھا۔

ماکشہ نے کہا بھے دروازے کے بٹ سے خبر ہوری تنی ایک فخص آیا اور کہا کہ یارسول اللہ جعفر کی عورتوں نے کریدوزاری کولازم کرئیا ہے۔رسول النہ اللہ فی نے اسے تھم دیا کہ تھیں منع کرے، وہ فخص کیا اس کے بعد آیا اور کہا کہ میں نے انھیں منع کیا۔ گرانھوں نے کہنا نہیں ہانارسول النہ اللہ فی نے اسے تھم دیا کہ نہیں دوبار امنع کرے، وہ فخص کیا ، اس کے بعد آیا اور کہا کہ واللہ انھوں نے جھے مقلوب کرایا رسول النہ اللہ فی اسے پھر تھم دیا کہ اللہ انھوں نے جھے مقلوب کرایا رسول النہ اللہ فی اسے پھر تھم دیا کہ انھیں منع

عائش نے کہا کہ وہ گیا اور پھر آپ کے پاس آیا اور کہا کہ واللہ یا رسول اللہ وہ جھے پر غالب آگئی ہیں ،میرا گمان ہے کہ رسول التعلق نے فر مایا کہان مورتوں کے مند میں ٹی ڈال دو۔عائش نے کہا کہ اللہ تھے ڈکیل کرے تو کرنے والانہیں ہے ، میں نے رسول اللہ کوئیس چھوڑا۔

عائشہ ہے مردی ہے کہ جب وفات جعفری خبر آئی تو ہم نے رسول التعلقہ کا ندر حزن معلوم کیا۔ آیک مخفس آیا اور عرض کی ، یارسول النفظ ہے عور تیں روتی جس ، فر مایا ان کے پاس جا وُاورانھیں خاموش کردو، وہ خفس دوبارہ آیا اوراس طرح کہا فر مایا ان کے پاس داپس جا کرانھیں خاموش کردو، وہ سہ بارہ آیا اور ای طرح کہا ، فر مایا اگروہ اٹکار کریں تو ان کے منہ میں مثی ڈال دو۔

عائش نے کہا کہ میں نے اپنے ول میں کہا واللہ تو نے اپنے تنس کورسول التَّمَانِيَّ کا فرماں بروار ہوئے بغیر نہ جھوڑا۔

اساء بنت عمیس ہے مردی ہے کہ جب جعفر کی وفات ہوئی تو جھے ہے رسول النمانیات ہے تمن مرتبہ فر مایا اپنا غم دور کرد پھر جو جا ہوں کرو۔

ا درو روب بردر چاہری وروں محمد بن عمر نے کہا کہ درسول انٹھائیا ہے نے خیبر کی پیداوار سے پیچاس دس تھجور سالا نہ معقر بن ابی طالب کوعظا فرمائی تھی۔ عامرے مروی ہے کہ گئے نے اساء بنت عمیس سے نکاح کیا تو ان کے دو بیٹوں محمد بن جعفر وحمد بن ابی بکر نے ان کے یا بم فخر کیا ۔ برایک نے کہا کہ بیس تم سے زیادہ برزگ ہوں ، میر سے والد تمھارے والد سے بہتر ہیں گئے نے ان دونوں سے کہا کہ بیس تمھارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں ، اساء نے کہا کہ بیس نے عرب کے کسی جوان کوئیس دیکھا جو جعفر سے بہتر ہوا در نہ بیس نے کسی اوجیڑ کو دیکھا جو ابو بکڑ سے بہتر ہو یکی نے اساء سے کہا کہ تم نے ہمارے فیصلے کے جعفر سے بہتر ہوا در نہ بیس نے کہا کہ تم نے ہمارے فیصلے کے سے تمہیس چھوڑا ، اساء نے کہا کہ واللہ تعیوں جن بیس تم سب سے کم در سے کے ہو بہتر ہیں ، بلی نے کہا کہ اگر تم اس کے سوا کہتیں تو بیس تم بیس ہوتا۔
کے سوا کہتیں تو بیس تو بیس تم سے ناراض ہوتا۔

الی ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول القبائی کے بعد کو کی شخص جس نے جوتا پہتا اور سوار یوں پر سوار اور عمامہ ہاند ھارب جعفرے افضل نہ تفا۔

ابی ہریرہ سے مردی ہے کہ جعفر بن ابی طالب مساکین کے تن میں سب سے بہتر تھے ،وہ ہمیں لے جاتے تھے اور جو کچھ کھر میں ہوتا تھا سب کھلا و بیتے تھے یہاں تک کہ اگر وہ تھی کا کیہ ہمارے پاس نکال لاتے تھے جس میں کچھ نہ ہوتا تھا تو اسے نچوڑتے تھے اور ہم ، جواس میں ہوتا تھا جاٹ لیتے تھے۔

عقیل من افی طالب سن ابن عبداله طلب بن ہائیم بن عبدمناف بن قصی ، ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہائیم بن عبدمناف بن قصی تھے۔ طالب کے بقیہ بن ہائیم بن عبدمناف بن قصی تھے۔ طالب کے بقیہ اولا دندھی آئی والدہ بھی فاطمہ بنت اسد بن ہائیم تھیں ، طالب مقیل سے دس سال بڑے تھے ، تقیل جعفر سے دس سال بڑے تھے۔ برے بتھے ، اور جعفر مائی سے دس سالک بڑے تھے۔ برے بیجو نے اور اسلام میں سب سے پہلے تھے۔ برے بیجو نے اور اسلام میں سب سے پہلے تھے۔ عقیل بن افی طالب کی اولا دیس پر بیر تھے ، جن سے ان کی کنیت تھی۔

سعید نتے ان دونوں کی والد وام سعید بنت عمر و بن یزید بن مدئے بنی عامر بن صعصعه بیس سے تھیں۔
جعفرا کبراور ابوسعیدالاحول ، بیان کا نام تھا ( لیعنی و واحول یا بھنکے نہ تنے ) ان دونوں کی والد وام النمین بنت النفر تھیں ( النفر ) عمر و بن البصار بن کعب بن عامر بن عبد بن البی بکر نتے ، اور ابو بکر تمبیدا بن کلاب بن ربیعه بن عامر بن صعصعه نتے ، النفر کی والد واسا و بنت سفیان تھیں جوشحاک بن سفیان بن عوف بن کعب بن الی بکر بن کلاب رسول النمائی ہے محالی کی بہن تھیں۔

مسلم بن عین ، بیدونی بین بین کوشین بن علی بن افی طالب علیها اسلام نے مکہ بھیجا کہ وہ لوگوں ہے اکی بیعت لیس ، وہ کو نے میں ہانی بن عروۃ المرادی کے پاس اتر ہے، عبیداللہ بن زیاد نے مسلم ابن عقیل اور بانی بن عروہ کو محرفنا رکرلیا اور دونوں کوئل کر کے دار پرلاکا دیا اسی واقعے کوشاعر نے نظم کیا ہے۔

فان كنت لاتد رين ماالموت نانظرى الى هانى فى السوق و ابن عقيل (اگرتونبيس جائل كروت كياچيز بتوتو و كي بازار ش بانى اوراين عقيل كيطر ف توى حد اقله غير الموت لونه و نضح دم قلد سانى كل مسيل تواييا جم د كي كي جم كارگ موت نيدل ديا و اورخون ك دووانى د كيم كي جو بنه كي جگر بهد با عبدالله يع الده ، خليات بيدال دال و كيم كي بيدالرخن ، عبدالله النه اصغر ، ان كي والده ، خليات بيداولا و

نه تھی ،ان کی والد دہمی ام ولد تھیں۔

جعفراصغروحزہ وعثمان جوسب کےسب امہات اولا د (باندیوں) سے تھے مجمہ ورملہ ، ان دونوں کی والدہ مجمی ام ولد تغییں۔

ام ہانی، ساو، فاطمہ، ام القاسم، زینب اور ام نعمان ، پیسب مختلف امہات اولا د (باندیوں) سے تھیں۔ لوگول نے بیان کیا کے تقیل بن الی طالب بھی ان بن ہاشم میں سے تنے جوز بردئی مشرکیین کے ساتھ بدر میں لائے گئے تنے ، وہ اس میں حاضر ہوئے اور اس روز گرفتار کئے گئے ، ان کے پاس کوئی مال نہ تھا عہاس بن عبد المطلب نے ان کا خدیدادا کیا۔

عبدالله بن محر بن عمل ہے مردی ہے کہ فز وہ مونہ میں عمل این ابی طالب کو ایک انگوشی ملی جس میں تصور پر سے سے مردی ہے کہ فز وہ مونہ میں تصور پر سے تصور پر سے تصور پر سے تعمل ان کے ہاتھ میں تعمل میں ایک انگوشی تعمل سے کہا تعمل میں نے کہا تا میں ہے ہا تعمل میں ہے تعمل ہے۔

زید بن اسلم سے مردی ہے کہ ختیل بن ابی طالب ایک سوئی لائے اپنی زوجہ سے کہا کہ اس سے اپنے کپڑے مینا بی البنائی مثابت کے بیاب کہ اس سے اپنے کپڑے مینا بی البنائی ایک منادی بھیجا کہ دیکھو خیر دار کوئی شخص ایک سوئی کے بیاس سے کم کے برابر خیانت نہ کرے جتیل نے اپنی زوجہ سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تھماری سوئی تم سے جاتی رہے گی۔

انی اسحاق ہے مروی ہے کہ رسول النہ عقبل بن ابی طالب نے فرمایا کہ اے ابویزید مجھے تم ہے دوطرح کی محبت ہے ایک تم ا دوطرح کی محبت ہے ایک تمماری قرابت کی وجہ ہے ہوردومری اس وجہ ہے کہ مجھے تم ہے اپنے پچا (ابوطالب) کی محبت آتی ہے۔

عطا و ہے مردی ہے کہ میں نے عقبل بن الی طالب کود کمیے جو بہت بوڑ سے اور عرب کے سر دار تھے انھوں نے کہا کہاس (زمزم) پرچ خی کا سامان تھا۔ میں نے اس جماعت کے افراداب بھی دیکھے ہیں کہ روئے زمین پرکو کی ان ے ولا (الفت) نبیس رکھا جوائی جا در میں لیٹتے ہیں اور کرتے تھینچتے ہیں بہال تک کدان کے تول کے دامن پائی سے تررہے ہیں، جج سے پہلے اور اس کے بعدایا منی میں بینظار ونظر آتا ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عقل بن ابی طالب کی وقات ان کے تابیعا ہونے کے بعد خلافت معاویہ بن ابی سفیان میں ہوئی ، آج ان کی بقیداولا دہے ، بقیع میں ان کا مکان رہۃ ہے بینی (پالنے والا گھر) جس میں بہت ہے رہے والے اور بہت یزی جماعت ہے۔

نوقل بن الحارث ١٠٠٠٠ ابن عبد المطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصى ، ان كى والده غزيه بن قيس بن

طریف بن عبدالعزیٰ بن عامر و بن عمیر وین وولید بن الحادث ابن فیرتمیں \_

نوفل بن الحارث كي اولا دين حارث تفاضي سے الكي كتيت بھي ، رسول الشفائية كے زمانے كے آدى مختے آپ كي محبت پائي تھي اور آپ سندروايت كي ہاں رسول اللہ كے دمانے بيرا اللہ بن الحارث بيدا ہوئے۔

سب سے مہلے مدید کے محکمہ قضاء کے والی مسبوراند بن نونل جن کو بی قضاء ہے والی مسبوری میں اند بن نونل جن کو بی الفیلی ہے ہے۔ جند وی جاتی ہیں جن کو جاتی ہیں جو مدید کے محکمہ قضاء کے والی ہوئے ، ابو ہر یرہ نے کہا کہ یہ سب سے پہلے قاضی ہیں جن کو جن آئی میں ہوا ہے والی ہوا ہے والی جن کو اسلام میں ویکھا پیضا ولا وزیری الی سفیان میں ہوا ہے والرحمٰن بن نونل جنکی بقیدا ولا وزیری ۔ ربیعہ ، ان کے بھی اولا وزیری ۔ سعید نقید (عالم ) منظے مغیرہ ام سعد، ام مغیرہ اور ام محیم۔

ان سب کی والده ظریبه بنت سعید بن القشیب تخیس بقشیب کانام جندب بن عبدالله بن رافع بن تعمله بن محضب بن مسلم بن مسلم بن تصرین زبران بن کعب بن الحارث بن کعب بن عبدالله این مالکین نصر بن الحارث بن کعب بن عبدالله این مالکین نصر بن الاز دفعا بظریبه کی والد و ام محکیم بنت سفیان بن امیدا بن عبدش بن عبدمناف بن تصی تعیس جوسعد بن الی وقاص کی خالته میں ۔

نوفل بن الحارث كى اولا دكتير مدينه دبھر ه ومغد اد ميں ہے۔

ہشام بن محمد بن السائب الكلى نے اپنے والد سے روایت كى كد جب مشرين نے مكة كے بن ہاشم كو زبردتی بدررواندكيا تو ان كے بارے بي نوفل بن الحارث نے بيشعر كہتے:

حرام على حرب احمد اننى ارى احمد امنى قريبا و امره ارجم على حرب احمد اننى احمد امنى قريبا و امره المجمع برجنگ الامرام مي كونك من المجمع المجمع

(اگرتمام او لا دفہرآ پ کے خلاف ہوجائے اور جمع ہوجائے ،تو کوئی شک نہیں کہ اللہ آپ ہی کا مدد گار ہوگا) ہشام نے کہا کہ معرف بن الخزیوؤے نے نوفل بن الحارث کوشعر ذیل پڑھکرسنایا:

فقل القریشی ایلبی و مخربی علیه فان الله الاشک ناصره قریش سے کہدوہ کرتم لوگ آپ کے خلاف متفق ہوجا دَاور گردہ بندی کرلو، کوئی شک نبیس کدالقدہی کا مدد ر ہوگا نیز نوفل بن الحارث جب اسلام لائے تو انھوں نے اشعار ذیل کم:

البكم البكم انني لست منكم تبرأت من دين الشيوخ الإكابر

(تم لوگ دور ہو یم لوگ دور ہو کیونکہ ش تم میں سے آیاں ہوں ، میں بڑے پوڑھوں کے دین سے بیزار ہو گیا)۔ لعمر کے مادینی بشی ابیعه وما انا ذا سامت یو ما بکافر

( تیری جان ک تم میراوین ایجیز پرنیس ہے جے میں پیچا ہوں۔اور جب میں اسلام نے آیا تو کسی دن کا

نبیس ہوا۔)

شهدت على أن النبي محمدا اتى بالهدى من ريه والبصائر

( میں گوائی دیا ہول کہ بی ایک ،ایٹے ،ایٹے رب کے پاس سے ہدایت اور وشنیاں لائے ہیں ،

وان رسول الله يد عوابي لتقي وان رسول الله ليس بشاعر

(رسول التدتقة ع كى وعوت ويتي ير اوررسول الله شاعرتبين جير \_

على ذاك احياثم بعث موقتا والوى عليه ميتا في المقابر

(ای پرمیری زندگی ہے اس کے بعدونت مقررہ پریس اٹھا جاؤں گا ،ادرای پرموت کے بعد جمعے قبریس

وأن كما جائے گا)

ایل جان کافد بیدوو ... عبدالله بن الحارث بن نوفل سے مروی ہے کین نوفل بن الحارث بدر میں گرفتار یہ کے تو ان سے رسول الله علیہ کے تو ان سے رسول الله عبد الله

نوفل نے اٹھیں نیزوں سے اپن کافد سیادا کیا اور وہ تعداد میں آیک ہزار تھے۔

نوفل بن الحارث مشرف بداسلام ہوئے ، بنی ہاشم میں ہے جولوگ اسلام لائے تنے و وان سب سے زیاد ہ من رسید ہ تھے ، اپنے چیا حمز و دعباس ہے بھی زیادہ من رسیدہ تھے۔

ا ہے بھائی رہیدوانی سفیان وعبرش فرزندان حارث ہے بھی زیاوہ سن رسیدہ تھے۔

نونل کمدواہی گئے۔انھوں نے اور عباس نے غزوہ خندق بھی رسول النتھائینے کے پاس بجرت کی ،رسول منابقہ نے ان کے اور عباس بن عبدالمطلب کے درمیان عقد موا خاق کیا۔ دونوں جا بلیت بیں بھی تجارتی مال میں برابر کے شریک نتے ، ہا ہم دوست اور تخلص تنے۔

رسول التعلیقی نے مدینہ جس انھیں مسجد کے ماس مکان کے لئے زہین عطافر مائی ان کواور عباس کوایک ہی مقام برز مین عطافر مائی دونوں کے درمیان ایک دیوارے آڑ کردی نوفل بن الحارث کا مکان رحبة القصاء میں مسجد نبوی اللہ کے متصل اس دارالا ما ق کے مقابل تھا جس کوآج دارم روان کہا جاتا ہے۔

رسول التعلیق نے نوفل بن الحارث کو بھی مدینہ میں ایک مکان عنامت فر مایا جو بازار کے پاس النینہ کے راستے پران کے اونوں کا طویلہ تھا۔ نوفل نے اپنی حیات ہی میں اے اپنے لڑکوں میں تقسیم کردیا تھا ان کے بقیہ لوگ

ت ج تک ا*س میں ہیں۔* 

نونل رسول النّعظية كے ہمركاب فتح مكہ دخين وطائف ميں حاضر ہوئے غز وہ حنين ميں رسول التعلقیة كى مد كے ہمركاب فتح مكہ دخين وطائف ميں حاضر ہوئے غز وہ حنين ميں رسول التعلقیة كى مد كے ہمركاب الله بيات قدم رہيوہ آپ كى دائى جانب شے اتھوں نے يوم حنين ميں ہزار نيزوں ہے رسول التعلقیة كى مد كى تقل مرسول التعلقیة نے دائوں التعلقیة نے الله الحادث كو يا ميں تحصار ہے نيزوں كوشركين كى پشتوں ميں ثو شاہواد كھتا ہوں۔

نوفل من الخارث كى و فات ..... نوفل بن الحارث كى وقات عمرٌ بن الخطاب كے خليفہ ہونے كے سوابرس ہوئى ،عمرٌ بن الخطاب نے ان پر تماز پڑھى ، بنتیج ، تك ان كے ساتھ گئے اورو ہیں ڈن كیا۔

ر به بید الحارث .... این عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن تصی ان کی دالده غزیه بنت قبس بن طریف بن عبدالعزی بن عامر بن عمیره این دو بعد بن الحارث بن فهرتفیس ، کنیت ابور دی تنی به

اولا دیش محمد وعبدانند وعباس اور حارث یتے جن کی بقیداولا دنیقی ،امبیعبدمش ارویٰ کبریٰ اور ہند صغریٰ تھیں ،ان سب کیوالد ،ام انکیم بنت الزبیر بن عبدالمطلب تھیں ارویٰ صغریٰ ان کی دالد وام دلد تھیں ۔

آ دم بن رہید بیدوی سے جنمی قبیلہ تی بذل میں دودہ پلایا جا تا تھا۔ بنولیٹ بن کرنے اس جنگ میں قبل کردیا جوان کے درمیان ہوئی تھی ، وہ بیچے سے مکان کے آگے گھٹوں کے بل چلتے سے ، بنولیٹ نے ایک پھر مارا جوان کے درمیان ہوئی تھی ، وہ بیچ سے مکان کے آگے گھٹوں کے بل چلتے سے ، بنولیٹ نے ایک پھر مارا جوان کے دان کے لگا اور سر پاشز پاش کردیا آتھیں کے متعلق ہوم فتح میں رسول انشقاط نے فر مایا آتھا ہوکہ ہروہ خون جو جا لمیت میں ہوا میرے قدم کے بیچ ہے ( بین اس کا کوئی شاراورانقام نہیں ہے )سب سے پہلاخون جس سے میں درگز رکرتا ہوں وہ رہید بن الحادث بن عبدالمطلب کے بیٹے کا خون ہے۔

ہشام بن محمد بن السائب الکعی نے کہا کہ میر کے والداور پٹی ہاشم اس کتاب میں جس میں وہ ان کا نسب بیان کرتے تھے ان کا نام نہیں لینتے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ ایک چھوٹا سانچے تھا جس نے کو کی اولا دنہ چھوڑی اور نداس کا نام یا در کھا گیا۔

ہماری رائے ہے کہ جس نے آ دم بن رہید کہا اس نے کتاب میں دم بن رہید (لیحنی ابن رہید کا خون لکھا) دیکھا ، اور اس میں الف زیادہ کر کے آ دم بن رہید کہا۔ بعض روایان حدیث نے کہا کہ ان کا نام تمام ابن رہید تھا دومروں نے ایاس بن رہید کہا۔واللہ اعلم۔

لوگوں نے بیان کیا کمر ہید بن الحارث اپنے پتیا عماس بن عبدالمطلب سے دوسال بڑے نتے ، جب مشرکین مکہ سے بدر کی طرف روانہ ہوئے تو رہید بن الحارث شام میں تتے ، وہشرکین کے ہمراہ بدر میں موجود نہ تتے ۔اس کے بعد آئے۔

عباس بن عبدالمطلب اور توقل بن الحارث ايام خندق من ايجرت كركے رسول التعلق كى خدمت من روانہ ہوئے توربید ابن الحارث نے الا بواتك ان دونوں كى مشابعت كى ،

مکہ واپس جانے کا ارادہ کیا تو عماس اور فو قل نے کہا کہتم وارا لشرک کی طرف واپس جاتے ہو۔ جہاں اوک رسول انتقابات ہے جنگ کرتے ہیں اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں۔ ربیعہ بن الحارث رسول الشّعَلِيَّ کے ہمر کاب فتح کمدوطا نَفُ وحَنین میں عاضر تنے یوم حنین میں آپ کے ان اہلیت واسی ب کے ساتھ ثابت قدم رہے جو ہمر کاب سعادت تنے انعوں نے مدینہ میں بی جدیلہ میں ایک مکان بنالیا تقا، بی ملاقت سے روایت کی ہے۔

ر ببعد الحارث کی وفات مدینے میں جہد خلافت عمر بن الخطاب اپنے دونوں بھائی ٹوفل والی سفیان بن الحارث کی وفات کے بعد ہوئی۔

عبد الله بن الحارث الحارث بن عامره ابن عبد المطلب بن باشم بن عبد ممتاف بن قصی ان کی والد و غزیه بنت قیس بن طریف بن عبد العزی بن عامره ابن عمیره بن و دید الحارث بن فیر تقیس ،عبد الله کانام عبد شمس تفاله اسحاق بن الفضل نے اپنے اشیار ترسے روایت کی که عبد شمس ابن الحارث بن عبد المطلب قبل فتح مکہ ہے رسول الشائی کے باس مسلم مباجرین کے روائہ ہوئے ، رسول الشائی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کانام عبد الله رکھا، رسول الشائی کے بمرکاب بعض غزوات میں بھی مجے ،الصفر او میں اکی وفات ہوئی بی ملاق نے المحص المحمد المحمد الله بی فات ہوئی بی ملاق کے المحمد الله بی فات ہوئی بی ملاق کے المحمد المحمد الله بی المحمد المحمد الله بی ملاق کے المحمد ال

اليوسقىيات بىن الحارث ١٠٠٠٠٠ بن عبدالمطلب بن باشم بن عبدمناف بن تصى منام مغيره تھا۔ان كى والده غزيه بنت تبس بن طريف بن عبدالعزيا بن عامر بن تمير بن ود بعد بن الحارثه بن فهرتيس ـ ابوسفيان بن الحارث كى اولا دهي جعفر يتھان كى والدہ جمالہ بنت الى طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن تصی تھیں ۔

ابوالہیاج ،ان کا نام عبداللہ تھا، جمانہ وحفصہ اور کہا جاتا ہے کہ جمید ہ ،ان سب کی والد و تغیہ بنت ہما م بن الاقلم بن انی عمروا بن ظویلم بن جعیل بن و ہمان بن لصر بن معاوید عیں ، کہا جاتا ہے کہ حفصہ کی والدہ جمانہ انی طالب تقیس۔

عائكه،ان كى دالده ام عمر دبنت المقوم بن عيد المطلب ابن بإشم تعين -اميدانكى دالده أم دلد تعين - كهاجاتا - كهانكى دالده ابوالهيائ كى دالدة تعين ام كلثوم جوام دلد - تعين -ادلا دا بي سفيان بن الحارث سب ختم جوگئى كوئى باتى ندر با-

ا بوسفیان اسملام لائے سے بل .... ایوسفیان شاع نے رسول الله الله کے اصحاب کی ہجو کیا کرتے تھے اسلام میں جو داخل ہوتا تھا اس سے خت دوری اختیار کرتے تھے رسول الله مالیہ کے رضائی بھائی تھے، حلیمہ نے کچھ دن دودھ پادیا تھا رسول الله مالیہ کے الفت کرتے تھے، آپ کے ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ رسول النّعَالِيَّةَ مبعوث ہوئے تو آپ کے دعمن ہوگئے ،آپ کی اور آپ کے اصحاب کی ہجوشروع کر دی میں سال تک رسول النّعالِیَّة کے دعمن رہے کی ایسے مقام پر پیچھے نہ رہے جہاں قریش رسول التعالِیَّة ہے جنگ کے لئے جاتے تھے۔

جب اسلام نے خوب ترقی کرلی اور عام الفتح بی رسول الشعالیہ کا بجانب مکہ ترکت کرتا بیان کیا گیا تو القد نے ابوسغیان بن الحارث کے قلب میں اسلام ڈال دیا۔

ابوسفیان نے کہا کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کے پاس آیا اور کہا کہ روائی کے لئے تیار ہو جاؤ کیونکہ محمد منطقیقی کی آمد قریب آئی ،ان لوگوں نے کہا کہ ہم سبتم پر فعدا ہوں تم دیکھتے ہوکہ عرب و مجم نے محمد (علیقی ) کی ہیں اور تم اب تک انکی عداوت پر ہو۔حالانکہ سب سے زیادہ تم انکی عدد پندکر تے تھے۔

میں نے اپنے غلام ندکور ہے کہا کہ جلد میرا کھوڑ ااوراونٹ لا کہم مکہ ہے رسول انتعابی ہے قدمہوی کے لئے روانہ ہو گئے ،الا بواء پنچے تو رسول انشانی کامقد مراکبیش اثر چکا تھااور مکہ کااراد وکرریا تھا۔

یں آبڑھنے سے ڈرا،رسول اللہ اللہ عمرے خون کے لئے تیار ہو گئے تھے میں تھرا کیا اورروانہ ہوا، اپنے فرزند جعفر کا ہاتھ پکڑلیا، ہم دونوں ای سم کوجس میں رسول اللہ اللہ نے ابوالا بواء میں سمج کی تقریباً ایک میل تک بیادہ چلے اور آپ کے چرے کی طرف ہے آگے ہے۔

آ بینالی کی نا گواری ... آنخفرت نے میری طرف سے دومری جانب منہ پھر لیا۔ پی ہمی دومری جانب منہ پھر لیا۔ پی ہمی دومری جانب آپ کے سامنے پلٹ گیا۔ آپ نے کئی مرتبہ جھ سے منہ پھیرا ، جھے ہر قریب وبعید نے پکڑ لیا میں نے کہا کہ شاید آپ کے سامنے شاید آپ کے باسے شاید آپ کے باسے شاید آپ کی قرابت آپ کے سامنے بیان کرد ہا جا دک گا۔ بیس آپ کی فرحم اور آپ کی قرابت آپ کے سامنے بیان کرد ہا تھا۔ ای بات نے لوگوں کو جھ سے بازر کھا۔

مان کرتا تھا کے رسول الشعافی میرے اسلام سے خوش ہوں کے بین اسلام الایا اور اس حال پرہمر کاب روانہ ہوا۔ فتح مکہ دشین حاضر تھا۔ حنین میں جب ہم دشن سے طے تو میں اپنے تھوڑ ہے سے انز کر ان کی صفوں میں تھس کیا۔ ہاتھ میں برہنے تکوار تھی۔

آنخضرت کومعلوم ندتھا کہ ہیں آپ ہے پہلے موت جاہتا ہوں ،آپ میری طرف دیکے رہے تھ ،عہاس نے کہارسول القدید آپ کے بھائی اور آپ کے بچا کے جیٹے ابوسفیان بن الحارث بیں ان ہے آپ راضی ہوجائے۔
فر مایا ہیں نے کردیا۔ (بعنی راضی ہوگیا) اللہ نے اکی ہرعداوت کو جووہ مجھ ہے رکھتے تھے بخش دیا ، آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا میرے بھائی ہیں ،اپنی جان کی تسم ہیں نے آپ کے یا وَل کور کا ب میں بوسددیا۔

البوسفيان كے اسملام لائے كے بعد اشعار ..... الجا ات ہے مردى ہے كہ ابوسفيان بن الحات ہے مردى ہے كہ ابوسفيان بن الحارث بن عبد المطلب اصحاب رسول الله كي بجو كيا كرتے تھے ، اسلام لائے تو يا شعار كے ،
لعمر ك افى يوم اهمل واية لتخلب خيل اللات خيل محمد لعمر ك افى يوم اهمل واية لتخلب خيل اللات خيل محمد ( آپ كى جان كى تم ميں روز جمنڈ الفاتا تھا۔ كدلات كالشكر محر ( عَلَيْنَةُ ) كَانْكُر مِنْ الله بوجائے )

لكالمد لج الحيران اظلم ليله فهذا ادنى اليوم احدى واهندى

تو بینک میری به حالت ہوتی تھی کہ بیں اس پریٹان شب رو کی طرح تھاجسکی رات تاریک ہو۔ گرآج میہ ، لم ہے کہ جھے ہدایت کردی گئی اور بیں نے ہدایت یالی ہے۔

هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طروت كل مطرد

( بجھے ایک ایسے ہادی نے ہدایت جومیری ذات کے علاوہ ہے اس نے مجھے اللہ کا راستہ بتایا جسکو ہیں نے رے طور پر تکاردیا تھا۔

رسول التُعلِينة في ماياء بلكة بم في كود تكارد يا تعا-

جراء سے مروی ہے کہ ان سے وریافت کیا تھا کہ اے ابوعمارہ کیاتم لوگوں نے یوم حتین جی پہنت پھیری فی، براء نے جواب دیااور میں سنتا تھا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اس روز اللہ کے بنی نے پشت بیس پھیری ، آپ کے برکوابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب ہاگ پکڑے کے تھینج رہے تھے۔ جب مشرکین نے آپ کو گھیر لیا تو آپ برسے از پڑے اور فرمانے گئے،

عبدالله بن الحارث بن نوفل ہے مروی ہے کہ ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب کو بڑی الجائیے ہے تشبید ی جاتی تھی ، و دشام میں آئے تھے۔ انھیں جب دیکھا جاتا تھا تو بوجہ مشابہت ابن عمر کے انھیں ابن عمر کہا جاتا تھا۔ ابو غیان بن الحارث نے اپنے شعر( ذیل ) میں کہا ہے کہ۔

ھدانی ھاد غیر نفسی و دلنی علی الله من طودت کل مطود بھے ایک ایسے ہادی نے ہزایت کی جومیری ڈات کے علاوہ ہے ،اس نے بھے انڈ کا راستہ بتایا ۔جسکو میں نے پورے طور پروٹکار دیا تھا۔

افر دُو انا نی جاهداعن محمد وادعی و ان نم انتسب عجمد می و ان او ان ایم انتسب عجمد می کارا جاتھا۔ میں کوشش کر لے محمد بھا گنا تھا اور دور رہتا تھا۔ اگر چہ می منسوب دیں کرتا تھا گر جھے محمد پکارا جاتھا۔ لینی بوجہ آپ کی مشابہت کے لوگ ایو مغیان کو دھو کے سے محمد پکار نے سکتے تھے۔

انموں نے اپنانسب بیان کیا۔ چبرے کھول دیتے اور کہا کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ انڈ کے سواکوئی معبود تہیں ٹک آپ اللہ کے رسول ہیں ، رسول اللہ اللہ کے فر مایا اے ایوسفیان تم نے جھے کس و تکار کی جگہ یا کس وقت و تکار اتھا ض کی یا رسول اللہ اللہ کے مارت کا وقت تبین ہے۔ فر مایا اے ایوسفیان ملامت نہیں ہے۔ رسول اللہ اللہ کے منابع منا ہی طالب ہے فر مایا کہ اپنے بچیا کے بیٹے کو وضوا ورسفت سکھا وَاور میرے یاس لاؤ۔وہ انھیں رسول التعلیق کے پاس لے محتے انھوں نے آپ کے ساتھ ثماز پڑھی۔

## رسول الندابوسفيان يدراضي بواتئ

رسول التُعلَيْقَة نے علیٰ بن ابی طالب کو تھم دیا کہ وہ لوگوں بیں اعلام کر دیں کہ آگاہ ہوا امتد کا رسول اللہ ا سفیان سے رامنی ہو گئے ،انبذاتم لوگ بھی ان سے رامنی ہوجاؤ۔

وہ اور ان کے بیٹے چنفررسول النفائی ہے ہمر کا ب فتح مکہ یوم خین اور طائف میں صفر ہوئے۔ یوم خیر میں اور طائف میں صفر ہوئے۔ یوم خیر میں اور ان کے بیٹر ہوئے۔ یوم خیر میں اور کے بیٹر کا بیٹ کے ہمر کا ب ٹابت قدم رہے اس روز ابوسفیان کے بدن پر چھوٹی جھو، جا در ہے اور ہے اور کی اور رسول التعلق کے خچر کی لگام با در ہے اور سے ایک چا در سے اپنی کمر بائد ہور کھی تھی اور رسول التعلق کے خچر کی لگام با کہ کی ۔

جب غبارہت کیا تو رسول الشفائی نے پوچھاریون ہے، عرض کی آپ کا بھائی ابوسفیان، فر مایا اے اد

تب تو وہ میرا بھائی ہے رسول الشفائی فر ماتے تھے کہ ابوسفیان میرے بھائی جی اور میر نے بہترین اعزہ میں اللہ ۔

عزہ کے بدلے بچھے ابوسفیان ابن الحارث کو دیا ہے، اس کے بعد ابوسفیان کو اسداللہ ارسار ارسول کہا جاتا تھا۔

ابوسفیان بن الحارث نے بوم خین کے بارے جس سے اشعار کیے جیں جنھیں ہم نے ان کی کثرت کی و

عرجی وڑ دیا ہے ان کے کلام میں رہی ہے۔

لقد علمت افناء كعب وعامر غداة حنين حين عم المتضعفع كعب وعامر عام وحين عم المتضعفع كعب وعامر كمام لوكول في حين ك وجم وقت كزورى عام طور پرتنى بيجان لياكم بانى لنحو الهيجاء او كب حدها امام وسول الله لا اتنعنع شي جنك كام برول كراس كي مد تك كرتا بول ارسول الشطيعة ك آكاس طرح كريس خوف فيس كرج وجاء ثواب الله والله وامع اليه تعالى كل امر بسر جع

سعید بن المسیب سے مردی ہے کہ ابوسفیان بن الحارث کری میں نصف النہار کے وقت نماز پڑھتے ۔ جو مکر وہ بھی جاتی تھی ، اس کے بعد ظہر عصر تک پڑھتے تھے۔ ایک روز علی طے ۔ ابوسفیان وقت سے پہلے نماز ۔ فارغ بوکر واپس بو سے بنے انھوں نے ان سے کہا کہ آج کیا ہے جوتم اس وقت سے پہلے واپس بو سے جب میں واپس بو سے جب میں ان بورے نے بھی جوار واپس بورے کے جب میں دویا۔ واپس بورے نے کہ جوار داپس بورے نے کہ جوار دویا۔ انھوں نے کہ جوار دویا۔ میں تھوڑی ویر بینار ہا چر بھی کہ جواب ندویا۔ علی نے کہا کہ جس تم سے انسی لای کا نکاح کرتا ہوں جوس ۔ بہر قریب ہے انھوں نے اپنی کا ان سے نکاح کرویا۔

ہشام بن عرووہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول الفیلیفی نے فرمایا کہ ابوسفیان بن الحارث نو جوان اا جنت کے سر دار ہیں انھوں نے ایک سال جج کیا مٹی میں تجام نے ان کا سرمونڈ اسر میں مسد تھا تجام نے اسے کا ث جس ہے وہ سر مجے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ شہیر ہوئے یالوگ بیا میدکر تے تھے کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ بوسفیان کی وفات ...... الی احاق ہمروی ہے کہ ابوسفیان کی وفات کا وقت آیا تو انھوں نے اپنے

المروالون سے کہا کہ مجھ پررونانبیں کیونکہ جب سے میں اسلام لایا ہول کسی گناہ میں آلودہ نبیں ہوا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ابوسفیان بن الحارث کی وفات مدینہ جس اپنے بھائی نوفل بن الحارث کے تیرہ دن کم چارمینے کے بعد ہموئی ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ''اسیہ بٹس انکی وفات ہموئی اور عمر بن الخطاب نے نماز پڑھی ،امھیں بقیع مقبل بن ابی طالب کے مکان کیدیوار بیس فن کیا گیا۔

انھوں نے خود ہی وفات سے تین روز قبل اپنی قبر کھود نے کا انتظام کیا تھا۔ اس کے بعد انھوں نے کہا اے ندمیں رسول النتھائیے اور اپنے بھائی کے بعد زندہ نہ رہوں مجھے ان دوٹوں کے ساتھ کردے اس روز آفاب بھی ردب نہ ہوا تھا کہ انکی وفات ہوگئی آنکا مکان عقیل بن ابی طالب کے مکان کے قریب تھا۔ یہ وہی مکان تھا جو رالکرا می کہلاتا تھا اور علی بن ابی علیہ اسلام کے مکان کے پڑدی جس تھا۔

من بن عمیاس ۱۰۰۰۰۰ بن عبدالمطلب بن باشم بن عبدمناف بن تصی بکنیت ابوجمدتی ،انجی والدوام الفعنل میں جولم ابہ کبری بنت الحارث بن حزن ابن بحیر بن الزم بن رویبه بن عبدالله بن بلال بن عامر بن صعصعه ابن معا بربن بحر بن جوازن بن منصور بن دکرمه بن صفه بن قیس بن عبلان بن معترضی ۔

فضل بن عہاس کی اولا دہیں صرف ام کلوم تھیں ،ان کے کوئی دوسری اولا دند ہوئی ان کی والدوصغیہ بنت یہ بن جزبن الحارث ابن عربی بن عمرو والزبیدی قبیلہ ندج کے سعد العشیر وہیں سے تھیں۔

نعنل بن عہاس ،عہاس بن عبدالمطلب کے مباز کوں سے بڑے نئے انھوں نے رسول اللہ اللہ اللہ کے مباز کوں سے بڑے نئے انھوں نے رسول اللہ اللہ کے مباز کوں سے بڑے منظم کے جمر کا ب ثابت قدم رہنے رکا ب مکہ دونین کا جہاد کیا اس دوز جب لوگ پشت ہجیر کے بھا گے تو رسول اللہ ملاتے کے جمر کا ب ثابت قدم رہنے لیا میں ہے۔ لے امی اب والل بیت جس تنے۔

مالیت کے منظمین کا لفت .....آپ کے ہمراہ جن الوداع میں مجی عاضر ہوئے رسول التعلقہ نے اس میں اپنی اوٹی پر) انھیں ردیف (ہم نظین) بتایا اس لحاظ ہے انھیں ردف رسول اللہ (رسول اللہ کا ہم نظین کہا جاتا ہم ابن عباس سے مروی ہے کہ ہوم قد (9 ذی الحجہ) کوضل بن عباس رسول الله اللہ ہے ہم نظین (ردیف) تھے ، ابن عباس سے مروی ہے کہ ہوم قد (9 ذی الحجہ) کوضل بن عباس رسول الله اللہ ہے ہم نظین (ردیف) تھے ، اجوان عورتوں کود کھنے سگے اوران کی طرف نظر کرنے سگے رول الله الله ہو ہے سے اپنے ہاتھ سے ہار ہا ران کا مند رستے تھے وہ انھیں تکھیوں سے دیکھنے سگے رسول الله الله ہے نظر مایا کہائے ہو ہون ہے کہ جو تھی اپنے کان آکھا ورا پی زبان پر قاور رہاتو اس کی مخفرت ہوجائے گی۔

عبدالله بن عبیدے مردی ہے کہ یوم عرفہ میں رسول الله الله نظافہ نے فضل بن عباس کو شرف ہم نشخی بخشا، وہ صورت بدن کے آدی تھے جن کے فتنوں کا عورتوں پڑا ٹدیشہ تھا۔ فضل نے بیان کیا کدرسول اللہ ملیات ہے ہے جمرہ عقبہ رئی کرنے تک برابر تلہیہ کھا۔

ابن عباس نے فضل بن عباس سے روایت کی کہ وہ تی آلی ہے ہم نشین سے آپ جمرہ عقبہ کی رم کرنے برابر رمی کرتے رہے۔ ا بن عباس سے مروی ہے کہ بی النظام نے عرفات ہے مٹی تک فضل بن عب س کواپنا ہم نشین بنایا ، انھوں نے کہا کہ مجھے فضل نے خبروی کہ رسول انتھا ہے جمرہ عقبہ کی رمی کرنے ت برابر تلبیہ کرتے رہے لوگوں نے بیان کیا کے منتل بھی ان لوگوں میں تھے جنموں نے بی منافظ کو کسل دیا اور آپ کے دفن کواہے

ذ مدلیا ،اس کے بعد وہ مجاہدین کے شام حلے گئے <u>اس</u>یکا واقعہ ہے کہ اردین کے نواح میں جب طاعون عمواس کا زو· مواتوانقال كريميئ بيدوا تعدخلا فت عمر بن الخطاب كاب

جعفرين افي سفيان .....اين الحارث بن عبد المطلب بن باشم بن عبد مناف بن تصي ،ان كي والده جمانه بنت الى طالب بن عبد المطلب بن باشم تعين، جمائه كى والده فاطمه بنت اسد بن باشم بن عبد مناف تقيل .. جعفر کے ملب سے ام کلثوم پیدا ہوئیں جن کے فرزند سعید بن توفل بن الحارث بن عبدالمطلب تھے ،جعفر کی اولا د کا سلسله چل شدسگا به

جس وقت رسول التُعلِينيَّة (مدينة سے فقح مكہ كے لئے) آئے جعفر بن اني سفيان اپنے والد كے ہمراہ ہے دونون اسلام لائے۔

انھوں نے رسول الثقافیۃ ک معیت میں مکہ دخنین کا جہاد کیا جس روز لوگ پشت پھیر کر بھا سے وہ رسول الثقافیۃ کے ان اصحاب دابل بیت میں تھے جو آپ کے ہمراہ ٹابت قدم رہے۔ اپنے والد کے ساتھ برابررسولِ الشعابی کے ساتھ رہے بہاں تک کرانٹد نے آپ کوا تھالیا جعفر کی وفات وسط خلافت معاویہ بن الی سفیان میں ہوئی۔

حارث من توقل ···· ابن الحارث بن عبد المطنب بن ماشم بن عبد مناف بن تصى -ان كي والدوظر يب بنت سعید بن القشیب تنصیب کانام جندب بن عبدالله بن رافع بن نصله بن محضب بن صعب بن مبشر بن و بهاد تعاجونبيله ازومين يسير تنصه

حارث بن نوفل کی اولا دھی عبداللہ بن الحارث تنے جنھیں اہل بصر و نے پیتہ کا لقب دیا تھا ابن الزبیراً جنگ کے زمانے میں انھوں نے ان سے سلح کی اوران کے والی ہو گئے۔

محدا كبرابن الحارث: ربيعه عبدالرحمن ،رمله ، ام الزبير جومغيره كي والدوخمين اورظر بيدان سب كي والده ٢ بت الى مفيان بن حرب بن اميد بن عبد مستحي -

عتبي جحداصغر، حارث بن الحارث ، ريط اورام الحارث ، ان سب كى والعده ام عمر و بشت المطلب بن الي ووا بن خبیرہ اسہی تنمیں ۔

معيد بن الحارث ام ولدي عقر

حارث بن نوفل رسول النّعلظية كرز مانے كے تھے انحوں نے رسول النّعلقية كى محبت يا كَي تقى اور آ ر ے روایت کی ہے، وہ اینے والد کے ساتھ اسلام لائے ان کے بیٹے عبد اللہ بن الحارث رسول التعلق کے زما۔ میں پیدا ہوئے اٹھیں رسول التعلیق کے پاس لایا گیا تو آپ نے ان کی اصلاح فرمائی اور دعا می۔ رسول النعاب نے حارث بن نوفل کو مکہ کے بعض اعمال کا امیر مقرر فر مایا انھیں ابو بکڑ وعمرٌ وعثمانٌ نے مکہ کا والی بنایا۔

عبدالله بن الحارث نے اپ والد بروایت کی کرسول التعلیق نے لوگونی کوتماز جنازہ (اس طرح)
تعلیم فرمائی۔ الهم غفر لا جائنا و اموا اصلح ذات بیناء الف میں قلو بنا اللهم عبدک فلان بن
لانعم الا حیر او انت اعلم یہ فاغفر لنا وله . (اے التدہار برزندہ لوگول کی اور بہر بردہ لوگول کی مفرت کر مارے آپس میں اصلاح کر اور ہمارے دلول میں الفت ڈال دے ،اے اللہ تیرے بندے سے قلال بن فلال کوہم سوائے فیر کے پیچونیں جائے ، تواسے زیادہ جائے والا ہے لہذا ہماری اور اس کی مغفرت کر)

میں نے کہا حالا تکہ میں اس جماعت میں سب سے چھوٹا تھا کہ اگر میں اسے خیر نہ جا نتا ہوں قر مایا ،اس کے

سوا کچھے نہ کہو جوتم جانتے ہو۔

علی بن عیسیٰ نے اپنے والد سے روایت کی کہ حارث بن لوفل بھرے نتقل ہو گئے ہتھے وہیں انھوں نے محدود مکان بنالیا تھا عبداللہ بن عامر بن کریز کی ولایت کے زمانے میں وہاں اترے ہتھے ، بھرہ میں آخر زمانہ خلافت عثمان بین عفان میں وفات ہوگی۔

عميد المطلب بن رسيعيد سن ابن الحارث بن عبد المطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصى ان كي والده ام انكيم بنت الزبير بن عبد المطلب بن باشم بن عبد مناف ابن تصى تحييل -

عبدالمطلب بن ربیدگی اولا و میں محمد یتے ان کی والدام النبین بنت محروبن ما لک بن سعد بن محزوبن ما لک تنفیس جوابوالشعیر و بن مدیدا بن سلمه بن ما لک بن غدر بن سعد بن رافع بن ما لک بن جشم بن حاشدا بن جشم بن الخیوان بن نوف بن جدان متھ۔

(ام النبین) قبس بن تمزه کی بہن تھیں ، یمی مالک بن حزه دونوں تکموں کی موجود گی میں معاویہ بن الی سفیان کے ساتھ تھے۔

ہشام بن مجر بن السائب نے کہا کہ مجھے والد نے خبر دی کہ حزوبن مالک نے چارسوغلاموں کے ہمراہ یمن اسے شام بن محرت کی اور انھیں آزاد کردیا ، سب نے شام بیل ہمدان کی طرف اینے کومنسوب کیا ، اہل عراق نے شامیوں کے کثر ت فریب اور اخمیار کے ان کی طرف منسوب ہوجانے کی وجہ ہے ان اوکوں سے شادی کرنا نا پہند کیا۔ ان کی اولا دہیں اردی بنت عبد المطلب بن ربیع تھیں ، ان کی والدہ بنت عمیراین مازن تھیں ،

ہشام نے کہا کہ میرے والدمحر بن السائب نے محرین عبدالمطلب کو پایا ہے اور ان سے روایت کی ہے، عبدالمطلب بن ربیعہ نے رمول الشعابی ہے دوایت کی ہے۔

ووآب كزمائي من بالغضه

عبدالله بن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب مروی ہے کہ انھیں عبدالمطلب بن رہید بن الحارث بن نوفل بن الحارث ابن عبدالمطلب نے خروی کہ رہید بن الحارث اور عباس بن عبدالمطلب کیجا ہوئے آپس پیس مشورہ کیا کہ آگر ہم ان دونوں لڑکوں کو (بینی عبدالمطلب ابن رہید اور فضل بن عباس کو) رسول الله علی ہے باس جیجے اور آپ ان کو صدقات پر ما مور کر دیتے تو بیدی وہ (خدمت) اوا کرتے جو دوسرے اوا کرتے بین اور وفقع پائے جو دوسرے یاتے ہیں۔

یمی تفتگونتی کیلی بن ابی طالب آئے اور کہا کہم کیا جائے ہواٹھوں نے اپنا خیال ظاہر کیا ۔ علی نے کہ کہ ابیامت کرو کیونکہ آپ کرنے والے نبیل بیں۔وونوں نے کہا کہ یتم محض ہم لوگوں پرحسد کی دجہ سے کہتے ہوواللہ تم نے رسول النتیافی کی محبت یاتی اورائلی وامادی حاصل کی مگرہم نے تمھارے ساتھ حسد تہیں کیا۔ انھوں نے کہ کہ میں حسن کا باپ ہوں تم ان دونوں کو جمیجو ،اس کے بعد علیٰ لیٹ سکتے۔

144

رسول النَّهَ اللَّهِ فَيْ فَيْ مَا زَطْهِرِ بِرُهِ فِي لَوْ ہِم آپ سے پہلے جمرے کے پاس جائے کھڑے ہوگئے ، آپ ہمارے یاس سے گزرے تو کان پکڑ کے فرمایا جودل ہیں ہوااے ظاہر کرواور حجرے میں داخل ہو گئے ، ہم بھی اندر سيحة آب ال وفت زينب بنت جش كري تصطرض كى يارسول الله بم آب كے پائ اس لئے آئے ہيں كه آب ہمیں صدقات وصول کرنے پر مامورفر مادیں ، تا کہ جو تفع لوگوں کو ہوتا ہے وہ ہمیں ہوا ور جو ( خدمت ) لوگ ا دا کر تے ہیں ہم ادا کریں۔

رسول النتين فاموش ہو گئے اور کھر کی حصت کی طرف اپنا سرا تھایا۔ ہم نے آپ سے گفتگو کرنے کا ارادہ كياتونين في برد عدة اشاره كيا ، كويا آب عد كلام كرف كويمين منع كرتي بين -

صدقة محدوا ل محرك لئے مناسب بیں .... پمتوجہ وے ادر فرمایا كه فردار، مدقه محروا ل محر کے لئے مناسب نہیں ، کیونکہ وہ لو کول کومیل ہے تھم ہوا کہ میرے یا س محمیہ بن جز ، کو جوعشور ( محصول زمین ) پر ( عامل) تنے اور ابوسفیان کو باؤی .....دونوں حاضر ہوئے آپ نے محمیہ سے فرمایا کہ اس لڑ کے نظل سے .......ا بی از کی کا تکاح کردو، انھوں نے ان سے نکاح کردیا۔ ابوسفیان سے فرمایا کہ اس اڑ کے (عبدالملطلب) ے اپنی بیٹی کا نکاح کردو ، انھوں نے مجھے نکاح کردیا تحمیہ سے فرمایا کیمس ان دونوں کا مہرا دا کردو۔

علیٰ بن عیسی بن عبدالله النوقلی ہے مروی ہے کہ عبدالمطلب ابن ربیعہ عمرٌ بن الخطاب کے زیائے تک مدینہ رہاں کے بعدوہ مثل میں منتقل ہو گئے ، وہیں اتر اورا یک مکان بنالیا یزید بن معاوید بن الی سفیان کی خلافت کا ز مانہ تھا کہ دمشق میں انکی و فات ہوئی انھوں نے یزید بن معاویہ کوومیت کی ،اس نے وصیت تبول کی۔

عتب بن ألي الهبب ٠٠٠٠٠ نام عبدالعزى بن عبدالمطلب بن باشم بن عبدمنا ف بن قصى تفااتني والدوام جميل بنت حرب بن امبه بن عبد تمس بن عبد مناف ابن تص تحس .

اولا د میں ابوعلی ، ابوانہیٹم ، ابوغلیلہ یتھے ، ان کی والدہ ام عباس بنت شیر احیل بن اوس بن حبیب الوجیہ تھی جومیری شاخ ذی الکلاع میں سے تھیں، جاہلیت کے زمانے کی قیدی تھیں۔

عبيدالله ومحمد وشيبه بيسب لا ولدمر محيحة اورام عبدالله الناسب كي والدوام عكرمه بنت خديفه بن قيس جوالا زو کے الحد رہ میں سے تھیں وہ لوگ بنی الدیل بن بکر کے حلیف تھے۔

عامر بن عنبه ان کے والدہ ہالہ احمر میں، پنی الاحمر بن الحارث ابن عبد منا ۃ بن کنانہ میں سے تھیں۔ ابودا ثله بن عتبه ان کی دالده خولان میں ہے تھیں۔ عبيدبن عنبهءام ولدس تنظيه

اسحاق بن عتبه ام ولدسوداء سيتف

ام عبداللد بنت عنبه انكى والدوخولدام ولدتمين

عباس بن عبدالمطلب ہے مروی ہے کہ جب رسول القائلی فتح کے زمانے میں مکرآئے تو مجھ سے فرمایا ، اے عباس تمعارے دونوں سیجے عتبہ ومعتب کہاں ہیں ان کو میں نے نہیں دیکھا۔ عرض کی یا رسول القدمشر کین قریش سے جولوگ ہلے گئے انعیں کے ساتھ وہ بھی ہیں فرمایا ان دونوں کے پاس جا دُاور میرے پاس لے آد

میں سوار کے ان کے پاس عرث کیا اور کہا کہ رسول النتھائے کو بلاتے میں وہ فورا سوار ہو کے میرے ساتھ اسلام کی دعوت دی وہ اسلام کے باس آئے تاب نے آپ نے انھیں اسلام کی دعوت دی وہ اسلام لے آئے اور بیعت کرنی۔

رسول التعلق کمڑے ہوئے۔ ان کے ہاتھ ککڑ لئے اور اس طرح کے چلے کدآ پ ان کے درمیان تھے ملتزم پر لائے جو ہاب کعبد وتجرا سود کے درمیان ہے آپ نے دعاکی اور واپس ہوئے۔ عارض منور سے مسرت نمایاں تھی۔

عباس نے کہا کہ میں عرض کی یارسول اللہ ، اللہ آپ کوخوش وخرم رکھے میں چبرے پرمسرت و کھتا ہوں ، فر مایا ، ہاں میں نے اپنے چچا کے ان دو بیٹو ل کواپنے رب سے ما نگا تھا ، اس نے جھے دونو ل عطا کر دیتے۔

حمز و بن عتبہ نے کہا کہ ووٹوں ای وقت آپ کے ہمراو حین روانہ ہو گئے غز و وحین جی حاضر ہوئے اس روز دونوں رسول التعالی کے ہمر کاب آپ کے اہل بیت اور ٹاپ قدم رہنے والے اصحاب کے سرتھ ٹابت قدم رہے اس روز حعب کی آئے ہیں چوٹ لگ کئی۔ فتح کہ کے بعد بنی ہاشم کے مردوں جی سے سوائے عتبہ ومعتب فرزندان ایونہب کے کوئی مکہ جی شہیں رہا۔

معتنب من افي لهبب ۱۰۰۰۰ ابن عبدالمطلب بن باشم بن عبدمناف بن تنسى ،ان كى والدوام جيس بنت حرب بن اميه بن عبد شمس بن عبدمناف تحيس معتب كى اولا دهي عبدالله ومحد وابوسفيان وموى و مبيدالله وسعيد و خالده تحيي ان سب كى والدوعا نكه بنت الي سفيان بن الحارث ابن عبدالمطلب تحيير ، عائكه كى والده ام تمرو بنت المقوم بن عبد المطلب ابن باشم تحيير .

> ابومسلم وسلم وعباس فرزندان معتب مختلف ام ولد سے تھے۔ عبدالرحمٰن بن معتب ،ان کی والد وجمیر میں سے تھیں۔ ہم نے معتب الی لہب کے اسلام کا ذکران کے بھائی عتبہ بن ابی لہب کے ساتحہ کیا ہے۔

ا سما مسالحسب بن ربید بن مارشین مارشین شراحیل بن عبدالعزی بن امری القیس بن عامراین النعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن كن ند بن عوف بن مذره بن زیدالات بن رفیده بن تورین كلب ..

رسول التعاقبي كے حب (محت ومجوب) تف كتيت الومح تقى والدہ ام اليمن تحييں، ام اليمن كا نام برك تى ، رسول التعاقب كى حل أن اور آپ كى آزاد كردہ بالتحيس زيد بن حارث بعض الل علم كى روايت ميں سب سے پہلے اسلام اللہ علم كا روايت ميں سب سے پہلے اسلام لائے تقے انھوں نے رسول التعاقب كؤيس جيوڑا ، اسمامہ كے ميہال مكہ بى ميں پيدا ہوئے ، بڑھے بيال تك كہ عاقل ہو گئے انھوں نے سوائے التد تعالى كے اسمام كے اور بجھ بيال ملى جانا نہى اس كے خلاف كوئى و بن اختيار كيا رسول التد

طبقات ابن سعد حصہ چہارم مہر برین وانصار منت نو کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی رسول الشائیے ان ہے شدید محبت کرتے تھے، وہ آپ کے پاس مثل آپ کے بعض اعز ہ کے تھے۔

ا سامه کا خون اور حضرت عا کشدگی کراہت ..... عائشے مروی ہے که اسامه دروازے ک وہلیز پر پھسل کر گریزے جس ہے اتکی چیٹانی بھٹ گئی،رمول الٹھائے نے قرمایا ہے عائشة ان كاخون يو نجھو، عائشة كو کراہت ہوئی ،رسول انٹینلیشٹے ان کے زخم کو چوسا اور اے تھوک کے قرمانے لگے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتے تو آخیس ضرور كيرن يبنا تاءز بور بيبنا تايبال تك كمشبوركرديا\_

ابوالسفر مصروی ہے کہ جس وقت رسول العُقافِية اور عاكثه بیضے بتھے اسامدان کے یاس تھیں رسول اللہ منویقتے نے اسامہ کا چبرہ و یکھااور بنے بقر مایا کے اگر اسامہ لڑکی ہوتے تو میں اٹھیں زیور بہنا تا وان کی آ رائش کرتا یہاں تک کدان کابازارگرم ہوجا تا۔

اسامہ بن زیدے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ میں اور حسن کو ( محود میں ) نے کر فر ماتے ہے کہ اے اللہ میں ان دونوں ہے محبت کرتا ہوں تو بھی ان ہے محبت کر۔

اسامہ بن زید ہے مروی ہے کہ بی بیاتی مجھانے ایک زانو پر بنھا لیتے تھے اور حسنٌ بن علی و دوسرے پر پھر ہم دونوں کو چیٹا لینتے تھے اور فر ماتنے تھے اے اللہ ان دونوں پر رحمت کر کیونکہ بیں بھی ان دونوں پر رحمت کرتا ہوں۔ قیس بن انی حازم ہے مروی ہے کہ جس وقت بی ایک کا معلوم ہوا کہ جینڈ ا خالد بن الولید کے یاس پہنچ عمیا تو فر ایا کیوں شاس مخص کے پاس گیا جس سے والدقل کرد نے مجے بعنی اسامین زید کے پاس۔

قیس بن الی عازم سے مروی ہے کہ اسامہ بن زیرائے والد کے قبل کے بعدرسول الشمالية کے سامنے کھڑے ہوئے آپ کی ا آنکھول سے آنسو جاری ہو گئے دوسرے دن پھر آئے اور ای مقام پر کھڑے ہوئے بی الفطاق نے فر مایا کہ میں آج تم ہے اس مقام پرملوں گا جہاں کل ملاتھا۔

باب بیٹے پرصرف ایک جا در سس مائٹ ہے مروی ہے کہ بحر رالد کی رسول التنافیق کے پاس آئ انھوں نے اس مداورزید کواس حالت میں ویکھا کدان کےجسم پر ایک جاورتھی جس سے سرتو چھیے ہوئے تھے لیکن قدم کھلے تھے ،مجذر نے کہا کہ بیقدم تو ایک دوسرے کا جزین (یعنی دونوں باپ بیٹے ہیں)رسول التعلیق خوش ہو کے ميرے پال آئے آپ كے چرے كے خط چك دے تھے۔

عائشے مردی ہے کدرمول اللہ اللہ علیہ میرے یاس اس طرح تشریف لائے کہ آپ کہ چبرے کے خطوط جبک رے تھے ،فر مایا کیاتم نے نبیں ویکھا کہ ابھی ابھی تجزر نے زید بن حارثہ اور اسامہ ابن زید کو ویکھا اور کہا کہ ان میں ہے بعض قدم بعض ہے ہیں ( معنی ایک دوسرے کاجز عمیں )رسول التعلیق اسامہ کی زیدے مشابہت پرخوش

جشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول التعالیقی نے عرفات ہے واپسی میں اسامہ بن زید ک وجہ ہے تاخیر کردی جن کے آپ منتظر تھے وہ آئے تو ایک چپٹی ناک دالے کا لے لٹر کے تھے ، اہل یمن نے کہا کہ ہم لوگ محض اس دجہ ہے رو کے میئے ای سبب ہے اہل یمن نے کفر کیا۔

''اسی سبب سے اہل بمن نے کفر کیا'' سے مراد؟ ۔ بحد بن سعدنے کہا کہ میں نے یز دبن

ہارون سے بوجھا کہان کے اس تول کی کیا مراد ہے کہ اس سب سے اٹل یمن نے کفر کیا' ' تو انھوں نے کہا کہ جب وہ لوگ ابو بکڑ کے زمانے میں مر ند ہوئے تو ان کا مرتد ہوتا تھن بی اللہ کے سیم کی تو بین کرنے ہے ہوا۔

اسامہ بن زید ہے مروی ہے کدرسول النّظافیۃ عرفات ہے دالیسی ہوئے تو مجھے ہم نشینی کا شرف بخشا۔ آپ اپی سواری کی باک تھنچ رہے تھے یہاں تک کداس کے دونوں کا نوں کا بجچدا حصد قریب تھا کجادے کے ایکے جھے ہے۔ ہےلگ جائے ،فرماتے تھے کراے او گوتمعیں سکون دوقار لازم ہے کونکداونٹ کے ضائع کرنے میں نیکن نہیں ہے۔

ابن عہاس سے مروی ہے کہ ہمارے ماس رسول التنتائیج اس طرح تشریف لائے کہ آپ کے ردیف اسامہ بن زید تھے،ہم نے آپ کواس نبیذ (شربت شمس) میں سے پلایا تو آپ نے نوش فرمایا اور فرمایا ،تم نے اچھا کیا ،الی طرح کرو۔

عامرات کے ہم نشین تھے۔ جب آپ عامرات کی سے مروی ہے کداسامہ نے کہا کہ وہ شب عرفہ میں بن اللہ کے ہم نشین تھے۔ جب آپ واپس ہو ئے تو مزدلفہ پہنچ تک سواری نے دوڑ کرقدم نہیں اٹھایا ( یعنی آ ہت آ ہت چلتی رہی )

ابن عمر سے مروی ہے کہ بی الفیافی فتح کے روز مکد میں ای طرح داخل ہوئے کہ اسامہ بن زید ہم نشین ہے ،
آپ نے کعبہ کے سائے میں اونٹ بٹھا دیا ، میں لوگوں کے آگے ہوگیا ، بی نفیافی بال اور اسامہ کعبہ میں داخل ہوئے ۔
میں نے بلال سے جودر داز ہے کے بیچھے تتھ ہوچھا کہ رسول الشعافی نے کہاں نماز پڑھی انھوں نے کہا کہ تھا رے مقابل دونوں سنتونوں کے درمیان۔

اسامہ بن زید ہے مروی ہے کہ رسول النہ وقائے نے جھے ایک موٹامصری کپڑا پہنا یا جو وحیۃ الکسی کے ہمایا میں سے تھا میں نے اے اپنی زوجہ کو پہنا دیا، رسول النہ اللہ نے فرمایا کہ شمیں کیا بواک وہ مصری کپڑا نہیں پہنا، عرض کیا رسول النہ اللہ وہ میں نے اپنی زوجہ کو پہنا دیا، فرمایا انھیں تھم دو کہ نیچے انگیا (جولی یا کرتی) پہن لیس کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ (کپڑا) ان کی مڈیوں کی موٹائی فلا ہر کرے گا۔

عبیداللہ بن المغیر و مے مردی ہے کہ تھیم بن بڑام نے رسول الشائی کو ایک جوڑا ہدیتہ بھیجا جو ذکی برن کا تفاجیہ میں بڑام اس زمانے میں مشرک تنے انھوں نے اس کو بچاس دینار میں ٹریدا تفارسول الشائی نے نے فرمایا کہ ہم مشرک سے قبول نہیں کرتے ہیں جب انھوں نے مشرک سے قبول نہیں کر جب ہے انھوں نے کہا بچاس و بینار میں رسول التعقیق نے اسے لے ایااور یہی کر جب کے لئے منبر پر جیٹھے۔ پھر آپ اتر ہا اور وہ جوڑا رحملہ اسامہ کو بہنادیا۔

عبداللہ بن مرے مردی ہے کہ رسول النہ اللہ نے ایک اشکر بھیجا اس پر اسامہ بن زید کو امیر بنایا ، بعض لوگوں نے ان کی امارت پر اعتراض کیا رسول النہ اللہ نے فر مایا اگرتم لوگ ان کی امارت پر اعتراض کرتے ہو ( تو تعجب نہیں ) کیونکہ تم لوگ اس نے قبل ان کے والدی امارت پر اعتراض کرتے تھے اللہ کی تم وہ امارت ہی کے لئے پیدا ہوئے تھے اور بیشک میرے مجبوب ترین لوگوں میں ہے ہیں۔

س م فی بین والد سے روایت کی کہ وہ ان سے رسول القدکی بیرحدیث بیان کرتے سنتے سنتے کہ جس وقت آپ نے اسامہ کو امیر بنایا تو آپ کو معلوم ہوا کہ ہو گول نے اسامہ کی عیب جوئی کی اوران کی اور ت میں طعن کیار سول التعلقیٰ لوگوں میں کھر ہوئے جیسا کہ سالم نے جھے ہیان کیا۔ آپ نے قرمایا کہ فہر دارتم لوگ اسامہ کی عیب جوئی کرتے ہواور ان کی امارت میں اعتراض کرتے ہواس کے قبل میں تم ان کے باپ کے ساتھ کر بھے ہوا اگر چہ وہ امارت می مارو کے بیوا ہوئے میں اعتراض کرتے ہواس کے قبل میں تم ان کے باپ کے ساتھ کر بھے ہوا اگر چہ وہ امارت می کے لئے بیدا ہوئے میں اعتراض کرتے ہوال کے قبل میں تھے ان کے بعد ان کے بیدا ہوئے میں سے تیا دوجوب سے اور وہ مجھے سب سے زیادہ مجھے سب سے زیادہ مجھے سب سے تیا دوجوب میں البران کے میڈر ند مجھے سب سے تیا دوجوب میں البران کے میڈر ند مجھے سب سے تیا دوجوب میں البران کے میڈر ند مجھے سب سے تیا دوجوب میں البران کے میڈر ند مجھے سب سے تیا دوجوب میں البران کے میڈر ند مجھے سب سے تیا دوجوب میں البران کے میڈر ند مجھے سب سے تیا دوجوب میں البران کی البران کے میڈر ند مجھے سب سے تیا دوجوب میں البران میں البران کے متعلق فیر کی وصیت قبول کرد کیونکہ وہ تم میا رہے بہتر بین او گوں میں سے میں۔

اسامہ بن زید ہے مروی ہے کہ رسول التعلقی نے انھیں کسی جانب روانہ کیا محران کے اس جانب روانہ میں محران کے اس جانب روانہ ہونے سے پہلے رسول التعلقی کی وفات بوگئی اور ابو بکر خلیلہ بناویے سے ابو بکڑنے اسامہ سے بوجھا کہ وہ کیا ہات ہے جس کی رسول التعلقی نے تشمیس وسیت فر مائی ہے انھوں نے کہا کہ جھے یہ وسیت فر مائی ہے کہ می کے وقت ابنی ہے مدرکروں اس کے بعد انتہا تک چلا جاؤں۔

این عمر سے اس عمروی ہے کہ بی الفیصة نے آیک سمریہ بھیجا۔ جس جس ابو بکر وعربھی ہے ان پراسامہ بمن زیدکو عامل بنایا ۔ لوگوں نے ان کے جھوٹے ہونے پراعتراض کیارسول انٹنائی کی معلوم ہوا تو آپ منبر پرتشر بفٹ فرمائے انٹد کی حمدوثنا بیان کی اور فرمایا کہ لوگوں نے اسامہ بمن زید کی امارت میں استراض کیا ہے۔ اس ہے بل وہ ان کے والد کی امارت میں بھی اعتراض کر ہے ہے جالا تکہ وہ دونوں اس لئے پیدا ہوئے ہتے ، وہ بھی میر ہے جو برترین لوگوں میں سے جیس اور ان کے والد میں اسامہ کے میں اور ان کے والد میں اسامہ کے میں سے جیس اور ان کے والد میں میر می جو برترین لوگوں جس سے جینے سوائے فاظمہ کے لہذا میں شمصیں اسامہ کے متعملی خیر کی وصیت کرتا ہوں۔

صنش ہے مردی ہے کہ میں نے اپنے والد کو کہتے سنا کہ بی مقالیقہ نے اسامہ بن زید کواس وقت عامل بنا پر جب و ہ اٹھارہ سال کے نتھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول انتعابی نے اسامہ بن زید کوامیر بنایا اور تکم دیا کہ وہ ساحل سمندر ہے اپنی پرحملۂ کریں۔

ہ ہشام کے کہا کہ سول انتہائے جب کی شخص کو امیر بناتے تھے تو اے اگا ہ کردیتے تھے اور ساتھیوں کومز د فریادیتے تھے ، وہ اس طرح روانہ ہوئے کہ ان کے ہمراہ لوگوں کے سروار اور منتخب لوگ تھے ، ان کے ہمراہ ٹمر بھی تھے۔

لوگوں نے اسامہ کے امیر بنانے جی اعزاض کیا۔ جیسا کہ انھوں نے ان کے والد کو امیر بنانے پر کیا تھا تو رسول انتہ بیٹے نے خطب ارش و فرما یا کہ بعض اوگوں نے اسامہ کے امیر سے بنانے اعتراض کیا ہے۔ جیس کہ انھوں نے ان کے والد کو امیر بنانے پر کیا تھا۔ حالا تک و و امارت تی کے لئے بیدا ہو سے جی اور اپنے والد کے بعد مجھے سب سے زیادہ مجبوب جی جھے امید ہے کہ وہ تھا رہ وسالت تول کرو۔ سے زیادہ مجبوب جی امید ہے کہ وہ تھا رہ و سے تول کرو اندکر و و اسامہ کور واند کرو انتظام کورواند کر دو، اسامہ المجرف تک مینچ تو انھیں ان کی زوجہ فاطمہ بنت قیس نے کہا ایسیجا کہ جلدی نہ کرو کیونکہ رسول انتہا تھے۔ خت میں ہیں ، وہ خشم سے بران تک کہ رسول انتہا تھے۔ کی وفات ہوگئی۔

اسامدابو بر کے پاس والی آئے اور کہا کہ رسول البطائی نے جھے بھیجاتھا آپ لوگوں سے میری حالت جدا ہے جھے اندیشہ ہے کہ عرب کا فرہو جا تیں گے دہ لوگ کا فرہو گئے تو سب سے پہلے دہی ہوں سے جن سے تمال کیا جائے گا اورا گروہ کا فرنہ ہوئے تو سب سے پہلے دہی ہوں سے جن سے تمال کیا جائے گا اورا گروہ کا فرنہ ہوئے تو میں روانہ ہوجا وک گا کہ وتکہ میر ہے ہمراہ لوگوں کے سر داراور ختی مضرات ہیں۔ ابو بھر نے اوگوں کو خطبہ سایا اللہ کی حمدو تنابیان کی اور کہا کہ والقدا کر جھے پر ندے اچک لے جا میں تو بیاس سے زیر دوبسد سے کہ وک کام رسول الفتائی تھے مہے میلے شروع کروں۔

ابو بکڑنے انھیں الل بھیج ویا اور عمڑ کے لئے اجازت لے لی کدان کے پاس جھوڑ جانمیں اسامہ نے عمڑ کے لئے اجازت ویدی ۔ ابو بکڑ نے اسامہ کو قال میں ہاتھ پاؤں اور ورمیانی جھے کا شنے کا تھم دیا کہ دشمن پریشان ہوجائے۔۔

اسامہ روانہ ہوئے اور انب پرحملہ کردیا۔ انھوں نے کشکر کوتھم دیا کہ خوب مجردح کریں تا کہ دشمن خوفز دہ ہو جائے اس کے بعد بہلوگ اس حالت میں واپس ہوئے کہ بچے وسالم تھے اور مال نمنیمت میں کامیاب تھے۔ عمر کہا کرتے تھے کہ میں وائے اسامہ کے کسی کوا مارت پر لانے والانہیں ہوں اس لئے کہ رسول التعافیق

کی وفات کے وفت بھی وہ امیر تھے، یہ لوگ روانہ ہوئے ملک شام کے قریب پہنچ تو انھوں نے سخت کہرنے گھیرلیا۔ جس میں انقدنے انھیں پوشیدہ کردیا۔

مسلمانوں نے حملہ کیا اورا پے مقصود کو پہنچ ایک ہی وقت میں برآن کے پاس رسول النّعالی کی وفات اور اس کے علاقے پراسامہ کے حملے کی خبرولائی گئی اس پراہل روم نے کہا کہ اس توم نے ہمارے ملک پرحملہ کرنے میں اسے صاحب کی موت کی بھی پروانہ کی ہم وونے کہا کہ کوئی تشکراس سے زیادہ سمجے سالم نہیں و یکھا گیا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے حدیث اسامہ کے شل روایت کی اور بیاضا فہ کیا کہ جس لشکر پر انھیں عامل بنایا اس میں ابو بکڑو عمر اور ابوعبیدہ بن الجراح بھی تھان کی زوجہ فاطمہ بنت قیس نے لکھا کہ رسول الشعائیہ تخت علیاں ہو سے ہیں مجمولو قیام کرواسا مدالجرف بی میں علیاں ہو سے ہیں مجمولو قیام کرواسا مدالجرف بی میں مقیم رہے یہاں تک کہ رسول الشعائیہ کی وفات ہوگئ ۔ آپ نے تکم ویا تھا کہ ان لوگوں کوخوب مجروح کیا جائے اور زخی ہیا جائے اور کریا جائے ہوگئ ۔ آپ نے تکم ویا تھا کہ ان لوگوں کوخوب مجروح کیا جائے اور زخی ہیا جائے ہوگئی۔ میں جائے ہوگئے۔

محر بن امامد بن زید نے اپنے والدے روایت کی کہ بی تنظیمی کولوگوں کا بیاعتر اض معلوم ہوا کہ آپ نے اسامہ کوم ہوری انسار پر عامل بنادیا۔ رسول النسائی اہرتشریف لائے ہنبر پر جیٹے اللہ کی حمدوثنا بیان کی اور فرمایا کہا اے لوگو الشکر اسامہ کوروانہ کرو۔ جیری جان کی شم اگرتم نے ان کی امارت میں کلام کیا ہے (تو بینی بات نہیں) تم سنے اس کے بال سے والد بھی اسید سنے اس کے بیدا ہو ہے ان کے والد بھی اسید کے لئے پیدا ہوئے تھے۔

۔ کشکراسامہ روانہ ہوا۔ انھوں نے الجروف میں پڑاؤ کیا۔ یبال سب لوگ ان کے پاس آ گئے۔ جس وقت وہ روانہ ہوئے رسول النظاف مخت علیل تھے، اسامہ تعم مجھے لوگ دیکھ رہے تھے کہ اللہ اپنے رسول اللہ کے حق میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔

، اسامد نے کہا کہ جب رسول اللہ اللہ علیا ہو کئے تو میں اپنے اشکر سے واپس آگیا اور لوگ بھی

میرے ساتھ والیں آگئے رسول النفظینی پڑنٹی طاری تھی آپ بات نہیں کرتے تھے، آپ آسان کی طرف باتھ اٹھانے کے پھراے میری طرف اٹھنا بیں سمجھا کہ آپ میرے لئے دعا کرتے تیں۔

انحضر کی ہے جوابل بماریہ شخصروک ہے کہ رسول انتقابی نے اسامہ کور دانہ کیا۔ آب ان سے اور ان سے پہلے ان کے والد ہے محبت کرتے تھے۔ انھیں ایک کشکر پر امیر بنائے بھیجا۔ بیسب سے پہلاموقع تھ کہ اسامہ کوقمال میں آز مایا گیا، وہ (وشمن سے ) ہے اور جنگ کی ،انگی شجاعت کا چرچا ہوگیا۔

اس مدنے کہا میں رسول القد کے پاس اسوقت آیا کہ مثر وہ فتح لانے والا بہنج چکا تھا۔ آپ کا چبرہ (خوشی ت ) چبک ربا تھا، مجھے اپنے قریب کرلیا اور کہا کہ واقعات جنگ بیان کرو، میں نے بیان کیا کہ جب وہ تو م بھاگی تو ایک شخص ملا۔ میں نے نیز واس کی طرف جھکا دیا، اس نے لا الدالا اللہ کہا گرمیں نے اسے نیز وہار کے آل کردیا۔

رسول التُعَنِّيَّةَ كَا چِرِه (غضب سے) متغیر ہوگیا اور فرمایا اے اسامہ تم پر افسوس ہے، شہیں لا الدالا اللہ کے ساتھ کیو تعدیر آت ہوئی اس کا بار باراعا وہ فرماتے رہے بیبال تک کہ جھے یہ بہند تھ کہ میں اپنے برعمل سے جو میں نے کیا بری ہوجاؤں اور اس روز از سرنو اسلامن لاؤں ، واللّذرسول اللّه سے سننے کے بعد میں کسی ایسے خص سے تمال نہیں کرتا تھا جو اا الدالا اللہ کہتا۔

ابرائیم التیم الت

جعفر بن جمد نے اپنے والدے روایت کی کربعض معالمے میں اسامہ بنی آئیا ہے کے پاس آتے ہے اور اس میں آپ سے سفارش کرتے ہتھے، وہ ایک مرمزیہ کسی حد (شرعی مقرر سزا) میں آئے تو آپ نے فروی کداے اسامہ کسی حدمیں سفارش ندکرو۔

عائشہ سے مردی ہے کہ قریش کواس مورت کے حال نے پریٹان کردیا جس نے چوری کی تھی ،ان لوگوں لے کہ کہ کون ہے جواس کے بارے میں رسول الشائی ہے عرض کر بالوگوں نے کہ کہ سوائے اس مہ بن زید کے جورسول الشائی ہے جورسول الشائی ہے ؟ اسامہ نے آپ سے سفارش کی تو رسول الشائی ہے تے فرہ یا کہ تم اللہ کے حدد دیس کیوں سفارش کرتے ہو۔

اس کے بعد بی ترفیق کھڑے ہوئے آپ نے تطلی ارشاد فر مایا کہتم سے پہلے اوگوں کوصرف ای امر نے بلاک کردیا کہ جب ان پی شریف چوری کرتا تھا تو اسے تجھوڑ ویتے تھے اور کمزور چوری کرتا تھا پر حدقائم کرنے تھے اللہ کی تشم اگر ذی طمہ بنت مجمد چوری کرتیں تو ان کا ہاتھ بھی کا ٹا جاتا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے مہاجرین والین کو نشیلت ( ور جے) دی ، ان کے فرزندوں کواس سے کم دیا ، اس اس ابن زید کو عبدالقدین عمر برتر جے دی۔

حبد الله بن عمر في كما كه جه ايك خف في بيان كيا كهامير الموتين في تم برايس فخف كورج وي جونهم

ے عمر میں زیادہ ہے نہ بجرت میں افضل ہے اور وہ نہ وہان مشاہر حاضر ہواجن میں تم حاضر نہ ہوئے۔

عبدالله في عبدالله في إامير الموسين آپ في جمله برافيشين وفضيات دي جونه عمر من مجمل الدومت نه جمرت من مجمل سے افسل ہے اور نہ وہ ایسے مشاہر میں حاضر ہوا جن میں حاضر ہوا ، فر مایا کہ وہ کون ہے ، عرض کی اسامہ بن زید ، فر مایا تم فی عمر سے بیج کہا ، والله میں نے بیاس نئے کیا کہ زید بن حادث عمر سے زیادہ رسول العقیقی کو مجبوب بتھے ، اسامہ بن زید عبدالله بن عمر سے زیاوہ رسول الله الله الله کا کھیوب سنے بس اس کئے میں نے کیا۔

ابن ممرِّ ہے مروی ہے کہ ممرِّ بن الخطاب نے اسامہ بن زید کے لئے ایسا بی حصہ مقرر کیا جیسا کہ بدر بین کے سے چار ہزار مقرر کیا تق اور میر ہے لئے ساڑھے تین ہزار مقرر کیا عرض کی آپ نے میرے لئے جومقرر کیا اسامہ آ کے لئے اس سے ریاد و کیوں مقرر کیا حالا تکہ و و بھی انھیں مشہر تیں حاضر ہوئے جمن میں حد ضربوا۔ فر رہا کہ کہ وہ تم سے زیاد و رسول التعالیٰ کو مجوب تنے اور ان کے والد تمحارے زیاد ورسول التعالیٰ کو مجوب تنے۔

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کے عثمان بن عفان کے زیانے میں محجور کے درخت کی قیمت ہزار درم تک پہنچ میں تقی اس مدنے محجور کے ایک درخت کا قصد کیاا ہے انھوں نے چیرڈ الااور گودا نکال کے اپنی والدہ کو کھٹا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ مسمیس اس کام پر کس نے برا جیخت کیا حالا تکہتم و کھتے ہوکہ محجور کا درخت ہزار درم کو پہنچ محمی ہے ، انھوں نے کہا کہ میری والدہ نے جمعے سے فر ماکش کی تھی ، وہ جمعے ہے جب کسی ایسی چیز کی فر ماکش کریں گی جس م میں قادر بول گاتو انھیں ضرور دوں گا۔

یزید بن الاصم ہے مروی ہے کہ وہ ام المومنین میموند کے پاس اس حالت میں بھے کہ آئی ہیٹ کی تہ بندلاکی بونی تھی ،میمونہ نے انھیں اس بارے میں شدید ملامت کی ،اٹھوں نے کہا کہ میں نے اسامہ بن زید کود یکھا کہ اپنی تد بندان کا ئے تھے ،میمونہ نے کہا کہتم نے غلط کہا۔اسامہ بڑے ہیٹ والے تھے شایدان کی تنہ بند پہیٹ کے نچلے حصہ کی طرف لنگ جاتی : و۔

مولائے اسامہ بن زید ہے مروی ہے کہ اسامہ بن زید سوار بو کے اپنے مال کی طرف جاتے تھے جو وادی القریٰ میں تھا ، وہ دو طنبے اور جنٹنے کوروز ہر کھتے تھے ، میں نے ان سے کہا کہ پسنر میں بھی روز ہ رکھتے ہیں حالا تکمہ آپ بوڑھے ہو گئے اور ہو ہے ہو گئے ،فر مایا میں نے رسول النہ آئے تھے کود یکھا ہے کہ دو شنبے اور تخبشنے کوروز ہ رکھتے تھے ،اور آپ نے فر مایا کہ اعمال دوشنبے اور جنشنے کو چیش کئے جاتے ہیں۔

حرملہ مولائے اسامہ نے مروی ہے کہ اسامہ نے بچھے گئے کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان سے سلام کہنا اور کہنا کہ اگر آپ وہاں شہر میں ہوں تو میں بھی آپ کے ساتھ اس میں داخل ہونا پسندروں گا۔لیکن یہ ایساام ہے جس میں میری رائے نہیں ہے میں بلن کے پاس آیا گرانھوں نے جھے پچھے ندویا۔ پھر میں حسن اور پھن جعفر کے پاس آیا تو ان موگوں نے میرے لئے سواری پر بیار کرویا۔

بشام بن محمرالسائب النفسي اپنے والد ہے روایت کی کہ اسامہ ابن زید نے ہند بنت الفا کہ بن المغیر و بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم ہے ، اور درو بنت عدی بن قیس بن مذافہ بن سم سے نکاح کیا ، وروہ کے یہاں ان سے محمد وہند بیدا ہوئمیں۔

نیز انھوں نے فاطمہ بنت قیس ہمشیرہ نتحاک بن قیس الغبری سے نکاح کیا جن سے جبیروزیدو عائشہ پیدا

ہوئیں۔امائیم بنت عتبہ بن الی وقاص اور بنت الی ہمدان اسبحی سے نکاح کیا جو بی عذرہ کی شات رز ان سے تھیں۔ ان کے یہان ان سے حسن وحسین پیدا ہوئے۔

انی بکر بن عبداللہ بن الی جم سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ اسامہ بن زید ہے محبت کرتے تھے۔ جب وہ چودہ سال کے بوئے تو اٹھول نے ایک مورت سے نکاح کیا جن کا نام نہ نب بنت منظلہ ابن تسامہ تھے۔ پھرانھیں طلاق دیدی۔

رسول التعلیق فرمائے گئے کہ میں خوبصورت کم کھانے والی عورت کس کو بتا وَں کہ میں اس کا فربوں میفرما کے آخرہوں میفرما کے آخرہ کے آخرہ کے آخرہ کے آخرہ کے آخرہ کے آخرہ کی اللہ میں اس کے آخرہ کی اس انھوں نے ان سے زکاح کرلیا۔ ان کے میبال ان سے براہیم بیدا ہوئے ، ابراہیم بیم احرہ میں ترقیق کے ایک میں ترقیق کے ایک میں ترقیق کے میں اس کے میبال ان سے براہیم بیدا ہوئے ، ابراہیم بیم احرہ میں ترقیق کے ۔

محمد بن عمر نے کہا کہ اسمامہ کی اولا دؤکور دنات کی زمانے ہیں جیس سے زیادہ فہیں ہوئی محمد بن عمر نے کہا کہ جہر جس وقت بی رقیق کی وقات ہوئی تو اسمامہ جیس سال کے تھے بی البنے کے بعد انھوں نے وادی القری ہیں سکونت افتار کر لی چرمدین آھے وفات الجرف جی معاویہ بن الی سفیان کے زمانے جی بھوئی۔

ابن شباب ہے مروی ہے کہ اسامہ بن زید کا جس دفت انتقال ہوا تو وہ ( دفن کے لئے ) ابحرف میں مدینہ لائے گئے۔

ا پورا فع مولا ئے رسول التعلیق میں نام اسلم تھا ،عباس بن عبدالمطلب کے غلام تھے ، انھوں نے ان کو بی تام اسلم تھا ،عباس بن عبدالمطلب کے غلام تھے ، انھوں نے ان کو بی تان کو بیار کا دیا۔ کردیا۔

سکرمہ مولائے ابن عباس ہے مروی ہے کہ ابورافع مولائے رسول انتہ انتہ کے کہا کہ میں عباس بن عبد المطلب کا نلام تھا۔ اسلام بم ابل بیت میں داخل ہو چکا تھا عباس اسلام لائے ( انکی زوجہ ) ام الفضل بھی اسلام لائے اور میں بھی اسلام لائے تھے اور اپنا اسلام چھپاتے لائیں اور میں بھی اسلام لایا۔ اور عباس اپی توم ہے ڈرتے تھے انکی کالفت کوٹا پسند کرتے تھے اور اپنا اسلام چھپاتے سے دو کثیر ، نی ورے تھے جو انکی توم میں بھیلا ہوا تھا۔

اللہ کا دشمن ابولہب بدر نے چیچے رہ گیا تھا۔اس نے بجائے اپنے عاص بن ہش م بن المغیر ہ کو بھیج دیا تھا۔ وہ لوگ اس طرح کرتے تھے کو کی مخص بغیر اس کے چیچے نہیں رہتا تھا کہ اپنے بجائے کسی کو بھیج و سے جب قریش کے اصحاب بدر کے مصیبت کی خبر آئی تو اللہ نے اسے سرتگوں اور سوا کر دیا اور ہم لوگوں نے اپنے دلوں میں توت وغلبہ محسوس کیا۔

میں ایک کمزور آ دی تھا۔ ایک ججرے میں بیالے بنایا کرتا تھا اور انھیں گھڑتا تھا۔ بس والقد میں اس میں جیٹ ہوا اپنے بیالے بنا تا تھا۔ میرے ہاس ام الفصل بھی جیٹھی ہوئی تھیں جوخبرتی اس ہے ہم لوگ خوش تھے کہ یکا کیک بد کار ابولہب شرکیسا تھا ہے پانو کھینچتا ہوا آیا۔ ججرے کی رسیوں کے پاس اس طرح جیٹھ کیا کہ اسکی چیٹھ میری چیٹھ کی طرف تھی۔ طرف تھی۔

وہ بیضا ہوا تھا کہ تو توں نے کہا ، بیالوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب آیا ہے ، ابولہب نے کہا اے میرے بھائی کے بینے ،ادھرآ ؤ،میری جان کی تتم تمھارے پائ خبر ہے دہائی کے پائی بینے کیا اور نوگ کھڑے رہے اس نے کہا کہا ہے میرے بھائی کے بیٹے، بتاؤ کہ لوگوں کی کیا کیفیت تھی۔

اس نے ہما ، والقد کھنے تھا ہوائے اس کے کہم لوگ اس تو مے سے اور اپنے آپ کوان کے حوالے کردیا
و المؤک جس طرح چاہتے تھے جمیس قبل کرتے تھے اور جس طرح چاہتے جمیس قید کرتے تھے ، القدی قسم یا وجوداس
کے بیس نے لوگوں کو طامت نہیں کی ، ہم ایسے گورے آ دمیوں سے سلے جوا پاتی گھوڑ دوں پر آسان وزیین کے درمیان
(معلق) تھے ، والقد نہ و و ( گھوڑ ہے ) کی کے لائق تھے ، اور نہ کوئی شے ان کے مناسب تھی ( جس سے مثال د ،
جائے ) ابورافع نے کہا کہ بیس نے جرے کی رسان اپنے پاٹھ سے اٹھا کی اور کہا واللہ وہمال کا کہ تھے ۔ ابولہب نے
اپنا ہا تھوا تھا کہ بن روز رہے میرے پر مارا بیس انجیل کر اس پر گر پڑا۔ اس نے جھے اٹھا کر زبین پر دے مارا ، سینے پر

، ام الفصل اٹھ کر حجرے کے تھمبوں میں سے ایک تجھے تک کئیں اور لے کے اس سے ایسا مارا کہ مرمیں مہرازخم پڑ کمیااورکہااس کا آقاموجو دنیں ہے تو تو اسے کمزور مجھتا ہے وہ ذکیل ہو کے پشت بھیر کے کھڑا ہو کمیا۔

والندوه سات رات سے زیاده زنده ندر با۔ الند نے اسے عدسہ کی بیاری لگادی (جس میں پیٹائی پرمسور کے والے کے برابرایک زہر یلاوائد نکل آتا ہے) اس نے اسے آل کردیا اس کے دولوں بنے سے دویا تین رات تک اس طرح چھوڑ سے رہے کہ ون نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ دوا ہے گھر جس سر کیا۔

قزیش مرض عدسه اوراس کے متعد ہوئے ہے پر ہیز کرنتے تھے جس طُرح لوک طاعون سے پر ہیز کرتے جیں ،قریش کے ایک فخص نے ان دونوں سے کچا کہتم پرانسوں ہے تمعیل شرم نہیں آتی کہ تمعارے باپ اپنے گھر میں سڑ کہا ہے اورتم اے دن ....نہیں کرتے۔

ان دونوں نے کہا کہ ہم اس زخم ہے ڈرتے ہیں اس نے کہا کہ چلو ہیں ہی جمعارے ساتھ ہوں۔ ان لوگوں نے صرف اس طرح اسے شمل دیا کہ دورہ یائی مجینک دیے تھے اوراہ چھوتے نہ تھے ہجرا ہے لا دکر مکہ کے اونے جھے جس ایک دیواری طرف ڈن کیا اور پھر ڈال کے اسے چھپا دیا ۔ لوگوں نے بیان کیا کہ بدر کے بعدا ہو رافع ہمد بین کی طرف ہجرت کی اور رسول الشعافیۃ کے ساتھ مقیم ہو گئے احد وخندت اور تمام مشاہر میں رسول الشعافیۃ کے ساتھ میں کی کے ساتھ ان کا تکام کردیا۔

وہ بھی ان کے ساتھ خیبر میں حاضر ہو کمیں ایکے یہاں ابورا فع سے عبدا بن ابی رافع بیدا ہوئے ، ووعلیٰ بن

ائی طالب علیہ السلام کے کا تب تھے۔

تھم ہے مردی ہے کہ درسول الشّقائی نے نے ارقم بن ائی الا رقم کوز کات پر عامل بنا کے بیج انھوں نے ابورافع ہے کہا کہ آیا شخصیں موقع ہے کہ میری مدد کرواور شن تھھارے لئے عالمین کا حصہ مقرر کروں انھوں نے کہا کہ ( ہیں کہ سکتا ) وفتیکہ بی الفیق ہے ذکر نہ کروں ، انھوں نے بنی علیہ السلام ہے ذکر کیا تو آپ نے فر مایا ، اے ابورافع ہم اوگ اہل ہیت ہیں ہمارے لئے ذکو قاطال نہیں ہے۔ قوم کا موتی انھیں ہیں ہے۔

رافع ہم اوگ اہل ہیت ہیں ہمارے لئے ذکو قاطال نہیں ہے۔ قوم کا موتی انھیں ہیں ہے۔

اسمعیل بن عبید اللہ بن رفاعہ الرزقی نے اپنے باپ وادا ہے دواے کی کہ دسول الشّقائی نے فر مایا ، ہمارا

ضیفہ ہم میں ہے ہے ہمارامولی ہم میں ہے ہے اور ہمارا بھانچہ ہم میں ہے۔ محمد بن تمریخ کہا کہ ابورافع کی وفات عثمان بن عفان کے آل کے بعد مدینہ میں ہوئی اوران کی بقیداوں وتھی۔

سلمان فارسی میں ابی مفیان نے اپنے اشیاخ ہے دوایت کی کے سلمان کی کنیت ابو عبدالقد۔ الی عثمان البندی ہے مردی ہے کہ بیان البندی ہے مردی ہے کہ بیان البندی ہے مردی ہے کہ بیان ہے کہ بیان ہے کہ بیل ہے کہ بیل بھی ای کے اعزومیں ہے ہوں۔ کے اعزومیں ہے ہوں۔

سلیمان ہے مروی ہے کہ میں اہل جی میں ہے ہوں۔

ائن عباس سندمروی ہے کہ سلیمان قاری نے خود مجھ سے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں اصبان کے قصبہ حق کے ناشندوں میں سے تھا۔میرے والداسکی زمین کے کاشٹکار تھے میں تمام بندگان خدا میں سب سے زیادہ انھیں محبوب تق میر ہے ساتھ انکی محبت برابر قائم رہی انھوں نے مجھے گھر میں اس طرح قید کردیا جس طرح لڑکی قید کی جاتی

میں مجوسیت میں خوب سرگرم تھا یہاں تک کہاں آ گ کا پرستار ہو گیا جس کو ہم لوگ روش کرتے ہیں اے جھمجنے ندریتا تھا میرے والد کی ان کے بعض ملاقوں میں جا ندادتھی۔ووا ہے مکان ہیں ایک بنیا د کی مرمت کررہے تھے۔

انھوں نے جھے با یا اور کہا کہ اے میرے بیٹے جھے اس بنیاد نے مشغول کرلیا ہت جیب کرتم و کھتے ہو اہذا تم میری جا کداد کی طرف جاؤ گر و ہر نہ کرنا کیوں کہ اگرتم ایس کرو گئے جھے ہر جا کداو سے ہا زرکھو گے۔ میں جس حالت میں ہوں تم میر ہے نزویک اس ہے زیادہ اہم ہو۔ میں روانہ ہوا۔ نصاری کے کسینے پرگذرا تو وہاں اکی نمازش ان کے پاس چلا گیا کہ دیکھوں وہ کیا کرتے ہیں ، میں برابر انھیں کے پاس رہا۔ انکی جونماز دیکھی وہ جھے بہت پہند آئی دل میں کہا کہ یہ ہورے اس وین ہے بہتر ہے جس برہم ہیں۔

میں برابران کے پاس رہا۔ بیبال تک کو آفان بوٹروب ہو گیا ندوالد کی جا کداد تک کی اور ندان کے پاس ، انھوں نے میری تلاش میں کسی کو بھیجا جس وفت مجھے نصاری کی حالت اوران کی نماز انچھی معلوم ہوئی تو میں نے ان سے او جیما کداس و بن میں کہاں داخل ہو سکوں گا۔انھوں نے کہا کہ شام میں۔

والدکے پاس گیا انھوں نے کہاا ہے جیئم کہاں شخص نے شمصی نفیجت کی تھی اور تکم دیا تھا کہ دیر نہ کرنا میں نے کہا کہ بچھ لوگوں پر گذرا جو کینے جی نماز پڑھار ہے تھے ، انگی حالت اوران کی نماز دیکھی تو جھے پندا کی ، میر می رائے یہ ہے کا دین بھارے دین ہے بہتر ہے انھوں نے کہا کہ اے میرے جیئے ،تمھارا دین اور تمھارے باپ کا وین ان کے دین ہے بہتر ہے ، جس نے کہا والقد ہر گزشیں ۔ انھیں جھے پراٹد پیشہوا تو باؤں جس بیڑی ڈال دی اور قید کرویا۔

میں نے نصاری کوخبر کرادی کہ میں انکی حالت سے ڈوش ہوں ، جب شام سے کو کی قافلہ آئے تو مجھے اطاباع دینا۔ان کے پاس ایک قافلہ آیا جن میں تا جربھی تھے انھوں نے مجھے کہلا بھیجا۔ میں نے انھیں کہلا بھیجا کہ جب وہ لوگ اوپسی کا ارادہ کریں تو مجھے اطلاع دینا۔

جب ان ہو گوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو مجھے کہلا بھیجا۔ میں نے بیڑیاں اپنے پاؤں سے نکال بھینکیں اور

ان نوگوں کے ہمراہ شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام میں آیا تو ان لوگوں کے عالم کو دریافت کیا کہا گیا کہ کنیے والا ان لوگوں کا اقت (عالم اوریا دری) ہے۔

میں اس کے پاس آیا ،اپنا حال بتایا اورا جازت جا ہی کہ ساتھ رہ کرتمھا رہ خدمت کروں نماز پڑھوں اورعلم حاصل کروں ۔ کیونکہ مجھے تمھارے وین کی رغبت ہے اس نے کہاتھ ہر جاؤ۔

میں اس کے ساتھ ہوگیا ، وواپنے دین میں برا آ دمی نتا ۔ لوگوں کوصد نے کا تھم دیتا تھا۔ اور انھیں اس کی ترغیب دیتا تھا۔ جب لوگ اس کے پاس مال لاتے متھے تو ووا ہے اپنے لئے جمع کر لینٹر تھا اس طرح دینار درم کے جار منکے جمع کر لئے تتھے۔

اس کے بعد وہ مرکیا۔ لوگ جمع ہوئے کہ فن کریں۔ پس نے کہا کتم لوگ جانے ہو کہ محمارایہ ساتھی بہت برا آ دی تھا وہ جو پچھان کے صدیے بیس کیا کرتا تھا بیس نے انھیں بتایا لوگوں نے پوچھا کہاں کی پہنچا کیا ہے۔ بیس نے کہا کہ تم لوگوں کواس کا راستہ بتا تا ہوں بیس نے اسے نکا لاتو سات منظے تھے جوسونے چاندی ہے جمرے ہوئے تھے۔ جب ان لوگوں نے منگوں کو دیکھا تو کہا کہ وائٹہ ہم اس شخص کو بھی دہن نہ کریں مے انھوں نے اسے ایک نکڑی پرلڈکا دیا اور پھر مارے دوسرے خص کولائے اور اس کی جگہ مقرر کیا۔

سلمان نے کہا کہ میں نے کوئی ایسافخص نہیں دیکھا جو پانچ وقت کی نماز اس سے بہتر ادا کرتا ہو، آخرت کے شوق میں اس سے بڑھا ہوا ہو۔ترک دنیا میں اس سے زائد ہو۔ رات دن کی عبادت میں اس سے بڑھ کرمشقت اٹھانے والا ہو۔ مجھے اس سے ایسی محبت ہوگئ کے معلوم نہیں اس سے پہلے کس شے سے محبت کرتا تھا۔

جب اس کا وقت مقدراً یا تو بی نے اس ہے کہا کہ تمحار نے پاس اللہ کا جو تھم آگیا ہے وہ تم دیکھتے ہوں جھے
کیا تھم دیتے ہوا ور کس کے متعلق وصیت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہا ہے میرے بیٹے جس طریقے پر بیں ہوں سوائے
اس تحف کے وموسل میں ہے اور کسی کو اس طریقے پڑتیں دیکھتا۔ لوگوں نے دین کو بدل دیا ہے اور ہلاک ہو گئے ہیں۔
جب اس کی وفات ہوگئ تو ہیں موصل والے کے پاس آیا اے وصیت کی خبر دی جو اس نے جھے ہے گئی کہا ہو ہے ہیں اس سے موں اور اس کے ساتھ رہوں۔ اس نے کہا رہو۔ ہیں اس کے پاس اس کے ساتھی کے طریقے پر اتنا رہا جہتنا اللہ نے جا ہا۔

. اس کے بعد اسکی و فات کا وقت آیا تو ہیں نے کہا تمھارے یاس اللہ کا جو تھم آیا وہ تم دیکھتے ہو، لبندائس کی جانب جھے دصیت کرتے ہو۔اس نے کہااے میرے بٹے جھے سواایک تخص کے جو تصنین میں ہے اور کوئی نہیں معلوم جو بہ رے طریقے پر بہودہ فلاں شخص ہے تم اس سے ملو۔

میں آئی کے پائی آیاد وای طُریتے پر تھاجس پران کے دونوں ساتھی تھے۔ میں نے اسے اپنا حال بتایا اس کے پائی اتنا تیام کیا جتنا اللہ نے چاہا۔ جب اس کی وفات کا وفت آیا تو میں نے اسے کہا کہ فلال نے جھے فلاں کی طرف جانے کی اور فلال نے فلال کی طرف اور فلال نے تمھاری طرف ، اب جھے کس طرف جانے کی وصیت کرتے ہو۔

اس نے کہااے میرے بیٹے میں کسی ایسے خص کوئییں جاتنا جواس طریق پر ہوجس پر ہم ہیں سوائے ایک شخص کے جوعمور یہ ملک روم میں ہے تم اگر اس سے ل سکوتو ملو۔ وہ مرکبیا تو میں عمور سیوالے سے ملا۔ اسے اپنااور اس تخص کا جس نے مجھے دھیت کی مل بتایاس نے کہا تھر دھی اس کے پاس تعرب کیا۔

میں نے اسے ای طریق پر پایا جس پراس کے ساتھی تھے وہاں بھی اثناظیرا جتناالقدنے جاہا۔ میرے پاس تجھ جمع ہو گیا اس سے گائے اور بکر مال نے لیس۔ اسکی وفات کا وقت آیا تو میں نے کہا کہتم مجھے کس کی طرف جانے کی وصیت کرتے ہو۔

اس نے کہاا ہے میرے بیٹے والندروئے زمین پر بچھے کوئی ایسا تخص معلوم نہیں جس نے اس طریقے پر کئی کی ہوا ہے۔ کروں لیکن ایک ایسے بی کا زور نے رہی ہیں ہو ہے۔ کی ہوا ہے۔ کروں لیکن ایک ایسے بی کا زور نے رہی ہیں ہو ہیں ہو ہیں ہوئی دمینوں کے درمیان وین حنیفہ ابرائیم پر مبعوث ہوں گے والی ہی بچرت کا ویٹے گئیں کے ان کا قیام دو چھر کی جلی ہوئی دمینوں کے درمیان مجور والے مقام پر ہوگا ۔ ان کے پاس پہنچ سکوتو پہنچ جاؤ۔ ان کے ساتھ چند علامتیں ہوگی جو پوشیدہ نہ ہوگی ۔ وو صدقہ نہیں کھا کی ہوئی جو پوشیدہ نے ہوگی ۔ وو صدقہ نہیں کھا کی گری ہی اسے دیکھو کے تو پہنچان صدقہ نہیں کھا کی بر یہ کھا کی کے دونوں شانوں کے درمیان مبر نبوت ہوگی جن تم اسے دیکھو کے تو پہنچان او گے۔

اس کے بعد وہ مرگیا۔میرے چاس قبیلہ کلب کا ایک قافلہ اتر ایس نے ان کے شہروں کا حال ہو جیما انھوں نے مجھے بتایا۔ میں نے کہا کہ میں شمعیں اپنی یہ گائیں اور بحریاں اس شرط پر دیتا ہوں کہ جھے سوار کرلو، اور اپنے ملک کو لے چلو۔وہ رائنی ہو گئے۔

مجھے سوار کیااور وادی القریٰ میں لے گئے ، یبال مجھ پڑگلم کیا کہ نلام بنا کے ایک یہودی کے ساتھ فروخت کردیا۔ میں نے تھجور کے درخت و کیھے گمان ہوا کہ بید ہی شہر ہوگا جو مجھ سے بیان کیا گیا ہے۔ جبیسا کہ بعد کو ثابت ہوا۔

جس ونت تھجور کے در خت ویکھے تو مجھامید ہوئی تھی۔ بیں اس کے پاس مفہر کیا۔

یہود بی قریظہ کا ایک شخص آیا اور مجھے اس سے فرید کے مدیندلایا واللہ میں نے اپنے ساتھی کے حال بیان کرنے کی وجہ سے اسے و کیھتے بی پہنچان لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ بیرو بی شہر ہے جو مجھ سے بیان کیا گیا ہے۔ میں اس کے پاس تفہر کر بی قریظہ کے ایک باغ میں کا م کرنے لگا اس اٹنا میں اللہ نے اسپے رسول القالمان

ال المستوث میا۔ ان کا حال پوشید و رہا بیبال تک کہ آب مدین تشریف ادے اور قباء میں بنی عمرو بن عوف کے پاس انتہاں۔

میں تھجور کے درخت پر چڑھا تھا اور میرا ساتھی نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے بچاکے ماندان کا ایک میودی آیا۔اس کے پاس کھڑا ہوگیا اور کہا کہ بیٹلاں ،اللہ بن تبلیہ کو نارت کرے ووقباء میں ایک خص کے پاس جو مکہ سے آیا ہے جمع ہوگئے میں اور کمان کرتے میں کہ بن ہے۔

اس نے کہائی تھ کہ جھے ارزوآ میاجس سے مجود کا درخت تو تو تو اپنا گامی نے گمان کیا کہ ضرورا پنے ساتھی پڑکر پروں گاس کے بعد میں تیزی سے بیہ کہتا ہوا تراکتم کیا کہتے ہو یہ کیا خبر ہے؟ آقانے اپنا ہاتھ اٹھا کے بورے زورے جھے ایک گھونسا مارا اور کہا کہ تھے اس سے کیا تو اپنے کام پر متوجہ ہو۔ میں نے کہا کہ بچھیس سوائے اس کے کہ چاہا تھا کہ اس خبری تحقیق کرلوں جو میں نے اس شخص کو بیان کرنے تی۔ اس نے کہا ہی حالت کی طرف متوجہ ہو۔ میں اپنے کام پرنگ گیا اور اس سے بازآ گیا۔

شام ہوئی تو جو پچھ میرے پاس جمع کیا اور چل کے رسول النظیمی کے پاس آیا۔ آنخصرت قبامیں تھے میں آپ کے پاس گیا آپ کے ہمراہ اصحاب کی ایک جماعت بھی تھی۔

عرض کی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس پیجھ بیں اور ہراہ اصحاب بھی ہیں آپ لوگ مسافر وحاجمتند میں۔میرے پاس بچھ ہے جے میں نے صفقہ کے لئے رکھا تھا۔ جب جھے ہے آپ لوگوں کا حال بیان کیا گیا تو مب سے زیاد واس کا مستحق آپ لوگوں کو مجھا۔ وہ آپ کے پاس لا یا ہوں اس کے بعد میں نے اسے آپ کے لیے رکھ دیا۔

رسول التعلیق مدیند کی طرف نتقل ہو گئے ، میں نے پھی تھے گیا ، آپ کے پاس آیا سلام کیا اور عرض کی کہ میں سے بچھ تھا ، آپ کے پاس آیا سلام کیا اور عرض کی کہ میں سے بچھ لیا ہوں کہ اس کے ذریعے آپ کا اکرام کروں میں سے بچھ لیا ہوں کہ اس کے ذریعے آپ کا اکرام کروں آپ کے اکرام کے طور پر ہدیہد بتا ہوں جو صدقہ نہیں ہے۔ اس کو آپ نے بھی نوش فر ما یا اور اصحاب نے بھی کھایا۔ دل میں کہ کہ یے (راہب کی بتائی ہوئی علامات میں سے ) دو سری ہے۔

جیں واپس ہوگیاا ور جنتنا انڈنے چا باٹھبرا۔ پھر جب حاضر خدمت ہوا تو بھیج الغرقد میں ایک جنازے کے ساتھ پایا۔ گردآپ کے اصحاب نتھ بدن دو بڑی چا در بی تھیں ایک کی آپ نہ بند باند ہے بتھے اور دوسر کی کواوڑ ھے ہوئے تتھے جیں نے آپ کوا سلام کیا اور پلٹ گیا کہ بشت و کیموں۔

آنخضرت بجھ مجے کہ بیس کیا جا ہتا ہوں اور کس بات کی تحقیق مطلوب ہے آپ نے اپنی جا درا تھ کر پشت سے ہنا دی میں نے مبر نبوت کو اس طرح و یکھا جس طرح میرے ساتھی نے بیان کیا تھا میں اس پراوندھا ہوکر بوسہ و سے لگا اور رونے لگا۔

آنخضرت نے قرمایا کہ ادھر پلٹ آؤ ہیں پیٹ آیا اور آپ کے آئے بیخو گیا۔ آپ سے اپنا ہال بیان کیا ،
اے ابن عہاں جس طرح تم سے بیان کیا۔ آنخضرت بہت فوش ہوئے اور جایا کہ اپنے اصحاب کوسنا کیں اس کے بعد
اسلام لے آیا۔ غلامی اور جس حالت میں بھی تھا وہ جھے رو کے رہی میہاں تک کہ جھے نے وہ بدروا صد چھوٹ گیا۔
رسول التعلیق نے بھے سے فرمایا کہ مکا تب بن جاؤ (مکا تب بنے کا مطلب بیہ ہے کہ اپنے آتا ہے ایک
خاص رتم پر معاہدہ کرلوکہ ہم اتنا کہ ایس کے تو آزاد ہوجا کیں گے ) میں نے آتا سے ور خواست کی اور برابر کرتا رہا
اس نے جھے اس شرط پر مکا تب بنایا کہ بی اس کے لئے تھجور کے تین سو در خت نگا دوں اور جالیس اوقیہ جاندگ

رسول التعلیق نے (اسحاب سے) فرمایا کہاہتے بھائی کی تھجود کے درختوں سے مدد کر و ہرخفس نے اپنی مقدرت کے مطابق تمیں بیندرواوروس (ورختوں) سے میری مدد کی فرمایا کہا ہے سلمان جاؤاوران کے بوئے کے لئے گزھا کھود و ، مگر جب تم ان کے لگانے کا ارادہ کر دتو تا وقتیکہ میرے پاس آ کرا طلاع نہ کر کو درخت نہ لگا نا۔ کیونکہ میں بی اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا۔

عجر من كودن كے لئے افعا ساتھيوں نے بھي مددكي ، بم نے تين سوتھا لے بنائے برخض وه ورخت لے

آیہ جس سے اس نے میری مدد کی تھی ، رسول النّہ اللّه اللّه تشریف لائے اُٹھیں اپنے ہاتھ سے رکھنے لگے تھا نوں کو برابر کرتے تھے اور وعائے برکت قرماتے تھے۔ یہاں تک کدرسول النّہ علیہ ان سب سے فارغ ہو گئے تم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں سلیمان کی جان ہے، ان میں ہے کوئی بودائیس مرجمایا درم یاتی رہ گئے۔

رسول النَّمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرُابِيَّ اسْحابِ بِلْ آشِر لِقِ فَرِما مِنَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكِ مُخْص الْمُدَّ مِن اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَعَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمُواللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَعَمْ مِن الْمُعَالِدَةِ عَلَيْكُ وَمُواللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَمُواللَّهُ عَلَيْكُ وَمُواللَّهُ عَلَيْكُ وَمُواللِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَمُواللَّهُ عَلَيْكُ وَمُواللَّهُ عَلَيْكُ فَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُول

رسول التعليقة في قرمايا (سلمان) فارئ سكين مكاتب كبان جي ميرے پاس لاؤ، مجھے بلايا گيا۔ بيس آيا تو آپ نے فرمايا اسے ليے جاؤاورا بي جانب ہے اس مال كے موض اوا كردوجوتم پرواجب ہے، عرض كى يارسول اللہ بيا تناكبال ہوگا جوجھ پرواجب ہے فرمايا كراللہ تمھارى جانب ہے اداكر ہے گا..

یز بید بن افی حبیب نے کہا کہ اس حدیث ش یہ بھی ہے کہ دسول اللہ بھاتے نے اسے اپنی زبان پر رکھا۔ پھر مند سے نکال دیا۔ جھے سے فر مایا کہ جا کا اور اسے اپنی طرف سے اوا کر دو ،اس کے بعد ابن عباس کی حدیث ہے ، بیاور زائد ہے کہ سلمان نے کہا کہ تم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ بٹی میری جان ہے ، بٹی نے اس بیس سے جالیس واقیہ تول دیا اور جو اس کا حق تھا اوا کر دیا۔ سلمان آزاد ہو تھے ، خندتی اور بقیہ مشاہد ......رسول التعلق میں آزاد سلمان کو حاضر ہوتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے آخیں وفات ویدی۔

عمر بن عبدالعزیز کتے تھے کہ جھ سے ایسے خص نے بیان کیا جس نے سلمان سے سنا تھا کہ جس وقت انھوں نے اپنا واقعہ رسول انڈ منال ہے ہیاں کیا تو اس جس ہی تھا کہ عموریہ والے استف نے ان سے کب کہ کیا تم نے اس طرح کے آدی کو ملک شام کی ووجھاڑیوں کے درمیان دیکھا ہے جو ہرسال رات کونکل کراس جھاڑی ہے اس حبحاڑی ہے اس طرح کے آدی کو ملک شام کی ووجھاڑیوں کے درمیان دیکھا ہے جو ہرسال رات کونکل کراس جھاڑی ہے اس حبحاڑی تک جاتا ہے ای طرح دوسر سے سال معید وقت پر دات کونکل ہے لوگ اسے دو کتے ہیں ، وہ بیاروں کا اعلاج کرتا ہے اوران کے لئے دعا کرتا ہے جس سے وہ شغایا تے ہیں۔ اس مخص کے پاس جو وَ جس امر کی تماش ہے اس سے دریا فت کرو۔

میں آیا دونوں جھاڑی ہیں وہ جھاڑی سے درمیان اوگوں کے ساتھ تھر گیا جب و برات بوئی جس میں وہ جھاڑی سے نگل دوسری جھاڑی میں گھس گیا سوائے اس کے شان دوسری جھاڑی میں گھس گیا سوائے اس کے شان نے کے اور سب جھ سے پوشیدہ ہوگیا۔ میں اس کے پاس بیٹی گیا اور شانہ پکڑلیا گراس نے میری طرف القات نہ کیا۔ پوچھا کہ تھے کیا ہوا ہے، میں نے کہا کہ میں آپ سے دین صنیف ابراہیم کو دریافت کرتا ہوں اس نے کہا کہ تم ایس شے دریافت کرتا ہوں اس نے کہا کہ میں آپ سے دین صنیف ابراہیم کو دریافت کرتا ہوں اس نے کہا کہ تم ایس شے دریافت کرتے ہو، جس کو آئ لوگ دریافت ہیں کرتے ، ایک بی تم محمار حقریب ہیں جو اس بیت سے تعلیم اس کے دوریافت کرتے ہو، بس ان سے ملو۔ میں واپس ہوا جس وقت انھوں نے یہ واقعہ رسول انتمان ہے تھے سے بیان کیا تو آپ نے فر مایا کہ اے سلمان اگرتم نے جھ سے بی بیان کیا ہے تو تم عین بن مریم

سلمان سے مردی ہے کہ میں نے اپنے آقا سے اس شرط پر مکا تبت کی کہ میں ان لوگوں کے لئے تھجور کے پانچ سوپود سے لگا اور دن سے بیان کیا تو آپ نے سوپود سے لگا دون سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب میں میں ہے تو میں آزاد ہوجاؤں گا۔ بی الله تعلق سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم درخت لگانے کا اراد و کروتو مجھے اطلاع دینا ، میں نے آپ کواطلاع دی ، رسول التعلق نے سوائے

ایک در خت کے جسے میں نے ہاتھ لگایا تھاسب درخت اپنے پاتھ سے لگادیتے ، وہ سب پھلے سوائے ایک کے جو میں نے بویا تھا۔

سلمان فاری ہے مروی ہے کہ بیں فارس کے سواروں کے بیٹوں بیں تھااور کا تب تھا میر ہے ہمراہ دوغلام تھے۔ جب وہ دونوں اپنے سعلم کے پاس سے لوٹتے تھے تو ایک عالم کے پاس جاتے تھے وہ دونوں اس کے پاس سمئے میں بھی ان کے ساتھ گیا تو اس نے کہا کہ کیا بیس نے تم دونوں کو کسی اور کومیرے پاس لانے ہے منع نہیں کی تھا۔

میں اس کے پاس آ مدور فت کرنے لگا اور اس کے نزویک ان دونوں سے زیادہ محبوب ہوگیں۔ اس نے مجھے سے کہا کہ جب تم سے تمھارے گھروالے .....دریافت کریں کہ تصین تس نے روکا تھا۔ تو کہنا معلم نے جب معلم وریافت کرے کہ تصین کس نے روکا تھا تو کہنا گھروالوں نے۔

اس نے (وہاں سے ) منتقل ہونے کا آرادہ کیا تو جی نے کہا کہ جیں بھی تمھارے ماتھ نتقل ہوں گا ، میں بھی اس کے ساتھ نتقل ہوں گا ، میں بھی اس کے ساتھ نتقل ہوگیا۔ وہ آبک گا دُل میں اسراد ہاں آبک عورت اس کے پاس آبی تھی ، جب اس کی وفات کا وفت آبا تو اس نے کہا کہ تھیئی نکال اس سے جھے سے کہا گا تا ہے جھے سے کہا کہ اسے میرے سینے پرڈال دو میں نے اس کے سینے پرڈال دیا۔

وہ مرگیا تو میں نے درموں کے متعلق قصد کیا کہ انھیں جمع کرلوں یا (اس کے سینے سے ) منتقل کردوں پھر میں نے یاد کیا علمائے وڑا مدبن (قسیس ور ہبان) کواطلاع دی۔لوگ اس کے پاس آئے میں نے کہ کہ اس نے مال چھوڑ اہے۔گاؤں کا ایک جوان کھڑا ہوا۔ان لوگوں نے کہا کہ بیہ تارے والد کا مال ہے جن کی ہاندی اس کے یاس آتی تھی۔اس نے اسے لےلیا۔

میں نے راہبوں سے کہا کہ کوئ عالم بتاؤجس کی پیروی کروں ان لوگوں نے کہا کہ ہم روئے زمین پر می ہے۔ اس شخص سے زیاد وعالم کسیکو جانئے جومص میں ہے ، میں اس کے پاس گیا اس سے ل کرقصہ بیان کیا تو اس نے کہا کہ مصیں صرف طلب علم رائی ہے گر میں روئے زمین ہرای شخص سے زیادہ عالم کسی کوئیں جانتا جو بیت المقدس میں ہرسال آتا ہے اگرتم اب جاؤگے تو اس کے گدھے کے ساتھ پہنچو گے۔

میں روانہ ہوا، اتفی سے اس کا گدھا ہیت المقدی کے دروازے پرتھا۔ میں اس کے پاس ہینے گیا۔وہ
نکالاتواس سے قصہ بیان کیااس نے کہا کہ تعییں صرف طلب علم بی لائی ہے میں نے کہا ہی ہاں۔اس نے جھے بیٹھنے کو
کہا اورخود چلا گیا ،اسے سال مجر تک نہیں دیکھا۔ جب آیا تو میں نے کہا ،اے اللہ کے بندے میرے ساتھ تم نے کیا
کیا۔ یو چھا کہتم اس جگہ ہومیں نے کہا ہی ہاں۔

اس شخص نے کہا کہ داللہ جھے آج روئے زمین پراس سے زیادہ عالم کوئی نہیں معلوم جوایک کشادہ صحراکی زمین پرنکلا ہے۔ اگرتم ابھی جا کو تواس میں تین نشانیاں یا ڈھے وہ مدید کھا تا ہے صدقہ نہیں کھا تا اس کے دا ہے شانے کی کری کے پرس کبور کے انڈے کے برابر ہرنبوت ہے جس کارنگ اس کی کھالی کے رنگ کی طرح ہے۔

میں اس طرح روانہ ہوا کی زمین مجھے اٹھائی تھی اور دوسری گراتی تھی ،اعراب کیا یک جماعت پر گذر ہوا۔انھوں نے مجھے غلام بنا کرنچ ڈالا ، مدینہ کی ایک عورت نے مجھے خرید لیا۔ان لوگوں کو بنی پیشنے کا ذکر کرتے سا زندگی اچھی گذرتی تھی۔ میں نے اس مورت سے کہا کہ آیک دن (کی رخصت) دو اس نے اجازت دی ، میں گیو لکڑیاں چنیں اور انھیں نچ کررسول انٹھ فیلے کے پاس کچھ لایا وہ تھوڑا ساتھا میں نے آپ کے آگے رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا بیر کیا ہے میں نے کہا صدقہ ہے۔ آپ نے اصحاب سے فرمایا تم لوگ کھا وَ ،خود آپ نے پچھوٹیں کھایا ، میں نے دل میں کہا کہ بیآ ہے کی علامت ہے۔

حسن سے مروی ہے کہ رسول اللیفائی نے قرمایا کہ سلمان فارس کے سب سے ہملے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔

" کثیر بن عبداللہ المحرفی نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ رسول اللہ عنونی ہے اس سال جسے عام الاحزاب کہا جاتا ہے المدّ ادکی زمین کے ایک حصہ پر بنی حارثہ کی طرف جواجم المیجین ہے اس پر دندق کا نشان لگایا ہر دس آ دمی کے لئے میالیس گز ( دندق کھودنا ) فرمایا۔

مہاجرین واشعار نے سلمان فاری کے بارے میں جمت کیوہ تو می آدمی تنے ہمباجرین نے کہا کہ سمان ہم میں سے ہیں اورانصار نے کہانہیں سلمان ہم میں سے ہیں ، رسول التعقیقی نے قر مایا سلمان ہم اہمبیت میں سے میں۔

عمرو بن عوف نے کہا کہ میں سلمان ، حذیفہ بن الیمان ، نعمان بن مقرن المز نی اور چھ انصہ راصل ذباب کے یئیج داخل ہوئے ، ہم لوگ کھوو نے لگے۔ یہاں تک کرزی تک پہنچ گئے خندق کے نیچ سفید سخت پھرنکال دیا جس نے ہمارے کدال تو ژورئے، ہم پر بہت دشوار ہوا۔

میں نے سلمان کے سلمان کے کہا کہ خندق پر چڑھ کررسول النظافی کے پاس جاؤ، آپ پر ایک ترکی خیمہ نعب تعا سلمان چڑھ کرآکے پاس مجھے اور کہا یارسول اللہ ، ایک سفید چٹان خندق کے اندر سے کلی ہے جس نے ہم رے کدال تو زویئے اور ہم پروشوار ہوگئی ہے یا تو ہم اس سے درگذر کریں اور درگذر کرنا قریب ہے یا اس کے بارے میں جو تھم ویں۔ کیونکہ ہم نوگ پنیس جا ہے کہ آپ کے نشان سے ہت جا تیں۔

فر مای اسے سلمان اپنی کدال دکھاؤ۔ آپ ان کی کدال ہے جہارے پاس اترے ہم لوگ خندتی کے ایک کنارے ہوگئے دسول النتائی کشائش کے لئے اترے اس پر الی ضرب لگائی کہ ٹوٹ کیو اس سے اسی چک پیدا ہوئی جس نے خندتی کے دوتوں کناروں کے درمیان روشن کردیا رسول التعلیقی نے فتح کی تبہر کہی ،ہم نے بھی تحکیم کہیں کہا۔
تحکیم کی کی سے دوتوں کناروں کے درمیان روشن کردیا رسول التعلیقی نے فتح کی تبہر کہی ،ہم نے بھی تحکیم کی کی سام کا دوتوں کناروں کے درمیان روشن کردیا رسول التعلیق نے فتح کی تبہر کہی ،ہم نے بھی تحکیم کی کی سام کی کا دوتوں کناروں کے درمیان روشن کردیا رسول التعلیق کے تعلیم کی دوتوں کناروں کے درمیان روشن کردیا دسول التعلیم کی دوتوں کناروں کے درمیان دوتوں کو کا کی کی کی کی کا کہ کی کردیا دسول التعلیم کی کی کئی کی کی کی کردیا درمیان دوتوں کی کا کردیا دوتوں کا کہ کی کردیا درمیان کردیا دسول التعلیم کی کردیا دوتوں کی کردیا درمیان دوتوں کا کردیا درمیان کی کردیا درمیان کردیا درمیان کی کردیا درمیان کی کردیا درمیان کردیا درمیان کردیا درمیان کردیا درمیان کردیا درمیان کردیا کردیا کردیا درمیان کردیا درمیان کردیا کرد

آنخضرت نے دوبارہ مارا تو مجراس ہے ایک چک پیدا ہوئی جس نے اس کے دونوں کناروں کے درمیان روشن کردیا کو یا اندھیر کھریں ایک چراش ہو،رسول انتقافی نے فتح کی تبیر کہی ہم نے بھی تنبیر کہی ہیسری منسری ہیں۔

آنخضرت اوپر چڑھ کرسلمان کی نشت گاہ میں پہنچ تو سلمان نے عرض کی یارسول انڈھ بھٹے میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جیسی بھی نہیں و کیمی تھی رسول انڈھ بھٹے نے لوگوں کی جانب متوجہ ہو کے فرمایا کہ کیاتم لوگوں نے بھی دیکھی عرض کی یارسول انڈ ہمارے ماں باب آپ پر فعدا ہوں جی ہاں ہم نے آپ کو ماری و یکھی اسوج کی طرح ایک روشن نکی ،آپ کو ماری و یکھی تھے۔
روشن نکی ،آپ بھی بھی بھی بھر کہدرے تھے ہم بھی بھی بھی بھی بر کہدرے تھے اس کے سواہم کوئی روشن نہیں و کیھتے تھے۔

فر ایا تم نے نکی کہا۔ میں نے پہلی نفرب اٹکائی تو وہ چمک پیدا ہوئی جوتم نے دیکھی ،اس نے میرے لئے خیرہ اور مدائن کسری کے کل اس طرح روش کردیئے گویاوہ کتوں کے دانت بیں بچھے جبرئیل نے خبر دی کے میری است ان برغالب آئے گی ،

میں نے دوسری ضرب لگائی تو وہ چیک پیدا ہوئی وتم نے دیکھی۔جس نے میرے لئے ملک روم کے بنی احمر کے تصرروش کر دیئے جو کتوں کے دانت جیسے دکھائی دیتے تتھے جبرئیل نے جھیے خبر دیکہ میری امت ان پر نالب آئے گی۔

تیسری ضرب لگائی تو وہ چیک پیدا ہوئی جوتم نے دیکھی جس نے ساتھ بی صنعاء کے کل روثن کر دیئے کہ کو یاوہ کتوں کے دانت میں ، جبرئیل نے خبر دی کہ امت ان پر غالب آئے گی جن کو مدد پہنچے گی ۔ انہذا تم لوگوں وخوشخبری ہواس کوآپ نے تین مرتبہ د ہرایا۔

مسلمان فوش ہو گئے کہا ہے ہے نیکوکار کا دعدہ ہے جس نے ہم ہے گھرے ہونے کے بعد مدوا درفتوح کا وعدہ کیا ہے انھوں نے باہم احز اب ( کفاروں کے نشکروں ) کودیکھا۔

ابن میرین سے مردی ہے کہ بی تقافیہ نے سلمان فاری اور ایوالدروا ، کے درمیان عقد مواضاۃ کیا تھا ، ایسا بی محمد بن اسحال بن نے بھی کہا۔

حمیدین ہلال ہے مردی ہے کہ سلمان وابوالدرواء کے درمیان عقدموا خاقا کیا تھا۔ابوالدرواء نے شام میں سکونت اختیار کی ادر سلمان ٹے کو فے ہیں۔

انس سے مردی ہے کہ جب رسول اللّٰمَعِيَّة مدينه مِينَ تشريف لاسے تو آب نے سلمان اور حذيفة کے درميان عقد موا خاق کيا۔

ز ہر بی ہے مروی ہے کہ وہ دونوں ہراس موافاۃ کے مقریقے جو بدر کے بعد بوٹی اور کہتے تھے کہ بدر نے میراث ومنقطع کرویا ،سلمان اس زمانے میں غلامی میں تھے اس کے بعد می آزاد : وے رسب سے پہلاغز وہ جو انھوں نے کہا جس میں دوٹر یک بوٹ نوزود فندق تھا جو لا سے میں ہوا۔

انی صدلے سے مروی ہے کہ سلمان ابوالدروا آئے پاس اقرے ، ابوالدروا ، جب نماز پڑھنے کا اراد و کرتے تھے تھے ، ابوالدروا ، نے کہا کہ تم سلمان انھیں رو کئے تھے اور جب و وروز ور کھنے کا اراد و کرتے تھے تب بھی رو کئے تھے ، ابوالدروا ، نے کہا کہ تم مجھے اس سے رو کئے جو کہ بیس اپنے رب کے لئے روز ور کھول اور نی زیتوں ۔ سلمان نے جو اب دیا کہ تم میں رق آنھے کا مجھی تر پڑتوں میں اور تم میں رق آنھے کا مجھی تر پڑتوں و جس رسول ایک فیل کے معموم بھی تر وہ نی ارتوں و جس رسول ایک فیل کے وصوم جو اتو فر وہا کے سلمان تلم سے سر تر ویئے گئے۔

محر بن سیرین سے مروی ہے کہ جمعہ کے روز ہسلیمان ابوالدروا ، کے پاس آئے ان سے کہا گیا کہ وہ سوتے ہیں ہوچواانھیں کیا ہوا ہے لوگوں نے کہا کہ جب شب جمعہ ہوتی ہے تو وہ اس بیں بیدارر ہے ہیں اور جمعہ کے دان روز ور کھتے ہیں لوگوں کو تھوں نے جمعہ کے دان روز ور کھتے ہیں لوگوں کو تھم ویا تو انھوں نے جمعہ کے دان کھانا کھا کا سامان ان کے پاس آئے اور کہا کہ کھانا کھا کا ۔ اوا مدروا ، نے کہا کہ بھی روز ہے ہوں وہ برابرات ارکزتے رہے بیبال تک کے انھوں نے کھانا کھالیا۔

دونوں بن میں ہے ہے ہاں آے اور بیان کیا بی میں بھی اوالدروا ، کرزانو پر ہاتھ ماررے تھے تین مرتبہ فرمایا کے توریسی ن (سمی ن کے یہ اس کے رہنے والے ) سے زیاد و مالم جی رائوں میں سے شب جمعہ وعب دت کے لئے خاص نہ کرلوندروز جمعہ کواورایام جی سے روزوں کے لئے خاص کرلو۔

قادہ سے مردی ہے کہ سلمان ابوالدروا ، کے پاس آئے تو ام الدروا نے شکایت کی کہ وہ رات بھر عبادت

مریتے ہیں اور دن بھرروز ہر کھتے ہیں ، وہ رات کو ابوالدروا کے پاس رہ جب انھوں نے عب دت کا ارادہ کیا تو

مدمان نے انھیں روکا یہاں تک کہ وہ سو سے نہ بی تو سلمان نے ان کے لئے کھانا تیا رہا اورا تن مصر ہوئے کہ

انھوں نے افطار کیا ابوالدروا ، بی بی بی تھے پاس آئے ، بی منطق نے نے فر مایا تو پیر سلمان تم سے زیادہ عالم ہیں اتنا نہ جلوک تھیں جا دااور نہ کو کہ تا تا نہ جلوک تھیں جا دااور نہ کو کہ تم سے تا وہ دو است کر سکو۔

تعک جا دُاور نہ کو کہ تم سے آئے کو گئے ہے کہ ملی ان کو دریا فت کیا تی تو فر مایا کہ انھیں ملم اول وا خرویا تمیا جوان

ئے پاس تھا اے پایا ہیں جا سکتا۔ زادان سے مروی ہے کہ کل ہے سلمان کو بوچھا گیا تو اُنھوں نے کہا کہ وہ ایک آوی ہیں جوہم میں سے ہیں اور ہماری طرف ہیں اے الی بیت تم میں سے ہیں اور ہماری طرف ہیں اے الی بیت تم میں سے اور ہماری طرف ہیں اے الی بیت تم میں سے (سوائے سلمان کے ) لقمان حکیم کے مثل کون ہیت جوعلم اول و اُنست کو جائے ہے ہیں اور جنھوں نے کتاب اول بھی پڑھی ہے اور کتاب آخر بھی وہ ایک دریا تھے جس کا بورا پانی نکالا نہیں باسکت ۔

یزید بن ممیرت اسکسکی ہے جومعاذ کے شاگرد نتے مردی ہے کہ معاق نے انھیں جارآ دمیوں سے طلب علم کامشورہ دیا تھا جن میں ہے ایک سلمان فاری بھی تھے۔

ین عامر کے ایک فخص نے اپنے ماموں سے روایت کی کے سلمان جب عرائے پاس آئے تو عمر نے لوگوں سے کہا کہ جمیں نے چلوتا کہ سلمان سے بلیں۔ سالم بن الی الجعدے مروی ہے کہ عمر نے سلمان کا وظیفہ جید ہزار مقرر کیا تھا ما لک بن عمیر سے مروی ہے کہ سلمان فارس کا وظیفہ جیار ہزارتھا۔

مسلم البطين ہے مروی ہے کہ سلمان کا وظیفہ جیا میں ارتضاب

مسلم البطين ہے ايک اور طريق ہے مروي ہے كه سلمان كا وظيف جدير مبرا رقعا۔

میمونہ ہے مروی ہے کہ سلمان فاری کا وظیفہ جیار ہڑار تنا اور عبدالقدا بن عمر کا وظیفہ سارہ ہے تین ہڑار میں نے کہاس فارس کی کیاشان ہے جیار ہڑار میں اور فرزند امیر المونین کی ساڑھے تین بڑار میں؟ او وں سے کہا کہ سعمان رسول القد کے ہمر کاب جس مشحد میں حاضر ہوئے این عمراس میں حاضر ہیں۔

تعلن سے مروئی ہے کہ سامان کی وقلیفہ پانٹی منا رہنی اور فوٹ کے تین منا یہ وصیاں پر عامل ہے جا ور میں لکن یوں چفتے تنے ، س کا نسف بھی ہے اور ایسند اواز کے تنے۔ حب وسید من تا اسٹین مروہ ہے اپنے ہاتھ سے بور یا بنتے اور اسکی تعد نی پر کذراو کرتے۔

خیفہ بن سعیدالمرادی نے بچاہے روایت کی کہیں نے سلمان فیری کو مدائن کے بعض رستوں پہ گذریتے ہوئے دیکی انھیں بانس ہے لدے ہوئے اونٹ نے وحکادیا اور تکلیف پہنچائی وو پیچھے بہٹ کراس کے مالک کے پاس سے جو سے بٹکار ہاتی ہاز و پکڑ کراہے جبنجوڑا اور کبا کے تو ندم رے جب تک کے وجوان کی امارت نہ مالے ہ

" عابت سے مروی ہے کے سلمان مدانن کے امیر تھے باہر تکتے تو اسط کے کدا ندراکیہ کا فی کیٹر انوتا اوراویر سے پھٹ پرنا خرقہ بہنے ہوئے اوگ و کیوٹ کیٹے اس آند سرک ندوسلمان و چھتے کہ یہ یہ کہتے ہیں وگ کہتے کہ ہے کواچی کڑیا ہے تشہیدو ہے ہیں ، وو کہتے وئی حریث نہیں کیونکر فیرنو آن کے بعد ہے۔

مریم سے مروی ہے کہ میں نے سامان فی ری یوائید نہ بند تعدیقے پراس ظری سوارد یکھا کہا ن کے بدن پر ایک چھوٹا ساسنہلا فی کرندفق جس کیدامس تنگ ہتے و دلا بنی پنڈنی اور بہت بال والے آدمی ہتھے ، سنداو پر کھسک کے محمنوں کے قریب تک پنج سمیاتی ، میں نے تو یو و جوان کے چیجیے ہتے و یکھانو کہا کہتم لوگ امیر سے کنار ہے ہیں بنتے ہسمان ڈیے کہ کہانھیں چھوڑ دو کیونکہ خیروشرتو آن کے بعد بن ہے۔

میمون بن مہران نے مبدالقیس کے آیک شخص سے روایت کی کہ شمان فاری ہے مہاکہ اور کیا ہے۔ پے پرامیر بنتے ان کا گزرانشکر کے چندٹو جوان پر بہوالوگ بنسے اور کہا کہ بیٹمھارے امیر میں نے کہا کہ اب ابوعبدالقد آپ دیکھتے نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں فرمایا انھیں چھوڑ دو کیونکہ فیروشرتو آئے کے بعد بہے اگرتم مٹی کھاسکوتو کھا واور دو آ دمیوں پر ہرگز امیر نہ ہو بمظوم اور مفطر کی بدوعائے قرو کیونکہ وہ روکی نہیں جاتی۔

اویوں پر ہر رہ بیر رہ ہوں ہے اسلمان مدائن سامیہ تی ،ش می بنی فیم ارم اس سامی ہوں ہے۔ سامی فیم اور اس سامی بی فیم اور اس سامی بی فیم اور اس سامی بی فیم اور ایس سامی بیرا اور ایس سامی اس سامی بیرا اور ایس سیم اور ایس سامی اس سامی بیرا ناز تھا۔ سلمان نے بوجھا ٹھالیالوگوں نے ویکھی کر پہیانا تو کہا کہ بیتو امیر ہیں ، اس شخص نے کہا کہ بیس تا وقتیکہ تمور رکی منزل تک نہ اس شخص نے کہا کہ بیس تا وقتیکہ تمور رکی منزل تک نہ بینی دول۔

بن عیس کے ایک شخ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں باز ارکو کیا ایک ورم کا چارہ خرید اسلمان کو دیکھ میں انھیں بہچا نتا نہ تھا ، کا واقفیت میں انھیں برگار ہنا یا اور چارہ ان پر لا وو بارہ ایک قوم پر سے گزر ہے تو لوگوں نے کہ اسے ابوعبدالقد آپ کا بوجھ بم اٹھا کیں گے ، میں نے پوچھا کہ بیکون جیں لوگوں نے کہا کہ رسول القبالی ہے جانی سلمان جیں میں نے کہا کہ آپ کو بہچپا تا نہیں تھا ، بو جھ رکھ و جبح کا القد آپ کو عافیت و سے انھوں نے انکار کیا اور میری منزل تک لائے فرمایا کہ میں نے بینے کہ می کہ اسے نہیں رکھوں گا تا وقتیکہ تھا رہے گھر تک نہ چہچا دول میسرہ سے مروی ہے کہ سلمان کو جب مجم نے جدہ کیا تھا تو انھوں نے اپنا سر جھ کالیا تھا اور کہا کہ میں القدے و رگیا۔

بعفر بن برقان سے مروی ہے کہ سلمان سے پوچھا گیا گرآپ کو امارت سے کیا چیز نا پند کراتی ہے تو انھوں نے کہا کرائل رضاعت دودھ پلانے کی شیر بنی اور فطام دودھ چیٹرانے کی تخی۔

عبوہ بن سے مردی ہے کہ سلمان کے پاس عباء کا عمامہ تھا حالا تکہ وہ لوگوں کے امیر تھے، یا لک بن انس ہے مردی ہے کہ سلمان فاری سایہ جبال جبال گھومتا تھا ای سے سایہ حاصل کرتے تھے، ان کا کوئی گھرنہ تھا۔
ایک شخص نے کہا کہ آپ اپنے لئے گھر کیوں نہیں بنالیتے ،جس سے گرمیوں میں سایہ اور سردیوں میں سکون حاصل ہو ۔فرہ یا جھا، جب اس شخص نے پشت پھیری اور جانے لگا تو اسے پکارااور پوچھا کہتم اسے کیونکہ بناؤ کے ،عرض کی اس طرح بناؤں گا کہ اگر آپ اس میں کھڑے ہوں تو سرمیں گے اور لئین تو یاؤں میں گئے سلمان نے کہا، ہاں۔

نعمان بن جمیدے مروی ہے کہ میں اپنے مامول کے ہمراہ مدائن بیں سلمان کے پاس کیا۔ وہ بور یائن رہے تھے، میں آئیس کہتے سنا کہ ایک درم مجبور کے پیٹے خرید تا ہول اسے بنرہ ہوں اور تین درم میں فرو شت کرتا ہوں ایک درم ای میں لگادیتا ہوں اور ایک درم عمال پرخری کرتا ہوں اور ایک درم خیرات کردیتا ہوں ، اگر عمر بن الخطاب مجھے منع ندفر ماتے تو میں اس سے بازند آتا۔

عبدالقد بن بریدہ سے مردی ہے کہ سلمان کو جب پچھ ملتا تھا تو اس سے گوشت فرید کے محدثین کی دموت کرتے تنے اور ان کے ساتھ کھائے تنے۔

ابرائیم الیتی ہے مردی ہے کہ جب سلمان کے آمے کھانا رکھاجاتا تو کیتے۔ السحسمدلسلہ المدی کقافاالمو ؤنة واحسن الوذق" (تمام تعریفیں ای اللہ کے لئے ہیں جس نے ہماری ضرورت پوری کی اور ہمیں اجھارز ق ویا)

حارث بن ویدے مردی ہے کہ المان جب کھانا کھاناتو کہتے تھے۔ المحمدللد الدی لفانا المدو و نة واوسع علینا في الوزق (سب تعریض ای اللہ کے لئے بیل جس نے ہماری ضرورت پوری کی اور ہمیں رزوق بی وسعت دی)

حارث بن معزب ہے مردی ہے کہ میں نے سلمان کو کہتے سنا کداس خوف ہے کہ خادم ہے بیجھے بدگمانی پیدا نہ ہو میں اس کے لئے بہت ساسامان فراہم کردیتا ہوں۔

انی کیلی الکندی سے مردی ہے کہ سلمان کے غلام نے کہا کہ جھے مکا تب بناو یکئے ہو چھاتم مارے ہاں کچھ ہے؟اس نے کہانیس ،فر مایا ممکا تب کہا ہے ہوگی ،اس نے کہا کہ لوگوں سے ما تک لوں گا ،فر مایاتم بیرچا ہے ہو کہ جھے لوگوں کا دھوون کھلا ؤ۔ ابولیلی ہے (ایک اور طریق ہے مروی ہے کہ سلمان کے غلام نے کہا کہ ججھے مکا تیب بناد بیجے یو چھا کیا تموارے پاس مال ہے اس نے کہائیس فر مایاتم ججھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ لوگوں کے ہاتھ کا دھون کھا وُل ۔ راوی نے کہا کہ سلمان کے مواتی کا جارہ چوری ہوگیا تو انھوں نے اپنے یا عمی یا غلام ہے کہا کہ اگر جھے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تجھے ضرور مارتا۔

الی قلابہ مروی ہے کہ ایک شخص سلمان کے پاس جوآٹا گوند در ہے تھے آیا۔ عرض کی کہ فادم کہاں ہے، فرمایا ہے مایا ہے م فرمایا ہم نے سے ایک کام سے بھیجا ہے بھر رہا ایسند کیا کہ اس پرور کام جمع کریں اس نے کہا کہ فلان آپ کوسلام کہتا ہے ہو چھاتم کسب سے آئے ہو ، اس نے کہا تمن دن سے فرمایا دیکھوا گرتم سلام نے بہنچا تے تو ایک امانت تھی جسے تم نہ اوا کرتے ۔

عمر بن الی قروے مروی ہے کہ سلمان نے کہا کہ ہم تمعاری مساجد میں امامت نہیں گریں سے اور نے تمعاری عور توں سے نکاح کریں سے انکی مراد عرب سے تھی۔

ائی اسحاق وغیرہ ہے مردی ہے کہ سلمان اپنے آپ سے کہا کرتے تھے کہ اے سلمان مرجاد سلمان انی سفیان نے اپنے اشیاخ سے روایت کی کہ سعد بن انی وقاص کے پاس عیادت کوآئے تو سلمان رونے گئے اسعد نے یو جھا کہ شمیس کیا چیز رلاتی ہے رسول النصافی اپنی وفات تک تم سے راضی رہم نے کے بعدتم اپنے ساتھیوں سے ملو مے اورخوش کوٹر برآپ کے پاس آؤگے۔

سلمان نے کہا کہ واللہ ندموت کی پریٹائی ہے روتا ہوں اور ندونیا کی حرص ہے البتہ رسول الٹنائی نے نے بھے ایک ویا ہے جھے ایک وصیت کی تھی کہتم میں ہے ہرا کی کا ونیا ہے انتہائی بیش ایسا ہونا جا ہے جھے سوار کا تو شداور میرے اردگر دیہ اشرا ومیں۔

یں ہیں۔ سعد جب قصد کروتو اس وقت انڈ کو یا دکر و جب تھم کروتو اس وقت انڈ کو یا دکرواور جب تقییم کروتو قبضے کے وقت انڈ کو یا دکرو۔

معید بن المسیب ہے مروی ہے کہ سعد بن مسعود و سعد بن مالک سلمان کے پاس عیادت کرنے مکے تو وہ روئے ہوئے وہ ورئے ہو روئے پوچھاا ہے ابوعبداللہ آپ کو کیا چیز رالاتی ہے انھوں نے کہا کہ دسول النسلان کے بمیں ایک ومیت کی تھی جسے ہم میں ہے کہ میں سے کسی انتہائی عیش سوار کے توشے کی ہم میں سے کسی نے یادندر کھا ، آنخضرت نے فرمایا تھا کہتم میں سے ہراکیک کا دنیا ہے انتہائی عیش سوار کے توشے کی طرح ہونا جائے۔

رجاء بن حیوۃ ہے مردی ہے کہ سلمان کے اصحاب نے ان ہے کہا کہ ہمیں دصیت سیجئے انھوں نے کہا کہ جو شخص تم میں ہے جج یا غمر ہ جہاد یا تخصیل قرآن میں مرسکے تو اسے مرنا چاہئے تم میں ہے کوئی شخص فاجر (بدکار)اور خائن (وغاباز) ہوکے ہرگڑندمرے۔

حمان سے مروی ہے کہ جب سلمان فاری کی وفات کا وقت آیا اوران پرموت نازل ہوئی تو وہ رونے لکے پوچھا گیا کہ آکوکیا چیز رلائی ہے فر مایا آگاہ ہو کہ نہ میں موت کی پریٹنائی سے روتا ہوں اور نہ پلٹنے کی ہوں پر روتا ہوں میں عرف ایک امرے لئے روتا ہوں جمیں رمول النعلیات نے وصیت فر مائی تھی اندیشہ ہے کہ ہم نے اپنے بی میں ہوں وسیت کو یا دنیں دکھا۔ آنخضرت نے ہم سے فرمایا تھا کہ تم میں سے ہرا یک کا و نیا ہے انتہائی میش سوار کے توشے ک طرح ہونا جائے۔

حسن سے مروی ہے کہ امیر نے سلمان کی بہماری میں انکی عیادت کی سلمان نے ان سے کہا ہے امیر تم جس وقت قصد کروتو اپنے قصد کے وقت اور جب تھم کروتو اپنی زبان چلنے کے وقت اور جب تقلیم کروتو اپنے قبضے کے وفت اللّٰہ ویا وَکرو۔ میرے بیاس سے انکو جاؤ ،امیر اس رہاہے میں سعد بن ، نکہ تھے۔

اُنفعی ہے مروی ہے کہ جب سلمان کی وفات کا وفت آیا تو اُنھوں نے اپنی گھروائی ہے کہ کہ وہ پوشید و چیز ا، ؤجو میں نے تمھارے پاس پوشید و کرائی تھی ، میں ان کے پاس مشک کی تھیلی لائی فر مایا میر ہے پاس ایک ہیالا لاؤ جس میں پانی جو اُنھوں نے مشک اس میں ڈال کے اپنے ہاتھ ہے گھول دیا اور کہا کہ اے میرے کر داگر و چیزک دو کیونکہ میرے پاس اندکی مخلوق میں ہے ایک ایس مخلوق آئے گی جو ڈوشبومحسوس کرتی ہے اور کھا تانہیں کھاتی ۔ پھر دروازے پر جھپ رہواور اتر جاؤمیں نے اس طرح کیا تھوڑی دیر جھٹی تھی کہ ایک جھٹکار کی آوازش ، میں چڑھی اور و و

، م انعشی ہے مروی ہے کہ جس روز جلو لاء فتح ہوا سنمان کو شک کی ایک تھیلی طی و وانھوں نے اپنی روجہ کے پاس اوا نت رکھوا دی ، جب آئی وفات کا وقت آیا انھوں نے کہا کہ دومشک لاؤ واس کو انھوں نے پانی میں گھول ویا اور کہا کہ میرے گروا گروا کی میں گئی اس کے باس نیارت کرنے واسلے آئی میں گے میں نے اس طرت کو ایک میرے باس زیارت کرنے واسلے آئی میں نے اس طرت کیا واس کے بعد بہت کم دیر ہوئی تھی کہا تھی کہا تھی کہا تا ہوگئی۔

بقیر ہ زوجہ سلمان سے مروی ہے کہ جب سلمان کی وفات کا وقت آیا تو انھوں نے جمعے ہلایا وہ اپنے ایک ہال خانے میں سے جس کے چا و درواز ہے تئے ، انھوں نے کہا کہ اے بقیر ہ بے درواز ہے کھول دو کیونکہ آج میر سے زیارت کرنے دانے آئیں گے جمعے معلوم نہیں کہ وہ ان درواز داں بی ہے کس سے میرے یاس آئیں گے انھوں نے اپنی مشک منگائی اور کہا کہ اسے تنور میں بچھلا ایجب وہ بچھل ٹی تو کہا کہ اسے میرے بستر کے کردا کر وجھٹرک کے انر جا داور مغیر رہونے قریب تم خبردار ہو جادگی اور دہ اس سے سے نہروئی کہ ان کی روح پر واز کر گئی اور دہ اس حالت میں جس کے کہ یا بستر پر مور ہے ہیں اور اس کے قریب ہے۔

عطاء بن السائب ہے مروی ہے کہ جب سلمان کی وفات کا وقت آیا تو انھوں نے مشک کی تھیلی منگا ئی جو ہخر سے لی تھی تکم دیا کہا ہے بچھلا کے ان کے گر دا گر و چیٹرک دیا جائے اور کہا کہ آئی رات کومیرے پاس ملائکہ آئیں کے جوخوشہومسوس کرتے ہیں اور کھانانہیں کھاتے۔

عبدا بندین ملام سے مروقی ہے کے سلمان نے ان سے کہا کہ اسمیر سے بی فی ہم میں سے جو فخص ہے ماتھی سے بہت میں ہے اس میں ہے ہوئی ہے ماتھی سے بہت میں ہے اسے جانے ، میں نے کہا کہ ایسا جوگا۔ فرمایا ، بال ، موکن کی روٹ آزاد رائی ہے زمین پر جبال چاہے جاتی ہے اور کا فرکی روٹ قید فائے میں رہتی ہے سمان کی ، ف ہے بو گئی ایک روز جس وقت میں دو بہت واپ تخت پر قیاولد کر رہا تھا جھے کسی قدر غنودگی آگئی لیک سلمان آئے اور کہا کہ اسلام سیکم ورحمۃ القد میں نے بھی ہوا ہا کہ اسلام سیکم ورحمۃ القد میں نے بھی ہو کہ اسلام میں میں مورک کو کہ ہوئی کہ اسلام سیکم اس المقار کروک کو کہ تو گئی افتیار کروک کو کہ تو گئی افتیار کروک کو کہ تو گئی بہترین ہے ہے تو گئی افتیار کروک کو کہ تو گئی افتیار کروک کو کہ بہترین ہے ہے۔

محمد بن عمر سنة م وكى ب كه سلمان فا رحى كى وفات مدائن مين عثان ابن عفان كى خلافت مين بيونى ..

### بنى عبدشمس بن عبدمناف

فالدين سعيدين العاص .... ابن امي عبد شمس بن عبد مناف بن قص ، ان كي والدوام خالد بنت

خباب بن عبديا يل بن ناشب بن غيره بن معد بن ليث بن بكر بن عبدمنات ابن كنان تحيس \_

فالد بن سعید کی اولا دہیں سعید تھے جو ملک حبشہ میں پیدا ہو کے لاولد مر مجئے ،امہ بنت خاند تھیں جو ملک حبشہ میں حبشہ میں پیدا ہو کمیں جن سے زبیر مجن العوام نے نکاح کیا ان سے عمرو خالد پیدا ہوئے ان کے بعد سعید بن العاص نے ان سے نکاح کرنیا۔

ان دونوں کی والد وہمینہ بنت خلف اسعد بن عامر بیاضہ بن سبیج بن بعثمہ بن سعد بن ملیح بن عمر و وخزا مہ میں سے تھیں آج خالد بن سعید کی بقیداولا دنبیں ہے۔

محمد بن عبداللہ بن عمرٌ بن عثان ہے مروی ہے کہ خالد بن سعید کا اسلام قدیم تھا اپنے بھائیوں میں سب ہے بہلے اسلام لائے ہتنے۔

ان کے اسلام کی ابتداء اس طرح ہوئی کے خواب میں دیکھا کہ آگ کے حرث سے پر کھڑے ہیں انھوں نے اسکی وسعت ایسی بیان کی جس کو اللہ ہیں دیکھا کہ ان کے والداس میں دھکیلتے ہیں اور رسول الشکالیۃ ان کی دیسی بیان کی جس کو اللہ بی دیا ہے۔ ان کا نیفہ پکڑے ہوئے ہیں کہ کرنہ بڑیں۔ ان کا نیفہ پکڑے ہوئے ہیں کہ گرنہ بڑیں۔

خواب سے بیدار ہوئے تو پر بیٹان ہوئے ، کہا کہ بی اللّٰہ کا تم کھا تا ہوں کہ یہ خواب سپاہے ابو بکر بن الی قافہ سے مطے اور بیان کیا تو ابو بکڑنے کہا کہ بی تمعارے ساتھ خیر چاہتا ہوں ، بید رسول اللّٰہ اللّٰہ ہیں لہٰذا آپ کی پیروی کرو ، کیونکہ تم عنقریب آپ کی پیروی کرو گے اور آپ کے ساتھ اس اسلام میں وافل ہو گے جوشسیں آگ میں گرنے ہے روے گا اور تمھا را باب اسمیں گرے گا۔

فالد بن سعید دسول انتعافی کی خدمت می حاضر بوئ آنخضرت اجیاد میں سے مض کی یا محمر معنونی ) آپ کی چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں ،فر مایا ، میں انقد کی طرف دعوت دیتا ہوں ، جوجبا ہے ،اس کا کولی شرکیر میں نہیں ہے اور محمد اس کے بند سے اور اس کے دسول القد ہیں تم چھر کی جس پر شش پر ہواس کے پیوزے کی ( وعوت دیتے ہوں ) کہ نہ سنت ہے ، زد کھتا ہے ند ضرر بہنچ تا ہے ند تھ جہنچا تا ہے اور ندید جانتا ہے کے کون اس کی پر سنتی کرتا ہے اور کون نہیں۔

خالد نے کہا کہ میں گوائی دیتا ہوں کے سوائے اللہ کے گوئی معبود تیس اور گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے اللہ علامہ

رسول الله بير .. منابقة رسون التعليمة ان كاسلام معسر ورجوئ خالد جوشيده جوسنان كوالدكوقبول اسلام كاعلم جوكيا تو تلاش میں بقیہ لڑکوں کو جواسلام نہیں لائے تھے اور مولی رافع کو بھیجاء جب ل سکئے ان کے باپ ابواجیہ کے پاس لائے۔

اس نے ملامت کی اور ڈاٹنا، کوڑے، جواس کے ہاتھ شن تھا، اتنامارا کہ سرزشی ہوگیا پھر کہا کہ تم نے محد (
علیقہ ) کی پیروی کر لی ، حالا نکہ تم اپنی تو م سے انگی تخالفت کو دیکھتے ہوئے میں کہ دو ہجار سے معبودوں کی اور
سرے ہوئے آ باوجداد کی عیب گوئی کرتے ہیں خالد نے کہا کہ والقدوں سے ہیں اور بی نے انکی پیروی کر لی ہے۔
ابواجہ کو عصد آیا اس نے اپنے بیٹے کو آزاد پہنچایا اور گالیاں دیں اور کہا اے بدمعاش جہاں جا ہے چلا جا واللہ ہیں تیرا کھا نا بند کردوں گا۔ خالد نے کہا کہ آگر تو بند کردوں گا۔
جاواللہ ہیں تیرا کھا نا بند کردوں گا۔ خالد نے کہا کہ آگر تو بند کرد سے گا آن سے بات نہ کر سے میں زندہ رہوں گا۔
اس نے انھیں نکال دیا اور بیڈوں سے کہا کہتم ہیں ہے کوئی ان سے بات نہ کر سے در ندان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جوان کے ساتھ کیا۔ خالد رسول انٹندیک کے پاس آئے وہ آ ہی کے ساتھ اور ہماں وقت ہوا جب رسول اللہ علیہ خفیہ طور پرد کوت دیے تھے وہ دسول اللہ بیات میں درجے تھے۔ اطراف کہ ہیں تنہا تماز پڑھتے تھے۔

میں تھے۔

ابواجیحہ کومعلوم ہوا تو اس نے انھیں بلایا اوراس دین کے ترک کرنے کو کہا جس پروہ نتھے خالدنے کہا کہ میں دین محمرترک نہ کردوں گا، بلکہای برمروں گا۔

ابواجی نے اٹھی کوڑے سے ماراجواس کے ہاتھ میں تھا ،اسے اس نے ان کے مرتوڑ دیاان کوقید کرنے کا حکم دیا بھی کی اور بھو کا بیاسار کھا۔وہ مکدگی گرمی ہیں تین تین دن تک اس طرح رہے تھے کہ پائی تک نہ چکھتے تھے۔

خالد نے ایک سوراخ دیکھا وہ نکل کر مکے اطراف ہیں اپنے والد سے پوشیدہ ہو گئے اصحاب رسول اللہ علیہ خالت کا بجرت ٹانیہ ہیں مبشد کی طرف جانے کا وقت آیا تو وہ سب سے پہلے خلص تھے جواس کی طرف روانہ ہوئے۔

غلامت کا بجرت ٹانیہ ہیں مبشد کی طرف جانے کا وقت آیا تو وہ سب سے پہلے خلص تھے جواس کی طرف روانہ ہوئے۔

خالد ہی سعید سے مروی ہے کہ سعید بن العاص بن ایمی بیار ہوتو اس نے کہا کہ آگر القد نے جھے اس بیار سعید نے کہا کہ اے اللہ است ماروی ہے کہ ماروی ہوئے گئی ہوئے ہوئے گئی ہوئے

ام خالد بن خالد بن معید بن العاص سے مروی ہے کہ میر ہے والدا ملام میں یا نچویں تنے راوی نے پوچھا کہ ان سے پہلے کون تھا انھوں نے کہا کہ ابن انی طالب ابن انی قحافہ ، زید بن حارثہ اور سعد بن الی وقاص ، میر ہے والد حبشہ کی پہلی جمرت کے لیا اسلام لائے ، دومر ہے بجرت میں وہاں گئے تو سال رہے میں وہیں بیدا ہوئی ابجرت نہوی کے سال جیسر میں بیدا ہوئی ابجرت نہوی کے سال جیسر میں بیدا ہوئی ابھا ہے یاس آئے۔

رسول المنتقلین فی فی سلمانوں سے گفتگوی انھوں نے جمیں بھی حصد یا۔ ہم نوگ رسول التعلق کے ساتھ مدینہ دالیں آئے اور مقیم ہو گئے ، والدرسول اللہ کے ہمر کاب عمرہ قضا ، میں روانہ ہوئے ، غز وہ فتح مکہ میں وہ اور میرے بچا عمرہ آتھ میں میں تھے دونوں آتھ میں دوالد کو میرے والد کو صدقات یمن پرعامل بنا کے جمیجا، دالد میمن بی میں تھے کہ رسول التعلق کی وفات ہوگی۔

محمد بن عبدائند بن عمرو بن عثمان بن عفان سے مروی ہے کہ ملک حبشہ نے نے کے بعد خالدرسول التعلیق کے ہمراہ مدینہ میں مقیم ہو گئے تھے آنخضرت کے کا تب تھے انھیں نے وفد تقیف کو اہل طایف کا فریان لکھ دیا اور وہی تھے جوان لوگوں کے اور رسول اللہ کے در میان ملے میں مجے تھے۔

ابرا ہیم بن جعفر نے اپنے والدینے روایت کی کے عمر بن عبدالعزیز کواپنے خلافت کے زیانے میں کہتے سنا کہ رسول انتقابی کے وفات ہو گی تو خالد بن سعید میمن کے عامل تھے۔

مویٰ بن عمران مناخ ہے مردی ہے کہ رسول النّعظیفی کی وفات کے دفتت صدقات جج پر خالد بن سعید عامل تھے۔

ام خالد بنت خالد بن سعیدالعاص ہے مردی ہے کہ خالد بن سعید ملک حبشہ دوانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ اکی بیوی ہمینہ بنت حلف بن اسعد الخز اعید بھی تھیں وہاں ان ہے سعیدوام خالد پیدا ہوئی (ہمینہ ) زبیر بن العوام کی زوجہ کی لونڈی تھیں ابر معشر بھی ہمینہ خلف کہتے تھے لیکن موگی بن عقبہ دمجر بن اسحاق کی روایت میں امینہ بنت خلف ہے۔

ابراہیم بن عقبہ سے مروی ہے کہ بٹس نے ام خالد بنت خالد ابن سعید بن العاص کو کہتے سنا کہ میر ہے والد ابو بکر سے بیعت ہو جانے کے بعد یمن سے مدینہ آئے علی ءوعثان سے کہا کہ بیفرز نداعبد مناف کیا .......تم رامنی ہو گئے کہاس امر میں تم ایک فیرمخص والی ہو جائے۔

عمر فے یہ بات ابو بھر نے آل کردی مگر ابو بھر نے خالد پر ظا برٹیس کیا ،عمر نے ان پر ظا ہر کیا ،خالد نے تین مینے تک ابو بکر سے بیعت نہیں گی۔

اس کے بعد ابو بھڑان کے پاس سے گزرے وہ اپنے مکان ٹیس تنے اسلام کیا تو خالدنے کہا کہ کیا آپ ہے چاہتے ہیں کہ بیس آپ سے بیعت کروں ، ابو بھڑنے کہا کہ بیس چاہتا ہوں کہتم بھی اس سلے میں داخل ہو جا کہ جس میں مسلمان داخل ہو ہے ہیں خالدنے کہا کہ اچھا، بیدہ عدہ ہے کہ رات کو بیعت کروں گا وہ اس وقت آئے ، ابو بمرهنبر ہر تنے انعوں نے ان سے بیعت کر لی۔

ابو بکڑی رائے ان کے بارے میں اچھی تھی ، اکی تعظیم کرتے تھے جب شام پرنشکرکشی کی تو ان کے لئے مسلمانوں پر (جمنڈا) یا ندھااوران کے مکان پر لے آئے۔

عرفی کے کہا ہے کہا کہ خالد کو والی بنادیا حمیا حالا تکہ وہ ان بانوں کے کہنے والے ہیں جوانھوں نے کہیں ، عمریمی کہتے رہے ، ابو بکڑنے ابوروی الدوی کو بھیجا ، انھوں نے کہا کہ خلیفہ رسول انٹھانگے تم ہے کہتے ہیں کہ ہمارا حمینڈ اواپس کروو۔

۔ انھوں نے اسے نکال کر دے دیا اور کہا کہ واللہ نہ تمھارے ولایث نے ہمیں مسرور کیا تھا اور نہ تمھاری معزولی نے رخج ببنایا، قابل طامت تو کو لُ اور ہے۔

جھے سوائے ابو بکڑ کے کوئی معلوم ندہوا کہ میر ہے والد کے پاس آئے جوان سے عذر کرتے ہے اور شم دیتے تھے کہ عمر سے ایک حرف بھی ندبیان کرنا۔واللہ میرےوالد ہیشہ اپنی وفات تک عمرٌ پرمبریانی کرتے رہے۔

سلمہ بن ابی سلمہ بن عبد الرحمٰن بن عوف ہے مروی ہے کہ جب ابو بکڑنے خالد کومعز ول کیا تو یزید بن ابی سفیان کولشکر کا دالی بنایا اور جبنڈ ایز پدکودیا۔

مویٰ بن محر بن ابراہیم الحارث نے اپنے والدے روایت کی ، جب ابو بکڑنے فالد بن سعید کومعزول کیا تو ان کے متعلق شرجیل بن حنہ کو جوامراء میں ہے تھے وصیت کی کہ فالدین سعیدا گرتم پروالی بن کے آئے تو ان کا خیال رکھنا۔ اپنے او پران کا ایسا ہی حق مجھنا جیساتم چاہتے ہو کہ وہ اپنے اور رمھاراحق سمجھیں شمھیں اسلام میں ان کا مرب معلوم ہے رسول استنظامی کی وفات کے وقت تک وہ آپ کے والی تھے میں نے بھی انھیں وانی بنایا تھ ، کیتر ان کا معزول کرنا مناسب سمجھ قریب ہے کہ بیر(عزل) ان کے لئے ان کے دین میں مجتر ہو، میں سی پراہارت کی تمنانہیں کرتا ہیں نے انھیں امرنے کشکر (کے انتخاب) میں اختیار دیا تھا۔

انھوں نے تم کو دومرول پراورا پے ججازاد بھائی پر (انتخاب میں) ترجیح دی، جب شمھیں کوئی ایساا مرجیش ۔ بس میں تم کی شمی وانا کئے کے مشورے کے بختاج ہوتو سب سے پہنے شخص جن سے تم مشورہ کر وابو مبید ہ بن الجرائ اور معاذبین جبل ہول خالد بن سعید تیسرے ہوں کیونکہ ان کے پاس نیکی اور خیر خواہی پر وگئے ان لوگوں کے مقابلہ میں فدرائی سے سی نجر کو ایسے میر بیز کرنا۔

میر ان ممرے کہا کہ میں نے موک بن محدے پوچھا کہ آیاتم نے ابو بکڑ کے اس قول پرغور کیا کہ انھوں نے تم کواوروں پرتر ہے وی انھوں نے کہا کہ مجھے والد نے بتایا کہ جب ابو بکڑنے خالد بن سعید کو معزول کیا تو انھوں نے لکھا کہ کون امیر شمھیں زیادہ پسند ہیں اور دین میں بھی نہا دہ پسند ہیں کیونکہ رسول التعلقے کے زمانے سے میرے دینی بھائی ہیں۔اور چچا کے بیٹے کے مقابلے میں میرے مددگار ہیں ،انھوں نے شرجیل این حث کے ساتھ بونا پسند کیا۔

عبدا خمید بن جعفم نے اپ والدے روایت کی کہ فالد بن معید فتح اجناد بن طرح ن مسفر میں شریک سے علام انگیم بنت الحارث بن بشام بکر مد بن بی جبل کے نکات بی شمیں ، و دا کبادین میں انھیں چھوڑ کے تل ہو سے انھوں نے چارمہینے دی ون عدت کے گزارے ، یزید بن الجی مفیان انھیں بیام نکاح دیتے تھے، خالد بن سعید بھی ان کی عدت کے زمانے میں کمی کوان کے پاس بھیج کر بیام نکاح دیتے تھے وہ خالد ابن سعید کی طرف ، کل ہو گئیں چارسو و ینار (مہر) پرنکاح کرلیا۔

جب مسلمان مرج الصفر میں اتر ہے تو خالد نے ام عکیم کے ساتھ شادی (خصتی ) کرنا چاہی۔ کہنے لگیس کہ اگرتم خصتی کواتنا موفر کرد ہے کہ القدان جماعتوں کو منتشر کو دیتا ( تو مناسب ہوتا ) خالد نے کہا کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں ان جماعتوں میں مقتول ہوں گا اُنھوں نے کہا کے تمعیں اختیار ہے۔

انھوں نے الصفر کے بل کے پائ ان سے شادی کی ،اس مدیہ سے اس کا نام قنظر وام الحکیم (ام حکیم کا بل) ہو گیا ہے کو ولیمہ کیا ،اپنے اسحاب کو کھانے پر مدوکیا ،ابہی کھانے سے فیار ٹے نہیں :ویئے منظے کے رومیوں نے سے پیچھے اپنی منیں باندھ لیس ،آیک شخص نشان جنگ انگائے :ویئے نکلا اور مبازر طلب کرنے انگار

ابو جندل بن سبب بن عمروالعامری اس کی جانب نکے و ابو عبید دیے منٹے کیا صبیب بن مسلمہ نے نکل کر اسے لل کردیا اوراپنے مقام پرواپس آ گئے ، خالد بن سعید نکلے جنگ کی اور قبل کر دیئے گئے ۔

ام صلیم بنت الحارث نے اپنے اوپر کپڑے بائدھ لئے اور بھا گیں بدن ملقوں کی زروہ تھی۔
نہر بران لوگوں نے شدید جنگ کی ، دونوں فریق نے صبر کیا ، تلواریں ایک دوسر نے و تکنے لکیس نہ تو کوئی تیر بھینکا جاتا تھا نہ کوئی نیز ہ مارا جاتا تھا اور نہ کوئی پھر مارا جاتا تھا ، سوائے تلواروں کے لوے ، آرمیوں کی کھو پڑیوں پر اور ان کے بدن پر تکتے کی آ واڑ کے سوا کچھ نہ سٹائی و بیتا تھا۔

اس روز امرحکیم ہے خیمہ کی میخول ہے جس میں خالدین سعید نے ان سیشا دی کر کے رات گز اری تھی ب ت آ دمیوں کو آر کردیا ، جنّب مرج الصفر محرم السید میں عمر بن النظاب کی خلافت میں ہوئی۔

موی بن مبید و نے اشیاخ سے روایت کی کہ خالد بن سعید ابن العاص نے جومہاجرین میں سے بتھے مشرکیین کے ایک شخص وقبل کر دیا۔اس کا سامان دیاوجر مریکن لیا۔لوگول نے انگی طرف دیکھاوہ ممرز کے ساتھ تھے، ممرّ نے کہا کہ آم وگ کیا دیکھے ہوجو جا ہوہ خالد کا ساتمال کرے اس کے بعد خالد کا لہاس ہیئے۔

فاید بن سعید بن العاص سے مروی ہے کہ رسول التعقیقی نے اٹھیں قریش کے ایک کروہ کے ساتھ حبث کے پاس بھیجا۔ وولوگ اس کے پاس آئے خالد کے ساتھ انکی زوج تھیں ان کے بیبال ان سے ایک لڑکی بیدا :وئی جو وہیں یا دُنوچی اور پولی۔

عمروبات معید سابن العاص بن امید بن عبدش بن عبد مناف بن قصی ، ان کی والده صفید بنت المغیر و بن عبد المغیر و بن عبد التد بن عمر بن مخز و منافی ، افغیر الله منافی م

عبدالله بن عمر و بن سعیدی بن العاص سے مروی ہے کہ جب خالد ابن سعید اسلاطلائے اور ان کے ساتھ ان کے باب ابو حجہ نے جوسلوک کیا خالد اس پر بھی اپنے دین سے نہ پھرے رسول انٹینائے کے ساتھ رہے۔ اور بھرت ٹانے میں ملک حبشہ کی طرف روائہ ہو گئے۔

آبواهید کویٹا گوارگزرا، رنج پہنچا، قرار دیا کہ جمی ضرورا ہے مال سے یکسو ہوجاؤں گااور نہ پھرآ یا کا جداو کی گالی سنوں گا اور نہ معبودوں کی ندھ، یہ جھے ان گزگوں کے ساتھ قیام کرنے سے زیادہ پسند ہے، نظریبہ جمی ہی نب با سنوں گا اور نہ معبودوں کی ندھے، یہ جھے ان گزگوں کے ساتھ قیام کرنے سے زیادہ پسند ہے، نظریبہ جمیں ہی نب باس کا مال ومتاع تھا۔ اس کا بیٹا عمرو بن سعیداس کے دین پر تھاوہ اس ہے محبت کرتا اور خوش رہتی تھا واجہ نے نے ( ہروایت مغیرہ بن عبدالرحمٰن الخزاعی ) شعار ذیل کے۔

الالیت شعری عسک یا عمر وسائلا اذاشب و استند تیده و سلحا (است کاش میں پانیا، کاش استیم و میں تجھے سے بچرچیتا ،اس وقت کے تمروجوان ہو چیکا تھا ہاتھ سخت ہو چکے ہوتے ،اور سی ہوب تا)

تنوک امر الفوم فید ملابل و تکشف غیظا کان فی صدر مو ججا ( میں پر چینا کہ توم کے معاملہ کو تو اس بڑا ہے کی حالت میں چیوڑ دیگا ، اور اس غیط وفضب سے پرا و افعا ہے تا جو مین مشتر علی ہے ) اس کے بعداری اشعار نے عبدالکیم کی حدیث کی طرف رجوع کیا جوعبدانقد بن عمر و بن سعید سے مروی ہے، اور جواویر بیان کی گئی۔

ابواجید الظریب میں اپنے مال کی طرف چلا گیا تو عمرو بن سعید اسلام لے آئے اور اپنے بھائی خالد بن سعیدے ملک حبشہ میں جالمے۔

محمہ بن عبداللہ بن عمرو بن عثان سے مردی ہے کہ عمرو بن سعید ، خالد بن سعید کے تھوڑے ہی زیانے بعد اسلام لائے ہجرت ثانیہ وہ بھی مہاجرین حبشہ میں تھے۔ان کے ساتھ ایکے ذوجہ فاطمہ بنت صفوان بن امیہ محرث بن شق بن رقبہ بن محذج الکنانیہ بھی تھیں مجمہ بن اسحاق بھی فاطمہ کا اس طرح نام ونسب بیان کرتے تھے۔

ام خالد بنت خالد ستدمروی ہے کہ میرے چچاعمرو بن سعید ملک ُ حبثہ بیں والدے آنے کے دوسال بعد آنے وہ برابر و ہیں رہے یہاں تک کہ دوکشتیوں بی رسول التعلق کے اسخاب کے ساتھ سوار ہوئے ہے۔ بیس اس وقت بی اللہ کے باس آئے کہ آپ خیبر بیس تھے۔

عمرٌ ورسول الله الله الله الله عمراه فتح مكه تنين وطائف وتبوك مين موجود نضے بيب مسلمان شام كى طرف روانه ہوئے تو وہ بھی شريك تتھے، جنگ اجنادين ميں جوابو بكر صديق كى خلافت ميں جمادى الا ول سااسيد ميں ہوئى شہيد ہوئے اس زمانے ميں لوگوں پرامير عمروبن العاص تتھے۔

یہامل کے اعتبار سے جزونم کا آخر ہے اور جزودہم کا اول حصہ، حلفائے بی عبد کمس بن عبد مناف، اس کے متصل ہے تمام تعرّفیں اول میں بھی اور آخر میں بھی اللہ بی کے لئے ثابت ہیں

وصلى الله على سيدنا محمد البني الامي العربي الملى المدنى الابطحي الها شمي وعلى آله وعلى جميع الانبياء عليهم السلام اجمعين .

# (کتاب الطبقات کی اصل کا حصد دہم) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم صلقائے بی عبد شمس بن عبد مناف

ا پواحمد بن جش .....این ریاب بن یعمر بن مبره بن مره ین کبیر بن خنم بن دوران بن اسد بن فزیمه- نام عبدالله تفارا کی والده امیه بنت عبدالمطلب بن باشم این عبدمناف بن قصی تمیس -

یزیدین رومان سے مروی ہے کہ ابواحمرین جش اپنے دونوں بھائیوں عبداللہ دعبیداللہ کے ہمراہ رسول اللہ

من و دارالارم من داخل موت اوراس من دعوت دين سيلي اسلام لائد

عام الفتح میں رسول الشعافی کم تشریف لائے خطبے سے فارخ ہوئے تو ابواحمد مسجد حرام کے دروازے پر اینے اونٹ پر کھڑے ہوئے اور چلانے گئے کہ میں اللہ کی تئم دیتا ہوں اے ٹی عبد مناف ،میرا حلف (معاہدے کا پاس کرو) اور اللہ کی تئم دیتا ہوں ،اے ٹی عبد مناف میرام کال میرے سے مکان کا پاس کرو)

رسول الشعائية في عثمان بن عفان كو بلايا اوربطور راز ان سے پجوفر مايا۔عثمان ابواحد كے باس مخت ان سے پجو كہا۔ ابواحمد اپنے اونٹ سے اثر ہے اور توم كے ساتھ جيٹھ كئے پھرائيس اس كا ذكر كرتے نبيس سنا كيا يہاں تك كه دواللہ ہے ل گئے۔

ابواحمہ کے اعز ونے کہا کہ دسول انٹھائی نے ان سے بیفر مایا تھا کہ تممارے لئے اس کے وض جنت میں محر ہے۔ ابواحمہ نے اپنے مکان کے نیچنے کے متعلق (اشعار ذیل میں)۔ ابوسفیان سے خطاب کیا ہے: اقطعت عقد ک بیننا

(آیا تونے اس معالے کومنقطع کردیا جوہم میں ہوا تھا۔اوران معالما کوجو باری ہوئے تھے ندامت تک

(منقطع كرديا)

الا ذكرت ليالى العشر التي فيها القامه (توني الراتول كوكول شيادكيا جن عمل محمل جول تحل) عقدى وعقدك قائم ان لا عقوق و لا اثامه (ميراع بداور تيرا قائم بانتو تافر الى بوگل تدكناه) دار ابن عمك بعنها قشرى بها عنك الغرامه دار ابن عمك بعنها

( تونے اینے یچا کامکان چی ڈالا۔جس ہے تواینا قرض اوا کرے گا)

وجريت فيه الى العقو ق واسو الخلق الزعامه

(اس میں تو نے قرمانی کا قصد کیا اور جھوٹ سب سے بری عادت ہے)

قد كنت آدمى ذرى فيه المققمه السلامه

(ايك بناه ليتناقطاب من مين قيام وسلامتي هي)

ما كان عقدك مثل ما الله عمر والا بن مامه

(تیراعقداییا بھی تھا کہ جیبابن عمرونے ابن مامدے کیا تھا)

(اشعار ذیل) بھی ابواحمہ بن بخش نے ای بارے میں کیے ہیں۔

ابني امامه كيف اخذل فيكم وانا ابنكم وحليفكم في العشر

(اے بنی امامہ بچھے تھارے درمیان کس طرح نقصان پہنچایا جائے گا جارا تکہ بیس تھی راہیں :وں اور ( و تی

الحجه) كورس دن بيس تممارا حليف بول)

وجسنا تكم لنوائب الدهر

ولقد دعاني غيركم فاتية

( بیجے تموارے اغیار نے دعوت دی میں اسکے پاس آئیا اور بیس نے توادٹ زمانہ کی وجہت وشید و کیے اس اسکے پاس آئیا اور بیس نے توادٹ زمانہ کی وجہت وشید و کی اس اس میں اسکے پاس آئیا اور بیس کے توادث زمانہ کر نے اور کبراکہ میراخون تموارے نوٹ تموارے نیا کا میں اور جب میراخون تموارے نوٹ تموارے اس کا میں اور جب بیل اور جب بیل اور جب بیل اس میں کھڑے ہوگرائی طرح کا گافت کر کی وہ لوگ ڈی الحجہ کے دی دن جس کھڑے وکرائی طرح کا گافت کرتے ہوگی ہے۔ بیلی میں کھڑے جو کرائی طرح کا گافت کرتے ہے کہ باتھ سے باتھ سے طاتے جس طرح دوخر پر فروخت کرنے والے باتھ سے طاتے جی ان دئی دنوں پہلے است نے باموہ و کو دیتے تھے۔

عمیدالرحمن من رفیش استن این ریاب بن پیمر و بن م و بن کیسی بن هم بن دودان بن اسد بن خزیمه احد میں حاضر ہوئے ویزید بن رقیش کے بھائی تنے جو بدر میں شریک تنے۔

عمر و بن محصن ۱۰۰۰۰۰۱ن حرثان بن قیس بن مره بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد بن فزیدا مدمی ماض بوئے عکاشہ بن مصن کے بھائی تھے جو بدر میں شریک تھے۔

قیمی بن عبد الله .... بن اسد بن فزیمه سے تھے، کمیں قدم الاسلام تھے، بجرت ٹانیہ میں ملک عبشہ کو گئے جمرا دانکی زوجہ برکہ بنت بیمار الاز دی بھی تھیں جوائی نج اوکی بہن تھیں ،قیس بن عبدائقہ، مبیدا بقد بن جش کے دوست کے انھیں کے رہند ملک عبشہ کی طرف ججرت کی مبیدا بقد بن جش نفر اٹی ہو تیما اور و بیں ملک عبشہ میں مرکب قیس بن عبدالقدا سلام پر ٹابت قدم دہے۔

صفوان بن عمرو ....قیرعلان کے بی سلیم تی منصور میں سے تنے بی کبیر بن عنم بن دودان بن اسد بن

خزیر۔ کے حلیف تنے جو بنی عبد شمس کے حلفاء تنے احدیمی حاضر ہوئے مالک دیدلات دیمقف فرزندان ممرو نے بھائی بو بدریس موجود نعے۔

محمد بن عمر وغیر دابل علم ہے مروی ہے کہ ابومویٰ اشعری مکہ آئے۔ ابواجیحہ سعید بن العاص ہے نیالفت کی ، کے میں اسلام لائے اور ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی دوکشتی والوں کے ہمراہ اس وقت آئے کہ رسول النسطیف حیبر میں ہتھے۔

انی بروہ بن انی موک نے اپنے والدے روایت کی کے رسول الشنائی نے جمیں جعفر بن انی طالب کے ہمراہ نجاشی کے ملک میں جانے کا تھم دیا ۔ قریش کومعلوم ہوا تو ان لوگوں نے عمرو بن العاص اور تمارۃ بن الولید کو بھیجا، نبی تی کے لئے ہدیہ جمع کیا ،نجاشی کے پاس ہم بھی آئے اوروہ بھی آئے۔

ائی بکر بن عبداللہ بن ائی الجنم سے مروی ہے کہ ابومویٰ مہاجرین عبشہ بیں سے نہیں تھے نہ قریش میں انکا معابدہ صلف تھا ، ابتدائی زمانے میں مکہ بیں اسلام لائے پھرا پی قوم کے شہردل میں دایس چلے گئے اور وہیں رہے معابدہ صلف تھا ، ابتدائی زمانے میں مکہ بین اسلام لائے پھرا پی قوم کے شہردل میں دائیں چلے گئے اور وہیں رہے یہاں تک کہ وہ واور اشعر بین کے پچھ لوگ رسول النسلین کی خدمت میں آئے ، ان کا آتا اہل سفیلتین ( دوکشتی والول) جعفراوران کے ہمراہیوں کے ملک صبشہ ہے آئے کے ساتھ ساتھ ہوا۔

یہ سب اوگ رسول الشعائی کے پاس خیبر میں ایک ساتھ پہنچے ، اوگوں نے کہا کہ ابومویٰ اہل سفینین کے ساتھ آئے۔ ساتھ آئے کیکن بات و بی تھی جوہم نے بیان کی کہان کا آنان اوگوں کے آئے کے ساتھ ہوا ، جھر بن اسحاق ، موکٰ بن عقب اور ابومعشر نے بھی ان کومہا جرین ملک حبشہ میں شارئیس کیا۔

انس بن مالک سے مردی ہے کہ رسول الشائلی نے (بطور پیشین کوئی) فرمایا کے تمحارے پاس ایسی تو میں آئے میں کی جوتم سے زیادہ نرم دل ہیں، اشعری آئے ، جن میں ایوموئی بھی تھے، جب بدلوگ مدید کے قریب ہوئے تو ( ذیل کا ) رجزیز سے لگے۔

غداً بلقى الاحيه محمد اوحز به

( یعنی مج ہم احباب سے ملاقات کریں گے جھراوران کے گروہ سے ( عنایہ کے اوران ہے مروی الاشعری سے مروی ہے ہم اورابو بردہ کشی ہم آئی ہے ، ابوموی ، ابورہم اورابو بردہ کشی ہما تی ہم تین بھائی تھے ، ابوموی ، ابورہم اورابو بردہ کشی ہما تی کہ مرف لے جلی ، ان کے پاس جعفر بن ابی طالب اوران کے ساتھی تھے ، سب کے سب ایک شتی ہیں اس وقت بی مناہ کے بات ہے جس وقت آپ نے ہمراہ تھے فتح علیہ ان ایک ہمراہ تھے فتح علیہ بیات ہے جس وقت آپ نے ہمراہ تھے فتح مراہ سے بیات ہو جس کے ہمراہ تھے فتح مراہ تھے فتح مراہ تھے فتح مراہ تھے فتح مراہ ہے ہمراہ تھے فتح مراہ ہے ہمراہ تھے فتح مراہ ہے ہمراہ تھے فتح کے بات ہو جس لگایا ، البتہ اسحاب سفیڈ جعفر اوران کے ساتھیوں کا دیگر اسحاب کے ساتھ حصہ لگایا اور فر بایا کہ تعبر میں کا حصرتہ ہجرت ( کا قواب ) ایک مرتبہ تم نے نجاش کی طرف ہجرت کی اورا یک مرتبہ میری طرف۔

ابوموی نے کہا کہ میں اور میرے شتی والے ساتھی جب کہ رسول التعلیق کہ یہ میں سے اور و ولوگ بقیع بطہ ان میں اتر ہے ہوئے تقوتو ان میں سے ایک گروہ ہر شب کو تماز عشاء کے وقت باری باری رسول التعلیق کے پاس جاتا تھا۔ میں اور میر سے ساتھی رسول التعلیق کے پاس اس وقت بہنچ کہ آپ اپ بعض امور میں مشغول سے آنحضرت نے نماز میں رات زیادہ گزاروی ، آومدرات ہوئی تب رسول التعلیق نظے ، لوگوں کو نماز پڑھائی جب نماز بوری کر لی تو جولوگ آپ کے پاس موجود تھے ان سے فرمایا تملوگ اپنی ھالت پر بہوتم سے تفتیکو کروں گا اور خوش ہو جا کہ کم برالتہ کی تعمت میں ہوائے تھے اور کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے یا یہ فرمایا کہ تمھارے سوا بین برائد کی تعمت میں ہوائے تھے اس سے فوش ہو کے واپس ہوئے۔

ابومویٰ نے کہا کہ میرے میال لڑکا پیدا ہوا تو اسے رسول الشکافیہ کے پاس لایا۔ آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھااورائے مجور کھلائی ،ابومویٰ کاووسب سے بڑالڑ کا تھا۔

ساک سے مروی ہے کہ جس نے عمان اشعری سے آبت بسانسی السلہ بقوم مجبھہ ویحبونگ اللہ ایک الی قوم لائے گا جس سے آپ محبت کریں گے اور جو آپ سے محبت کرے گی) کی تغییر میں سنا کہ بنی الیاقیۃ نے فرمایا ودیکی قوم ہے بیتی ابومویٰ۔

نیم بن یکی التی ہے مروی ہے کے رسول النتائیا ہے نے فر مایا احواروں کے سروار۔ اوموی ہیں عہدا متد بن بر یدہ نے اپنے والد ہے روایت کی کے رسول النتائیا ہے نے فر مایا عبدالله بن قیس یا اشعری کومزاا میر آل داؤد میں ہے ایک مز ماردی کئی ہے ( بینی خوش آ وازی )۔ ابو ہر بر ہ ہ ہے مروی ہے کے درسول النتائیا ہے مہد میں آئے ایک شخص کی قر آت می تو بوجھا کے بہتو ہے کہ آئیا کہ عبدالله بن قیس میں ، فر مایا انھیں عزامیز آل داؤد ہے ایک مز ماردی کئی ہے ( بینی خوش آ وازی ) عائش ہے مروی ہے کہ بن میں ہیں ، فر مایا انھیں عزامیز آل داؤد ہے ایک مز ماردی گئی ہے درسول اور کی ایک مزماردی گئی ہے درسول کئی ہے ایک خوش آ وازی ) عائش ہے مروی ہے کہ بن میں ایک میں میں ہوں کی قر اُت میں کرفر مایا آٹھیں مزامیر آل داؤد ہے ایک مزماردی گئی ہے ( بینی خوش آ وازی )

عبدالرمن بن کعب بن مالک ہے مروی ہے کہ رسول انتقابی نے ابومویٰ کو (قرآن ) پڑھتے ساتو فر مایا کرتمھارے بھائی کومزامیرآل داؤد ہیں ہے دیا گیا ہے۔

ابوعثمان ہے مروی ہے کہ ابومویٰ اشعری ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے اگر میں کہتا کہ میں نے بھی جانج کی آواز نہیں می اور نہ بربط کی تو اس سے زیاد واجھا ہوتا۔

انس بن ما لک ہے مردی ہے کہ ایوموی اشعری ایک رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑ رہے تھے، از داخ بی میلانی نے ان کی آ داز سن ، وہ شیرین آ داز تنے ، وہ کھڑے ہو کر سنتی رہیں جب انصوں نے سے کی تو کہا گیا کہ تورتوں سنتی تھیں انھوں نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو ہی تم عورتوں کورغبت دلاتا اورشوق دلاتا۔

معید بن انی بردہ فے اپنے باپ داوات روایت کی بی افتاد نے ان کواورمعاذ کو یمن بمیجا تھا۔

سعید بن ائی بردونے اپنے والدے روایت کی کے جھے ہیں ہے والدیعنی ابوموی نے کہا کداے میرے بینے اگرتم جمیں اس حالت میں دیکھتے کے ہم اپنے بی الیائے کے ساتھ ہوتے اور ہم پر بارش ہوتی تو ہمارے کمبل کے لباس کی وجہ ہے تم ہم میں بھیڑ کی بویاتے۔

انس بن ما لک سے مردی ہے کہ جھے (ابوموی) اشعری نے عمر کے پاس بھیجا، عمر نے بوجھا کہتم نے

اشعری کوکس حالت میں چھوڑ ڈو میں نے کہا کہ انھیں اس حالت میں چھوڑ اکدو ولوگوں کوٹر آن کی تعلیم دے دہے تھے ۔ فر مایا خبر دارو و ہڑے آ دی ہیں اور یہ بات انھیں نہ سنا تا لوچھا کہتم نے اعراب کوکس حالت میں چھوڑ اوجرض کی اشعر لوں کو؟ ارشاد ہوا نہیں بلکہ اہل بھر ہ کو میں نے کہا کہ اگروہ اسے س لیں تو آنھیں مشاق گذرے ، فر مایا کہ (یہ بات) انھیں نہ پہنچا تا ، وہ اعراب ہیں ، سوائے اس کے کہالتہ کسی کو جہادتی سمبیل القدعطا فرمائے۔

ابوسلمہ ہے مروی ہے کہ تر جب ابومویٰ کود کیمنے تنے تو کہتے تنے کدا ہے ابومویٰ ہمیں ذکر سناؤ، وہ ابن مے یاس قرآن پڑھتے تنے۔

معرے مروی ہے کہ عمر جب ابومویٰ کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ اے ابومویٰ ہمیں ذکر سناؤوہ ان کے یاس قرآن پڑھتے تھے۔

میرے مردی ہے کہ ہمڑین الخطاب نے فرمایا شام میں جالیس آ دی ایسے ہیں کہ ان میں ہے ایک بھی امرامت کا والی ہوجائے تو اسے کافی ہو۔انھوں نے ان لوگوں کو بلا بھیجا۔ ایک کر دوآیا جس ابوموی اشعری نے ، فرمایا کہ میں نے لوگوں کو بلا بھیجا تھا کہ ( اے ابوموی ) میں شمیس کشکر کی ایسی توم کے پاس بھیجوں جن کے درمیان شبیطان ہے،انھوں نے کہا کہ پھرآپ بھیے نہ تا کے درمیان شبیطان ہے،انھوں نے کہا کہ پھرآپ بھیے نہ رایا کہ وہاں جہادے یا کشکر ہے اوران کو بھر و بھیج دیا۔
الشعبی سے مردی میں عرف نہ میں عرف نہ میں ہے کہ کی ان کر بعد ابرموی کو ایک سال تک ان کے قبل مرد عدے ا

انشعمی ہے مردی ہے کہ تر نے وصیت کی کہ ان کے بعد ابومون کو ایک سال تک ان کے قمل پر (عہدے یر ) جھوڑ اجائے۔

۔ ابی نفر و سے مروی ہے کہ مرتب کے ایومویٰ ہے کہا کہ ہمیں ہمار ہے رب کا شوق دفا ؤ۔انھوں نے قرآن پڑھا لوگوں نے کہا کہ نماز ( کا وفت ) ہے مرتب جواب دیا کہ کیا ہم نماز جس نہیں جیں۔

حبیب بن انی امرز دی ہے مردی ہے کہ ممڑ بن انتظاب بسا اوقات ابومویٰ اشعری ہے فرماتے تھے کہ ہمیں بھارے رب کو یا دلا وَابومویٰ ان کے پاس قرآن پڑھتے تھے دوقر آن (پڑھتے ہیں) خوش آواز تھے۔

الی المبنب سے مروی ہے کہ میں نے ایوموی کومنبر پر کہتے سنا کہ جس کوالندنے علم دیا وہ اس کوسکھا ہے اور یہ ہرگز نہ کہے کہ اسے علم نیس ہے کیونکہ وہ تکلف کرنے والوں میں سے ہوگا اور دین سے خارج ہوجائے گا۔

ابومویٰ کی ایک بائدی سے مروی ہے کہ ابومویٰ نے کہا ، اگر جھے علاقتہ سواد عراق کا خراج دو سال ماتار ہے اور تیز وتذ نبیذ چنی پڑے تو اس سے میں خوش نہ ہوں گا۔

تسامہ بن زمیر ہے مروی ہے کہ ابومویٰ نے بھرے میں لوگوں کو خطبہ سنایا کہ اے لوگو، روداورا گرمبیں روتے تو رونے کی صورت بناؤ، کیونکہ اہل دوزخ آنسوروتے میں یہاں تک کہ اگر اس میں کشتیاں چلائی جانمیں تو جینے لکیس۔

عبدالله ، ن مبید ، ن تمیه سے مروق ہے کہ ان انتظاب نے ابومونی اشعری کو تھھا کہ ( قبط کی وجہ ہے ) حرب ہاں کہ ہو گئے ۔ بہذا بجھے ندیجیجو ، انھوں نے ندیجیجہ اور تکھا کہ جس نے آپ کے پاس اتنا اتناغد بھیجا ہے ، یوامیر المومنین اگر آپ کی رائے ہوتو مختلف شہروالوں کو تکھنے تا کہ ایک دان جمع ہوں اس روز تکلیں اور بارش کی وعا کریں ، ممرّ نے مختلف شہروالوں کو کھا ، ابوموی نکے و مائے بارش کی اور نماز (استسقاء) نہیں پڑھی۔

بثير بن ابن اميات اپنے والدے روايت كى كه ( ايوموكى ) اشعرى اصببان ميں اترے ، لوگوں پر اسوام

پیش کیا تو انھوں نے انکار کیا ، جزیہ (حفاظتی محصول) پیش کی تو اس پرسلے کرٹی میٹر پردات گذارہ ، منح ہو گی تو بد وہدی کی ،انھوں نے لوگوں سے جنگ ماس سے زیادہ تیزی شایل کہ النتہ نے انکوغا اب کردیا۔

ام عبدالرحمٰن بنت صالح نے اپنے داداے روایت کی کہ ابوموک اشعری اصبیان میں اڑے ہوئے تھے، دادا کے دوست تھے، جب بارش ہوتی تھی تو ابومول اس میں کھڑے ہوجاتے تھے یارش ان پر ہوتی تھی، کو یا دہاہے پیند کرتے تھے۔

ائس بن ما لک سے مروے ہے کہ اشعری نے ، جب وہ بھر دیر عالی تھے، کہا کہ میراسامان سفر درست کر دوفلاں فلال دن روانہ ہونے والا ہوں ، شی ان کا سامان درست کر نے لگا جب وہ دن آیا تو ان کے سامان میں سے پچھرہ کیا تھا جس سے میں فارغ نہیں ہوا تھا۔ انھوں نے کہا کہ اسے آئس میں روانہ ہوتا ہوں میں نے کہا کہ آپ آتا تھا ہم ہم جو الوں سے کہ دیا تھا تھم ہم جاتے کہ بقید سامان سفر بھی درست کر دیتا تو متاسب ہوتا انھوں نے کہا کہ میں نے اپنے کمر والوں سے کہ دیا تھا فلال فلال دن روانہ ہونے والو ہوں اگر میں ان سے جموٹ بولوں گا تو وہ جھوٹ بولیں مے۔ اگر میں ان سے خیانت کر وں گا تو وہ جھوٹ بولیں مے۔ اگر میں ان سے خیانت کر وں گا تو وہ جھوٹ بولیں گے۔

اور اگریس ان ہے وعدہ خلافی کروں گاتو دہ جھے وعدہ خلافی کریں گے، وہ روانہ ہو گئے حالا تکہ انکی منرور یات میں سے چھ<u>چزیں</u> روگئی تھیں جن سے قراغت نہیں ہو کی تھی۔

انی بردہ ہے مروی ہے کہ جھے ہے میری والدہ نے بیان کیا کہ ایوموکی جس وقت بھرے ہے معزول کئے گئے تو وہ اس طرح ہوئے کہ یاس چوسودرم سے زیادہ شتے جوان کے عیال کے ظیفے تنے۔

انس بن مالک سے مروی ہے کدابوموی اشعری جب سوتے تنے تو اس اندیشے سے کدان کا ستر ند کھنل جائے کیڑے پیمن لیتے تنے۔

انی بردہ بن تیس ہے مروی ہے کہ بیس نے طاعون کے زیائے بیں ایومونی اشعری سے کہا کہ جمیں وابق کی طرف لے چلو کہ وہاں قیام کریں ،ایوموئی نے کہا کہ جم تو اللہ بی کی طرف بھا کیس کے ندکہ وابق کی طرف (الی اللہ آبق لا وابق)

الی بردہ ہے مروی ہے کہ ایوموی نے کہا کہ جھے معاویہ نے تکھا: سلام علیم انا بعد عمر و بن العاص نے جھے
ہے ان امور پر بیعت کی لی جن پر انھوں نے بیعت کی ہے ، خدا کی شم کھاتا ہوں کہتم بھی اگر جھے ہے ان شرائط پر
بیعت کرلو مے جن پر انھوں نے کی ہے تو میں ضرورضر ورتمھارے دونوں بیٹوں میں ہے ایک ویصرے پر عامل بنا کے
بیعت کرلو مے جن پر انھوں نے کی ہے تو میں ضرورواز و برزمیں کیا جائے گا۔ میں نے تہمیں اپنے ہاتھ ہے لکھا ہے
لہذاتم بھی جھے اپنے ہاتھ ہے لکھتا۔

انھوں نے کہا کہ اے میر سے لڑکو، میں نے رسول التعاقب کی وفات کے بعد بھم (مشکلات) سیکسی ہے، رادی نے کہا کہ انھوں نے ان کو پیچووں کی طرح لکھا ہے کہ اما بعد آپ نے امت جمہ پیلائے کے امر عظیم میں مجھے لکھا ہے، آپ نے جو پچھ چیش کیا ہے اس کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ راوی نے کہا کہ پھر جب وہ والی ہوئے تو ٹس ان کے پاس آیا ، نہ تو میرے آ گے درواز ہ بند کیا گیا اور نہ میری کوئی حاجت بغیر بوری ہوئے رہی۔

انی بردہ ہے مروی ہے کہ معاویہ بین انی سفیان کوجس وقت زخم نگا تو میں ان کے پاس آیا ، انھوں نے کہا اے میر اے میر اے میر کے بین کردیکھو، میں نے پاٹ کردیکھا تو ان کا زخم بحر کیا تھا ، میں نے کہا کہ اے میر المونین آپ پرکوئی اندیشنہیں ہے ، انفاق سے بزید بن معاویہ آیا اس ہے معاویہ نے کہا کہ اگرتم لوگوں کی حکومت کے والی ہونا تو اس مختص کے متعلق خیر کی وصیت تیول کرنا کیونکہ ان کے والد میرے بھائی یا دوست تھے یا اس کے والی مون نے کوئی اور کلمہ کہا سوائے اس کے کہ میری رائے تمال کی تھی جوان کی نہیں۔

الی بردہ سے مردی ہے کہ کوئی الومول کا ہم ہی تھا جس نے ان سے اسلام کے بارے ہی بغیرسو بے موت کھنے کا ہم ہی تھا جس نے ان سے اسلام کے بارے ہی بغیرسو بے موت کھنے کا کہ تریب ہے کہ الومول بلے جائیں اور ان کی حدیث محفوظ رہے تم ان سے (حدیث ککھنے لگا۔

انموں نے ایک مدیث بیان کی تو یس اے لکھنے لگا۔ جس طرح میں لکھنا کرتا تھا انھیں نیک ہوا اور کہا کہ شایرتم میری مدیث لکھتے ہو، میں نے کہا کہ تی ہاں ، انھوں نے کہاتم نے جو پیچھ لکھا ہے وہ سب میرے ہاس لا کو ، میں ان کے پاس لا یا تو انھوں نے اسے مٹاد یا اور کہا کہتم بھی ای طرح یا دکروجس طرح میں نے یا دکیا۔

الآدہ ہمروی ہے کہ ابوموی کومعلوم ہوا کہ ایک توم کو جسے سے میدامر مانع ہے کہ ان کے پاس کپڑے میں میں ہیں ہے۔ میں میں اس کے اس کیڑے میں میں ایک میں میں اس کے۔

ہوئس بن عبداللہ الجری سے مروی ہے کہ ابوموٹ معاویہ کے پاس آئے جوالخیلہ میں تھے ان کے جسم پرسیاو عمامہ اور سیاہ جبہ تھا اور ان کے پاس سیاد لائٹی تھی۔

حسن سے مروی ہے کہ (علی معاویہ کے درمیان ( دونوں تھم ابوموی ادر عمرو بن العاص تھے ایک ان سے دنیا جا بتا تھا اور دومرا آخرت۔

مسروق بن الاجدع ہے مروی ہے کہ میں حکمین کے زمانے میں (یعنی جس زمانے میں صفرت علی مسروق بن الاجدع ہے وحضرت معال وحضرت معادیہ کے باہمی فیصلہ کے لئے دو حکوں کا تقرر رہوا تھا ) ابوموی کے ساتھ تھا میرا خیمہ ان کے خیمے کے کنارے تھا، جب موی نے بہ کی تو انھوں نے اپنے خیمے کا پردوا تھا یا اور کہا کہا ہے مسروق بن الاجدع، میں نے کہا کیا رہ دیا جس میں مشور و کیا جائے اور سلطنت وہ ہے جس پر بذریع شمشیر غلبہ بایا جائے۔

قادہ ہے مردی ہے کہ ابومویٰ نے کہا کہ قاضی کو ااس وقت تک فیصلہ کرنا جا کزنبیں جب تک کہتی اسے طرح داضح نہ ہوجائے جس طرح رات دن ہے واضح ہوتی ہے تھڑین انتظاب کو یہ معلوم ہوا تو انھوں نے کہا کہ ابو مویٰ نے بچ کہا۔

سميط بن عبدالله المدوى سے مروى سے كدالوموى في دوران خطبه كها كد ( قبيله ) بابله ايك الك كى حيثيت ركھتا تھا ہم في است بناديا الك فخص في كمر سے ہو كہا كدكيا بس ان سے بھى زياده كم وسلكے كا حيث نهان نه بنادوں ہو جماوہ كون ہے اس في كہا كد ( قبيله ) عك اوراشعرانحوں نے كہا اس اسے ميراكوگالى دينے نشان نه بنادوں ہو جماوہ كون ہے اس في كہا كد ( قبيله ) عك اوراشعرانحوں نے كہا اس اسے ميراكوگالى دينے

والے وولوگ تمحارے باب اور میرے دار ہوئے) دھر آؤ ، انھوں نے ایک خیمہ نصب کر کے اس میں نظر بند کردیا۔ ایک رکانی کھانے کی شام کوئنی ایک صبح کو بیاس کا قید خانہ تھا۔

الی مخلز سے مردی ہے کہ ابو موئ نے کہا کہ میں تاریک کوٹھری میں نہا تا ہوں اور اپنے رب سے بوجھ حیا چیڑے جھاکیتا ہوں۔

تادہ ہمروی ہے کہ ابوموی جب کی تاریک کو فری میں نہاتے تھے تو کیڑے لینے تک اپی چنے جھائے رکھتے اور سید ہے کیڑے نہیں ہوتے تھے۔

ابن ٹیرین ہے مروی ہے کہ ابوموک نے کہا کہ میں خالی نوٹھری میں نہا تا ہوں جھےا ہے رہ ہے حیاروکی ہے کہ پشت سیدھی کروں۔

عبادہ بن نستی سے مروی ہے کہ الومویٰ نے ایک تو م کودیکھا کہ بغیر ندبند کے پانی میں کھڑے ہیں انھوں نے کہا کہ میں مرجا وَس زئدہ کیا جا وَس چرمرجا وَس چرزندہ کیا جا وَس ، چرجا وَس چرزندہ کیا جا وَس تو ایسا کرنے ہے مجھے بیزیادہ پہند ہے۔

انی عمر والشیمانی سے مروی ہے کہ ابومویٰ نے کہا کہ جھے اپنی ناک مردار کی بدیو سے بھرنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ وہ کسی (نامحرم)عورت کی خوشبو سے بھرے۔

عبدالرحمٰن مولائے ابن برخن سے مروق ہے کہ ابومویٰ وزیاد عمر بن الخطاب کے پاس آئے انھوں نے زیاد کے ہاتھ میں سے ہا کے ہاتھ میں سونے کی انگوخی ( دیکھی تو کہا کہ تم لوگوں نے سونے کا چھلہ بنایا ہے ابومویٰ نے کہا کہ میری انگوخی تو لو ہے کی ہے ، عمر نے کہا کہ بیبہت ہی براہے تم میں سے جوخش انگوخی ہینے اسے جا ہے کہ جا ندی کی انگوخی ہیئے۔

عبدالملک بن عمیرے مروی کے کہ میں نے ایومول کواس درواز کے کے اندُراس طرح دیکھا کہ ان کے بدن پر چھوٹی چا دراور بڑی چا در ایس کے بدن پر چھوٹی چا دراور بڑی چا در جبری تھی ( یعنی شری ) عبدالملک نے کندھے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ راوی نے کہا کہ میں نے زبیر ہو چھا کرتم نے ایوموی کودیکھا انھوں نے کہا کہ پھراور کس کو۔

عبداللہ بن بریدہ نے ابوموی اشعری کا صلیہ مروی ہے کہ و بلے پتلے بست قدیتے داڑھی نہیں نکلی تھی ابوموی سے مروی ہے کہ دیا ہے کہ بناد کر جنگ اوطاس میں سے مروی ہے کہ بن الفیانی نے نر مایا ،اے اللہ ابوعام عبید کو قیامت کے دن اکثر لوگوں سے بلند کر جنگ اوطاس میں دوشہید ہوئے ابوموی اور قاتل عبید دوز خ دوشہید ہوئے ابوموی نے ان کے قاتل کو قل کردیا۔ ابووائل نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ابوموی اور قاتل عبید دوز خ

سیار بن سلامہ ہے مردی ہے کہ جب ابوموئ کی وفات کا وفت آیا تو انھوں نے اپنے بیٹوں کو ہلا بتا اور کہا کہ دیکھو جب جس مردل تو کسی کومیری اطلاع نہ کرتا اور نہ میرے ساتھد (رونے کی) آ واز اور آگ ہو بتم جس ہے کسی کی رات گذر نے کی جگہ میرے تا بوت کے سامنے گھٹٹول کے یاس ہو۔

ربعی بن حراش ہے مردی ہے کہ جب ایومویٰ پر نے ہوتی طاری ہوئی تو ان پر والدہ ابو ہروہ انبۃ الدولی رونے کئیس انھوں نے کہا کہ بیس تم لوگوں میں ان ہے ہری ہوتا ہوں جوسر منڈ ائے رنج کی باتیں کرے اور کپڑے بچاڑے۔

یزید بن اوس سے مروی ہے کہ ابوموی پر بے ہوشی طاری ہوئی تو لوگ رونے لگے، انھوں نے کہا کہ معیں

معلوم نبیں کدرسول اللہ نے کیا فر مایا ، لوگول نے بیریات ان کی بیوی سے بیان کی۔ انھوں نے ان سے پوچھا تو انھوں نے کہا جوسر منذائے اور رنج کی باتنی کرے اور کیڑے میماڑے۔

صفعان بن محرزے مروی ہے کہ ابومونی پر بے ہوتی طاری ہوئی تولوگ پردوئے گئے۔ انھیں افاقہ ہو گیا تو کہا کہ میں تم لوگوں سے بری ہوتا ہوں جس ہے رسول الشعافی بری ہوئے ، جومر منڈ ائے ، کپڑے پھاڑے اور رنج کی باتیں کرے۔

ابومویٰ سے مروی ہے کہ انکی علالت میں ان پر بے ہوٹی طاری ہوٹی تو ابو بردہ کی والدہ جیخ کررونے لگیں ، افاقہ ہو گیا تو انھوں نے کہا میں اس سے بری ہوتا ہوں جو کپڑ پھاڑے سرمنڈ ائے اور دینج کی باتیں کرے۔وہ اپنا منہ سطنے والی کو کہتے ہتھے۔

ابوموی اشعری کے بعض کورکن ہے مروی ہے کہ ابوموی اشعری نے کہا کہ جبتم لوگ میرے لئے قبر کھود ٹا تو اسکی تدکو کبرا کروینا۔

ابوموکٰ اشعری ہے مروی ہے کہ میرے لئے قبر گبری کرنا۔ ابو بکر بن عبدائلّہ بن افی جم ہے مروی ہے کہ ابومویٰ کی وفات ۵۳ ویش ہوئی۔ محمہ بن سعد نے کہا کہ بیں نے بعض ابل علم کو کہتے سنا کہا کی وفات اس ہے دس سال پہلے ۳۳ ویس ہوئی۔ الی بر دوو وہ بن عبداللّہ ہے مروی ہے کہ ابومویٰ کی وفات ر ۵۳ ویش معاویہ بن افی سفیان کی خلافت میں ہوئی۔

معیقیب بن افی فاطمه الدوسی ..... قبیلداز وے تے، نی عبد مناف بن تصی کے حلیف تعے جوسعید بن العاص یا نتیب بن ربیعہ کے حلیف تعے جوسعید بن العاص یا نتیب بن ربیعہ کے حلیف تھے، قدیم زیانے میں مکداسلام لائے بروایت مولیٰ بن عقب وقعمہ بن عمر وقعمہ بن اسحاق والومعشر ہجرت ٹانی میں مہاج بن حبشہ میں تھے۔

الی بکر بن عبداللہ بن الی جم ہے مردی ہے کہ انھوں نے اس سے انکار کیا کہ معیقیب کا ختبہ بن رہید کے خاندان میں کوئی معاہد وطف تھا۔

مجر بن عُرِّ نے کہا کہ معیقیب اسلام لانے کے بعد کھ ہے روانہ ہو گئے بعض کہتے ہیں کہ ملک عبشہ کی طرف بجرت کی اور بعض کہتے ہیں کہا چی تو م کے شہروں ہیں واپس چلے گئے اور ابوموی اشعری کے ساتھ آئے جس وقت سے لوگ آئے رسول انتعالیہ فیبر میں تھے وہ فیبر میں حاضر ہوئے اور عثمان بن عفان کی خلافت تک زندہ رہے۔

محمود بن لبید سے مردی ہے کہ بیجھے بیٹی بن انگیم نے جرش کا امیر بنایا۔ بی وہاں گیا تو لوگوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن جعفر نے ان توگوں سے کہا رسول اللہ نے مرض جذام والے کے لئے فرمایا کہ اس سے اس طرح نجوجس طرح درند ہے ہے بچا جاتا ہے جب وہ کسی وادی بیس اثر ہے تو تم لوگ ووسری وادی بیس اثر وہ میں نے کہا کہ والتدا گرا بن جعفر نے تم لوگوں ہے یہ بیان کیا ہے تو ناطانیوں کہا۔

جب بھے جرش سے معذول کردیا اور میں مدینہ آگیا تو عبداللہ این جعفر سے ملا پوچھا اے ابوجعفر، وہ حدیث کیا ہے جواہل جرش نے جھے تے تھاری طرف منسوب کی ہے اُنھوں نے کہا والقدان لوگوں نے غلط کہا میں نے ان سے بیصدیث نہیں بیان کی میں نے عمر بن الخطاب کودیکھا ہے کہ ان کے پاس برتن لایا جاتا تھا جس میں پانی ہوتا تھا تو وہ اے معیقیب کو دیتے تھے ،معیقیب ایسے مخف تھے کہ انہیں بیمرض تیزی ہے دوڑ رہا تھا وہ اس سے چیئے تھے پھر عمر ؓ ان کے ہاتھ سے لیے اور اپنا مندان کے منہ کے مقام پر رکھ کر چیتے تھے ، بیس مجھا کہ عمرؓ اس خیال سے پچنا جا ہے میں کہ ان میں متعدی ہونے کی وجہ سے کوئی چیز اثر کرے گی۔

و وجس کے پاس علاج سنتے تھے اس سے ان کا علاج کراتے تھے۔ یمن کے دوآ دمی آئے تو ہو جہا کہ کیا تحصار سے پاس اس امر دصالح کا کوئی علاج ہے، بیمرض تیز سے ان میں دوڑ رہا ہے انھوں نے کہا کہ کوئی الیمی چیز جو اسے دور کر دے اس پرہم قادر نیس البتہ اس کی ہم اسک دوا کریں تھے جواسے دوک دے اور بڑھے گانبیں عمر نے کہا ہی بہت ہے کہ درک جائے اور بڑھے نہیں دونوں نے بچھا کہ اس مرز مین میں حظل بھی پیدا ہوتا؟ انھوں نے کہا ہاں عرض کی کہ اس میں سے پچھ ہمادے لئے پیدا سیجے۔

عمر نے اس کے دربہت بڑے ٹو کرے جمع کرنے کا تھم دیا۔ دونوں نے ہر شفل کے دونکڑے کئے معیقیب کولٹا یا ہرا کیک نے ان کا ایک ایک پاؤں پکڑ لیااور کوے بیں حفل ملنے لگے جب تھس جاتا تھا تو دوسرا حفل لے لیتے تھے ، ہم نے معیقیب کودیکھا کہ وہ سبزو تلخ بلغم تھو کتے تھے پھراٹھیں جھوڑ دیا ادر کہا کہ اس کے بعدان کا مرض بھی نہیں بڑھے گا ، والدمعیقیب اس حالت میں رہان کا مرض بڑھتا نہ تھا یہاں تک کہ وفات ہوگئی۔

خارجہ بن زید سے مردی ہے کہ عمر بن انطاب نے ان لوگوں کو ایٹے تاشتے کے وقت بلایا تو وہ ڈرے، معیقیب بھی ساتھ متھے، انھیں جڈام تھا، معیقیب نے لوگوں کے ساتھ کھایا، عمر نے ان سے کہا کہ جوتھارے قریب اور تعمارے نزدیک ہے اس میں سے لوکیونکہ تم ارے سواکوئی اور ہوتا تو وہ ایک پیالے میں میرے ساتھ شہراتا۔ میرے اوران کے درمیان نیز وجرفا صلے تھا۔

خارجہ بن زید ہے مردی ہے کہ عرف کے لئے رات کا کھانا لوگوں کے ساتھ رکھا گیا جو کھارہے تھے وہ لکلے معیقی بن ابی فاطمہ الدوی ہے جوان کے دوست تنے ادر مباجرین عبشہ بن سے تنے کہا کہ قریب آ وادر بیٹو ہتم خدا کی اگر تمھارے مواکوئی اور ہوتا جیے دہی مرض ہوتا جو تنصیل ہے تو وہ جھے سے نیز ہ جرسے زیادہ قریب نہ ہوشتا۔

صبیح مولائے ابی احجہ سعید بن العاص بن امیہ بن عبر مس

محر بن عمر فی بیان کیا کہ میں ہار بے بعض اصحاب نے خبر دی کہ بی مولائے سعید بن العاص نے تیار ہوکر بدر کی روائی کا تصد کیا ، عرفلیل ہو مے اور وہ رو گئے اپنے اونٹ پر ابوسلمہ بن عبدالاسد الحزودی کوسوار کردیا ، بیج احداور تمام مشاہد میں رسول التھ آنے ہے ہمر کا ب متھائی طرح محر بن اسحاق وابومعشر وعبداللہ بن محد بن الانساری نے بھی بیان کیا۔

## بى اسدىئ عبدالعزى بن قصى

سما سب بن العوام .... این خویلدین اسدین عبد العزی بن تصی اکلی والده مغید بنت عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن تصی تعیس ، زبیر بن العوام کے بھائی تھے احدو خند تی اور تمام مشاہد میں رسول النقاضی کے ہمر کاب رے جنگ بمامہ میں جو بجرت نبوئی کے بار موس سال خلافت الی بکر مدیق میں ہوئی شہید ہوئے سائب کی بقیہ اولا ذہس ہے۔

خالد بن حزام .... ابن خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی ، ای والده ام عکیم تعین جن کا نام فاخند بنت زمیر بن الحارث بن اسد بن عبد العزی بن قصی تما ، قدیم الاسلام تصاور ملک حبشه کی طرف بجرت کی تمی \_

مغیرہ بن عبدالرحمٰن الحزاک نے اپنے والدے رویت کی کہ فالدابن حزام دوسری ہجرت میں حبشہ روانہ ہوئے مگرراستے ہی میں سائب نے ڈس لیا، ملک حبشہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی سر کئے، انھیں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، و من یہ خوج من بیته مهلجوا الی الله ور صوله ثم یدر که الموت فقد وقع اجوہ علی الله (اللہ جوفص اپنے کھرے اللہ اوراس کے رسول اللہ کی طرف ہجرت کرے نظے اور رائے ہی میں) موت آ جا کے تواس کا ثواس کا ثواب اللہ کے ذھے ہوگیا)

محر بن عرفی نے کہا کہ ہم نے اپنے اصحاب کواس امر متنق نہیں دیکھا ک خالد بن حزام معاجرین حبشہ میں ہے۔ سے بتنے بموئ بین عبشہ میں ہے۔ سے بتنے بموئ بین عبشہ وجر بین اسحاق وابومعشر نے بھی ان لوگوں میں بیان نہیں کیا جنھوں نے حبشہ کی اطرف ہجرت کی سے بتنے بموئ بین میں دونوں مال علم درادی علم ہیں متحق ، والنّداعلم ، ان کی والد ہیں سے ضحاک بین عثمان اور مغیرہ بین عبدالرحمٰن الحزامی ہیں بید دونوں حال علم درادی علم ہیں

اسووين وفل ۱۰۰۰۰۱نو بلد بن اسد بن عبد العزى بن تصى ، اكل دالدوام ليف بنت الى ليف تعيس ، ابوليف مساف بن الى عبد المراق على المراق المرا

ا سود مکدیس قدیم الاسلام تعیج جرت نانیدی ملک حبث کو سے اضیں موی بن عقب وجدین اسحاق جحد بن عمر فے بیان کیا ، ابومعشر فے بیان نبیس کیا ۔ موی بن عقبہ فے ان کے نام میں تلطی کی کہ انھیں نوفل ابن خو ملد کردیا حالا تکہ اسود بن نوفل بن خو ملد بی میں جواسلام لائے اور ملک حبث کی طرف ججرت کی ۔

انکی اولا دیس ہے محمد بن عبدالرحمٰن بن نوفل بن الاسود بن نوفل ابن خویلد تھے جنگی کنیت ابواسود تھی ہے وہی ہیں جنعیں عرووہ بن الزبیر کا بیٹیم کہا جاتا ہے عالم وراوی تھے۔اسود بن نوفل کا کوئی بقید ندر ہا۔

عمروبن أمهيدابن الحارث بن اسد بن عبد العزى بن تصى ، الكي والده عائكه بنت فالد بن عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مرهميس -

کمدیش قدیم الاسلام تنے ، دوسری مرتبہ کی بجرت میں ملک حبشہ کو گئے ۔ سب کی روایت میں وہیں انکی وفات ہوئی ، بقیداولا دندھی۔

مر بیر بن فرمعه بسن الامود بن المطلب بن اسد بن عبد العزى بن قصى ، الكى والد وقر به كبرى بنت الى اميه بن المغير و بن الامود بن الامود بن المطلب بن اسد بن عبد العزى بن قصى ، الكى والد وقر به كر بنت الى الميام بن المغير و بن عبد الله بن عمر بن عزوم من مر شهيد بوئ الاسلام تنعي ، سب كى روايت مي انعول في ووسرى مرتبه ملك عبد من شهيد بوئ بقيدا ولا و في ماس روز ان كي كموثر بيا أنعيس كرا سي كيل ويا -

ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ طاکف کی طرف کے گروہ میں بنیے ان لوگوں نے اٹھیں قبل کردیا۔ کہا جاتا ہے کہانھوں نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے امن دو کہتم لوگوں سے گفتگو کروں ان لوگوں نے اٹھیں امن دیا پھراتنے تیر مارے کے قبل ہو گئے۔

### ابن عبدالدار بن قصى

ابوالروم بن عمير بن ماشم .....ابن عبد مناف بن عبد الدار بن تعبى الى والدوروم يتمين مصعب ابن عمير كے علاقی بمائی تھے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ وہ مکہ میں قدیم الاسلام تنھے ، ہجرت ٹانیہ میں انھوں نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی موک بن عقبہ ومحمہ بن اسحاق نے بھی اپنی روایت میں ان لوگوں میں بیان کیا جنھوں نے دوسری مرتبہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی ،احد میں حاضر ہوئے وفات کے وقت انجی بقیداولا دنہ تھی۔

عبدالرحمٰن بن افی الزناد نے اپنے والدے روایت کی کہ ابوالردم مہاجرین حبشہ میں ہے نہیں تھے اگر وہ ان میں ہے ہوتے تو ان لوگوں کے ساتھ و ضرور بدر میں حاضر ہوتے جو ملک حبشہ سے بدر سے پہلے آئے تھے لیکن وہ احد میں حاضر ہوئے تھے۔

قراس بن النظر بن المارہ تھیں جو بی اسد بن علقہ بن کلد ہ بن عبد مناف بن عبدالداری بن تصیان کی والدہ نہا بنت النہاش بن زرارہ تھیں جو بی اسد بن عمر و بن تمیم تھیں مکہ بیل قدیم الاسلام تھے ،انھوں نے سب کی روایت میں دومر تبد ملک حبث کی طرف ججرت کی ۔ سوائے اس کے کہ موک بن عقبہ وابومعشر ان کے بارے بیل نعطی کرتے تھے اور النظر بن الحارث بن علقہ کہتے تھے النظر بن الحارث تو یوم بدر بیل شجاعت کے ساتھ کا فر مارا گیا بروایت محمد بن اسحاق دمجہ بن عمر جو خص اسلام لائے اور ملک حبثہ کی طرف ججرت کی وہ اس کے بیٹے فراس بن النظر بن الحارث بین النظر بن الحارث بین شہید ہوئے الکی بقیہ اولا دنتھی۔

جہم میں قبیس …… ابن عبد بن شرجیل بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی ، ان کی والدہ رہیمہ تھیں خیا کی جو گئی جہم بن ملت مکہ بیں قدیم الاسلام شفے سب کی روایت میں دومری مرتبہ ملک حبشہ کی طرف اس طرح اجرت کی سختی کردان کے ساتھ انجی بیوی حربید بنت عبد الاسود ابن خزیمہ بن قبیس بن عامر بن بیاضد الخز اعیہ بھی تھیں ، ہمراہ دونوں میٹے جو انھیں حربیہ سے تھے میمردوخز بیر فرزندان جہم بھی تقدم بیلہ بنت الاسود ملک حبشہ ہی میں وفات المشکن ۔

#### حلفائے بنی عبدالدار

ا بوقکیم پر سند کہا جاتا ہے کہ از وہی ہے تھے بعض نے کہا کہ نی عبدالدار کے موٹی تھے کمہ میں اسلام لائے ان
پرعذاب کیا جاتا تھا کہا ہے وین ہے پھر جائیں گروہ انکار کرتے تھے بی عبدالدار کی ایک قوم کے لوگ انھیں دوپہر کو
سخت گرمی میں لوہ کی بیزیوں میں نکا لئے تھے کپڑے پہنائے جاتے تھے اور گرم ریت میں اوند ہے مندلٹا دیا جاتا تھا
اور پھر انکی پیٹے پر رکھ دیا جاتا تھا۔ جس ہوں ہوجاتے تھے وہ پر ایر ای حالت میں دہے یہاں تک کہ
اصحاب رسول الشمالی نے ملک حبشہ کی طرف انجرت کی وہ ان کے ہمراہ بجرت ٹانیہ میں دوانہ ہوئے۔

### بني زهره بن كلاب

عا مر بن الى وقاص .... ابن و بيب بن عبد مناف بن زهره بن كلاب ان كى والده حمنه بنت سفيان بن اميه بن عبد شمس معد بن الى و قاص كے حقيق بعائى منے -

ابو بکر بن اساعیل بن محمہ بن سعد بن الی وقاص نے اپنے ڈالدے روایت کی کہ عامر بن الی وقاص ویں آ دمیوں کے بعد اسلام لائے اور گیا رمویں تھے انھوں نے اپنی والدہ سے جو پختیاخ اور ایڈ ائیں اٹھا کیں وہ قریش میں سے کسی سے نہیں اٹھا کیں۔ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی۔

عامر بن سعد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں تیرائدازی سے فارغ ہوکرآیا تو لوگ میر کی والدہ جنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبدشس اور میر ہے بھائی عامر کے پاس جواسلام لائے تھے جھے ، میں نے کہا ، لوگوں کی سات ہے ، ان لوگوں نے کہا کہ یہ تحصاری والدہ جی تحصارے بھائی عامر کو پکڑا ہے اور اللہ سے عبد کرتی جیں کہ وہ نہ کی چیز کے سارے جس بیت میں گہا ورنہ پائی چیس گی تا وقتیکہ عامر نے دین کورک نہ کردیں۔
معدان کے پاس کے اور کہا کہا ہے والد میرے پاس آ واور شم کھاؤ ، انھوں نے کہا کس کے لئے سعد نے سعد نے کہا اس کے لئے سعد نے کہا کہ اس میں تو میں چیز کا سابی حاصل کردگی نہ کھانا کھاوگی نہ پائی پوگ تا وقتیکہ اپنی جہنم کی نشست گاہ نہ دکھ کیوگی ۔ ماں نے کہا کہ جس تو صرف اپنے جینے پر شکی کی شم کھاتی ہوں ، اللہ تعالی نے بیآ بیت تا زل کی ۔ وان جمالہ دکھ علم قال تطعیما و ما جھما فی اللہ نیا معود دفا" انی انے علمی ان تشسر ک جسی مسالیس لک بد علم قالا تطعیما و ما جھما فی اللہ نیا معود دفا" انی آئی وان کی فرما نبر داری نہ کراور دیا جس کے سے ساتھ اس کی کوشش کریں کہتو میر سے ساتھ اس چیز کوشر کیک کوجس کا تجھے علم نہیں تو ان کی فرما نبر داری نہ کراور دیا جس ان کے ساتھ اس کی کوشش کریں کہتو میں ابنی وقائی احدیث واضر ہوئے تھے۔ تھے۔

مطلب بن الرجر ..... ابن عبد توف بن عبد بن الحارث بن ذهر بن كلاب الكي والده البكير ه بنت عبد يزيد بن باشم بن المطلب بن عبد مناف بن تصى تحيين ، مكه بين ز ماند قديم بين اسلام لائے ، دوسرى مرتبه ملك حبشه كي طرف جم ت كى جمراه قان كى بيوكى رمله بنت افي توف بن ضبير ه بن سعيد ابن سعد بن سهم بھى تحييں ، مطلب كى اولا د بين عبد الله بتھے ، ان كى والده رملہ بنت افي توف تحيين عبد دوسرى مرتبہ كى چجرت بين ملك حبشه بين بيدا ہوئے تھے۔ طلبیب بن از ہر سسابن عبد مناف بن عبد بن الحارث بن زبرہ بن کلاب انکی والدہ بھی الکبیرہ بنت عبد یزید بن ہاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصی تھیں مکہ میں قدیم الاسلام ننے، بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر ملک حبشہ کی طرف جمرت کی تھی موکی بن عقبہ وا یومعشر نے انھیں بیان نہیں کیا۔

طلیب بن از ہر کی اولا دیش جمد تنے ،انگی والدہ رملہ بنت انی عوف ابن ضبیر ہ بن سعید بن سعد بن سہم تخیس طلیب اپنے بھائمی مطلب بن از ہر کے بعد رملہ کے دوسرے شو ہر تنے۔

عمیدالاصغر .... این شهاب بن عبدالله بن الحادث بن زیره بن کلاب، کی والده بنت منتب بن مسعود بن ریاب بن عبدالعزی بن سبع بن بعثمه بن سعد بن بلیج فزاء یس سے تعمی عبدالله کا نام عبدالجان تھا۔ جب اسلام لائے تو رسول الله منالیہ نے عبدالله رکھاوه عبدالله الاصغر بن شہاب تھے زمانہ قدیم پس اسلام لائے بروایت محمد بن وہشام بن محمد بن السائب الکافی انھوں نے ملک عبشہ کی طرف جرت کی چرکہ آئے اور مدینہ کی جرت سے پہلے وفات پا محکے زبری کے مال کی جانب سے نا تا تھے باپ کی طرف سے ان کے داوا، عبدالله اکبر بن شہاب بن عبدالله این الحادث بن زہری کے مال کی جانب سے نا تا تھے باپ کی طرف سے ان کے داوا، عبدالله اکبر بن شہاب بن عبدالله این الحادث بن زہری کے مال کی جانب سے نا تا تھے باپ کی طرف سے ان کے داوا، عبدالله اکبر بن شہاب بن عبدالله این الحادث بن زہری کے مال کی جانب سے نا تا تھے باپ کی طرف سے ان کے داوا، عبدالله اکبر بن شہاب بن عبدالله این در مرہ بن کلاب شخصہ

عبداللہ اکبر کی والدہ بھی بنت ہتہ بن مسعود بن رہا ہ بن عبدالعزی ابن سمجے بن بعثمہ بن سعد بن ملح خزاعہ میں سے تھیں۔ مکہ سے انھوں نے ہجرت نہیں کی مشرکین کے ساتھ بدر میں موجود ہتھان چارآ دمیوں میں سے ایک تھے جنھوں نے یوم احد میں ہاہم عہد و بیان کیا تھا کہ اگر رسول اللہ اللہ کا کودیکھیں سے تو ضرور ضرور آپ کولل کردیں گے۔

یا آپ کے آ مین آئیں ہوجائیں گے۔عبداللہ بن شہاب ایمین خلف وابن قمید اور عتب بن الی وقاص۔ ان کے جمائی:

عمیدالند بن شہراب سبع بن بعثمه بن سعد بن الحارث بن زہرہ بن کلاب ان کی والدہ بنت عقبہ بن مسعودا بن رباب بن عبدالعزی بن سبع بن بعثمه بن سعد بن الحج ثزاعه بن سے تھیں مکہ بیں بز ماند قدیم اسلام لائے ، ملک حبشہ کی دونوں ہجرتوں سے پہلے وفات یا محمہ بن عبیدالله بن کی دونوں ہجرتوں سے پہلے وفات یا محمہ بن عبیدالله بن عبدالله بن شہاب تھا۔

#### صلفائے تی زھرہ بن کلاب

عقب بن مسعود و الده ام عبد بنت عبدو بن سوى ابن قريم بن صابله بن كابل بن الحارث ابن تميم بن سعد سعيد بن بذيل بن مدركه الى والده ام عبد بنت عبدو بن سوى ابن قريم بن صابله بن كابل بن الحارث بن تميم بن سعد بن بذيل تن مدركه الى والده بهند بنت عبد بن الحارث بن قريم بن سعود كره يق بحائى تها بن بذيل تحيى ام عبد كى والده بهند بنت عبد بن الحارث بن قريم الاستعمى اعبد الله بن مسعود كره يقائى تها مك مدين قديم الاسلام تقد اسب كى دوايت شي جرت تانيش ملك عبش كو محت بحرمد بيذ آك احديم حاضر بوئ -

داؤد بن الحصين عصمروي بكر عتبه بن مسعودا حديث حاضر جوئه

محمہ بن عمر نے کہا کہ اس کے بعدوہ تمام مشاہد میں حاضر ہوئے۔عمر بن الخطاب کی خلافت میں مدینہ میں اککی و قات ہو کی عمر نے ان برتماز بردھی۔

قاسم بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے عتبہ بن مسعود کی نماز جناز ہیں ام عبد کا انتظار کیا حالا نکہ وہ جنارے کے آگے جانچیس تنمیس۔

خثیدے مروی ہے کہ جب عبداللہ (بن مسعود کے پاس ان کے بھائی عتبہ کے خبر مرگ آئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہنے لگے کہ بررحت ہے جسے اللہ نے بناویا ہے، فرز تدآ دم اس پر قادر نہیں۔

من حبيل بن حسنه حسنه الى والدونيس جوعد ويقيس، والدكانام عبدالله بن المطاح ابن عمر وبن كندو تفاتى

ز ہرہ کے حلیف ننے ،کنیت ابوعبداللہ تھی ،تھرت ثانبہ میں مہاجرین بن حبشہ کے شریک ننے۔

محمہ بن آخل کہتے تھے کہ حسنہ والد وشرجیل ،سفیان بن معمر بن حبیب بن وہب بن حذا فہ بن جمح کی ہوی تغییں ،سفیان سے ان کے یہاں خالد و جنا وہ پیدا ہوئے ، سفیان بن معمر نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی تو اپنی ہوی حسنہ کو بھی ساتھ لے گئے ، خالد و جنا وہ اوران کے اخیانی بھائی شرجیل حسنہ بھی ہمراہ تھے۔

محمد بن عمر کہتے تھے کہ سفیان بن معمر بن حبیب المجمی شرجیل بن حسنہ کے اخیافی بھائی بتنے اور حسنہ سفیان کی والدہ تعمیں بیوی نہمیں انھوں نے ملک حبشہ کو جمرت کی تو ہمراہ ان کے بھائی شرجیل ،ان کی والدہ حسنہ اور دونوں بیٹے جنا دہ وخالد بھی تنے۔

ابومعشر بیان کرتے سے کہ شرجیل بن حسندادرائی والدہ ان بن جمح میں سے سے جنموں نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی ، وہ ندسفیان ابن معمر کا ذکر کرتے ہے اور ندان کے کسی لڑکے کا موئی بن عقبہ نے ان میں ہے کسی کا ذکر نہیں کے سے کسی کا ذکر نہیں گا ان اور کوں میں ذکر ہے جنموں نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی ۔ فکر نہیں کیا ، اور زمان کی دوایت میں شرجیل اور ان کے والد کا معاہدہ حلف تی زہرہ سے تھا ، صرف مفیان بن معمر انجی کے سبب سے بی جمع میں ذکر کیا گیا۔

شرجیل بن حسنہ رسول الشعائی کے بلندیا بیاصحاب میں سے تقے متحد دغز وات میں شرکتر کی ،ان امراء میں سے تھے جنعیں ابو بکڑ صدیق نے ملک شام میں مقرر کیا تھا شرجیل بن حسنہ کی وفات ملک شام میں عمواس کے طاعون سے ہوئی بیدواقعہ بعبد خلافت عربین الخطاب کا عمی جواس وقت ووسر سٹھ سال کے تقے۔

### بى تىم بن مرە

حارث بن خالد سن ابن محرب ابن محربن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مروءان کی والدو یمن کی تعیی ، حارثہ که میں قدیم میں قدیم الاسلام نتے بجرت ثانیہ میں ملک حبشہ کو گئے ہمراہ انکی بیوی ربط بنت الحارث ہمئیرہ مبیحہ بن الحارث بن حبیلہ بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بھی تھیں ربط سے ان کے یہاں ملک حبشہ میں موٹی وعا کشہ وزینب و فاطمہ بیدا ہو کمیں ،سب راوی متنق بیں کہ موٹی ابن الحارث ملک حبشہ بی میں وفات پا گئے۔ موی بن عقبہ وابومعشر نے کہا کہ بیلوگ حبشہ ہے بدارادہ مدینۃ النبی روانہ ہوئے رائے میں کسی کنویں پر اترے، پانی پیا، ابھی ہٹے نہ تھے کہ دیط اور سوائے فاطمہ بنت الحارث کے ان کے تمام بیچے مرکئے۔

عمر و بن عثمان ……ابن عمروبن کعب بن سعد بن تیم بن مره مکه میں قدیم الاسلام تھے بجرت ٹانیہ میں شریک تھے، جنگ قاد سید میں شریک ہوئے۔

### بی مخزوم بن یقظ بن مره

عمياش بن افي رسيعه .... ابن المغير ه بن عبد القدين عمر بن مخزوم ، ان كى دالده اساء بنت مخرب بن جندل بن ابير بن بشنى بن دارم بني تيم بيس سے تيس ، ابوجهل كا خيا في جمانًى يتھے۔

یز بدین رو مان سے مروی ہے کے عیاش بن الی رہیجہ رسول النسطینی کے دار الا رقم میں داخل ہونے اور اس میں دعوت دیئے سے پہلے اسلام لائے ،

محمہ بن اسی نی وجمہ بن عمرونے کہا کہ عیاش بن انی رہید ہجرت ٹانید میں حبشہ کو سکتے اہمراہ ان کی بیومی اساء بنت سلمہ بن مخر بہ بن جندل بن ابیر بن بشل بن دارم بھی تھیں ان سے ملک حبشہ بی میں عبداللہ بن عیاش پیدا ہوئے موسی بن عقبہ اورا یومعشر نے اپنی کمایوں میں ملک حبشہ کی طرف دوانہ ہونے والوں میں ان کا ذکر نہیں کیا۔

سلمیه بن بیشام ۱۰۰۰۰۰ بن المغیر دبن عبدالقد بن عمر بن مخزوم انکی والده ضیاعه بنت عامرا بن قرط بن سلمه بن قشیر بن کعب بن ربید خصین بسلمه مکه میں قدیم الاسلام تنفے، بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر .......ملک عبشه کی طرف انجرت کی موکٰ بن عقبه وا بزمعشر نے بھی ......ان کا ذکر نبیل کیا۔

محمہ بن اسی تی ومحمہ بن عمر نے کہا کہ سلمہ بن ہشام ملک حیشہ ہے مکہ واپس اسکے ابوجہل نے قید کیا ، یا را اور مجھوکا پیا سار کھاتو رسول اللّٰہ ﷺ نے ان کے لئے وعافر مائی۔

ابی ہریرہ ہے مروی ہے کہ بن الی ربیعہ ولیا تھے۔ بعد و عاکرتے ہے کہ اے اللہ سلمہ بن ہش م بن الی ربیعہ ولیدا دران کمز درمسلمانوں کونجات دے جونہ کی حافت رکھتے ہیں اور نظام سے نیخنے کا راستہ پاتے ہیں۔
ابی ہریرہ سے مروی ہے کہ جب بن آلیف نے اپنا سرنماز فجر کی رکھت سے اٹھایہ تو فر مایا اے اللہ ولید بن اولید ہسمہ بن ہشام عمیاش بن الی ربیعہ اور مکہ کے کمز ورلوگوں کونجات دے اے القہ مضریرہ بن گرونت سخت کراہ اللہ

ان کی قط سانی کو بوسف کی قط سالی جیسی بناوے۔

داؤد بن الحصین ہے مروی ہمیکہ رسول الشفائی نے نماز میں دعافر مائی کداے اللہ عیاش بن الی زبید ولید بن الوہیدا درسلمہ بن ہشام اور مکہ کے کمزورلوگوں کو کفار کے ظلم سے نجات دے بحضل ہمیان ، رعل ، ذکوان اور عصیہ پرایند بعنت کرے کدانتداوراس کے رسول کی نافر مائی کی ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ اسلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ کے لئے جو مکہ میں قید تھے دعا فر ، تے ستھ ، دونوں مہا جرین کہ سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ کے لئے جو مکہ میں قید تھے دوالا فر ، تے ستھ ، دونوں مہا جرین کے ساتھ بدر میں آئے ، قوم نے ان پر تھے ، شرکین کے ساتھ بدر میں آئے ، اور گرفتار ہوئے انھوں نے فدید دیا اسلام لائے اور کہ دائیں آگئے ، قوم نے ان پر تھلہ کیا اور عمیاش بن ربیعہ اور سلمہ بن ہشام کے ساتھ دعا میں شرکیہ کیا ، سلمہ بن سلمہ بن ہشام نے کے ساتھ دعا میں شرکیہ کیا ، سلمہ بن ہشام نے گئے اور رسول التعلق سے مدید میں یابوں ہوئے ریم خودہ خدت کے بعد ہوا ای والدہ ضیاعہ نے اشعار ذیل کے۔

اللهم رب الكعبه المسلم اظهر على كل عدو سلمه الهم دب الكعبة المسلم اللهم وغالب كر التدكعب المدكوع البراء التدكيب المدكوع البراء التدكيب المدكوع البراء التدكيب المدكوع الم

لديد أن في الأمور المبهمة كف بها يعطى وكف منعمه

مشکل کاموں میں ان کے دوہ اتھ ہوجا کیں کہ ایک ہاتھ سے دہ عطاکریں اور ایک ہاتھ احسان کرنے والا ہو۔ رسول الٹنگلیسے کی وفات تک آپ ہی کے ہمراہ رہے جس وفت ابو بکڑنے جہادروم کیلے لشکر روانہ کئے تو مسلمانوں کے ساتھ شام گئے ،مرخ المصفر واقع محرم سماجے میں شہید ہوئے یہ واقعہ عمرٌ بن الخطاب کی خلافت کے شروع میں ہوا۔

ولید بن الولید بن المفیر من المفیر من ابن عبدالله بن عربن خزوم اکی والد وامیمه بنت الولید بن شی بن الی حرمله بن عتر کی بن جریر بن شق بن صعب قبیله کلید بن سخص ایرا ہیم بن جعفر نے اپنے والد سے روایت کی که ولید بن الولید اپنی توم بی کے دین پر دہان کے ساتھ بدر گئے اس روز گرفآر ہوئے ابن جش نے ان کو پکڑا۔ کہا جا تا ہے کہ سلیط بن قیس الماذنی نے گرفآر کیا جوانصار میں سے تھے۔

فدیے کے بارے میں ان دونوں بھائی خالد وہشام فرز کدان ولیدائن المغیر وآئے عبداللہ بن بخش نے اتکار کیا تا فتنکہ وہ چار ہزار درم نہ دیں خالد نے ارادہ کیا کہ وہ اس کو پورا نہ کرے تو ہشام نے خالد سے کہا کہ ولید تعماری ماں کا بیٹائیس ، (بعن تمحارا علاقی بھائی ہے اس لئے بہلوتن یہ ہو) واللہ اگر عبداللہ بغیراتنی اتنی آم کے ران کے رہا کہ بنے ہو) واللہ اگر عبداللہ بغیراتنی اتنی آم کے ران کے رہا کہ بنے ہے اور کارکردیں تو ضرور مہیا کرونگا۔

کہاجا تا ہے کہ بی تعلیقے نے ولید بن آلمغیر ہ کے اسلحہ کے بغیر جوا یک کشادہ زوہ کمواراورخور مشتمل تھا ،فدیہ لینے ہے اٹکار کیا اسے سودینار کا قرار دیا گیا دونوں راضی ہو گئے اور قم ادا کر دی دلیدر ہا ہوکرا پنے بھا ئیوں کے ساتھ ذوالحدیفہ پہنچے یہاں ہے چھوٹ کر جی تعلیقے کے پاس آئے ادر مسلمان ہوئے۔

ہمارے ہاتھ سے نکلوادیں انھوں نے کہا کہ میں ایسانہ تھا کہ تا وقتیکہ اپنی قوم کیلر ف فدیدندادا کردیتا اسلام لے آ قریش کہتے کہ انھوں نے صرف فدیے سے بچنے کے لئے محققات کا اتباع کیا ہے۔

وہ انھیں مکہ لے کے گئے۔ ولید بالکل بے وقوف تنے دن دوتوں نے انھیں مکہ بیں نبی مخزوم کی ایک جماعت کے ساتھ قید کرویا جو پہلے اسلام لائے تنے ان بی عماش بن الی رہید اور سلمہ بن ہشام مہاجرین حبشہ تنے رسول النّعظیٰ نے بدر سے پہلے ان کے لئے دعا فرمائی اور بدر کے بعد ان کے ساتھ ولید بن الولید کو بھی دعا میں شرکے فرمایا۔ آنخضرت نے ان تینوں کے لئے تین سال تک دعا فرمائی۔

ولید نے الولید بیڑ ہوں ۔ پکر مدینہ آگے ان ہے رسول الشقائی نے عیاش بن ابی ربیدا ورسلمہ بن ہشام کور یافت کیا انھوں نے کہا کہ بٹ ان دونوں کو تکی اور تی بٹی چھوڑا ہے وہ اس طرح پاید نجیر ہیں کہ ایک پاؤل اپنا مائی کے پائی اور وجوا سلام لے آیا اور ای الشقائی نے ساتھ کے پائی اور اسلمہ کو الشقائی ہے کہ اور اسلمہ کو پائی ہوئی کے پائی ہوئی کی کوشش کرنا فجر دینا کہ تم رسول الشقائی کے قاصد ہو آخضرت نے تھم دیا ہے کہ مدے رہانہ ہو جاؤر ولید نے کہا کہ بٹل نے بھی کیا۔ دونوں روا نہ ہوگئے ، بٹی بھی ان کے ساتھ جلا اور ان کوفتے اور جبتی کے فوف ہے بھی اور گئی ہی ان کے ساتھ جلا اور ان کوفتے اور جبتی کے فوف ہے بھی ویا تھا یہائی کہ جم مدید کے سنگ دین ہو گئی نیا کہ بھی جائی ہی بن ابی رہید اور سلمہ بن ہشام کے پائی گئی اور وہ ان کے پائی روا نہ ہو گئے قریش کو معلوم ہوا تو خالد بن الولید اپنی تو م کے جبدا ورسلمہ بن ہشام کے پائی گئی وہ وہ ان کے پائی دوانہ ہو گئے قریش کو معلوم ہوا تو خالد بن الولید اپنی تو م کے جبدا ورسلمہ بھی کہ مواجو کی کار والے تھا کہا گئی نشا ملانہ کوئی فیر بیش کو معلوم ہوا تو خالد بن الولید اپنی تو م کے چھوا کیا گئی در کوئی نشا ملانہ کوئی فیر بیش کو معلوم ہوا تو خالد بن الولید اپنی تو م کے چھوا کیا گئی در کوئی نشا ملانہ کوئی فیر بیش کو معلوم ہوا تو خالد بن الولید اپنی تو م کے چھوا کیا گئی در کوئی نشا ملانہ کوئی فیر بیش کو معلوم ہوا تو خالد بن الولید اپنی تھوں کے ہمرا وروانہ ہوا سے پر روانہ ہوئے جس پر آپ میں یہ خیرت کے وقت روانہ ہوئے تھے۔

ابراتیم بن جعفر نے اپنے والد ہے روایت کی کہ سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی رہید اور ولید بن الولید مہا جر کے رسول اللہ تعلقہ کے پاس روانہ ہو ہے قریش کے چندلوگوں نے اضیں تلاش کیا کہ واپس لا کمیں مگران پر قاور نہ ہوئے جب بہلوگ ساحل حرو تک میٹیج تو ولید بن الولید کی انگل کٹ می اور خون نکل آیا انھوں نے بہشعر کہا:

> هل انت الاصبع دمیت و فی سبیل الله مالقیت توایک انگی بی ہے جوخون آلود ہوگئ، تھے جو تکلیف کی ووائشد کی راو می ہے۔ ول کی حرکت بند ہوگئی مدینہ میں مرکئے توام سلمہ بشت الی امیدان پرروکس اور یہ اشعار کے:

> > یا عین فا بکی للولید بن الولید بن المغیره استفیره است میری آنگی و دلید بن الولید بن الولید بن الولید استفیره کان الولید بن الولید فتی العیشره

وليد بن الوليد الوليد خائد ان كاجوان تعار رسول التعاليقية في فرمايا ، ال سلم ، ال طرح شاكو ، بلكديد كبو: "و جأت مسكوت المعوت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد" (موت كي تي آئي ميدود بي سية كريز كرتا ب) ام سلمہ بنت ابی امید سے مروی ہے کہ جس وقت بن الولید کی وفات ہوئی تو میں اتنا پر بیٹان ہوئی کہ کی میت پر اتنا پر بیٹان نہ ہوئی کہ کہ است پر اتنا پر بیٹان نہ ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ ان پر ایبارونا رؤ تگی جس کا اوی وفزرج تذکر ہ کر بیں ہے، وہ مسافر سے بغریب الوطنی میں وفات یائی رسول الفقائلة سے اجازت جائی آنخضرت نے اجازت مرحمت فرمائی میں نے کھانا تیار کیا اور مورتوں کو جمع کیا ان کے رونے میں بیمضمون فلا ہر ہوا:

يا عين فابكى للوليد بن الوليد بن المغيرة مشل الوليد بن الوليد ابي الوليد كفي . ه

(اے میری آنکودلید بن الولید بن المغیر ہے لئے رو۔ولیدا بن الولید الوالولید جیسا شخص ماندان کوکافی تھا) رسول النسان نے سنا تو فرمایا ہم نے ولید کو بالکل رحمت می بنادیا۔

محر بن عمر نے کہا کہ ولید کے حال میں ایک وجہ بھی ہے جوروایت کی گئی ہے مگر جو وجہ ہم نے مسلے ذکر کی وہ اس سے زیادہ ثابت ہے لوگوں نے بیان کیا کہ ولید بن الولیداور ابوجندل بن سہیل بن عمر و مکہ میں قید ہے جھرروانہ ہو گئے اور انی بصیر کے یاس آئے جو قافلہ قریش کے راستے برساحل پر متے دونوں انھیں کے ساتھ مقیم ہوگئے۔

قریش نے رسول الله الله کا اور الوجندل کی قرابت کے دیسلے سے درخواست کی کہ آپ نے ابو بھیراوران کے ساتھیوں کو (مدید میں) کیوں نہ داخل کرلیا کول کہ ہمیں ان لوگوں کی کوئی حاجت نہیں رسول الله میں این کو بھیراوران کے ساتھیوں کو اوران کے ساتھی آجا کیں۔

فرمان ایسے وقت آیا کہ وہ انقال کرد ہے تھے اسے پڑھنے گئے۔ ان کے ہاتھ بی بی تھا کہ وفات ہوگئی، ساتھیوں نے اس جگہ ڈن کر دیا ان پر تماز پڑھی اور قبرستان سجد بنادی یہ قافلہ جس بیس سر آ دمی تھے اور ان بیں ولید بن الولید بن المغیر و بھی تھے مدینہ کوروانہ ہو کیا جب ولید ظہر الحروش تھے تو بھسل سے اور اکی انگی کٹ گی انھوں نے اسے یا ندھ دیا اور پیشعر کہنے گئے:

> ھل انت الاصبع دمیت وفی سبیل الله مالقیت توایک انگی بی ہے جوخون آلود ہوگئ، مجتے جوتکلیف کی وواللہ کی راوش ہے۔

مدینه میں داخل ہوئے اور وہیں انتقال کیا ، اکی بقیداولا دھی جن میں ابوب بن سلمہ بن عبداللہ بن الولید شے ، ولید بن الولید نے اپنے ہیئے کا نام بھی دلبدر کھا تھا۔رسول النھائے نے قرمایا کہتم لوگوں نے ولید کو بالکل رحمت نی بنالیا ہے ، جب انھوں نے عبداللہ نام رکھا۔

محرین عمر نے کہا کہ حدیث اول ہمارے نزدیک اس شخص کوتول سے زیادہ ثابت ہے جس نے کہا کہ ولید الی بصیر کے ساتھ ہتے۔

م استم من الی حد لیفید این المغیر و بن عبدالله بن عمرین مخزوم ، انگی والده ام حذیف بنت اسد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم من می و الده ام حذیف بنت اسد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم من الله بند و محتر بن عمر الله منظم من الله منظم من الله منظم من الله من الله الله من ا

طبقات ابن سعد حصه چبارم خزدیک ملک حبشه کی طرف ہجرت کی تھی۔ وفات کے وقت اکلی بقیداولا دنے تھی۔

بها رين سفيان ····· ابن عبدالاسد بن بلال بن عبدالله بن عمر بن مخز وم ، انكى والده بنت عبد بن ابي قيس بن عبدوو بن رضى الله عنه في يوم خندق من قبل كيا تفا

ہبار بن سفیان مکہ میں قدیم الاسلام تصسب کی راویت میں ہجرت ثانیہ میں شریک تھے، جنگ اجنادین ۔ میں شام میں شہید ہوئے۔

عبد التدين سفيان .... ابن عبدالسدين بلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ان كي والده بنت عبد بن الي قيس ین عبدوو بن نضر بن ما لک بن عسل بن عامر بن موی تھیں۔

كمه مين قديم الاسلام تنصب كي روايت مين ججرت ثانيه بين شريك يتضحرٌ بن الخطاب كي خلافت مين جنگ رموك مين شهيد موے ..

حلفائے بی مخزوم اوران کے موالی:۔

با سر بن ما لک بن ما لک بن ما لک سساین کتانه بن قیس بن الحصین بن الوذیم بن تعلیه بن عوف بن حارشا بن ع مر بن الا کبر بن یام بن عنس ، وه زید بن ما لک بن اودین یشجب بن عریب بن دید بن کهلان بن سبابن یشجب بن یعر ب بن قحطان تھے قحطان تک اہل یمن کی مختلف جماعتیں ملتی ہیں ، بنوما لک بن اور ند حج میں سے تھے۔

یا سربن عامراوران کے بھائی حارث اور مالک اپنے ایک بھائی کی تلاش میں یمن سے مکہ آئے ،حارث و ، لک یمن واپس چلے گئے باسر مکہ ہی میں رہ گئے انھول نے ابوحذیفہ بن انمغیر ، بن عبدا متدا بن عمر بن مخزوم سے معامده صف كربيا \_ابوحد يفدف ان سائى باندى كانكاح كرديا \_جس كانام سميد بنت خياط تعاران ساعمار پيدا مو ئے۔جن کوابوحڈ ایفہ نے آ زاد کر دیا۔

یا سر عمار ابوحذ یف کی و فات تک برابرانحیں کے ساتھ رہے ، اسلام ظاہر ہوا تو یا سروسیمہ وعمی راوران کے بی تی عبدامتد بن یاسرمسلمان ہوئے یاسر کے ایک بیٹے اور تھے جو ممار وعبدائندے بڑے تھے نام حریث تھا انھیں زمانہ ج ہبیت میں بنوالد لیل نے قبل کر دیا۔ یاس جب اسلام لائے تو آخیس بی مخز وم نے گرفتار کر سے اور عذاب دینے لکھے تا كرائية دين سے بلث جا ميں۔

عنى ن بن عفان ہے مروى ہے كہ ميں اور رسول التعليق اس طرت آئے كه آپ ميرا باتھ پكڑے ہوئے تھے ہم وگ بھیا ہیں تمبل رہے ہتھ کہ تمار کے والد ، تماراوران کی والد ہ کے پاس آئے ان لوگوں پر عذاب کیا جار ہاتھ بنر ، یا اے " ساتمار صبر کروتم لوگول کے وعدے کی جگہ جنت ہے ۔ اے اللہ آن یاسر کی مغنمت فرہ اور و نے (مغفرت) کردی۔

بوسٹ المئی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ واللہ علی اور تمار کے والد اور انگی والدہ کے یاس کر رے ان یہ بھی ، میں عذاب کیا جار ہاتھا۔فر مایا اے آل تمارہ ہر کروتم لوگوں کے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ تحکم بن کیسانب نی مخزوم کے موالی تفتی کم اس قاقل قریش میں تقے جس کوعیداللہ جش نے کنلہ میں پاکر گرفتار کیا تھا۔ مقداو بن عمرو ہے ہے کہ کم بن کیسان کو بٹل نے گرفتار کیا امیر نے گردن مار نے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا کہ افضیں چھوڑ دو ہم افھیں رمول اللہ بھی ہے پاس لائیں گے۔ رمول اللہ بھی اسلام کی دعوت دینے گئے آپ نے بہت طول دیا تو عمر نے کہا کہ یارسول اللہ کب تک آپ اس سے کلام فرما کیں گے بیتو ابدتک بھی اسلام نہ لائے گا جا زت دیجے کہ بیس اسکام گردن ماردوں اور میدا ہے ٹھکانے ہاویہ بیس آ جائے نی تو بعد کا مرف اسلام نہ لائے اللہ کے آپ اور بیس کے اللہ کے کا جا تھا کہ کا خات اللہ کہ کا اور میدا ہے ٹھکانے ہاویہ بیس آ جائے کی تو بعد کے کہ اللہ کے کہا اسلام نے اللہ کا اور بیدا ہے ٹھکانے ہاویہ بیس آ جائے کی تو بعد کے کہا کہ اسلام نے اللہ کا دور اور میدا ہے ٹھکانے ہاویہ بیس آ جائے کی تو بعد کا دور اور میدا ہے ٹھکانے ہاویہ بیس آ جائے کی تو بعد کے کہا ہما اسلام نے آئے۔

عمرٌ نے کہا کہ بن نے سوائے اس کے پچھنہ دیکھا کہ وہ اسلام لے آئے ، جھے اسکلے پچھلے واقعات نے (اس مشورے پر) مجبور کیا تھا ، بیس نے کہا تجھائے کے سامنے وہ امر کیونکر پیش کر وجن کو آنخضرت مجھ سے زیادہ جانتے ہیں پچر بیس کہتا تھا کہ اس سے صرف اللہ اور اس کے رسول کی خیرخواہی مقدمود ہے بہر حال وہ اسلام لائے ، ان کا اسلام بہت امچھا تھا انھوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہیر معمود میں اس حالت میں شہید ہوئے کہ رسول اللہ واللہ ان سے رامنی تھے۔ اور وہ جنت میں واضل ہو گئے۔

زہری ہے مردی ہے کہ تھم نے کہا کہ اسلام کیا ہے ،فر مایا اسلام بیہ ہے کہ صرف اس انتدی پرستش کروجو تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور گوائی وو کہ محمد اللہ کے بندے ادراس کے رسول ہیں انصوں نے کہا کہ میں اسلام لایا ۔ نہی تابیقی اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ آگر میں ان کے بارے میں ابھی تم لوگوں کا کہنا مان لیتا اور قتل کردیتا تو وہ ووز خ میں چلے جاتے۔

# بنی عدی بن کعب:

العيم النحام بن عبد الله بن اسبد .... ابن عبد وف بن عبيد بن عويج بن عدى بن كعب الى والدوبنت الى حرب بن صداد بن عبد الله عبد الله والدوبنت الى حقيل -

تعیم کی اولا دیس ابراہیم بینے انکی والد ہ زینب بنت حظلہ ابن قسامہ بن قیس بن بعید بن طریف بن مالک بن جدعان بن ڈبل بن رومان کے قبیلہ طے ہے تھیں۔

امتہ بنت تعیم جن کے بیہال نعمان بن عدی بن فضلہ سے اولا د بو کی تھی ، جو بنی عدی بن کعب میں سے تھے امتد کی والدہ عا تکہ بنت مڈیفے بن غانم تعیس۔

ا بی بکر بن عبداللہ بن انی جبم العددی سے مروی ہے کہ قیم بن عبداللہ دی آ دمیوں کے بعد اسلام لائے ، اپنا اسمام چھیاتے تھے ان کا نام انتحام (کھنکھار نے والا) صرف اس لئے رکھا گیا کہ رسوں النمافیقے نے فر مایا میں جنت میں کیا تو تعیم کی تحمہ (کھنکھارنے کی آ داز) سی اس سے النحام شہور ہو گئے۔

تعیم کے ی میں رہے تو م بوجان کے شرف کے ہروقت کھیرے دہتے تھی جب مسلمانوں نے مدینہ کیطر ف بجرت کی تو انھوں نے بھی بجرت کا ارادہ کیا ، تو م ان سے لیٹ گئی اور کہا کہتم جودین جا ہوا ختیا رکرو گر بھارے ہی پاس رہو، وہ مکہ ہی میں رہے یہاننگ کر لاچے ہوا تب وہ مہا جر ہوکر مدینہ آئے ہمراہ ان کے خاندان کے جائیس آ دمی بھی تھے بحات اسلام رسول النُّولِيُّ كے ياس آئے آنخضرت نے ان سے معالقہ كيا اور أنفيس بوسد يا۔

ہٹیام بن عمروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہتیم بن عبداللہ النجام بن عدی بن کعب کے فقراء کوایک ایک مہینے کی خوراک دے دیتے تھے۔

معمر بن عبد الله .... این نصله بن توف بن توت الاسلام بنے اسب کی روایت میں بجرت انہ میں ملک حبشہ جید گئے ۔ اس کے بعد می مک اور وہیں قیام کیا مدینہ کی بجرت میں دیر کی الوگ کہتے ہے کہ بی المائیة سے حب میں قد مبور ہوئے ان کے اور فراش بن امید الله کی اجرت میں اختلاف ہے معمر وہی شخص ہیں جو ججہ الدواع میں نبی الفیلی کے سر میں کنگھی کرتے تھے انھوں نے رسول الله الله الله الله الله کا ہے حدیث بھی روایت کی ہے۔

معمرین عبداللہ نصلہ ہے مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ کوفر ماتے سنا کہ سوائے گنا ہگار نے کوئی احتکار نہیں کرتا (احتکاریہ ہے کہ قبط سالی کے زمانے میں لوگوں کے غلبے کی شخت ضردرت ہواور کوئی فخص مزید گرانی کے انتظار میں اے فروخت نہ کرے اور لوگوں کو بھو کا مرنے دے )

محربن یکی بن حیان ہے مروی ہے کہ مرقضا میں جس نے رسول اللہ کا سرمونڈ او ومعمر بن عبداللد العددي تھے۔

عدى بن مصله بن معد بن مهم تقيير عدى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عوج بن عدى بن كعب ، اكل والدو بنت مسعود بن حذافه بن سعد بن مهم تقييل عدى بن نصله كى اولا دميل نعمان ونعيم وآمنه تقييل ، الكى وامد و بنت نعجمه بن خوييد بن اميه بن المهمور بن حيان بن عنم بن طبح خزاعه ميل سيخيل -

عدی بن نصلہ مکہ میں فتہ بھے الاسلام ہتے، سب کی روایت میں ملک حبشہ کیطر ف ہجرت کی تھی اور وہیں حبشہ میں انکی و فات ہوئی و ومہا ہزین میں پہلے تخص ہی جن کی و فات ہوئی اور اسلام میں پہلے تخص ہیں جنگی میراث لی مگی ان کے مبٹے نعمان بن عدی دارث ہوئے عمرٌ بن الخطاب نے نعمان کو میسان کا عامل بنایا تھا۔ شعر بھی کہتے ہتے۔ کلام یہ ہے:

الاهل انى النحنساء ان هليلها ميسان يسقى فى زجاج و حنتم آگاه بوكيا يرخبر الخنسارك پاس آلى كراس كي و ميسان بس شخت اور سبر پيالول بس پايا جا اباذا شنت خنتنى دها قبن قربة ورقامة تبحشو على كل منسم جب بي بايول آو بحص گاؤل كرم الناسات بي اور برموقع پرتا بين والى بنجو كال كرك

فان كنت فد مانى فبالاكبر اسقنى ولا تسقنى بالاصفر المتثلم اگرتوم راساتى توبۇك پياكيش تحص پلاداور مجھ كناره أوئى بوئے جيوئے بياكيش نه پلاد لعل امير المومنين ليسوه تناد مناقى الجوسق المتهدم مبوت میں المونین کونا گوار ہوتھوڑ ہے تھوڑ ہے گرنے والے کل میں ہمارا یا ہم (شراب خواری کے لئے ) ہم نشین ہونا۔

یں برب خالد بن افی بکرین عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ بیس نے سالم بن عبد اللہ کویہ اللہ عالم بن عبد اللہ کو اللہ علام معلوم ہوا تو فر مایا ہاں واللہ جھے نا کوار ہے جو محض ان سے ملے خبر کر د ہے کہ بیس معزول کردیا ہے۔ د سے کہ بیس نے انھیں معزول کردیا ہے۔

رسے بدین سببہ میں روپ بردیہ ہے۔ توم کا ایک فخف ان کے باس آیا اور معزولی کی خیر دی تو وہ عمر کے پاس آئے اور کہا کہ واللہ میں نے جو یکھ (اینے اشعار میں کہا) اس میں سے پیچونہیں کیا ، میں ایک شاعر ہوں ایک مضمون میں یکھ خوبی پائی تو شعر کہد دیا عمر نے کہا واللہ جب تک میں زند و ہوں تم میرے کسی عمل کے عال نہیں ہو تھے ،تم نے جو کہد دیا وہ کہد دیا

عروة بن الى اثنا شهر ابن عبدالعزنى بن حرنان بن عوف عبید بن عوتی بن عدی ابن کعب مغمد بن عمر کی روق بن الى الله ا روایت میں بھی عروہ بن الی اثاثہ ہے انکی والدہ تا بغہ بنت فزیمہ تھیں جوغزہ میں ہے تھیں ان کے اخیانی بھائی عمرو بن العاص بن واکل السہمی شھے۔

عروہ مکہ میں قدیم الاسلام تھے، روایت محمد بن عقبہ والی معشر ومحمد بن عمر، انھوں نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی ۔محمد بن اسحاتی نے ان کا ذکر مہاجرین حبشہ کے ساتھ نبیس کیا۔

مستعود بن سو بدر ۱۰۰۰۰۰ کی والده عائک بنت عبدالله بن الله بن عوف تمی ، قدیم الاسلام تصموته می جمادی الا ولی ۸ چ مین شهید بهوئے۔

عبداللدين سراق. .... ابن المعتمر بن انس بن اذات بن رياح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب بن لوى والده بنت عبدالله بن عمير ابن اسيب بن حذافه بن جع تفيل ..

عبداللہ بن الی بکر بن مجر بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مراقہ اپنے بھائی عمر کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور دونوں رفاعہ بن عبدالمنذ رکے پاس اتر ہے۔

مرف مجر بن اسحاق نے کہا کہ عبداللہ بن سراقہ آئے بھائی عمرہ بن سراقہ کے بمراہ بدر میں موجود تھے موئی بن عقبہ دابومعشر محمر بن عمر دعبداللہ بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن سراقہ بدر میں حاضر نہ تھے البتۃ احدو خند تی اور تمام مشاہد میں رسول التعاقیقے کے ہمر کا ب رہے ہمر بن اسحاق نے کہا کہ عبداللہ بن سراقہ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہان کی لقادہ دبتھی

عمیر الله بن عمر بن الخطاب سسه این نسیل بن عبدالعزی بن رباح بن عبدالله بن قرط بن رزاح ابن عدی بن کعب بن لوی بن عالب بن فهرانکی والده زینب بنت مظعون بن صبیب بن و به بن حذافه بن جمع بن عمر و عدی بن کعب بن حذافه بن جمع بن عمر و بن مصیص تقیس را پنج والد کر ساتھ مسلمان ہوئے اس زمانے میں بالغ نہ تنصے والد کے ساتھ مدینہ کی مطرف جمرت کی ، کیفیت ابوعبدالرح ن تھی۔

عبدالله بن عمرٌ کے بارہ بیٹے اور جار بیٹریال تھیں۔

ابو بکر ،ابوعبیده ، واقد ،عبدالقد ،عمر حفصه وسوده ،ان سب کی والد ه صفیه بینت افی عبید بن مسعود بن عمر و بن عمیسر بن عوف بن عقده ابن غیر ۵ بن عوف بن کسی تھیں کسی ثقیف تھے۔

عبدالرحمن ،اٹھیں سے انگی کنیت تھی ،والعہ ہام علقمہ بن تاقش بن وہب بن تعلبہ بن وا کنہ بن عمر ہ بن شیبان ابن محارب بن فہرتھیں ۔

سالم، عبيدالله، جمزه ، أنكي والده ام ولد تقيس \_

ابوسلمه وقلابيان دونوں كى والد دېھى ام ولەخىيں\_

کہا جاتا ہے کہ زید بن عبداللّٰہ کی والدہ سہلہ بنت ما لک بن الشّخاج تھیں ، بن جشم بن صبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب میں ہے تھیں۔

ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ یوم بدر میں جب میں تیرہ برس کا تفارسول انڈیائیے کے سرمنے ہیں کیا گیا۔
آپ نے جھے والیس کر دیا۔ غزوہ احد میں جب میں چودہ برس کا تفا آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے مجھے والیس کر دیا۔ غزوہ میں پندرہ برس کا تفا آپ نے قبول کرلیا۔ یزید بن بارون نے کہا کہ مناسب یہ ہے کہ وہ خندتی میں پندرہ برس کا تفا آپ نے قبول کرلیا۔ یزید بن بارون نے کہا کہ مناسب یہ ہے کہ وہ خندتی میں سولہ برس کے ہول گیا تا جدوخندتی کے درمیان بدرصغری ہوا تھے۔

ابن عمر سے مروی ہیکہ یوم احدیث مجھے رسول التعقیق کے سامنے چیش کیا گیا تو میں چودہ برس کا تھا آپ نے مجھے اج زت نہیں دی۔ جب یوم خندق ہوا تو مجھے پیش کیا گیا اس وقت میں پندرہ برس کا تھا آپ نے مجھے احازت دیدی۔

تا فع نے کہا کہ بمربن عبدالعزیز کے پاس آیا جواس زمانے ہیں خلیفہ نتھے، ہیں نے ان سے میرحدیث بیان کی تو انھوں نے کہاصغیر وکبیر کے دومیان یمی حد ہے ممال کوفر مان لکھا کہ پندرہ برس والے کا عطاء مقرر کریں اور اس عمر سے کم والے کوعیال میں شامل کریں۔

ابن عمر سے مروی ہیکہ یوم احدیث مجھے نی ایک کے سامنے پیش کیا گیا تو بیس چودہ برس کا تھ سپ نے مجھے اجازت دیدی۔ مجھے اج زت نہیں دی یوم خندت میں آپ کے سامنے پیش ہوا تو پندرہ برس کا تھا۔ آپ نے مجھے اجازت دیدی۔

ق سم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر سے کہا کہ کون لوگ بوانھوں نے کہا کہ تم لوگ کیا کہتے ہو۔اس نے کہا کہ ہم بیہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سبط ہو، تم لوگ وسط ہو، انھوں نے کہ، سبحان القد سبط تو صرف بی امرائیل کے اوسط ہیں اور جوکوئی اس کے سوا کچھ کہے تو وہ جھوٹا اور گنہ کارہے۔

عاصم الرحول نے میں بیان کرنے والے ہے روایت کی کہ جب کوئی عمر کود کیتا تھا تو ان میں اتباع نمی میں اللہ ہے۔ کے آٹاریا تا تھا۔

ابی جعفر محمہ بن علی مروی ہے کہ کوئی شخص عبداللہ بن عمر سے زیادہ احتیاط کرنے والہ نہ تھا کہ جب نبی ایک ایک ہے سے کچھ سنتے تو نداس میں زیادہ کرتے نداس میں کم کرتے نہ ریکرتے نہ وہ کرتے ۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدہے روایت کی کہ ابن عمرے کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو انھوں نے کہا کہ مجھے اس کاعلم نہیں۔ جب اس مخص نے پشت پھیری تو خود بخو د کہا کہ ابن عمرے وہ ہات پوچھی گئی جس کا انھیں علم نہ تھ انھوں نے کہدویا کہ مجھےاس کاعلم نہیں۔ابراہیم ہے مروی ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ قریش کے نوجوانوں میں و نیامیں سب سے زیادہ اپنے نفس پر قابور کھنے والے ابن عمر تنھے۔

محمدے مروی ہیکدا ہن عمر کہا کرتے تھے کہ میں اپنے اسی ب سے سی امر پراس طرح ملا کہ اس خوف سے انکی می لفت کرتے ڈرتا تھا کہ ان کے ساتھ شامل نہ ہوں گے۔

محمر مروی بہیکہ ایک شخص نے کہا کدا ہے اللہ تو جب تک عبداللہ بن عمر کوزندہ رکھے اس طرح زندہ رکھ کہ ہیں انکی پیروی کرتا رہوں کیونکہ ہیں امراول پران سے زیادہ عالم سی کوئیں جانتا محمد سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ ہم ہیں سے کوئی ایس شخص نہیں ہے جس کو فتنے نے نہ پایا ہوالیتہ اگر ہیں جا ہوں تو بیضر در کہرسکتا ہوں کہ موائے ابن عمر کے الشعبی سے مروی ہے کہ میں ایک سال تک ابن عمر کے ساتھ ربا مگر انحیں رسول اللہ میں ہے کوئی بیان کرتے نہیں سنا۔

ابن عمر ہے مروی ہے کہ اے لوگوں جی ہے دور رہو، ہیں ایک ، ایسے حضرت کے ساتحہ تھا جو مجھ ہے زیادہ علم والے تنے اگر ہیں یہ جانتا کہتم اوگوں ہیں اتناز ندہ رہوں گا کہتم لوگ مجھ ہے طلب کرو گے تو تمھارے لئے سیکھ لیتا۔ عائشہ ہے مروی ہے کہ نبی تھیا تھا جیسا کہ ابن عمر لیتا۔ عائشہ ہے مروی ہے کہ من زل ہیں آ ب ہے آٹار کا کوئی شخص ایسا اتباع نبیس کرتا تھا جیسا کہ ابن عمر کرتے تھے ۔ سعید بن المسیب ہے مروی ہے کہ اولا دعمر میں سب سے زیاد وعمر کے مشابہ عبد اللّہ تھے اور اولا دعم داللّہ علیہ اللّہ اللّٰ اللّٰہ ا

عبدالرحمٰن بن افی کیلی ہے مروی ہے کہ ابن عمر نے ان ہے بیان کیا کہ میں رسول القد وہ کے کسی مریے میں تھا لوگوں نے تر دو کیا ہیں بھی تر دو کرنے والوں ہیں تھا۔ تشو لیش اس بات پر تھی کہ ہم لوگ لشکر ہے بھا کے اور غضب کے سختی ہوئے ہذا اب کیا کرنا چاہئے آخر قرار پایا کہ ہم مدینے میں داخل ہوں گے وہیں رات کور ہیں گے افر اس طرح جا میں گے کہ کوئی ہمیں ندو کھے گا ہم داخل تو سوچا کہ اپنے آپورسول القد سلی القد علیہ وسلم کے سامنے چیش کریں گے کہ کوئی ہمیں ندو کھے گا ہم داخل تو سوچا کہ اپنے آپورسول القد سلی القد علیہ وسلم کے سامنے چیش کریں گے اگر ہمارے لئے تو بہ ہوگی تو تھی جا میں گے۔

یزید بین موجب ہے مروی ہے کہ حتمان نے عبدا مقد بن عمر ہے کہا کہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو

( یعنی قاضی بنو ) انھوں نے کہانہ تو میں دو کے درمیان فیصلہ کرونگااور نہ دو کی امامت کرونگا۔ عثمان نے کہا کہ کیاتم مجھے تاضی بنائے ہوئے ہوں انھوں نے کہانہیں ، مجھے معلوم ہوا ہے قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جوا ہے جہل سے فیصلہ کرے تو وہ دوزخ میں ہے، دومرے وہ جےخوابش نفسانی تھیرے اور اسے جھکا لے وہ بھی دوزخ میں ہے۔ تیسرے وہ تحف جواجتی دوزخ میں ہے۔ تیسرے وہ تحف جواجتیا دکرے اور صواب کو مینچے وہ برابر ہرابرے باسے تو اب سے تماہ ہے۔

عثمان نے کہا کہ تمھارے والد بھی تو تھے کیا کرتے تھے۔ جواب دیا کہ بے شک میرے والد فیصلہ کرتے تھے۔ جواب دیا کہ بے شک میرے والد فیصلہ کرتے تھے لیکن جب انھیں کسی چیز میں وشواری ہوتی تھی تو نہا ہے ہے بو چیتے تھے اور جب نہی اللہ کے دشواری ہوتی تھی تو جہریں جب بی اللہ کے جبریں ساکہ جبریں سے بو چیولوں ، کیا آب نے نہی تابیہ کوفر ماتے نہیں ساکہ جس نے اللہ سے بناوہ تھی اس نے جائے بناوے بناوہ کی عثمان نے کہا بے شک ۔ پھر انھوں نے کہا کہ میں اللہ سے بناوہ تھی اللہ کے میں اللہ سے بناوہ تھی عامل بنائیں ، عثمان نے انکو معاف کر دیا اور کہا کہ اس کو کسے بیان نہ کرنا۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ میں نے رسول النہ الفیقہ کے زمانے ہیں خواب دیکھا کہ گویا میر ہے ہاتھ میں ایک مکٹرا کخواب کا ہے ، اور کنت کے جس مقام کا ارادہ کرتا ہوں وہ مجھے اس طرف اڑا نے جاتا ہے ہیں نے ویکھا کہ دو شخص میر سے پاس آئے جو مجھے دوزخ میں لے جانا جا ہتے ہیں ان دونوں سے ایک فرشتہ ملا اور مجھ ہے کہ کہ مت گھبراؤ پھران دونوں نے مجھے تچھوڑ دیا۔

حفصہ نے بی میں ہے۔ ہے میراخواب بیان کیا تو رسول النہ اللہ نے فرمایا عبداللہ کیسےا جھے آ دمی ہیں۔ کاش دہ رات کی نمی زنہجد پڑھتے ہعبداللّٰدرات کی نماز (تہجر) پڑھا کرتے تھے۔اور بہت پڑھتے تھے۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ وہ دن بلند ہوئے تک رسول النّد علیہ کی مجد میں جینے رہے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے، پیمر بازار جا کے اپنی حوائج بوری کرتے تھے کھر دالوں کے پاس آتے ابتدامسجد سے کرتے پیمردور کعت نماز پڑھتے اورائے گھر میں جاتے تھے۔

مجاہدے مروی ہے کہ ابن عمر جب جوان تھے لوگ ان کی افتد اترک کئے رہے جب بوڑھے ہو گئے تو ان اوگوں نے انکی اقتد اکی۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ مجھ سے امیر الموشین ابوجعفر ؒ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے تمام اتوال میں سے ابن عمر کے تول کو کیونکر افعتیار کر لیا ہے؟ میں نے کہایا امیر الموشین وہ زندہ رہے اور نوگوں کے نزویک انھیں علم و فضل حاصل تھا ،ہم نے اپنے چیش روؤں کو ویکھا کہانھوں نے ان سے حاصل کیا۔ افعن حاصل کیا۔ انھوں نے کہا کہ بھرانھیں کا تول افعنیا رکروا کرچہ وہ نان اور عیاس کے خالف ہو۔

مالم نے اپنے والد ہے روایت کی گہرسول النافیجی نے فرمایا کہ سی شخص کو کسی معاملے میں وصیت کرنا ہوتو اے بین نہیں ہے کہ نین رات تک اس طرح سوئے کہ اس کے پاس اس کی وصیت کا ھی ہوئی نہ ہوا بن عمر نے کہا کہ جب ہے میں نے رسول النافیجی ہے سنا ہے تو میں کسی رات کواس طرح نہ سویا کہ میری وصیت میرے پاس نہ

تافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر کے پاس انتیس ہزار درم لائے گئے اور وہ اپنی مجلس سے نہ اٹھے یا وقتیکہ انھوں نے بانٹ نے دیئے اور اس پر اضافہ نہ کر لا وو برابر دیتے رہے یہاں تک کہ جوان کے پاس ختم ہوگیا۔اتنے یں بعض لوگ آئے جنھیں وہ دیا کرتے تھے انھوں نے ان لوگوں سے قرض لیا جن کو دیا تھا اور ان آنے والوکو دیا۔ کمیمون نے کہا تھیں کہنے والے بخیل کہتے تھے گر رہیجھوٹ ہے، والقدوہ اس چیز میں بخیل نہ تھے جس میں ان کا نفع ہو الی ریحان سے مروی ہے کہ جو تحص ابن عمر کے ہم سفر ہوتا تھا وہ اس سے رفدہ نہ رکھتا (اپنے لئے ) او ان کہنے اور قوم کے لئے (خود) قوبانی خرید نے کی شرط کر لیتے تھے۔

تافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر سفر میں روز وہ بیں رکھتے بتھے اور قریب حضر میں روز و قرک بھی نہیں کرتے ہتھے ہوا ہے ا تھے سوائے اس کے کہ بیمار ہوں یا اس زیائے میں کہ (کوئی مہمان ان کے پاس) آئے کیونکہ وہ تخی آ دمی تھے چاہتے گئے کہ ان کے پاس کھانا کھایا جائے۔ کہا کرتے تھے کہ سفر میں روز ہند کھنا اور اللّٰہ کی رخصت کو اختیار کرتا جھے روز ہدکھنے سے زیاوہ پہند ہے۔ رہے۔

خالد بن الحذاء سے مروی ہے کہ جو تخص ابن عمر کے ہم سفر ہوتا تھا وہ اس سے بیشر ط کر لیتے ہے تم ہمار سے ساتھ نہا م ساتھ نہاست خوار اونٹ کونہ لو گئے نہ ہم سے افران میں جھکڑا کرو گے اور نہ بغیر ہماری اجازت کے روز ہ رکھو گے۔ تافع سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن عمر سفر میں روز ہبیں رکھتے تھے ان کے ساتھ بنی لیٹ کے ایک شخص تھے جوروز ہ رکھتے تتے عبد اللہ اٹھیں منع نہ کرتے تھے بلکہ تھم دیتے تھے کہ اپنی تحری کا خیال رکھیں۔

انی جعفرانقاری سے مروی ہے کہ میں ابن تمر کے ساتھ ہے مہیان کا ٹرید (شور ہاروٹی) کا ایک ہڑا پیالہ تھا جس پران کے بیٹے ،ان کے ساتھی اور ہروہ شخص جو آئے جمع ہوجاتے تھے یہانتک کہ بعض لوگ کھڑ ہے ہوکر کھاتے تھے بمراہ ایک اونٹ تھا جس پر دوتو شددان نبیذ (عرق فر ما) اور پانی مجرے ہوجاتا تھا۔
کھاتے تھے بمراہ ایک اونٹ تھا جس پر دوتو شددان نبیذ (عرق فر ما) اور پانی مجرے ہوجاتا تھا۔
نبیڈ میں (سکھلے ہوئے) ستوکا ایک پیالہ وتا تھا یہائنگ کہ ہر منص خوب شکم سیر ہوجاتا تھا۔

معن سے مروی ہے کہ ابن عمر جب کھانا تیار کرتے تھے اور ان کے پاس کوئی ذی حیثیت آوی کذرتا تھا تو اسٹنیں بلاتے تھے ان کے بیٹے یا بیٹیج اسے بلاتے تھے اور کوئی غریب آدی کزرتا تھا تو وہ اسے بلاتے تھے اور وہ لوگ اسٹنیں بلاتے تھے، ابن عمر کہتے تھے کہتم لوگ اسے بلاتے ہو جواس کی خواہش ٹیس کرتا اور اسے چھوڑ دیتے ہو جواسکی خواہش کرتا ہے۔

مجابدے مروی ہے کہ ابن عمراہے زادراہ کوخوش ذا نقہ کرنا پہند کرتے تھے۔

یکی بن عمر ہے مروی ہے کہ بیں نے تافع ہے ہو چھا کہ کیا ابن عمر کو باریک غلہ ملتا تھا انھوں نے کہا کہ ابن عمر مرغیاں اور چوزے اور حلواء کھاتے تھے جو پھر کی ہانڈی میں ہوتا تھا۔ زید بن اسلم ہے مروی ہے کہ فتنے کے زمانے میں کوئی امیرابیان تھا جو ابن عمر کے چھے نماز پڑھتا...اوراسیٹے مال کی ذکوا ۃ انھیں نہ دیتا۔

سیف المازتی ہے مروی ہے کہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ میں فتنے میں قال نہیں کرونگا اور جو غالب ہوگا اس کے چیجیے نماز پڑھونگا۔

تا نع ہے مردی ہے کہ ابن عمر مکہ میں تجائے کے ساتھ نماز پڑھتے تھے جب نماز میں دیر کرتے تھے تو اس کے ساتھ آنا جھوڑ دیتے تھے اور دہاں ہے رواثہ ہوجاتے تھے۔

حفص بن عاصم سے مردی ہے کہ ابن عمر سے ان اوگوں کی ایک آزاد کر دوبا ندی کا ذکر کیا گیا تو انھوں نے کہا کہ القداس پر رحمت کرے وہ ہم لوگوں کو بیکھا تا کھلا یا کرتی تھی۔ اند بن سیر بن سے مروی ہے کہ ایک شخص ابن عمر کے پاس ایک مقطلی لایا تو انھوں نے بوج پھا بیکیا ہے ،اس نے کہا ، بیدوہ چیز ہے کہ جب آپ کھا نمیں گے اور اس سے آپ ہے چیٹی ہوتو اس میں سے پچھو کھالیں ، کھا نا ہضم ہوجائیگا ،ابن عمر نے کہا کہ میں نے چار مہینے سے کھانے سے اپٹا ہیٹ نہیں مجرا۔

تافع سے مروی ہے کہ ایک مخض این عمر کے پاس جوارش لایا۔ یو چھا بیر کیا ہے ، اس نے کہا یہ کھال بہضم کرتی ہے ،انھوں نے کہاا یک مہینہ ہوتا ہے جس نے کھانے سے پیٹ نہیں بھرا۔ جس اسے کیا کرونگا۔

تا فع ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر کو مال بھیجا جاتا تھا تو وہ اسے قبول کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ نہ میں کسی ہے کچھ مانگتا ہوں اور نہ اسے واپس کرتا ہوں جواللہ نے عطا کیا۔

۔ تافع سے مروی ہے کہ مختارا بن عمر کو مال بھیجے تنے تو وہ اے قبول کر لیتے تنے ادر کہتے تنے کہ میں نہ کس سے کچھ مانگتا ہوں اور نہ اسے واپس کرتا ہوں جواللہ نے مجھے دیا۔

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کے ان سے پوچھا گیا کے عبداللہ بن محرکولوگول کی حکومت کا والی بنایا جائے تو تم کیسا بھتے ہو، اسلم نے کہا کے اندریا با ہر سجد کے درواز سے کا کوئی شخص قصد کرنے والا ایس .... بنیں ہے جوعبداللہ کے والد کے شل کا ان سے زیا وہ قصد کرنے والا ہو ۔ ما لک بن انس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن محر نے فرما یا کہ اگر تمام امت محمد (علیقہ) سوائے دو آ دمیوں کے جھے پر (امر خلافت میں) متنق ہوجائے تو میں ان دو سے بھی کہا گہا کہ بن انس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن محر نے ایک شخص سے کہا کہ اگر ہم لوگول نے قال کیا تو وین اللہ بن انس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر اللہ بن انس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر اللہ کے ایک شخص سے کہا کہ اگر ہم لوگول نے قال کیا تو وین اللہ کے ایک ہوگیا اور فتن شروع ہوگیا۔

حسن سے مروی ہے کہ جب عثمان شہید کردیے گئے تو لوگوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ آپ
لوگوں کے مردار بین ادر مردار کے بینے بیں ، آپ آمادہ بوں تو ہم نوگوں سے بیعت لیں ، انھوں نے کہا کہ داللہ اگر
محصہ ہو سکے گاتو میری وجہ ہے ایک قطرہ خون کا بھی نہ بہایا جائے گالوگوں نے کہا کہ آپ ضرور نشر در نکانا ہوگا در نہ
ہم آپ کو بستر برقم کردیں مجے انھوں نے قول اول ہی کی طرح جواب دیا حسن نے کہا کہ ان لوگوں نے طبع دلائی اور
خوف بھی دلایا۔ ممر کچھ حاصل نہ ہوا۔ یہائنک کے دہ اللہ سے لیے گا

خالد بن ممیرے مروی ہے کہ ابن عمرے کہا گیا کہ اگر آپ لوگوں کی حکومت قائم کریں تو سب آپ ہے راضی ہوں گے ، جواب دیا کہ کیاتم لوگوں نے عنور کیا کہ اگر مشرق میں کوئی شخص مخالفت کرے (تو کیا ہوگا) لوگوں نے کہا کہ جوشخص مخالفت کرے گاو وقتل کیا جائے گا۔ امت کی خیرخوائی میں کسی کافتل (گناہ) نبیس ہے ، ابن عمر نے کہا کہ جوشخص مخالفت کرے گاوہ ترکیا جائے گا۔ امت کی خیرخوائی میں کسی کافتل (گناہ) نبیس ہے ، ابن عمر نے کہا والتدا گرامت میں میں ہیں ہے ہوجائے تو یہ مسلمان کوئل کہ ساری و نیامیرے لئے ہوجائے تو یہ میں منہیں ۔

ابوالعالیدالبراوے مردی ہے کہ بیں ابن عمر کے پیچے چل رہاتھائیکن آتھیں معلوم نہ تھاوہ کہدر ہے تھے کہ ایک دو سے کوئل کر کے تلواریں اپنے کندھوں پر کھنے والے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ بن عمرا پنا ہاتھ (بیعت کے لئے ) دیجئے۔

قطن ہے مروی ہے کہ ایک شخص ابن عمر کے پاس آیا اور کہا کہ امت میں اللہ کے لئے تم سے زیادہ شرکوئی میں ہے۔ پوچھا کیوں ، واللہ نہ بیس ہے۔ پوچھا کیوں ، واللہ نہ بیس نے ان کا خون بہایا ہے نہ آئی جماعت کو شغر ق کیا اور نہ بیس نے ان کے عصاء کو تو ڑا۔ اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہوتو تم معادے بارے بیس (خلافت کے متعلق) دوآ دی بھی اختلاف نہ کرتے ۔ انھوں نے کہا کہ جمعے پسند نہیں کہ خلافت میرے پاس اس طرح آئے کہا کہ جمعے پسند نہیں کہ خلافت میرے پاس اس طرح آئے کہا کہ شخص "دنہیں" کہے اور دومرا" ہماں" ۔ انھوں نے کہا کہ جمعے پسند نہیں کہ دوہ بغیرتیل اور خوشبولگائے جمعہ (کی نماز) کو نہیں جاتے ہے سوائے اس کے دو

تیل کی خوشبوحرام ہو۔

ابن عمرے مروی ہے وہ عید کے روز خشہولگاتے تھے رہید بن عبدار حمٰن ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر مطا
سی تین ہزار سالانہ پانے والول میں تھے بشر بن بیارے مروی ہے کہ کوئی شخص سلام میں ابن عمر پر سبقت نہیں کر سکتا
تھا ابن عمر سے مروی ہے کہ وہ اپنے غلاموں سے کہا کرتے تھے کہ جبتم لوگ جھے خطا لکھا کر وتو اپنے نام سے شروع کیا کہ واوروہ بھی جب لکھے تھے تو اپنے پہلے کی نام سے شروع نہیں کرتے تھے کہ وہ لوگ جیے خطا لکھیں تو اپنے نام سے شروع کیا ان عمر وی ہے کہ ابن عمر خیر میں اپنے نام سے شروع کہ بی سنت ہے مشروع کریں میں بن عبر ان سے مروی ہے کہ ابن عمر نے عبد الملک بن مروان کو خطا کھا اور اپنے نام سے شروع کیا انہوں نے لکھا کہ ان عبر ان سے مروی ہے کہ ابن عمر فی معلوم کیا انہوں نے لکھا کہ ان ایک میں ضرور فرور قیامت میں تم لوگوں کو جمع کرے گا اس میں کوئی شک نہیں ) جمعے معلوم ہے کہ مسلمان تمہاری تھا بھیت پرشنل ہوگئے ہیں۔

میں ہیں ان مرزوق ہے مردی ہے۔ السام جبیب بن انی مرزوق ہے مردی ہے۔ والسام جبیب بن انی مرزوق ہے مردی ہے کہ عبداللک بنم کر عبداللہ بن عبدالملک بن مروان جواس زیانے میں طیفہ تھے لکھا کہ عبداللہ بن عمر کی جانب سے عبدالملک بنم مروان کو بو کسی فخص نین جوعبدالملک کے پاس تھا کہا کہ آپ کے نام سے پہلے انھوں نے اپنے نام سے ( خط ) شروع کیا۔عبدالملک نے کہا کہ ابوعبدالرحمٰن ( بینی عبداللہ بن عمر ) کی طرف سے بیمی بہت ہے۔

میون بن مبران سے مردی ہے کہ عبداللہ بن عمر جب اپنے والدکو خط لکھتے تھے تو لکھتے تھے کہ عبداللہ بن عمر کی جانب سے عمر بن الخطاب کو۔نافع سے مردی ہے کہ عمل محر میں این عمر کے ب (چونہ ) لگا تا تھا۔ان کے بدن پر تببند ہوتی تھی۔ جب میں فارخ ہوجا تا تو با برآ جا تا۔ کپڑے نے وہ خودلگاتے تھے۔

نا فغے سے مردی ہے کہ ابن عمر نے بھی چونہ بیس لگایا سوائے ایک مرتبہ کے انھوں نے مجھے اور اپنے مولی کو ایسی میں میں میں میں میں اور ایسی میں میں ایک مرتبہ کے انھوں نے مجھے اور اپنے مولی کو

تحكم ديا توجم دونول ان كالكايا

نانع ہے مردی ہے کہ ابن محرحمام میں نہیں جاتے تھے بلکدا پنے گھر کونٹری میں چونداگاتے تھے۔ نانع ہے مردی ہے کہ تمام والا این عمر کے (چونہ ) لگا تا تھا۔ جب وہ پیڑ وتک پہنچا تو وہ اے اپنے ہاتھ ہے خود لگاتے تھے۔ بکر بن عبدائندے مردی ہے کہ میں ابن عمر کے ساتھ جمام کو گیا اٹھوں نے کو کی چیز باندھ لی اور میں نے بھی بندھ لی ۔ بھی اندر گئے ، دوسرا دروز ہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ وہ بھی میر ہے جیجے اندر گئے ، دوسرا دروز ہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ وہ بھی میر ہے جیجے اندر داخل ، وئے جب میں نے تیسرا درواز ہ کھولاتو اٹھوں چند آ دمیوں کو بر بندد یکھافو راا بنا ہاتھ آ تکھوں پررکھائے اور کہا کہ میں اسلام میں بیام عظیم اور بخت تیج ہے ، واپس ہوئے اپنے کیڑے مینے اور چلے گئے۔

اوگوں نے تمام کے مالک سے کہاتو اس نے لوگوں کو نکائی ویا ۔ جمام کودھویا ، انھیں با بھیجااور کہ کہ اب ابوعبد الرحمن تمام میں کوئی نہیں ہے۔ وہ آئے میں بھی ساتھ تھا میں اندر گیا وہ بھی میر سے بیجھے بیچھے داخل ہوئے ۔ میں دوسری کو تھری میں واخل ہوا ، وہ بھی میر سے بیچھے بیچھے اندر داخل ہوئے بھر میں تیسری کو تھر میں داخل ہواتو وہ بھی اس میں داخل ہوائے وہ بھی اس میں داخل ہوائے وہ بھی اس میں داخل ہو سے براہے جس سے ابوعادہ گھر ہے کہ جو یا دکرتا جا ہے تو اسے یا دکر ہے۔ ابی کثیر دینا رہے مردی ہے کہ این میں تبدید کے ساتھ داخل ہوئے انڈ تی سے انھوں نے بر ہند وہوں کو دیکھا تو مند پھیرلیا اور کہا کہ بچھے با ہر لے چلو۔

سکین بن عبدالعزی العبدی ہے مروق ہے کہ جھے ہے والدنے بیان کیا کہ جس عبداللّٰہ بن عمر کے پاس حمیا تو ایک لنڈی ان کے بال مونڈ ربی تھی انھوں نے کہا کہ چونا کھال کونرم کرتا ہے۔

زید بن عبداللہ انشہانی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کودیکھا کہ جب نماز کو جاتے ہے تھے تو اتنا آہت۔ چلتے کہ سخے کہ اگر چیونی ان کے ماتھ چلتی تو میں کہتا ہوں وہ اس ہے آئے نہ بڑھتے ۔عبدالرحمٰن ہے سعد ہے مروی ہے کہ ابن عمر کے پاس تھا ان کا پاؤں سن ہو گیا تو میں نے کہا ہے ابوعبدالرحمٰن آپ کے پاؤں کو کیا ہوا۔ انھوں نے کہا کہ اس مقام ہے اس کے پاؤں کو کیا ہوا۔ انھوں نے کہا کہ اس مقام ہے اس کے پٹھے جمع ہیں میں کہا کہ آپ کو جو سب سے زیادہ مجبوب ہوا ہے پائر لے۔ انھوں نے کہا ، یا محمد ، محمول دیا۔

ابوشعیب الاسدی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن مرکوئی میں دیکھاتو کہا۔ سرمنڈ اپنے متھاور حجام ان کی باہیں منڈ رہاتھ ، اوھوں انی طرف متوجہ ویکھاتو کہا بیکھو بیٹنیں ہے میں اس آ مدمی ہوں جوجہ م میں نہیں جاتا ایک شخص نے کہا کہ ایوعبد الرحمٰن آ پ حمام میں جائے ہے کون روکتا ہے ، کہا کہ یہ ججھے ٹاپسند ہے کہا کہ میراستر دیکھا جائے اس نے کہا کہ اس امرے تو آپ کو صرف س ایک تبیند کا فی ہے انھوں نے کہا کہ ججھے بیٹا پسند ہے کہ میں کس اور کاستر دیکھوں۔

صبیب بن افی ٹابت ہے مروی ہے کہ ہیں نے ابن عمر کودیکھا کہ انھوں نے اپنا سرمنڈ ایا اور خلوق (جو زعقران وغیرہ مرکب ایک خشیوں ہے ) نگایا۔

یوسف بن ہا مک ہے مردی ہے کہ میں نے ابن نے عمر کودیکھا کہ مردہ پر اپنا سرمنڈ ایا اور تجام ہے کہا کہ میرے بال بہت ہے جو مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں میں جو نانہیں لگا تا ہوں اے منڈ و کے اس نے کہا جی ہاں وہ کھڑا ہو کے ان کا سینہ مونڈ نے لگا لوگ گردن اٹھا کے ان کی طرف دیکئے سگے تو انھوں نے کہا اے لوگوں بیسنت نہیں ہے ،میرے بال مجھے تکلیف دیتے تھے۔

نافع ہے مردی ہے کہ این عمرائے کی اڑے کو گاتے سفتے تھے تو مارتے تھے۔

ابن عمرے مزوی ہے کہ ابن عمر نے اپنے بعض لڑکوں کے پاس اربی عشر کا کھیل پایا تو اس کے مہرے لے کے ان کے سریر مادے۔

ابوالحجاج ہے مردی ہیکہ ابن عمر نے متی اپنا سرمنڈ ایا حجام کوحکوم دیا تو اس نے ان کی گردن مونڈ دی ،لوگ جمع ہوکر دیکھنے لگے ،انھوں نے کہاا ہے لوگو پیسنت نہیں ہے بیس نے حمام کوترک کر دیا ہے کیونکہ وہ خوش عیشی ہے۔ والدہ عیسیٰ بن انی عیسیٰ ہے مردی ہے کہ ابن عمر نے مجھے سے پائی ما نگا تو بیس ان کے باس شیشے میں لائی انھوں نے بینے سے انکار کیا پھرلکڑی کے بیا لے بیس لائی تو پی لیا۔ دضوکا پائی ما نگا تو ان کے پاس تو ر (ایک جھوٹا سا بر

ا موں سے چینے سے انفار میں چرمری سے جیا ہے جن لاق و پی میا۔ و موقایات ہا تھا و ان سے پال کو ا تن ) اور طشت لائی مگرانھوں نے وضو کرنے ہے انکار کیا ۔ پھر چھوٹی می مشک لائی تو وضو کیا۔

ایک شیخ سے مروی ہے کہ ابن عمر کے پاس ایک شاعر آیا۔انھوں نے دورم دینے نوگوں نے اعتراض کیا تو کب کہ میں اس صرف اپنی آبروکا فعدیہ دیتا ہوں۔

سعیدالمقمر کی ہے مروی ہے کہ میں بازار جاتا ہوں ،کوئی حاجت نہیں ہوتی ۔سوائے اس کے کہ مظام کروں اور جھے مطام کیا جائے۔

محمد بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ اپنا پاؤں دوسرے پاؤں پررکھے ہوئے بیٹھے

نافع ہے مردی ہے کہ جب ابن عمر نے جنگ نہادند کی تو انھیں مرض تنفس ہو گیا۔لہن کو ڈورے میں پرو کے ہر رہے میں ڈالا اور پکانے لگے جب بہن کا مزہ آگیا تولہن مچینک دیااوراہے بی مجئے۔

نا فع سے مروی ہے کہ جب کہ عبداللہ بن عمر سفر کرتے آتے تصفو نجی میکانیکے اور ابو بکر وعمر کی قبر سے شروع کرتے تنصاور کہتے تنصے کہ اسلام علیکم یارسول اللہ ، اسلام علیک یا ابو بکڑ۔اسلام علیک باابتاہ۔

نافع سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر جب سفرے آتے تھے تو مسجد کے شروع کرتے تھے پھر تبر پر آ کرسلام دھتے تتھے۔

عبدالقد بن عطا مروی ہے کہ ابن عمر افیر سلام کئے ہوئے کسی پڑیں گزرتے ہے ان کا ایک زنجی پرگزر ہوں اسلام کیا تو اس نے جواب بیں دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن بیزنجی طمطمانی ہے، پوچھاطمطمانی کیالوگوں نے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن بیزنجی طمطمانی ہے، پوچھاطمطمانی کیالوگوں نے کہا کہ بیں اپنے گھرے نکاتا ہوں تو صرف اس لئے کہ سلام کروں یا جھے سلام کیا حائے۔

۔ نافع سے مردی ہے کہ ابن عمر نے یوم الدار ( بیعنی شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے دن ) وہ مرتبہ روہ پہنی۔ الی جعفر القاری سے مردی ہے کہ میں ابن عمر کے داتھ ببیٹھا کرتا تھا۔کوئی شخص انھیں سلام کرتا تھا تو وہ جواب دیتے تھے سلام علیکم۔

واسع بن حبان سے مروی ہے کہ ابن عمر جب نماز پڑھتے تھے تو اپنی ہر چیز کو قبلہ رخ رکھنا پسند کرتے تھے۔ یہا نتک کہ اپناانگوٹھا بھی قبلہ رخ رکھتے تھے۔

محمد بن بیناہے مروی ہے کہ فتنے کے زمانے میں عبدالعزیز بن مروان نے ابن عمر کو مال بھیجا تو انھول نے اے قبول کرلیا۔ عبدالرحمن السراج نے تافع کے پاس بیان کیا کہ حسن رواند کنگھا کرنے کونا پہند کرتے تھے، نافع ناراض ہوئے اور کہا کہ ابن عمر دن ہے دومر تبہ تیل لگاتے تھے۔

نا فع ہے مروی ہے کہ ابن عمر نے کسی کی وصیت کور دنییں کیا اور نہ سوائے مختار کے کسی کے مدیے کور دکیا۔ عمران بن عبدالندہے مروی ہے کہ میں نے اپٹی پھوٹی رملہ کو دوسودینار کے ساتھ ابن عمر کے پاس بھیجا تو انھوں نے اسے قبول کرلیا اور پھوٹی کے لئے دعائے خیر کی۔

نا فعے سے مروی ہے کہ آبن عمر کو بچھو سے جھاڑا گیا اور ان کے ایک بیٹے کو بھی حبھاڑا گیا انھوں نے لقوے کی وجہ ہے داغ لیا۔اینے ایک بیٹے کو بھی لقوے کی وجہ ہے داغ دیا۔

: فع ہے مروی ہے کہ ابن عمر مکہ ہے مدیر تنیخ دن میں گئے بیاس لئے کہ دہ صفیہ پرمستنفیث تھے۔ نافع ہے مروی ہے کہ صفیہ نے ابن عمر کے پاس اے لائیں کہ دوہ کھا کمیں ، انھوں نے مجھے بلہ بھیجا میں سوگیا تھا۔ مجھے بیدار کیا اور کہا کہ بیٹھواور کھاؤ۔

محمہ سے مروی ہے کہ این عمر نے کہا کہ میں نے تین دن کے راستے پرافطار کیا اگر میں کسی راستے میں پہنچتا تو اور بردھتا۔

ائی غالب سے مروی ہے کہ ابن عمر جب مکہ آتے تھے تو عبداللہ بن فالدین اسید کے خاندان میں اتر نے تین دن انکی مہمانی میں رہنے پھرکسی باز ارکو بھیجتے اور انکی ضروریات خریدی جاتی تھیں۔ نافع سے مروی ہے کہ عام طور پر ابن عمر کی نشت اس طرح ہوتی تھی۔ نافع نے اپنا داہنا پاؤں بائیس پردکھا۔

یکی بن اسحاق سے مروی ہے کہ میں ہے سعید بن المسیب سے یوم عرفہ کے راز ہے کو یو چھا تو انھول نے کہا کہ ابن عمر نہیں رکھتے تتھے میں نے کہا کہ کیاان کے سوا ( کوئی رکھتا تھا ) انھوں نے کہا کہ باعتبار بیٹنج ہوئے کے وہی شمھیں کافی ہیں۔

ما فع سے مروی ہے کہ ابن عمر قریب قریب رات کا کھانا تنہا کھاتے تھے۔

نافع سے مردی ہے کہ ابن عمر نے کہا میرانمچیلی کودل جا ہتا ہے لوگوں نے اسے بھون کران کے آ گے رکھ دیا اورایک مسائل " یا تواٹھوں نے تھم دیا اوروہ اسے دے دیگئی۔

نافع ہے مردی ہے کہ ابن عمر ایک مرتبہ علیل ہو گئے تو ان کے لئے چید درم میں چھ یاست انگورخرید کے لائے گئے درم میں چھ یاست انگورخرید کے لائے گئے۔ ایک مسائل آیا تو انھوں نے اسے (دیئے کا) تکم دیالوگوں نے کہا کہ ہم اسے دیدیں گے۔ مگر انھوں نے انکار کیا بعد کو ہم نے بیا تگوراس مسائل ہے خرید لئے۔

عبدائند بن مسلم برا درز ہری ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ اُنھوں نے راستے میں ایک تھجور یائی اے نے کے پچھے حصہ دانت ہے کتر اءایک مسائل کو دیکھا تو وہ اے دبیری۔

پ ۔ س لم بن عبداللہ بن عمرے مروی ہے کان کے والدنے کہا کہ اسلام کے بعد مجھے اس سے زیادہ کو بات کی خوش نتھی کہ میرے قلب نے ان مختلف نفسانی خواہشوں سے کچھ نہ بیا۔

سعیدین المسیب ہے مروی ہے کہ مجھ سے عبداللدین عمر نے یو جھا کہ مصیں معلوم ہے کہ میں نے اپنے

بنے کا نام سالم کیوں رکھا۔ بیس نے کہانہیں انھوں نے کہا سالم مولائے ابوحذیفہ کے نام یر۔ پوچھا کہ شہیں معلوم ہے کہ بیس نے اپنے بیٹے کا نام داقد کیوں رکھا میں نے کہانہیں۔انھوں نے کہا کہ عبدالقد بن روائد کے نام پر۔ سالم بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ عبدالقد بن عمر کی شمان میتھی کہا ہے کپڑوں کے متعلق تھم دیتے تھے تو ہر جمعے کو دھولی دی جہ ٹی تھی۔ جب جمع یا عمر کے لئے مکہ تی روائلی کا وقت ہوتا تھا تو تھم دیتے تھے کہان کے کپڑوں کو دھولی نہویں۔

شہر بن حوشب ہے مروی ہے کہ حجائ لوگوں کو خطبہ سناتا تھا حالا نکہ ابن عمر مسجد بین ہوتے ہتے اس نے لوگوں کو خطبہ سنایا اور شام کر دی تو ابن عمر نے پکارا کہ اے خص نماز کا وقت ہے بیٹھ جا۔ دوبارہ پکارا کہ بیٹھ جا دَ تیسر ی مرتبہ اسے پکارا کہ بیٹے جا وَ ، چوتھی مرتبہ لوگوں ہے کہا ہے کہ کیا تم نے قور کیا ہے کہ اگر ہیں اٹھ کھڑ اہوں تو تم بھی اٹھ کھڑ ہے ہوگے ، لوگوں نے کہا تی ہاں ، وہ اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور کہا کہ نماز کا وقت ہے اے تجاج میں تجھ میں اسکی حاجت نہیں دیکھا۔

تجائے منبرے اترائماز پڑھی، پھرانھیں بلایااور کہا کہ آپ نے جو پھی کیااس پر کس نے برا پیجٹ کیا انھوں نے کہا کہ ہم صرف نماز کے لئے آتے ہیں نماز کا وقت ہوجائے تو اس وقت پر نماز پڑھا کر اس کے بعد جو بکواس جا ہے کر۔

ابوعبدالملک مولائے ام سکین عاصم بن عمرے مردی ہے کہ جی نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ برآ یہ بوتے اور کہنے نگے ،السلام علیکم ،السلام علیکم ایک زنجی پرگز رے اور کہا اے جبشی السلام علیک ، ایک آ راستہ لڑکی دیکھی وہ ان کی طرف دیا ہے جس کولقو ہے نے مارا ہے اور جس سے دونوں اچھی چیزیں جا چکی ہیں۔

تعبداللد بن عمر سے مروی ہے کہ اِنھوں نے انگور کی خواہش کی ،اپ متعلقین سے کہا کہ میر ہے لئے انگور خرید و، لوگوں نے انگورکا ایک خوشہ خرید ااور افطار کے وقت لایا گیا ایک مسائل بھی ورواز ہے پر پہنچ گیا انھوں نے کہا کہ اسکار کی بیخوشہ اس مائل کو دید ہے ، بیوی نے کہا کہ بیجان اللہ وہ چیز جس کی تم نے خواہش کی ہے ہم سائل کو دید ہی سائل کو دو چیز دیتے ہیں۔ جواس سے افضل ہے انھوں نے کہا کہ اسکار کی بیخوشہ اسے دید سے لڑک نے وہ خوشہ سائل کو دو چیز دید ہے۔

سعید بن جبیرے مردی ہے کہ ابن عمر نے ایک غلام کواٹی والدہ پر وقف کیا بازار میں ایک دودھ دینے والی کمری دیکھی جوفر وخت کی جاری تھی غلام ہے کہا۔ کہ جس اس بکری کوتمھارے حصہ سے خریدتا بول انھول نے اسے خرید لیا۔ دودھ سے افطار کرنا انھیں پند تھا۔ افطار کے وقت اس بکری کا دودھ لایا گیا اور ان کے گے رکھا گیا تو کہ کہ دددھ بکری کا ہے جبری خال میری مال پر وقف ہے اسے اٹھالو مجھے اسکی حاجت نہیں۔

کہ دددھ بکری کا ہے بکری غلام کے حصہ ہے اور غلام میری مال پر وقف ہے اسے اٹھالو مجھے اسکی حاجت نہیں۔

ساک بن حرب سے مروی ہے کہ ابن عمر کے پائی ٹی کا ایک برتن لایا عمیا انھوں نے اس سے وضو کیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اسے اور خوال سے انہاں ہے وضو کیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اسے اور کی کے این عمر کے پائی ڈالنے کو تا پسند کرتے تھے۔

، نع ہے مروی ہے کہ میں نے جمعہ کے دن مدینہ میں این عمر کے لئے دو جا دروں کو دھونی دی انھوں نے دو جا در یں اس روز استعمال کیس مجر تھم دیا تو دونوں اٹھا کرر کھودی گئیں دوسرے دن مکہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ میں

داخل ہونے کا ارادہ کیا تو جا دروں کومٹگایا ان میں خوشبومحسوس کی تو استعمال کرنے سے انکار کیا۔ دونوں جا دروں کا جوڑا ( حلہ برود ) تھیں۔

> نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمراحرام ، دخول مکہ اور وقوف عرفہ کے لئے مسل کرتے تھے۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ تم لوگ اپنا تنہائی کا حصہ اختیار کرو۔

قزعہ ہے مروی ہے کہ ابن عمر کو ہروی کپڑے بطور مدید دیئے گئے تو انھوں نے واپس کر دیئے اور کہا کہ ہمیں ان کے استعمال سے صرف تکبر کاخوف مانع ہے۔

نا فع ہے مردی ہے کہ ابن عمرے اپنی چھوٹی لڑکی کو پیار کیا ، پھرکل کی۔

نافع سے مروی ہے ابن عمرا یک ہی دضو سے سب نمازیں پڑھا کرتے تھے ابن عمر نے کہا کہ جمھے والدے ایک ملوار میراث میں ملی ہے جسے وہ بدر میں لے گئے تھے ان کے نیام کی شام میں بہت ہی جیا ندی ہے۔

انی الوازع سے مروی ہے کہ بٹل نے ابن عمر سے کہا کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں نگے جب تک اللہ آپ کوان کے لئے ہاتی رکھے گا۔وہ تاراض ہوئے اور کہا کہ بٹس مجھتا ہوں کہتم عراق ہوشمصیں کسنے بتایا کہ تمھاری ماں کا بیٹا ان براینا ورواز ہ بندنہ کرے گا۔

زیدز بیر بن اسلم سے مروی ہے کہ مجھے میرے دالد نے ابن عمر کے پاس بھیجا۔ بیس نے انھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ،اما بعد لکھتے دیکھا۔

محمد سے مروی ہے کہ ابن عمر کے پاس کی شخص نے لکھا کہ ہم اللہ الرحمٰن الرحیم فلاں شخص کے لئے انھوں نے کہا کہ ہس کرواللہ کا نام اس کے لئے ہے۔ یوسف بن ما مجب سے مروی ہے کہ ابن عمر کے ساتھ عبید بن عمیر کے پاس گیا۔ چنانچے ساتھیوں سے باتیں کررہے تھے میں نے ابن عمر کود یکھا کہ انجی سی تسویہ رہی تھیں۔

عبداللد بن عبید بن الدے دوایت کی کہ انھوں نے یہ آیت پڑھی۔ ' فسکیف اذا جنت ا من کل امدہ بشہید'' (پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہرامت کے گواہ کولائیں گے ) یہائنک کہ انھوں نے آیت ختم کی ، ابن عمر رونے لگے ، اتناروئے کہ داڑھی ادر گریبان آ نسوؤں ہے تر ہوگیا۔ عبداللہ نے کہا کہ جھے سے اس فخص نے بیان کیا جو ابن عمر کے پہلو میں تھا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اٹھ عبید بن عمیر کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ اپنی بن عمیر کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ اپنی بنت روکو کیونکہ تم نے اس شخ کواؤیت پہنچائی ہے۔

قاسم بن محمہ ہے مروی ہے کہ بیل نے ابن عمر کوعاص کے پاس دیکھا کہا ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے تھے، دونوں ہاتھ شانوں کے برابر (اوٹیے ) تھے۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ اُٹھوں نے آ ذر بیجان میں چھ مہینے قیام کیاوہاں اُٹھیں برف نے روکا تھا۔ نماز میں قصر کرتے ہتھے۔

سالم (الی انتظر ) سے مروی ہے کہ ایک شخصی نے ابن عمر کوسلام کیا تو انھوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے لوگوں نے کہا کہ آپ کا ہم نشین ہے انھوں نے کہا کہ یہ کیا ہے تھاری آنکھوں کے درمیان کیا تھا۔ میں نے رسول التعادی آ ں اور ابو بکر ان کے بعد عمر وعثمان کی صحبت پائی ہتم نے اس جگہ یعنی اس کی دونوں آنکھو کے درمیان کوئی نئے دیکھی تھی۔۔۔ نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر رجب کا عمرة ترک نہیں کرتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ این عمر نے اپنے مکان کو اسطرح وقف کیا کہ وہ تیج نہ کیا جائے نہ ہمیہ کیا جائے اور انکی اولا دمیں سے جوشخص اس میں ہم ہے نہا ہے اس میں سے نکالا جائے اس کے بعدا بن عمر نے اس میں سکونٹ کی۔ نافع سے مروی ہے کہ این عمر بمہودیوں پرگز رے ان لوگوں کوسلام کیا ۔۔۔ بتو کہا گیا بیاوگ تو بہو دی ہیں انھوں نے ان لوگوں سے کہا کہ میر اسلما مجھے واپس کردو۔

نا فع ہے مروی ہے کہابن عمر کے لئے جب کوئی شخص اپنی مجلس سے کھڑا ہوتا تھا تو وہ اس مجس میں نہیں بیٹھتے تھے۔

۔ نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر ککڑی اورخر بوز ہ ناپسند کرتے ہتھے دہ اس وجہ ہے اسے نہیں کھاتے تھے کہ اس میں نجاست (یانس) ڈالی جاتی تھی۔

نافع مولائے ابن عمر سے مروی ہے کہ ابن عمر نے کسی چروا ہے کی بانسری کی آواز سی تو اپنی انگلیں کا نوں پررکھ لیس اور سواری کوراستے سے پھیرلیا۔ کہتے جاتے تھے کہ اسے نافع کیاتم سنتے ہو، یس .... کہت تھا، جی ہاں وہ چلتے رہتے تھے کہ اسے نافع کیاتم سنتے ہو، یس .... کہت تھا، جی ہاں وہ چلتے رہتے تھے یہا یک کہ یک آئے اور کہا کہ بیس آئے کہا کہ بیس آئے آئے اور کہا کہ بیس نے کہا کہ بیس کے ایس نے کہا کہ بیس نے کہا کہ بیس کے کہا کہ بیس نے کہا کہ ایس کی آواز سی تو ای طرح کیا۔

ابن عمرے مروی ہے کہ جب زیدیمامہ میں شہیدہوئے تو عمر بن النظائب نے ان کا مال ان کے وارثوں کو دے دیا۔ نافع نے کہا کہ عمداللہ بن عمر زید سے قرض لیتے تھے اور اپنے لئے قرض ما نکتے تھے اور جہا دہیں اس سے ان لوگوں کے لئے تنجارت کرتے تھے۔

معاویہ بن الی مزرو سے مروی ہے کہ میں ہر شنبے کی صبح کو ابن عمر کو قباء کی طرف اس طرح ہیا دہ جاتے دیکھا کہ جو تے ان کے ہاتھ میں ہوتے تنجے وہ عمر بن ثابت العتو ارمی پر گزرتے تنجے جو شاخ نکنانہ میں سے تنجے اور ان سے کہتے تنجے کہ اے عمر و ہمارے ساتھ چلو پھر دونوں ہیا دہ جاتے تنجے۔

مجاہدے مروک ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ جس کام کی وہ طاقت رکھتے تھے خود کرتے ، ہارے سپر دنہ کرتے ، میں نے انھیں دیکھا ہے کہ میری اونٹنی کوتھام لیتے کہ میں سوار ہوجا وس۔

· نافع سے مردی ہے کہ ابن عمر نرد (چومر )اور اربع عشر (ایک کھیل جس میں چود 8 مبرے ہوتے ) کوتو ز ڈالتے تھے۔

الا د ذا می سے مروی ہے کہ ابن عمر نے کہا کہ جب سے رسول النتیائی سے بیعت کی آج تک ندا سے تو ڑا، شہ بعد لا، ندکس فتنے والے سے بیعت کی اور ندکسی مومن کواسکی خواب گاہ سے جنگایا۔

میمون سے مروی ہے کہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے ایٹا ہاتھ روکا اور شرمندہ نہیں ہوا۔ حق پر قبال کرنے والا افضل ہے۔

میمون سے مردی ہے کہ ابن عمر نے سورۃ البقر چارسال میں سیکھی۔

میمون سے مروی ہے کہ معاویہ ٹے عمر و بن العاص ؓ سے خفیہ تدبیر کی وہ چاہتے تھے کہ ابن عمر کو دل کا حال معلوم کریں کہ وہ قبال چاہتے ہیں یانہیں انھوں نے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن آپ کو کیا چیز مانع ہے کہ آپ نکلیں اور ہم لوگ آپ سے بیعت کریں آپ رسول الشفائی کے صحابی اور امیر المونین کے فرزند ہیں ، آپ ہی اس امر ( خلافت ) کے سب سے زیادہ مشخق ہیں۔ پوچھاتم جو کھے کہتے ہوسپ لوگ اس پر شنق ہیں۔ معاویہ نے کہا تی ہاں سوائے ایک بہت کی قبیل جماعت کے۔ ابن عمر نے کہا سوائے ہجر کے تین کا فروں کے اگر کوئی باتی ندر ہے جب بھی مجھے اسکی حاجت نہیں۔

معاویہ نے معلوم کرلیا کہ ابن عمر قال نہیں جاتے ، پوچھا ، کیا آپ کی دائے ہے کہ آپ اس شخص سے بیعت کرلیں جس برقریب قریب سب لوگ منفق ہو گئے اور وہ آپ کے لئے زمینوں اور اموال میں سے اتنا لکھ د ب کہ اس کے بعد ندآ پ مختاج ہوں ندآ پ کی اولا دانھوں نے کہا کہتم پر افسوس ہے میر سے باس سے نکل جاؤ ، گھر میر سے باس سے نکل جاؤ ، گھر میر سے باس میر دین نے تھا را دینار ہے اور نے تھا را درم میں آرز و کرتا ہوں کہ دنیا سے اس طرح جاؤں کہ میر اہا تھ سفید وصاف ہو جائے۔

میمون بن مبران سے مروی ہے کہ میں ابن عمر کے پاس کیا۔ ہر چیز کی قیمت کا اندازہ کیا جوان کے کھر میں تھی۔ بستریانی ف یا فرش اور ہروہ چیز جوان کے بدن پڑھی میں نے اسے سودرم کے برابر بھی نہ پایا۔ دوسری مرتبہ پھر ان کے پاس کیا تو میں نے اسے اتنا بھی نہ پایا کہ میرے اس طیلسان (نباس) کے برابر ہوتا۔

ابوالملیح نے کہا کہ میمون کی جس وقت وفات ہوئی تو ان کا طیلسان ان کی میراث میں سودرم کوفروخت کیا ۔ میا۔طیلسان کر دی لباس تنھے کہ استے میں برس تک جنجتے تھے پھرالٹ لیتے تھے۔

نانع ہے مردی ہے کہ ابن عمر برشب اپنے گھر والوں کو ایک بڑے پیالے بیں بدعوکرتے تھے۔ بسااوقات و وکسی سکیین کی آ واز بینتے تھے تو اپنے حصر کا گوشت روٹی اس کے پاس لے جاتے ان کے واپس آنے تک جو پچھے پیالے میں بوتا تھا اس سے لوگ فارغ بووجاتے تھے ، بھر اگرتم اس میں بچھے پاتے تو وہ بھی ، بھر اس حالت میں مسج کرتے تھے کے روز ودار بوتے تھے۔

حبیب بن انی مرزوق سے مروی ہے کہ ابن عمر نے مجھلی کی خواہش کی تو ان کے لئے ان کی بیوی کی صفیہ
نے تلاش کی بیجینی ٹی ٹی تو اسے بہت اچھی طرح طیار کیا اوران کے یا سیجی ، ابن عمر نے درواز سے برایک سکین کی
آ داز ٹی تو کہا کہ بیجھلی اسے دیدوصفیہ نے کہا کہ جس آ پ کوالفہ کی شم و بی ہوں کہ آ پ اس جس سے بچریمی واپس
کریں ، انھوں نے کہا کہ بیاس سکین کو دے دو صفیہ نے کہا کہ ہم لوگ اس مجھلی کے عوض اسے راضی کرلیں گے کہا
کہ تم لوگ جا نوان لوگوں نے مسائل سے کہا کہ ابن عمر کواس مجھلی کو خواہش ہے۔ اس نے کہا کہ واللہ مجھے بھی اسکی
خواہش ہے مسائل اسکی قیمت جس کی بیشی کرنے لگا۔ بیبائل کہ انھوں نے ایک دینار دیا۔ صفیہ نے کہ کہ ہم لوگوں

انھوں نے سائل سے کہا کہ کیا تھیں اوگوں نے راضی کرلیا ہے اورتم راضی ہو گئے ہواور قیمت لے لی ہے اس نے کہا جی ہاں ،ارشاد ہوا، یہ چھلی اس کودے دو۔

> ابن سیرین سے مروی ہے کہ ابن عمراک شعر کوشل کے طور پر پڑھا کرتے ہتھے۔ بحب المحمر من مال الند امی ویکرہ ان تفارته الفلوس (ووائے ہم نشینوں کے خزج سے شراب بیتا چاہتا ہے۔ اسے بیکروہ گزرتا ہے کہ چیے اس سے جدا ہوجا کمیں)

میمون بن مہران ہے مروی ہے کہ ابن عمر کی ہوئی پر ابن عمر کے بارے میں عناب کیا گیا کہ آس شیخ کے ماتھ دم ہر بائی نہیں کر تمیں۔ انھوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں۔ جو کھانا تیار کیا جاتا ہے وہ کی کو بلا لیتے ہیں۔ یوی نے مساکین کی ایک جماعت کو بلا بھیجا جو ابن عمر کو مجد سے نکلتے کے دائے پر جیسے تھے۔ انھیں کھانا کھلا دیا اور کہا کہ ابن عمر کے دائے پر جیسے تھے۔ انھیں کھانا کھلا دیا ہیں کہا کہ ابن عمر کے دائے پر جیسے بیٹری ان لوگوں کو کھانا بھیج جی تھے انھیں اور کہ دیا تھ بیوی ان لوگوں کو کھانا بھیج جی تھے میں اور کہ دیا تھا کہ اگر ابن عمر تصویل بلا کمیں قو ان کے پاس نہ آنا۔ ابن عمر نے کہا کہ آپ کو کو سے بید چاہا کہ میں دائے کہ کانا نہ کھاؤں۔ انھوں نے اس دائے کھانا ہیں کھایا۔

عطا ومولائے ابن سہاع سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کودو ہزار درم قرض دیئے تھے انھوں نے وہ ہزار درم بھیجے۔ میں نے وزن کیا تو دوسوزا کہ تھے۔ خیال ہوا کہ شایدا بن عمر بھی آ زیاتے ہیں۔ میں نے کہا ہے عبدالرحمن وہ تو دوسودرم زاکہ میں۔انھوں نے کہاوہ تمھارے لئے ہیں۔

نافع سے مردی ہے کے عبداللہ بن عمراوا ہے مال میں جب کوئی چیز زیادہ پسند آئی تواسے اپنے رب کے لئے قربانی کر دیتے تھے ایک نحب میں نے اپ آپ کواس حالت میں دیکھا کہم لوگ جہائ تھے ابن عمررات کواپ نفیس اونٹ پر دوانہ ہوئے جوانھوں نے مال کے وض لیا تھا جب اُنھکیں اس کارات کا چلنا پسند آیا اوراس کا بنی نااچ معلوم ہوا تو اس سے اتر ہے اور کہا اے نافع تم اسکی کمیل اور کہا دواتا راو جھول و ال دواور شعار کردو (اشعار ہے کہ اسے ہار پہنا دیا جائے یااس کے کوہان سے خون نکال دیا جائے تا کہ معلوم ہوجائے کہ بیرجم کی قربانی کے لئے ہے) اور قربانی کے اپنے ماکس کردو۔

نافع ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر کی ایک جاربہ (لونٹری) جب اس کے ساتھ ان کی پہند یدگی بہت ہڑھ گئی تو اے آزاد کر دیا اور اینے مولی (آزاد کر دو غلام) ہے اس کا نکاح کر دیا ہے جہ بن ہزید نے کہا کہ وہ نافع بی تنے (جن سے انھوں نے اس کا نکاح کمیا) اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ نافع نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ اس اس کے بیار کرتے اور کہتے کہ فلاس عورت کی خوشبوکیسی اچھی ہے یعنی اس جاربی کی جے انھوں نے آزاد کیا تھا۔

نافع ہے مردی ہے کے عبداللہ بن عمرائے غلاموں میں ہے کی کود کھتے تتے جوانھیں اچھا معلوم ہوتا تھا تو اسے آزاد کر دیتے تتے ۔غلاموں کو بھی یہ بات معلوم ہوگئ تھی۔ میں نے ان کے غلام .....کو دیکھا کہ بسا اوقات بھا گتا ہوا گیا تہ اوقات بھا گتا ہوا گیا اور مجد میں رہ گیا جب انھوں نے اے انچھی حالت پر دیکھا تو آزاد کر دیا۔ان کے حباب کہتے تھے کہ والندا ہے ابوعبدالرحمٰن وہ لوگ صرف آپ کو دھوکہ وہتے ہیں۔عبداللہ کہتے تھے کہ جوہمیں اللہ کے ذریعے ہے دھوکا

دے گاہم اس ہے دھو کا کھائیں گے۔

یا نع ہے مردی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ کعبہ میں داخل ہوا،انھوں نے تجدہ کیا تو تجدے میں یہ کہتے سنا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ اگر ہمیں تیراخوف نہ ہوتا تو ہم اپنی قوم قرایش ہے اس دنیا کے بارے میں باہم لڑ جاتے۔

نافع سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر گوعروں بن الزبیر شفطواف میں پایا تو اپنے ساتھ ان کی بنی کا پیر م ویا مگر ابن عمر نے کوئی جواب نہ ویا بعروہ نے کہا کہ میری رائے میں انھوں نے اس امری موافقت نہیں کی جو میں نے ان سے طلب کی ، لامحالہ میں اس معالم بیس ان سے دوبارہ کہوتگا۔

نافع نے کہا ہم لوگ عروہ سے پہلے مدینہ آگئے اور ہمارے بعدوہ آئے ابن عمر کے پاس مگئے سلام کیا تو ان سے ابن عمر کے باس مگئے سلام کیا تو ان سے ابن عمر نے کہا کرتم نے طواف میں میری بٹی کا ذکر کیا حالا تکہ ہم لوگ القد کوا پی آئکموں کے سامنے دکھے رہے تھے کہی امر تھا جس نے جھے اس معاطے میں جواب ویٹے سے باز رکھا ، جو چیز تم نے طلب کی تھی اس میں تمھاری کیا رائے ہے۔ کیا اب بھی آئکی حاجت ہے بعروہ نے کہا کہ اس وقت سے زیادہ میں کہی اس محر بھی نہ تھا۔

ابن عمر نے جھے ہے کہا کہ لڑکا کے دونوں بھائیوں کو باا ؤے عردہ نے بھی کہا کہ زبیر کے لڑکوں بیس سے جسے پا با دا ا پانا جلا لانا ۔ ابن عمر نے کہا جمیں ان لوگول کی ضرورت نہیں ، عردہ نے کہا اچھا تو ہمارے موی ، فلاس ( کو با سیا جائے )! بن عمر نے کہا کہ بیتو بہت اجید ہے۔

الرکی کے دونوں بھائی آ میے تو این محرفے اللہ کی حمد و تنابیان کی اور کہا کہ بیرم وہ بیں جوان لوگون میں سے میں جو دنوں بچائے ہو۔ انھوں نے تمعاری بہن سودہ کاذکر کیا ہے۔ میں ان سے اس عہد پر نکاح کرتا ہوں جو اللہ نے مورتوں سے لیا۔ ہے کہ یا تو نیکی کے ساتھ دکاح مین رکھنا یا احسان کے ساتھ طلاق و ہے کہ آزاد کر دینا اور اس پر مبر پر نکاح کرتا ہوں جس سے مردعور توں کی شرمگا ہوں کو حلال کر بینے ہیں ،ا سے عروہ اس تسم کے عہد برتم راضی ہو؟ انھوں نے کہا تی ہاں۔ انھوں نے کہا میں نے تم سے اللہ کی برکت پراس کا نکاح کردیا۔

عروہ نے وہر کیا تو عبدالقد بن عمر کو بھی بلا بھیجا۔ وہ آئے اور کہا کہ اگرتم جھ نے کل شام کو کہد دیتے تو جل آئی روز ہندر ھتی۔ اب تمی ری کی رائے ہے بیٹھوں یا واپس جا کا انھوں نے کہا۔ نیکی کے ساتھ واپس جا نے ، ابن عمر واپس جلے گئے۔ نافع سے مروی ہے کہا گئے میں تو ابن عمر نے ابنا سر جھالیا۔ اور اس جلے گئے۔ نافع سے مروی ہے کہا گئے فض نے ابن عمر ہے کوئی مسئلہ ہو چی تو ابن عمر نے ابنا سر جھالیا۔ اور اس جلے گئے۔ نافع سے مروی کے کہا کی ایک مسئلہ بھول سے اس کا اللہ آپ ہے اس کی اللہ تا ہوں کہ کہا تا ہوں کے کہا کیوں نہیں تم لوگوں کا خیال ہیں ہے کہ جو پچھ بھی ہوال کرتے ہواللہ تو الی اسے بھی سے نہیں ہو جھے گا اللہ تم پر دھت کرے جمیں آئی محلمہ دو کہ مسئلہ بھی لیں۔ اگر بھارے پاس اس کا جواب بوگا تو تسمیں بنادیں عرور نہ آگا ہوں کے کہ جمیں اس کا علم نہیں۔

عاصم بن محمد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے ابن عمر کو بغیر اس کے رسول انتعاق کا ذکر کرتے نہیں سناائگی آئکھیں روئے میں سیقت کرتی تھیں۔

مجاہدے مردی ہے کہ میں ابن عمر کے ساتھ قفا۔ لوگ انھیں سلام کرنے نگے۔اپئے گھوڑے تک پہنچ تو مجھ ت کہا کہ اے بعد لوگ جھے ت اتن محبت کرتے ہیں کہ اگر میں انھیں سونا جا ندی وینا تب بھی محبوبیت میں نہ بڑھتا۔ می بدے مروی ہے کہ ابن عمر کے ذمے چند درم تھے ، اُنھول نے اسے زیادہ کھر سے ادائے۔ اس مخف نے جس کو داکئے تھے کہا کہ بیمیر سے درموں سے بہتر ہیں ، اُنھول نے کہا جھے معلوم ہے لیکن میرا دل ای سے خوش ہے۔ ایک بیٹن میرا دل ای سے خوش ہے۔ ایک بیٹن میرا دل ای سے خوش ہے۔ ایک بیٹن میروی ہے کہ جب ابن زبیر کا زنا تذہوا تو تھجوری لٹائی شکس ، ہم نے بھی حربیدیں اور سرکہ بنایا ، والدہ نے ابن عمر کے بیاتھ میں تو ایس میں نے بھی قاصد کے ساتھ میں تو این عمر نے دریافت کرئے کہا کہ اے گرادو۔

نوسف بن مالک بن ما مک سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کوعبید بن عمیر کے پاس دیکھا کے عبید قصہ بیان کررہے تھے اور ابن عم، رکی دونوں آئکھیں آنسو بہاری تھیں۔

عاصم بن الى النحو و سے مروى ہے كه مروان نے ابن عمر سے كہا كه آب ابنا ہاتھ برد هائے ہم بيعت كريں سے ۔ آب عرب كے سردار بيں اور سردار كفرزند بيں ، ابن عمر نے كہا كه بيں الل مشرق كے ساتھ كيا كروں اس نے كہا كہ اللہ مشرق كے ساتھ كيا كروں اس نے كہا كہ اللہ النا مار ئے كہ وہ بيعت كرليں ابن عمر نے كہا والقد، جھے اگر مير سے لئے ستر سال تك سلطنت ہوا ورا يك مخص بھی بقتل كيا جائے تو مجھے پہند نہيں۔

#### مروان کہتا تھا:

انی ادی فتنة تغلی مراجلها والملک بعد ابی لیلی لمن غلبا (میں فتنے کود کھتا ہوں کہ آئی ویکی ایل رہی ہیں۔اورابولیل (معاویہ) کے بعد سلطنت استخص کے لئے ہوگی جو غالب آئے گا)

ابولیلیٰ معاویہ بن یزید بن معاویہ ہتے، اپنے والدیزید کے بعد چالیس شب تک خلیفہ رہے یزید نے اپنی زندگی ہی میں لوگوں سے ان کے لئے بیعت لی تھی۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن الزبیر،خوارج اورخشبیہ کے زمانے میں ابن عمرے پوچھا گیا کہ آپ اس گروہ اور اس گروہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں حالانکہ بیا یک دوسرے کولل کرتے ہیں ،انھوں نے کہا کہ جوشک می کی الفلاح (فعاح کے لئے آئی) کہے گا ہے میں جواب دونگا اور جوشک کہے گا کہ اپنے برا درمسلم کے للے کو اور اس کا مال لوشنے کو آئو میں کہونگا کرمیں۔

ابن عمر سے مردی ہے کہ غز وہ عراق میں ایک دیباتی سء جنگ کی اورا سے قبل کر کے ساہ ن لے لیا جو انھیں کے سپر دکر دیا گفیا۔وہ اپنے والد کے ہاس آئے اورا سے ان کے سپر دکر دیا۔

صبیب بن اکشہید سے مروی ہے کہ نافع سے پوچھا گیا کہ ابن عمرا بنی منزل میں کیا کرتے تھے انھوں نے کہا کہ وہ جو کام کرتے تھے اس کی دومروں کو طافت نہیں۔ ہرنماز کے لئے وضواور ہر وضواور نماز کے درمیان قرآن پڑھا کرتے تھے۔

ابن عمرے مردی ہے کہ جب رسول ﷺ کی وفات ہو ٹی شیس نے کوئی اینٹ اینٹ پررکھی اور نہ کوئی کھجور کا درخت بویا۔

تم وہن دینا رمردگ ہے کہ این عمر نے ارادہ کیا کہ نکاح نہ کریں ،حفصہ نے کہا کہ نکاح کرو۔اگر بچے مرب 'میں عَیق شخصیں ان کے زریعہ ہے تو اب ملے گااورزندہ رہیں گے تو القدے تمھاے لئے و عاکریں ہے۔ عمر وہن کچی اپنے دادا ہے روایت کی کہ ابن عمر ہے کچھ پوچھا گیا تو انھوں نے کہا کہ بچھے نبیں معلوم۔وہ تخفس بلٹا توانے آپ ہے کہا کہ اچھا ہوا کہ این عمر نے اپی لاعمنی طا ہر کر دی۔

ابن عون ہے مروی ہے کہ ابن عمر کومعاویہ سے پھھ ضرورت تھی تو ان کو نکھنے کا ارادہ کیا اور اپنے نہ م ہے شروع کیالوگ ان کے ساتھ رہے۔ یہاں تک نکھا: کہم اللہ الرحمٰن الرحیم معاویہ کی جانب۔

ابن عمر سے مردی ہے کہ بیس بازار بیس اس کئے جاتا ہوں کہ بیس سلام کرون اور مجھے سلام کیا جائے اس سے سواکوئی ضورت نہیں ہوتی۔

کٹیر بن بنا تذالحدائی نے اپنے والد روایت کی کریس بنسر سے سابان ممر کے پاس مدید لیے ہے آیا تو انھوں نے آبور کا سے بوجینا کے آبادہ وایت کی کریس بنسر سے سابان ممر کے پاس مدید لیے کرنے ہیں تو انھوں نے آبا کہ نمیں وہ اللہ کے نزد کیک اس سے زیادہ بزرگ ہیں۔ راوی نے کہا کہ میں نے انھیں روز سے کی حالت ہیں دو گیرو ہیں رنگی ہوئی جا دروں ہیں اس طرح و یکھ کدان پر (وضویا عسل کے لئے ) یائی ڈالا جارہا تھا۔

نا فع سے مروی ہے کہ ایک روز ابن عمر نے یانی ما نگا تو شفتے یانی لایا گیا انھوں نے ویکھا تونہیں ہیا۔

جریہ بن حازم ہے مروی ہے کہ میں سالم کے پاس تھا ، انھوں نے پائی مانگا پائی ایسے پیا لے میں لایا گیا جس میں چا ندی کا ملمع تھا جب انھوں نے آئی طرف بڑھا یا تو اسے دیکھ کراپتا ہا تھ روک لیا۔ اور نہیں بیا۔ میں نے نافع سے پوچھ کیا ہو تھرکو پائی چینے ہے کیا چیز روک ہے۔ انھوں نے کہا کہ وہ بات جو انھوں نے چا ندی کا کئے ہوئے برتن ہیں اپنے والد ہے نئی ہے، میں نے کہا کہ کیا ابن عمر چا ندی کے ہوئے برتن میں نہیں پینے برتن میں اپنے والد سے نئی ہے، میں نے کہا کہ کیا ابن عمر چا ندی کے اور تا اور کہا کہ ابن عمر کے جوئے برتن میں تو بیل میں وضوونیں کے ، وہ نا راض ، وٹ اور کہا کہ ابن عمر کے میا اول میں۔ کرتے ہے کہا کہ کیا اسے کہا کہ کیا اور کھڑی کے بوالوں میں۔ کرتے تھے کہا کہ کیا اور کھڑی کے بیا اول میں۔

صنت بن المجن سے مروی ہرکہ میں نے ابن عمرے بوچھا کہ ابن الزبیر سے بیعت کرنے میں کونساامر مالغ ہے؟ انھوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بیعت کے سوائے (کھیل) کے اور پچھنیں بایا۔ تم ہو کہ ، کی تم نے بچ کونیں دیکھ کہ دویا خانہ پھرتا ہے اور یا خانہ پھرنے میں اپنے ہاتھ رکھتا ہے تو اسکی ماں کہتی ہے کہ تقد۔

عبدائقد بن عبید بن عمیرے مروی ہے کہ ابن عمر نے کہا کہ اس فقطے میں ہوری مثال اس توم کی ہے جو اس راہ پرچل رہی ہو جسے وہ جانے ہوں ،اس حالت میں تھے کہ ابروتار کی نے گھیرلیا بعض نے دائنی سمت اختیار کی اور بعض نے دائنی سمت اختیار کی اور بعض نے ہوں ،اس حالت و کیمی تو کھڑے ہوگئے ،تار کی دور ہوگئی۔ پہلا راستہ اور بعض نے بائیں ، وہ راستہ بھول گئے ،ہم نے جب بیرحالت و کیمی تو کھڑے ہوگئے ،تار کی دور ہوگئی۔ پہلا راستہ نظر آیا۔

قریش کے بیزوجوان اس سلطنت اور اس وینار پر با ہم کشت وخون کرتے ہیں ، والقد میں اپنے ایک جوتے کے برابر بھی اس چیز کے ہونے کی بر وانہیں کرتا جس میں بعض اوگ بعض کوئل کریں۔

می ہدست مردی ہے کہ ابن عمر فتح کہ بیس آئے تو جیس برس کے تھے۔ ایک مرکش گھوڑے پر سوار تھے، پاس بھ ری نیز ہ تھا جسم پرایک چھوٹی می جا درتھی جس کے سرے منصلتے نہ تھے ہی تابیعی نے دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کی وجہ سے علیحدہ ہیں۔ تو فر مایا عبداللہ ہیں:عبداللہ لیعن آپ نے اکلی تعریف فر مائی۔

مجاہدے مروی ہے کہ ابن عمر فتح مکہ شی جس وفت آئے تو بین سال کے تھے۔ مویٰ المعلم سے مروی ہے کہ کسی دعوت میں ابن عمر .... بلائے گئے تو ایک فرش پر بیٹھ گئے جس پر گلا لی رنگ کا کیتر اتھا۔ دستارخوان تو اتھوں نے بھم انٹد کہ کراپنا ہاتھ بڑھایا۔ اور کہا کہ میں روزے سے ہوں اور دعوت کے لئے حق ہے۔

کی انبکا ہے مروی ہے کہ ابن عمر کو ایک تہبتداور ایک جا در بی نماز پڑھتے دیکھاا ہے دونوں ہاتھوں کو اس طرح کرتے تھے (ابوجعفر راوی اپنا ہاتھ بغل میں داخل کرتے تھے )اور انگی کو اس طرح کرتے تھے ،ابوجعفر نے اپنی انگی ناک میں داخل کی۔

قزئة العقیلی ہے مروی ہے کہ ابن تمرکوسردی محسوس ہوئی۔ حالانکہ احرام باند ھے ہوئے تھے انھوں نے کہا کہ جمھے جا دراز حادو ، میں نے جا دراڑ حادی بیدار ہوئے تو اس کی خوبصورتی اور دھار یوں کود کیلئے ۔دھاریاں ریشم کی تھیں انھوں نے کہا کہ آگریہ نہ ہوتا تو کوئی حرج نہ تھا۔ نافع ہے مردی ہے کہ میں نے بسااو قامت ابن عمر پر پانچ سودرم قیمت کی دھاری جا دردیکھی۔

ابن عمرے مردی ہے کہ دولسر (سوت ریٹم ملا ہوا کپڑا) پہنتے تھے لیکن کسی لڑکے کے بدن پر دیکھتے تھے تو منع بھی نہیں کرتے تھے۔

> ا بن عمر سے مروی ہے کہ وہ کیر کارنگا ہوالیا س بھی پہنتے تنے اورزعفران کارنگا ہوا بھی۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر یا تالا ب یا نہر میں بغیر تبیند کے نبیں داخل ہوتے تنے۔

انی اسحاق ہے مروی ہے کہ میں این مرکے یا دُن میں دو چپل دیکھے کہ ہرا یک میں انگو تھے اور انگلی کے بچ میں تسمدتھا۔ میں نے انھیں صفاوم وہ کے درمیان و یکھا کہ بدن پر دوسفید چا درین تھیں جب وہ میل پر (سیا ب کا ہ پر جواس زمانے میں بھی دوسبرستونوں ہے محدود ہے ) آتے تھے تع معمول رفنار ہے کسی قدرتیز چلتے تھے اور جب میل ہے گزر جاتے تھے تو معمولی طور پر چلتے تھے ، جب صفاوم وہ میں کسی پر آتے تھے تو بیت الند کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے تھے۔

زید بن جبیرے مردی ہے کہ وہ ابن عمر کے پاس گئے دو کمبل کی چھولدار یاں اورایک خیمدان کے یہ ں
دیکھا پاؤں میں دو تسمدوا لے جبل تنے۔ایک تسمہ جارانگیوں کے درمیان تھا جس پر زبان کیطری توکدار بال تنے ہم
لوگ اے انصیہ کہتے ہیں۔جبلہ بن سہیم ہے مردی ہے کہ بس نے ویکھا کہ ابن عمر نے ایک کرنے فرید کر پہنا پھرا ہے
واپس کرنا جا با تو اس کے کرتے میں آگی واڑھی ہے زردی لگ گئی جس کی وجہ سے انھوں نے واپس نہیں کیا۔ نافع یا
سالم ہے مردی ہے کہ ابن عمر سفر میں کرتے کے اوپر سے تبیند بائد ہے تھے۔

الا زرت بن قیس ہے مردی ہے کہ بی نے ابن عمر کو بہت کم گھنڈیاں لگائے ویکھا۔ ثابت بن عبید ہے مردی ہے کہ میں نے ابن عمر کواینے کرتے میں کھنڈیاں لگائے ہوئے کہی نہیں دیکھا۔

جمیل بن زیدالطائی ہے مردی ہے کہ میں نے ابن عمر کی تہبند کودیکھا کہ تخوں ہے اوپراور پنڈلیوں ہے نیچ تھی دوزر جا دریں اوڑ ھے اور داڑھی زرور کتے تھے۔

۔ الی التوکل البابی ہے مروی ہے کہ گویا ہیں ابن عمر کو دیکھے رہا ہوں جو حیا دریں اوڑ ھے تھے اور کویا اتکی پنڈلی کے مجھلی کیطر نے دیکھے رہا ہوں جو تمبیندے نیچے ہوتی تھی اور کرتا او ہر۔

یجی بن عمیر ہے موق ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ کودیکھا کہ والد کے باس کھڑے تھے بدن پرایک

اونے دامن کا کرتا تھا۔والدیے ان کے کرتے کا دامن کچڑ کے چبرے کی طرف دیکھااور کہا کہ گویا بیعبداللہ ابن عمر کا کریتہ ہے۔

مدقہ بن سلیمان التحلی ہے مردی ہے کہ مجھ ہے والد نے بیان کیا کہ بیں نے ابن عمر کودیکھا کہ بلند آواز تھاور زرد خضاب کرتے تھے۔ بدن پرایک دستوانی کرتا تھا جونصف ساق تک تھا۔

مولی بن دہقان ہے مروی ہے کہ پس نے ابن عمر کود یکھا کہ نصف ساق تک کہ تبہند ہ ندھتے تھے۔ ابن عمر ہے مروی ہے کہ پس نے عمامہ با عمصااور شملہ دونوں شانوں کے درمیان انکا یا۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ جب دہ مجدہ کرتے تھے تو دونوں ہاتھ چا درہے باہر کردیے تھے۔ نصر افی کو کو ہے مروی ہے کہ بس نے ابن عمر کے مریر سیاہ عمامہ دیکھا۔

حیان البارتی سے مروی ہے کہ بٹل نے ابن عمر کوایک تببند بٹل جے وہ باند سے ہوئے بینے نمی زیز ہے دیکھایا میں نے سنا وہ ایک تببند مین کہ ان بدن پر اس کے سوا اور کوئی کپڑانہ ہوتا تھا فتو کی ویتے تھے یا نماز پڑھتے متھ

عمران المخلی ہے مروی ہے کہ جس نے این عمر کوا یک تببند بین نماز پڑھتے ویکھا۔

عثمان بن ابراہیم الحاطبی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کودیکھا کہ اپنی مونچھ اٹھی طرح کتر واتے تھے اور عمامہ باندھتے تتے اورا ہے اپنے چھے لئکاتے تتے۔

محر بن عبدالله الانصاري في مروى ب كه من في عبدالله ابن افي عثمان القرشى سے يو چھا۔ كياتم نے ابن عمر كوا چى تهبندنصف تك افغات يوئے ويكھا ہے انھوں نے كہا ہے كہ من نبيں جانتا كه نصف ماق كيا ہے۔ البته ميں نے انھيں ويكھا ہے كہ كرتے كے دامن بہت چھوٹے ركھتے تھے۔

عبداللہ بن صنش سے مردی ہے کہ میں نے ابن عمر کے بدن پر دومعافری ( خاک ) چا دریں دیکھیں اور تہبند نصف ساق تک بھی۔

ابور بحان ہے مروی ہے کہ بیل نے ابن عمر کو مدینہ میں ویکھا کہ تببند چھوڑے ہوئے مدینہ کے بازاروں میں آتے اور پوچھتے کہ یے کیونکر فروخت ہوتا ہے یہ کیونکر فروخت ہوتا ہے۔

کلیب بن دائل سے مروی ہے کہ بیس نے ابن عمر کودیکھا کہ تمامدا پنے بیجھے اٹکا تے ہتھے۔ زید بن اسلم سے مروی ہے کہ بیس نے ابن عمر کو اس طرح نماز پر جھتے دیکھا کہ ان کی گھنڈیاں کھلی تھیں ، انھوں نے کہا کہ میں نے رسول النوانی کو بھی محلول الازاردیکھا۔

عظیم بن لنسطاس سے مردی ہے کہ بیں نے ابن عمر کو دیکھا کدوہ اپنے کرتے میں گھنڈیاں نہیں لگاتے تھے۔

ابن عمر ہے مردی ہے کہ ان کی ایک مبرتھی ، وہ اے اپنے بیٹے الی عبید کے پاس رکھتے تھے جب مہر لگا نا چاہتے تھے تو اے لے مبرلگائے تھے۔

" ابن دعون ہے مروک ہے کہ لوگوں نے نافع کے پاس ابن عمر کی مہر کا ذکر کیا تو انھوں نے کہا کہ ابن عمر انگوشی نہیں پہنتے تھے،ان کی مہر (انگوشی)صفیہ کے پاس رجتی تھی جب و دمہر نگانے چاہتے تھے تو مجھے بھیجتے تھے اور میں اسے

ہے آتا تھا۔

ا بن میرین سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر کی مبر کا نقش عبداللہ بن عمر تھا۔عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نکی مبر میں ،عبداللہ بن عمر منقوش تھا۔

اس سے مروی ہے کہ عثمان بن الخطاب نے مہر میں عربی میں نقش کھود نے کوئٹے کیاا بان نے کہا میں نے محمد ن سیرین کواس کی خبر دی تو انھوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر کی مہر کا نقش '' اللہ'' تھا۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ وہ اچھی طرح اپنی موجھیں کتر واتے تھے اور تبیند نصف ساق تک رہتی تھی۔

عثمان بن ابراہیم الی طبی سے مروی ہے جس نے این عمر کی تبیند کوان کی نصف سماق تک دیکھا ، میں نے یکھ کہ دوا پی موجھیں کتر واتے تھے۔

بور الله المراہیم بن محمد بن حاطب سے مروی ہے کہ بٹل نے عبد اللہ ابن عمر کو دیکھا کہ اپنی موجھیں کتر واتے تھے، انھوں نے مجھے اپنی کو دہیں بٹھایا جمد بن کتاسہ نے کہا کہ عثمان بن ابراہیم کی والد وقد امہ بن مظعون کی بین تھیں۔

عثمان بن ابراہیم الحاطبی ہے مروی ہے کہ بیل نے ابن عمر کو اس طرح اپنی موجھیں کتر واتے ہوئے یکھا کہ کمان ہوا کہ و واسے اکھاڑتے ہیں۔

الحاطبی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کو ہمیشہ گھنڈیاں کھو لے ہوئے ہی ویکھا۔

عاصم بن محمد نے اپنے والد ہے۔روایت کی کہ میں نے ابن عمر کودیکھا کداپی موفیجیں کتر واتے تھے میں کی جلد کی سفیدی دیکھتا تھا یا اکی جلد کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔

نسخاک بن عثمان ہے مروی ہے کہ میں نے پی بن سعید ہے دریافت کیا کہتم کسی اہل علم کو جانبے ہو جو پی موچھیں کتر وا تا ہو؟ انھوں نے کہا کہ سوائے عبدالقد بن عمر ، وعبدالقد بن عامر بن ربیعہ کے کسی کوئیں جانتا ، یہی ونوں ایبا کرتے تھے۔

عاصم بن محمد بن زبیدالعمری نے اپنے والد ہے روایت کی کدا بن عمرا پنی مو چھیں کتر واتے نتے جس ہے علد کی سفیدی نظر آتی تھی۔

عبدالرحمٰن بنعبداللہ بن عبداللہ بنار نے اپنے والدے روایت کی کہ ابن عمرا پی موجھیں کتر واتے تھے اور اتنی کتر واتے تھے کہ ....ان کے چبرے سے طاہر ہوتا تھا۔

محمد بن عبدالله العماري سے مروى ہے كہ بيل نے عبدالله ابن افي عثمان القرشى سے دريا دنت كيا كرتم نے بن عمر كوائي مونچيس كتر واتے ديكھا ہے ، انھوں نے كہا كہ بال ، بيل نے كہا كہتم نے خود ديكھا ہے انھوں نے كہا ، ال ۔

عبدالقد بن دینارے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کواپٹی مونچیس کتر واتے دیکھا ہے۔ ابوا کیلئے سے مروی ہے کہ میمون اپٹی مونچیس کتر واتے تھے اور بیان کرتے تھے کہ ابن عمر بھی اپٹی مونچیس کتر نہ

ابن عمر سے مردی ہے کہ دہ دونوں مونچھوں کو لے لیتے تھے یعنی مونچھ کالمباحصہ ( کتر واڈ التے تھے )

صبیب بن الریان سے مروی ہے کہ بیں نے ابن عمر کو دیکھا کہ اپنی مونچھ کتر وائی ہے اتنی کہ کویا ا۔ منذ وا دیا ،اورا پی تہبندنصف سماق تک اٹھائی ہے۔ راوی نے کہا کہ بیں نے اسے میمون بن مہران سے بیان کیا نہ 'نھول نے کہا کہ جبیب نے بچ کہا۔ابن عمرا یسے بی تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ این عمر مونچھ کا بیر حصد ( کتروا) لیتے تھے ،او ہر (راوی) نے اپنی مونچھوں کی طرف اشار و کیا۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمراس طرح (اپنی داڑھی) مٹھی میں لینتے تھے (نافع اپنا ہاتھ تھٹری کے پار رکھتے )اور جومٹھی ہے بڑھتی تھی اے کتر واڈ التے تھے۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر سوائے تج یا عمرے کے اپن داڑھی بڑھنے دیتے تھے۔عبد الکریم الجزری سے مروی ہے کہ اس جیام نے خبر دی جوان عمر کی داڑھی کتر تا تھا جو تھی ۔ مردی ہے اس جیام نے خبر دی جوان عمر کی داڑھی کتر تا تھا جو تھی ۔

عارث بن عبدالرحمٰن بن ابی ذیاب الدوی سے مردی ہے کہ انھوں نے عبداللہ بن عمر کودیکھا کہ اپنی واڑھی رود ﷺ تھے۔

نوفل بن مسعود ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر کود یکھا کہا جی داڑھی خلوق ہے (جوزعفران و گیر، سے مرکب خوشبو ہے ) زردر تنگئے تھے اور میں نے ان کے پاؤں میں دوچیل دیکھے جن میں دو تھے تھے۔

ابن عمر ہے مروی ہے کہ وہ اپنی داڑھی زردر تکتے تھے۔ ابن عمر ہے مروی ہے کہ خلوق کا تیل نگا لے کے پیری میں تفیتر کرتے تھے۔

زیر بن اسلم کے مروی ہے کے عبدائقہ بن عمرانی واقی ذرور نیکتے ہتے ، کپڑوں میں بھی بے ذروی لگ جاتی تھی۔ان سے کبا گیا کہ آپ زردی ہے کیوں ریکتے ہیں تو انھوں نے کہا کہ میں نے رسول النہ انسانی کواس سے ریکتے ویکھا ہے۔

عبدالعزیز بن تکیم ہے مردی ہے کہ بیں نے ابن ممرکوزردر خضاب کرتے دیکھا۔ محمد بن قیس ہے مردی ہے کہ بیں نے ابن ممرکودیکھا کہ داڑھی زردتھی تنہ بند کرتے کے اندرتھی ایک پاؤل دوسرے پاؤں پررکھے ہوئے تھے اور ممامہ باندھے تھے جوآ کے اور پیچھے لئٹ تھا معلوم نہیں جوآ کے تھا وی زیادہ طویل تھا یا جو پیچھے تھا۔

سلیمان الاحول ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کود یکھا کہ اپنی داڑھی زردر تنکتے تھے اس ہے بیتر ہوجا تا تھارا دی نے اپنے کرتے کے کر یہان کی طرف اشارہ کیا۔

عبید بن جرح سے مروی ہے کہ بیں نے این عمر سے کہا کہ آپ اپنی داڑھی زرور نگتے ہیں ،انھوں نے کہا کہ جمل نے رسول النفائی کے کودیکھا ہے کہ اپنی داڑھی زردر نگتے تھے، جمل نے کہا کہ آپ کوسبتہ چیل پہنتے دیکھا ہے، انھوں نے کہا کہ جمل نے رسول النفائی کے دیکھا کہ آپ دی پہنتے تھے،وی پہندفریا تے تھے اور انھیں میں دضوکر تے

تقے

ابن عمرے مروی ہے کہ دوا تی داڑھی زعفران ہے دیکتے تتے۔ جب یو چھا گیا تو انھوں نے کہا کہ رسول انڈھائٹے بھی ای ہے دیکتے تنے یا کہا کہ آپ سب رگوں ہے زیادہ بیرد تک پیند تھا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ ابن عمرانی داڑھی زردی ہے دیکتے تھے جس سے ان کے کپڑے بھر جاتے تھے کہا گیا کہ آپ زردی ہے کیوں دیکتے ہیں تو انھوں نے کہا میں نے رسول انٹھائی کو اس سے دیکتے دیکھا ہے آپ کوکو کی رنگ اس سے زیادہ بہتدنہ تھا۔ آنخضرت اس سے اپنے تمام کپڑے دیکتے تھے تی کہ اپنا عمامہی۔

عظیم بن نسطاس مروی ہے کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ داڑھی زردر تنگتے تھے ادر کرتے ہیں گھنڈی مبیں لگاتے تھے ایک باروقریب سے گذرے اور سلام کرنا مجول سکے تو پھر نوٹے اور کہا کہ میں السلام علیکم مجول حمیا تیں

عبدالرحمٰن بن عبدالله بن وینانے اپنے والدے روایت کی که ابن عمرخلوق درسے ( و وخلوق جس میں کسم بھی شامل ہوتا تھا ) اپنی واڑھی زرور نکتے تھے ،اس ان کے کپڑے بھر جاتے تھے۔

محر بن زیدے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر کودیکھا کہ خلوق وزعفران سے اپنی داڑھی زردر سکتے ہتھے۔ عطامے مروی ہے کہ ابن عمر ( داڑھی ) زردر سکتے تھے۔

عثمان بن عبداللہ سے مروی کے کہ ابن عمرائی داڑھی زردر تکتے تنے اور ہم لوگ کمتب میں تھے۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمرائی واڑھی زعفران اور کسم سے جس میں مشک ہوتی تھی زردر تکتے تھے۔ مویٰ بن الی مریم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن زردی کا خضا ہے کرتے تنے زردی اکی داڑی ہے کرتے

بہید جرتے ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر ہے کہا کہ آپ اپنی داڑھی زردر تکتے ہیں اور لوگوں کو دیکتا بوں کہ وہ زردر تکتے ہیں اور رقیمن کرتے ہیں انھول نے کہا کہ میں نے رسول ملکت کو دیکھا کہ آپ اپنی واڑھی زردر تکتے تھے۔

جمیل بن زیدالطائی ہے مروی ہے کہ جس نے اب عمر کودیکھا کہ اپنی داڑھی زردر تکتے تھے۔ محمہ بن عبداللہ الا نصاری نے کہا کہ جس نے عبداللہ بن ابی عثان القرشی ہو چھا کہتم نے ابن عمر کواپی داڑ زردر تکتے دیکھا تھا۔انھوں نے کہا کہ جس نے زردر تکتے تو نہیں دیکھا البتہ داڑھی کوزردرد یکھا ہے جو بہت شوخ رنگ کی نہتی بلکہ بکی زردتنی۔

نافع ہے مردی ہے کہ ابن عمرا پی داڑھی ، موائے تج یا عمرے کردیے بڑھنے دیے تھے۔ نافعے مردی ہے کہ ابن عمر نے ایک یا دومر تبہ سر منڈ انا ترک کردیا ، سرکے بیٹھے حصہ کے کنارے کتر وائے ، رادی نے کہا کہ وہ اصلع تنے (یونی چندیا پر بال نہ تنے ) رادی نے کہا کہ بی نینافع سے کہا کہ کیا داڑھی ہے بھی ( کتر واتے تھے ) انھوں نے کہا کہ اس کے بھی کنارے کتر واتے تھے۔

نافع ہے مردی ہے کہ ابن عمر نے ایک سال جج نہیں کیا تو انھوں نے مدینہ میں قربانی کی اور اپنا سرمنڈ ایا۔ ہشام بن عروہ ہے مردی ہے کہ میں نے ابن عمر کے بہت ہے (بال) جمع کئے تنھے جولا نے تنھے یا استے بڑھے ہوئے تھے کہ ان کے شانوں ہے لکتے تھے ، مشام نے کہا کہ پھر مجھے ان کے پاس لایا گیا۔ وہ مروہ پر تھے ، انھوں نے مجھے واکے پیار کیا، میں نے دیکھا کہ اس روز انھوں نے بال کتر وائے۔

علی عبدالقدالبار قی ہے مروی ہے کہ ابن عمر جس وقت بیت القد کا طواف کرر ہے بیتے تو ہیں نے انگی چندیا دیکھی جس پر بال نہ تھے۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ دومت الجند ل میں علی ومعاویہ کے وعدے وقت ہوا تو معاویہ اور علی گواس ہے نکتے اندیشہ نہ تھا۔ ایک بہت بڑے دراز بختی ،اونٹ پر معاویہ آئے اور کہا کہ کون ہے جواس امر خلافت میں طبع کے گایا اس کی طرف اپنی گردن دراز کرے گا ،ابن عمر نے کہا کہ سوائے اس روز کے میں نے کبھی اپنے دل ہے دنیا کی بات نہیں کی ، میں نے کبھی اپنے دل ہے دنیا کی بات نہیں کی ، میں نے اراوہ کہا کہ (معاویہ کے جواب میں ) کبوں کہ (وہ شخص طبع کرتا ہے ) جس نے تم کواور تم میں داخل ہو گئے ،یہ کہنا جا بتا ہی تھ کہ جنت اور اس کی معموں اسلام میں داخل ہو گئے ،یہ کہنا جا بتا ہی تھ کہ جنت اور اس کی محموں اور میووں یا دکر کے ان سے مند پھر لیا۔

الی تصیمن سے مروی ہے کہ معاویہ نے کہا کے اس خلافت کا ہم سے زیادہ کون مستخل ہے عبداللہ بن عمر نے کہا کے اس خلافت کا ہم سے زیادہ کون مستخل ہے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ کہ بہر نے یہ کہا کہ ارادہ کیا کہ وہ تخص تم سے زیادہ ستخل ہے ، پھر میں نے جنت کی نعمتوں کو یاد کیا اوراند بیٹر ہوا کہ اس کے کہنے فساد ہوگا۔

ز بر ہے موری ہے کہ جب معاویہ کے پال لوگ جمع ہوئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس امر خلافت کا محصے زیادہ کون مستحق ہے؟ ابن عمر نے کہا کہ میں تیار ہوا کہ تھجڑ اجوں اور کبوں کہ وہ فتض اس کا زیادہ حق دار ہے جس نے تم کواور تم میں دے والد کو کفر پر مارا ہے۔ پھر مجھے اندیشہ واکہ میے ساتھ وہ گمان کیا جائے گا جو مجھے میں نہیں ہے (بعنی خوابش خلافت)

تا فع ہے مروی ہے کہ معاویہ نے ابن تمرکوا یک لا کھ درم بھیجے ، جب بیرچا ہا کہ یزید بن معاویہ ہے بیعت کی جائے تو ( ابن تمرنے ) کہا کہ میراخیال ہے کہ مادیہ بچھتے ہیں کہ ابن محرکا وین اس وقیار زااں ہے۔

محمد بن انمنکد رہےم وی ہے کہ جنب پڑید بن معاویہ ہے بیعت کی گئی اور ابن عمر کومعنوم ہوا تو انھوں نے کہا کہ اگر ہم راضی میں اور اگر بلا ہے تو ہم نے صبر کیا۔

نافع ہے مرون ہے کہ جنب ابل مدید نے پزید بن معاویہ کے ساتھ زیروی کی اوراہے معزول کرویا تو عبداللہ بن عرف کرون کی اوراہے معزول کرویا تو عبداللہ بن عرف کرنے اپنے الرکھیں جن کیا اور کہا کہ ہم نے اس محض (پزید) سے اللہ اوراس کے رسول ہوئے کی بیعت پر بیعت کی تھی ، جس نے رسول ہوئے کہ فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن بدعبدی کرنے والے کے لئے ایک جینڈ انسب کیا جائے ہوئے اور وہ جینڈ ا کہ کا کہ بیفلال کی بدعبدی ہے اللہ کے ساتھ شرک کے سواسب سے بردی بدعبدی ہے ایک بیعت کرے بھراس کی بیعت کو بیعت کرے بھراس کی بیعت کو بدعبدی ہے ہوئے کہ بیعت کرے بھراس کی بیعت کو زرے براس کی بیعت کو زرے براس کی بیعت کو زرے براس کی بیعت کرے بھراس کی بیعت کو زرے براس کی بیعت کرے بھراس کی بیعت کو زرے براس کی بیعت کرے کہ بیعت کرے کہ بیدت کو تو زرے بذائم میں ہے ہم از کوئی تنفس پزیس کومعزول نہ کرے اور نہ کوئی اس امر میں مجلت کرے کہ میرے اس کے درمیان کوار بو۔

ن فتے ہے مردی ہے کہ جب معاویہ مدینہ میں آئے تو رسول اللے کے منبر پرفتم کھائی کہ ابن عمر کوخہ ورضہ ور قتل کریں گے۔ بھر جب وہ مکہ کے قریب ہوئے تو لوگ ملے جن میں عبدالقد بن صفوان بھی تھے اور بو جھا کہ بتا وہم ہارے یا س کیالارے ہو ۔ کیاتم اس لئے ہمارے پاس آئے ہوعبداللہ بن عمر کوٹل کرو۔معاویہ نے تین مرجبہ کہا کہ یہ کون کہتا ہے۔ کہ یہ کون کہتا ہے، یہ کون کہتا ہے۔

نافع نے مروی ہے کہ جن معاویہ دید ہے۔ تقور سول اللہ ہے کے منبر پرقتم کھائی کہ ابن محرکو ضرور آل کریں کے اس پر بھارے متعنقین آئے گئے عبداللہ بن صفوان این عمر کے پاس آئے اور دونوں ایک مکان میں داخل ہو گئے میں مکان کے درواز سے پر تھا۔ عبداللہ بن صدوان کہتے گئے کہ کیا آپ معاویہ کو چھوڑ تے ہیں کہ وہ آپ کوئل کریں واللہ اگر سوائے میرے اور میرے اٹل بیت کے کوئی نہ ہوگا تب بھی میں آپ کے لئے قال کروں گا۔ ابن عمر نے کہا کہ میں اللہ کے درام میں مبرت نہ کروں۔

نافع نے کہا کہ میں نے اس شب کو دومر تبدا بن عمرے ابن صفوان کومر کوشی کرتے سنا۔ جب معاویہ قریب آئے تو لوگ ان سے ملے ،عبداللہ بن صفوان بھی ملے اور پوچھاتم ہمارے پاس کیالائے۔ آ ہو کہ عبداللہ کو تا کہ کو ۔ ، افھوں نے کہا کہ داللہ میں آئیس فرآئیس کروں گا۔

عبدالله بن دینارے مروی ہے کہ جب عبدالملک بن مروان پراتفاق کرلیا تو انھیں ابن عمر نے لکھا: اما بعد، میں نے اللہ کے بندے امیر المومنین عبدالملک سے اللہ کی سنت اور اس کے دسول اللہ مست پران امور میں ساعت واطاعت کی بیعت کی جومیں کرسکوں کا اور میر لے بڑکول نے بھی اس کا اقر ارکیا ہے۔

ابن مون سے مروی ہے کہ میں نے ایک شخص کو محر سے بیان کرتے سنا عمر کی وصیت ام المونین حصد کے پاس تھی ، جب ان کی وفات ہو قت قریب آیا تو انھوں نے اسے اپنے پاس تھی ، جب ان کی وفات وفت قریب آیا تو انھوں نے اسے اپنے میڈع مدامتدی ۔ بیا اور سالم کوچھوڑ دیا ، لوگوں نے اسکی وجہ سے انھیں ملامت کی ۔

عبدائلہ بن عبدائلہ بن عمر و بن عثان جائے بن بوسف کے پاس کے جاج نے کہا کہ بیس نے ابن عمر کی گردن مار نے کا ارادہ کیا تھا بھی اللہ سن عبدائلہ بن عبدائلہ بن عبدائلہ نے کہا ، دیکے وائلہ ، اگرتو بیکرتا تو اللہ دوزخ کی آگ بین تھے سرگوں کر کے ڈال ویتا ہے ہے ہے کہا کہ جائے ابھی ان کے فال کا تھم دے گا۔ اس کے بعداس نے سراٹھا یا اور کہا کہ قریش میں سب سے بزرگ کھر کس کا ہے اور دہ کی اور بات میں لگ کیا۔

فالد بن بمير مروى ہے كہ فائق جائے في منبر پر خطبہ پڑھااور كہا كے ابن الزبير في كتاب الله ميں تحريف كردى (اوراسے بدل دیا) ابن عمر في اس ہے كہا كہتے جوتا ہے ، تو جموتا ہے ، تو جموتا ہے ۔ تر میں طاقت بخى اور ندان كے ساتھ بختے ، جائے في اكہ فاموش رہو بتم بوڑھے ہو، ہورہ ميئے ہو جمھارى عقل جاتى رہى ہے ، قريب ہے كہ برھا كرف ركيا جائے ، اس كى كردن مارى جائے اوراسے اسطرح كھيٹا جائے كه اس كے دونول ضعيے بھولے ہوئے ہوں اورا بل بقیج لڑ کے تھماتے ہوں۔

نافع ہے مروی ہے کدابن عمرنے کوئی وصیت نبیس کی۔

نافع ہے مروی ہے کہ جب این عمر سخت علیل ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ وصیت کی سیجئے انھوں نے کہا کہ میں دوست نہیں کرتا۔ بین زندگی میں جو بچھ کرتا تھا ،اللہ اسے زیادہ جا تیا ہے ،اب تو میں ان لوگوں سے زیادہ اس کا مستحق کسی ونیس پاتا ، میں ان کی جا کداد میں کسی کوان کا شریک نہیں کرتا ( بعنی اپنی اولاد کا )
مستحق کسی ونیس پاتا ، میں ان کی جا کداد میں کسی کوان کا شریک نہیں کرتا ( بعنی اپنی اولاد کا )
مانع ہے مردی ہے کہ این عمر علیل ہوئے تو لوگوں نے ان سے وصیت کا ذکر کیا۔

انھوں نے کہا کہ انشد زیادہ جا نتاہے کہ میں اپنے مال میں کیا کیا کرتا تھار بی میری جا کدا داور زمین تو ہیں نہیں جاہتا کہ اولا دکے ساتھ اس میں کوشر یک کروں۔

نافع سے مروی ہے کدائن معرکبا کرتے تھے کداے اللہ میری موت مکدیس ندکر۔

عطیہ العوفی ہے مروی ہے کہ بی نے عید اللہ بن عمر کے مولی سے عید اللہ بن عمر کی وفات کو دریا ہنت کیا تو انھوں نے کہا کہ ایک شامی نے اپنے نیزے کی افی ان کے پاؤں میں ماردی تھی ان کے پاس تجاج عیادت کے لیے آپاور کہا کہ اگر میں اس شخص کو جان لیتا جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو ضروراس کی گردن مادیتا عبد اللہ نے کہا کہ جس سے آپ کو تک کہا کہ جس روز تو نے اللہ کے حرم میں ہتھیا روائل کئے تھے۔

سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ جب ابن عمر کووہ فتنہ پہنچا جو آئیں کہ جس بہنچا تھا اور آتھیں تیے مارا گیا جس
ہے وہ زمین ہے رہے نے تو آتھیں اندیشہ ہوا کہ زخم کا درد روئے گا۔ آٹھوں نے کہا کہ اے مص نب کے فرز ند مجھے مناسک اواکر پینے دے ، دردشد پر ہوگیا۔ تو تجاج کومعلوم ہواوہ ان کے پاسعیا دت کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ اگر مجھے معلوم ہو جہ تاکہ کس نے بہت یا تیں بنا کی تو ابن عمر نے معلوم ہو جہ تاکہ کس نے بہت یا تیں بنا کس تو ابن عمر نے کہا کہ تو بی تو ہے اس دن جھیا رافی نے جس دن جھیا رہیں اٹھ نے جہتے ہجاج کہا کہ تو بی تو بی کہ دیا گر کہ اس مالت کہا کہ تو بی کہ کہ جزیر برافسوں نہیں ہے ، دو پہر کے بیاس (کہ اس مالت جاتے ہی تھی ہو اس کے دیا گی کسی چیز پرافسوں نہیں ہے ، دو پہر کے بیاس (کہ اس مالت میں شاپ کیوں نہ بسر کی اور اس پر کہ جس نے اس باغی میں شب کیوں نہ بسر کی اور اس پر کہ جس نے اس باغی میں شب کیوں نہ بسر کی اور اس پر کہ جس نے اس باغی میں شب کیوں نہ بسر کی اور اس پر کہ جس اس اس باغی میں شب کیوں نہ بسر کی اور اس پر کہ جس اس باغی میں شب کیوں نہ بسر کی اور اس پر کہ جس اس باغی میں شب کیوں نہ بسر کی اور اس پر کہ جس اس اس باغی میں شب کیوں نہ بسر کی اور اس پر کہ جس اس باغی میں شب کیوں نہ بسر کی اور اس پر کہ جس اس باغی اس باغی میں شب کیوں نہ بسر کی اور اس پر کہ جس اس باغی میں شب کیوں نہ بسر کی اور اس بی کہ جس کے اس باغی اس کیوں نہ بسر کی کی جس بی بسر کیا ہو بر بی کہ بیا کہ بیا

بن مخروم کے ایک بیٹے ہے مروی ہے کہ جب ابن عمر کے پاؤں میں دخم لگ کی تھا تو ان کے پاس عمیاد کے جاج آیا ، وہ داخل ہوا ، انھیں سلام کیا ، ابن عمرا ہے بستر پر تھا انھول نے سلام کا جواب دیا۔ جان نے کہا کہ اب ابوعبد الرحمٰن آپ جائے ہیں کہ آپ کا پاؤں کس نے ذخی کیا۔ انھول نے کئیس ، اس نے کہا والقدا کر جھے معلوم ہوتا کہ کس نے آپ کو زخی کیا تو میں ضرورا ہے گل کرویتا۔ ابن عمر نے کردن نہیں اٹھائی شداس سے کلام کیا شاس کی طعف مشخت ہوئے جب جی جی نے بید کھھا تو اس طرح اٹھ کھڑا ہوجیے کوئی نا راض ہو، نکل کر تیز جارہا تھا۔ مکان کے حس میں تھا کہ اپنے والے کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ یہ تھی گان کرتا ہے کہ وہ چا بتا ہے کہ ہم عبد اول کو افتیار کریں میں تھا کہ اپنے والے کی طرف متوجہ ہو اور کہا کہ یہ تھی گان کرتا ہے کہ وہ چا بتا ہے کہ ہم عبد اول کو افتیار کریں گان کے سعید سے مردی ہے کہ جائی ، ابن عمر کی عبات کے لئے آیا۔ ان کے پاس سعید بھی تھے یعنی سعید بن العاص ، پاؤں میں زخم گگ تھا اس نے کہا کہ اسے سے ابوعموا ہے کہ کس نے آپ کوزشی کیا انھوں نے کہا کہ جھے اس نے زخمی کیا جس نے حرم میں جھیا را تھا نے کا تھا دیا جس میں ان کا اٹھانا ھال نہیں۔

آثری بن عبیدے مروی ہے کہ بھی نے سالم بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمر کوجوز خم لگا تھا اس کو پوچھا تو سالم نے کہا کہ میں نے پوچھا اے والد ، پیخون کیسا ہے جوافٹی کے شافے پر بہتا ہے اتھوں نے کہا کہ بجھے معلوم نہیں ، اونٹی کو بٹھا و ۔ بھی نے بتھا و ، پھراٹھوں نے اپنا پاؤں رکا ب سے نکالا ۔ قدم رکا ب میں چہت کمیا تھا ، اٹھوں نے کہا کہ مجھے خبرنہیں کہ کس نے زخی کیا۔ ابوابوب سے مروی ہے کہ میں نے نافع سے بوجھا کہ ابن عمر کی وفات کیے ہوئی ؟ انھوں نے کہا کہ جمرے کے پاس جوم میں آئی آگیوں کے درمیان محمل کے آگے کی لکٹری لگ ٹی جس سے وہ بہارہو گئے۔ جاج آئی عمیات کے لئے آیا۔ جب ان کے قریب پہنچا اور ابن عمر نے اسے دیکھا تو اپنی آ تکھیں بند کرلیں۔ تجاج نے ان سے کلام کیا مگر انھوں نے بچھ نہ کہ اس نے بوچھا کہ آپ کوس نے مارا آپ کوس پرشبہ کرتے ہیں ابن عمر نے جواب نہ دیا۔ جباح چلا کیا اور کہا ہے تھی کہتا ہے کہ میں طریقے پر ہوں۔

صبیب بن افی ثابت سے مروی ہے کہ جھے ابن عمر سے بیروایت پنجی کہ جس بیں انکی وفات ہوئی اس میں انھوں نے کہا کہ بیس امور دنیا میں ہے کسی پرافسوں نہیں کرتا سوائے اس کے کہ بیں یاغی وہ سے قبال کرتا۔
انھوں نے کہا کہ بیس امور دنیا میں ہے کسی پرافسوں نہیں کرتا سوائے اس کے کہ بیس یاغی وہ سے قبال کرتا۔
ان فغ سے مروی ہے کہ ابن عمر کی وفات سے ہے میں مکہ بیس ہوئی اور فنح میں مدفون میں مروی ہے کہ ابن عمر کی وفات سے ہے۔ میں مکہ بیس ہوئی اور فنح میں مدفون ہوئے۔ وفات سے ہوئی۔ وزود وہ چوراس برس کے نتھے۔

فعنل بن دكين سے مروى ہے كەعبداللد بن عمر كى وفات سے يوم مى بوكى \_

عبدالله بن نافع نے اپ والد سے روایت کی کرتجاج کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کے نیز ہے کی اٹی ابن عمر کے پاؤل میں ان کی میں گئے گئے گئے ہے۔ والد سے روایت کی کرتجاج ہے والی ہوئے تو ابن عمر کا زخم مجسے کیا۔ وفات کا وقت آیا ان کی عماوت کے لئے تجاج آیا اور کہا کہ اسے ابوعبالر حمٰن جس نے آپ کوزخی کیا وہ کون ہے۔ انھوں نے کہا تجھی نے تو جھے کوئل کیا ، بوچھاکس بار سے میں انھوں نے کہا کرتونے اللہ کے حرم میں جھیار۔ اٹھائے۔ تیر ہے کی ساتھی نے مجھے ذخی کر دیا۔ ابن عمر کی وفات کا وقت آیا تو وصیت کی کہ انھیں حرم میں نے فن کیا جائے بلکہ حرم سے باہر۔ مرفلبہ آرائے انھیں حرم ہی میں فن کیا گیا اور تجاج نے نماز بڑھی۔

شرصیل بن افی عون نے اپنے والدے روایت کی کداین عمر وفات کے وقت سالم سے کہا کہ اسے فرزندا کر میں مرجاؤں تو بجھے حرم ہے دفن کرنا کیونکہ مہا جرکے نکلنے کے بعد میں دُہاں مدفون ہونا ناپسند کرتا ہوں، میں عرضتی اے والد بشرطیکہ ہم اس پرقادر ہوئے انھوں نے کہا کہ تم جھے سناتے ہو، میں کہنا ہوں کہ جہاج ہم پر خالب ہو جائے گا۔اور دبی آپ برنماز پڑھے گا،این عمر خاموش ہوگئے۔

سالم سے مروی ہے کہ والد نے بچھے بدومیت کی کہ بی اٹھیں حرم سے باہر وٹن کروں گرہم قاور نہ ہوئے ہوئے اور حرم کے اندر کے بین مقرر مہاجرین بین وٹن کیا۔

نافع سے مروی ہے کہ جب لوگ وچ ہو کے ،والیس ہوئے اور این عمر کی وفات کا وفت آیا تو انھول نے وصیت کی کہ جرم میں نہ دفن کیا جائے مگر تیاج کی وجہ سے اس پر قند دت نہ ہو سکی ہم نے انھیں ذی طوی کی طرف مقرہ مہاجرین میں دفن کیا انکی وفات سے وہی کہ میں ہوگی۔

خارجید بن حرز افرر است عائم بن عامر بن عبدالله بن عبد بن و ج بن عدى بن كعب الى والده قاطمه بنت عمر و بن بجره بن خلف صداد في عدى بن صداد تحص -

فارجه كى اولا ديش عبدالرحن اورابان تنصان دونون كى دالد وقبيله كنده كى ايك بيوى تعيس ـ عبدالله وعون كى دالده ام دله تعيس \_

فارجہ بن مذافہ العدوی سے مروی ہے کہ صبح کی تماز کے لئے رسول الند تملی اللہ علیہ وسلم تشریف قرہ ہوئے۔آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آج رات کوتم لوگوں کی ایک الی نمازے مدد کی جوتم میں رے لئے جو پالیوں کے گدھوں سے بہتر ہے، ہم نے کہایارسول القددہ کون ی ہے، فرمایا نمازعشاء سے طلوع فجر تک وتر۔

# بني سهم بن عمر وبن حصيص بن كعب

عمیدالله من عد افسہ من عد افسہ من عارت بن عبد منا بن کنانہ میں سے تھیں۔ وہ ان حنیس بن حد افسہ بی تی ہے جو رسول التعلیق سے پہلے هفصہ بنت عمر بن الخطاب کے شوہر تھے۔ حنیس بدر میں حاضر ہوئ البدة عبد اللہ بدر میں حاضر ہوئے البدة عبد اللہ بدر میں حاضر ہیں ہوئے۔ کی الاسلام تھے۔ بروایت محد بن اسحاق دمحہ بن عمر حبشہ کی بجرت تا نبید میں شریک عاضر نبیل بوگ بن عقبہ اور ابومعشر نے ان کا ذکر نبیل کیار سول التعلیق کے فرمان بنام کسری میں آپ کے قاصد تھے۔

ابن عم سے مروی ہے کہ رسول التعلیقی نے اپنا فرمان بنام کسری عبداللہ بن حذافہ اسبی کے ہمراہ بھیجا پھم دیا کہ وہ مردار بحرین کودیدیں ہمردار بحرین نے اسے کسری کے پاس بھیج دیا جب اس نے اسے پڑھاتو پھاڑ دیا بروایت المسیب )رسول التعلیقی نے ان لوگوں پر بردعا قرمائی کہ دولوگ بالکل یارہ یارہ کردیئے جا کیں۔

انی وائل ہے مروی ہے کہ عبدالقد بن حذافہ نے کھڑے ہوئے کوڑے والدکے لئے شریف التقافیۃ میرے والدکون بیں۔ فر مایا کہ تمھ رے والد حذافہ بیں، حذافہ کے والدہ نے تمھارے والدکے لئے شریف لڑکا بیدا کیا۔ اس می طب کے۔ بعدان کی والدہ نے کہا کہ اے فرزند آئ تم نے اپنی والدہ کو بہت بڑے مقام پر کھڑا کر دیا تھا۔ اگر آپ کوئی دوسری بات فر ماتے تو کیما بوتا۔ انھوں نے کہا کہ بھی اپنی ایک جو پچھ میرے ول بیں ہے وہ ظاہر کردوں۔ در ہری ہے مروی ہے کہ رسول الشریف نے نے کی میں عبداللہ بن حذافہ بھی کو بیجا کولوگون میں نداکریں کہ رسول اللہ عن خرا یا تھا۔ انہ کہ در بین ان ایام میں کوئی روزہ ندر کھے)

محمد بن عمر نے کہا کہ رومیوں نے عبداللہ بن حذافہ گوگر قبار کر لیا تھا۔ عمر بن الخطاب نے ان کے بارے میں تسطنطین کولکھا تو اس نے رہا کردیا۔عبداللہ بن حذافہ کی وفات عثان ؓ بن عفان کی خلافت میں ہوئی۔

ا بی ہر میرہ سے مردی ہے کہ عبداللہ بن حذاف نے گھڑ سے بوے اور ہوجھا کہ یار سول اللہ! میر سے والد کون میں؟ قربایا کے محارے والدحداقہ بن قیس میں۔

۔ میابغہ میابغہ نے فر مایا کہا ہے ابوحذ یفرنبیس بچھے نہ ستاؤ۔ اللہ کوستاؤ۔

الی سعیدالخدری سے مروی ہے کے عیداللہ بن حذافداصحاب بدر میں سے تصان میں (مزاح) دل لگی کی عدات تھی۔

#### محر بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن حرّ افد بدر میں حاضر نہیں ہوئے۔ ان کے بھائی:

قبیس من حذافید ۱۰۰۰۰۰ این قیس بن عدی بن سعد سهم ، انگی والده تمیمه بنت تر نان بی حارث بن عبد من ق بن کنانه میں سے تھیں مجمد بن عمر نے اسی طرح قیس بن حذافیہ ، کہالیکن ہشام بن محمد السائب الکلمی نے کہ کہ قیس بن حذافیہ کے والدیتھے اور ان کا نام حسان تھا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ وہ مکہ میں قدیم الاسلام تھے اور بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر حبشہ کی ہجرت ثانیہ میں شریک تھے۔موئ بن عقبہ وابومعشر نے ان کا ذکر نہیں کیا۔

ہمشمام بین العاص ..... ابن وائل بن ہاشم بن سعید بن سم ، انکی والدہ ام حرملہ بنت ہشام بن انمفیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم تھیں ۔ مکہ میں قدیم الاسلام شے۔ حبشہ کی ہجرت ٹانیہ میں شریک تھے جس وقت بی ہوئے گئے گ ہجرت کی خبر پینچی تو آپ کے ساتھ شامل ہونے کے ارادے سے مکہ آئے ،گر والداور قوم نے قید کر دیا۔ خندق کے بعد بی میں ہے پاس مدینہ میں آئے اور بعد کے مشاہد حاضر ہوئے ،اپ بھائی عمر و بن العاص ہے عمر میں چھوٹے شے، بقیدا ول در ترقی۔

الی ہر رہ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے دونوں جیے ہش م وعمر ومومن ہیں۔
جن اللہ ہے ہیں ہم جس مجلس کے دونوں جیے مومن ہیں۔ عاص کے دونوں بیٹول ہے مردی ہے کہ رسول التعلقہ کے زمانے میں ہم جس مجلس ہیں بیٹھتے بہلی جلس ہے زیادہ مسر ورہوتے تھے ایک دن ہم دونوں آئے ،
لوگ رسول التعلقہ کے جمروں کے پاس باہم قرآن ہیں بحث کررہے تھے جب ہم نے ان کود یکھا تو ان ہے الگ رہول الشعافی اپنے جمروں کے پیس باہم قرآن ہیں بحث کررہے تھے جب ہم نے ان کود کھا تو ان ہے الگ رہ سول الشعافی اپنے اپنے وال کے بیچھے ہے ان کا کلام من رہے تھے ۔ آخضرت اس قد رغضبناک ہوکر برآ مد ہوئے کہ خضب آپ کے چہرے نے نمایاں تھا۔ آپ لوگوں کے پاس کھڑے ہوگئے اور قرمانی کدانے قوم محصارے پسلے اسمیں اپنے انہیاء پراختل ف کرنے اور کما ب کے ایک حصہ کو لو اور دوسرے کو چھوڑ دو، اس کا ایک حصہ کے بعد آپ میری اور میرے بھائی کی طرف متوجہ ہوئے ہم اپنے دل میں خوش ہوئے کہ آپ نے ہمیں ان ہوگوں کے بعد آپ میری اور میرے بھائی کی طرف متوجہ ہوئے ہم اپنے دل میں خوش ہوئے کہ آپ نے ہمیں ان ہوگوں کے کہ تاب نے ہمیں ان ہوگوں کہ آپ نے دل میں خوش ہوئے کہ آپ نے ہمیں ان ہوگوں کے کہ تاب نے ہمیں ان ہوگوں کہ آپ نے دل میں خوش ہوئے کہ آپ نے ہمیں ان ہوگوں کہ آپ کے ساتھ خبیں رکھا۔

سفیان بن عینیہ سے مردی ہے کہ لوگوں نے عمر و بن العاص ہے یو چھا کہتم بہتر ہو یا تمھار ہے بھائی ہشام بن العاص نے کہا کہ جس تمھار ہے بھائی ہشام بن العاص انعوں نے کہا کہ جس تمھیں اپنی اور ان کی خبر دیتا ہوں ہم دونوں نے اپ آپ کو اللہ کے سامتے پیش کی اس نے انھیں قبول کر لیا اور جھے چھوڑ دیا سفیان نے کہا ہشام مشاہد پر موک وغیرہ ہے کہ شربید ہوئے۔
عبد اللہ بن عبید اللہ بن عمیر سے مروی ہے کہ قریش کا صلقہ جس وقت مسجد کے اس مکان میں جو کعیہ پشت بر ہے جی عبی ہوئے گذرتے قوم نے آپس میں کہا کہ تمھارے داوں میں ہش م

بن العاص افضل بین یا ان کے بھائی عمر و بن العاص عمر و فے طواف پورا کرلیا تو اس طلقے کی طرف ہے ان لوگوں کے پاس کھڑے ہوگئے اور کہا کہ تم فیے بچھے دیکھ کرکیا کہا تھا؟ بچھے معلوم ہے کہ پچھے کہا تھا تو م نے کہا کہ ہم نے تمھارا، اور تمھارے بھائی بشام کا ذکر کیا تھا۔

ہم نے کہا کہ ہشام افضل ہیں یا عمر وانھوں نے کہا کہتم نے ایسے خص کی جانب رجوع کیا جواس حقیقت سے آگاہ ہے، میں عنقریب اس کوتم سے بیان کرول گا۔ میں اور ہشام پرموک میں حاضر ہوئے انھوں نے اور میں نے رات بھرالقد سے دعا کی کہ ہمیں شہادت عطا کرے۔ سے ہوئی تو انھیں شہادت عطا کردی گی اور میں محروم رہا کیا اس واتے میں وہ چیز نہیں کہ جھے پرانجی فضیلت کوتھا رے سامنے ظاہر کردے۔

عمرونے کہا کہ بچھے کیا ہے جس تم لوگوں کود کھتا ہوں کہ ان توجوانوں کوا پی مجلس سے ہٹادیا ،ایبانہ کر ،ان کے لئے دسعت کرو،ان سے حدیث بیان کرواورانھیں سمجھا ؤودلوگ آج توم کے چھوٹے ہیں گرقریب ہے کہ توم کے بزارگ ہوجا کیں گے ،ہم لوگ بھی توم کے چھوٹے تھے آج ہم نے اس حالت میں مسج کی کہ توم کے بزرگ ہیں۔

زیادے مروثی ہے کہ یوم اجتادین میں ہشام بن العاص نے کہا کہا ہے گردہ مسلمین ان غیر تخنق ن لوگوں کو تلوار پر مبرٹریں البذائم لوگ ایسا بی کر وجیسا میں کرتا ہوں وہ صفوں میں تھس کرا کی جماعت کونل کرنے گئے۔ یہاں تک کہ خود کل کردئے گئے۔

ام بکر بنت المسور بن مخر مدے مروی ہے کہ بشام بن العاص بن واکل مرد صافح تنے جنگ اجنادین میں انھوں نے مسلمانوں کی اپنے ویٹمن سے کسی قدریے پروائی دیکھی تو خودا پنے چبرے سے اتار دیا اور ویٹمن کے قاب میں بزھنے گئے۔ آواز دیئے رہے تنے کدائے کروہ سلمین میرے پاس آؤ ،میرے آؤ ، میں ہشام بن العاص ہوں میا تم لوگ جنت سے بھاگتے ہو، یہاں تک کدوہ شہید ہوگئے۔

عبیدالقد بن عبدالله بن عتبہ سے مروی ہے کہ جھ سے اس مخص نے بیان کیا جو ہشام بن العاص کے پاس موجود وقعا۔ کہ انھوں نے تبیلہ غسان ہشام پر موجود وقعا۔ کہ انھوں نے تبیلہ غسان ہشام پر موجود وقعا۔ کہ انھوں نے تبیلہ غسان ہشام پر میان ہشام پر میان بر ماروں ہے ان کا اور کہ تبید ہو گئے ۔ انگر نے انھیں روندڈ الاتھا۔ عمروان پر دوبارہ گذر ہے تو ان کو موشت جمع کر کے فن کیا۔

خلف بن معدان ہے مردی ہے کہ جنگ اجنادین میں رومیوں کو فنکست ہوئی تو وہ ایسے تنگ مق م پر پہنچ جسے ایک انسان سے زیادہ عبور نہیں کر سکتا تھاروی قال کرنے گئے وہ لوگ پہلے ہے وہاں چلے گئے تھے اور اسے عبور کر لیا تھا ہشام بن العاص بن واکل آ کے بوسھے جنگ کی اور شہید ہوکر اس سوراخ پر کر پڑے اور اسے بند کر ویا۔ مسلمان وہاں تک پہنچ تو ڈرے کہ میں لاش کھوڑے سے روندنہ جائے۔

عمر بن العاص نے کہا کہ اے لوگوں اللہ نے اٹھیں شہید کردیا ، اٹکی روح کو اٹھالیا اب تو و وصرف ایک جشہ ہے ، لہذاتم اے محور وں سے روندو ، پھرخود اٹھوں نے اسے روندالوگ ان کے ساتھ ہو گئے یہاں تک کہ اٹھیں کا ث ڈالا۔ جب پوری شکست ہوگئی اور مسلمان لشکری طرف لوٹے تو عمر بن العاص ان کے پاس دو ہارہ گئے گوشت اعضاء اور ہڈیوں کو جمع کرکے چمڑے کے فرش ہیں لا دااور ڈن کیا۔

زید بن اسلم سے مردی ہے کہ مر بن الخطاب کو انگی شہادت کی خبر پنجی او کہا کداسلام کے لئے وہ کیسی اچھی مردی۔

فالد بن معدان (اور دوسر عطرق) سے مروی ہے کہ مسلمانوں اور رومیوں کی سب سے پہلی جنگ اجنادین تقی جو جمادی الاولی ۱۲ میں ابو بکرصد این کی خلافت میں ہوئی، اس روز عمر بن العاص امیر تھے۔

ا بوقيس بن الحارث .....ابن قيس بن عدى بن سعد بن سم ،انكى دالد ه ام دلد تعيس جو حصر ميقيس ، مكه ميس قدیم الاسلام تھے، بجرت ٹانیہ میں ملک حبشہ گئے، پھرآئے اور اس کے بعد کے مشاہد میں رسول القبائے کے ساتھ ہمر کا ب رہے۔ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے جوابو بکر صدیق کی خلافت میں سائے میں ہوئی۔

عبير الله بن الحارث .... ابن قيس بن عدى بن سعد بن سم ،ان كى دالد دام الحجان تغيس جو بن شنوف بن مرہ بن عبد منات بن کنامی میں ہے تھیں محمر بن اسحاق نے کہا کہ عبدانند بن الحارث شاعر بنتھان کوالبرق ( سفر بعید كرف والا) كت منع اينام ان ك شعر ذيل كى وجد حد كما كما جوانمول في كما تما:

اذا أن لم أبرق فلا يستغنّى من الأرض برذ ق فضاء ولا بحر ( جب میں سفر بعیدنه کروں گاتو مجھے ہرگز کانی نه ہوگا۔ زمین کامیدان والانتشکی کا حصداً ورنه سمندر ) مباجرین صدیس سے تھے، جنگ بمامہ میں شہید ہوئے جو سامے میں ابو بکرصدین کی خلافت میں ہوئی۔

سما تئب بن الحارث ١٠٠٠٠٠ بن قيس بن عدى بن سعد مهم ان كي دالد وام الحجاج بن شنوف بن مره بن عبد منا قابن کنانہ میں ہے تھیں ۔ حبشہ کی ہجرت ثانبیر میں موجود تھے ، جنگ طائف میں راوانہ ہوئے اور اس کے بعد جنگ لی میں شہید ہوئے جوسوا دارون میں پیش آئی ، یقیداولا دنتھی۔ جنگ نحل میں عمر بن الخطاب کی خلافت کی ابتداء میں ذی القعدہ <u>سام</u>ے میں ہوئی۔

حجاج بن الحارث ..... ابن قيس بن عدى بن سعر بن بن من مان كي والدوام الحاج بن شنوف بن مرة عبد مناة میں سے تھیں۔ بجرت تانید میں مہاجرین حبشہ کے ساتھ تھے رجب اور میں جنگ برموک میں شہید ہوئے ، بقيداولا دندنكي ـ

تميم ما تمير بن الحارث ١٠٠٠٠٠ بن قيس بن عدى بن معد بن مهم ، ان كي والده وخرّ حربان بن مبيب بن سواۃ بن عامر بن صعصعة تھیں ،صرف محمد بن اسحال نے کہا کہوہ بشیر بن الحارث بن قیس ستھ ، ہجرت ٹانیہ میں مباجرين حبشه كيماته تقه\_

سعبيدين الحارث ....ابن قيس بن عدين سعد بن سم مان كي اولا دوختر عروه بن سعد بن عمر و بن عمر ه بن ۔ سعد کی بیٹے تھیں ہمعید بجرت ثانیہ میں مہاجرین حبشہ کے ساتھ تھے دجب اور بیں جنگ رموک میں شہید ہوئے۔

معدين الحارث ..... اين قيس بن عدى بن سعد بن مهم وان كي والده دختر عروه بن سعد بن حزيم بن سلامان

بن سعد بن مجمح تھیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کے عبد تمرو بن عروہ بن سعد کی بیٹی تھیں۔ ہشام بن محمد بن معبد بن الحارث کبا، محمد بن عمر بن الحادث کبا۔

سعید سن محروا میمی سست ان لوگول کے طلیف اور مال تثریک بھائی تنے ان کی والدہ دختر حرثان بن صبیب بن سواہ بن عامر بن صعصعہ تخیس موکی بن عقبہ اور تمس بن اسحاق نے ای طرح سعید بن عمر و نے کہا مجمہ بن عمر وابو معشر نے معبد بن عمر وکہا۔ بجرت ٹانیہ میں مہاجرین حبشہ کے ساتھ تھے۔

عمیر بن رباب بن این حزاف بن سعیدین میم جمدین عمرون ای طرح کما به میم بن جمدین السائب فی میر بن السائب فی میر بن السائب فی میر بن می السائب فی میر بن می السائد و عمیر بن رباب بن حزیف بن سعد بن میم شخصه

ان کی والدہ ام واکل بنت معمر بن وہب بن حزاف بن جمع تھیں ہے بن عمرو نے کہا کہ عمیر بن رباب ہجرت ٹانیہ کے مہاجرین حبشہ میں تنے جن کوسب نے اپنی روایت میں بیان کیا۔ عین التمر میں شید ہوئے۔

### حلفائے بی سعد

تحمید من چڑ عسس ابن عبد بن یغوث بن عویج بن عرد بن زبیدالاصفر ان کانا م نبرتھا۔ زبیداس لئے ہوا کہ جب ان کے پچااور پچاکے بیٹے بہت ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ جھے اپنی مدد سے کون بڑھا نے گا بعند بنی اود پر جھے کون اپنی مدد دے گا ان لوگوں نے جواب دیا ،اس لئے ان سب کا نام ذبیداصغر سے ذبیدا کبرتک زبید ہوگیا ، ذبید بن اصغرا بن ربید بن سعدالعشیر ہ بن اصغرا بن ربید بن سعدالعشیر ہ کی جو ذرج میں سے تھیں جماعتیں ملتی ہیں۔

محمیہ بن جزء کی والدہ ہند تھیں ، یہی خولہ بنت عوف بن زہیر بن الحادث بن حماط حمیر کے ذی صلیل میں مستقص

تعمیہ بن جزءام الفصل لبابہ بنت الحارث کے جوعباس بن عبدالمطلب کے لڑکوں کی والدہ تھیں ماں شریک بھائی تھے۔

ان کے مشاہر میں سب سے پہلا المریسی ہے جوغر وہ ء بن المصطلق ہے۔ ابی بکر بن عبداللہ بن ابی جم سے مردی ہے کہ رسول اللہ المریسی میں تقسیم اور مسلمانوں کے حصوں پر محمیہ بن جزءالزبیدی کوعامل بنایا آنحضرت و اللہ بنایا اللہ بنایا ہے ہے۔ بن جزءاللہ بن عبداللہ بن الحارث آنحضرت و اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن الحارث سے خس تکالا جمیہ بن جزءای کے محافظ تھے عبداللہ بن عبداللہ بن الحارث سے بن نوفل سے مردی ہے کہ دسول اللہ اللہ ہے ہے۔ مسلمانوں کے مس پر محمیہ بن جزءائز بیدی کو مامور فرمایا نے سانبیں کے بیس جنع کیا۔

# نا فع بن بديل بن ورقاء بن جمع بن عمرو بن صيص بن كعب:

عميسر بن و بهب من خلف ۱۰۰۰۰۰ ابن دبب بن تزاف بن تنج ،ان كانست ابواميقى ، دالده ام خيله بنت ہاشم بن سعدى بن سبم تعيس عميسر كى اولا دش دبب بن عميسر بن تج كيمر دارامتيه اوراً بي نتھے ،ان كى دالده رقيقة تعيس ــ اور كہا جاتا ہے كہ خالد دبن كلد وابن خلف بن دبب بن تزاف بن تج تحيس ــ

عمیر بن وہب مشرکین کے ساتھ بدر میں شریک تھے۔ان لوگوں نے مخبر بنا کر بھیجا تھا کہ اصحاب رسول التعلیق کا شار کریں اور ان کی تعداد معلوم کریں جمیر نے تغییر کی ، بدر میں قریش کورسول النعلق کے مقابلے سے واپس کرنے کے خت خواہش مند تھے۔

جب ان لوگول کو تکست ہوئی تو ان کے بیٹے وہب بن عمیراسیر ہو گئے رقاصہ ابن رافع بن مالک الزرقی نے گرفآ رکیا عمیر مکہ واپس گئے۔ان سے صفوان بن امیہ نے جوان سے ساتھ حرم میں بھا کہ تمہارا قرض میر سے ذمہ ہے ، تمہارے عمیال میر ہے ذمہ بیں جب تک زندہ رہول گا ان کا خرچ برداشت کروں گا۔ اور تمہارے لئے یہ یہ کروں گابشر طیکہ تم محد (علقت کے یاس جا وَاورا نمی آل کروو۔

انہوں نے اس شرط پراس سے موافقت کرلی اور کہا کران کے جانے بھی بجھے ایک بہانہ بھی ہے میں کہاں گیا کہ آپ کے اس م کیا کہ آپ کے اس اپنے بیٹے کے ذریعے بیس آیا ہوں عمیر مدینہ آئے ،رسول انٹنائی مسجد بیس متھے خدمت نہوی میں حاضر ہوئے تواس طرح کہ ہاتھ بیس کموارتی ،رسول انٹھائی نے دیکھا تو فر مایا: پیننس غدر کا اراوہ رکھتا ہے کمراللہ اس کے اور اس غداری کے درمیان حائل ہے۔

جب آئے بڑھا تو رسول النُعلَيْظُةِ كى جانب جمكا حضرت ئے فرمایا كر تمعیں كیا ہوا كہ ہتھیار لئے ہو۔ انھوں نے كہا كہ حاضر ہوتے دفت میں بحول كے كموار لئے چلاآ یا۔ فرمایا كرتم كيوں آئے؟

انھوں نے کہا کہ میں اپنے اڑے کے فدیے میں آیا ہوں۔

فرمایا کہتم نے حرم میں صفوان بن امیہ ہے عہد کیا گہ؟ حرض کی میں نے پچھنیں کیا۔ فرمایا بتم نے بیکیا کہ جھےاس شرط پرلل کرو کے کہ دہ تسمیس بیر بیر ہیں دے گا۔ تمعا راقرض اوا کرے گااور تمعارے عیال کاخرج برداشت کرے گا۔

عمیرنے کہا کہ میں گوائی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نیس ، اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔
یار سواللہ ، واللہ میر ہے اور صفوان کے سوااسکی کسی کواطلاع نہتی۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ نے آپ وآگاہ کر دیا۔
رسول اللہ علیہ نے قرمایا کہ اپنے ہمائی کے لئے سیولت کرواور ان کے امیرکور ہاکروو، وہب بن عمیر کو بغیر
قدیدے رہا کردیا گیا۔

عمیر کمدوالیں گئے ، گرصفوان بن امید کی طرف رخ بھی نہ کیا۔ صفوان کومعلوم ہو گیا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ ان کا اسلام بہت اچھار ہا۔ مدینہ کی طرف ہجرت کی احداور بعد کے مشاہریں ٹی ایک کے ہجر کا ب رہے۔ عکر مدے مردی ہے کہ عمیر بن وہب یوم بدر میں نظے۔ وہ متنو لین میں گر پڑے جس شخص نے انھیں زخمی کیا تھا آلموار لے کے ان کے بیت پردکھ دی۔انھوں نے آلوارآ واڑئ جوشنریز وں بیل تھی۔ گمان کیا کہ ان وکل کردیا گیا۔ عمیر نے رات کی ٹھنڈک پائی تو کسی قدرافاقہ ہوگیا۔ووکھسٹنے لگے اورمنفتو لین سے نکل کرمکہ وا ہی گئے اور اچھے ہو گئے۔

ا بیک روز جبکہ و واور صفوان بن امیرم میں بتھے تو انھوں نے کیا کہ والقد میں مضبوط کلائی والا ہے دو ہتھیار والہ ،حوب دوز نے والا بھوں ۔ اگر میرے عیال نہ ہوتے تو میں محمد (علیقیہ کے پاس جاتا اور اچیا تک تش کر دیتا ۔ صفوان نے کہاں کہ تمھارے عیال میرے ذہبے بین تمھارا قرض بھی میرے ذہبے ہے۔

عمیر شخابی تعوار نی۔ جب وہ داخل ہوئے تو عمرٌ بن الخطاب نے دیکھا ، آٹھ کران کے باس سے تلوار ک پٹنی لے بی اور آٹھیں رسول القندیک ہے باس لائے عمیر نے پکارااور کہا کہ جو محص تمحارے پاس دین میں داخل ہونے کوآئے اس کے ساتھ تم لوگ ایسا ہی کرتے ہو؟

رسول التعلقة نے فرمایا ۱۰ ہے مرافعیں مجبوز دو۔

انھوں نے (بجائے سلام کے ) نسعہ صباحاً (بیخی نعمت میں تیج کرو) کہا۔ آنحضرت نے فرہ یا کہاںتہ انھوں نے بہتر ہے۔ بین ' السلام علیک' رسول التہ فیضے نے فرہ ایا۔ نے جمیں انعم صباحا کے بدلے وہ چیزیں دے دی جواس ہے بہتر ہے۔ بین ' السلام علیک' رسول التہ فیضے نے فرہ ایا۔ تحضرت میں اور صفوان کا حال جو پچھتم دونوں نے کہا تھے معلوم ہوگیا۔ آنحضرت میں نے بتایا کرتم نے کہا تھ کہا تھ کہا تھے معلوم ہوگیا۔ آنخضرت میں نے بتایا کرتم نے کہا تھے اور جھ پرقرض نہ بوتا تو میں محمد (علیہ ایک کیا اورا جا کا کہا کہ کردیتا۔ اس پرصفوان نے کہا کہ تعالی اور جمھ پرقرض نہ بوتا تو میں محمد (علیہ ایک بات جاتا اورا جا کا کہا اور جمال اور جمھ اراقرض میرے فرے۔

عمیر نے بوجھا کہ آپ کواسکی س نے نبر دی اواللہ ہم دونوں کے ساتھ کوئی تیسران تھا۔ فرمایا کہ مجھے جبرئیل نے خبر دی۔

انھوں نے کہا کہ جمیں آپ آسان کی خبر دیتے تھے تو ہم تصدیق نہیں کرتے تھے آپ جمیں اہل زمین کی خبر دیتے ہیں۔اب میں گوائی دیتا ہول کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور محمد (عیصطیافیہ )اس کے جذبے اور اس کے رسول ہیں۔

محد بن عمر نے کہا کہ عمیر بن وہب عمر بن الخطاب کے عبد تک زندہ رہے۔

مویٰ بن عقبہ دمجر بن اسحاق بن محر بن السائب فاطمہ بنت اُکملل کہتے تھے، بشام ام جمیل کہتے تھے۔ ہجرت حبثہ میں طالب کے ہمراہ ان کے دونوں جیٹے محمد و حارث فرز ندان حاطب بن الحارث بھی تھے، حبثہ بی میں حاطب کا انقال ہو گیا۔ انگی بیوی اوراژ کوں کو دونوں کشتیوں میں سے ایک میں ہے ویمیں لایا گیا۔ میسب موکٰ بن عقبہ ومجرس بن اسحاق والومعشر ومحمد بن عمر نے اپنی روا بتوں میں بیان کیا ہے۔

#### صاطب کی اولا دمیں عبدائلہ بھی تھے جنگی والدہ جبیر دام ولد تھیں۔ ان کے بعدائی:

خطاب بن الحارث .... ابن معمر بن حبيب بن وجب بن حذاف ين جمع انكى والده تنيله بنته مظعون بن حبيب بن وجب بن حذاف بن جمع تقيل -

قدیم الاسلام تھے، ہجرت ٹانید میں شریک تھے، ہمراہ انکی ہوئ فلیبہ بنت بیارالا زردی ہمجی تھیں جواب تجراۃ کی بہن تھیں۔ملک حبشہ ہی میں خطاب کی وفات ہوئی انگی ہوگ کودوکشتیوں میں سے ایک لایا گیا۔ خطاب کی اولا دہیں مجمہ تھے۔

سفیان بن معتمر ..... ابن حبیب بن وجب بن حذاف بن جمع بشام بن جمر بن السائب نے کہ کے سفیان کی والدہ اہل بمن میں سفیان کی والدہ اہل بمن میں سے تعییں ۔ انھوں نے اس سے زیادہ نہیں بیان کی اور تدائلی دالدہ کا نسب ہتایا تھیا ۔ محمد بن عمر نے کہا کہ سفیان بن عمر کی والدہ حسن شرجیل بن حسنہ کی والدہ تھیں۔

محمد بن اسحاق نے کہا کہ حسنہ شرجیل کی والدہ سفیان بن معمر کی زوجہ تھیں ۔ان ہے انکی اولا دہیں خالداور جنادہ فرزندان سفیان بن معمر ہتھے۔

سفیان مکہ میں قدیم الاسلام تنے۔ ہجرت ٹانیہ میں ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ہمراہ ان کے دونوں فرزند خالد اور شرحبیل بن حسنہ اور شرحبیل کی والدہ حسنہ بھی تھیں۔ حسنہ کو بھی انھوں نے ملک حیسہ کی طرف ہجرت کرائی تھی۔ یہ جرت کرائی تھی۔ یہ جر بن اسحاق ومحرابن عمر کی روایت میں ہے جبیرا کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔موکی بن عقبہ وابوم عشر نے نہ سفیان بن معمر کونہ ان کے کسی لڑکے کو بجرت ملک حبشہ میں بیان کیا۔

#### يى عامرلوى:

ندید کی عثمان ۱۰۰۰۰۰ ہن رہویہ بن و بہان بن حذافہ بن جمع جمد بن عمر نے کہا کہ وہ مکہ میں قدیم الاسلام تھے ہجرت ٹانیہ ملک حبشہ بھرت کی لیکن مجر بن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جس نے ملک حبشہ کو ہجرت کی وہ اسکے والدعثمان بن رہید تھے، والنداعلم موئی بن عقبہ والومعشر نے ان باپ بیٹوں میں سے کسی کو بھی مہا جرین حبشہ میں شار نہیں کیا۔

## بنى عام بن لوى:

سلیط بن عمر و سسابن عبرش بن عبدود بن نفر بن ما لک بن عسلیط بن عمر بن لوی انکی والدہ خولی بنت عمر و بن عمر و بن عمر و بنت عمر و بن الحارث بن عمر و بن کے تبیار عبس میں سلیط بن عمر و کی اولا و میں سلیط بن سلیط بن عامر بن الحادہ و بسلم ملقمہ بن عبدود بن نفر بن ما لک بن عسل بن عامر بن لوی تغییں ۔
ملقمہ بن عبد اللہ بن باولین میں سے مکہ میں قدیم الاسلام شے بجرنت ثانیہ حبشہ میں شریک شے بمراہ انکی بیوی

فاطمہ بنت علقمہ بھی تھیں ۔روایت محمرس بن اسحاق محمد بن عمر الیکن موکیٰ بن عقبہ والومعشر نے ہجرت ملک حبشہ میں انکاذ کرنہیں کیا۔

سدید احداور تمام مشاہد میں رسول التعاقب کے ہمر کاب رہے۔رسول التعاقب نے انھیں اپنا فر مان دے کر ہوذین علی افتاق کے پاس محرم سے میں بھیجا تھا۔ ابو بمرصد این کی خلافت میں ہجرت نبوی کے بارھیویں سال جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

سمگران بن عمر و ۱۰۰۰۰۰ بن عبدش بن عبد دود بن نصر بن ما لک بن عسل بن عامر بن لوی \_انکی والد ه تی بنت قیس بن حبس بن تغلبه بن حبان بن عنم بن طبح بن عمر وخز اعد میں ہے تھیں ۔

عسکران بن عمر و کی اولا دبیل عبدالله شخصانگی والده سوده بنت زعمه بن قبیس بن عبدنس بن عبد دود بن نصر بن ما لک بن عسل بن عامرابن اوی تھیں ۔

عسكران بن عمر ومكه مين قديم الاسلام تصر

ہجرت ٹانیہ حبشہ میں شریک تھے، ہمراہ انگی ہوی سودہ بنت زمعہ بھی تھیں، سب نے اپنی روایت میں اتفاق کیا کے مسکران بن عمرومہا جرین حبشہ میں تھے۔اور ہمراہ ان کی بیوی سودہ بنت زمعہ بھی تھیں۔

موی بن عقبہ اور ابومعشر نے کہا کہ عسکران کی وفات ملک حبشہ میں ہوئی جمہر بن اسحاق وحمہ بن عمر نے کہا کے عسکران مکہ دالیں آھئے تھے۔ بجرت مدینہ سے پہلے ہی مکہ میں وفات ہوگئی۔

رسول التعلیق نے انکی بیوی سودہ بنت زمعہ ہے نکاح کرلیا۔ خدیج ابنت خویند بن اسد بن عبد العزیٰ بن تصی کی وفات کے بعدوہ سب سے پہلی عورت تعیں۔ جن سے آپ نے نکاح کیا۔

ما لک بین زمعه .....این قیس بن عبدشمها بن عبدود بن نصر بن ما لک بن عسل بن عامر بن لوی -

سودہؓ بنت زمعہ زوجہ نبی میں میں ہے ہمائی نتے اور قدیم الاسلام تے ہجرت ٹانیہ میں ملک حبشہ کو مکئے ہمراہ اکی بیوی عمیرہ بنت السعدی بن وقد ان بن عبدش بن عبدود بن نصر بن مالک بن عسل بن عامر بن لوی بھی تھیں۔ اس پرسب نے اپنی روایت میں اتفاق کیا۔

وفات کے وقت مالک بن زمعد کے بقیداوا او ترقعی۔

ابن ام مكتوم .... الله منذان كانام عبدالله كتيت بير عراق والاوربشام بن محمد ابن السائب كيتي بير

كدان كانام عمر وتهاراس كے بعدان كےنسب يرسب في اتفاق كيا-

ابن قیس بن زائدہ بن الاصم بن رواعہ بن مجر بن عبد بن معیص بن عامر بن لوی اکی والدہ عا تکرتھیں۔ وہی ام مکتوم بنت عبد اللہ بن عنکشہ بن عامر بن مخزوم بن یقظ تھیں۔ ابن ام مکتوم بن مانہ قدیم مکہ میں اسلام لائے۔ تابینا سے اسلام کا نے۔ تابینا سے اسلام کا سے سے اور بدر کے بچھ دن بعد مدینہ میں مہاجر ہوئے آئے۔ دارالقراء میں جو مخرمہ بن توفل کا مکان تھا اترے۔ بلال کے ساتھ دہ بھی نی آئیا ہے کے موذن ہے۔

رسول النيزين النيزين المنظم و التهم المعمل مدينه برطيفه بناديا كرتے تھے وہ لوگوں كونماز برا اها يا كرتے تھے۔ شبعی ہے مروی ہے كدرسول النيزين في نيره غزوات اليے كئے كدان عمل ابن ام مكتوم كو مدينه عمل ابنا جانشين بنا يا۔ وہ دوكوں كونماز برڑھاتے تھے حالا تكه تابينا تھے۔

۔ شبعی سے مروی ئے کہ رسول انٹھ ملی انٹہ علیہ وسلم نے عمر و بن ام کمتوم کو فلیفہ بنایا۔ لوگوں کی امامت کرتے تھے حالا نکہ نا بنرا تھے۔۔

شبعی ہے مروی ہے کہ غزوہ تبوک میں رسول التعلیقی نے ابن ام مکنوم کو مدینہ میں خلیفہ بنایا جولوگوں کی امامت کرتے تھے۔

براء ہے مروی ہے کہ مہاجرین میں سے پہلے جو تھیں ہمارے پائی آئے وہ نبی عبدالدار بن تصی کے بھائی کے معائی کے معالی کے مصحب بن تمیسر تھے۔ ہم نے بوجھا کہ رسول النہ اللہ نے کیا کیا۔ انھوں نے کہا کہ آپ این مقام پر تھے اور اصحاب میرے چھے تھے چھر ہمارے پائی مرو بن ام مکتوم نا بینا آئے ۔لوگوں نے بوجھا کہ رسوالنہ اللہ اور آپ کے اصحاب نے بیا کیا۔انھوں نے کہا کہ وہ نوگ اور ہمی زیاد و میرے چھیے تھے۔

براء سے مروی ہے کہ اصحاب رسول اللہ اللہ علیہ میں سے سب سے مہلے جع ہمارے پاس آئے مصعب بن عمیراورا بن مکتوم منے ، دونوں لوگوں کوقر آن سکھانے گئے۔

ابوظلا کے صروی ہے کہ میں انس بن مالک کے پاس تھا ، انھوں نے پوچیما کہ تمھارے آ کھے کب جاتی رہی میں نے کہا کہ اس وقت گئی کہ میں چھوٹا تھا۔

انس نے کہا کہ رسول الٹھائیے کے پاس جریل آئے ، ابن ام مکتوم بھی حاضر تھے، جریل نے پوچھا کہ تمعاری نظر کب کی ، انھوں نے کہا کہاس وقت جب میں بچے تھا۔ انھوں نے کہا کہ اللہ تارک وتعالی نے فرامایا کہ جب میں بیاتا۔ جب میں بندی آئے کہا کہ اللہ تارک وتعالی نے فرامایا کہ جب میں بندی آئے لیا تا۔

عا نشه عدوى بكرابن ام كمتوم رسول التعليق كموون تها حالا تكها بيناتها

رسول میں ہے۔ کے موذنوں کے کئی لڑکے نے روایت کی کہ بلال اذان اور این مکتوم اقامت کہتے ہتے، بسا اوقامت ابن ام مکتوم اذان کہتے تتے اور بلال اقامت۔

ما کم بن عبدالند بن عمر سے مردی ہے کہ رسول میں گئے نے فرمایا کہ بلال دات کی بینی مغرب کی اذ ان دیں تو کھا ذہبو یہاں تک کہ ام مکتوم (فجر کی ) اذ ان دیں انھوں نے کہا کہ ابن مکتوم نابینا تنے وہ اس وقت تک اذ ان نہیں کہتے تنے جب تک ان سے نہیں کہا جائے کہ مج ہوگئی ہے جوگئی۔

سالم بن عبداللہ نے اپنے والدہے روایت کی کہ رسول اللہ اللہ نے درمضان میں قریایا کہ بلالاً مغرب کی اذ ان کہیں تو کھا وُ ہیو۔ یہاں تک کہام مکتوم فجر کی اذ ان کہیں۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ بلالا بن رہاح اور ابن ام مکتوم رسول اللّمنظينیة کے موذن تھے ، بلال رات کی اذان کہتے تنے اورلوگوں کو بیدا کرتے تھے ابن ام مکتوم فجر کی اذان کا خیال کرتے تنے اس (کے دقت) میں بھی تسطی نہیں کرتے تھے۔ آنخضرت قرماتے میں کے کھا ؤپوتا دھتیکہ ابن ام مکتوم اذان شکہیں۔

جابر بن عبدالقدالانصاری سے مروی ہ کہ ام ابن مکتوم نی آنگائی کے پاس آئے اور عرض کی یارسول القدمیرا مکان دور ہے نظر سے معذور بہوں اور میں اڈ ان سنتا ہوں ، فر مایا کہ اگرتم اڈ ان شنتے بوتو اس کا جواب دوخواہ سرین کے بل بی کیوں نہ چلنا پڑے یا فر مایا کہ گھٹوں کے بل بی کیوں نہ چلنا پڑ ہے۔

ابرائیم سے مروی ہے کہ عمر وین ام مکتوم رسول التعلیقی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اپنے اینے والے کی شکلیت کی اور کہا کہ میر ہے اور مسجد کے در میان ایک درخت حاکم ہے رسول التعلیقی نے یو چھا کہ تم اقد مت سنتے ہو، انھوں نے کہا بی ہاں آپ نے انھیں تزک جماعت کی اجازت نہیں دی۔

جابر بن عبداللہ الانصاری ہے مروی ہے کہ رسول النسائی نے مدینہ کے کتوں کولل کرنے کا تھم دیا تو ابن ام مکتوم حاضر ہوئے اور عرض کی ، یارسول اللہ ، میرامکان دور ہے ، نظر ہے معذور ہون اور میرا ایک کتا ہے ، آپ نے انھیں چندروز کے لئے اجازت دیدی ، پھرانھیں بھی اپنے کئے کول کرنے کا تھم دیا۔

بشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ نی تعلیقی قریش کے لوگوں کے ماتھ بیٹے ہوئے تھے جن میں منتبہ بن ربعیدا ورقریش کے چند با و جابت لوگ تنے ،آپ ان لوگوں سے فر مار ہے تنے کہ کیاریز و بنیس ہے۔اگر میں لاؤں اور و والاؤں ، و ولوگ کہدر ہے تنے کہ خونوں کی تنم ، ہاں ، ہاں ابن ام مکتوم آئے آپ ان لوگوں میں مشغول تنے ۔انھوں نے آپ سے مجمود یافت کیا تو آپ نے ان سے مند پھیرلیا۔

الله تعالى في سيرة ازلى عبس وتولى جاء الاعلى (آپ جيل جيس بو كاورمتوجه نهوك كاورمتوجه نهوك كاورمتوجه نهوك كرآپ كي (ابن مكتوم) ناجنا آئے ،اها استغنى الكي بي جي شخص في برائى كى الين عتب اوراس كاتھ \_' فانت عنه تلهى" (تو آپ اس كار سي وهو يخشى فانت عنه تلهى" (تو آپ اس كادر بي بيل يكن جوفس آپ كي بياس دورتا موا آيا (يعنى ابن ام كوم) اورده الله سي ورده الله سي بيل دورتا موا آيا (يعنى ابن ام كوم) اورده الله سي ورده الله سي بيل دورتا موا آيا (يعنى ابن ام كوم) اورده الله سي ورده الله سي بيل سي بيل سي بيل سي بيل سي بيل دورتا موا آيا (يعنى ابن ام كوم) اورده الله سي دري بيل كي بيل دورتا موا آيا (يعنى ابن ام كوم) اورده الله سي بيل سي بيل سي بيل سي بيل سي بيل كي بيل سي بيل كي بيل دورتا موا آيا (يعنى ابن ام كوم) اورده الله سي بيل بيل سي بيل سي بيل كي بيل سي بيل كي بيل سي بيل كي بي بيل كي بيل

"عبس و تولی ان جاء کا الاعمی دماید ریک لعله یز کی الی قوله فانت عنه تلهی"۔

(آپ نا بینا کے پائ آئے ہے چیں بجیں ہوئے اور منہ بھیرلیا۔ حالا تک آپ کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت نبول کرتا اور اسے نصیحت سے فائدہ ہوتا لیکن جس شخص نے ردگروائی کی تو آپ اس کے در پے ہوئے حالا تک ایک کی تو آپ اس کے در پے ہوئے حالا تک ایک کی تو آپ اس کے در پ

بھی ہے تو آپ اس سے بے بروائی کرتے ہیں )۔

ية يت نازل مولى تورسول التفايقة في ان كااكرام كيااوردوم تباينا جانشين بنايا

جابرے مروی ہے کہ میں نے عامرے پوچھا کہ کیا نابینا جماعت کی امامت کرسکتا ہے انھوں نے کہا کہ ہاں ، رسول التعلق نے ابن ام کمتوم کو (مدینہ پر) خلیفہ بتایا اور آپ غزوات میں تشریف لے بیئے تو وہ آپ کے بجائے امامت کرتے رہے حالانکہ وہ تابینا تھے۔

الی غفیر بعنی محمد بن بل بن ابی حمد ہے مروی ہے کہ دسول النسائی جس وقت غزوۃ قرقرۃ الکدر میں بنی سلیم وغطفان کی طرف روانہ ہوئے تو مدینہ پرابن ام مکتوم کوخلیفہ بنایا جولوگوں کو جعد پڑھاتے تنے اور نبر کے پہلو میں خطبہ پڑھتے تنے منبر کواپئی بائمیں جانب کرتے تنے نے نیز جس وقت آپ بنی سلیم کے غروہ بحران میں گئے جونواح القرع میں ہے تو اور میں ساتھ بنایا بغروہ احد ، حمد االاسد ، بنی النظیم ، خندتی ، نی قریظہ ، غزوہ بی کھیان ، غزوہ القابہ ، غزوہ وہ نی تو آپ نے انھیں ضلفیہ بنایا ، غروہ احد ، حمد االاسد ، بنی النظیم ، خندتی ، نی قریظہ ، غزوہ بی کھیان ، غزوہ القابہ ، غزوہ ذی قروہ دیا ہے تا ہے تشریف لے گئے تو آھیں کو جانسین بنایا۔

زیر بن ثابت میمروگ ہے کے رسول الٹھائیا ہے نے فر مایا ابن ام کمتوم رات کی اذان دیں تو کھا ڈپویہاں تک کہ بلال (صبح کی )اذان دیں۔

عبداللہ بن معقل سے مروی ہے کہ ابن ام مکتوم مدینہ شن ایک میرو یہ کے پاس از ہے جوایک انصاری کی پھوپھی تھی ، وہ ان پر مبر بانی کرتی تھی مگر اللہ اور اس کے رسول کے بارے بیں ایڈا وی تھی ، اٹھوں نے اسے مارکر تل کردیا۔ بی مقطعے سے شکایت کی گئے۔ عرض کی یارسول اللہ وہ جھے پر مبر بانی کرتی تھی ۔ نیکن اس نے جھے اللہ اور اس کے رسول اللہ کے بارے بیں ایڈ اوی تو میں نے اسے مارکر تل کردیا۔

رسول التعليقة نے فرمايا كه الله الساسے دوركرے اس فے اپناخون باطل كرديا۔

الی عبدالرحن سے مروی ہے کہ جب یہ آیت۔

لا يستوى القاعدون من المومنين

( ایعنی جومومن جبادے بیضے دالے بیں وہ تواب میں مجاہدین فی سیمل انتھ کے برابر نہیں بیں ) نازل ہو کی اتو این ام مکتوم نے کہا: یارب تونے بجھے ( نابینائی بیں ) مبتلا کیا، میں کیونکہ (جہاد ) کروں۔

غير اولى الضررء

(سوائے ان کے جونا بینائی والے یاب عذروالے بیں)

عبدالرحل بن الي للى عمروى بكدجب يآيت:

لا يستوى القاعد ون من المومنين والمجا هدون في سبيل الله :

نازل ہوئی تو عبداللہ بن ام کمتوم نے کہایا رب میراعذر بھی نازل کردے بمیراعذر بھی تازل کردے۔ اللہ نے ''غیراد لی الصرر'' نازل کردیا۔

بددونوں (المومنین والمجاہدون) کے درمیان کردی گئی ہے

"من المومنين غير اولى الضرر المجا هدون في سبيل الله "

اس کے بعدوہ جہاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جھنڈا مجھے دیدو، کیونکہ میں تا بینا ہوں بھاگ نہیں سکتا ،اور

مجمع دونول مفول کے درمیان کمڑ اکر دو۔

البرائ مروى بكرجب بيآيت:

لايستو القاعدون من المومنين والمجاهدون في سبيل الله.

نازل ہوئی تورسول الشفائی نے زید کو بلایا اور تھم دیا ، وہ کاغذ لائے اور اس پر (اس آیت کو کلھا۔ پھر ابن ام مکتوم آئے اور رسول الشفائی کے سےائی تابیتائی کی شکایت کی توبید حصہ نازل ہوا۔

"غير اولى الضرر"

زید بن ٹابت سے مروی ہے کہ میں رسول الفطائی ہے پہلو میں تھا آپ پر سکون تازل ہوا تو آپ کی ران میری ران پر گری پڑی۔ میں نے کوئی چیز رسول الفطائی کی ران سے زیادہ گران ہیں پائی۔ بیادات جب جاتی رہی تو فر مایا کہ اسے زید لکھ لومیں نے کاغذیر لکھا:

لايستوى القاعدون من المومنين والمجاهدون في سبيل الله:

عمروبن ام مکتوم نے جونا بینا تھے بجاہدین کی فضلیت ٹی تو کھڑے ہوئے اور عرض کی۔ یار سول القداس کے ساتھ کیا (معالمہ) ہوگا۔ جو جہاد کی طاقت نہیں رکھتا ان کا کلام ختم نہ ہوا تھا کے رسول الثنائی پرسکون طاری ہوا۔ آپ کی راان میری راان پرگر پڑی۔ میں نے ویسی ہی گرائی محسوں کی جیسی پہلی مرتبہ محسوں کی تھی جب یہ حالت ہاتی رہی تو فرمایا۔اسے زید پڑھو۔ میں نے بڑھا

"الايستوى القاعدون من المومنين" قرمايا (اس كيعدي المعو:

"غير اولى الضور ".

زیدئے کہا کہ اللہ نعالی نے تنہا اس حصر آیت کونا زل فر مایا کہ کویا میں کا نند کے کنا رہے اس کواس کے متصل کی آیت کے یاس و کیے رہا ہوں۔

زیدبن ابت مروی م كرسول التعلق في الميس كهار

"لايستوى القاعدون من المومنين والمجاهدون في سبيل الله"

و ولکھ ہی رہے تھے کہ آپ کے پاس این ام کمتوم آئے جوٹا مینا تھے۔اور کہا کہ یارسول اللہ اگر میں جہاد کی طاقت رکھا تو ضرور جہاد کرتا۔ اللہ تفائی نے اپنے رسول آنگا کے پرقر آن ٹازل فرمایا۔ آپ کی ران میری ران پرتھی کہ میں نے بچوا کہ این کے باللہ اللہ تفائی نے آپ پر ' غیسر او نسسی میں نے بچوا کی اس کے بیرا پ سے (سکون) جاتار با۔اللہ تفائی نے آپ پر ' غیسر او نسسی الصور '' ٹازل فرمایا۔

زید بن ثابت دومرے طریق سے بھی بی ایک سے ای طرح روایت کی ہے۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ جنگ قادسے می عبداللہ بن ام مکتوم کے پاس سیاہ جھنڈ اتھا۔ان کے بدن تقر

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ ابن ام مکنوم جنگ قاوسیہ میں اس طرح روانہ ہوئے کہ بدن پر بڑی زرہ

انس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن زائدہ بعنی ابن ام کمتوم جنگ قادسیہ میں اس طرح قبال کررہے ہتھے کہ

بدن پرمضبوط اور بزی زرونھی۔

انس ہے مروی ہے کہ ابن ام مکتوم جنگ قادسیہ پس حاضر تھے آھییں کے پیاس جیمنڈ اتھا۔محمہ بن عمر نے کہا کہ پھروہ مدینے واپس آ گئے اور و ہیں انکی و فات ہوئی۔عمر بن الخطاب کی و فات کے بعد ان کا کوئی ذکر نہیں سنا گیا۔

### بني فهر بن مالك:

سہمل بن بیضا و .... بیضاءان کی والدہ تعمیں، والدوہب بن ربیعہ بن ہلال بن مالک بن ضہ بن الحارث بن فہر بن مالک بنے ، انکی والد و بیضا تخمیں جو وعد بنت تجدم بن عمر و بن عائشۃ ظرب بن الحارث بن فہر تحمیں۔ کہ میں اسلام لائے۔ اپنا اسلام پوشید و رکھا۔ قریش آنھیں اپنے ہمراہ بدر میں لائے۔ وہ بدر میں مشرکین کے ساتھ تنے۔ گرفآر ہوئے تو عبدالند بن مسعود نے شہاوت دی کہ انھوں نے کہ میں نمیں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔

انھیں رہا کردیا گیا۔ جس نے اس قصے کو سہیل بن بینیاء کے ہارے بیں روایت کیا اس نے تلطی کی سہیل بن بینیا و مبداللہ بن مسعود سے پہلے اسلام لائے اور اپڑا اسلام چمپایا نہیں انھوں نے مدینہ کی طرف جمرت کی اور رسول الشعافیہ کے جمر کا ب مسلمان ہوکر بدر بیں حاضر ہوئے اسے کوئی شکٹیس۔

جس نے اس حدیث کوان کے اور ان کے بھائی کے درمیان روایت کر دیا اس نے قلطی کی اس لئے کہ سہیل اپنے بھائی ہے زیادہ مشہور تنے۔اوروہ تعیر بہل کے یارے میں تھا۔

مسل نے مدینہ میں قیام کیا۔ بی ملیق کے درمیان بعض مشاہد میں حاضر ہوئے اور بی میں ہے بعد تک زند در ہے۔

عمروبن الحارث بن زبهير .....اين المارث بمراكم المارث بالمارث بن المارث المارث

ان کی دالدہ ہند بنت المضر ب بن عمر و بن دہب بن جمر من عبد بن معیص بن عامر بن لوی تغییں ۔ مکہ میں قدیم الاسلام نتھے۔

بر وایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر انھوں نے حبشہ کی جمرت ثانیہ بیں شرکت کی میمرموی بن عقبہ نے وابو معشر نے ان کامہا جرین ملک حبشہ بیں ذکر نہیں کیا۔

عثمان بن عبد تعمیم بن تر ہمیر … این انی شداد بن رسید بن بلال بن ما لک بن عقبہ بن الحارث بن فہر بن ما لک۔ ہشام بن محمد نے کماب النسب جس بیان کیا کہ وہ عامر بن عبد شنم تنے کنیت ابو تا فع تفی اور والدہ عبد عوف بن عبد الحارث ابن زہر وعبد الرحمٰن بن عوف کی بچو تی تھیں۔

انکی اولا دہمی نافع اورسعید نتے ان دونوں کی والد و برز ہینت مالک بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن الحارث بن زہر ہتھیں ، مکہ میں قدیم الاسلام تنے بروانیہ۔موکیٰ بن عقبہ ومحمد بن اسحاق والی معشر ومحمد بن عمر ہجرت ثانیہ

میں ملک حبشہ کو گئے۔اس کے بعدا کی وفات ہوگئے۔ ان کا کوئی فرز نہ جانشین شاتھا۔

سعید من عبد من اساق من این لقیط بن عامر بن امید بن الحارث بن فهر بن ما لک کمه میں قدیم الاسلام تھے۔ بر وایت موی بن عقب و محمد بن اسحاق والی معشر و محمد بن عمر انعوں نے بیجرت ٹانید میں ملک حبث کی بہرت کی تھی۔

#### بقيه عرب

عمر و بن عبسه سن ابن خالد بن حذیفه بن عمر و بن خلف بن مازن بن ما لک بن ثغلبه بن به بن سلیم بن منظور بن عکر مه بن خطه بن قبس بن عبلان بن مضر کنیت ابوالیخ بنقی ۔

عمرو بن عبسہ ہے مروی ہے کہ میں رسول النہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ عکا ظ میں تھے۔ پو جھا کہاس امر میں کس نے آپ کی چیروی کی؟ فرمایا،ایک آزاد نے ادرا یک غلام نے۔

ہ ب کے ساتھ سوائے ابو بکڑ اور بلال کے کوئی نہ تھا۔ فرمایا کہ جا کا یہاں تک کدانلہ نے رسول التداییے رسول کوقند رہ دے۔

عمرو بن عبسہ ہے (ایک اور طریق ہے) مردی ہے کہ بیں ....رسول النتعاضہ کے پاس آیا۔ آپ عکاظ میں آئے ہوئے تھے۔ بین نے کہایار سول النداس امر (اسلام) میں کون آپ کے ساتھ ہے۔

فرمایا ،میرے ساتھ دوفخص ہیں ابو بکڑ و بلال اس وفت بھی اسلام میں آیا۔ بیں نے اپنے آپ کو اسلام کا چہارم دیکھا۔عرض کی یارسول انڈد میں آپ کے ہمراہ تھبروں یاا ٹی قوم میں شامل ہوجا ویں۔

فر مایا۔ اپن تو م میں شامل ہو جاؤ۔ کیونک قریب ہے گذائند تعالی ان لوگوں سے (وعدہ) و فاکرے گاجن کوئم و کیمتے ہوا وراسلام زندہ کردے گا۔ میں آپ کے پاس فتح کمدے میلے حاضر ہوا۔ اسلام کیا اور کہا کہ یارسول القد میں عمر و بن عبد اسلمی ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ ہے وہ امور دریا فت کروں جو آپ جائے ہیں اور میں نہیں جانتا مجھے نفع ہوا اور آپ کوئم ور نہ ہو۔

عمرو بن عبسہ ہے مروی ہے کہ میں نی منابقہ کے پاس آیا اور پوچھایارسول کون اسلام لایا۔ فرمایا ایک آزاد اور نیک غلام ، یا فر دی ایک غلام اور ایک آراد۔ یعنی ابو بکرو جوال ۔ انھوں ئے کہ میں اسلام کا چوتھ ہوں۔

عمرد بن عبسه سے مردی ہے کہ وہ اسلام میں تیسرے یا چو تھے تھے۔

ابو ممارشداد بن عبدالله في بخصول في اصحاب رسول الله الفيلية كى ايك جماعت كوبايا تفامروى ب كدابو المامد في كها-ا عمر بن عبد (تم) اونث كى رسيوس والى بن سليم كة آدى بورس في بنا يريد دعوى كرتے بوكد اسلام كے جهارم بور

انفوں نے کہا کہ میں جابلیت میں مجھی لوگوں کو گمرای پر مجھتا تھااور بتوں کو نیج جانتا تھا۔ میں نے ایک شخص کو کمہ کی خبریں بیان کرتے اور وہاں کی ہاتھی کہتے سنا تو اپنی اوٹنی پرسوار بوااور کمہ آیا۔رسول الڈی لیٹھ کے پاس خفیہ عور پر گی تو م آپ کے پاس دوحصوں میں تھی۔ میں حیلہ کر کے آپ کے پاس گیا اور پوچھا کہ آپ کون میں ۔ فرمایا کہ میں تی ہوں پوچھا بی کیا۔ فرمایا ، اللہ کارسول! عرض کی اللہ نے آپ کورسول بتایا ہے۔ فرمایا ہاں۔ پوچھا کس چیز کا (رسول بنایا ہے ) فرمایا کہ اس امر ک کہ اللہ کا واحد جانواس کے ساتھ کی کوشر میک نہ کرو۔ بتوں کے توڑنے کا اور صلہ رقم (قرابت واروں کے ساتھا چھ ہر تا وَکُرنے ) کا تھم دیا۔

عرض کی اس امر پرآپ کے ساتھ کون ہے؟

فرمایا کہ انک آزاد ایک غلام۔اس دنت آپ کے ساتھ ابو بکڑو بلال تنے میں نے کہا کہ میں ہمی آپ کا بیر د کار ہوں ۔فرمایا کہ تعمیں آج اسکی طاقت نہیں۔اپٹے متعلقین کے پاس جا دُجب میرے متعلق سنزا کہ میں غالب ہو کیا تو جمعے سے ملزا۔

میں متعلقین کے پاس گیا۔ نجی الفظیۃ مہاجرین کے دیز تشریف لائے۔ بی اسلام لے آیا اور خبریں معلوم کرنے لگا۔ پیٹر سے اسلام کے پاس آئے ہیں۔ کرنے لگا۔ بیٹر ب سے آپ کے سوار آئے تو بس نے پوچھا کہ ان جس نے کیا کہا جو تمعارے پاس آئے ہیں۔ ان لوگوں کے درمیان رکا و ث ان لوگوں نے کہا کہ قوم نے ان کے آل کا اراوہ کیا مگروہ اسے نہ کر سکے ، آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان رکا و ث کردگ ٹی۔ ہیں نے لوگوں کو اس طرف ووڑتا ہوا تھوڑا۔

ہیں اپنی اونٹی پرسوار ہوکر مدیر آیا۔ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوااور عرض کی یارسول اللہ آپ مجھے جائے ہیں ۔ فرمایا ہاں۔ کیاتم وہ فض نہیں ہوجومیرے پاس مکہ میں آئے تنے۔ میں نے کہا بے شک رعرض کی یارسول اللہ مجھے وہ ہاتمیں بتائے۔ جواللہ نے آپ کو بتا کمیں۔اور میں ان سے ناواقف۔

فرمایا کدجب تم منج نماز پر موتو آفاب طلوع بونے تک نمازختم کردو۔

پھر جب طلوع ہوتو اس وقت تک نماز پڑھو جب تک کہ وہ بلند نہ ہوجائے کیونکہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت اسے کفار بجدہ کرتے ہیں۔

جب وہ بقدر ایک یاد و نیزے کے بلند ہوجائے تو نماز پڑھو۔ کیونکہ نماز قیامت میں موجود اور حاضر کی جب وہ بقدر ایک یاد و نیزے کے بلند ہوجائے۔ پھر نماز روک دواس وقت جبنم مجدہ کرتی ہے۔ پھر جب سائے گی۔ سایہ دھل جائے تو نماز پڑھو۔ کیونکہ نماز موجود اور حاضر کی جائے گی۔

بھرعمر پڑھ کے نماز روک تو یہال تک کہ آفاب غروب ہوجائے۔ کیونکہ شیطان کے سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔اوراس ونت اسے کفار مجدہ کرتے ہیں۔عرض کی یارسول اللہ مجھے وضوبھی بتائے۔

فرمایا۔ تم جس ہے کوئی تخص ایسانہیں ہے جواپنا وضوبطور عہاوت کے کرے قرارہ اور کلی کرے ، تاک جی پائی ڈال کے جیسیکے اوراس جن پائی کے ساتھ منداور ناک کے گناہ نہ بیس۔ وہ اپنا مندوحوے جس طرح اللہ نے اسے حکم دیا اوراس کے چہرے اور داڑھی کے کناروں کے گناہ یا فی کے ساتھ نہ بیس۔ اپنے ہاتھ دھوے اور پائی کے ساتھ اس کے ہاتھ وال کے گناہ انگیوں کی پوروں ہے نہ بیس۔ سرکائے کہ سے جس طرح اللہ نے حکم دیا اور پائی کے ساتھ بالوں کے گناہ انگیوں کی پوروں سے نہ بیس۔ سرکائے دونوں قدم نخوں تک وقوتے جس طرح اللہ ساتھ بالوں کے کناروں سے سرکے گناہ انگیوں کے بعد وہ اپنے دونوں قدم نخوں تک وقوتے جس طرح اللہ کی حمد وہ اپنے کا دوراس کے قدموں کے گناہ انگیوں کے پوروں سے پائی کے ساتھ نہ بیس وہ کھڑا ہوا ور اللہ کی حمد وہ اپنے گناہوں سے پاک وصاف ہوجائے کا کرے جس کا وہ اہل ہے۔ دوررکھت ٹماز پڑھے تو اس جیت سے وہ اپنے گناہوں سے پاک وصاف ہوجائے کا

جس طرح سے پیدائش کےون اس کی مال نے اسے پاک وصاف جنا تھا۔

ابوا مامدنے کہا کہ اے مروین عبد فورکروئم کیا کہتے ہو، کیاتم نے بدرسول التُعلیٰ ہے سنا ہے کیا آدی
کو بیسب اپنے مقام میں دیا جائےگا۔ عمروین عبد نے کہا کہ اے ابوا مامہ میراس بڑھ گیا، بثریاں بیٹی ہوگئیں اورموت
قریب آگئی۔ جھے کوئی ایک حاجت نہیں کہ القداور اس کے رسول اللہ برجموث بولوں اگر میں نے اسے صرف ایک
یادویا تین مرتبہ سنا ہوتا۔ ہیں نے اسے سمات یا آٹھ مرتبہ یااس ہے جھی ڈیا وہ آپ سے سنا ہے۔

عروبن عبد السلمی سے مروی ہے کہ بل جا بلیت ہی بھی اپنی قوم کے مغبودوں (بتوں) سے متعظم تھا۔ یہ اس کئے کہ وہ باطل تھے۔ پھر میں اہل التیماء کے کا تبوں میں سے ایک تی ملا۔ میں نے کہا کہ میں ان او کوں میں سے بول جو پھر کو ہو جے ہیں، قبیلے میں اتر تے ہیں قوان کے ساتھ معبود نہیں ہوتے۔ ایک تی نکل کر جار پھر لاتا ہے تین کو تو وہ اپنی ہانڈی (کے چولیے ) کے لئے کرتا ہے۔ اورا چھے پھر کو معبود بنالیتا ہے جس کی وہ پرسش کرتا ہے۔ جب وہ کی دومری منزل میں اتر تا ہے تو کوئے کرتا ہے سام اگر اس سے اچھا پھر بایا جائے تو اسے چھوڑ دیتا ہے اور دومرے کو افتیار کر لیتا۔ میری دائے ہے کہ دہ معبود باطل ہے جونہ نفع پہنچا تا ہے۔ نظر دیا جے ایساطر ایقہ بتا ؤجو اس سے بہتر ہو۔

اس نے کہا کہ مکہ ہے ایک شخص طاہر ہوگا جوا پی توم کے معبود دل سے نفرت کر ہے گا اور کسی دومرے معبود کی طرف دعوت دے گا۔ جب تم اسے دیکھنا تو اس کی ہیر دی کرنا کیونکہ دوسب سے بزرگ دین لائے گا۔

جب سے اسٹے یہ کہا تھا تو میرامقصد سوائے کمد کے کہیں کا نہ ہوتا تھا۔ میں آتا تھا اورلوگوں سے ہو چھتا تھا کہ کیا کہ میں کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ کہا جاتا تھا کہ نیس۔ایک بارائ طرح سے آبا اور دریا فنت کیا تم لوگوں نے کہا کہ کمہ میں ایک مخص ظاہر ہوا ہے جواتی تو م مے معبود ل سے نظرت کرتا ہے اور دوسر سے معبود کی طرف دعوت دیتا

میں اپنے متعلقین کے پاس آیا۔اونٹی پر کیاواا کسااور مکہ میں اپنی اس منزل میں آیا جہاں میں اتر اکر تا تھا۔ دریافت کیا تواہے پوشیدہ یا یا اور قریش کودیکھا کہ اس معاطے میں بہت بخت تھے۔

میں نے بہانہ الآش کیااور آنخضرت کے پاس گیاور یافت کیا کہ آپ کیا ہیں۔ فرمایا کہ بنی ایس نے کہا کہ آپ کوکس نے بہانہ الآش کی ایس نے کہا کہ آپ کوکس نے بھیجا۔ فرمایا اللہ کی عبادت کے ساتھ بھیجا۔ فرمایا اللہ کی عبادت کے ساتھ جووا حد ہے جس کا گوئی شریک نیس اور خونوں کی حفاظت یتوں کے تو ڈیڈ ٹر ابت داروں سے استھے برتا واور راستے کے اس کے ماتھ معبوشہ ہوا ہوں۔

عرض کی۔ میتو بہت اچھی ہا تھی ہیں جن کے ساتھ آپ بیسے گئے۔ یک آپ پرائیان لاتا ہوں اور آپ کی تھد ان کرتا ہوں۔ کیا آپ بھی جگئے۔ یک آپ بھی کا ہم ان کا ہم ان کا تھا تھا ہوں کا تم تفد ان کرتا ہوں۔ کیا آپ بھی تھی تھی ہوئے ہیں آپ کے ساتھ تھی ہو ایس جا دک ۔ فر مایا میں کو پھھ لا ایس کے ساتھ لوگوں کی فاگواری نہیں و کیلئے ؟ ایسی می تفاقین اس کے ساتھ لوگوں کی فاگواری نہیں ، تم اپ متعلقین میں رہو۔ جب سننا کہ بیں نے کس طرف جمرت کی تو میری ہیروی کرتا۔

میں اپنے م بعلقین می تعمر ارہا۔ یہاں تک کرآپ مدین کیلر ف رواند ہوئے۔ می بھی آپ کے پاس رواند ہوا۔ اور مدیند آیا۔ قدموں ہوا تو عرض کی یا تی اللہ کیا آپ جھے پہچائے ہیں۔ قرمایا ہاں ہم وہی اسلمی ہوجو میرے پاس مکہ بیں آئے تھے۔ادر مجھ سے قلان فلان ہا تھی ہوچھی تھیں۔ بیں نے تم سے بید بیکہا تھا۔ میں نے مکہ کی اس محبت مختنم سمجھا اور جان لیا کہ اس مجلس میں ان اپنے بنے آپ کے قلب کو مجھ سے فار ، غ

نبیں کیا ،عرض کی یا نبی اللہ کس ساعت کی (نماز ودعلی زیادہ تنی اور قبول) کی جاتی ہے۔

فرمایا آخر کی تنهائی شب کی ، کیونکداس وقت نماز حاضر کی جاتی ہے اور قبول کی جاتی ہے۔ یمهال تک کد

آفآب طلوع ہو۔ جب و یکھوکدوہ سرخ سرخ طلوع ہوگیا کہ یاوہ ڈھال ہے تو نماز ردک دو کیونکہ وہ شیطان کے دو

سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ اور کفااس کی نماز پڑھتے ہیں۔ جب وہ بقدرا یک یا دو نیز ہے کے بلند ہوجائے تو

تماز حاضر کی جائے گی اور قبول کی جائے گی۔ جب آ دی کا سامیاس کے برابر ہوجائے تواہدوک دوکیا نکداس وقت

جہنم مجدہ کرتی ہے۔ سایہ ڈھل جائے تو نماز پڑھو کیونکہ نماز حاضر کی جائے گی اور قبول کی جائے گی۔ یمہال سک کہ

آفا بغروب ہو۔ جب دیکھوکہ آفا بسرخ سرخ ہوکر غروب ہوگیا۔ گویا وہ ایک ڈھال ہے تو نماز ردک دو۔

وضوکو بیان فرمایا کہ جبتم وضوکروتو دونوں ہاتھ منداور دونوں پاؤل دھوکہ دفتوکر کے تم بیٹے مجھے تو یہ تعمارے لئے پاکسرنے والا ہے۔ اور اگرتم نے کھڑے ہوکرنماز پڑھی اور اپنے رب کوان صفات سے یادکیا جن کا ووائل ہے تم اپنی نماز مال ہے تم اپنی نماز سے اس طرح پاٹو مے پڑھی اور اپنے رب کوان صفات سے یادکیا جن کا ووائل ہے تم اپنی نماز سے اس طرح پاٹو می کو تماری مال نے پاک جناتھا۔

محر بن عمر نے کہا کہ جب عمر و بن عب مکہ علی اسلام لائے تو اپی قوم بنی سلیم کے شہروں میں واپس سلے گئے ۔ ووصفہ اور حاذہ میں اتر اکر تے تھے جو بنی سلیم کی زمین ہے وہ و جیں مقیم رہے۔ یہا تنگ کہ بدرواحد خند ق وحد بیبیو نیبر(کاونت) گزرگیا۔اس کے بعدرسول النمانیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

ابوذر

نام جندب تھا۔ ابن جنا دہ بن کعیب بن صعیر بن الوقعہ بن حرام بن سفیان بن عبید بن حرام بن غفار بن ملیل بن شمر ہ بن بکر بن عبد منا آبن کنانہ بن فزیمہ بن مدر کہ بن البیاس بن معنر۔

نعیم بن عبداللہ المجر نے اپنے والدے روایت کی کہ ابوذرکا نام جندب بن جنا دو تھا۔ ایبا بی محد بن محر وہ شام بن محر بن السائب الکسی وغیرہ الل علم نے کہا۔ محد بن محر نے کہا کہ یس نے ابومعشر ہی کو کہتے سنا کہ ابوذرکا نام بر ہرین جنا دہ تھا۔ اللی ذریب وشوال تام بر ہرین جنا دہ تھا۔ اللی ذریب وشوال تامحرم میں اور جب وشوال تامحرم میں اور جمال انہیں اور جماری والدہ تھیں، ہم لوگ روانہ ہوئے ایک ماموں کے یاس از سانموں نے جادااکرام کیا اور جمارے احسان کیا۔

ان کی قوم نے ہم لوگوں کو حسد کیا ،ان لوگوں نے ان ہے کہا کہ جب تم اپنے متعلقین سے علیحدہ ہو گے تو انیس تمعارے خلاف ان لوگوں سے ل جا کیں۔ ماموں ہمارے پائ آئے اور جو کچھان سے کہا گیا تھا ہم سے بیان کردیا۔ یس نے کہا کہ گزشتہ احسان کوتم نہ مکدر کردیا۔ابتم سے ہماری موافقت ممکن نہیں۔

ہم نے اپنے اونوں کو قریب کیا اور سوار ہو گئے۔ ماموں جاورے منہ ڈھا تک کررونے لگے، ہم لوگ روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب اترے۔ انیس نے ہم ہے منافرہ (متافرہ وہی ہے جے گنواری زبان میں آ جکل ڈوکل کہتے ہیں) کیا۔ جتنے اونت ہمارے پاک شخصات نی اور فراہم کئے اور منافر ہے کے لئے کا ہن کے پاک آئے ،اس نے انیس کوان کی صاب کی خبردی ،ہم نے اونٹیند کو اور ان کے ہمراہ دوسری او بیند ک کولائے رسول الشکائے کی ملاقات ہے تین سال پہلے ہیں خبردی ،ہم نے اونٹیند کی کواور ان کے ہمراہ دوسری او بیند کی کولائے رسول الشکائے کی ملاقات ہے تین سال پہلے ہیں نے کہا ہے تین سال پہلے ہی کہ کہ حرر خرک کے ساتھ نماز پڑھی تھی ۔ پوچھا کہ (بیٹماز) کس کے لئے ہے ۔انھوں نے کہا کہ اللہ عرائٹ میرارخ کرویتا ہے ، ہیں عشاء کی تماز پڑھت ہوں۔ جب آخر بحر ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی۔ بعد ہوتی ہوتی۔ بات خربحر ہوتی ہوتی۔ بیا تنگ کہ آفیاب بلند ہوجا تا ہے۔

انیس نے کہا کہ مجھے مکہ میں ایک کام ،اجازت دو کہ کام کر کے تھارے پاس آؤں ،انیس کے اور بہت دیر کے بعد آئے تو پوچھا کہ تعمیس کس نے روکا تھا۔انھوں نے کہا کہ میں مکہ میں ایک شخص سے ملاجؤ تھارے دین پر ہے ۔وہ وعویٰ کرتا ہے کہ انڈ نے اسے رسول بنایا ہے۔ پوچھا کہ لوگ اسے کیا کہتے جیں۔ تو انھوں نے کہ کہ لوگ شاعر کا من اور ساحر کہتے ہیں۔

ا نیس ایک شاعر بینے ،گرانھوں نے کہا کہ داللہ میں نے کا ہنوں کا تول بھی سنا ہے لیکن یہ یا تیس کا ہنوں کے قول کے مطابق نہیں ہے۔ میں نے ان کے قول کواقسام شعر پر بھی رکھ کر پر کھا گر دو کسی زبان پرنہیں بھرتا ، یہ بعید ہے کہ دوشعر ہو ، داللہ دو وضر در سے بیں اور لوگ جھوٹے ہیں۔

میں نے کہا کہ مجھے بھی فرصت دوکہ جا دَل اور دیکھوں انھوں نے کہا اچھا ،گریکہ والوں سے خبر دار رہٹا۔ کیونکہان لوگوں نے ان کے ساتھ برائی اور بدا خلاقی کی ہے۔

میں روانہ ہو کر مکہ آیا ، ایک شخص کو کمز ور سمجھ کرائ سے بع چھا کہ وہ شخص کہاں ہے۔ جسے تم لوگ ہے دین کہتے ہو۔اس نے بچھے اشارہ کیا اور کہا ہے ہے وہ بے دین! مجھ پراٹل وادی ڈھینے اور مڈی سے ٹوٹ پڑے۔ میں ہے ہوش ہوکر گر پڑا۔ جب اٹھ تو اس طرح کہ کو یا ایک مرخ بت ہول۔

بیں زمزم پرآیا،اس کا پانی پیا،اورائے جسم، سے خون دھویا،اے بھیتیجٹس شاندروز و ہاں اس طرح رہ کہ میرے لئے سوائے آب زمزم کے بچھ نہ تھا گر میں موٹا ہو گیا، پیٹ کی شکتیں جاتی رہیں اور میں نے اپنے جگر پر بھوک کی کمز وری محسوں نہیں گی۔

اٹل مکدا بیک روشن چاندنی رات میں متھے کہ اللہ نے ان کے دماغوں پرضرب لگا دی سوائے دوعورتوں کے کوئی بھی بیعت اللہ کا طواف نہیں کرتا تھا۔ دونوں عرتوں میرے پاس آئیں اساف اور ناکد (بنوں) کو پیکارتی تھیں۔ میں نے کہا کہتم دونوں اساف و ناکلہ میں سے ایک دوسرے کا نکاح کردو۔

اس بات نے ان کا پیار نے سے بازندر کھا۔ وہ میرے پاس آئیں تو میں نے بچھاس طرح کہا جیسے لکڑی سے آواز آئے۔ البتہ میں نے بات جھپانی نہیں ، عورتیں پشت بچھیر کے بیہ کہتی ہوئی چلی گئیں۔ کہ کاش اس جگہ ہمارے گردہ میں سے کوئی ہوتا۔ پا

رسول النولين الدونوں كے سامنے آئے۔ آپ دونوں (حضرات) يباڑے اتر رہے تھے، عورتوں سے پوچھا كەتمھارے لئے كيا ہوا ہے۔ توان دونوں نے كہا كەكھبادراس كے پردوں كے درميان ايك بے دين ہے فرمايا كداس نے تم دونوں سے كيا كہا۔ افھوں نے كہا كداس نے ہم سے ايك ايسا كلمہ كہا جومند بحرديتا ہے۔ رسول التعلیق اور آپ کے صاحب (ابوبکر) آئے جمرا سود کو بوسہ دیا بیعت اللہ کا طراف کیا اور نماز پڑھی۔ جب نماز پوری کر لی تو میں آپ سے پاس آیا۔ میں پہلاشخص تھا جس نے آپ کواسلامی سلام کیا۔ آپ نے فرمایہ وعلیک (السلام) ورحمۃ القدیم کن او گوں میں ہے ہو۔ عرض کی قبیلہ غفار ہے ، آنخضرت نے اپنا ہاتھا بٹی چیشانی کی طرف اس طرح بڑھایا۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ آپ نے بیٹا پہند کیا کہ میں نے اپنے آپ کو غفار کی طرف مفسوب کیا۔

میں نے بڑھ کے آپ کے ہاتھ کو پکڑنا جا ہا کہ حضرت کے ساتھی (ابو بکرصدیق) نے توجہ کی جوآپ سے زیادہ بھے جانے تھے بوچھا کہتم میہاں کب سے ہو، عرض کی تمیں دن سے فر مایا کہ تصییں کھانا کون کھلاتا ہے۔ عرض کی میر سے لئے سوائے آب زمزم کے کوئی کھانا نہیں۔ میں مونا ہوگیا۔ شکم کی شکنیں جاتی رہیں۔ جمھے جگر پر بجوک کی میر سے لئے سوائے آب زمزم کے کوئی کھانا نہیں۔ میں مونا ہوگیا۔ شکم کی شکنیں جاتی رہیں۔ جمھے جگر پر بجوک کی میں معلوم نہیں ہوئی۔ رسول القام بھے نے فر مایا کہ یہ مہارک ہے، وہ بھو کے کی نفذا ہے۔

ابو بکر 'نے کہا۔ یا رسول القدآج رات انکی مبمائی کی مجھے اجازت و پیجئے آپ نے اجازت دی۔ نجا میں اسلیم اور ابو بکر روانہ ہوئے ۔ میں بھی ان کے ہمراہ چلا ،الو بکر نے ایک درواز ہ کھولا ادر میرے لئے طائف کی کشمش لینے مجمع سے دریاں تاہدہ علمہ میں علم سے دو

کے۔ یہ مبالا کھانا تھا جو میں نے مکد میں کھایا۔

یں نے مکہ میں تیام کیا،رسول امتین کی خدمت میں حاضر ہوا تو فر مایا مجھے تھجور کے ایک ہاغ والی زمین کی طرف روائل کا تھم دیا گیا میں اسے سوائے بیٹر ب(مدینہ ) کے اور کوئی نہیں خیال کرتا۔ کیاتم میری جانب سے اپٹی قوم کو (پیام حق) پہنچا سکو گے؟ قریب ہے کہ القدان لوگوں کے زریعے سے فائدہ دیے اور شمصیں ان کے ہارے میں اح دیریہ

میں روانہ ہوگی ۔ اپنے بھائی انیس سے ملاتو انھوں نے پوچھا کہتم نے کیا کیا ؟ میں نے کہا کہ اسلام لے آیا اور میں نے بھی اور آپ کی تقصد ایق کی ۔ انیس نے کہا مجھے بھی تمھا رے دین سے انکار نہیں ، میں بھی اسلام لے آیا اور میں نے بھی تقصد ایق کی جم دونوں والدہ کے پاس آئے تو انھوں نے بھی کہا کہ مجھے تم دونوں کے دین سے انکار نہیں ۔ میں بھی اسلام لے آئی اور میں نے بھی تقصد ایق کی ۔ ہم لوگ سوار ہوئے اور اپنی توم کے پاس آئے ان کے نصف لوگ رسول التعلیق کے یہ پیز تشریف لائے ہے۔ ایماء بن رحضہ ان کی امامت کرتے تھے اور وہی ان کے سردار شھے ، بھی لوگوں نے کہا کہ جب رسول التعلیق مدین تشریف لائم سے گرتے ہم بھی اسلام قبول کریں گے۔

رسول التعلیق مرید تشریف لائے تو بہلوگ بھی اسلام لے آئے قبید اسلم کے لوگ آئے اور عرض کی م یارسول اللہ! ہم بھی ان یا تو ل پر اسلام لاتے ہیں جن پر ہمارے بھائی اسلام لائے۔وہ لوگ بھی داخل دین ہو گئے۔ رسول اللہ اللہ فیصلے نے قرمایا کہ غفار کے لئے اللہ مغفرت کرے اور اسلم سے اللہ مسالمت (مصالحت) کرے۔

خفاف بن ایماء بن رهند ہے مروی ہے کہ ابوذ رراستہ روکتے تھے اور ایسے شجاع (بہادر) تھے کہ تنہا جا کر ر ہزنی کرتے تھے ، مسبح کی تاریکی میں اپنے گھوڑے کی پشت پریا پیادہ اس طرح اونوں کولوٹے تھے کو یاوہ درندے ہیں ، رات کووہ قبیلے میں جاتے تھے اور جو چاہالے لیتے تھے۔

اللہ نے ان کے قلب میں اسلام ڈال دیا۔ انھوں نے نجی میں جو اس زمانے میں مکہ تھے اور خفیہ طور پر دعوت دیتے تھے ..وہ....... آپ کو در ہا فت کرتے ہوئے آپ کے مکان پر آئے۔اس کے قبل انھوں نے کسی ایسے مخص کو تلاش کیا جوانھیں رسول الفقائی تک پہنچادے مگر کوئی ندملا وہ خود دروازے تک مہنچ اورا جازت جاہی ۔ اندر کئے تو آپ کے پاس ابو جو تنجے جوالک یا دودن پہلے اسلام او چکے تنے اور کبدر سے تنے ۔ یا رسوں القد انم اسلام ہ چھیا کمیں کے نہیں ایم اسے غیرور فلا ہرکر آپ کے رسول الفقائی ہی تھیں تبھیجو ب ندریتے تنے ۔

ابوذرنے کہا ، یا محد (علاقے) آپ کی طرف داوت و ہے ہیں۔ فرمایا ، ابقد کی طرف جووا حدے اور اس کا کوئی شریک ہیں ہے۔ اور بتول کے چیوڑنے کی طرف تم تو ابی دوکہ میں انقد کارسول ہوں۔ ہیں ہے کہ ہیں تو ابی دیتا ہول کے سوائے القد کے کوئی معبود نہیں ، میں گوائی دیتا ہول کے بےشک آپ الفد کے رسول ہیں۔ ابوذ رہے کہا ، یا رسول القد ایش اپنے متعلقین کے پائی واپس ہوتا ہول۔ اور جہاد کے تھم کا انتظار کرتا ہول۔ اس وقت آپ ہے ملونگا۔ کیونکہ میں ساری قوم کوآپ کے خلاف و کھتا ہوں۔ رسول الفنگانے نے فرمایا کہتم نے درست کہا۔

و و واپس ہوئے۔ شیکۃ غزال کے بینچے رہے تھے، قافلہ اے قریش کے رو کئے اور لوٹ لینے کہتے کہ ہیں اس میں ہے کوئی چیزتم کو واپس نہ کروں گا تاوفئیکہ بیشہادت نہ دو کے سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد ( عنظی کے ) اللہ کے رسول میں۔

شبادت دیے تو جو کھولیا تھاسب واپس کردیتے اورا گروہ اٹکارکرتے تو کھے نہ واپس کرتے ،اس حال پر وہ رہے۔ یہا لنگ کے رسول انٹینلٹ نے جمرت کی اور بدروا حد کا زیانہ گزرا۔ پھروہ آئے اور نجی آنٹے کے پاس مدید پیس تیم ہو مجئے۔

فی ایومنشر سے مروی ہے کہ ایوؤرز مانہ جا ہلیت میں بھی عبادت کرتے تھے لا الدالا القد کہتے تھے اور بتوں کی پرستش نہیں کرنے تھے رسول النہ اللہ تھے ہوئی تازل ہونے کے بعد الل کہ میں سے ایک شخص ان سے ملا اور کہا کہ اسے ایوؤر مکہ میں سے ایک شخص اس سے ملا اور کہا کہ اسے ایوؤر مکہ میں ایک شخص ہے جو تماری ہی ملرح کہتا ہے جس طرح تم لا الدالا اللہ کہتے ہو۔ اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے ، یو جھا کہ کن اوگوں میں سے ہے تو اس نے کہا کہتریش میں سے۔

ابوذر کوکل میں ہے مجھ لیا۔اس کا تو شدینا یا اور مکدا ہے اور ابو بکر گود یکھا کہ لوگوں کی ضیافت کرتے ہیں اور انھیں کشمش کھلاتے ہیں۔انھوں نے بھی سب کے ساتھ جیٹے کر کھائی۔

پھردومرے روز پوچھا کہ اہل مکہ میں ہے کسی ہیںتم کونے کوئی نتی ہات دیکھی ہے تبی ہاشم کے ایک مختص نے کہا کہ ہاں ،میرے چپازاد بھائی لا الدالا اللہ کہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں ،اتھوں نے کہا کہ جھےان کو بتاؤ۔

نی البی الله ایک دکان پرانی چا در مند پر ڈالے ہوئے سورہ تھے ابو ڈرٹ آپ کو جگایا۔ بیدار ہوئے تو انھوں نے "انعم صباحا" (آپ کی شخص بور) کہانی آلی کے نام کہانی البیک السلام ، ابو ذرٹ کہا کہ علیک السلام ، ابو ذرٹ کہا کہ آپ جوشعر کہتے ہیں ہے بھی سنائے فرمایا کہ میں شعر بیس کہتا وہ قرآن ہے میں نے اسے نیس کہا ہے بکدالقدنے کہا ہوں کہ البید نے کہا بھیے پڑھ کرسنائے قرآن کی ایک مورت پڑھ کرسنائی تو ابو ذرٹ کہا کہ میں گوائی ویتا ہوں کہ البید کے سواکوئی معبود نیس اور مجد (میں گائی کے سول ہیں۔

رسول النفالية في بوجها كرتم كن لوكول من سے بوء انھول نے كہا كدى غفار من سے ، بى الله في نے تعجب كيا كيونكد و دلوگ ربزني كرتے ہے جي الله ان كو بغور ديكھنے لگے اور اس واقعے كے تعجب سے ابنى رائے درست فرما

ے نگے اس لئے کہ آپ ان ہو توں کے حالات جانے تھے۔ قر مایا کہ القد جس کوچا بتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ ابوڈ ررسول اللّفظافیۃ کے پاس ہی تھے کہ ابو بکڑا ئے۔ آپ نے انھیں ان کے اسلام کی ٹیر دمی ، ابو بکڑنے کہا کہ کیا تم شام کومیر ہے مہمان ند ہوئے؟ انھوں نے کہا کیون نہیں۔ انھوں نے کہا کہ میرے میں تھے چلود وا بو بکڑک

س تھان کے مکان پر سے ابو بھرل نے انھیں دو گیرو ئے رتگ کی جا دروں کی بوٹنا کے دی۔

انی ذرے مروی ہے کہ میں اسلام میں یا نجوال تھا۔

حکام بن ابی الوضاع ہے مروی ہے کہ ابوذ رکا اسلام چوتھا یا پانچواں تھا ابو جمرۃ الفسیمی ہے مروی ہے کہ ابن عبس نے ان لوگول کو ابوذ رکے اسلام کی ابتداء کی خبر جب انھیں یہ معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک شخص طاہر ہوا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نجی ہے تو انھوں نے اپنے بھائی کو بھیجا اور کہا کہتم جا دُ اور میر ہے پاس اس شخص کی خبر لا وَ اور جو پہلے ان ہے سنو بیان کر دوان کے بھائی روانہ ہوئے اور مکہ میں آئے رسول التعظیمی ہے سنا اور ابوذ رکے پاس لوٹ گئے و تھیں خبر دی کہ وہ نیکی اور اضلاقی حمیدہ کی خبر دیتے ہیں اور بدی سے منع فر ماتے ہیں۔

ابوذرنے کہا کہ تم نے میر ااطمینان نہیں کیا، خودروانہ ہوئے ہمراہ ایک برانی مشک رکھ لی جس میں پانی اور تو شریحا، مکہ آئے اور اس سے گھیرائے کہ کسی سے مجدوریا فت کریں جب رسول النہ بھی ہے لیے تو رات ہو چکی تھی مجد (حرام) کے کسی کوشے میں سور ہے آ دھی رات ہو گئی تو انھیں علی لے گئے آنخضرت نے بوچھا یہ کن لوگوں میں سے ہیں؟ علی نے کہا کہ بی غفار کے ایک فخص ہیں ، فر مایا کہ اپنے مکان لے جاؤ ، وہ انھیں اپنے مکان لے گئے ۔ ان ووٹوں (علی وابوذر ") میں ہے کسی نے بھی اپنے ساتھی سے بچھ نہ پوچھا۔

ابوذر می کوشیخ میں روانہ ہوئے ، تمرآپ سے نہ ملے اُنھوں نے کسی سے آپ کر دریا فت کرنا نا پہند کیا ، پلٹ کے سو گئے ، شام ہوئی تو علیؓ لے گئے۔انھوں نے کہا کہ اب دفت آگیا ہے کہ اس فخص کا مکان معلوم کیا جائے۔ علیؒ انھیں لے گئے ، ووسوئے ، میج ہوئی تو دونوں ہیں ہے کوئی بھی اپنے ساتھی سے پچھند پو چھتا تھا۔

تیسرے دوزم کو انھوں نے علیٰ سے عبدلیا کہ اگر وہ اس بات کوان سے طاہر کریں گے جو وہ جا ہتے ہیں تو وہ ضرور پوشیدہ رکھیں گے اور چھپا کیں گے علیٰ نے وعدہ کیا تو انھوں نے خبر دی کہ ان کواس شخص کے نکلنے کی خبر پہنچی جو دعوی کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ میرے پاس انکی اور جو پھیجھ ان سے میں اسکی خبر را کمیں وہ ان ک کوئی ایک بات میرے پاسٹیمیں لائے جو مجھے مطمئن کرتی تو میں خود آیا تا کہ ان سے ماوں۔

علیٰ نے کہا کہ میں میں کو جانے والا ہوں تم میرے چیچے چینا۔اگر میں کوئی ایس ہات دیکھوں گا جس سے جھے تم پر اندیشہ ہوگا تو کھڑے ہوئے کا بہانہ کرونگا کہ گویا میں پائی پھینکتا ہوں پھرتمھا رے پاس آؤں گا اوراگر میں کسی کونہ دیکھوں گا تو تم میرے چیچے ہوجانا اور جہاں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہونا۔

ابوذر نے اس ہدایت پڑمل کیا اور علی کے تقش قدم پر نی اللے کے پاس گئے آپ کو واقعہ بتایا۔ رسول اللہ متابعہ کا کلام س کرای وفت اسلام لے آئے اور کہا کہ یا نبی اللہ! آپ جھے کیا تھم دیتے ہیں ، فر مایا کہ اپنی قوم کے بیاس جا کہ ایک ہوئے کیا تھم دیتے ہیں ، فر مایا کہ اپنی قوم کے بیاس جا کہ وفت تک پاس جا کہ فرات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ میں اس وفت تک والیس نہ ہوں گا جب تک مسجد میں اسملام کا اعلان نہ کردوں۔

ابوذ رمسجد حرام میں واخل ہوتے بلند آ واز ہے تدادی کہ اشہدان لا الدالا القدوان مجمدا عبد ورسول القد علیہ وسلم ۔ مشرکین نے کہا کہ بیخص ہے دین ہوگیا۔ بیخص ہے دین ہوگیا، لوگوں نے انھیں اتنامارا کہ دوگر پڑے۔ عبر مشرکین نے کہا کہ بیخص ہے دین ہوگیا، لوگوں نے استخس کولل کر دیا ہم لوگ تا جر ہوااور عبر استے ہوئے ان پراوند ھے پڑے اور کہا کہ اے گروہ قریش تم نے استخس کولل کر دیا ہم لوگ تا جر ہوااور تم مار سے دور سے دراستے پرغفار دہتے ہیں ، کیا بیرچاہتے ہوگہ تماری رہزی کی جائے ، لوگ ان سے باز آئے ابوذر دومر سے روز آئے اور ایس سے دوگر پڑے ، عباس ان پراوند ھے پڑے اور ان سے ای طرح کہا جس طرح مہلی مرتبہ کہا تھا، لوگ ان سے باز آگے ، یہی ابوذ رکے اسلام کی ابتدائتی۔

سلیمان بن بیارے مروی ہے کہ ابو ذرئے اپنے اسلام کے شروع بی میں اپنے بھیتیج ہے ، یا ابن الامت ،(اے لونڈی کے بیٹے ) کہا تو تی ملائے نے فر مایا کہ اب تک تم میں سے اعرابیت ( گنوارین ) نہ گئی۔

محمہ بن اسحاق نے کہا کہ رسول النسطینی نے ابوذ رغفاری اور منڈ ربن عمر و کے درمیان عقد موافاۃ کیا تھا جو نبی ساعدہ کے ایک فرد تھے اور وہی شخص تھے جنھوں نے (بیر معبونہ میں ) اپنے کوموت کے لئے ڈیش کر دیا تھا۔ محمہ بن عمر نے ابوذ راور منڈ ربن عمر و کے درمیان عقد موافاۃ سے انکار کیا ہے اور کہ کہ موافاۃ تو صرف قبل جدد بی تھی ۔ جب آبت میراث نازل ہوگئی تو موافاۃ ختم ہوگئی اور ابوذ رجب اسلام لائے تو اپنی تو م کے شہروں ہیں واپس کیلے گئے۔

بدروا حدو خندق کاز ماندگررگیااس کے بعدرسول النهائی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔الی ؤرے مروی ہے کہ نی النائی نے میان النہ کا استحاد کو خود کے نی النہ کا استحاد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ الی فرمان کے جو مال نغیمت کوخود کے نی النہ کی میں ہے۔ عرض کی تسم ہے اس ذات کی جس نے آب کوئل کے ساتھ بھیجاء اس وقت میں اپنی تکوارے اتن مارونگا کہ آب سے لی جاؤل ،فرمایا میں تصمیمی وہ طریقہ شدیتا کول جواس ہے بہتر ہے، (وہ بیرکہ) صبر کرتا ، یہاں تک کہ جھے سے لی جائا۔

زیدبن دہب سے مردی ہے کہ میں الریذہ سے گزرا تو ابوذر طے، میں نے کہا کہ تم کواس منزل میں کس نے اتارا، انھوں نے کہا کہ میں شام میں تھا۔ جھ سے اور معاویہ سے اس آیت میں اختلاف ہوا۔ 'والذی یکنوون الذہب والفضة و لاینفقونها فی سبیل اللہ'' (اوروہ لوگ جوسونا جا تدی جمع کرتے ہیں اوراسے اللہ کی راوش

خرچ نبیں کرتے )معاویہ نے کہا کہ بیآیت اہل کتاب کے بارے میں ٹازل ہوئی میں نے کہا کہ ہورے بارے میں لوگ ان کے بارے میں نازل ہوئی میرے اوران کے درمیان اس بارے میں بحث ہو گئی۔

معاویہ نے عنمان گومیری شکایت کھی ،عنمان نے لکھا کہ جس مدینہ اول میں مدینہ کیالوگ اس طرح مجھ پرجمع ہو گئے کہ گویا انھوں نے مجھے اس سے قبل نہیں دیکھا تھا۔ بیعثان سے بیان کیا گیا تو انھوں نے مجھے سے کہا کہاگر تم جا ہوتو کنار ہے ہوجا وَاور قریب ہو جاؤ۔ بیسب ہے جس نے مجھے اس منزل پرا تارا۔ اگر مجھ پرکوئی حبثی امیر بنادیا جا تا تو میں اس کی فرما تیر داری اورا طاعت کرتا۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ رسول النہ بھتے نے ابوذ رسے فرمایا کہ جب فبر (کوہ) سلع پنچے تو اس سے نکل جانا۔ آپ نے اپنے اپنے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ فرمایا ، ہیں تمصارے امراء کو نبیل ویجنا کہ وہ تصصی بلائیں۔ انھوں نے کہا کہ یا رسول القد جو میر ہے اور آپ کے حکم کے درمیان حاکل ہوتو کہا ہیں اس سے قبال نہ کرل؟ فرمایا نہیں ، انھوں نے کہا کہ یا رسول القد جو میر ہے اور آپ مجھے کیا حکم و ہے ہیں ، فرمایا کہ (اس کی بات) سنواور ، نواگر حبثی غلام ہی ہو۔ نہیں ، انھوں نے کہا کہ دیا تو وہ شام کی طرف گئے۔ معاوید نے عثمان کو لکھا کہ ابوذ رئے شام میں لوگوں کو بگاڑ دیا ہے۔ عثمان نے انھیں بلا بھیجا۔ وہ ان کے پاس آگئے لوگوں نے ان کے متعلقین کو بھی بھیج دیا ان لوگوں نے ابوذ رکے پاس ایک قبلی یا کوئی چیز دیکھی گمان کیا کہ وہ درم ہیں مگر وہ میسے تھے۔

ابو ذرٌمہ بیشہ آئے تو عثمان نے ان ہے کہا کہ میرے پاس رہو مہنے وشام تمھارے پاس ( دو دھ پینے کے لئے ) دو دھ والی اونٹنیاں آئیس گی۔انھوں نے کہا کہ جھے تم لوگوں کی دنیا کی کوئی حاجت نہیں ا جازت دیجئے کہ میں الر بذہ چلا جاؤں ،انھوں نے ا جازت دید دی اوروہ الر بذہ جلے گئے۔

الربذہ میں جب بننچ تو نماز کی اقامت کہی جا پنگی تھی۔عثان کی طرف ہے ایک جبتی امیر تھاوہ (مصلے ے) پیچھے بن تو ابوذر نے کہا کہ آگے بڑھواور نماز پڑھاؤ کیونکہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں سنواور فرہ نبرداری کروں اگر چہتی غلام ہی کی ہوئے جبتی غلام ہی ہو۔ تم جبتی غلام ہو۔ بن تقلبہ دو بوڑھے میاں بیوی ہے مروی ہے کہ ہم الربذہ میں اتر نے ایک بوڑھا پراگندہ مراورداڑھی والا شخص گزرا لوگوں نے کہا کہ بیرسول انتہا تھے کے اصحاب میں سے ہیں۔ہم نے ان کا سردھونے کی اجازت جا ہی۔انھوں نے اب زت دی اور ہم سے مانوس ہوگئے۔

ہم ای حالت میں تھے کہ ان کے پائ عراق یا کونے کی ایک جماعت کی اور کہا کہ اے ابوذراآپ کے ساتھ اس مخص (عثمان ؓ) نے پرکیا آپ ہمارے لئے ایک جمنڈ انصب کردیں گے۔ہم استے بورے کردیں گے جبنڈ آپ جا ہیں گے۔

انھوں نے کہا کہ اے اہل اسلام ،تم لوگ جھے پر بیام نہ چی کر واور نہ سلطان کو ڈلیل کرو کیونکہ جس نے سلطان کو ذلیل کیاس کے لئے تو بنہیں ہے ، والندا گرعتان جھے بڑی ہے بڑی لئری یا بڑے ہے بڑے پہاڑ پر سولی پر چڑھا ویے تو بیس سنتا ما نہا صبر کرتا بچھتا اور مجھے نظر آتا کہ یہی میرے لئے بہتر ہا وراگر وہ مجھے ایک افتی ہے دو سرے افتی (کنارہ آسان) تک چلاتے یامشرق ومغرب کے درمیان چلاتے تو بیس سنتا اور فر ما نبر داری کرتا اور بچستا اور ایس کردیے تو بیس سنتا اور ما نہا اور صبر کرتا اور خیال کرتا اور ایس کردیے تو بیس سنتا اور ما نہا اور صبر کرتا اور خیال کرتا اور میدائے قائم کرتا کہ میرے لئے بہی بہتر ہے۔

عبدالقد بن سیدان اسلمی ہے مروی ہے کہ عثان وابوزر ٹے تنہائی میں یا تیں کیس دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں ابوذر مسکراتے ہوئے واپس ہوئے لوگوں نے کہا کہ تمعارے اورامیر المونین کے لئے کیا ہے۔ انھوں نے کہا میں سننے اور ماننے والا ہوں اگر وہ مجھے رہے م دیں کہ صنعاء یا عدن جاؤں اور مجھے اس کے کرنے کی طاقت بھی ہوتو منرور کرونگا۔ عثان نے آنھیں تھم دیا کہ وہ الربذہ سے جائیں۔

انی ذرہے مروی ہے کہ بی رسول اللہ کا ہم تشین تھا۔ آپ ایک گدھے پر سوار تھے اور اس پر جار جامہ تھایا جا درختی۔

عبدالله بن عمروسے مروی ہے کہ ش نے رسول الله الله کا کا سنا کہ ابو ذر ہے ذیا وہ ہے آ دمی کو نہ زیان نے اٹھایا اور ندآ سان نے ساریرڈ الا۔

ما لک بن دینارے مروی ہے کہ بی اللہ نے فرمایا کہ میں ہے کون جھے ہے اس حال پر ملے گا جس حال پر ملے گا جس حال پر میں اے چھوڑ وں گا۔ ابو ذرئے کہا کہ میں! نی اللہ نے نظامے نے فرمایا کہ تم سے ہو، پھر فرمایا کہ ابو ذرئے کہا کہ میں! نی اللہ نے نظامیا۔ جے بیسی بن مریخ کا زمد دیکھنا پہند ہو دہ ابو ذرکی طرف والے پر شد آسان نے سابید دیکھے۔ الی الدرا و سے مروی ہے کہ دسول النفائی نے قرمایا کہ ابو ذرئے دو تی ہو لئے والے پر شد آسان نے سابید دیکھے۔ الی الدرا و سے مروی ہے کہ دسول النفائی نے قرمایا کہ ابو ذریبے زیادہ تی ہو لئے والے پر شد آسان نے سابید دیکھے۔ الی الدرا و سے مروی ہے کہ دسول النفائی کے قرمایا کہ ابو ذریبے ذیادہ تا ہو اور نے بر شد آسان نے سابید دیکھے۔ الی الدرا دینے اٹھایا۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ رسول انٹسائیٹ نے فرمایا کہ ابو ذرسے زیادہ سے بولنے والے پرندآ سان نے سابیڈ الا اور نہ ذین نے افغا۔

عراک بن مالک سے مروی ہے کہ ابو ذرئے کہا کہ قیامت کے دن میری مجلس تم سب سے زیادہ رسول میں اللہ سے دیادہ رسول میں اسے بیں نے آپ کوفر ماتے سنا کہ قیامت کے دن مب سے زیادہ میر ہے قریب وہ مجلس مختص کی ہوگی جود نیا سے اس طرح نکل جائے جس طرح میں نے اسے چھوڑ اتھا۔ سوائے میر سے دانلہ تم میں ہے کوئی مختص کی ہوگی جود نیا ہے اس میں ہے کہ مذہبے معاصل نہ کیا ہو۔

احنف بن قیس سے مروی ہے کہ میں مدید آیا۔ پھر شام گیا۔ جمعہ کی نماز پڑھی تو ایسے فض سے ملا جو کسی ستون کے پاس پہنچا تو پاس والے جمک جاتے ، وونماز پڑھتا اور اپنی نماز کو مخضر کرتا تھا میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے کہا کہ جمل اور رجوں ، مجھے سے بوچھا کہ تم مجھے کہا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤیس شمیس شرکے لئے تیار نہ کرونگا، بوچھا کہ تم مجھے ۔ اس سے کہا کہ تیار کرونگا، بوچھا کہ تم مجھے ۔ اس سے کہونگر میں سے اٹھوں نے کہا کہ معاویہ کے متادی نے بیداوی ہے کہونی میرے ساتھ نہ جھے ۔ ا

## سات باتوں کی وصیت

الی ذرے مردی ہے کہ جمعے میرے طلیل (علیقے) نے سات باتوں کی وصیت فر مالی۔ ا۔مساکین سے محبت کرنے اوران کے قریب رہنے کا تھم دیا۔ ٢-ائے سے كمتركور يمحواورائے سے برتر كوندد يمحو

س\_میں کس سے پی کھ سوال مذکروں\_

۳۔ میں صدرتم کروں (قرابت دارول سے انچھارتاؤ کروں) اگر چہ جھے انچھی نظرے ندد یکھا جائے۔ ۵۔ حق کہوں اگر چہوہ سیخ ہو۔

٢-التدك معالم يش كى طامت كرف والي كى طامت كاخوف ندكرون-

ے۔اور جھے یہ عمردیا کہ "لا حول و لا قوۃ الاباقة" کی کڑت کروں کونکہ بیکمات عرش کے نیچے کے

فزانے کے ہیں۔

عبدالند بن العداست سے مروی ہے کہ وہ ابو ذر کے ساتھ تنے ، ان کوعطا ملی ہمراہ اکی اڑکی بھی تھی جو اکی وائی (اس وظیفے) سے پوری کرنے گئی اس کے پاس کچھ سامان ذیا دہ ہوگیا تو انھوں نے تھم دیا کہ اس سے پہیے ہوائے (اس وظیفے) سے پوری کرنے گئی اس کے پاس کچھ سامان ذیا دہ ہوگیا تو انھوں نے تھم دیا کہ اس سے پاس بھنالے میں نے کہا کہ اس کو ضرورت کے لئے رکھ چھوڑ ہے جو آپ کو پیش آئے گی یا مہمان کے لئے جو آپ کے پاس اتر سے گا۔ انھوں نے کہا کہ میر سے خلیل (علیف ) نے وصیت کی ہے کہ جس مال پر کواہ وہ سونا ہو یا جا ندی بخل کیا جائے گا تو وہ ایسے اللہ برچنگاری تا وقت کے دوست کی ہے کہ جس مال پر کواہ وہ سونا ہو یا جا ندی بخل کیا جائے گا تو وہ ایسے اللہ برچنگاری تا وقت کے دوست کی ہے کہ جس مال پر کواہ وہ سونا ہو یا جا ندی بخل کیا جائے گا تو وہ ایسے اللہ برچنگاری تا وقت کے دوست کی داہ میں صرف نہ کر ہے۔

سعید بن ابی انحس سے مروی ہے کہ ابو ذرکی اچا ر بڑار (سالانہ) تھی جب وہ اپنا وظیفہ لیتے تو خادم کو بلاتے اس سے وہ چیزیں بوچے لیتے جو آنھیں آیک سال کے لئے کائی ہوں ، خادم ان کے لئے خرید لیتا تھا ، جو پچتا تھا اس کے بسے کرا لیتے اور کہتے کہ جس نے سونے یا جا ندی کا مجل کر کے جع کیا وہ اپنے مالک پر آگ بن کر بحر کے گا۔ احف بن تیس سے مروی ہے کہ جھ سے ابو ذرائے کہا کہ وظیفہ لوجب تک کہ وہ پوشیدہ ہے اور جب وہ قرض ہوجائے احف بن تیس سے مروی ہے کہ جھ سے ابو ذرائے کہا کہ وظیفہ لوجب تک کہ وہ پوشیدہ ہے اور جب وہ قرض ہوجائے تو اسے ترک کروو۔ ابی بریدہ سے مروی ہے کہ ابوموی الاشعری ان کے مماتھ رہنے گئے ابوموی الاشعری دہنے ہے اور پست قد تھے اور ابو ذراکا لے اور کھونکھر والے بال کے آدمی تھے اشعری ان کے ماتھ در سے ماتھ در سے گا ابو ذر کہتے تھے کہ تم جھ سے الگ ربواہ دراشعری کہتے تھے کہ میر سے بھائی کومر حبالیتی آتا مہارک ابو ذر میں دیے اور کہتے کہ میں تم مارا بھائی تیس ہوتو صرف تم مارے عالی بنائے جانے سے مبلے تھا را بھائی تھا۔

ابوذرابو ہریرہ سے ملے ، ابو ہریرہ ان کے ساتھ ہو گئے اور کہا کہ میر ہے بھائی کو مرھیا! ابوذر نے کہا کہ جھے
سے الگ رہو، کیا تم نے ان لوگوں کے لئے عمل کیا ہے (بعنی عامل ہے ہو) انھوں نے کہا، ہاں ، ابوذر نے کہا کہ تم
نے عمادت میں طول ویا ہے یا زراعت یا مواشی افقیار کئے ہیں ، انھوں نے کہا تہیں ، ابوذر نے کہا کہ تم میرے بھائی
ہو بتم میرے بھائی ہو۔

احف بن قیس سے مروی ہے کہ جس نے ابوذرکود یکھاوہ دراز قد گندم کول سفیدسراور داڑھی والے آدی

کلب بن شبلب الجری سے مردی ہے کہ میں نے ابوذر کر کہتے سنا کہ جھے اپنی پڈیوں کی بار کی اور اپنے بالوں کی سفیدی نے پیٹی بن مریم کی ملاقات ہے مایوں تبیس کیا ہے۔

عبدالله بن خراش ہے مروی ہے کہ میں نے ابو ڈرکوایک سایہ بان کے بیٹے دیکھا جس نے زیریں حصہ میں ایک ٹی ٹی بیٹھی تھیں ،اس روایت میں لفظ ،سابہ بان کے ساتھ راویوں نے بانوں کا سابہ بان کہا ہے۔ محمہ سے مروی ہے کہ بیس نے ایو ذرکے ایک بھانچ سے بوچھا کہ ابو ذرنے کی جھوڑ اتو انھوں نے کہا کہ دوگدھیاں ،ایک گدھا، چند بھیڑیں ،اور چندسواری کے اونٹ\_

الی زرے مروی ہے کہ مجھ ہے رسول التعلیقی نے فریایا کہ اے الاور ہیں شمیس کمزور ویکھا ہوں اور تھا رے لئے بھی وی پسند کرتا ہوں جوایئے لئے پسند کرتا ہوں ہم دوآ دمیوں پر بھی تھی شد ینا اور نہ مال پیٹیم کے والی بنتا۔ حارث بن پزید الحضر کی ہے مروی ہے کہ ابو ذر نے رسول التعلیقی سے امارت کی ورخواست کی تو فرمایا کہ تم ضعیف ہوا اور وہ امانت ہے۔ قیامت کے روز سوائی شرمندگی ہے۔ سوائے اس شخص کے جواسے اس کے حق کے ساتھ افتیار کرے اور اے اواکرے جواس پراس کے پارے میں ہے۔

غالب بن عبدالرحمان سے مروی ہے کہ میں ایک شخص سے ملائجس نے کہا کہ میں بیت المقدی میں اپو ڈر کے ساتھ نماز پڑھتا تھا جب وہ واغل ہوتے تھے تو اپنے موزے اٹاردیتے تھے۔تھوکتے یا کھنکھارتے تھے تو انھیں ( دونوں موزوں ) پراس نے کہا کہ جو پچھان کے گھر میں تھا آگروہ جمع کیا جاتا تو ان تمام چیزوں سے اس شخص کی جا در ( قیمت میں ) زیادہ ہوتی جعفر نے کہا کہ پھر میں نے بید حدیث مہران بن میمون سے بیان کی تو انھوں نے کہ کہ میں تو نہیں بچھتا کہ ان کے گھر میں جو پچھ تھا وہ درم کے بھی برا برتھا۔

علیٰ ہے مروی ہے کہ سوائے ابو ذرکے آج نہ میں اور نہ اور کوئی شخص ایسا باتی ہے۔ جوالقد کے معالمے میں کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پروانہ کرتا ہو، انھوں نے (اظہارافسوں کے لئے ) اپنا ہاتھوا ہے ہیئے پر مارا۔
ابن جرح وغیرہ ہے مروی ہے کہ علی ہے ابو ذرگو دریا فٹ کیا تو انھوں نے کہا کہ ابو ذرنے اتنا علم (اپنے میں) بجرا کہ وہ (بجرتے بجرتے ) عاجز ہوگئے۔ وہ بجیل وحریص تھے بجیل اپنے دین پر تتھے اور حریص علم پروہ بہت موال کیا کرتے تھے، انھیں (جواب یاعلم) دیا جاتا تھا اور ان (کی حاجت) کوروکا ہاتا ہے۔ ان کے ظریف بیس اتنا بحرکیا تھا کہ وہ بجرگئے تھے۔

تمرادگوں کو بینہ معلوم ہوا کہ دہ (علیٰ )اپنے اس قول دفی علیا بجز فیدے کیا مراد لیتے تنے (انھوں نے علم کو اثنا بھرا کہ دہ مجرتے مجرتے عاجز ہو گئے ) آیا جو علم ان کے پاس تھا اس کے فلا ہر کرنے سے عاجز ہو گئے یا جوعلم انھوں نے طلب کیا اس کے تی تلایقتے سے طلب کرنے میں عاجز ہو تھئے۔

عبداللہ بن انصامت ہے مردی ہے کہ بین ایوذر کے ماتھ تو م غفار کے ایک گروہ کے ہمراہ عثان کے پاس درواز ہے ہے گیا جس ہے ان کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا۔ خوف ہوا کہ عثان تا خوش ہو جا کیں ،ابوذران کے پاس کئے ،ملام کیا ، پھر سوائے اس کے کوئی اور بات شروع شکی کہ ،آپ نے جھے ان لوگوں ہے بچور کھا ہے ، ہیں ان (اہل فتنا میں ہے ہوں۔ اگر آپ جھے تھم دیں کہ کجادے کی دونوں لکڑیاں پکڑوں تو آپ کے تھم تک میں آئیس ضرور پکڑوں گا۔ پھر ان ہے ربڈہ جانے کی اجازت جاتی ۔ انھوں نے کہا ، اچھا ہم شمصیں اجازت و ہے ہیں خشمیں اجازت و ہے ہیں جو تصصیں مہلت کے ساتھ میں گے ابوذر نے ۔ تھا دی کے صدتے کے اونوں میں اختیار کو اور تمصیں لوگ اے سیٹو ہمیں اسکی حاجت نہیں ہم اے کوئی چزنہیں سے تھوں کے اور تربیں ہے ہو کہا کہ کے بین ہو تھوں کے اور تربیں ہم اے کوئی چزنہیں سے تھوں کے اور تربیل کے اور تربیل کے اور تربیل کو اور تربیل کو اور تربیل کی اور اس کوئی چرنہیں سے تو بین ہو تھوں کی ایک کی جا بین ہو تھوں کے اور تربیل کی کھیں ہے اور تو اور تربیل کو اور تربیل کی کی اور کر کے بین ہو تھوں کے دور کی کوئی کوئی کوئی ہوئی ہوئی کی اور تربیل کی اور کی کہا کہ کوئی کی اور کی کھیا ہوئی کوئی کوئی کی کوئی کی جوئیں اسکی حاجت نہیں ہم اے کوئی چرنہیں سے تو بین ہوئی کوئی کی اور تربیل کی کھیں اسکی کے بھی جوئی کوئی کوئی کوئیل کوئی کوئی کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کے کھیں اسکی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل

وہ روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ میں بھی چلا ،ہم دونوں الربذہ آئے ، عثمانؓ کے مولی کے پاس مہنچے جوایک

عبشی غلام تھا۔ادران لوگول کی امامت کرتا تھا ،نماز کی اذان کہددی گئی تھی ، وہ آ کے بڑھا........................ کے سنتی علام تھا۔ادران لوگول کی امامت کرتا تھا ،نماز کی اذان کہددی گئی تھی ، وہ آ کے بڑھا.........

د کھے کے پیچھے ہٹا۔ابوذ رنے اے اشارہ کیا کہ آگے بردھواور نماز پڑھا دَاورخوداس کے پیچھے نماز پڑھی۔

ابراہیم بن الاشتر ہے مروی ہے کہ ابوذر کی وفات کا وقت آیا تو وہ الربذہ میں تنے۔ان کی بیوی رونے تکی بوچھا کہ شعیں کیا چیز رلاتی ہے تو انھوں نے کہا کہ میں اس لئے روتی ہوں کہ ججھے تھا رے وفن کرنے کی طاقت نہیں اور ندمیرے پاس کوئی ایسی جا در ہے جو تسمیس کفن کے لئے کافی ہو۔

انھوں نے کہا کہ روؤ تبین ، میں نے ایک روز رسول القدیقی ہے جب کہ میں خدمت نہوی میں ایک جماعت کے ہاں ماتھ ہے ہے۔ جب کہ میں مرے گا جس کے پاس جماعت کے ساتھ تھا۔ فرمات و ساکہ دفرور ضرور تم میں سے ایک شخص ایک بیابان میں مرے گا جس کے پاس مسلمانوں کی ایک جماعت اور آبادی میں مرے مسلمانوں کی ایک جماعت اور آبادی میں مرے مسلمانوں کی ایک جماعت اور آبادی میں مرے اس مسلمانوں کی ایک جماعت اور آبادی میں مرے اس است میں بیابان میں شمح کی کہ اب مرتا ہوں۔ لہذا تم راستے میں است میں بیابان میں شمح کی کہ اب مرتا ہوں۔ لہذا تم راستے میں انتظار کرو۔ عنقریب و بی دیکھوگی جو میں تم ہے کہتا ہوں۔ والقدن میں نے جھوٹ کہا اور نہ جھوے جھوٹ کہا گیا۔ بیوی نے کہا کہ ہے کہا کہ یہ کیونکہ میکن ہے۔ جاجی بھی تو اب نہیں انھول نے کہا کہتم راستے میں انتظار کرو۔

وہ ای حالت میں تھیں کہ ایک جماعت نظر آئی جن کو آئی سواریاں اس طرح لئے جار بی تھیں کہ گویا وہ اوگ چرگددد (مرغ مر دارخوار) ہیں۔ قوم سامنے آئی اوگ آئی بیوی کے پاس کھرے ہو گئے اور پوچھا کے شمعیں کیا ہو، انھوں نے کہا کہ ایک مسلمان ہے جس کوتم اوگ وفن کرو گئے تو اجر طے گا۔ پوچھاوہ کون ہے۔ ان (بیوی) نے کہا کہ ابو ڈر ہیں انھوں نے کہا کہ بھارے مال باب ان برفدا ہوں۔

لوگ اپنے کوڑے گلے میں ڈال کوابو ذرکی طرف بڑھنے گئے۔ابو ذرنے کہا کہ تعمیں مہارک ہو۔ وہ جماعت ہوکہ تھا اسٹر میں مہارک ہو۔ وہ جماعت ہوکہ تھا دے حق میں رسول التعالیقی نے جو پچھٹر مایا وہ فر مایا تم لوگ خوش ہوجاؤ میں نے رسول التعالیقی کو فرماتے سن کہ جن دومسلمانوں کے درمیان دریا تین لڑکے ملاک ہوجا کیں اور وہ لوگ اے (موجب اجر پجھیں اور مبرکریں تو کبھی وہ دوز رخ ندد کیمیں گے۔

پھر کہا کہ بیں نے آئی جہاں گئے گئے لوگ بھی ویکھتے ہو۔ اگر میر ہے کپڑوں بیں ہے کوئی چا در کافی ہوتی تو میں ان کوئف ہوتی ہو۔ اگر میر ہے کوئی شخص جو جا کم ہو یا ، قاصد جھے ہر گز تو میں ان کوئفن کے لئے اختیار کرتا ، میں تمعیں اندکی تیم ویتا ہوں کہ بھی سے کھی نہ بچھ حاصل کیا تھا سوائے النصار کے ایک نوجوان کے کفن شدوے ساری قوم نے ان ......اوصاف بیس ہے بچھ نہ بچھ حاصل کیا تھا سوائے النصار کے ایک نوجوان کے جوان کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ بیس آپ کا ساتھی ہوں۔ میر سے صندوق بیس دو چا دریں ہیں جومیری والدہ کی بنی ہوئی ہیں ان بیس سے ایک میرے بدن پر ہے۔ ابوذرنے کہا کہتم میرے ساتھی ہو، تم جھے گفن دو۔

ابرا نیم بن الاشتر نے اپنے والدے روایت کی کہ جب ابوذ رکی وفات کا وفت آیا تو انکی نیوی رونے لگیں ، انھون نے بوجھا کے شمصیں کیا چیز رلائی ہے۔ کہنے لگیس کہ بیس اس لئے روتی ہون کہ تمھ رے فن کی مجھے طافت نہیں ، نہ میرے یاس کوئی ایسا کیٹر اہے جو کفن کے لئے کافی ہو۔

انھوں نے کہاروؤ نہیں، میں نے رسول التعاقب کو ایک جماعت سے جن میں بھی فر ماتے سنا کہ ضرور صرور میں ہیں گئی میں وہ بی شخص ہوں جو بیابان تم میں سے ایک شخص بیابان میں مرے گا جس کے پاس مومنین کی ایک جماعت آئیگی میں وہی شخص ہوں جو بیابان میں ہوتا ہے والقد نہ میں نے جموٹ کہا اور نہ مجھ سے جموٹ کہا گیا۔ لہٰ داراستہ و کیموانھوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا حاجی

بھی تو ہے محتے اور رائے ملے ہو گئے۔

وہ ایک نیلے پر جاتمی کھڑی ہوکرد کیمتیں پھرواپس آکرائی تیارداری کرتیں اور نیلے کی طرف لوٹ ہتیں۔
ای حالت میں تھیں کہ انھیں ایک قوم نظر آئی جن کی سواریاں انھیں اس طرح لئے جارہی تھیں کہ گویا چر گدھ ہیں،
جادر ہلائی تو وہ لوگ آئے اور ان کے پاس رک مجئے بوجھا کہ تھیں کیا ہوا، انھوں نے کہا کہ ایک مسلمان کی وفات ہو
تی ہے، تم لوگ اے گفن دو، بوجھا وہ کون ہے، انھوں نے کہا، ابو ڈر ہیں، کہنے گئے کہ ان پر ہمارے ماں باپ فدا

ا ہے کوڑے گلوں میں ڈال لئے اوران کی طرف پڑھے، پاس آئے تو ابو ذرنے کہا کہتم لوگوں کی خوشخبری ہو،اور صدیث بیان کی جورسول الشفائی ہے نے فرمائی تھی ، پھر کہا کہ میں نے درسول الشفائی کے خرمائی تھی ، پھر کہا کہ میں نے درسول الشفائی کو فرمائے ساکہ جن دوسلمانوں کے درمیان دویا تین لڑے مرتے ہیں اور وہ تو اب بچھ کرمبر کرتے ہیں تو وہ دوز نے نہیں دیجسیں گے ہم لوگ سنتے ہو، اگر میراکوئی کپڑا ہو جو کفن کے لئے کافی ہوتو سوائے اس کپڑے کے ۔۔۔۔۔کس میں کفن نہ دیا جائے ، یا میری ہیوی کا کوئی ایسا کپڑا ہو جو جھے کافی ہوتو سوائے ان کے کپڑے کے میں نہ گفن دیا جائے۔ میں تم کوالقد کی اوراسلام کی شم دیتا ہوں کہ تم میں جو تحف کافی ہوتو سوائے ان کے کپڑے کے کسی میں نہ گفن دیا جائے۔ میں تم کوالقد کی اوراسلام کی شم دیتا ہوں کہتم میں جو تحف کا کہتا ہے۔

قوم ان اوصاف بیس ہے کسی نہ کسی کی حال تھی ، سوائے ایک نوجوان انصاری کے جس نے کہا کہ بیس آپ کو گفن دونگا کیونکہ آپ نے جو بیان کیا بیس نے اس جیل میں سے پہوئیس پایا۔ بیس آپ اس چا در بیس کفن دونگا جامیر سے بدن پراوران چا درول بیس سے ہے جومیر سے صند دق بیس تھی اورانھوں نے میر سے لئے بُنا تھا ، انھوں نے کہا کہ آٹھیں اس انصاری نے گفن دیا جواس جماعت میں بینے اور ان کے پاس حاضر ہوئے ، انھیں بیس جم بین الا برداور ما لک الاشتر بھی ایک جماعت کے ساتھ ، یہ سے کے سے بین سے۔

عبدالله بن مسعود ہے مروی ہے کہ جب عثان نے ابوذر گور بذہ وطن کیا اور وہاں اکی شے مقدر (موت)
پیٹی اور سوائے انکی بیوی اور ایک غلام کے ان کے ساتھ کوئی نہ تھا تو انھوں نے وصیت کی کہم وونوں جھے شسل وکفن
و بینا اور شاہ راہ پر رکھ و بینا ،سب سے پہلے جو جماعت گذریا ہے کہنا کہ بیر سول النتھ بھتے کے صحافی ور بین ان کے وفن
میں جاری مدوکرو۔

جب ان کا انتقال ہوگیا تو ان دونوں نے اسکے ساتھ یمی کیا انھیں شاراہ پرر کہ دیا ،عبداللہ بن مسعود اہل عراق کی آیک جماعت کے ساتھ جوشہر کے دینے والے تھے آئے وسط راہ پر جنازے نے ان لوگوں کوخوف پریشائی میں ڈالا کہ تربیب تھ کہ ادنتا ہے روند ڈائیس ۔غلام اٹھ کران کے پاس گیا اور کہا کہ بیرسول التعلیق کے صحالی ابو ذرہیں ،ان کے ڈن میں میری مدوکرو۔

سعید بن عطا ابن مروان نے اپنے والدے رایت کی کہ ارذ رکوایک چاور میں دیکھا جے وہ با ندھ کرنماز پڑھتے تھے، میں نے کہا کہ اے ابوذ رکیا تمھارے پاس اس چاور کے سواد ومری چاور نیس ہے ، انھوں نے کہا کہ اگر میر ہے یا کہ ہوتی تو تم ضروراہے میرے بدن پردیجھے، میں نے کہا کہ میں نے بہت دنوں پہلے تمہارے بدن پردو چارہ میں ہے ایسے فضی کودیدی جوان کا بھی ہے زیادہ محتاج تھا، میں نے ایسے فضی کودیدی جوان کا بھی ہے زیادہ محتاج تھا، میں نے کہا واللہ تم بھی تو ان کے تاج ہو، کیا تم و کہا ہے اللہ مغفرت کرتم تو دنیاں کو بہت بڑا بھیتے ہو، کیا تم وودھ نمیں کے میرے بدن پر یہ چھا در ہے اور مسجد کے لیے ایک اور ہے، میرے پاس تھیڑ یں ہیں، جنگا ہم دودھ دو ہے ہیں اور گھانے کی دوج ہیں اور کھانے کی دورہ ہیں اور گھانے کی مشقت ہے جو ہماری خدمت کرتا ہے اور کھانے کی مشقت ہے جو ہماری خدمت کرتا ہے اور کھانے کی مشقت ہے جم میں سبکدوش کرتا ہے، پھر اور کوئی نعمت ہے جو اس ہے جس میں ہم ہیں۔

الی شعبہ سے مروی ہے کہ ہماری قوم کا ایک مخفس ابوذ رکے پاس آگر کہے ہدیے ہیں گرنے لگا۔ابوزرنے ان کے لینے سے انکارکیا اور کہا کہ ہمارے پاس گلہ ھے ہیں جن پرہم سوار ہوتے ہیں ، ہمیز یں ہے جنسی ہم دو ہے ہیں ، اونڈی ہے جو ہماری خدمت کرتی ہے اور ہمارے پہننے سے زیادہ عمیاہ ہے ججھے اندیشہ ہے کہ زیادہ جھے سے حساب لیا جائے ہیں ہمیلہ الفز ارک سے مروی ہے کہ جھے اس مخفس نے خبر دی جس نے ابوزرکوا چی بحری کا دودھ دو ہے و یکھا ہے کہ دوا پی خری کا دودھ دو ہے دیکھا ہے کہ دوا پی خری کا دودھ دو ہے دیکھا ہے کہ دوا پی ذات سے پہلے اپنے ہمسا ہے اور مہمانوں سے (اس کا پلانا) شروع کرتے تھے۔ ہیں نے انھیں ایک درات کود یکھا کہ انھوں نے اتحادہ ہاکہ کی کے شنوں ہیں چھوند ہا۔

سب انھوں نے نچوڑ لیاا درمہما نوں کے آگے مجوری بھی رکھ دیں جوتھوڑی بیتھیں بھرمعذرت کی کے اگر ہمارے پاس وہ چیز ہوتی جواس ہے انفنل ہے تو ہم اسے بھی لے آتے ، میں نے انھیں اس رات کو بچھ بچکھتے نھیں دیکھا۔ خالد بن حیان سے مروی ہے کہ ابوزروا بوالدار دمشق میں بالوں کے ایک ہی سامیہ بان میں تھے۔

عبداللہ بن خواش الکجی ہے مروی ہے کہ میں نے الربزہ میں ابو زرکو بالوں کے ایک سابہ بان میں پایا جس کے بیچے ایک عورت ساء بھی تھی ، میں نے کہا کہ اے ابوزر سماء سے نکاح کرلو، انھوں نے کہا میں اس سے نکاح کروں گاجو بھے زلیل کرے میہ جھے اس سے زیادہ پہند ہے جومیری عزت کرے میرے لیے امر بالمعروف اور منبیں عن المنظر برابر رہا۔ یہاں تک کرفت نے میرے لیے کوئی دوست نہ چھوڑا۔

انی اساء الربی سے مروی ہے کہ بی ابوذر کے پاس گیا وہ ربزہ بیں بتے ساتھ ان کی بیوی ٹی تھیں جو کا لی است تھیں زعفران وعطر کا کوئی نشان نہ تھا۔ ابوڈر نے کہا کہ کیا تم دیکھتے تھیں کہ جھے یہ کالی کیا مشورہ دیتی ہے ہے کہ تھی رعفران وعطر کا کوئی نشان نہ تھا۔ ابوڈر نے کہا کہ کیا تم دیکھتے تھیں کہ جھے یہ کالی کیا مشورہ دیتی ہے جہ کہتی ہے جہ کی بیار کی دنیا کے سات جھک پڑیں گے لیکن میر نے لیاں ہوئے تھے ، نے مجھے وصیت کی ہے کہ جہتم کے بل کے نیچ ایک ایسا راستہ ہے جو چکنا اور پھسلنے والا ہے ، ہم اگر اس پر اس حالت میں آئے سے کہ جہتم کی گئر ہوں میں تو ت ہوگی تو ہم اس حالت سے جو چکنا تو کہتم الی ہوں گے کہ ہم اس بر حالت میں آئے کہ دیاری کھر یوں میں تو ت ہوگی تو ہم اس حالت سے نجات پانے کے ذیادہ اہل ہوں گے کہ ہم اس پر حالت میں آئے کہ دیاری کھر کے دیم اس جوال

انی عثمان البندی ہے مروی ہے کہ جس نے ابوذ رکواس حالت جس دیکھا کہ اپنی مواری پر جھکے ہوئے تنے ادر مشرق کی طرف منہ کئے ہوئے تتے ، جس نے انھیں سوتا ہوا خیال کیا ان سے قریب ہو گیا اور کہا کہ اے ابوذ رکیا تم موتے ہوں انھوں نے کہانھیں بلکہ جس ٹماز پڑھتا تھا۔

یزید بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ابوزر کے ساتھ ایک کالی لڑکی ہوگئی ان ہے کہا گیا کہ اے ابوذر تمھاری بٹی ہے انھوں نے کہا کہ اس کی مال تو یہی دعویٰ کرتی ہے۔ عون بن عبداللہ بن علیہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ابو ڈرنے دوجا دریں اور حیس ایک کوتہد بنایا اس کے لیے حصہ کوجا درین اور حیں ایک کوتہد بنایا اس کے لیے حصہ کوجا در بنالیا دوسری اپنے غلام کواڑھا دی تو م کے پاس برآ مد ہوئے تو لوگوں نے کہا اگرتم دونوں اور ھے تو زیادہ بہتر جوتا آھوں نے کہا ہاں کیکن میں نے دسولا لٹھیا کہ کوفر ماتے سنا کہ غلاموں کواسی میں سے کھلا وَجوتم کھا دُر اور انھیں اس میں سے بہتا وَجوتم پہنو۔

ایک اہل البادیہ سے مروی ہے کہ میں نے ابو ذرکی محبت اٹھائی مجھے ان کے تمام اخلاق پیند آئے سوائے ایک خلق کے ، بوجھا کہ وہ خلق (عادت) کیا ہے انھول نے کہا کہ وہ عاقل تھے ، جب بیت الخلاء ہے آتے تو پانی بہا دیتے۔

طفیل بن عمر و ابن طریف بن العاص بن تغلب بن قبم بن عنم بن دوس بن حدثان بن عبدالقد بن زبران بن الحارث بن کعب بن عبدالله بن ما لک بن لصر بن الا زور

عبد الواحد بن افی عون الدوی ہے جس کا قریش ہے معاہدہ حلف تف مر دی ہے کہ فیل بن عمر الدوی شریف اشاعر ، مالدار بہت وعوت کرنے والے آ دمی تنے ، مکدیس آ ئے رسول النتقافی بھی و بیں تنے ۔

قریش کے پچولوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے طفیل تم ہمارے شہر میں آئے ہو بیخص جو ہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں جران کر دیا ہے ، ہماری جماعت کو متفرق کر دیا اور ہماری حالت کو متفشر کر دیا ہے۔ اس کا مثل سحر کے ہے جو بیٹے اور ہاپ کے درمیان ہمانی کے درمیان ممیاں اور بیوی جدائی ڈال دیتا ہے ہم لوگ تم پراور تماری قوم پراس بات کا اندیشر کرتے ہیں جو ہم میں آگئی لہذا تم اس سے کلام ندکر واور نداس کی کوئی بات سنو

طفیل نے کہا کہ دانلہ و الوگ برابر میرے ساتھ رہے۔ یبال تک کہیں نے ارادہ کرلیا کہ اس مخفی سے پہلے نہا کہ دائلہ فض پچھے نہ سنوگا اور نہ اس سے کلام کرونگا ۔ میج کو مجد کمیا تو اس اندیشے سے اپنے دونوں کا نوں میں روئی ٹھونس کی تک اس کے کلام کی آ داز بہنچے کی بہائتک کہ ججھے دور دئی والا کہا جاتا تھا۔

ایک روز نئی کومجر گیا انفاق ہے ، رمول النتائی کھیے گیا کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے قریب کھڑا ہو گیا اللہ کواسکے موا مجھے منظور نہ ہوا کہ وہ جھے آپ کا بچھ کلام سنائے ، بیں نے اچھا کلام سنا ، اپنے ول بیں کہا کہ دائے گریہ مادر ، واللہ بی بھی ایک تھکندشاعر ہوں جھ پر برے سے اچھا پوشید ونہیں ہے۔ کیا چیز ااس امرا سے مانع ہے کہ بیٹھ جو بچھ کہتا ہے اسے نہ سنوجو بچھود والائے اگروہ اچھا ہوتو اسے تبول کروں برا ہوتو تھوڑ دو۔

میں تھر اربا بہائنگ کرآ ب اپ مکان کی طرف والی ہوئے۔ میں آپ کے بیچے گیا۔ جب آب اندر میں تو بیل بھی ساتھ گیا۔ بب آب اندر میں تھے تو میں ہمی ساتھ گیا۔ میں نے کہا یا محمد (علیہ الله الله کی قوم نے مجھے اور یہ جس سب سے کہ ، کب ، وائند انھوں نے مجھے آپ سے اس وقت تک خوف وفا ٹانہ چھوڑ اجب تک کہ میں نے اپنے دونوں کان روئی سے بندند کر لئے تا کہ میں آپ کا کلام سنا نے ، میں نے اچھا کے تا کہ میں آپ کا کلام سنا نے ، میں نے اچھا کلام سنا ہے ، میں نے اچھا کلام سنا نے ، میں نے اچھا کلام سنا ہے ، میں ہے اچھا کہ انہ ہمی ہے تھے۔

رسول التعليظة في مجمد براسلام بيش كيا اورقر آن كى الاوت فرمائى ، أنصوى نے كہا كه والله ميس في مجمعي

اس ہے اچھا کلام نہیں سنا اور نہ کوئی معاملہ اس سے زیادہ متاسب دیکھا، شی اسلام لاتا ہوں اور حق کی شہادت دیتا ہوں ،عرض کی ، یا نبی اللہ میں ایسا آ دمی ہوں کہ قوم میں میری فرما نیرداری کی جاتی ہے۔ میں آتھیں کے پاس لو نے والا ہوں ،لہٰذا اللہ سے دعا سیجئے کہ میں جس امر کی آتھیں دعوت دوں اس میں وہ میر المددگار ہوجائے ،فرمایا اے اللہ ان کے لئے کوئی نشانی کردے۔

میں اپنی قوم کی طرف روانہ ہوا۔ جب اس گھائی میں تھا جہاں حاضر وموجود لوگ نظر آتے ہے۔ تو میری دونوں آئکھوں کے درمیان چراغ کی طرح ایک ٹوریدا ہو گیا میں نے کہا اے اللہ میرے منہ کے علاوہ اس نور کو کہیں اور بیدا کر دے منہ کے علاوہ اس نور کو کہیں اور بیدا کر دے میں ڈرتا ہوں کہ لوگ گیان کریں گے کہ وہ مثلہ (چبرے کا تغیر یا داغ) جوان کے دین کے اختلاف کی وجہ سے بیدا ہو گیا حاضرین اس نور کو میرے کوڑے میں اصطرح و کیورے ہے۔ وہ نور بدل کرمیرے کوڑے میں بیدا ہو گیا حاضرین اس نور کو میرے کوڑے میں اسطرح و کیورے ہے۔ وہ نور بدل کرمیرے کوڑے میں اسطرح و کیورے ہے۔

طفیل اپنے مکان میں داخل ہوئے انھوں نے کہا کہ میرے پاس والدائے میں نے ان سے کہا کہ اب والد اُسے میں نے ان سے کہا کہ اب والد بجھ سے دور ہو کیونکہ اب تم میر بے نہیں ہواور نہ میں تمھا را ہوں۔ پو چھا، میر بے بیٹے ، کیوں ، میں نے کہا میں اسلام لے آیا اور دین محمد (علیقے ) کی پیروی کرلی انھوں نے کہا کہ اے فرز ندمیرا دین بھی وہی ہے جو تمھا را وین ہے ۔ میں نے کہا کہ جا دعشن کرواور اپنے کپڑے پاک کرو، وہ آئے تو میں نے اہم پراسلام پیش کیا جس کو انھوں نے تبول کرنیا۔
تبول کرنیا۔

میری بیوی آئیں تو میں نے ان ہے بھی کہا کہ جھے ہے دور ہو کیونکہ نہ بیں تمھا را ہوں نہتم میری ، انھوں نے کہا کہ میرے باپ تم پرفدا ہوں ، کیوں ، میں نے کہا کہ اسلام نے میرے اور تمھا رے درمیان جدائی کردی ، میں اسلام لے آیا اور دین مجرکی دیری کر لی۔

انھوں نے کہا کہ میراوین بھی وہی ہے جوتم ما رادین ہے ، بیس نے کہا کہ حسی فری الشری جاؤاوراس سے خوب طہارت کرو۔

ذی الشری دوس کا بت تھا اور حسی اس سے محافظ تنے وہاں پانی کا ایک چشمہ تھا جو پہاڑ ہے گرتا تھا۔ انھوں نے کہا کہ میرے باپ تم پر فعدا ہوں کیا شمصی ذی الشری کے لڑکوں سے کسی شرارت کا اندیشہ ہے؟ بیس نے کہا نہیں شمصیں جو بات پیش آئے اس کا بیس ضامن ہوں ، دہ گئیں خسل کیا اور آئیں تو بیس نے اسلام پیش کیا۔ وہ اسلام لیے آئیں۔

میں نے دوس کواسلام کی دعوت دی تو انھوں نے تاخیر کی ، مکہ میں رسول انٹھائی کے پاس آیا اور عرض کی بیار سول انٹھائی کے پاس آیا اور عرض کی بیار سول انتدوس مجھ پرغالب آیے آپ اللہ سے ان پر بدوعا سے بینے ، فرمایا ،اے اللہ دوس کو ہدایت وے۔

ابو ہریرہ سے مردی ہے کہ دسول النہ اللہ کے ایک کہا گیا کہ آپ اللہ ہے دوس پر بددعا سیجے تو آپ نے فرمایا کہا ہے اللہ دوس کو مدایت کردے اور انھیں لے آئے۔

اس کے بعد پھر طفیل کی حدیث ہے کہ جھے ہے رسول الشقائظ نے فرمایا اپنی قوم کی طرف روانہ ہو، انھیں دعوت دواوران کے ساتھ فری کرو، ہیں روانہ ہوا اور دوس کی بس تی ہیں رہ کر برابر آنھیں دعوت ویتار ہا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور بدروا حدو خندتی کا زمانہ بھی گزرگیا۔ قوم کے ان لوگول کورسول النّعظیۃ کے پاس لا یا جواسلام لائے تقے رسول اللّه خیبر میں تھے مہینہ میں دوس کے نشتر یا انتی گھر (کے لوگ ) اتارہ ہم لوگ رسول اللّه طاقہ ہے خیبر میں طے ، آپ نے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا مجمی حصہ مگا ، آپ نے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا مجمی حصہ مگا ، آپ نے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا مجمی حصہ مگا ، ہم نے عرض کی یا رسول اللّه ہم لوگول کو اپنے لشکر کا میمند بنا دیجئے اور ہمارا شعار (جو وقت جنگ اپنی مشاخت کے لئے زبال ہے کہتے ہیں) میرور کر دیجئے ، آن مخضرت نے ہماری درخواست منظور فر مائی ، تمام قبیلہ از وکا شعار آج تک مبرور ہے۔

طفیل نے کہا کہ میں برابررسول اللہ اللہ کے پاس رہا۔ یہا ٹنگ کہ اللہ نے آپ کو مکیہ فتح دی ،عرض کی یا رسول اللہ مجھے ذی الکفین کی طرف بھیج و بیجئے جوعمر و بن حمہ کا برت تھا کہ میں اسے جلا دوں آنخضرت نے انھیں اس کی طرف بھیجا اور انھوں نے اس کوجلا و یا۔ برت ککڑی کا تھا طفیل اس برآگ لگاتے دفت کہدر ہے تھے

ياذى الكفين لست من عبادك ميلادنا اقدم من ميلادك

انا حششت النادفي فوادك

(اے ذوالکفین میں تیرے بندول میں بیس مول مہاری ولادت تیری ولادت سے سلے ہے۔ میں نے تیرے دل میں آگ لگادی)

محمد بن اسحاق ہے مروی ہے کہ فیل بن عمر و کا ایک بت تھا جس کا نام ذرکسفین تھا انھوں نے اسے تو ڑ کے آگ لگا دی اور کہا:

ميلادنا اقدم من ميلادك

ياذى الكفين لست من عبادك

انا حشوت النارقي قوادك

اس کے بعد صدیت اول کی طرف رجوع ہے۔

جب میں نے ذی الکفین کوآگ لگا دی تو ان لوگول کو جواس کا سہارا لیتے تنے ظاہر ہو گیا۔ کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے اور سب کے سب اسلام لے آئے۔ طفیل بن عمر ورسول النّعظیۃ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کی وفات تک مدینہ میں دہے۔

جب عرب مرتد ہو گئے قومسلمانوں نے ساتھ نظے اور جہاد کیا ۔ طلحہ اور سام دے ملک نجد سے قارغ ہو گئے ۔
پھروہ سلمانوں کے ساتھ میمامہ گئے ۔ ہمراہ ان کے بیٹے عمر وہن طفیل بھی تھے مفیل بن عمر میمامہ بیر ہوگئے ۔
ان کے بیٹے عمر والطفیل مجر دع ہوئے ، ایکی ہاتھ کاٹ ڈالا گیا پھر وہ تندرست ہوگئے اور ہاتھ بھی اچھ ہوگیا ۔ عمر بن الخطاب کے پاس تھے کہ کھا نالا یا گیا ۔ وہ اس سے الگ ہمٹ گئے ، عمر نے کہا کہ تعمیں کیا ہوا شاید اپنے ہاتھ سے نہ ہوگیا ۔ عمر کی وجہ سے نہ چھولوں گا تا وفتیکہ تم اپنے ہاتھ سے نہ چھولوں کیونکہ والقد سوائے تھا دے تو میں کوئی ایسافتھ نہیں ہے جس کا بچھ تھے ہے تھے سے نہ سے ہو کہا کہ وہ تھا ہوں ۔ کہا ، ہاں ، عمر ہے کہا کہ واللہ بین ہو۔

طلا فت عمر بن الخطاب بیں جنگ میموک میں شریک تھے کہ شہید ہوگئے۔

طلا فت عمر بن الخطاب بیں جنگ میموک میں شریک تھے کہ شہید ہوگئے۔

ضما والار دي ....ازدشنوه من يخيه

ابن عباس ہے مردی ہے کہ از دشنوہ ہے ایک شخص عمرے کے لئے مکہ آیا نام صادتھا۔ کفار قریش کو کہتے سنا

كر مراسطة في مجنون بين ،اس في كها كراكر بين اس تخص كے پاس جاكراس كا علاج كردوں (تو اچھا ہوجائے كا)وہ آپ كے پاس آئے اور كہا ، يا محمد (عليقة ) ميں ہواسے علاج كرتا ہو۔اگر آپ جا بين تو آپ كا علاج كروں شايد اللہ تفع دے۔

رسول انتقایہ نے کلمہ شہادت پڑھا واللہ کی حمد کی اور ایسے کلمات فرمائے جنھوں نے مناد کو تجب میں ڈال دیا۔ عرض کی میرے سامنے ان کا اعاد و فرمائے آپ نے ان کلمات کا اعاد و کیا تو اُنھوں نے کہا کہ میں نے اس کلام کے مشل کھی نہیں سنا جو دریا ک کے مشل کھی نہیں سنا جو دریا ک کے مشل کھی نہیں سنا جو دریا ک کہرائی تک پہنچا ہوا ہے۔ و واسلام لے آئے اور حق کی شبادت دی۔ اپنے او پر اور اپنی قوم پر آپ سے بیعت کرلی۔ کہرائی تک پہنچا ہوا ہے۔ و واسلام لے آئے اور حق کی شبادت دی۔ اپنے او پر اور اپنی قوم پر آپ سے بیعت کرلی۔ اس کے بعد علی بن الی طالب آیک مربے میں یکن کی طرف رواند ہوئے لوگوں کو چر ہے کے برتن مطاقو کی نے فرمایا آئیس واپس کردو کی دور اور مقام پر جی اور کو سے دوگوں کی نے لیا ہے۔ کہ انھیں کی مقام پر جی اور نے میں اور کے جی تو کہا کہ لوگوں کو واپس کردو۔ اور نٹ داپس کردیے گئے۔ نے لیا یا جائے کو مطاور کے جی تو کہا کہ لوگوں کو واپس کردو۔ اور نٹ داپس کردیے گئے۔

پر بیار 3 بن الصبیب ۱۰۰۰۰۰ ابن عبدالله بن الحارث بن لاعرج بن سعد بن رزاح بن عدی بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن اسلم بن افسی واسلم ان لوگوں میں بیں جوخودان کے دونوں بھائی مالک و ملکان فرز ندان افسی بن حادثہ بن عمر و بن عامر جو ما والسماء متنے بطون خز اعدے الگ ہو گئے متنے۔

یریدہ کی کئیت ابوعبدالندنتی ، وہ اس وقت اسلام لائے جب رسول الندی ججرت کے لئے ان پرگز رہے۔
ہاشم بن عاصم الاسلمی نے اپنے ، والدین روایت کی کہ جب رسول النہ اللہ نے مکہ سے مدید کی طرف بجرت کی توضیم میں بریدہ بن الحصیب حاضر ہوئے رسول النہ اللہ نے اسلام کی دعوت دی۔ وہ اور جولوگ ان کے بمارہ متے سب اسلام لے آئے وہ لوگ قریب انتی کھر کے تھے ، رسول النہ اللہ نے عشا ، کی نماز پڑھی تو ان لوگوں نے بھی نماز پڑھی تو ان لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔

منذر بن جم سے مروی ہے کہ رسول الفقائلیة نے ای رات کو برید و بن العصیب کوسور و مریم کے شروع کی تعلیم دی تھی ۔ برید و بن الحصیب برد حد گزر نے کے بعد رسول الفقائلیة کے پاس مدیند آئے اور رسول الفقائلیة کے ساتھ متبیم ہوگئے۔ وہ ساکین مدیند میں سے تنے اور آپ کے ہمر کاب مغازی میں شرکت کی۔

نے وہیں وفات یا گی۔

محد بن الی الفی سے مروی ہے کہ جھے سے ال شخص نے بیان کیا جس نے بریدہ الاسلی کونہر کئے کے بیچھے سے کہتے سنا کہ ایک لٹشکر کے دوسر سے کو ڈن کرنے کے سواکوئی زئدگی نہیں ہے۔

اس کے بعدوہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تمھارا باپ ندر ہے۔ کیا تم نے میر نے آل کا ارادہ کیا ہے، میں نے کہ والقد میں نے تمھارے آلی کا ارادہ کیا لیکن میں تم سے بھی جا ہتا تھا۔ انھوں نے کہا کہ وہ ایک تو م تھی جن کے کہ والقد میں نے کہا کہ وہ ایک تو م تھی جن کے لئے اللہ کی طرف سے بہر سے نیکیاں گزر گئیں پھراگر وہ جا ہے تو جو نیکیاں انگی گزریں انکی وجہ سے ان کی مغفرت کردے اور اگر جا ہے تو جو بچھانھوں نے نئی با تیں کیں انگی وجہ سے ان پر عذا ب کرے ان کا حساب اللہ پر ہے۔

## ما لك ونعمان

فرزندان خلف ۱۰۰۰۰۰ بن وف بن دارم بن غز بن دائله بن سم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن اسلم بن اتعمیون حادثه۔

ہشام بن محمد بن السائب الكلمى نے جميں ان كے نام ونسب اى طرح بتائے اور كہا كه دونوں يوم احد ميں نجى اللہ تھے۔ نجى اللہ تھے۔

ای روزشہید ہوئے اور ایک ہی قبر میں مدفون ہوئے۔

ا پور ہم الغیفا رکی .... نام کلثوم بن الحصین بن خلف بن عبید بن معشر بن زید بن اتمیس بن فیفار بن ملیک بن ضم و بن بحر بن عبد من قابن کنانہ تفار بن ملیک بن ضم و بن بحر بن عبد من قابن کنانہ تفار رمول النہ اللہ کے مدینہ تشریف لانے کے بعد اسلام لائے ،غزوہ احد میں طافر ہوئے اس روز انھیں ایک تیر مارا کمیا جو مینے میں لگا۔ رمول النہ اللہ کے پاس آئے تو آپ نے اس پرتھوک دیا جس سے وہ اجھے ہو مجے ۔ ابور ہم کا نام مخور ہوگیا ( لیمنی جس کا میں چھیدا جائے )

ائی رہم الغفاری ہے مروی ہے کہ عمر ہ تضاویس میں ان لوگوں میں تھا جو قربانی کے اونتوں کو ہنکا تے تھے اوران مرسوار ہوتے ہتھے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ جس وقت رسول النہ اللہ طاکف ہے جمر انہ جارے تھے تو ابور ہم الغفاری رسول اللہ علیہ میں اللہ منابعت کے پہلو میں اپنی اوٹمنی پر تھے یاؤں میں .....تا پاک جو تیاں تھیں ، ان کی اوٹمنی رسول النہ وقت کی اوٹمنی ہے منکرا گئی۔

ابورہم نے کہا کہ میری جوتی کا کنارہ رسول النّعافیہ کی پنڈلی پرلگا جس ہے آپ کو چوٹ لگ گئی۔رسول النّعافیہ نے میرے یا دُل ہر کوڑ امارااور فرمایا کہتم نے میرے یا دُل کو چوٹ لگا دگی اپنایا دُل چیجے رکھو۔ مجھے اپنے اسکلے پچھے گنا ہوں کی فکر ہوگئی اورا ندیشہ ہوا کہ اس بخت تعل کی وجہ ہے جو بیس نے کیا میرے بارے بیس قر آن نازل ہوگا۔ جب ہم نے ہمر اند بیس سبح کی تو بیس جانو روں کو چرانے کے لئے نگل گیا حالا تکہ میری باری کا دن نہ تھا۔ رہے خانہ مسال ما وہ تاریخ بیٹر مال اور مرسور مسلم محمد رہے کہ نام تھے۔ مرص

اس نوف سے بچنا جا ہتا تھا کہ ٹی علیہ السلام کا قاصد مجھے بلانے کینیے آئے گا۔

شام کواونٹ واپس لایا۔ دریا فت کیا تو لوگوں نے کہا کہ تصی تی اللہ نے یادفر مایا تھا۔ میں نے کہا واللہ ایک بات بیش آئی گئی۔ میں آپ کے پاس ڈرینے ڈرینے آیا۔ فرمایا کیم نے جھےا بے پاکس سے دکا دیا تو میں نے سمیس کوڑ امارا۔ لہٰذایہ کریاں اس مار کے بدلے للو۔

ابورتهم نے کہا کہ آپ جھے ہے داخل ہوجانا جھے دنیا و مافیبا ہے ذیا دہ مجبوب تھا۔

رسول التُعَلِّفُ نے جس وقت تبوک کی روانگی کا اراد وفر مایا تو ابورہم کوانگی توم کی طرف بھیجا کہ دشمن کے مقام پر مقاہبے پر چینے کو کہنں اور تھم دیا کہ ان لوگوں کو بستیوں میں تلاش کریں ۔ ووان کے پاس ان کے کھو منے کے مقام پر آئے ان لوگوں کی بہت بڑی جماعت تبوک میں حاضر ہوئی۔

ابورہم رسول التعلیق کے ساتھ مدینہ ہی میں رہے۔ جب آپ جہاد کرتے تنے تو وہ بھی شریک ہوتے تنے بی غفار میں ان کا ایک مکان تھا کئر الصفر اء عدیقہ اور اس کے قرب وجوار میں اتر تے تنے جو کنانہ کی زمین ہے۔

# عبدالله وعبدالرحمن

قرز ندان ہبیت ب..... نی سعد بن بین برین عبد منا ۃ بن کنانہ ہیں ہے تھے۔

دونوں کی والدوام نوفل بنت نوفل بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی تھیں۔ وونوں زیانہ قدیم میں اسلام لائے۔رسول التعلق کے ہمر کاب احد میں حاضر ہوئے۔اوراسی روزشوال میش ہجرت کے تیسویں مہینے شہید ہوئے۔

جعال بن سراف الضمر کی .... کہاجاتا ہے کہ تغلبی تھے۔ یہ بھی کہاجاتا ہے کہ بی سوادیں ان کا شار ہوتا تھا جوانصار بی سمہ بیں سے تھے۔ مروصالح ،کریہ منظراور برشکل تھے ، ذوانہ قدیم بی اسلام لائے۔ رسول التقافیۃ کے ہمر کا ب احدیں حاضر تھے۔ اسامہ بن ذیر نے اپنے والدے روایت کی کہ جعال میں سراقہ نے احد کی طرف جاتے ہوئے کہا کہ یارسول اللہ جھے ہے کہا گیا ہے کہ آپ کا آل کردیے جائیں کے وہ بی سے بی جھے را اور فرمایا کہ کیاکل ساراز وانہ ہوگا۔

عاصم بن عمر بن قاده سے مردی نے کہ جعمل بن سراقہ مردصالح ،کریہ منظر آور بدشکل ہے۔، خند ق میں مسلمانوں کے ساتھ کام مررکھامسلمان مسلمانوں کے ساتھ کام کرتے ہے۔ رسول النتھائے نے اس روزان کا نام بدل دیا آپ نے ان کا نام عمر رکھامسلمان لوگ رجز بردھنے اور کہنے تکے:

سماہ من بعد جعیل عمر و کان للباس یوما ظہر ( آپ نے بعیل کے بعدان کا نام عمر رکھا۔ اور آپ اس دن فقیر کے پشت و ہناہ تھے ) رسول التعليقية ان مامون من بي يحدد كت تصوائ ال كرآب مركبة تهد

شر یک بن عبداللہ بن الی نمرے مردی ہے کہ جھیل بھی مسلمانوں کے ساتھ ،مہماہ من بعد بعیل عمر کہنے نگے اور سب کے ساتھ وہ بھی ہنتے تھے۔مسلمانوں کومعلوم ہو گیا کہ وہ پروانبیں کرتے۔

محد بن عمر نے کہا کہ وہ جال بن مراقہ تھے۔ تھنے کر کے جنل کہا گیا اور دسول القبالیة نے ان کا نام عمر و رکھا، کیکن شعر میں اس طرح عمر آیا۔ جعال الریسیج اور تمام مشاہر میں دسول الشبالیة کے ہمر کاب حاضر ہوئے رسول الشبالیة جرائ میں شائم نیپر میں سے ان لوگوں کو دیا جن کی تالیف تلوب منظور تھی تو سعد بن الی وقاص نے کہایا رسول الشبالیة جرائ میں شائم نیپر میں سے ان لوگوں کو دیا جن کی تالیف تلوب منظور تھی تو سوداونٹ عطافر مائے اور جنیل بن الند آپ نے عینے بن حمین اور الاقرع بن حالی اور ان کے مشابہ لوگوں کو تو سوداونٹ عطافر مائے اور جنیل بن سراقہ انصر کی توجہوز و یا۔ رسول التنظیف نے فربایا کرتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ جنیل بن سراقہ انصام کی جن کے قبضہ میں میں کو انوں کے قلوب کو مانوں کیا تا کہ یہا سلام لے آئیں اور میں نے بختیل بن سراقہ کوان کے اسلام کی سپر دکر دیا۔

عمارة بن غزیہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ ہے خز سوة ذات الرقاع بیں بھیل بن سراقہ کورسول اللہ مثابلتہ اورمسلمانوں کی سلامتی کا بشیر (خوش خبری دینے والا) بنا کے مدینے بھیجا تھا۔

و بہب بن قابوس المر فی سست کو وحزیہ الم بی بریاں او بی بھر اوان کے بہمراہ ان کے بیتیج حارث بن مقب بن قابوس نے ان دونوں نے مدینے کو حفیر پایا تو وریافت کیا کہ لوگ کہاں ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ احدیش ہیں، رمول التعانیف مشرکین قریش ہے قال کرنے مجے ہیں ان دونوں نے کہا کہ چشم خود و کھے لینے کے بعد ہم کوئی علامت دریا استعانیف مشرکین قریش ہے قال کرنے مجے ہیں ان دونوں نے کہا کہ چشم خود و کھے لینے کے بعد ہم کوئی علامت دریا استان کے دونوں اسلام لے آئے اور نی تعلیف کے پاس احدیث حاضر ہوئے قوم کو جنگ کرتے ہوئے پایا غلبہ رسول النتقائی اور آپ کے اصحاب کی طرف تھا۔

یہ اور کر مہ بن انی جبل کا اللہ اور کے ساتھ اوٹ میں شریک ہو گئے چھپے سے خالد بن ابو ولید اور عکر مہ بن انی جبل کا الشکر آیا ، سب لوگ بل گئے ان دونوں نے اتنا بخت قال کیا کہ شرکین کا ایک گروہ جٹ گیا ، رسول الشکر آئے نے دوسرے کروہ شرکین کو بڑھتے ہوئے دیکھے کے فرمایا کہ اس گروہ کو کون بٹائے گا۔ وہب بن قابوس نے کہا کہ یارسول الشکر ہوئے دو کھڑ ہے ہوئے ادر لوگوں پر استے تیر برسائے کہ سب واپس ہو گئے وہب لوٹے ایک ادر گروہ جٹ گیا تو رسول الشکر گئے ہوئے اور اس لشکر کو کون بٹائے گا؟ المحرفی نے کہا ، یارسول الشریک نے فرمایا کہ اس لشکر کو کون بٹائے گا؟ المحرفی نے کہا ، یارسول الشریک وہ کھڑ ہے ہوئے اور اس لشکر کو کون بٹائے گا؟ المحرفی نے کہا ، یارسول الشریک وہ کھڑ ہے ہوئے اور اس لشکر کو کون بٹائے گا۔ اللہ کا کہا ، یارسول الشریک کے دوسے اور اس کشکر کو کون بٹائے گا۔ اس کشکر کو کون بٹائے گا؟ المحرفی نے کہا ، یارسول الشریک کے دوسے کا در اس کشکر کو کون بٹائے گا۔ اس کشکر کے کہا ، یارسول الشریک کے در سے بھا گے المحرفی والیس آئے۔

ایک اور کشکر ظاہر ہوا تو آپ نے فر مایا کدان لوگوں کے لئے کون اٹھے گا ،المزنی نے کہایارسول القدیمی ، فر مایا ،انھو شمصیں جنت کی خوشخبری ہے ،المزنی خوش ہو کے یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ واللہ نہ میں قبلولہ کرونگانہ جہاد سے معانی جا ہوں گا وہ کھٹر ہے ہوئے ان لوگوں کھس کر کموار مارنے گئے اور ان کے انتہائی حصہ ہے نکل جاتے تھے ، رسول امتعالیہ اورمسلمان ان کی طرف و کیمنے لگے۔اور رسول التعالیہ فرماتے تھے کہا ہے انڈوان پر رحمت کر۔

وہ برابرای طرح لڑتے رے لوگ انھیں گھیرے ہوئے تنے کہ ایک دم سے تکواریں اور نیزے ان پر پڑ نے لگے ان لوگوں نے انھیں قبل کردیا۔ اس روز ان کے جسم پر ہیں اٹم یائے گئے جوسب کے سب نیزے کے تتے اور ہرزخم موت کے لئے کافی تھااس روز بہت بری طرح ان کا مثلہ کیا تمیا۔ ( بینی ان کے اعضاء کانے گئے ) پھران کے بینتیجے حارث کھڑے ہوئے اورانھیں کے طریقے پر قبال کیا۔ وہ بھی قبل ہو گئے۔

رسول النّعَلَيْقَةَ النّى لاش كے پاس كمٹر ہے ہوئے اور قربایا كەلللەتم ہے راضى ہے كونكه يس تم ہے راض ہوں ، بعنی وہب ہے ۔ آپ ان كے قدموں كے پاس كمٹر ہے ہوئے باوجوداس كے كه آپ كوزتم كے تھے اور كمٹر ا ہونا آپ برگراں تفاعر آپ برابر كھڑے دہے بيبائتك كدالمزنى قبر ميں دكھ دئے گئے۔

یکی کفن ایک چا در کا تھا جس میں سرخ دھاریاں تھیں۔رسول النّسَالیَّ نے وہ چا درسر پر تھینچ دی اور اسے ڈھا تک دیا اور لسبان میں اس میں آخص دائے کیا۔تو اٹکی نصف ساق تک پہنچی ،آپ نے تھم دیا ،ہم نے گھانس (حزال ) جمع کی اور ان کے یا وَں پر ڈ ال دی جولحد میں نتھاس کے بعدرسول النّسَائِیْ واپس ہوئے۔

عمر بن الخطاب أورسعد بن الي وقاص كها كرتے تھے كہ جميں كوئى حال المز نی کے حال ہے زیا د ہ پہند نہیں جس پر جم مركرانقد ہے ليس۔

عمر و بن امهیر .... ابن خویلد بن عبدالله بن ایاس بن عبد بن ناشره بن کعب بن جدی بن ضمر و بن بکر بن عبد منات بن کنانه۔

اکی بیوی تخیلہ بنت عبیدہ بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن تصی تھیں جن سے ان بہال ایک جماعت پیدا ہوئی۔

عمرو بن امیہ بدرواحد میں مشرکین کے ساتھ آئے تھے۔ مشرکین احد سے دانہیں ہوئے تو وہ اسلام لے آئے۔ بہا درآ دی تھے جن کو جراُ تھے۔ کنیت ابوامی تھی وہ دبی شخص جیں جن سے اس طرح روایت آئی ہے۔ ابوقلا بہ الجری عن ابی امید (یعنی ابوقلا بہالجری الی امیہ سے روایت کرتے ہیں )

ابی قلابہ سے اس صدیت میں مردی ہے کہ جوانھوں نے نجی تلفی ہے روایت کی کرآپ نے عمرو بن امیة الضمری سے فرمایا ابا امیر (اے ابوامیہ)

محد بن عمر نے کہا کہ سب سے پہلے مشہد جس بین عمر و بن امیہ مسلمان ہوکر حاضر ہوئے بیر معبونہ تھا جو اجرت کے چھتیوی مبینے صغر بیں ہوااس روز انھیں بی عامر نے گرفتار کرلیا۔ عامر بن الطفیل نے ان ہے کہا کہ میری ماں کے ذمہ ایک قیدی کا آزاد کرنا تھا لہٰذاتم ان کی طرف سے آزاد ہو۔ انکی بیٹنائی کو قطع کردیا، و و مدینہ آئے آپ کو اصحاسب کی خبردی جو بیر معبونہ بی شہید ہوئے۔ رسول التعلیق نے فرمایا کہ تم بی سے اور تن نیس کے سے جس طرح و و نوگ قبل کئے گئے۔

عمر و ہیرمعبونہ سے واپس آ رہے تھے کہ مدینہ کے قریب بنی کلاب کے دوآ دی ملے اُٹھواں نے ان دونوں سے قبال کیا اور قبل کر دیا ھالا نکہ رسول الشعافیۃ کی جانب سے اُٹھیں امان تھی۔ رسول الشعرفۃ نے دونوں کوخون بہا اوا کیا بیمقتول وہی تھے جن کے سبب سے رسول الشعافیۃ بنی النفیر کی طرف تشریف لے محتے تا کہ ان لوگوں سے انکی دیت میں مدد مانکمیں۔

رسول التبتلينية نے عمر وین اميه اور ان کے ساتھ سلمہ بن اسلم بن حریش الانصاری کوبطور سرید مکہ میں ابو

سفیان بن حرب کے پاس بھیجا قرایش کومعلوم ہوا تو اٹکی جنٹو کی۔ یہ دونوں پوشیدہ ہو سمنے۔

عمر بن امیشہر کے کنارے ایک غار میں پوشیدہ تھے کہ نبیدائقہ بن یا لک بن مبیدائقہ کئی پر قابو پا گئے اور است آل کر دیا۔ خبیب اللہ بن مبیدائقہ کئی ہر قابو پا گئے اور است آل کر دیا۔ خبیب بن عدی کی طرف قصد کیا جو دار پر تھے اور انھیں تھے وار ہے اتارلیا۔ مشر کیون کے ایک ازرخش کو جو بنی الدیل میں سے تھا اور کا نا اور سالا نبا تھا آئی کیا پھرمدین آئے۔ رسول الشیفی ان کے تے ہے مسرور ہوئے اور دعائے خبر دی۔

رسول التعافیظ نے آتھیں دو قرمان دے کرنجائی کے پاس بھیجا ایک میں آپ نے لکھا تھا کہ وہ ام حبیبہ بنت الی سفیان بن حرب کا آپ سے نگال کردیں اور دو سرے میں فرمائش تھی کہ جواسی اس کے پاس باتی ہیں وہ انھیں آپ کے پاس سوار کرراویں مین نے ام حبیبہ کا نگال آپ سے کر دیا اور آپ کے اسیاب کودو کشتیوں میں آپ کے پاس روانہ کر دیا ۔ مدید میں ماروانہ کر دیا ۔ مدید میں عمر بن امید کا مکان بڑھیوں کے پاس تھا معاویہ بن الی سفیان کی خلافت میں مدید میں انگی وفات ہوئی۔

وحیہ بن میلفد و ماند قدیم میں اسلام لائے بدر میں حاضر نہیں ہوئے اٹھیں جبر ئیل سے تشہیج وی جاتی تھی۔
عامر الشعنی سے مروی ہے کہ آنخضرت نے امیہ کے تین آ دمیوں کو تشہید وی فر مایا کہ وحیہ الکھی جبر ٹیل کے مشابہ ہیں ،عروہ بن مسعود الشخی عیلی بن مریم کے مشابہ ہیں اور عبد العزی دقبال کے مشابہ ہے۔
الی واکل سے مروی ہے کہ وحیہ النظمی کو جبر ٹیل سے تشہید دی جاتی تھی ،عروہ بن مسعود کی مثال حاجب بسین کی تی تشہید دی جاتی تھی۔
کی تی تھی اور عبد العزی بن قطن کو د جال سے تشہید دی جاتی تھی۔

ابن شہاب ہے مروی ہے کہ رسول النسائی نے فرمایا ، میں نے جس شخص کوسب سے زیادہ جر ممال کے مشاہد یکھاوہ وحید الکھی ہیں۔ مشاہد یکھاوہ وحید الکھی ہیں۔

ابن عمر نے رسول التعلیق ہے روایت کی کہ جبرئیل ٹی آیت کے پاس وجیدالکلمی کی صورت میں آتے۔ تنے۔

عائش ہم وی ہے کہ دسول الفتائية نہایت تیزی کے ساتھ انھ کھڑے ہوئے میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ انھ کھڑے ہوئے میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ ایک فخض جور کی گھوڑے پر کھڑ اتھا اس کے سر برسفید نکامہ تھا جس کا کنارہ وہ اپنے شانوں کے درمیان لاکائے ہوئے تھا۔ رسول القبائی اپنا ہاتھ اس کے گھوڑے کی ایال پر دیکھے ہوئے تھے۔ عرض کی یا رسول القبائی ، فرہیاں آپ نے ایک دم کھڑے ہوئے جھے اس مخض سے ڈرادیا ، فرہایا ، کیا تم نے اسے دیکھا تھا۔ عرض کہ جی ہاں ، فرہیاں تم نے اسے دیکھا تھا۔ عرض کہ جی ہاں ، فرہیاں تم نے کس کودیکھا تھا، عرض کی جی نے وجہ الکھی کودیکھا تھا۔ قربایا جبریل علیہ السلام تھے۔

عام سے مردی ہے کہ دسول الفرائی ہے نے تہا وصید الکھی کو بطور سریہ جی ہا۔

جہرے مروں ہے درموں المعصف ہے مہاو صیدا کی وجور مربید یا ہا۔ عبد الله بن عباس ہے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ فیصلے نے قیصر کو ایک فرمان لکھا جس میں اے اسمام کی دعوت دی فرمان وحیدالکتی کے ہمراہ روانہ کیا۔ رسول التعالی نے تھم دیا کہوہ اے بھریٰ کے سر دارکو دے دین کہ اے قیصر کے پاس بھیج دے۔ بھریٰ کے سر دارنے اے قیصر کو بھیج دیا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ وحیداس سے حمیص میں ملے رسول التعلقیۃ کا فرمان ویا۔ بیروا قعدمحرم سے جو کا ہے۔ وحیہ بدر کے بعدرسول التعلقیۃ کے ہمر کا ب تمام مثابہ میں حاضر ہوئے۔ خلافت معاویہ بن افی سفیان تک زند ہرہ رے۔

كتاب الطبقات كرحمروجم كاج وآخر م بوار المحمد الله رب العلمين وصلوة على خير نه من خلقهي محمد و آله صحبه (اجمعين)

۔ یذکر دمہا جرین کے بعد انصار کا طبقہ تا نیہ نذکر ہوگا جو بدر میں حاضر نہیں ہوئے تکرا حداوراس کے بعد کے غزوات میں شریک ہوئے۔وسلی اللہ علی محمد وآلیہ۔

# صحابہ جوفتح مکہ سے پہلے اسلام لائے

فالدنے کہا کہ عمر دین العاص اور عثمان بن طلح بھی آئے اور اسلام لائے ، دونوں نے رسول الشعابی ہے ۔ بیعت کی ، والتد جس روز سے میں اسلام لا یا رسول النسلی چیز میں جزا دیتے تھے اس میں کسی کومیر سے برا پر نہیں کرتے تھے۔

عبیداللہ بنعبداللہ بن عنبہ ہے مردی ہے کہ رسول النسکیفی نے خالد بن ولید کومکان کے لئے زمین عطافر ہائی۔

فیرین عمرنے کہا کہ دسول انتعابی نے خیر کے بعد اور خالد کے اپنے پاس آنے کے بعد انھیں المنا (جو مکان کا نام ہے ) عطافر ، یا ، المنا حارثہ بن النعمان کے مگاناٹ تنے جوانھیں اپنے برزگول سے وراثت میں ملے تھے وہ انھوں نے رسول التعظیمی کومبر کرو بیتے ان میں سے رسول القعلیمی نے خالد بن الولید اور تمار بن یا مرکوبطور جا کیر عطافر مایا۔

ابراہیم بن یخی بن زید بن ثابت ہے مروی ہے کہ جنگ موند میں امراء شہید ہو گئے۔ تو ثابت بن اقرام نے جھنڈا لے لیا اور پکار نے لگے کہ اے آل انصار! لوگ ان کی طرف لوٹے لگے انھوں نے خالد بن الولید کود یکھا تو کہا کہ اس کے جھنڈا لے لیا اور پکار نے گئے کہ اے آل انصار! لوگ ان کی طرف لوٹے گئے انھوں نے کہا کہ میں اے نہ لوڈگا۔ تم مجھ ہے زیادہ اس کے سختی ہو تمھارے لئے کہا کہ انہ والتد میں نے اسے مرف تمھارے بی لئے لیا ہے۔ ٹابت نے لوگوں سے کہا کہا تم پر خالد منفق ہو ، انھوں نے کہا کہا ہی تم پر خالد منفق ہو ، انھوں نے کہا بال

فالد نے مجنڈ الے لیا اور تھوڑی دیرا تھائے رہے۔ مشرکین ان پرحملہ کرنے گئے تو وہ ثابت قدم رہے۔
اس پرمشرکین پس پیش کرنے گئے۔ فالد نے مع اپنے اسحاب کے حملہ کردیا۔ انھوں نے ان کے گروہ بیس سے ایک
جی عت وجدا کر دیان کے بہت ہے آ دمیوں کو چھاپ ریا۔ پھرمسلمانوں کو جمع کیا مشرکین ہزیمت کے ساتھ پلٹے۔
عبد اللہ بن الحارث بن الفضل نے اپنے والد ہے دوایت کی کہ جب خالد بن الولید نے جھنڈ الیا رسول التھائیں نے فرمایا کہ استنور (جنگ) مجڑ کا۔

قیس بن ابی خازم ہے مروی ہے کہ میں نے حیرہ میں خالد بن الولید کو کہتے سنا کہ یوم موتہ میں میرے ہاتھ میں تدواریں ٹوٹیس۔

عمروس العاصل ..... ( کتے بین که )......................... بہتے کی بات جنموں نے معاویہ کی جائے علی کا ساتھ دینے گامشور و دیا تھا جودین کے تیس زیاد و بہتر تھا۔ ) لئے میرے دین بیس زیاد و مناسب ہے۔ اے تحکیٰ کا ساتھ دینے گامشور و دیا ہے جو دنیا میں میرے لئے زیاد و معقول ہے اور آخرت میں بدر ، علی ہے بیعت کرلی گئی ، و و اپنی گزشتہ روایات پراتر تے ہیں جھے اپنی خلافت کے کسی کام میں شریک کرنے والے ہیں ہیں۔ بیعت کرلی گئی ، و و اپنی کرنے و الے ہیں ہی جھے اپنی خلافت کے کسی کام میں شریک کرنے والے ہیں ہیں۔ اے ور دان میں کوی کرونگا ، و ور واند ہوئے ، ہمرا و ان کے و ونوں جئے بھی تھے ، معاویہ بب بن الی سفیان کے پاس آئے ان سے خون عثمان کے انتقال کے مطاب نے پر بیعت کی اور دونوں کے وہیں آیک عبد نامہ کا میا۔ جس کی قل سے دونوں کے دین آیک عبد نامہ کا میا۔ جس کی قل

ایکءہدنامہ

بدم الله الرحس الرحم

ید وہ عہد تامہ ہے جو قبل عثمان کی بعد بیعت المقدی میں معاویہ بن آب فیان میں معاویہ بن آبی سفیان و عمر و بن العاص کے درمیان ہوا ہے دونوں میں سے ہرا یک نے اپنے ساتھی کی امانت برداشت کی ہے ہم دونوں میں سے درمیان اللہ اور اسلام کے امر میں باہم مدو کرنے ، خلوص کرنے داور جب ہم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھی اور خیر خوابی کرنے براندہ عہد ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھی

کی طرح کسی کی مدوترک نہ کرے گا اور نہ بغیراس کے کوئی راہ اختیار کرے گا ان امور میں جو ہمارے امکان میں ہو تھے۔ ہما ری حیات تک نہ بیٹا ہمارے درمیان حائل ہوگا نہ باپ، جب مصرفتح ہوجائے گا تو عمر واس کے ہلاک اور اسکی امارت پر ہول کے جس پر امیر الموشین نے انھیں امیر بنایا ہے۔

ہمارے درمیان میں ان امور پر جوہمیں ہیں آئیں گے یا ہم خیرخواہی مضورہ اور مددر ہے کے ۔لوگوں میں اور عام امور مین معاویہ غیر و بن العاص پر امیر ہیں بیبال بک کہ اللہ تعالیٰ امت کو تنقل کرد ہے بھر جب متنقل ہوجائے گی تو دونوں اس کے عمدہ طریقے میں اس عمدہ شرط پر ان لوگوں میں بھی ہوئے جواللہ کے معالمے ان دونوں کے درمیان اس سحیفے میں ہے۔(بینی ساری امت کے متنقل ہونے پر بھی عمرو بن العاس عاویہ کے ماتحت ہوئے ۔) یہ تقلم وردان ہے بھی تومعلوم ہوا تو وہ کھڑ ہوئے اٹل کوقہ کو خطبہ سایا اور کہا کہ اما بعد، جمھے بیمعلوم ہوا ہے کہ عمرو بن العاص نے جو بدتر این بدتر ہیں معاویہ ہے خون عثمان کے انقال کے مطالبے پر بیت کر لی ہے اور انھوں نے اس بران لوگوں کو برا جیختہ کیا ہے واللہ عمر واوران مددختک باز د ہے۔

وصبرنا على مواطن ضنك وخطوب ترى البياض الوليد

( ہم نے ان تنگ اور خطروں کے مقامات میں مبر کیا ہے۔جو نیچے کو بوڑھا بناویتے ہیں )

اہل عُراق کا ایک مخص آر ہاتھا وہ نے کر عمر تک پیٹنے کیا اور آنھیں ایک ایسی تکوار ماری جس نے ان کا شانہ مجروح کر دیا وہ کہدر ہاتھا کہ جس ایو اسمر او ہوں ہمرو بھی اسے یا گئے اور ایسی تکوار ماری کہ اس کے آر پار کر دی ہمرو اسے ساتھیوں کے ہمراہ ہمٹ آئے ان کے ساتھ بھی ہٹ شکتے۔

عبیداللہ بن ابی رافع ہے مروی ہے کہ جس نے جنگ صفین بی عمرو بن العاص کواس ھالت میں ویکھا کہ
ان کے لئے کر سیال رکھیں گئیں ۔ لوگول کی صفیل وہ خود قائم کر رہے تھے اور کہدرہے تنے کہ مونچھ کترنے کی طرح
( کاٹ ڈالو) وہ بغیرز رہ کے تنے میں ان سے قریب تھا اور انھیں کہتے من رہا تھا کہ شخ از دی یا و جال ( کا قبل ) تم پر لا
زم ہے یعنی ہاشم بن عتبہ کا۔

الزہری ہے مروی ہے کہ لوگوں نے صفین میں ابیا شدید قبال کیا کداس کامثل اس و تیامیں مجمعی نہیں ہوا۔ اہل شام ومراق نے بھی قبال کو ناپیند کیا۔ با ہمی شمشیرزنی نے طرفین کو بیز ورکر دیا تو عمر دین العاص جواس روز معاویة کی طرف سے امیر جنگ تھے۔ کہا کہ (اے معاویہ ) کیاتم میری بات مانو کے کہ یجھاؤٹوں کوقر آن بلند کرنے کا تھم دو جو کہیں کہ اے ابل عراق ہم شمیں قرآن کی طرف اور جواس کے شروع میں ہے اور اس کے فتم میں ہے اس کی طرف دعوت دیئے ہیں۔ اے معاویہ اگرتم بیکرو کے تواہل عراق میں باہم اختلاف ہوجائے گااور بیامرابل شام میں سوائے انفاق کے مادر بچھازیا وہ نہ کرے گا۔

. معاویہ نے انگیات مان فی اور عمل کیا ،عمرونے اہل شام میں سے چند آ دمیوں کو تھم دیا جنھوں نے قر آن برُ ھااور ندادی ،اے اہل عراق ہم شمعیں قر آن کی وعوت دیتے ہیں۔ اہل عراق میں اختلاف ہو گیا۔ ایک گروہ نے کہ کہ ہم کتاب ابتداور اپنی بیعت پرنہیں ہیں دوسروں نے جو قال کو ناپسند کرتے تھے ہماری دعوت کتاب ابتد کو قبول کرلیا۔

جب علی علیہ السلام نے ان اوگوں کوستی اور انکی جنگ سے ہیزاری دیجھی تو معاویہ نے جس امری دعوت دی تھی اس میں ان قریب ہو گئے ہاہم قاصدوں کی آبد ورفت ہوئی یعلی علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے کتاب اللہ کو قبول کر لیا ۔ گر ہما رے اور تحصارے درمیان کتاب القدے فیصلہ کون کرے گا؟ معاویہ نے کہا کہ ایک آ دمی ہم اپنی جماعت میں سے لیس سے جسے ہم منتخب کریں سے اور ایک تم اپنی جماعت سے لیمنا جسے تم منتخب کرنا۔ معاویہ نے عمر و بن العاص کو منتخب کیا اور علی نے ابوموئی الاشعری کو۔

زیاد بن النظر سے مروی ہے کیلی علیہ السلام نے ابوموی الاشھری کو بھیجان کے ہمراہ جارسوآ دمی ہے جن پر (امیر )مشریح بن ہانی ہتھے اور عبداللہ بن عباس بھی ہتھے جوان لوگول کونماز پڑھاتے ہتھے اوران کے امور کے گمراں ہتھے۔معاویہ نے بھی عمرو بن العاص کو جارسوشامیوں کے ہمراہ بھیجا۔دونوں گروہ دومیۃ الجند ل پہنچ گئے۔

عمرو بن الخلیم سے مردی ہے کہ جب لوگ دومۃ ابحد ل جی جمع ہوئے تو ابن عماس نے اشعری ہے کہا کہ عمر و سے ہوشیار رہنا وہ یہی چاہیں گے کہتم کوآ گے کریں اور کہیں گے کہتم رسول النّویف کے سی لی ہواور جھے سے عمر میں زیادہ ہولہٰ ذاان کے کلام میں خوب خور کر لیتا۔

یبی ہوا کہ جب دونوں جمع تنے تو عمر کہتے تھے کہتم نے جھے ہے سیلے رسول انتہائیے کی محبت حاصل کی ہے اور تم مجھ سے عمر میں بھی زیادہ ہولہٰ ذاتم تقریر کرو۔ پھر میں تقریر کرونگا۔ عمرو یبی چاہتے تھے کہ تقریر میں ابوموی کے آگے کریں تا کہ وہائی ومعزول کردیں۔

دونوں اس پر شفق ہو گئے تو عمر و نے خلافت کو معاویۃ پر ہاتی رکھنا جا ہا گر ابوموی نے الکارکیا۔ابوموی نے کہا کہ عجمہ اپنی دائے سے خبر دوابوموی نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہا کہ عجمہ اپنی رائے سے خبر دوابوموی نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ کہ مہر اس امر خلافت کو سلمانوں کو مشور ہے پر چھوڑ دیں ، وہ لوگ اپنے لئے جسے جب اس امر خلافت کو سلمانوں کو مشور ہے پر چھوڑ دیں ، وہ لوگ اپنے لئے جسے جب استخاب کرلیں عمر و نے کہا ہی میری بھی رائے ہے۔

دونوں لوگوں کے سامنے جو جمع تھے عمر نے ابوموی ہے کہا کہ اے ابوموی دونوں کو بنادو کہ ہم دونوں کی رائے متفق ہوگئی ہے۔ ابوموی نے تقریم کی انھوں نے کہا کہ ہماری رائے ایک ایسے امر پرمتفق ہوگئی ہیں جس سے ہمیں امید ہے کہ اس امت کی حالت دوست ہوجائے گی۔

عمرے کہا کہ بیج کہاا درنیکی کی۔ ابوموی اسلام اورایل اسلام کے کسے استھے تگہان میں لبندااے ابوموی تقریرو۔

ابن عباس مویٰ کے پاس آئے ان سے خلوت میں گفتگوں کی اور کہا کہ تم فریب میں ہو۔

کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم شروع نہ کرنا اوران کے بعد تقریر کرنا؟ مجھے اندیشہ ہے کہ انھوں نے مسموں خالی ہات ویدی۔ اس کے بعدوہ اوگول کو مجمع بیں اوران کے جمع ہونے پراس سے ہٹ جا نمیں گے۔اشعری نے کہا کہ تم اس کا اندیشہ نہ کرو۔ ہم دونوں متفق ہو گئے ہیں اور ہم نے سلح کرلی ہے۔

ابومویٰ کھڑے ہوئے اللہ کی حمد وشاکی اور کہا کرائے اوگوں ہم دونوں نے اس امت کے معالم میں تو رہ کیا ۔ کوئی بات اس سے زیادہ امت کے حال کے مناسب اور اس کی پراگندگی کوزیادہ جوڑنے والی نہیں دیکھی کہ ہم لوگ اس کے امور پرز بروی قبضد نہ کریں اور شاسب مجبور کریں بہا تک کہ امر امت کی رضامندی اور مشور ہے ہو۔ بوگ اس کے امور پرز بروی قبضد نہ کریں اور شاسب مجبور کریں بہا تک کہ امر امت کی رضامندی اور مشور سے ہو۔ میں اور میر سے رفتی عمر و (ایک ہی بات پر شفق ہیں ( لیمن ) علی ومعاویہ کے معزول کرنے پر آئدہ بیامت اس امر میں کور کرے گی ، ان میں مشورہ ہوگا اپنے میں جس کو جا ہیں گے وانی بنا کیں گے۔ میں نے می و معاویہ کومعزول کرویا ہے۔ لہید اتم اپنا والی امر جس کو جا ہو بنالو۔

یہ نظر مرکز کے ابوموی کنارے ہٹ ملے عمرو بن العاص آگے آئے اللہ کی حمدوثنا کی اور کہا کہ انھوں نے جو کہا وہ تم اوگوں نے جو کہا وہ تم لوگوں نے ساتھی (علی ) کومعزول کردیا میں نے بھی ان کے ساتھی معزول کردیا ہیں نے بھی ان کے ساتھی معزول کردیا جیسا کہ انھوں نے کیا۔ بیس اپنے ساتھی معاویہ تو قائم رکھتا ہوں کیونکہ وہ ابن عفان کے ولی اور ان کے خوف کے انتقام کے طلب گار ہیں اور انکی قائم مقامی کے سب سے زیاوہ سخت ہیں۔

سعد بن الی وقاص نے کہا کہ اے ابوموئ تم پر افسوں ہے تہمیں عمر واوران کے مطائد سے کس نے معزول کردیا۔ ابوموی نے کہا کہ جس کے ایک امر میں جھے سے اتفاق کمیا بھراس ہے ہث گئے۔ کردیا۔ ابوموی نے کہا کہ جس کیا کروں انھوں نے ایک امر میں جھے سے اتفاق کمیا بھراس سے ہمٹ گئے۔ ابن عمیاس نے کہا کہ اے ابوموی تمھاراکوئی تمناہ ہیں۔ گناہ کسی اور کا ہے جس نے ہمتے ساس مقام پر آ محے کیا۔ ابوسی نے کہا کہتم مرضداکی رحمت ہوانھوں نے جمھے سے وعدہ ڈلافی کی تو میں کیا کروں۔

ابوموی نے عمرو ہے کہا کہ تمھاری مثال کتے گئی ہے کہ آگراس پرحملہ کروتو زبان نکال دیتاہے اور اگر اسے چھوڑ دوتو زبان نکال دیتا ہے۔ عمرونے جواب دیا کہ تمھاری مثال اس گدھے کی سے جود فتر افعا تاہے۔ ابن عمر نے کہا کہ بیامت کس کی طرف جائے گی ، اسکی ظرف جو پروانبیس کرتا کہ اس نے کیا گیواور دہ سرے کمزور کی طرف۔

عبدالرحمن بن افی بکڑنے کہا کہ اگر الاشعری اس کے بل مرجائے توان کے لئے بہتر ہوتا۔
الز جری سے مروی ہے کہ جس دفت خوار نئے نے بالا فی بغاوت کی تو عمر ومعاویہ سے کہتے تھے تم نے میری تدبیر کوانے لئے کیسا دیکھا۔ جس دفت تمھارا دل تک تھا اور آپ گھوڑے اور دکوست رفق رسجھ کراس پرافسوس کررہے تھے تو بیس نے تصویر مضور و دیا کہتم ان لوگوں کیا ب اللہ کی طرف دعوت دو میں جانتا تھ کہ اہل عراق شغے والے بیس ، وہ اس امر پراختانی فریس گے۔ بعلی تصویر چھوڑ کر ان میں مشغول ہوجا نمیں گے اور وہ لوگ ترکو (مان میں مشغول ہوجا نمیں گے اور وہ لوگ ترکو (مان میں مشغول ہوجا نمیں گے اور وہ لوگ ترکو (مانی ) کے قاتل ہوں گے اور کو کو گوں سے زیادہ کمز ورند ہوگا۔

عبدالواحد بن الی عون ہے مروی ہے کہ جب حکومت معاویاً کے ہاتھوں میں جوگنی تو انھوں نے تنمہ مصرَ و عمر و کے لئے انکی زندگی مجرکے لئے بہت سمجھا عمر و نے بیسمجھا کہ پورامعاملہ انکی وجہادرخوش تدبیری انکی وجہادرکوشش ے سلجھا۔ معاویہ ؓنے بیگان کیا کہ مصر کے ساتھ شام کا بھی اضافہ کردیں سے گر کیانہیں تو عمر و معاویہ ؓ ہے بھڑک گئے۔ دونوں میں اختلان اور غلط نبی ہوگئی۔لوگ بھی مجھے گئے اور گمان کیا کہ ان دونوں کی رائے منفق نہ ہوگی۔

معاویہ بن حدیج نے بیچ میں پڑکے انکی حالت درست کر دی انھوں نے دونوں کے درمیان ایک اقرار نامہ کہ میں ہوئے ہے۔ انکی اقرار نامہ کہ میں ہوئے اور خاص کر معاویہ اور عمر و کے لئے عمر و پر کچھ شرطیں مقرر کیں۔ یہ عمر و کئے سات سال تک مصر کی ولایت ہوگی۔ برایس شرط کی عمر و پر معاویہ کی فرمانیر داری وطاعت ضردری ہوگی۔ اس پر دونوں نے باہم انتہارا وراقر ارکر لیا۔اور دونوں نے اینے اینے او پر گواو بنائے۔

عمرو بن العاص مصر پروالی ہوئے جلے گئے۔ بیآخر سے بیس بوا پھر واللہ وہ مصر میں دویا تین ....سال سے زائد ندر ہے کہ وفات یا گئے۔

ابن شمسته الرم کی سے مروی ہے کہ جس دفت عمرو بن العاص موت کے آجار میں بھے تو ہم لوگ ان کے باس کے آجار میں بھے تو ہم لوگ ان کے باس حاجڑ ہوئے وہ اپنا منہ دیوار کی طرف مجیمر کوخوب رور ہے تھے بھٹے کہدر ہے تھے کہ آپ کو کیا چیز را تی ہے کیا رسول التقابطة نے آپ کو یہ بشارت نہیں دی اور کیا آپ کو یہ بشارت نہیں دی اور ان کا منہ یہ رہ کی طرف تھا۔ یو رہی کی طرف تھا۔

انھوں نے ہماری طرف منہ کیا اور کہا کہ جوتم چیزتم سب ہے بہتر مجھ پر شار کرتے ہو و وکلمنہ شہا دت لا الہ الا امتد ومحمد رسول انتد ہے لیکن میں تین حالات مرر ہا ہول۔

ا۔ میں نے اپنے کواس حالت پر دیکھا ہے کہ ایک زمانہ میرے نزد میک رسول التعلیقی سے زیا وہ قابل بغض وعداوت کوئی نہ تھا، مجھےاس سے زیاوہ کوئی امریٹ نہ نہ تھا کہ رسول التعلیقی پر قابویا وَل اور آپ کوئل کر دوں اگر میں اس حالت پر ماجا تا تو اہل دوزخ میں ہے ہوتا۔

اند نے میر دل میں اسلام ڈال دیا۔رسول انتفاقیہ کے پاس حاضر ہواتا کہ آپ سے بیعت کروں ،
عرض کی یا رسوں انتد آپ اپنا داہنا ہاتھ بجیلائے میں آپ سے بیعت کروڈگا۔ آپ نے اپنا ہاتھ بجیلا دیا۔ میں نے
اپنے ہاتھ سیٹ بیا۔ فر مایا کہ اے محروض میں بیا ہوا۔ عرض کی میں بچھٹرط چا بتا ہوں ،فر مایا کی شرط کرتے ہو۔ عرض کی
، یہ کہ میرکی مغفرت کردی جائے ،فر مایا اے محرو کیا تصمیم معلوم نہیں کہ اسلام انسان کے پہلے گنا ہوں کوڈ ھا دیتا ہے۔
ہجرت بھی اینے قبل کے گنا د ڈھا دی جا و رجے بھی اینے قبل کے گنا ہ ڈھا ویتا ہے۔

میں ہے اپنے واس ماست میں ویکھ 'ردو کھٹنس میر ہے زود کیا۔ رسول التعلیقی ہے زیادہ مجبوب نہ تھا اور نہ میری نظر میں آپ سے ذیادہ ہزرگ تھا اگر جھے ہے درخواست کی جاتی کہ میں آپ کی تعریف کر دوتو مجھے طاقت نہ تھی اس لئے کہ آپ کی ہزرگی کواپی آئے ہیں جمر نے کی طاقت نہ تھی۔ بھراگر میں اس ھالت پر مرجا تا تو امید تھی کہ میں اللہ حذیب ہے معتا

یا س کوٹائے جاتے ہیں۔

حسن سے مروی ہے کہ جھے یہ معلوم ہوا کہ عمرو بن العاص جب موت کے قریب تھے تو انھوں نے اپنے دربار بول کو بلایا اور کہا کہ بھن تمھارا کیسا ساتھی تھا۔ انھوں نے کہا کہ آپ ہمار ہے جب والے ساتھی تھے کہ ہماراا کرام کرتے تھے ،ہمیں دیتے اور یہ کرتے اور وہ کرتے انھوں نے کہا کہ بھی بیصرف اس نے کرنا تھا کہ تم لوگ جھے موت سے بچائو گے اور موت بی آئی للبذاتم لوگ جھے اس سے بچاؤ۔

قوم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھااور کہا والقدا ہے ابوعبداللہ ہم لوگ آپ کو ایسانہیں ہمجھتے تھے کہ آپ ایک باریک باتی نہیں ہٹا سکتے ہم و نے کہا واللہ میں ایک باریک بات کو کہا ہے اور میں ضرور جانتا ہوں کہ تم لوگ وراجھی موت سے جھے نہیں ہٹا سکتے ہیں واللہ جھے اپنا اس فال اس میں ہونا کہ میں نے تم میں سے کسی کو بھی اس لئے نیس اختیار کیا کہ جھے موت سے بچ نے گا فلال فلال امر سے زیادہ مجھے میں ہونا کہ میں نے تم میں سے کسی کو بھی اس لئے نیس اختیار کیا کہ جھے موت سے بچ نے گا فلال فلال امر سے زیادہ محبوب ہے اے انسوس ابن ابی طالب پر جو کہتے ہیں کہ دربان انجی موت کے امراہیں۔

عمرنے کہا کہ اے انٹدیش بری نہیں ہوں۔ میراعذر قبول کر۔ بیل تو ی نہیں ہوں میری مدد کراورا گرتونے مجھے رحمت کے ساتھ نہ پایا تو بیل ہلاک ہونے والول بیل سے ہوگا۔ عبداللہ بن عمر و سے مروی ہے کہ ان کے والد نے انھیں وصیت کی کہ اے بیٹے جب بیل مرجاؤں تو مجھے ایک غسل تو یائی سے دینا پھر کپڑے سے پوچھنا دوہارہ فالص پانی سے خسل دینا جس میں کسی قدر کا فور ہو۔ پھر فالص پانی سے خسل دینا جس میں کسی قدر کا فور ہو۔ پھر کپڑے سے بوچھنا۔

جب بجھے کپڑے پہنایا (لیمن کفن دینا) تو گھنڈی لگا دینا کیونکہ بیں جھٹڑا کرنے والا ہوں پھر تا ہوت پر افس ٹا تو الیک رقمآرے لیے چلنا جو دونوں رفمآروں (لیمن ست دتیز) کے درمیان ہوئم میرے جنازے کے پیچھے ہونا کیونکہ اس کے آگے کا حص ملائکہ کے لئے ہے اور پیچھے کا بنی آ دم کے لئے جب جھے قبر میں رکھ دینا تو مٹی ڈال وینا۔

اس کے بعد کہا کہ اُسے اللہ تو نے جمیں تھم دیا تو ہم نے عمل کیااور تو نے جمیں منع کیا تو ہم نے ترک کیا۔ میں بری نہیں ہوں ۔میراعذا قبول کر ، بیس تو ی نہیں ہوں ۔میری مدد کر ،کین لا الدالا اللہ ، وہ برابر انھیں کلمات کو کہتے رہے۔ یہان تک کہ وفات ہوگئی۔

معاویہ بن حدیج ہے مروی ہے کہ آب اپنے آپ کوکیسا پاتے ہیں۔انھوں نے کہا کہ ( مرش ہے ) کھلٹا ہوں اور تندرست نہیں ہو۔اپن نجات کومسیت ہے زیادہ یا تا ہوں۔اس جالت پر بوڑھے کی زندگی کیا ہوں۔

عواند بن الحکیم سے مردی ہے کہ عمر و بن العاص کہتے تھے کہ اس شخص کے لئے تنجب ہے جس پرموت ، زل
ہو گرعقل اس کے ساتھ ہوتو وہ کیسے اسے نہ بیان کر ہے جب ان پرموت نازل ہو کی تو ان کے بیٹے عبد اللہ بن عمر و
نے کہا کہ اے والد آپ کہا کر تے تھے کہ اس شخص پر تعجب ہے کہ جس شخص پرموت نازل ہوا اور اسکی عقل اس کے
ساتھ ہوتو وہ کیسے اسے نہ بیان کر ہے۔ لہٰ وا آپ ہم ہے موت کو بیان کیجئے کیونکہ آپ کی عقل آپ کے ساتھ ہے۔
انھوں نے کہ کہ اے میرے بیٹے موت اس سے براتہ ہے کہ اس کیا جائے لیکن میں اس میں سے
کھرتم سے بیان کر و ذکا۔ میں اپنے کواس حالت میں یا تا ہوں۔ کہ گویا میر کی گرون پر کوہ رضوی ہے اور میں اپنے کواس

ھ است میں یہ تا ہوں کہ تو یا میرے بیٹ میں محجود کے قار ہیں اور میں اپنے کواس حالت میں یا تا ہوں کہ گویا میری سرنس سوئی کے ناکے سے تکلتی ہے۔

عمر و بن شعیب سے مر دی ہے کہ عمر و بن العاص کی وفات عید کے دن مصر میں سیسی میں ہوئی اور و ہی والی مصر ہتھے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ میں نے کسی کو بیان کرتے سنا کہ انکی و قات سے میں ہوئی۔ محمہ بن سعد نے کہا کہ میں نے بعض اہل علم کو کہتے سنا کہ عمر و بن العاص کی و قات رویے میں ہوئی۔

مجاہد ہے مروی ہے کہ عمر و بن العاص کولکھا کہ ان الوگول کو یکھو جنھوں نے تم سے پہلے درخت کے بنیج ہی تھیں۔ کے عمر کہ عمر بن النطا ب نے عمر و بن العاص کولکھا کہ ان لوگول کو دیکھو جنھوں نے تم سے پہلے درخت کے بنیج ہی تھیں۔ سے ب بیت کی تھی ایکے لئے دوسودین رپورے کردو، اپنے لئے امارت کی وجہ سے اور خارجہ بن حذافہ کے لئے انجی شجاعت کی وجہ سے اور قارب بن حذافہ کے لئے انجی شجاعت کی وجہ سے اور قیس بن العاس کے لئے انجی مہمان تو ازی کی وجہ سے دوسودینا رپورے کردد۔

حیان بن الی حبلہ ہے مروی ہے کہ عمرو بن العاص ہے بوچھا گیا کہ مروت کیا ہے انھوں نے کہا کہ آ دمی اینے مال کی اصداح کرے اوراینے بھائیول کے ساتھ احسان کرے۔

عبدالله بن عمر و بن العاص .... ابن دائل بن باشم بن سعيد بن سم،

انکی والدہ ریط بنت منبہ ابن الحجاج بن عامر بن حذیفہ بن سعد بن سہم تھیں ۔عبدائند بن عمر وکی اورا دہیں محمد تنے۔انھیں سے انکی کنیت تھی۔انکی والدہ بنت محمیہ بن جز ءالزبیدی تھیں۔

ہشام وہاشم دعمران وام اما میں وائج عبدالقد وام سعید، ان سب کی والدہ ام ہاشم الکندید بنی وہب بن الحارث میں سے تھیں۔

محمر بن عمرنے کہا کہ عبداللہ بن عمر واپنے والدے بہلے اسلام لائے۔

عبداللد بن عمروس مروی ہے کہ میں بی الفاق ہے ان احادیث کے لکھنے کی اجازت جا ہی جو میں نے آپ سے سنیں تو آپ نے سنی سے سنیں تو آپ نے مجھے اجازت وی۔ میں نے انھیں لکھ لیا۔ عبداللہ نے اس مجیفہ کا نام ،الصادقہ رکھا تھا۔

می ہدسے مروی ہے کہ میں نے عبدالقد بن عمرو کے پاس ایک صحیفہ دیکھااور دریا فٹ کیا تو انھوں نے کہ کہ بیالعماد قد ہے جس میں وہ حادیں ہیں جو میں نے رسول النظافی سے نیس کہ ان میں میر ہے اور آپ کے درمیان کوئی مہیں ہے۔ مہیں ہے۔

فالد بن بزیدالاسکندرانی ہے مروی ہے کہ جھے معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عمر و بن العاص نے کہا یا رسول اللہ علی آ ب ہے جوا حد دیث سنتا ہوں جا بتا ہوں کہ انھیں محفوظ رکھوں ۔ کیا ہیں اپنے قلب کے ساتھ اپنے ہاتھ ہے مدد میں آ ب ہے جوا حد دیث شعب لکھ اور ۔ قرمایا ، ہاں ۔

عبداللہ بن عمر و بن العاص ہے مروی ہے کہ مجھے سے رسول الشفائینی نے فر مایا کہ کیا مجھے معنوم نہیں ہوگیا کہ تم رات بھرعبادت کرتے ہوا در دن کوروز ہر کھتے ہو؟ عرض کی میں زیا دہ تو می ہوں ، قر مایا کہتم جب ایب کرو گے و نگاہ کمز در ہوج ئے گی اور دل ضعیف ہوجائے گا۔ ہر مہینے میں تین روز ے دکھ لیا کرو۔ یہ بمیشہ روزے کے مثل ہول گے ۔عرض کی میں قوت محسوس کرتا ہوں فر مایا کہ صوم واؤڈ رکھوجوا یک دن روز ہ رکھتے تنصاوراً یک دن روز ہ ترک کرتے تنصے ،اور بہادیش دشمن کا جب مقابلہ کرتے تنصرتو بھاگتے نہ تنصے ،

سلیمان بن حیان سے مروی ہے کہ رسول القطاعی نے فرمایا ، اے ابوعبد اللہ بن عمروتم (روزانہ) ون کو روز ور کتے بر ، دررات بم عباوت کرتے ہو، ایسانہ کرو ۔ کیونکہ تم ارے جسم کا بھی تم پر حق ہے ۔ تمھاری بیوی کا بھی تم پر حصہ ہے اور تمھاری آ نکھ کا بھی تم پر حصہ ہے۔ روز ور کھوا در روز و ترک کرو ، ہر مہینے میں تین روز ہے رکھا کرو ۔ مبی بھیشہ کار و ، وہم کی یارسول اللہ میں نے اپنے اندر توت محسول کرتا ہوں فر مایا داؤڈ کا روز ورکھو، ایک دن روز و رکھوا کی دن روز و

عبداللد بن عمر و سے مروی ہے کہ رسول الشعائی نے قرمایا کہ کیا جھے خبر نبیس ہوگئی کے تم دن کوروز ورکھتے ہو اور رات کوعیادت کرتے ہو؟

عرض كى يارسول القدين فتك

فر مایا۔روز ہ رکھواورروز ہترک کرو۔ نماز پڑھواور سوؤ۔ کیونگہ تمھارے جسم کا بھی تم پرجن ہے، تمھارے سینے کا بھی تم پرجن ہےاور تمھاری بیوی کا بھی تم پرجن ہے۔ شمعیں ریکا فی ہے کہ ہر مہینے میں تین روز ہے رکھ لیا کرو۔انھوں نے کہا کہ پھر میں نے تی کی تو مجھ بریختی کروی تی ۔عرض کی ،یارسول اللہ میں تو سے محسوس کرتا ہوں۔

فرمایا ،توانتدک بنی وا و و کے روز در کھوماس پر تدین معا د۔

عرض کی میارسول الله دا و دعلیه السلام کے روزے کیا جی ؟

فرمایا: و وایک ون روز ورکھتے تھے اور ایک ون روز وترک کرتے تھے۔

ابوسلمی بن عبدالرحمٰن بن عوف ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمروی نے العاص نے خبر دی کہ رسول التعلیق کو رمیر ہے۔ متعلق ) بیخبر دی گئی کہ میں کہتا ہوں۔ کہ میں عمر بحرروز و رکھوگا اور رات بجرنماز پڑھوٹگا۔ مجھ ہے رسول اللہ متعلق ) بیخبر دی گئی کہ میں کہتا ہوں۔ کہ میں عمر بحرروز و رکھوگا اور رات بجرنماز پڑھوگا۔ عرض کی یا عقیقہ نے فر مایا کہتم ہی ہوجو کہتے ہو کہ میں جب تک زندہ رجو مے دن کوروز و رکھوٹگا اور رات کونماز پڑھوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے بید کہا ہے۔

رسول التعلیق نے فر مایا جسمیں اس کی طافت نہیں ہے۔ تبذاروز ہرک کرواور روز ورکھو۔ سوکا اور نماز پڑھو، مہنے میں تین دن روز ہر کھو کیونکہ ایک نیکی میں دس گوند تو اب ہے۔ اور تین روز ہ مشل ہمیشہ کے روز ہے کے میں عرض کی میں اس سے بہت زائد طافت رکھتا ہوں ، رسول النصیف نے فر مایا کہ ایک دن روز ہر کھواور دودن ترک کرو۔ عرض کی میں اس سے زیادہ رکھتا ہوں ، فر مایا کہ اس سے ذیا دہ رکھتا ہوں ، فر مایا کہ اس سے ذیا دہ رکھتا ہوں ، فر مایا کہ اس سے ذیا دہ کی اجازت نہیں ہے۔

عمر وبن دینارے مردی ہے کہ جب عبدالقد بن عمر وکائن زیادہ بوگیا تو انھوں نے کہا کہ کاش میں نے رسول التعلیقی کی رخصت کو تبول کرلیا ہوتا۔ آنھی دنوں میں (جن میں وہ روز ہے تنے ) ایام تشریق (از ۱۰رز ججہ ۱۳۲ م رذجہ ) کا کوئی دن تھا۔ عمر و نے بلایا اور کہا کہ تا شتے کے لئے آؤ۔ انھوں نے کہا کہ میں روز ہ دارہوں ۔

انھوں نے کہا کہ بیٹمعارے لئے جائز نبیں اس لئے کہ بیتو کھانے پینے کے دن ہیں۔انھوں نے ان سے بوجھا کہ تم قرآن کیونکہ پڑھتا ہوں، بوجھا کہ کیاتم اسے ہردس دن مقرآن کیونکہ پڑھتے ہو،انھوں نے کہا کہ ہیں اسے ہردس دن میں بڑھتا ہوں، بوجھا کہ کیاتم اسے ہردس دن میں بڑھا کہ وہ میں بڑھا کرو۔ میں بڑھا کرو۔ میں بڑھا کرو۔

جعفر بن المطلب سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر و بن العاص ایام منی (از • ارتا ۱۳ ارز الحجہ) میں عمر و بن العاص کے پاس سے کو گئے ، انھول نے ال کو دستر خوال پر بلایا۔ انھوں نے کہا کہ بیں روز و دار ہول۔ دویا رہ بلایا تو انھوں نے کہا کہ بیں روز و دار ہول۔ دویا رہ بلایا تو انھوں نے کہا تہیں ، سوائے اس کے کہ آپ نے اس کورسول التعالیق ہے سنا ہو۔ عمر و نے کہا کہ بیس نے اس کو (بیعنی ان ایام بیس روز وافطار کرنے کو) رسول التعالیق ہے سنا ہے۔

عبدالله بن عمروی ہے کہ مجھے رسول الله الله علقے نے پوچھاا ے عبداللہ بن عمروتم کتنے دن میں قرآن پڑھتے ہو؟

عرض کی وایک دن اورایک رات میں.

فرمایا ، سودَاورنماز پڑھو،اورسودُاوراہے ہرمہینے میں پڑھو۔ میں برابرآپ سے بحث کرتار ہااورآپ مجھ سے نئے کرتے رہے یہاں تک کرآپ نے فرمایا کہ وہ روزے رکھوجوالقد کوسب سے زیادہ پسند ہیں ، میرے بھائی دا ڈڑے روزے ، ایک دن روز ہرکھواورایک دن روز ہرّک کرو۔

را دی نے کہا کہ پھرعبداللہ بن عمرونے کہا کہ جھے رسول اللہ اللہ کی اجازت کا تبول کر لیٹا اس سے زیادہ پندتھا کہ میرے لئے سمرخ رنگ کے جانور ہوتے جن کے مرجانے پرجس مبرکرتا۔

خیٹمہ ہے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن عمرو بن العاص کے پاس کیا جوقر آن پڑھ رہے تھے۔ پوچھا کہتم کیا چیز پڑھتے ہو۔انھوں نے کہا کہ میں اپناوہ حصہ پڑھتا ہوں جوآج رات کی نماز میں پڑھوں گا۔

عبداللہ بن عمر و بن العاص ہے مروی ہے کہ جھے ہے رسول النّدائشة نے فر مایا کہ اے عبداللہ بن عمر و ہمّ فلال فخص کے مثل نہ ہونا جورات کوعہادت کرتے تھے ، پھرانھوں نے رات کی عبادت ترک کردی۔

عبدالله بن عمرو ہے مروی ہے کہ رسول الشمالیاتی نے ان کے بدن پر دوسرخ جا دریں دیکھیں تو فر مایا کہ میہ کپڑے تو کفار کے کپڑے ہیں ہم انھیں نہ پہنو۔

طاؤس سے مروی ہے کہ رسول اللہ وانے عبداللہ بن عمر و کے جسم پر دوسرخ چا وریں دیکھیں تو ہو جھا کہ کیا تمھاری ماں نے شمعیں اس کاتھکم دیا ہے عرض کی بارسول اللہ میں اٹھیں دھوڈ الوں گافے رمایا آٹھیں جلاڈ الو۔

راشد بن کریب ہے مروی ہے کہ بی نے عبدالقد بن عمر وکود یکھا کہ وہ حرقانی عمامہ ہا ندھے ہوئے تھے اورایک ہالشت یا ایک ہائشت ہے کم لٹکائے ہوئے تھے۔ (بینی پشت کی طرف)

عمرو بن عبداللہ بن شویفع ہے مردی ہے کہ جھے اس شخص نے خبر دی جس نے عبداللہ بن عمرو بن العاص کو دیکھا کہ اِن کے سراور دِاڑھی کے بال سفید تھے۔

عربیان بن انبیشم سے مردی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ یزید بن معاویہ کے پاس کیا تو ایک لا بنا سر ق اور بڑے بنیٹ والاشخف آیا۔اس نے سلام کیا اور بیٹھ گیا والد نے بو چھا یکون بیں تو کہا گیا کہ عبداللہ بن عمرو۔

مبدا برٹشن بن ائی بکرہ سے مروی ہے کہ انھوں نے عبد القد بن عمرو کا حلیہ بیان کیا کہ وہ سرخ بڑے ہیں والے اور لا ہے آ دمی تنے مسلم مولائے بی مخروم سے مروی ہے کہ تابینا ہونے کے بعد بھی عبداللہ بن عمرونے بیت اللہ کا طواف کیا۔

شریک بن ۔ ۔ مروی ہے کہ جس نے عبداللہ بن عمرود یکھا کہ میرانی پڑھ سکتے تھے۔

عبدالله بن الى مليك مدموى كه عبدالله بن عمر والمعمس عن في كوآت شيرا والمعمن كا أن يزعة سيرة الله بن الى مليك ملك ملك ملك من الله بن المربطة الله بن المربطة ا

ا خون عثمانؓ ،عبداللہ بن مفوان نے کہا کہ اگر آپ ان کے آل سے راضی تنے تو آپ ان کے خون میں شریک ہو گئے۔

ابن ابی ملکیہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمرو نے کہا کہ میرے لئے اور صفین کے لئے کیا ہوگا۔ میرے لئے اور صفین کے لئے کیا ہوگا۔ میرے لئے اور قبال سلمین کے لئے کیا ہوگا۔ واللہ اسلمین کے لئے کیا ہوگا۔ واللہ اسلمین کے لئے کیا ہوگا۔ واللہ اسلمین کے اور قبال سے دس سال پہلے مرجا تا۔ واللہ اس کے باوجود کہ نہ میں نے کوئی آدمی مجھ سے کوئی آدمی مجھ سے کوئی آدمی مجھ سے زیادہ طاقتور نہ تھا۔
ریادہ طاقتور نہ تھا۔

تافع نے کہا کہ بیں بھتاتھ کہاں کے ہاتھ میں جھنڈاتھااورایک یا دومنزل تک لوگوں کے ہاں آئے تھے۔

زیاد ہن سلا مہ سے مردی ہے کہ عبداللہ بن عمرو نے کہا کہ میں جا بتاتھا کہ بیستنون ہوتا۔

حسن سے مردی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص نے جنگ میں اکثر رجز کے اشعار میں انی تبوار کو منظم کیا۔

طلحہ بن عبداللہ بن کر بیز الخراع سے مردی ہے کہ عبداللہ بن عمروجس وقت بیٹھتے تو قریش ہولتے نہ تھے۔

ایک روز افھوں نے کہا کہ تم لوگ اس خلیفہ کے ساتھ کیونکہ ہوگے جو تمھارے اور ہر ہا دشاہ ہوگا اور تم میں

ایک روز افھوں نے کہا اس اور قریش کہاں ہوں گے۔افھوں نے کہا کہ انھیں آلموار فنا کردیگی۔

سلیمان بن الربیع ہے مردی ہے کہ بیس جائے الل بھر ہ کی ایک جماعت کے ساتھ کہ گیا۔ ہم اوگوں نے کہا کہ اگراصی برسول الشفائی میں ہے کسی کود کیھتے تو ان سے یا تیس کرتے عبداللہ بن عمر و بن العاص کو بتایا گیا تو ہم انکی منول میں آئے وہاں قریب تین سوسوار ایوں کے تیس ہم اوگ نے کہا کہ کیا ان سب پرعبداللہ بن عمر نے جج کیا ہے۔ اوگوں نے کہا کہ کیا ان سب پرعبداللہ بن عمر نے جج کیا ہے۔ اوگوں نے کہا ہاں۔ وہ اوران کے متعلقین اوران کے احباب نے

ہم بہت اللہ گئے۔ وہاں ایک ایسے فخص طے جن کے سراور داڑھی کے بال سفید تھے اور دو قطری چا وروں کے درمیان تھے۔ سر پر عمامہ تھا اور بدن پر کرندند تھا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ آپ عبداللہ بن عمرو ہیں اور آپ رسول اللہ علیہ تھے اور قبیل کے درمیان تھے ۔ سر پر عمامہ تھا اور بدن پر کرندند تھا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ آپ عبداللہ بن عمرو ہیں اور آپ رسول اللہ عبد کہا ہے ایک فرو ہیں۔ آپ نے کہا ب اول پر بھی ہے ہمیں کوئی فخص جس سے ہم علم حاصل کریں عبد سے زیاوہ پر نوبیں ، للبذا ہم ہے کوئی حدیث بیان کیجئے شاید اللہ ہمیں اس سے نفع وے۔

یو چھاتم لوگ کون ہو۔ ہم نے کہا کہ ہم اہل عراق ہیں ،انھوں نے کہا کہ اہل عراق ہے ہوخود بھی جوخود ہوئے ہیں۔ بھی جموٹ بولتے ہیں اور ( دوسرے کو بھی ) جموٹا بناتے ہیں اور جموٹا بنا کے بیں اور جموٹا بنا کیں یا آپ سے تستخرکریں ،ہم سے کوئی ہدیت ہم نے کہا کہ ہم لوگ ایسے بیس جی جموٹ بولس اور جموٹا بنا کیں یا آپ سے تستخرکریں ،ہم سے کوئی ہدیت ہیان کی۔ بیان کیے شاید اللہ ہم کوائی سے نفتے دے اٹھوں نے از سے بنی تعطور بن کرکر کے بارے میں حدیث بیان کی۔

مج ہدسے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص اپنا خیمة طل ربیرون حرم ہیں نصب کرتے ہتے اور مصلی حرم میں رکھتے تھے۔ کہا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں انھوں نے کہ یا کہ اس لئے کہ حرم میں احادیث (نئی بات اور بدعت کرنا) صل (ہیرون حرم) میں کرنے سے زیادہ ہخت ہے۔

عبداللہ بن عمر و سے مروی ہے کہ اگر میں کسی شخص کو اس طرح شراب چیتے دیکھوں کہ جھے سوائے اللہ کے کوئی نہ دیکھ ہوتو اگر اس شخص کولل کر سکول تو ضرور قبل کر دول۔

عمرو بن دینارے مروی ہے کہ منظم وبط نے (جوعمرو بن العاص کی جا کداد کا نام تھ ) وہبط کا بپی ہوا یا نی فروخت َ مردیا تواہے عبداللّٰہ بن عمرو بن العاص نے واپس کردیا۔

عبد الرحمن بن اسلمانی سے مروی ہے کہ تعب الاحبا راور عبد الله بن عمر وسلے ، کعب نے پوچھا کہ کیا تم فال لیتے ہو۔ انھوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں ، اے اللہ ، سوائے تیرے مل کیتے ہو۔ انھوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں ، اے اللہ ، سوائے تیری خیر ہے ، تیرے سوائی رب ہے اور نہ تیرے بغیر توت اور (گناہ وشر کے کوئی غیر ہے ، تیرے سوائی رب ہے اور نہ تیرے بغیر توت اور (گناہ وشر سے ) بازر ہنا ہے انھوں نے کہا کہ محرب میں سے سب زیادہ فقیہ ہو، یہ کلمات جیسا کہتم نے کہا ہے ہی توریت میں کھے ہوئے ہیں۔

محد بن عمرونے کہا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کی وفات <u>۱۹۷ھ میں شام میں ہوئی ،وواس زیانے میں بہتر</u> سال کے بتھے،انہوں نے ابو بکڑوعمڑ ہے روایت کی ہے۔

## بنى جح بن عمرو

سعید بن عامر بن عرفی بن بن می بن کعب، این سلامان بن ربیعه بن سعد بن جمح بن عمر و بن بصیص بن کعب، ان کی والد واروی بنت ابی معیط بن ابی عبد الشمس بن عبد مناف تقییں ۔سعد کی گوئی اول دیا پس ماند و بہیں تقے۔ پس ماند وان کے بھائی جمیل بن عامر بن حزیم کے متھے جن کی اولا دمیں سعید بن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن جمیل متھے۔ چسل متھے۔ پشکر مہدی میں بغداد کے والیق ہا و (قاضی ) متھے۔

سعید بن عامر خیبرے پہلے اسلام لائے اور مدینہ کی طرف ہجرت کی رسول اللّٰہ وَ اِللّٰہِ کے ہمر کاب خیبراور اس کے بعد مشاہد میں حاضر ہوائے ہمیں مدینہ میں ان کے سی مکان کاعلم ہیں۔

سعید بن عبد الزخمن انتخی سے مروی ہے کہ جب عیاض بن عنم کی وفات ہوگئ تو عمر بن الخطاب نے سعید بن عامل کے ملاقے پر ( عامل ) ستے ( عمر بن الخطاب عامر بن حزیم کوان کے عمل کا والی بنایا جمع اور اس کے قریب شام کے علاقے پر ( عامل ) ستے ( عمر بن الخطاب نے ) انھیں ایک فر مان کھا جس میں انتہ ہے ور نے کی اور اللہ کے کام میں کوشش کرنے کی اور اس کے حق کے ادا کرنے کی جوان پر داجب ہے تھیں انتہ کہ تھی اور خراج مقرر کرنے اور عیت کے ساتھ نزی کرنے کا حکم و یا تھا ، سعید بن عامر نے ان کے فر مان کے طریقے پر اسے قبول کیا۔

تحیاج من علاط ..... ( ہے مروی ہے کہ ) ...... بم لوگ ہر گزائے آل نہ کریں گے ، تا وقتیکہ ہم اے اہل مکہ کے پاس نہ بھیج دیں۔راوی نے کہا کہ وہ لوگ مکہ پر چلائے اور کہا کہ تمھارے پاس خبر آگئی ہے۔ میں نے کہا کہ اپنا مال اپنے قرض داروں کے پاس جمع کرنے پرتم لوگ میری مدد کرو۔ میں جا ہتا ہوں کہ آؤں اور قبل اس کے کہ اس مقام پر تجاریب بیس میں میں جمع کر علی کے اوران اسحاب کے مال نمنیمت میں ہے جمد حاصل کروں۔

(وہ لوگ کھرے ہوئے اور میرے مال اس سے زیادہ مجلت کے ساتھ جمع کردیا جتنا میں نے سااپی بیوی کے پاس آیا جس کے پاس میرا مال تھا۔اس سے کہا کہ میرا مال دے دوشاید میں نیبر پہنچ جاؤں اور تنجار کے پہنچنے سے مہلے بذریعہ بچے حاصل کرلوں۔

عب س بن عبد المطلب نے ستا تو رنج ہے انبی پیٹے نوٹ کئی اور کھڑے نہ ہو سکے انھوں نے اپنے نام کو بلایا جس کا نام ابو ذہیبہ تھا۔ اس سے کہا کہ جہاج کے پاس جا وَاور کہوکہ عباس تم سے کہتے ہیں کہ تم نے خوشنج بی وی ہے وہ حق ہے تو اللہ اس سے بہت بزرگ و برتر ہے۔ ناام آیا ، جہاج کی مکان میں مجھ سے تنبائی میں موکہ میں ظہر کے وقت تم ھارے یاس کوئی الی خبر لا وَل جوتم پسند کرتے ہو۔ مجھے فلا ہر نہ کرنا۔

وہ ظہر کے وقت ان کے پاس آئے اور القد کی تئمین تک ظاہر نہ کریں گے عب س نے وعدہ کر لیے انھوں سے کہا کہ میں اسلام لے آیا ہوں ، میرا مال بیوی کے پاس تھ اور لوگوں پر میرا قرض تھا اگر انھیں میرا اسلام معلوم ہوجا تا تو مجھے کچھا دانہ کرتے ۔ میں نے رسول القابلية کو اس حالت میں جپوز ا ہے کہ آ ب نے بیر فتح کر لیا اور اس میں القداور اس کے رسول کے جھے جاری ہو گئے۔ میں نے آ ب واس حالت میں جپوز ا کہ آ پ نے کی بن افسال میں القداور اس کے رسول کے جھے جاری ہو گئے۔ میں نے آ ب واس حالت میں جپوز ا کہ آ پ نے کی بن افسال کی کے اور بنی الی افتیق کو تی کردیا تھا۔

حجاج اس روزش م کوروانہ ہوگئے ،مدت گزرجائے کے بعد عہاس اس طرح آئے کہ بن کے بدن پرایک صلہ تھا ،عطرلگائے ہوئے سے مہاتھ جس ایک لاتھی تھی وہ آئے اور حجائی بن ملاط کے دروازے پر کھڑے ہوگئے۔اسے کھنکھنا یا اور بچ چھا کہ حجاج کہاں ہیں انکی بیوی نے کہا کہ وہ محمور بھتے اور ان کے اسحاب کے مال نغیمت کے لئے گئے میں کہا کہ وہ محمور بھتے اور ان کے اسحاب کے مال نغیمت کے لئے گئے میں کہا کہ وہ محفی تم محارا شو ہر نبیل ہے تا فلٹیکر تم اس کے دین کی ہیرو کی نہ کرو۔ وہ اسلام لے آئے اور ان کے اور ن کی ہیرو کی نہ کرو۔ وہ اسلام لے آئے اور ن کی بیرو گی انتہائی کے ساتھ حاضر ہوئے۔

جہات مسجد میں آئے۔ قریش جہائی بن علاط کی خبر بیان کررہے سے بہ کہا کہ ہم گرنہیں۔ شم ہاس ذات کی جس کی تم لوگ شم کھاتے ہو کہ رسول التعافیہ نے جیبر فتح کرلیا۔ اور آپ کواس حالت میں جھوڑا کہ آپ نے کئی بن اخطب کی لڑکی سے شاد کی کرلی تھی اور ان کے گورے بھیڑ بوں بنی ائی افتیق کی سردنیں مارویں جن کوتم نے جیبر ویٹر ب کے بنی انتظیر کا سروار دیکھ ہے۔ اور حجات اپناوہ مال لے کے بھی کہ گئے جوائی بیوی کے پاس جھا اور میر سے اور حجات اپناوہ مال لے کہ بھی کہ جوائی بیوی کے پاس جھا اور میر سے طبح میں معتبر ہیں تم لوگوں نے بوجھا کہ تصمیں ہے جہاکہ سے جوال اور دریا فت کرالو) ان لوگوں نے بھیجاتو معلوم ہوا کہ جات اپنا مال کے گئے اور جو تھی جھی جات کہ انتظام ہوا کہ جات اپنا مال کے گئے اور جو تھی جھی جات کہ انتظام وہ سب ان لوگوں نے بچے پایا۔ شتر کیمین رنجیدہ ہوئے اور مسلمان خوش ، قریش پانچ دن بھی منظم رے سے کہ ان کے یاس اس کے متعلق خبرآگئی۔

یکل محمد بن عمر کی حدیث ہے جوانھوں نے اپنے ان راو یوں سے روایت کی ہے جن سے انھوں نے غزوہ خیبر کوروایت کیا ہے۔

معیدین عطابن افی مروان نے اپنے باپ دادات روایت کی کدرسول التعلیق نے جب غزوہ مکہ کا ارادہ کی تو آپ نے تجائے بن علاط اور عرباض بن ساریہ اسلمی کو (اطراف مدینہ ش) بھیجا کہ وہ لوگوں کو مدینہ آنے کا حکم ویں۔

ریں۔ محمد بن عمر نے کہا کہ جہائ بن علاط نے ہجرت کی اور مدینہ میں بن ابن زید میں سکونت اختیار کی۔وہاں ایک مکان اور مسجد بنائی جوان کے نام سے مشہور ہے۔وہی الولضر بن تجاج تنے انگی روایت صدیث بھی ہے۔

عمیاس بن مرواس الدے بان ابی عامر بن معادث بن عبد بن عبد بن میں بن رفاعہ بن الحادث بن برج بن سطیم ، فتح کمدے پہلے اسلام لائے ۔ ابی قوم کے نوسوآ دمیوں کے ہمرا کھوڑوں پر نیز وں اور مطبوط زر ہوں کے ساتھ رسول التعاقید کے ہمرکاب دے۔

معا و بیبین جاہمہ بن عمال بن مرداس سے مردی ہے کہ عمال بن مرداس نے کہا کہ بیس رسول الشعافیہ اسے اس وقت قدم بوس ہوا جب آب وادی اسٹھال سے اثر کر مکہ جارہے تھے ہم لوگ آلات جنگ واسلی کے ساتھ سے اس وقت قدم بوس ہوا جب آب وادی اسٹھال سے اثر کر مکہ جارہے تھے ہم لوگ آلات جنگ واسلی کے ساتھ جوہم پرنطا ہر تنے اور گھوڑ وں کی باکس تھینچ رہے تھے۔رسول الشعافیہ کے لئے ہم صف بستہ ہو گئے آپ کے پہلو بیس الو بکر وعمر تنے۔

آنخضرت نے قرمایا کہ اے عینیہ یہ بوسلیم ہیں جواس سامان و تیاری کے ساتھ آئے ہیں جوتم بھی دیکھتے ہو۔ عرض کی بارسول اللہ ان کے باس آپ کی داعی (بلائے دالا) آ با اور میرے باس نہیں آ یا والقہ میرے ہم قوم بھی مستعد ہیں گھوڑوں اور ہتھیا روں کے ساتھ تیار ہیں۔ وہ لوگ شہوار، مروان جنگی اور آ کھ کے طلقے ہیں تیر مار نے والے ہیں۔ عباس بن مرداس نے کہا کہ اے خص بس کرواللہ تم بھی جانے ہو کہ ہم لوگ تم سے اور تمھاری قوم سے زیا دہ گھوڑوں کی جائے ہیں۔ والے ہیں۔ والے اور مشرق کواریں چلانے والے ہیں۔

عینیے نے کہا کہتم نے جموٹ کہااور دغا کی تم نے جو پھی بیان کیااس میں ہم لوگ تم ہے بہتر ہیں جس کوتمام عرب جانتے ہیں نجی اللے نے اپنے ہاتھ سے دونوں کی طرف اشار و کیا تو خاموش ہو گئے۔

عبد الرحمٰن بن الى الزياد سے مروى ہے كه رسول الله والله في الم خيبر ميں) عباس بن مرواس كوان لوكول كے برابرديا جن كى تاليف قلوب منطور هى آپ نے انھيں جاراونث ديئے تو اشعار ميں ني الله سے شكايت كى: كانت تها اباتلا فيلنها نوكوى على القوم بالا جرع

جنگ میں جو ننیمت حاصل ہوئی اے میں نے حاصل کیا۔ اور رجمتان مین قوم پر میرے حملے نے (حاصل کیا۔)۔ (حاصل کیا۔)۔

وحثی الجنو دلکی یدلجوا اذاهجع القوم لم امجع اور میرے کشکر کے برا پیختہ کرنے نے (حاصل کیا) تا کہ لوگ رات کے وقت چلین ،جس وقت رات کو قوم سوگئی بٹی ٹیس سویا۔ بين عينية والاقرع

فاصبح نهبي ونهب البعيد

میں نے تا خت د تاراج کرتے ہوئے صحیر کی ، جوغلام تنے وہ علاوہ صیبیہ اقرع کے درمیان لوٹ رہے تھے۔

عديد قوائمه الاربع

الا افائل اعطيتها

باایں ہمہ تاخت وتاراج میں نے اپنے لئے مجھے مال غنیمت حاصل نہ کیا بحر چندخواروز بوں چو یا یوں کے كە (مىر كالاف مرمنى ) جھے دیے گئے۔

يفوقان مرداس في المجمع

وماكان بدرولا حابس

معركه مين مرداس برنه بدر كوفو قيت مي ندهابس كو\_

وقد كتت في الحرب ذاتدرا فلم اعط شيئاولم امنع

اور میں جنگ میں قوت و مدافعت والا ہوں ، نہ جھے مجھد یا گیااور نہ جھے سروکا گیا۔

وماكنت دون امرى منهما ومن تضع اليوم لايرفع

اور میں ان دونوں آ دمیوں (بدر وحابس) ہے کم نہ تھا۔ اور جو آج گرادیا گیادہ انھی سکتا

ابو بر ان کے اشعار نی اللے کے یاس پہنچائے نبی وانے عباس سے کہا کہتم نے اپنے اس معر برخور

اصبح نهبى ونهب العبيد بين الاترع وعينيه

ابو بکڑنے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یارسول انٹد بیشعراس طرح نہیں ہے، قرمایا مجر کیو مکر ب،ابو بكرنے اسے اى طرح پڑھا جس طرح عباس نے كباتھا۔ ني الله نے فرمايا برابر ہے، ميں نے الاقرع سے شروع كياياعينيه يصممين معتربين-

ابو بكر" نے كہا كەمىرے مال باب آپ برفدا بول آپ ندشاعر بين ندشعر كے روايت كرنے والے اور ند متعلَّق مثل كرنے (اعصاء كائے) كائكم ديا مميا۔ آنخضرت نے انھيں سواونث ديئے اور كہا جاتا ہے كہ بجاس اونث

عروه ے مروی ہے کہ جب رسول التعلیق نے ایام خیبر میں ابوسفیان اور عینیداور الاقرع بن مالس کوجو دیاوه دیاتو عماس بن مرداس نے (اشعار ذیل بطور شکایت) کے:

الجمل نهبي ونهب العبيد بين عينيه والأقرع

( کیا آپ میرے تاخت وتاراج کوان غلامول کے برابر قرار دیں گئے۔ جوعینیہ واقرع کے درمیان لوث مارمجائے تھے۔

> فلم اعط شيئا وكم امنع وقد كنت في القوم ذاثروة

( مں اپن جماعت میں صاحب ثروت تھا۔ نہ بھے کھھلانہ کی شے کولیما جا ہاتواس ہے بازر کھا گیا ) رسول التعلق نے فرمایا کہ میں ضرور ضرور تمماری زبان کا ٹول گا اور بلاک ہے ( خفیہ طور پر ) فرمایا کہ جب میں شمسیں بیتھم دوں کہ انکی زبان کاٹ دوتو تم آٹھیں حلہ (جوڑا) دیتا بفر مااسے بلال آٹھیں لے جا وَاورا نکی زبان کاٹ دو۔ بلال نے ان کا ہاتھ کیڑلیا کہ لے جائیں ،عرض کی یارسول انٹھائیٹ کیامیری زبان کائی جائے گی ،ائرو مہاجرین ، سیامیری زبان کائی جائے گی ،ائے گروہ مہاجرین (فریاد) کیامیری زبان کائی جائے گی ۔انھیں بلال تھسیٹ رہے تھے، جب انھول نے قریاد کی تو بلال نے کہا کہ مجھے آئے بیٹھم دیا ہے کہ تھیں صلہ پہنا وَں جس سے تمہاری زبان کاٹ دوں ،وہ انھیں لے مجھے اور حلہ دیا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ عمیاس بن مرداس بن مرداس نے شدکہ یں سکونت کی شد یہ بیش رسول التعلق کے سر تھے جہا دکرتے اور اپنی قوم کے شہروں میں واپس چلے جانے وادی بھر ہیں اثر نے اور بھر ہے ہیں بہت آتے تھے ، بھر سے ان سے روایت کی ہے۔ انگی بہما ند واوالا ویا ویرد بھر بہپ ہیں تھی ، ایک تھی نا کیک جماعت بھر سے میں آئی تھی ۔ ہمر سے میں آئی تھی ۔ ہمر سے میں آئی تھی ۔ ہمر سے میں آئی تھی ۔

جاہمہ بن العباس بن مرواس سسام لائے نی بیات کوجت افتیاری اور آپ ہے احادیث روا یت کیں معاویہ بن جاہمد اسلمی ہے مروی ہے کہ جاہمہ نی بیات کے پاس آئے اور عرض کی یارسول التعلیقی میں جاہت ہوں کہ جہاد کروں ، آپ کے پاس آئے اور عرض کی یارسول التعلیق میں جاہت ہوں کہ جہاد کروں ، آپ کے پاس آپ مرایا ہوں ، فرمایا تجمعاری ماں (زندہ) ہیں عرض کی ہاں فرمایا انھیں کے ساتھ رہو کے ونکہ جنت ان کے قدم کے نیچ ہے ، پھردو بارہ اورسہ بارہ مختلف مجانس ہیں اس کام کے شال (آپ نے فرمایا)

یر بیر س الاصلی بن میں جیری بین سے جیری بین برہ بن زغب بن مالک فم نناف بن امری القیس بن بیرہ بن سام ، ووان معن بن بر بداسلی کے والد ہیں جن ہے ابوالجو پرید نے روایت کی ہے۔ انھول نے کہا کہ ہیں نے اور میر یہ یہ باپ وا دانے نج میں انتخاب کر دیا۔ فق میں ہے آپ سے شکایت کی تو آپ نے جھے کا میاب کر دیا۔ فق میں سے دن رسول انتخاب نے نے ان چار جھنڈ وں ہی سے ایک جھنڈ ایز ید بن الاضل کے لئے یا ندھا جو آپ نے نبی سلیم کے لئے باند ہے تھے اس کے بعد بریداوران کی اولا دکو نے میں ربی معن بن بزید جنگ می جرابط میں (جوشام میں ایک مقام ہے) حاضر تھے۔

ضحاك بن سفیان الحارث سسامری الته الماری می الله بن میداند بن صبیب بن ما لك بن خفاف بن امری القیس بن بین بن بن بن با الله ماری الله می محبت یا لی فتح مد کون آپ نے ان کے لئے معند ابا ندھا۔ عقید بن فرقد میر بوع بن صبیب بن ما لک بن اسعد بن رفاعہ بن رالحارث بن بیٹ بن میم تھ ، کو فقید بن فرقد میر بوع بن صبیب بن ما لک بن اسعد بن رفاعہ بن رالحارث بن بیٹ بن میم تھ ، کو فرق کے شریف تھے ، ان لوگول الفراقد و کہا جاتا تھا۔

خفاف بن عمير بن الحارث .... ابن الشريد ان كانام عروبن رباح بن يقط بن عصيه بن خفاف بن امرى القيس بن بهيد بن مليم تفاء شاعر تصاور وى شخص بين جن كوخفاف بن ندبه كها جاتا ب- ندبه الكي والدوهين جن كينام سے دومشبور جو محير (ندبه) الشيطان بن قنان كي جي تحي اور بي حارث بن كعب ميں سے قيدي تھيں - كها طبقات ابن سعد حصد چہارم مہاجرین وانصار جاتا ہے کہ ند بسوداء کی لائڈی تھیں۔ خفاف فتح کہ میں رسول التعلق کے ہمر کاب حاضر تھے اور بی سلیم کا دوسرا حصنداان کے یاس تھا۔

ا في العوجاء السلمي ..... زہر طاى ہے مردى ہے كەرسول التُعليقة نے ذى الحجہ ہے۔ بيس ابن ابي العوجاء الملمی کو بچیاس آ دمیوں کے ہمراہ بطور سربنی سلیم کی جانب بھیجا تو م ان لوگوں پر غالب آئٹی اور شدید قبال کیا ہشکل روا نہ ہوئے اور مدینہ میں رسول النظافیہ کے پاس کیم صغر ۸۔ کو پہنچ۔

وروبين خالد بن حد بقيدابن عربن طلف بن مازن بن ما لك بن تعليه بن بين بين مسلم ،اسلام ية اورنب منافق کم محبت ہائی۔ نتح کہ کے دن آپ کے شکر کے میند پر تھے۔

**برو و ه بن الحارث بن مجر ه ..... ابن عبدالله بن يقط بن عصيه بن خفاف بن امرى القيس بن ببيدا بن** سلیم اسلام لائے اور فتح مکہ میں حاضر ہوئے ، بیروہی مخص ہیں جنہوں نے اپنے چچازاد بھائی ہے جھنڈے کے بار ے میں جھکڑا کیا ،اور عمر بن الخطاب کو کہتے تھے:

نقددا رهذا لامر في غيراهله . . . قالصروي الأمراين قديد (بیاتمر(بعنی جینڈے کامعاملہ)اس مخف میں گھو ماجواس کا الل نہ تھا۔ لبندااے والی امرد یکھوکہتم کہاں کا قصد کرتے ہو۔)

عر باض بن سارية السلمي ..... كنيت ابونجي تقى صبيب بن عبيد ہے مروى ہے كەمر باض بن ساريد نے كها كدكاش لوك بدند كت ابوي (يعن خودالعرباض بن ماريه) في كباء ابوي في في ال

الوصيبن اسلمي ..... جابر بن عبدالله عروى بكرابوصين اسلى ان لوكول كى كان ميس سوالات اوراس سے انھوں نے وہ قرض ادا کیا جوان پر تھا اور رسول النہ اللہ کے انکی طرف سے برونشت کر ہوتھا۔ان کے یا س کبور کے اندے کے برابر سونانے کمیا تو اے رسول اللہ اللہ کے یاس لائے اور عرض کی یا رسول التعالی ا وہال خرج سیجے جہاں آپ کوائند بتائے یا جہال آپ کی رائے ہو۔وہ آپ کے پاس وائن جانب سے آئے تو آپ نے منہ چھیرلیا۔ بائمیں جانب سے آئے تو منہ چھیرلیا ، بعد وُ آپ کے سامنے سے آئے رسول التعلق نے سے سرجھ کالیا۔ پھر جب انھوں نے آپ کے پاس (آنے میں) کثرت کی تو آپ نے وہ سونا ان کے باتھ سے لے ابد اورای ہے انھیں مارا کہ اگر لگ جاتا تو ضرورزخی ہوجائے رسول اللہ علیہ انگی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہتم میں ے ایک تحص اپنے مال کا قصد کرتا ہے، اے خیرات کرتا ہے اس کے بعد بیٹھ کرلوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے معدقة توصرف مالدار کی طرف ہے ہے۔اور (صدقہ دوتو)اینے عیال ہے شروع کرو۔

# بني الشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مصر

كعيم بن مسعود بن عامر سابن انف بن تعليه بن قعد بن طاوه بن سبع بن بكر بن المجعم

عبدائقد بن عاصم الانتجائے نے اپنے والدے روایت کی کرنعیم بن مسعود نے کہا کہ میں بی قریفہ میں کعب بن اسد کے پاس آتا بہت دنوں تک ان کے پاس تغیر کرانھیں کا پانی پیتا اور کھانا کھاتا ، و ولوگ مجوری میری سواری پر لا دویتے ، ہیں اپنے متعلقین کے پاس لے آتا۔

جب افزاب (مختلف گروہ مشرکین) رسول الشقائق کی جانب روانہ ہوئے تو ہم بھی اپنی قوم کے ساتھ چلا ، میں اپنے اس وین پر تھا اور رسول الشقائق بھی جھے سے واقف تنے ، پھراللّٰہ نے میرے قلب میں اسلام ڈال دیا۔ میں نے اے اپنی قوم سے پوشیدہ رکھا۔

ایک دن میں روانہ ہوا ، مغرب وعشاء کے درمیان رسول الشکافی کے پاس آیا آنخضرت تماز میں مشغول سے ، مجھے دیکھا تو بیٹھ کے اور فر مایا کہ اے نیم شمعیں کیا چیز لائی ،عرض کی بیس آپ کی تقدیق کرنے آیا ہوں ، اور گوائی و بیتا ہوں کر آپ جو پاہیں جھے تھم دیں ، فر مایا کہ جہاں یک گوائی و بیتا ہوں کر آپ جو پاہیں جھے تھم دیں ، فر مایا کہ جہاں یک تم ان مشرکین نکے کروہ کو ہم سے دفع کر سکتے ہو کرو ،عرض کی یا رسول اللہ بیس بات بناؤں گا۔ فر مایا کہ جشمیس معلوم ہو بات بناؤں گا۔ فر مایا کہ جشمیس معلوم ہو بات بناؤ تھمادے لئے طلال ہے۔

میں بنی قریظہ کے پاس میااور کہا کہ جھے نظا ہرنہ کرتا ،ان لوگوں نے کہا کہ ہم (عمل) کریں ہے ، ہیں نے کہا کہ قریظ کہا کہ قریش اور خطفان نے جمہ علیہ السلام کے مقابلے ہے واپس جانے کا فیصلہ کرلیا ہے۔اگر وہ لوگ (حملے وغیرہ کی) فرصت پا مجھے تو اسے مال نئیمت بھمیں مجے ورندا ہے اپنے شہروں کو چلے جا کیں ہے۔الہٰ ذاتم لوگ اکی ہمراہی میں وتال نہ کروتا وفنتیکہ ان سے صانت نہ لے لولوگوں نے کہا کہتم نے ہمیں عقل کا اور ہمار سے ساتھ خیرخواہی کا مشورہ دیا۔

تعیم سفیان بن حرب کے پاس آئے اور کہا کہ بی تھا دے پاس خیرخوائی ٹایا ہوں۔ لہذا جھے طاہر نہ کرنا،
اس نے کہا کہ میں (عمل (کرونگا۔ انھوں نے کہائم جائے ہوکہ قریظ نے جو پھوا ہے اور جو علیہ السلام کے ماتھ کیا
ہے اس پرنادم ہیں اور ایکی اصلاح اور اس ہے واپس ہونا چاہے ہیں۔ میر ہے سامنے انھوں نے آپ کے پاس کہلا یا
کہ ہم لوگ قریش اور خطفان کے ستر اشراف لے کے آپ کے بیر دکرویں گے تاکہ آپ انکی گرون مارویں ہم لوگ
قریش اور خطفان کے مقابلے بی آپ کے ساتھ ہو تھے اور انھیں آپ کے مقابلہ سے واپس کرویں گے آپ ہمارے
اس بازکوجس کو آپ نے ان لوگوں کے شہروں کی طرف تو ڑویا لین بنی انفیر کو واپس کرویں گے اس لئے آگروہ لوگ
تم سے صائت منگا جیجیں تو کسی کو ان کے حوالے نہ کرنا اور ان ہے ڈرنا۔

تعیم غطفان کے پاس آئے ان ہے بھی وہی کہا جو قریش ہے کہا تھاوہ انھیں میں کے ایک فرد تھے اس لئے ان لوگوں نے ان کی تقید میں گی ۔

بن قریظ نے قریش ہے کہلا بھیجا کہ ہم لوگ تمعارے ہمراہ میں ایک ہے قال نہ کریں گے تا وقتیکہ ہمیں

اہیے میں سے صانت شدد وجو ہمارے یاس رہیں۔

کیونکہ ہمیں اندیشہ کہ تم نوگ بھاگ جاؤے اور ہمیں اور جمہ کو چھوڑ جاؤں گے، ابوسفیان نے کہا کہ یہ وہی یات ہے جونعیم نے کئی تھی ، ان لوگوں نے بنی غطفان کے پاس بھی ای طرح کہلا بھیجا جس طرح قریش کے پاس بھی ای طرح کہلا بھیجا جس طرح قریش کے پاس کہلا بھیجا تھا اور ان سے بھی ای طرح کہا، غطفان وقریش نے کہا کہ ہم لوگ تم کوکوئی صائب نددیں گے البتہ تم نظوا ور بھارے ہمراہ قمال کرو۔

یہود (نی قریظہ )نے کہا کہ ہم لوگ تو ریت کی قتم کھاتے ہیں وہ خبر جوتیم نے بیان کی پچ ہے ، قریش و غطفان بھی کہنے سکے کہ خبر وہی ( درست ) ہے جوتیم نے بیان کی ریادگ ان لوگوں کی مدد سے مایوس ہو گئے ، ان کا کام مختلف ہوگیاا درسب جدا جدا ہو گئے۔

لعیم کہا کرتے نتھے کہ میں نے احزاب (مختلف گروہ کفار) کے درمیان ترک جنگ کی تد ہیر کی ، نتیجہ بیہ ہوا کہ دولوگ ہر طرح سے متفرق ہو گئے اور میں رسول التعلیق کے داز پرآپ کا امین ہوں ، اس کے بعدوہ سیج الاسلام

محمد بن عمر نے کہا کہ اس کے بعد نعیم بن مسعود نے بھرت کی ادر مدینہ پی سکونت اختیار کی والا دہمی و ہیں تھی ، رسول النتقافی جہاد کرتے تو وہ آپ کے ہمر کاب رہتے ، رسول النتقافی نے جب روا کی تبوک کا قصد فر مایا تو انھیں اکی قوم کے پاس ہمیجا کہ دشمن کے جہاد کے لئے ان کے ساتھ چلیں۔

سعید بن عطاء بن الی مروان نے اپ باپ دادا ہے روایت کی کے رسول اللہ علیہ ہے ہیں مسعود ومعقل بن سنان کوقبیلہ کی جانب بھیج کران لوگوں کوغز وہ مکہ کے لئے مدینہ حاضر ہونے کا تھم دیا تھا۔

ظف بن ظیفہ نے اپنے والدے روایت کی کہ جس دفت تھیم ابن مسعود کی و فات ہوگی ( تو ان کے منہ میں کیلیں تھیں ) رسول التعلق نے اپنے منہ ہے تھیم بن مسعود کی کیلیں نکالیں۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ بیرصدیث وہم ہے ۔ نعیم بن مسعود کی وفات رسول النمایا ہے کے زیانے بیل نہیں ہو گی۔ وہ عثمان بن عفائ کے زیانے تک زندوہے۔

مستعود بن رخبیلید بن عامم کرد ۱۰۰۰۰۰۱ بن ما لک بن صبیب بن نیج بن تقلبه بن قنقذ بن خلاوه بن مسعود بن الی بکر بن الجیح بوم احزاب (غزوه خندق) جمی قبیله الجیح کے سروار تھے جوشر کین کے ساتھ تھے اس کے بعدوہ اسلام لے آئے ،ان کا اسلام بہت احجما تھا۔

حسل بن تو مرة الانجعی .....غزدہ نیبر میں نی تقایقہ کے دہبر تھے۔ یہ وی شخص تھے کہ البحاب ہے رسول الشفایقیہ کے دہبر تھے۔ یہ وی شخص تھے کہ البحاب ہے رسول الشفایقیہ نے اس وقت الشفایقیہ کے پاس آئے اور آپ کوخبر دی کہ غطفان کی ایک جماعت البحاب میں ہے رسول الشفایقیہ نے اس وقت بشر بن سعد کوبطور مہ یہ البحاب ہم اوقین سوسلمان تھے ،ان او گوں نے برکت وخیریت کے ساتھ مقابلہ کیا۔

عبداللّٰد بن نعيم الانتجعي .....غزوه خيبر بن مسل بن نوبره كے ماتھ يېمى نجي الله كه ربير تھے۔

عوف بن ما لک الاجعی .... ابوستان نے اپنعض اصحاب سے روایت کی کہ بی ایک ہے۔ ابوالدرداء اورعوف بن ما لک الاجعی کے درمیان عقد موا خاق کیا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عوف بن ما لک مسلمان ہوکر خیر میں حاضر ہوئے ، فنح مکہ کے دن انتجع کا حیصنڈ اعوف ریک سے متن

بن ما لك ك ياس تفا\_

محول سے مروی ہے کہ روف بن مالک الانتجعی سونے کی انگونٹی پہنے ہوئے عمر بن النطاب کے پاس آئے تو عمر نے ان کے ہاتھ مر مر مارا اور کہا کہ کیاتم سونا پہنتے ہو، انھوں نے اسے بچینک دیا ،عمر ب نے کہ کہ جمیس شمصیں تکلف دی اور تمھا ری انگونٹی شاکع کروی دو مرے دن لو ہے کی پہنے ہوئے آئے تو کہا یہ اہل دوزخ کا زیور ہے۔ تیسرے دن جیاندگی انگونٹی پہنے ہوئے آئے تو وہ ان سے خاموش رہے۔

جار میرست حمل بین نشید .... این قرط مره بن نصر بن دیبان بن بیسار بن سیج بن بکر بن انجع ، زمان قدیم میں اسلام لائے اور نبی ملطقه کی صحبت بائی۔

مشام بن محمد بن السائب النفى نے اپنے والدسے بیان کیا کہ جارید بن محرثمیل نی النف کے ہمر کاب مدر میں شریک متھے۔ یہ بات ان کے سواعلاء میں سے کسی نے بیان نبیس کی اور نہ یہ ہمارے نز ویک ٹابت ہے۔

عامر بن الاصبط الانتجعى ....عبد الرحن بن الى حدر دالاسلمى نے اپ والد سے روایت کی کہ جب رسول التقابید نے ہمیں ابو تنا د قالا نصاری کے ساتھ طن النمایی میں ابو تنا د قالا نصاری کے ساتھ طن النمایی میں الا ضبط الانتجی ہی رہے ہی سے گزرے اور ہمیں اسلامی طریقے سے سلام کیا ، ہم لوگ تو ان سے بازر ہے لیکن محلم بن جٹامہ جو ہمار کے ساتھ تھے حمد کرے انھیں متن کر دیا اور ان کا اونٹ اور اسباب اور دودھ کا برتن چھین لیا۔

محر بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے تحکم بن جثامہ کا قصد سنا کہ دسول اللہ تاہیں نے عامر بن اماضبط کے بدلے انھیں مقید کرنے کا ادادہ فرمایا تھا ،عینیہ بن بدراورا قرع بن حابس کی حنین میں دسول اللہ بھی کے سامنے کی گفتگو کا واقعہ بھی اوراس کے بعد رہمی کہ دسول اللہ بھی کہ بن جہ مرابراس تو م اور پچاس اونٹ اس وقت کہ جب ہم لوگ مدینہ واپس ہونے رسول اللہ بھی ہے ہما ہیں جہ مرابراس تو م کا ساتھ دیتے رہے بہاں تک کہ ان لوگوں نے خوں بہا کرقیول کیا۔

معتقل بن سنان بن مظهر سنان بن معظم برسول التعليق

کے بمر کاب تھے اور یوم الحرہ تک زندہ رہے۔

عبد الرحمٰن بن عثمان بن زیان الانجعی نے اپنے والدے روایت کی کہ معقل بن سنان نے نبی تفایقہ کی صحبت پائی اور فتح کم معتقل بن سنان نے نبی تفایقہ کی صحبت پائی اور فتح کم میں آئی تو م کا حبت اللے تنے وہ خوش مزاج جوان تنے اور اس کے بعد بھی زندہ رہے انھیں ولید بن متب بن الی سفیان نے ، جو مدینہ کی امارت پر تھا پزید بن کی بیعت کے لئے بھیجا۔

معقل بن سنان تقاائل مدینہ کے ایک وفد کے ساتھ شام آئے اور ووسلم بن عقبہ جس کاعرف سرف تھا کیجا ہوئے ،معقل بن سنان نے سرف ہے جس نے انھیں ما نوس کرلیا تھا۔ یہاں تک کہ با تنس کیس کہ یزید بن معاویہ بن الی سفیان کا ذکر کیا ،اور کہا کہ جس کچوری اس مخص کیم بیعت کے لئے نگلا ہوں۔ میر ااس کی طرف روانہ ہونا بھی مقدرات جس تھا جوالیا آ دمی ہے کہ شراب چیا ہے اور محر مات سے نکاح کرتا ہے۔

معقل نے یزید کو برا بھانا کہا ،اور پرُ ایرُ اسکتے رہے ، پھر مسرف سے کہا کہ بین چاہتا ہوں کہ یہ ہا تیں شمعیں تک رہیں ۔مسرف نے کہا کہ بیں آج تو اس کوامیر الموشین سے بیان نہ کروں گا ،لیکن اللہ کے لئے یہ جھے پر عہد و بیٹاتی ہے کہ میرے ہاتھوں کو جب تم پر قابو ہوگا اور مجھے تم پر مقدرت ہوگی تو بیں اس امریس جس بیس تم ہوتم عاری آئمھیں بچوڑ دونگا۔

سرف مدید آیا تواس نے جنگ حروش جس روزمعقل کوگر قارکر کے اس کے پاس لایا گیا۔اس نے کہا کدا مے معقل بن سنان کیاتم پیاسے ہو؟ انھوں نے کہا ہاں ،انندامیر کی اصلاح کرے،اس نے کہا کہان کے لئے ہاوام کا شربت بنا کہ لوگوں نے شربت بنایا ،انھوں نے بیا تو مسرف نے ان سے بوچھا کہتم نے بی لیا اور سیراب ہو کئے انھوں نے کہا کہ ہاں۔

مسرف بخرج کی طرف خاطب ہوااور کہااور کہا کہ جھےاس (شربت) ہے ذکیل نہ کر،اٹھ اور معقل کی محر ون مار دے، پھراس نے کہا کہ تو جیٹھ جا۔ نوفل بن مساحق ہے کہا کہ تو کھڑا ہواورا کی گرون مار دے ،اٹھ کران کے یاس کیااورگردن مار دی۔

مرف معظل کی لاش کی طرف متوجہ ہوا ورکہا کہ والنداس کلام کے بعد جوش نے تم سے سنا تھا تم کوچھوڑ نے والا نہ تھا۔ تم نے اپنے امام (یزید) پر طعنہ زنی کی تھی (کہ اسے شراب خوار وزانی کہدویا تھا) اس نے انھیں جرائ کے ساتھ اُل کردیا، واقعہ ترہ وزی الحبہ ۲۲ء میں ہوا تھا۔ شاعر نے کہا کہ:

الانلكم الانصار تغیٰ سواتها واشجع تغی معقل بن سنان ( آگاه بوكهتم النصارکی ایک جماعت اپنی جماعت کی خبر مرگ دیتے ہو۔اورا نجیع معقل بن سنان کی خبر مرگ دیتے ہیں )

ا بولعلبہ الاسجعی ..... ابی نقلبہ ہے مروی ہے کہ میں نے کہا کہ یارسول اللّٰہ اسلام میں میرے دو بچے مرے تو رسول النتونیاتی نے فرمایا کہ جس شخص کے اسلام میں دو بچے مریں گے تو اللّٰہ تعالیٰ ان دونوں پر کمال رحمت کی وجہ ہے اس شخص کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ الوما لک اللی حلی ..... ابی مالک الاجمی نے بی اللی ہے۔ روایت کی کداللہ کنزد کے سب سے بری خیا نت گزر مین کی ہے کہ میں ہے بری خیا نت گزر مین کی ہے کہ تم دو محضوں کو یا وجودونوں زمین یا مکان میں ہمایہ ہوں ان میں سے ایک فخض اپنے ہمائی کے حصے میں سے ایک گزر مین لیلے تو قیامت کے دن اس کے ملے میں ساتوں زمینوں کا طوق ڈ الا جائے گا۔

## تقیف کی شاخ قسی بن مدید بن بکرابن سوزان بن عکر مدبن خصفه بن قبیس ابن اعلان بن مصر

مغیر قابن شعبہ بن الی عامر سسودین محب بن مالک بن کعب بن عمرو بن معد بن وف ابن ثقیف الی والدہ اساء بنت الاقعم بن الی عمروظویلم بن جعیل بن عمرو بن دہمان بن نفرتھیں بمغیرہ بن شعبہ کی کنیت ابو عبدالڈ تھی انھیں مغیرة الرائے ( رائے کو برا پیختہ کرنے والا) کہا جاتا تھا۔ دہ ایسے عاقل تھے کہ جب دو ہاتیں ان کے دل میں کھنگتی تھیں تو ضرور کس ایک میں راہ یا لیتے تھے۔

محمد بن لیتقوب بن عتبہ نے اپنے والدے روایت کی کہ مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ ہم لوگ عرب کی وہ تو م تنے جواپنے دین کومضبوط پکڑے تنے ہم لوگ لات (بت) کے خدام تنے اپنے متعلق میری رائے بیٹی کہا کر میں اپنی تو م کود کھوکہ وہ اسلام لیے آئے تو میں آئی ہیر دی نہ کروں گا۔

بنی ما لک نے ایک گروہ نے مقوقش (بادشاہ مصر) کے پاس (بطوروفد) جانے کا ارادہ کیا ، انھوں نے اس کے لئے ہدایا دہما کف جمع کئے میں نے بھی ان لوگوں کے ساتھ جانے پرا تفاق کیا اور اپنے بچا عروہ ابن مسعود سے مشورہ کیا ، انھوں نے مجھے منع کیا اور کہا کہ تمھا رہے ساتھ تمھا رہے والدکی اولا دہیں سے کوئی ٹیس ،لیکن میں نے سوائے روائٹی کے انکار کیا۔

میں نے ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوگیا ، ان کے حلیفوں میں سوائے میرے کوئی ندتھا ہم لوگ اسکنر ہے میں دافل ہوئے ، مقوتش دریا پر ایک سامید دارمجلس میں تھا میں کشتی ہیں سوار ہوکراس کی مجلس کے سامنے کیا۔

اس نے میری طرف دیکھااور جھے ہے اندیشہ کیا، ایک شخص کو تھم دیا کدوریافت کرے کہ بیس کون ہوں اور کیا جا ہتا ہوں اور کیا جا ہتا ہوں اور کیا جا ہتا ہوں ، اس نے جھے سے دریافت کیا تو بیس نے اسے اپنا کام اور اس کے پاس اپنا آتا تا بتایا۔ ہمارے متعلق تھم دیا کہ کنید میں اتارے جا کیں اور ہماری مہمان داری کی جائے۔

اس نے جمیں بلایا تو اس کے پاس مگئے بنی مالک کے رئیس کی طرف دیکھا اسے اپنے قریب کیا اور اپنے پاس بٹھایا ، دریافت کیا کہ کیا ساری قوم بنی مالک بیس سے ہاس نے کہا کہ ہاں سوائے ایک فخص کے جوحلیفوں میں ہے ہاس نے میراتعارف کرایا اس بیس نزدیک قوم بحر میں سب سے ذلیل تھا۔

ان لوگول نے اپنے ہدایا اس کے آئے رکھے وہ خوش ہوا اور ان لینے کا تھم ویا جس میں بعض کو بعض پر فضیلت دی۔میرے ساتھ تحل کیا ، مجھے اس قدرشے دی جوقائل ذکرع نہیں۔ ہم لوگ روانہ ہوئے تی مالکی اپنے متعلقین کے لئے ہدایا خرید نے لگے وہ لوگ سردر تھے کسی نے بھی میرے ساتھ کوئی ہمدروی نہیں کی۔وہ لوگ روانہ ہوئے اپنے ساتھ شراب لے لیتھی ،وہ بھی پہتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ پہتیا تھا۔

میرادل انکارکرتا تھا اور کی طرح راتی شہوتا تھا۔لوگ بادشاہ کےعطا کر دہ تھن وہدایا لئے ہوئے طا نف جارہے تتھا دراس نے میرے ساتھ جونجل کیا اور میری تو بین کی اس کی خبر میری قوم کو ہوگئی میں نے ان لوگوں کے قبل کاعزم کرلیا۔

میں بساق میں مریض بن کیا۔ سرمی بی با عدد فی الوگول نے بوجیما کشمیس کیا ہوا۔

میں نے کہا کہ دروسر ہے انھوں نے اپنی شراب رعمی اور جھے بلایا تو میں نے کہا کہ میرے سر میں دروہے کیکن میں بیٹھوں گااورتم لوگوں کو پلاؤں گاءان نوگوں نے انکار نہ کیا، میں بیٹھ کرانھیں بلانے لگا، پیالے پر بیالہ پلاتا تھا۔

جب دروچلا اورشراب کی خواہش ہوئی، میں خالص شراب دینے نگا،لوگ پی رہے ہے اور جائے نہ ہے، شراب نے انھیں مدہوش کردیا اوراس طرح سوسے کہ مقل جاتی رہی میں نے تملہ کر کے سب کوئل کر دیا اور جو پھوان کے پاس تھالے لیا۔

نی میں بھا ہوا پایا ، میں سفری لیاس میں تھا آپ کو اسلامی سلام کیا تو آپ نے ابو بکرین ابی قیاضہ کی طرف دیکھا۔ جو مجھے پہچائے تنے ،فر مایا میرے بھائی عروہ کے جٹے ہو۔عرض کی جی ہاں ہیں آیا ہوں کہ شہادت دوں ،لاالہ الاانڈ دان محمد رسول اللہ۔

رسول التُعَلَّظُ نے قرمایا کرسب تعربیقیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے شمعیں اسلام کے لئے ہراہت کی ابو بکرنے کہا کہ کیاتم لوگ مصرے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں، یو چھا کہ وہ ماکئی کہاں گئے جو تمھارے ساتھ تھے۔

ابد وسے بہا کہ ہیں ہوئے ہوں سرے اور ان کے درمیان بعض وہ امور ہوئے جیں جوعرب کے درمیان ہوتے ہیں ہم میں نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان بعض وہ امور ہوئے جیں جوعرب کے درمیان ہوتے ہیں ہم لوگ وین شرک پر تھے میں نے انھیں قبل کر کے سامان لے لیا اور دسول الشعاقیۃ کے پاس لایا ہوں کہ آپٹس لے لیس جاجورائے آپ کی ہو۔ بیاتو مشرکیین کی غنیمت ہاور میں مسلم ہوں محقیقہ کی تقید لیق کرتا ہوں۔

رسول النُّمَالِيَّةِ نَے قرمایا کر تم ارا اسلام تو میں نے تیول کر لیالیکن ان لوگوں کے مال میں سے بچین اور کا اور اس نے اسکاٹمس لونگا ،اس لئے کہ بیر عہدی ہے اور بدعبدی میں کوئی خیر نہیں۔

مجھے قریب دبعید کے اندیشے دامن گیر ہوئے۔ مرض کی پارسول اللہ! میں نے تو اس حالت میں انھیں قبل کیا کہا ٹی قوم کے دین پرتھا جب آب کے پاس آیا تو اسلام الا پافر مایا کہ اسلام اپنے ماقبل کے گناہ مٹادیتا ہے انھوں نے کہا کہ ان لوگوں میں سے قبل کئے گئے ....۔

عمران بن الحصين ....عران بن الحصين مروى بكرجب من في رسول التعليق من بعت كران من الحصين من الحصين من الحصين من وي بعت كرجب من في رسول التعليق من بعت كرب من في الناطام وضوال باتحد من من جيوا ...

تھم بن الاعرج سے مروی ہے کے عبید اللہ بن زید نے عمران بن الحصین کو قابی بنایا و و محصول نے ان کے پاس کے مان کے پاس کے خلاف شہادت قائم ہوگئی اور انھوں نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ اس

تخف نے کہا کہ آپ نے بغیر توریح میرے خلاف فیصلہ کر دیا ، والقدید فیصلہ باطل ہے اُنھوں نے کہا کہ القہ وہی ہے جس جس کے سواکوئی معبود نہیں ، اٹھے اور عبیدالقہ بن زیاد کے پاس مجھاس سے کہا کہ مجھے عہد وقضا ہے معز ول کر دو ، اس نے کہاا ہے ابوانجید ذرائفہر و ، اُنھوں نے کہانہیں ، تسم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں جب تک اللہ تی عبادت کروں گا دوآ دمیوں کے درمیان فیصلے نہیں کرونگا۔

محمہ بن سیرین سے مردی ہے کہ بھرے ہے اصحاب تی میں ہے ایک بھی ایسانہیں آیا جے عمران بن اخصین پرفضیات دی جاتی۔

مطرف سے مروی ہے کہ بیس عمران بن حصین کے ساتھ کو فے سے بھر ورواند ہوا ،کوئی دن ایہ نہیں آیا کہ وہ جمیں ایک شعرنہ سناتے ہوں ،اور کہتے تھے کہ تھارے لئے ان کلمات میں کذب سے بہنے کارات ہے۔

لآ وہ ہے مروی ہے کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ عمران بن حسین نے کہا ، مجھے پہندتھا کہ وہ را کہ ہوتا جسے ہوا کمیں اڑاتی ہیں۔

مجیر بن الربیع سے مروی ہے کہ عمران بن حصین نے انھیں بنی عدی کے پاس بھیجا اور کہا کہتم ان سب کے یاس جا ؤجومسجد میں ہوں۔ بیعصر کا وفت تھا ، پھرتم کھڑے ہوجا نا۔

جیر کھڑے ہوگئے اور کہا کہ جھے تمعار کے پاس رسول الشائلی کے سے ابی عمران بن حصین نے بھیجا ہے جو سمھیں اسلام علیم ورحمۃ انقد کہتے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ بیس تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں۔ وہ اس انقد کی تئم کھاتے ہیں جس کے سواکو کی معبود نہیں ایک انیا علاج ہیں غلام ہونا جے پہاڑ کی چوٹی پر دودھ دالی بھیڑیں چراتے چراتے موت جس کے سواکو کی معبود نہیں ایک انیا علاج ہی غلاراتے پر ہو یا خط راتے ہو ہو گھر ہو ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہے گھر ہو گھر ہے گھر ہو گھر ہے گھر کی ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو تھر ہو گھر ہ

قوم نے اپنے سراٹھائے اور کہا کہ اے ناام اپنی طرف سے جمیں جیموز دے۔ واللہ ہم لوگ رسول التعلیقی کے میں کی کے اپنی سیالیت کے میں کی استعالی کے میں کی کہا کہ اے ناام اپنی طرف سے جمیں جیموز دے۔ واللہ بہت سے لوگ اس کی میں کہ جی درجوں کے واللہ بہت سے لوگ اس روز عائش کے سروکل ہوں جن جن جس متر حافظ قر آن شے اور جو حافظ قر آن نہ تنے اس سے بھی بہت تنے۔

الی آن دہ ہے مردی ہے کہ جھے ہے مران بن حمین نے کہا کہ تم ابنی مسجد بی میں رہو میں نے کہا کہ اگرلوگ میرے پاس تھیں آئیں ، تو انھوں نے کہا کہ پھرا ہے گھر میں رہو، بوچھا اگرلوگ میرے گھر میں تھیں آئیں ، عمران بر حمین نے کہا کہ پھرا ہے گھر میں رہو، بوچھا اگرلوگ میرے گھر میں تھیں برے گھر میں تھیں بن حمین نے کہا کہ اگر کو کی شخص میرے گھر میں تھیں اور وہ میری جان اور مال کا خوا ہان بوتو میری رائے میں میرے لئے اس کا قال حلال ہے۔

محمہ بن سیرین ہے مروی ہے کہ میں سال تک عمران بن صحین کومرض استقاء رہا جس میں ہر سال داغنے کو ان ہے کہا جہ تا تھا گروہ ان سے انکار کرتے رہے بہائتک کہوفات ہے دوسال قبل داغ لیا۔

تقادہ سے مروی ہے کہ عمران بن تھیمن سے ملائکہ مصافحہ کرتے تھے لیکن انھوں نے جب داغ لیا تو کنارہ کش ہو سے۔

مران بن حین سے مروی ہے کہ ہم نے داغ لیا گرداغ لینے کی سلائیاں ندمفید ہوئیں نہ کامیاب۔ حسن سے مروی ہے کے عمران بن حمین نے کہا کہ ہم نے داغ لیا گروہ (سلائیاں) ندمفید ہوئیں نہ کامیاب۔ لاحق بن عبیدے مروی ہے کہ عمران بن تھیمن داغنے ہے منع کرتے تھے وہ میٹلا ہوئے تو داغ لیا۔ چلاتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے آگ کی سملائی ہے داغا گیا جس نے نہ تکلیف سے نجات دی نہ مرض ہے شفا۔

مطرف سے مروی ہے کہ جھے سے عران بن حصین نے کہا کہ جھے معلوم ہوتا تھا کہ ملائکہ کی طرف سے مجھے سلام کیا جاتا ہے۔ جب مجھے داغا گیا تو سلام کرتا بند ہو گیا ، لوچھا آپ کے مرکی جانب سے سلام کی آ واز آتی تھی یا پاؤں کی طرف سے ، انھوں نے کہا کہ مرکی طرف سے ، میں نے کہا کہ میں ہجھتا کے بغیراس کے دوبارہ آئے آپ کی وفات ہوگی جسے معلوم ہوتا ہے کہ سلام کرتا میر ہے لئے دوبارہ آئی ، وہ بہت ہی کم زندہ رہے کہ وفات ہوگئی۔

مطرب بن عبداللہ بن الشخیر ہے مروی ہے کہ مجھے عمران بن حصین نے کہا کہ جو چیز مجھے ہند ہو تی تھی و دلوٹ آئی بینی ملائکہ کا سلام کرنا۔راوی نے کہا کہ انھوں نے مجھے سے کہا،میری اس بات کو پوشید ہ رکھنا۔

مطرف سے مروی ہے کہ بیاری بیل تمران بن حمین نے جیھے بلا بھیجا اور کہا کہ جیھے ملائکہ سلام کرتے ہیں ،
اگر میں زندہ ربون تو میری ہات پوشیدہ رکھنا اور اگر مرجا کا لو تحھا رائی چا ہے تواسے بیان کردینا۔مطرف سے مردی ہے کہ عمران بن صین کو ( ملائکہ کی طرف سے ) سلام کیا جاتا تھا۔انھوں نے کہا کہ جیسے آگ سے داختے کا اثر نہ چلا گیا۔ بیس نے ان سے کہا کہ آپ کہان سے سلام سنتے ہیں انھوں نے کہا کہ جیسے آگ سے داختے کا اثر نہ چلا گیا۔ بیس نے ان سے کہا کہ آپ کہان سے سلام سنتے ہیں انھوں نے کہا کہ گھر کے اطراف سے بیس نے کہا کہ اگر آپ کو سرکی جانب سے سلام کیا جائے گا تو وہ آپ کی موت کے قریب بوگا۔انھوں نے اسے موافق ہوگیا۔

مطرف سے مردی ہے کہ پس نے عمران بن صین ہے کہا کہ جھے آپ کی عیادت سے صرف یہی چیزروکق ہے کہ بیں آپ کا حال دیکتا ہوں۔انھوں نے کہا کہ ترک عیادت نہ کرو جھے بھی سب سے زیادہ (اپنا) وہی حال پند ہے جواللہ کوزیادہ پند ہے۔

حسن سے مروی ہے کہ عمران بن حسین کونہایت بخت بیاری ہوئی ۔لوگ ای کی وجہ سے انکی عیادت کوآنے گئے ۔ آنے دانے نے ان سے کہا کہ جمیں صرف بی امررو کتا ہے کہ جم آپ کے ساتھ آپ کے پاس آنے والوں کو رکھتے ہیں۔انھوں نے کہا کہ ایسانہ کرد کیوں کہ جھے جمی دہی حال زیادہ پشد ہے جواللہ کوزیادہ پسند ہے۔

تعنی من النفر اسلمی نے اپنی والدہ جوعمران بن تعیین کی بیٹی تھیں روایت کی کیعمران بن تھیں کی وفات کا وفت آیا تو انھوں نے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے میرے تمامے سے تابوت پر ہائد ہدویینا پھر جب وفن کر کے پلٹنا تو اونٹ ڈنے کرکے کھلانا۔ انی رجاءالعطاری سے مروی ہے کہ عمران بن حسین ہم لوگوں کے پاس آئے۔وہ ایک الی دھاری دار سوت اور رئیم لمی ہوئی جا وراوڑھے تھے کہ ہم نے نہ پہلے ان کے بدن پر دیکھی تھی نہ بعد کو۔پھر انھوں نے کہا کہ رسول النعاقی نے قرمایا کہ اللہ تعالی جب اپنے کی بندے کو کئی تعت دیتا ہے تو جا ہتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر دیکھا جائے۔

ابوعمران الجوفی ہے مردی ہے کہ انھون نے عمران بن حقیمن کے بدن پر دھاری دار سوت رہیم ملے ہوئے

سن پڑے کی جا ور دیکھی۔

تا دو ہے مروی ہے کہ عمران بن حصین سوت رئیٹم ملاجوا کپڑ ااستعمال کرتے تھے۔

ہلال بن بیاف ہے مروی ہے کہ میں بھرے آیا مسجد میں گیا تو سفید سراور داڑھی والے شیخ کو دیکھا کہ ایک جلقے میں ستون سے تکیدلگائے ہوئے لوگوں ہے ہا تمی کررہے تھے پو جھا کہ بیکون ہیں۔لوگوں نے کہا کہ عمران بن صیبن ۔

مجمہ بن عمروغیرہ نے کہا کہ عمران بن حصین نے ابو بکروعمر سے ردایت کی ہے۔ انکی وفات زیاد بن الی سغیان کی وفات سے ایک سال پہلے ہوئی۔ زیاد کی وفات معاویے بن الی سفیان کی خلافت سے یہ بس ہوئی۔

سليمان بن صروبين الجون ١٠٠٠٠٠ ابن الي الجون اور دوعبد العزي بن منقذ بن رسيد بن اصرم بن عيس

بن حرام بن احدثید بن کعب بن عمر و تنے ، کنیت ابو مطرف تھی ، اسلام لا کے اور نی تعلیق کی محبت یائی۔ نام بیبار تھا مسلمان ہوئے تو رسول الانتقاف نے سلیما رکھا۔ عمر بہت زیادہ تھا اور اپنی توم میں بھی شرف

حاصل تھا ، نی منطق کی و قات ہوگئی تو مدینہ سے چلے گئے ،کونے میں جب مسلمان اترے تو وہ نیمی وہاں جا ہے ،علیٰ میں وقی دول میں میں اور اس میں میں میں جمال صفعہ میں ہیں ۔ یہ

بن انی طالب علیالسلام کے مراہ جنگ جمل وصفین میں شر کے موے۔

سلیمان ان لوگوں بی سے تھے جنموں نے حسین بن علیٰ کو کونے آنے کی وعوت دی الیکن جب وہاں آئے تو دہ ان سے الگ دے اور ان کے ہمراہ جنگ بیل شریک نہ ہوئے ، وہ بہت شکی اور انتظار کرنے والے آدمی بھے جسین شہید ہو محصے تو وہ اور مسینب بن بجیة النفر اری اور وہ تمام لوگ جنموں نے حسین کی مدور ک کی اور ان کے ماتھ جنگ بیل اثر کمت نہیں کی نادم ہوئے۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے جو کچھ کیا اسے نجات اور تو بدکی کیاصورت ہے آخر کارشروع ماہ رہے الاول 10 ء میں الحیلہ میں لفکر جمع کیا۔ سلیمان بن صرد کواپنے امور کا والی بنایا اور کہا کہ ہم لوگ شام جا کمیں کے اور خون حسین کا قصاص طلب کریں گے۔ ان لوگوں کا نام تواجین (توبہ کرنے والے) رکھا گیا بکل چار ہزار تھے۔ بیادگ روانہ ہوئے اور نیمن الورواء میں آئے جوقر قبیا کے نواح میں ہے ، اہل شام کی ایک جماعت نے ان كامقابله كيا جوبين بزار تضاوران يراميرهيين بن نمير تقاانعول في ان سه قال كيا ـ

سلیمان بن صرد نے کوچ کیا اور لڑے ، یزید بن الحصین بن تمیر نے ایک تیر بارکر آمیں قل کردیا ، وہ کرے اور کہا کہ رب کھیے گئے ہے ۔ جون کے گئے وہ کو نے واپس آ محے ، اور کہا کہ رب کھیہ کی سم میں کا میاب ہوگیا ، ان کے اکثر ساتھی قل کردیتے محے ۔ جون کے محے وہ کو نے واپس آ محے ، سلیمان مردجس روز سلیمان مردجس روز قل بن صرداور مسیت بن نجیہ کے سرمروان بن الحکم کے پاس اوہم بن محزر البایل لے کیا ، سلیمان مردجس روز قل ہوئے ترانوے سال کے تھے۔

خالد الاشتعر بن حبیلت ..... این مقد بن ربید بن اصرم بن نبیس بن حرام بن حبشه بن کعب بن عمروده ان حزام بن بشام بن کالدالکعبی کے داواتے جن سے محد بن عمر دعبدالله بن مسلمه بن تعنب وابوالنصر باشم بن القاسم نے روایت کی ہے ، حزام قدید میں اتر اکرتے تھے۔

خالدالانشعر فتح کمہ سے پہلے اسلام لائے۔رسول انٹھانے کے ہمرکاب فتح کمہ میں شریک ہوئے۔وہ اور کرزین جابر رسول انٹھانے کے اس رائے کے خلاف چلے جس سے آپ داکل ہوئے راستہ بھال سمے مشرکیین کا ایک لشکر ملا ، دونوں شہید کر دیئے گئے ،جس نے خالدالاشعری کول کیا وہ ابی الا جدع الجمعی کا بیٹا تھا ، ہشام بن محمد بن السائب کہتے ہے کہ دو ہیش بن خالدالاشعری تھے۔

عمر و بن سما کم بن تفییر و سسالم جوئی بن عردین دبید میں سے تھاور شاعر تھے، رسول اللہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عمر اللہ میں میں میں میں جوئے میں میں جوئے میں ہیں جوئے میں ہیں جوئے میں جوئے

المهم انی ناشد محمدا حلف ابینا و ابید الاتلدا (اید الاتلد) (اید الدیم محمدا کرد میاند) اید الاتلد کے معامدہ صلف کی میم دیتا ہوں)

بد مل بن ورقاء بن عبد العزى ..... ابن ربيد بن جزى بن عامر بن مازن بن عدى بن عمرو بن ربيد مان كواور بسر بن سفيان كوني التينية نے لكه كراسلام كى دفوت دى تى ..

ان کے بینے نافع بن بدیل اپنے والدے پہلے اسلام لائے بیر معبونہ مسلمانوں کے ساتھ ما مرہوے اور اس کے ساتھ ما مرہوے اور اس کے داند میں میں اور اس کے داند ہو گئے۔

عبدالقد بن بدیل جنگ صفین علی علی بن ابی طالب علیه السلام کی ہمرائی میں قبل ہوئے۔ بدیل عمل ورقارسول الشعاف کے ہمر کاب فتح مکہ و تنین عمل شریک تنے رسول الشعاف نے قبیلہ ہوازن کے قید یوں کو تنین ہے البحر اند تک تقسیم کیا اوران پر بدیل بن ورقا والخز اسی کووعا مل بنایا ، رسول الشعاف نے جب روائی تبوک کا اراد و کیا تو انکواور عمر و بن سمالم اور بسر بن سفیان کو بنی کعب کی طرف بھیجا کہ بیلوگ ان ہے اپنے دشمن کے مقابے میں چلنے کو کہیں ،سب رسول التعلیق کے حرکاب تبوک میں حاضر ہوئے ، یدیل بن ورقا ، رسول اللہ منابع کے ساتھ ججہ الوداع میں بھی حاضر ہوئے۔

بدیل بن ورقاء ہے مروی ہے کہ مجھے رسول النہ اللہ نے (منی میں ) ایام تشریق (۱۰راز ۱۳ ارتار ۱۳ از پالحجہ ) میں نداد بنے کا تھم دیا کہ ریکھانے پینے کے دن ہیں لہذاروز ہندر کھو۔

البوتمری الکھی ..... نام خویلدین عمروین سخرین عیدالعزی بن معاویہ بن انحتر ش بن عمروبن زمان بن عدی بن عمرور بن عدی بن عمرور بن عروبین نامی بن عدی بن عمرور بید تھا۔ فتح کمدے پہلے اسلام لائے۔ فتح کمدین فزاعہ کی شاخ بن کھب کے تمن جمنڈوں میں سے ایک جمنڈا لئے ہوئے بتھ، وفات ۱۸ جوش مدینہ میں ہوئی۔ رسول الشکافی سے اعادیث بھی روایت کی ہیں

تم يم بن اسمد بن عبدالعز مل سه ابن جعونه بن عمر و بن الصرب بن رزاح بن عمر و بن سعد بن کعب ابن عمر و ، ن سعد بن کعب ابن عمر و ، ن عب ابن عمر و ، ن ع مر و ، ن

ابن عمرو، فتح مکہ سے مہلے اسلام لائے اور نبی الفتہ کی صحبت پائی۔ ابن عماس سے مروی ہے کہ رسول الفتہ الفتہ شخصے نے عام الفتح ہیں تمیم بن اسد الخزا کی کو بھیجا، انھوں نے حرم کے ان بتوں کوتو ژ ڈ الاجن پر غیراللہ کو پکارا جاتا تھا اور ان کے نام کی قربانی ہوئی تھی۔

علقہ من القعو اس عبید ابن عمروبن زمان بن عدی بن عمروبن ربیده قدیم الاسلام تے، ابن شرحیل کے چشموں پر اثر اگر تے تھے جو ذی حشب اور مدین کے درمیان تھے۔ کثرت سے مدیند آتے تھے ، تبوک کی طرف سوال التھا ہے۔ کثرت سے مدیند آتے تھے ، تبوک کی طرف سوال التھا ہے۔ کہ تنہ تھے۔

ان کے بھائی:

تعمر و بن القعو أع .....عبدالله بن عمر و بن القعو اوالخزائ نے اپ والدے روایت کی کہ جھے رسول الله علی الله و الله علی کہ وہ اسے کے بیل علی و الله علی کہ وہ اسے کے بیل قریش میں تقسیم کر دیں فرمایا کہ اپنا ساتھی ڈھونڈ نو ، میرے پاس عمر و بن امیدالفسم کی آئے اور کہا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ تم نکلنا جا ہے ہواور ساتھی ڈھونڈ تے ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ انھول نے کہا کہ میں تممار اساتھی ہوں ،

میں رسول النمائی کے پاس آیا اور عرض کی کہ میں نے ساتھی پالیا۔رسول النمائی کے فرمایا تھا۔۔۔۔ معمیر ساتھی ٹل جائے تو جھے سے اجازت سے لیٹا۔ آپ نے فرمایا کہون؟ عرض کی عمر و بن امیۃ الضم کی فرمایا کہ جب انکی قوم کی آبادی میں اتر نا تو ابن سے جوشیار ربنا کیونکہ کئے والے نے کہا ہے کہ احدوث المسکوی و الا تامید "(تیما بھا کی اکیکری ہے اور تو اس سے بے خوف شدہ ہ

ہم روانہ ہوئے جب میں الا ہواء میں آیا تو انھوں نے کہا کہ میں اپنی قوم سے جو و دان میں ہے جا کے اپنی حاجت پوری کرنا حیا ہتا ہون ہم میراانتظار کرو، میں نے کہا کہ کامیا لی کے ساتھ (جاؤ) جب وہ پلٹے تو رسول النسانی کا قول یا د آیا اپنے اونٹ میرکجاوا کسااور اسے تیز مجملاتا ہوا روانہ ہوا۔اصافر میں ایک جماعت کے ہمرا و انھوں نے

مجھےرو کا میں نے اونٹ کو بھاگایا۔ اور ان سے آ مے نکل گیا۔

جب انھوں نے ویکھا کہ بھی ان سے نے گیا تو واپس ہوگئے۔عمر و بن امیدالضمر می میرے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اپنی قوم کے پاس ایک ضرورت تھی ، بھی نے کہا بے شک پھر ہم دونوں روانہ ہوئے اور مکہ آئے میں نے مال الی سفیان کو دیدیا۔

عبدالله بن اقرم الخراعی ....عبدالله بن عبدالله بن اقرم نے اپ والد بروایت کی کیم صحرات نمرہ میں اپنے والد کے ساتھ تھا کہ سواروں کی ایک جماعت گزری انھوں نے رائے کے کنارے اونٹ بنھا دیئے، مجھ سے والد نے کہا کہ اے میرے بیٹے تم اپنی بکریوں میں رہوتا کہ میں اس قوم کے پاس جاؤں اور ان لوگوں سے سوال کروں وہ روانہ ہوئے اور میں بھی روانہ ہوا ۔ لیتی وہ بھی قریب گئے اور میں بھی قریب گیا ، ویکھا تو رسول اللہ سے سوال کروں وہ روانہ ہوئے اور میں بھی روانہ ہوا ۔ لیتی وہ بھی قریب گئے اور میں بھی قریب گیا ، ویکھا تو رسول اللہ سے ساتھ نماز پڑھی گویا میں آپ کے بالوں کو دیکھ رہا ہوں جب سے سوال کی انہوں کو دیکھ رہا ہوں جب سے سوال کروں وہ کیا تھا۔

ابولاس الخراعی ..... ابی لاس الخراعی سے مروی ہے کہ رسول الشمانی نے جمیں ذکو ہ کے اونوں میں سے ایک ایسے اونٹ پرج کے لئے سوار جس پر سواری نہیں گی تھی ہم نے عرض کی ، یارسول اللہ اُ ہماری رائے نہیں ہے کہ آپ ہمیں اس پر سوار کریں فرمایا کوئی اونٹ ایسانہیں ہے جس کے کو ہان میں شیطان شہو ، البذا جب اس پر سوار ہوتو اللہ کا نام یاد کروجس طرح میں شمیس تھم دیتا ہوں۔ پھرا ہے اپنی خدمت کے لئے استعمال کرد کیونکہ اللہ ہی سوار کرتا ہے۔

ان لوگول میں سے جو كمزورى كى وجہ سے جدار ہے تھے۔

اسكم بن افضى بن حاوثهابن عروبن عامر: الحيس مس =:

جر میرین رزاح .... این عدی بن به مین مازن بن الهارث بن سلامان بن اسلم بن افعی شریف تھے کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی۔اہل صفہ (نقرائے صحابہؓ) ہیں ہے تھے ابوعبدالرحمٰن تھی۔اہل صفہ (نقرائے صحابہؓ) ہیں ہے تھے

ز ہری سے مردی ہے کہ وہ جر ہدبن خویلدالاسلمی تھے۔ زرعہ بن عبدالرحمٰن بنجر ہدس الاسلمی نے اپنے دادا جر ہد سے روایت کی کہ رسول النہ بلیک مجھ پر گزرے

میری ران کھلی ہوئی تھی ،فر مایا ،اپنی ران ڈھانکو کیونکہ ران ہتر جس سے ہے۔

محمد بن عمر نے جرمد بن رزا کہا۔ای طرح ہشام بن محمد بن السائب الکیلی نے بھی کہا ،انھوں نے بھی ان کا نسب وہی بیان کیا جواسلم تک ہم نے بیان کیا۔مدینہ میں جرمد کا زقاق میں حنین میں ایک مکان تھا۔وف ت مدینہ میں آخر خوا فت معاویہ بن الی سفیان اور شروع خلافت پزیدین معاویہ میں ہوئی۔

ا يو برزة السلمي ..... نام جيها كم يمين عرف ابو برزه ككى الرك سے بيان كيا عبدالله ابن نصله تفا

ہشام بن محمہ بن السائب اللّبلی وغیرہ اٹل علم نے کہا کہ ان کا نام مصلہ بن عبداللّہ تھا۔ بعض اٹل علم نے کہ کہ ابن عبید اللّه بن الحارث ابن حبال بن رسیعہ بن دعبل بن انس بن خریمہ بن ما لک بن سلامان بن اسلم ابن اقصی بتھے اور دعمِل تک عیال ہیں ، قدیم الانسلام تھے اور فتح کمہ بین رسول القطیعی کے ہمرکاب تھے۔

ائی برز ہ سے مروی ہے کہ میں نے فتح کمہ کے دن رسول التعلیقی کوفر ماتے سنا کہ سب لوگوں کوامن ہے سوائے عبدالعزیٰ بن خطل اور بدکار بنانہ کے ، پھر میں نے عبدالعزیٰ بن خطل کو جو کعبہ کے پردوں میں ایکا ہوا تھ قتل کردیا۔

محمد ، بن عمر نے کہا کہ عبداللہ ، بن تعلل بن الدرم بن تیم بن غالب ابن فہر میں سے تھا۔ ابی برز ہ الاسلمی سے مروی ہے کہ میں نے کہا ، یارسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا ہے جو میں کروں ، فر ہ یا کہ راستے سے ایڈ اپہنچانے والی چیز ( کاشنے پھروغیرہ) دورکرو یہی تھاری خیرات ہے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ ابو برزہ رسول النہ بھتے گی وفات یک برابرا ّ پ کے ہمرکا ب جہ دکرتے رہے۔ جب مسلمان بھرے میں اترے تو وہ بھی بھرے میں جا بسے اور وہاں ایک مکان بنالیاس میں ان کے پس ماندگان تھے، اس کے بعد خراسان کا جہاد کیا اور و میں وفات یا گی۔

حسن بن حکیم سے مروی ہے کہ جھے ہے میری والدہ نے بیان کیا کہا ابو برز والاسلمی کا ایک بہت بڑا پیالہ ٹرید کا منج کواورا یک بہت بڑا پیالہ شام کو بیوگان دیتا میٰ ومساکین کے لئے ہوتا تھا۔

سیار بن سلامہ ہے مروی ہے کہ میں نے ابو برز وکوسفید سراور داڑھی والا و پکھا۔

ٹابت البن ٹی ہے مروی ہے کہ ابو ہر زہ کمبل کالباس پہنتے تھے ان ہے ایک فخف نے کہا کہ آپ کے بھائی عائد بن عمر وسوت اور رہیم ملا ہوالباس ہنتے ہیں اور آپ کے لباس ہے نفرت کرتے ہیں انھوں نے کہاتم پر افسوس ہے ، عائذ کے پاس آ یا اور کہا کہ آپ کے بھائی ابو ہر زہ کمبل کا ہے ، عائذ کے پاس آ یا اور کہا کہ آپ کے بھائی ابو ہر زہ کمبل کا سہاس پہنتے ہیں اور آپ کے لباس ہے نفرت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ تم افسوس ہے ابو ہر زہ کے مثل کون ہے ، ابو ہر زہ کے مثل کوئی نہیں جب ان دونوں ہیں ہے ایک کی وفات ہوئی تو انھون نے وصیت کی کہ ان پر دوسرا بھائی نماز بڑ سے۔

ٹا بت البنانی ہے مروی ہے کہ ثابت بن عمر سوت رکیم ملا ہوالباس پینتے تھے اور گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور ابو بر زوسوت رئیٹم ملا ہوالبا س(خز) نہیں پہنتے تھے اور نہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے بھکہ کیرو میں رکی ہوئی دو جا دریں استعال کرتے تھے۔

ایک شخص نے دونوں پیغل خوری کا ارادہ کیا عائذ ائن محر کے پاس آیا اور کہا کہ آپ ابو ہرزہ کو ہنیں دیکھتے کہ آپ سے بنا ورزہ کے ارادہ کیا عائذ ائن محر کے پاس آیا اور کہا کہ ابو ہرزہ کے بیا اور خز ) سوت رہنم ملا ہوا کیتر انہیں پہنتے نہ مور سے بیا اور خز ) سوت رہنم ملا ہوا کیتر انہیں پہنتے نہ مور سے پاس آیا اور سے بیں عائذ نے کہا کہ ابو ہرزہ میں ابو ہرزہ کے پاس آیا اور کہ کہا آپ عائذ کو بیس و کی میں اور کہا ہے اور طریقے سے نفرت کرتے ہیں گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور خز ) سوت رہنم ملا ہوا لہا سی پہنتے ہیں افھوں نے کہا کہ عائذ پر القدر حمت کرے ہم عائذ کے مثل کون ہے۔ عبد الندین ذیا و سے مردی ہے کہ جس نے ہمیں حوش کی خبر دی اس نے کہا کہ رسول القعیف سے صی بی

ابو برزہ اس جگہ تھے، ابو برزہ موٹے آدمی تھے جب اس نے آتھیں دیکھا تو کہا کرتمھا را پیرچمری بیست قد ہے ابو برزہ ناراض ہوئے اور کہا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں کہ میں یغیررسول النّدائی کا اپنے او پرعیب لگائے ہوئے نہیں مرا ۔ پھروہ غصہ میں آئے اور یہائٹک کہ بیداللہ کے تخت پر بیٹھ گئے ان سے حوض (کوٹر) کیا تو انھوں نے کہا جو شخص اسکی تکذیب کرے القدا ہے اس پر وارونہ کرے اور نہ اللہ اے اس سے سیراب کرے ۔ وہ ناراض ہوتے ہوئے جلے گئے۔

۔ ابوالمہنال سیال بن سلامہ ہے مروی ہے کہ جب ابن زیاد (کی امارت) کا زمانہ ہوا تو ابن زیاد کو نکالا گیا۔ شام میں (امارت کے لئے ) ابن مروان جبال کھڑا ہوا ابن الزبیر کمدیں کھڑے ہوئے ،وہ لوگ قاری کہلاتے تھے ، بھرے میں کھڑے ہوئے میرے والد کوشیدی کم ہوا۔ ابوالمہنال اپنے والد کی بہتین تعریف کرتے تھے داوی نے کہا کہ انھوں نے بھے ہے کہا میرے ساتھ اس شخص ابو برزہ کے پاس جلوجور سول الشعاب کے اسحاب میں ہیں۔

عمیداللد بن افی اوفی سسانی بن اونی سے مردی ہے کہم نے رسول الشنائی ہے ہمراسات جہاد کے جن میں ہم لوگ نڈیاں کھاتے ہے جمراہ ات جہاد کے جن میں ہم لوگ نڈیاں کھاتے ہے جراہ سات جہاد کے جن میں ہم لوگ نڈیاں کھاتے ہے جاد اللہ بن ابی اوفی سے مردی ہے کہم نے رسول انشقائی کے ہمراہ سات جہاد کئے ،ہم لوگ آپ کے ساتھ نڈیاں کھاتے ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ کو فیوں نے عیداللہ بن الی او ٹی کے متعلق ان کے مشاہر کے بارے میں روایت کی ہے وہتم ہوئیکن جماری روایت میں سب سے پہلامشبد جس میں وہ جمارے نزدیک حاضر ہوئے خیبر ہے، پھراس کے بعد مشاہد ہیں۔

اساعیل بن ابی فالد نے عبداللہ بن ابی او فی ہے روایت کی ہے کہ جس نے ان (بن ابی اولی ) کے ہاتھ میں ایک کموار کے زخم کا نشان دیکھا۔ پوچھا ہے کیا ہے تو انھوں نے کہا کہ جھے خین کی جنگ جس مارا کمیا تھا۔ جس نے کہا کہ آ پ حنین کی جنگ جس حاضر تھے ،انھوں نے کہا کہ ہاں ،اوراس سے پہلے بھی۔

اساعیل بن ابی خالدہ مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوٹیٰ کودیکھا کہ ان کا خضاب سرخ تھا۔ ابی خالدہ مروی ہے کہ میں نے ابن ابی اوٹیٰ کودیکھا کہ دوسراور داڑھی والے تھے۔ مال میں دورا

ا بی سعیدالبقال ہے مروی ہے کہ جس نے ابن ابی اوٹیٰ کے سر پر بھورے رنگ کی ( فز ) سوت رکیم ملی ہوئی کپڑے کی ٹو بی دیکھی۔

عمروے مردی ہے کہ میں نے عبداللّٰہ بن الٰجِیاوفیٰ ہے کو کی مضمون سناوہ اصحاب پینچرہ میں سے تھے۔ ( یعنیٰ حدید بیسے میں درخت کے بیٹیے بیعت کرنے والوں میں ہے تھے )۔

سعید بن جیمان سے مروی ہے کہ بمراؤے عبدانقدین الی اوٹی کے بمراہ خواری ہے قبال کررہ ہے بد القد کا ایک ملام خواری سے ل گیا ہم لوگوں نے اسے پکارا جواس کے کنارے (سائل) پر تھا کہ اے فیروز تیرے مولی عبدالقدیہ ہیں۔ اس نے کہا کہ اگروہ بجرت کریں تو بہت استھے آدی ہیں ، این ابی اوٹی نے کہا کہ اے القد کے دشمن کیا کہتا ہے۔ ہم نے کہا کہ است وہ کہتا ہے کہا گروہ بجرت کریں تو بہت استھے آدی ہیں۔ انھوں نے تین مرتبہ کہا کہ کہا رہوں ہجرت کے بعد بھی کوئی بجرت ہے میں نے رسول النہ اللہ کے کوئر ماتے ساکہ کہا کہ کہا رسول النہ اللہ کے ہمراہ میری بجرت کے بعد بھی کوئی بجرت ہے میں نے رسول النہ اللہ کے کوئر ماتے ساکہ اس مخص کے لئے خوشخری ہے جو یا غیوں کولل کرے اور یاغی اسے آل کریں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن ابی اوفیٰ مدینہ بی میں رہے۔ رسول انتعلقے کی وفات ہوگئ تو کونے کی طرف چلے نے اور وہیں اتر ہے جہال مسلمان اتر ہے تھے۔ اسلم کے محلے میں ایک مکان بنالیا۔ پھر بھرے چلے گئے وفات ۲۸ھے میں کونے میں ہوئی۔

حسن سے مروی ہے کہ کونے میں عبداللہ بن ابی اوفیٰ کی رسول اللہ میں ہے اسحاب میں ہے آ کر میں وفدت ہو گئی۔

محمد بن اعین ابوالعلا نبیالمرائی ہے مروی ہے کہ میں کو نے میں تھا۔عبداللّٰہ بن ابی اوٹی کو دیکھا کہ انھوں نے کو نے کی مسجدالر مادہ ہے احرام بائد مطااور تکبیہ کہتے۔ لگے۔

ال كوع ..... تام سنان بن عبدالله بن قير بن خزير بن ما لك بن سلامان بن أسلم بن افعى تفاوه ان كرونول بيخ مروسمه قديم الاسلام عقد رسب نبي تنايق كي صحبت مستنفيد موسك.

#### عامر بن الاكوع شاعر ہے۔

مخزاۃ بن زاہرےمروی ہے کہ عامر بن الاکوئے نے جنگ خیبر میں مشرکیین کے ایک شخص کو مار کے آل کردیا اورا پنے آپ کوزخمی کرلیا۔انھوں نے کہنا شروع کیا کہ میں نے اپنے آپ کوئل کرلیا۔ نجے الفیصلی ہوا تو فر مایا ،ان کے لئے دواجر ہیں۔

ز ہری وغیرہم ہے مروی ہے کہ رسول انتھائے نے اپنی روا گی خیبر میں عامر بن سنان ہے فر مایا تھا کہ اے نبی الاکوع اتر داور ہمارے لئے اپنی بعض لذیذ اشیا (اشعار) شروع کرو، عامرا پی سواری ہے اتر پڑے ۔ رسول اللہ عیستی تشکور جز کے اشعار سناتے تھے۔اور کہتے تھے:

الهم لولا انت مااهندينا ولا تصدقناولا صلينا

بالشاكرتونه موتاتوجم لوك مرايت نديات منزكوة وية ندتماز يرصف ما فالق سكينة علينا وثبت الاقدام ال لاقينا

اگریم وشمن کا مختلط بلد کریں تواے اللہ ہم پرسکون نازل کراور ہمیں ثابت قدم رکھ۔ انا اذا صبح بنا اقینا وہا لصیاح عولوا علینا

جب ہمیں پکارا گیا تو ہم آ گئے ،اور پکارنے ہی کے ذریعے سے ہم سے مدو ما تکی گئی ہے۔

رسول الله والله في الله (رحمت الله درحمت الله درحمت الله الله في الخطاب في كها والله يا رسول الله (رحمت ان ر) واجب ہوگئ پھر توم میں سے ایک شخص نے کہا كه يارسول الله ان كۆر ليے سے جميس فائدہ پہنچا ہے۔

پر کوربرب ہوں ہرو ہیں ہیں ہیں ہے۔ یہ حدید وں مدان ہے کے دور ہیں ہے۔ ایک محض کو تکوار مارنے محصے تو تکوار پلٹ آئی۔انھوں عامر یوم خیبر میں شہید ہوگئے ، وہ شرکین میں ہے ایک محض کو تکوار مارنے محصے تو تکوار پلٹ آئی۔انھوں نے ایسے آپ کوزخمی کر لیا اور آئی وفات ہوگئی آئیں اٹھا کررجے لایا گیااور محمود بن مسلمہ کے ساتھ گار کے اندرایک ہی قبر میں دُن کیا گیا۔

محر بن مسلمہ نے عرض کی ، یارسول اللہ مجھے میرے بھائی کی قبر کے پاس زمین دیجئے۔ رسول اللہ اللہ نے نے فرمایا کہ تمھارے لئے ایک گھوڑ اووڑ انے بجر کی جگہ ہے اورا اگرتم نے ممل ( کاشت وغیرہ ) کیا تو دو گھوڑے دوڑ انے مجر کی جگہ ہے۔

امیدین حفیرنے کہا کہ عامر کاعمل (رائیگاں ہوگیا) اس لئے کہ انھوں نے فودکشی کر لی رسول التعلیقیة اکو معلوم ہوا تو معلوم ہوا تو فرمایا جس نے بید کہا اس نے غلط کہا کیونکہ ان کے لئے دوا جربیں ، وہ مجاہد ہونے کی حلت میں مقتول ہوئے ،وہ جنت میں بھنگے کی طرح تیرتے ہیں۔

سلمہ بن الاکوع سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عامرے کہا کہ ہمیں اپنی عمدہ چیز وں بی سے پجھ سناؤ، عامر شاعر بتھے وہ اتر کرمیدی (وہ اشعار جن ہے اونت مست ہوکر چانا ہے ) پڑھنے اور کہنے لگے:

ولا تصدقتا ولا صلينا

اللهم لولا انت اهتدينا

ا الندا كراتون بهوتاتو بم الوك مدايت به پات اورندز كو آو ية ية دنماز برجة فاغفر فداء لك مااقتنينا النا

بم في جو محرجع كرليا تيرے قربان مغفرت كردے۔ جب بميں بكارا كيا تو بم آ كئے۔

وبالصباح عولوا علينا

اور بکارنے بی کے زریعے ہم سے مدد ما جی گئے۔

نی الله الله الله الله کرده ایا که حدی خوال کون ہے؟ کو گوں نے کہا ابن الاکوع فر مایا الله ان پر رحمت کرے ، قوم میں سے ایک شخص نے کہا کہ ( ان کے لئے رحمت ) واجب ہوگئی ، یا نبی الله آپ نے ہمیں ان کے زریعے سے کیوں نہ فائدہ پہنچایا۔

راوی نے کہا کہ خیبر ہی میں ان پرمصیبت آئی ، وہ یہود کے ایک شخص کو مار نے لگے تو اکی تکوار کی توک ان کے تھنے کی چینی میں لگی لوگوں نے کہا کہ عامر کاعمل رائیگال کمیا تو انھوں نے خودکشی کر لی۔

سلمد بن الاكوع ..... سلم بن الاكوع من مروى بك ين في رسول التعليقة كي بمركاب ست جهاد كة اورزيد بن حادث كي سلمة بن الاكوع من الأكون من الماكة في المنظمة في

ایاس بن سلمے نے اپنے والدے روایت کی کررسول النّعظیٰ نے ہم پر اُبو بکر گوامیر بنایا ہم نے چندمشر کین سے جہاد کیاان پرشپ خوں مارااور آل کیا۔ ہماراشعار'' إمت إمت' تقاس شب کو بیس نے اپنے ہاتھ ہے سات گھر والوں کو آل کیا۔

سلمہ بن الاکوع ہے مروی ہے کہ میں نے رسول النظافیۃ کے ہمر کاب سات جہاد کئے۔ راوی نے کہا کہ ا انھون نے حدیبیہ، خیبر، حنین اور یوم القر د کا ذکر کیا اور کہا کہ بقیہ گڑوات میں بھول گیا۔

میں گیااور ندادی، وائے میچے، وائے صبح یہان تک کداپی آ واز ان لوگوں کوئن دی جو دونوں سنگیز ہے وانی سر زمین کے درمیان ہتھے، پھر گیااوراو تنتیوں کوان لوگوں ہے چھین لایا، رسول الشفائی لوگوں ہے ساتھ آئے ،عرض کی یا رسول القد قوم پیاس ہے ہم نے ان کے ساتھ اتن مجلت کی کہ وہ اپنے ہونٹ سیراب نہ کر سکے فر مایا ایسا الاکوع فی سب ہوتو نری کیا کر کیونکہ اب ان کو غطفان کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ انھوں نے کہ کہ رسول استعابی نے بیجھے بٹھالیا۔
ایسے پیچھے بٹھالیا۔

سنمہ بن الدکوع ہے مروی ہے کہ بیس نے حدید بیر میں دخت کے بینچے رسول التعلیقی اسے بیعت کی اور کنارے بیعت کی اور کنارے بیغت کی اور کنارے بیغت کی اور کنارے بینچے گئی جب لوگ کم ہو گئے تو آپ نے فرمایا ،اےسلمہ کیا ہوا تنہوں بیت نہیں کرتے ۔عرض کی یا رسول اللہ علیہ بیٹ نہیں کرتے ۔عرض کی یا رسول اللہ علیہ بیٹ کرلی ،راوی نے کہا کہ جس نے بوچھا اے ایوسلم تم لوگوں نے آپ سے کس امر پر بیعت کی تھی انھوں نے کہا کہ موت مر۔

محد بن عمرنے کہا کہ میں نے کسی کو بیان کرتے سنا کہ سلمہ کنیت ابوایا سختی۔

ایا سی بن سمی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ہم رسول انتہائی کے ہمر کا ب حدید پیسے ہم آئے گھر مدید کی والیسی کے لئے روانہ ہوئے رسول النتہ نے گئے میں اور ہمارے سب سے لئے روانہ ہوئے رسول النتہ نے انتہائی کہ آج ہمارے سب سے التھے سوار الوقا وہ ہیں اور ہمارے سب سے التھے ہیا دے سلمہ ہیں ، رسول النتہ بی نے نے سیسیں مجھے دو تھے دیے ایک حصہ سوار کا ایک حصہ ہیا دے کا۔

ایاس بن سلمدالا کوع نے اپنے والدہے روایت کی کدا بکہ مختص نجی تلکیفی کے پاس سے اٹھا بخبر دی گئی کہ وہ مشرکیین کا جاسوں ہے مؤر مایا جوشص اسے قبل کرے گائی کہ وہ مشرکیین کا جاسوں ہے م، فر مایا جوشص اسے قبل کرے گائی کا سمال ای کا ہوگا۔ بیس اس سے ملا اور قبل کر دیا۔ رسول متلاق نے اس کا اسباب مجھے دیدیا۔

سلمہ بن الاکوع سے مروی ہے کہ میں نی اللہ اسے دیہات میں رہنے کی اجا زت جا ہی ، آپ نے اجازت دیدی۔

عبدالرحن بن زیدالعراتی ہے مردی ہے کدر بذہ میں ہمارے پاس سلمہ بن الاکوع آئے ہماری طرف اپنا ہاتھ ذکارا جوابیا بڑا تھا کہ گویا اونٹ کا پیراٹھوں نے کہا کہ میں نے اپنے اس ہاتھ سے رسول ابتھائے ہے بیعت کی تی ہم نے ان کا ہاتھ کیکڑ کراہے یوسد یا۔

ایا کی بن سلم الاکوئے نے اپنے والدے روایت کی کہ وہ اصحاب شجرہ میں سے تھے۔ لینی حدید بیلی رسول التعلقی کے ہمرکاب حاضر ہوئے اور درخت کے شیجے بیعت کی۔ ان اوگوں کے بارے میں قرآن نازل ہوا، لہقد رضمی الله عن المعو منین اذیبا یعونک تحت الشجرة (الله مونین ہے راضی ہوا ہے جب کہ وہ آپ سے درخت کے شیجے بیعت کرتے تھے)

ایاس بن سلمہ بن الاکوع نے اپنے والدے روایت کی کہ واقعہ صدیبید فری القعدہ سے میں ہوا۔ ہم لوگ اس میں سولہ سوشتے رسول الشافیقی نے ابی جہل کے اونٹ کو میری (قربانی حج وعمرہ) بنایا۔

سلمہ بن الاکوع ہے مروی ہے کہ جو تخص اللہ کے تام پر ان ہے سوال کرتا تھاوہ اسے ضرور دیتے تھے اور اس (طریقہ سوا) کوتا پسند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بیالحاف ( گڑ گڑ اکر ما نگتا ہے جس کی غدمت آئی ہے )۔

یزید بن ابی عبیدے مروی ہے کہ جو تخص الا کوئے سے جب اللہ کے تام پر ان سے سوال کرتا تھا تو انسوس کرتے تھے اور کہتے تھے جواللہ کے تام پر بھی نہ دیگا تو وہ اور کس چیز میں دیگا۔ کہتے تھے کہ یہ سوال الحاف ہے ( گزگز ا کر ہانگاہے )

یزید بن ابی عبید ہے مروی ہے کہ وہ موضوع القحف تلاش کرتے تھے جس میں تنہیج پڑھتے تھے ، انھوں نے بیان کیا کہ رسول التعلیقی بھی اس مقام کو تلاش کیا کرتے تھے۔

انھوں نے کہ کہ تنبیلے اور منبر کے درمیان ایک بحری گزرنے بھر کی جگڑتی۔ یزید بن انی نہید ہے مروی ہے کہ جب نجدہ غالب ہو گیا اور اس نے صد قات وصول کر لئے تو سلمہ ہے کہا گیا کہ آپ ان تو توں ہے دوری نہیں اختیار کرتے ، انھوں نے کہا واللہ نہ میں دوری اختیار کرتا ہوں نہ اس سے بیعت کرتا ہوں انھوں نے اپنا صدقہ ان لوگوں کو دیدیا۔

یزید بن انی عبید سے مردی ہے کہ سلمہ بن الاکوع اپنے مال کا صدقہ خریدنا ناپسند کرتے تھے۔ سلمہ بن الاکوع سے مردی ہے کہ وہ اپنے لڑکوں کوار بھ عشر کھیلنے سے منع کرتے تھے ادر کہتے تھے کہ بیر گنا ہے۔ سلمۃ بن الاکوع سے مروی ہے کہ انھوں نے وضوکیا سرکے اسکلے حصہ کا سمح کیا ، دونوں پاؤں دھوئے اور اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے اور اپنا بدن ترکیا۔

سلمہ بن الا کوع سے مروی ہے کہ وہ یانی سے استنجا کیا کرتے تھے۔

سلمہ ہے مروی ہے کہ انھوں نے ( سنو ، مجوراور تھی کا مرتب ) حلوا کھایا۔ نماز کا ونت آعمیا تو وہ اٹھ کرنماز کو مجئے اور وضونبیں کیا۔

یزید بن الی عبید سے مروی ہے کہ حجاج نے سلمہ کو بچھانعام دیا تو انھوں نے اسے تبول کر لیا۔ ایاس بن سلمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عبد الملک بن مروان جمارے انعامات کے لئے مدید ہے کو نے لکھتا تھا۔ ہم جاتے تھے اور لے لیتے تھے۔

محمہ بن عجر بن عمر بن عبیداللہ بن رافع سے مروی ہے کہ بیں نے سلمہ بن الاکوع کو ویکھا کہ اپنی موقیحیں اتنی کتر واتے تھے جومنڈ انے کے برابر تھا۔

ایاس بن سلمہ ہے مردی ہے کہ ابوسلمہ بن الاکوع کی وفات سم ہے ہیں مدینہ میں ہوئی جب وہ انتیس سال کے تھے۔

محد بن عمرنے کہا کہ سلمہ نے ابو بکڑوعمرٌ وعثمانٌ ہے روایت کی ہے۔

ا ہمیان بن الاکوع .... بھیڑیے ہے گفتگوکرنے والے مشہور ہیں، برداشت ہشام بن محمد بن السائب انکی

اولا دمیں جعفرین جمد بن عقب بن الاکوع بیں بعثمان این عقان نے عقب میں بہان بن الاکوع کوکلب وبلقین وغسان کےصد قات پر عامل بنا کے بھیجا تھا۔

ہشام نے کہا کہ مجھے جعفر بن محد کے بعض اڑکوں نے اس طرح نسب بیان کیا ہم میں الا شعث کہتے تھے کہ میں اور دل سے زیادہ اسے جانتا ہول ، عقب بن اہبان ملکم الذیب ( بھیٹر یے سے کلام کرنے والے ) ابن عبد ابن رہید بن کعب بن امید بن یقظ بن فریمہ بن مالک بن سملا مان بن اسلم بن افصیٰ ۔

محمد بن عمر کہتے تنے ملکم الذیب (بھیڑیے سے کلام کرنے والے )ا ہبان ابن اوس الاسلمی تنے ، انھول نے اس کا نسب نہیں بیان کیا۔

بین میں رہتے ہتے جو بلا دائم میں ہے جس وقت وہ اٹی بکریاں حرۃ الو پر د(نام صحرا) میں چرارہ ہتے تو ایک بھری پر بھیٹر یا جھیٹا (اور پکر لی) انھوں نے اس کوچھین لیا بھیٹریا کنارے سے ہٹ گیا۔ اپنی دم کے بل بیٹھ گیا اور کہا کہتم پرافسوں ہے جھے سے دورزق کیول روکتے ہوجو جھے اللہ نے دیا ہے۔

ا ہمان الاسلمی اپنے دونوں ہاتھوں سے نالیاں بجانے گئے اور کہنے گئے کہ میں نے اس سے زید دہ جمیب امر بھی نہیں دیکھا۔ بھیڑ ہے نے کہا کہ اس سے زیادہ عجیب رسول النتیافی میں جوان کھجور کے درختوں کے درمیان میں اس نے مدینہ کی طرف اشارہ کیا۔

پھراہبان اپنی بحریاں مدینہ بنکالائے رسول انتعاقیہ کے پاس آئے آپ سے انھوں نے بیان کیا تو رسول انتعاقیہ نے بھی اس سے تعجب فر مایا ، اور حکم دیا کہ جب وہ عصر کی نماز پڑھیں تو اسے اصحاب سے بیان کریں ، انھوں نے بیان کیا ، رسول انتعاقیہ نے فر مایا کہ انھوں نے بی کہا یہ اعلامات میں سے ہو قبل قیامت ہوتی ۔

اہبان اسلام لائے اور نجی تفایہ کی صحبت بائی ان کی کئیت ابوعقبتی ، وہ کو نے میں انزے اور دہاں بنی اسلم اہمان بنالیا۔ انکی و فات معاویہ بن الی سفیان کی خلافت اور مغیرہ بن تعبہ کی ولایت میں ہوئی۔

عمدالتدين المجارات المحدود المحدود كانام ملامة بن عمير بن الج سلامة بن معدان مساب ابن الحارث بن عمير التدخير المحدود كانام عبدالتدخيا عبدالتدخير المحرفي سب سے بہلا مشہور جس ميں و درسول التنظيفة كے بمر كاب حاضر بوئے حديبير تحا بحر جبرا و راس كے بعد كمث بد مشہور جس ميں و درسول التنظيفة كے بمر كاب حاضر بوئے حديبير تحا بحر بين ابرا بيم سے مروى ہے كابوحدود نے بى بيوى كے مبر ميں رسول التنظيفة اسے مدو ما تكی تحق ۔ محد بن ابرا بيم سے مروى ہے محد بيث بيرى كوبر ميں رسول التنظيفة اسے مدو ما تكی تحق ۔ محد بن عمر من كرا كہ بيرہ بم ہے ،حد بيث بيرے كه ابوحدود الأملى كے جيئے نے اسپ بيوى كے مبر ميں رسول المستقلقة سے مدو ما تكی تو آب نے فرما بیا كرتم ہے ان كاكتنا مبر با ندھا ہے ۔ انھوں سے كہا ، دوسوورم ، فر ما يا كرتم ہے ان كاكتنا مبر با ندھا ہے ۔ انھوں سے كہا ، دوسوورم ، فر ما يا كرتم ہے ان كاكتنا مبر با ندھا ہے ۔ انھوں سے كہا ، دوسوورم ، فر ما يا كرتم ہے ان كاكتنا مبر با ندھا ہے ۔ انھوں سے كہا ، دوسوورم ، فر ما يا كرتم ہے ان كاكتنا مبر با ندھا ہے ۔ انھوں سے كہا ، دوسوورم ، فر ما يا كرتم ہے ان كاكتنا مبر با ندھا ہے ۔ انھوں سے كہا ، دوسوورم ، فر ما يا كرتم ہے ان كاكتنا مبر با ندھا ہے ۔ انھوں سے كہا ، دوسوورم ، فر ما يا كرتم ہے ان كاكتنا مبر با ندھا ہے ۔ انھوں سے كہا ، دوسوورم ، فر ما يا كرتم ہے ان كاكتنا مبر با ندھا ہے ۔ انھوں سے كہا ، دوسوورم ، فر ما يا كرتم ہے ان كاكتنا مبر با ندھا ہے ۔ انھوں سے كہا ، دوسودرم ، فر ما يا كرتم ہے ۔

عبداؤین ابی حدرد کی وفات الے بیش ہو گی۔اس زمانے میں وہ اکای (۸۱) برس کے تھے،انھوں نے ابو بکڑو عمرؓ سے روایت کی ہے۔

ا ہو تمہم الاسلمی ..... رسول النّعظیفة ا کے مدینة تشریف لانے کے بعدا سلام لائے ہیو ہی ہیں جضوں نے اپنے

غلام مسعود بن مندہ کوعرج ہے رسول الشعاف کی خدمت علی پیادہ بھیجا تھا کہ آپ کوغر وہ احد میں قریش کے آنے کی اور جو تعدا داور سامان اور تیاری اور نشکراور ہتھیا ران کے ہمراہ ہیں اسکی خبر دے۔

#### مسعود بن مبيده

مولائے اول بن جیرا فی تمیم الاسلمی .....مسعود بن ہیدہ سے مردی ہے کہ بیں دو بہر کوالخذ دات بیں تھا کہ ابو بکر تظرآئے جوابک اور مخص کولا رہے تھے۔ بیس نے انھیں سلام کیا، دہ ابر تیم کے خالص دوست تھے۔ انھوں نے جمعہ سے کہا کہ الی تمیم کے پاس جاؤ۔ میراسلام کہواور کہو کہ جھے ایک اونٹ اور تو شدر ہبر تجبیب ۔

میں روانہ ہوا اور اپنے مولی کے پاس آیا اور الو بکڑکے بیام سے آگاہ کیا انھوں نے بجیے اپنے متعلقین کا ایک ہووے والا اونٹ جس کانام الڈیال تھا ایک مشک دودھاور ایک صاع تھجور دی اور رہبر بنا کے بجیے بھیجا، جھے سے کہا کہ انھیں راستہ بتا دو یہان تک کتمھاری ضرورت ندر ہے۔

میں ان لوگوں کوکوہ رکو بہ تک لے گیا۔ جب ہم اس پر چڑ ھے تو تماز کا دفت آگیا رسول الشفائی کھڑے ہوئے اور ابو بھرآپ کی دہرے ہوئے اور ابو بھرآپ کی دائی جانب تنے اسلام میرے قلب میں داخل ہوگیا میں اسلام لے آیا اور آپ کے دوسرے بہلو میں کھڑا ہوگیا ، آپ نے بیجے صف باندلی۔ بہلو میں کھڑا ہوگیا ، آپ نے بیجے صف باندلی۔

مسعود نے کہا کہ بیں ہوائے بریدہ بن الحصیب کے بی سیم کی کوئیں جاتا جو جھے ہیا اسلام لایا ہو

مسعود بن بدرہ سے مردی ہے کہ جب ہم لوگ رسول التعلق کے ہمر کا ب قباش از ہے تو ایک مجد پائی
جس میں اصحاب بی لیک ہیں۔ المقدس کی طرف نماز پڑھت تے اور سالم مولائے الوحد یفد نماز پڑھائے تے رسول
علی ہے اس میں اضافہ کیا۔ انھیں نماز پڑھائی ، میں آپ کے ہمراہ قبامیں تھے درما یہاں تک کہ پائی نمازیں
پڑھیں۔ پھر میں رخصت ہونے کوآیا آپ نے ابو بکڑے فرمایا ، کہاٹھیں کچھ دے دو، انھوں نے جھے ہیں درم دیے
پڑھیں۔ پھر میں رخصت ہونے کوآیا آپ نے ابو بکڑے فرمایا ، کہاٹھیں کچھ دے دو، انھوں نے جھے ہیں درم دیے
اور ایک چا دراڑھائی میں اپنے مولی کے پاس واپس آیا میرے پاس حلہ انطعینہ (جوڑہ) تھا۔ پھر میں قبلیلہ میں آیا
میں سلمان تھا۔ بھے سے مولی نے کہا کہ تم نے جلدی کی ، میں نے کہا اے میرے مولی میں نے ایسا کلام (قرآن

ابن مسعود بن ہبید ہے اپنے والدے روایت کی کہ وہ نجی ایک ہے۔ انھیں ان کے مولی نے آزاد کر دیا تھارسول ایک ہے ہے۔ وس اونٹ عطافر مائے۔

 میون لیا تھا۔ بی ایک نے فر مایا کہ میں بن عمر دین عوف کا راستہ کون بتائے گا۔ راوی نے کہا کہ میں رسول التعلیق کے کے ہمر کاب سعد بن خیامہ کے پاس اتر اواسلم بیان کے مولی سعد اسلام لائے اور نی بنات کے کے حبت یائی۔

ربیعیہ السلمی ناده یم می اسلام الے نی اللہ کا محت بائی آب ہی کے ساتھ رہے تھے۔ السلمی سے متعد سول الشائل کی خدمت کیا کرتے تھے۔

ربید بن عب الاسلمی سے مروی ہے کہ بی رسول التعلیقی کے درواز ۔ کے پاس سوتا تھا۔ آپ کو وضو کا پانی و بتا تھا رات کے ایک حصے بیس سمع التُدلمن جمرہ ، اور دومر ہے حصہ بی الحمد دلتُدرب الدالمین ، سنتا تھا ابو عمران الجونی سے مروی ہے کہ نی مستقلے نے ابو بکر ور بیعہ الاسلمی کوا یک زمین عطافر مائی جس میں مجبور کا ایک درخت تھا جزاس کی ربیعہ کی زمین میں اور شاخ ابو بکر گی زمین میں ۔ . . . . ابو بکر نے کہا کہ بدورخت میرا ہے ربیعہ نے دعویٰ کیا کہ میرا

ابوبکر ؓ نے ان کے ساتھ تیزی کی۔ رہید کی تو م کو معلوم ہوا تو وہ ان کے پاس آئے ، رہید نے ان لوگوں سے کہا کہ میں تم سے مرحض کوقطعا

منع کرتا ہوں جس ہے وہ ناراض ہوں اور ان کی نارامنی کی وجہ ہے رسول الثقافیظ ناراض ہوں پھرا پنے رسول میں ہے۔ کی نارامنی کی وجہ ہے اللہ نارامن ہو۔

جن ابو بکر کا غصر فردہو گیا تو اتھوں نے کہا کہ اے رہید (درخت) جمے واپس کردو۔ انھوں نے کہا کہ میں آپ کو واپس نددوں گا۔ ابو بکر نی تعلقہ کے پاس سے ۔ رہید نے حاضر خدمت ہونے ہیں ان پر سبقت کی اور عرض کی میں اللہ کے فضب سے اللہ سے خضب سے اللہ کے فضب سے اللہ سے خضب سے اللہ کے فضب سے اللہ کے فضب سے اللہ کے فضب سے اللہ کے فضل اللہ کے کہا کہ کیا واقعہ ہے انھوں نے آپ کو قصے کی فیردی ، نی تعلقہ نے فر مایا ، ہاں تم انھیں واپس ندکرتا۔ ابو بکر اپنا بند دیوار کی طرف کر کے رو انگیا۔ نی تعلقہ نے اس محفل کے لئے شاخ کا تھم ویا جس کے لئے جرفتی۔

محمد بن عمر نے کہا کہ رہید بن کعب مدید کی تعلقہ کے ساتھ رہ کرآپ کے ہم کاب جہاد تھے۔ رسول مثالیقہ کی وفات ہوگی تو رہید مدید سے چلے گئے اور بین میں اثر سے جو باا داسلم میں سے ہا، یہ یدست ایک برید (۱۲) میل کے فاصلے پر ہے رہید جنگ حرہ تک زندہ رہے اور حرہ کا واقعہ ذی اللہ ساتھ ہیں یا ید ان معا ویاں ظلافت میں ہوا۔

نا جبیہ بن جندب الاسلمی .....اسلم کے یک بطن نی سم میں سے تنے رسول النّعَلَیٰ کے ہمر کاب حدیبیہ میں سے تنے رسول النّعَلَیٰ کے ہمر کاب حدیبیہ میں میں سے تنے رسول النّعَلَیٰ کے ہمر کاب حدیبیہ وائے ہوئے آپ نے اپنی بدی ( قرائی ج ) پران کو عامل بنایا اور تھم دیا کہ وہ است لے کے ذوالحلیفہ تک آگے جائمیں۔

عبدائلہ بن وینارے مروی ہے کہ جب رسول الله علی عمرہ تضاء کے لئے روانہ ہوئے تو آپ نے اپنی میں اللہ بن جے اپنی میں السلمی کومقرر فر مایا ، وہ مدی کو درختوں میں جارہ تلاش کرتے ہوئے آگے لے جانے گئے ان کے بمراہ اسلم کے جارجوان بھی تھے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ ابن جندان فتح مکہ میں شریک تھے۔ آبہ الوداع میں رسول النہ وہ نے انھیں اپنی ہدی پر عامل بنایا۔ ناجید بنی سلمہ میں اتر سے تھے ، معا ہیے بن الی سفیا سے ن فا است اس مدینہ میں انکی و فاست ہو گئی۔

نا جبيد بن الاعجم الاسلمي .... مديبيين رسول التديية كبر كاب تيهـ

عطاء بنالی مروان نے اپنے والدے روایت کی کہ مجھے ہے رسول النسیجی کے چودہ اصی ب نے بیان کیا کہ ناجیہ بن الاعجم وہی شخص میں کہ حدیبہ کے کئویں میں تیمر ڈا او آپ ٹیریں ایلنے لگا اور لوگ پانی کے ً مردا گرو نوٹے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ جنھوں نے تیر ڈالا وہ ناجیہ میں جنوب تنے دوسری روایت ہے کہ اسرا ، بن عازب تنے ، یکھی ندکور ہے کہ عمران خالد الغفاری تنے ۔ لیکن اول الذ کرزیا وہ ثابت ہے کہ ناجیہ ابن الاجم تنے ، رسول اللہ منابع نے فتح مکہ میں قبیلہ اسلم کے لئے وہ جھنڈ ہے با ندھے جن میں ایک ناجیہ الربجم نے اٹھایا۔ اور دوسر ابرید ہ بن ملکھیں۔ نے ۔

نا جید بن الاعجم کی و فات مدینه میں آخرز مانے خلافت معاویة این الی سیان میں بوئی ۔ کوئی بسم ندہ نہ تھا۔

حمر قابن عمر والسلمی ..... محمد بن حمز و سے مروی ہے کہ حمز و بن عمر وی کنیت ابو محمد کا و فات الا ہیں ہوئی ، اس وقت و واکھتر سال کے تھے ابو بکر و عمر سے روایت کی ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ حمزہ بن عمرہ نے کہا کہ جب بنم لوگ تبوک میں بتھے اور من فقین نے رسول التعاقبہ کی اومئی العقبہ میں بھے اور من فقین نے رسول التعاقبہ کی اومئی العقبہ میں بھادی جس المرائی ہے کہا ہے کہ سامان بھی کر پڑاتو میری پانچیں انگلیوں میں نور پیدا کردی گیا روشنی ہوگئی اور سامان میں سے جو تجھوٹ کیا تھا ،کوڑ ااور گدھ وغیرہ وہ الحان نے گا۔

حمز ہ بن عمر وہ مخص میں کہ کعب بن ما لک کوا کی تو بہ( قبول ہونے )اور جوان کے بارے میں قرآن نازل ہوا تھااس کی بشارت دی تو انھوں نے اپنے بدن کی دونوں جاوریں اتر کے انھیں اڑھادیں۔

کعب نے کہا کہ دامقدمیرے پاس ان دوجا درول کے سوا پھی نہ تھا درنہ وہ بھی دیدیتا۔انھوں نے ہو کہ پھر میں نے ابوقتا دوسے دوجا دریں ماتک کیس۔

عبد الرحمن بن الأهم الأسلمي .....سلم بن وروان مروى بريس في عبد الرحمٰن بن الاشيم الاسلمي كوكه بن الأشيم الاسلمي كوكه بن الشيم الاسلمي كوكه بن الشيخ كا الصحاب مين من مند مراور دُازهي والے تقے۔

مح من الا درع الاسلمي ..... بن مهم ميں سے تقصيه و بن شخص کے لئے بني بين في ما يہ کرتم لوگ رم کرواور بيل ابن الا درع کے ساتھ ہوں ، مدينه ميں رہتے تھے خلافت معاويد بيئن الى سفيان کے زمانے ميں وہيں انگی وفات ہوئی۔

عبداللدين وبهب الاسلمي ..... ني الشيخة عصبت من نيفياب بوئ بسرونت ني المنافية كوفت

ہوئی تو وہ عمان میں تھے رسول النہ اللہ کی خبر پہنچی تو وہ (عبد اللہ بن وجب) اور حبیب بن زید المازنی عمان سے عمرو بن العاص کے پاس روائہ ہوئے ہمسیلم نے ان لوگوں کوروکا۔ ساری قوم نیج گی جسی بن زید اور عبد اللہ بن وجب برکامیا بی حاصل کرئی تی سیلمہ کذاب نے کیاتم دونوں شہادت دیتے برکامیا بی حاصل کرئی ہمسیلمہ کذاب نے کیاتم دونوں شہادت دیتے ہوکہ میں اللہ کارسول ہول۔

حبیب نے شہاوت وینے سے انکار کیا تو ان کواس نے آل کرڈالا ادران کا ایک عضوکا نے ڈالا ،عبداللہ بن وہب نے اترار کرنیا اگر چان کا قلب ایما پر مطمئن تھا اس نے انھیں آل نہیں کیا بلکہ قید کر دیا ، خالد بن الولید اور مسلمان میامہ میں اتر ہے اور ان لوگوں نے مسلمہ نے سیار تو عبداللہ بن وہب نے کے اسامہ بن ذید کے پاس مسلمان میں میں اتر ہے اور ان لوگوں نے مسلمانوں ہمراہ حملہ کر کے مسلمہ اور اس کے ساتھیوی سے شید ید قال کیا۔

قال کیا۔

حر ملہ بن عمر والسلمی ..... ووان عبد البحن بن حرملت والد تھے جن سے سعید بن اہمسیب نے روایت کی ہے۔ حرملہ بن عمر و سے مربئ سے کہ ہیں نے اس طرح جو الوداع کیا کہ میرے بچاستان بن سند جھے اپنا ہم نشین (وردیف) بنائے ہوئے تھے۔ جب ہم او وس سے وف ف من ف سے بیا تو جن نے رسول الفقائے کودیکھا کہ اپنی ایک انگی دوسری انگی پررکھی ، جس نے اپنے چیا ہے کہا کہ رسول القائلے کی ایافر ماتے ہیں کہ صی الحذف (مشرک دائے ) کے برابر کنگر یوں سے ری کرو۔

سٹاک بن سٹ المسمی .....حرملہ بن عمرو کے چھاتھ جرملہ عبد الرحمٰن بن حرملہ السلمی کے والد تھے جن سے معید بن المسیب نے روایت کی ہے۔ سنان بن سٹہ اسلام لائے اور جی تھاتھ کی محبت سے نیضیا بہوئے۔

عمرو بن جزوبی بین سنان الاسلمی ..... منذربی جم سے مردی ہے کہ وبن جزوبی بنان رسول التعلقیہ کے جمر کا ب حدید بیدیں حاضر ہوئے ، دو حدید بین آئے گھر نبی کریم آفیہ ہے دیبات واپس جانے کی اجازت جابی آئے کھر نبی کریم آفیہ ہے دیبات واپس جانے کی اجازت مرحت فرمائی دوردانہ ہوئے۔ جب الفید نبیمی نتے جو مکہ کی طرف الحجہ کے داستے پر حدید سے بارومیل کے فاصلہ پر ہے تو آمیس عرب کی ایک خوبصورت لڑکی طی مشیطان نے آمیس بہایا یا دواس سے جنالا ہوئے اور شادی شدہ نہے۔ پھر نادم ہوئے اور نبی آفیہ اکی خدمت میں صاجر ہو کے خبر دی تو آپ نے ان براس طرح حدقائم فرمائی کدایک شخص کو تھم دیا کہ وہ آمیس ایسے کوڑے سے تازیانے مارے جود و کھالوں سے بنایا میں ہواور نرم ہو۔

حجاج بن عمرواللسكمي .....ووان جاج كوالديق جن عروه بن الزبير في روايت كى ب، جاج بن حجاج بن حجاج بن حجاج بن حجاج بن حجاج في الى بريرة سي بمي روايت كى بهد

عجاج بن عمروے مردی ہے کہ رسول النہ اللہ کا فقر ماتے سنا کہ جو ( سفر حج میں ) تھک جائے۔ یا کنگڑا ہوجائے تو حلال (احرام سے باہر ہو گیااور اس پر دومراج فرض ہے راوی نے کہا کہ میں نے عیاس اور ابو ہریرہ کواس

حدیث کی خبر دی تو ان دونوں نے فر مایا کہ سے کہا۔

تجاج بن الحجاج نے اپنے والدیت روایت کی کہ عرض کی یارسول الله الله بھے ہے رضاع ( دودھ پینے ) کی ندمت کیا چیز کی جائے گی تو آپ نے قرمایا کہ لونڈی یا غلام۔

عمروین نم السلمی .....رسول انتُقابِیَّة ہمر کا ب صدیبیہ سے ہیئۃ ذات الطّل کے داتے پرآپ کے دہبر تنے رسول انتقابِی کے دہبر تنے رسول انتقابِی کے دہبر تنے رسول انتقابِی کے آگے گے اور آپ کواس پر لے جائے تھیرا دیا۔ رسول انتقابی نے فرمایا کہتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ آخ کی شب اس نتیہ کی مثال ایسی ہے جسے بنی امرائیل کا وہ درواز ہ (جس کے متعلق ) اللہ تعالی نے بنی امرائیل ہے فرمایا تھا کہ:

" أدخلو الباب سجّد اوقولو احطة

(درواز بين محده كرتے ہوئے داخل ہوادركبوكة كتا ہوں كومعان كر) فرماياكة آج كى شب جوخص اس شيد سے گزرے كا اسكى مغفرت كردى جائے گى۔

ز مرا بن الاسود بن مخلع ..... نام عبد الله بن قيس بن دعمل اورانميس تك پرورش يا ني تعي ابن الس ابن خزيمه بن مالك بن سلامان بن فصي

مجراۃ بن زہرا بن الاسود الاسلى نے اپنے والد سے روایت كى ، جوان لوگوں ميں سے تھے جو درخت صديب کے بنچ حاضر ہوئے تھے۔ ميں آگ سلكار ہاتھا كەرسول التعلق كے منادى نے ندادى كەرسول التعلق تم لوگوں كوكد ھے كے منادى كەرسول التعلق تى لوگوں كوكد ھے كے كوشت سے منع كرتے ہیں۔

محد بن عمر نے کہا کہ جب مسلمان کونے میں اتر ہے تو زاہر بھی وہیں اتر ہے ان کے بیٹے مجزاۃ بن زاہر کو نے کے شریف تھے عمر و بن الحق کے ساتھیوں میں سے تھے۔

ہانی بن اوس الاسلمی ..... ہانی بن ادس سے مروی ہے کہ وہ ان لوگوں ٹس سے تھے جو درخت حدید کے اپنے حاضر ہوئے تھے۔ ینچے حاضر ہوئے تھے، کھنٹے میں دور ہوگیا تو سجدہ کرتے تھے تو اپنے سمنٹے کے ینچے تکمیدر کھ لیتے تھے۔

ا بومروان الاسلمي ..... نام مغب بن عمر وتعاجن سان كے بيئے عطاء بن الى مروان نے روايت كى اور لوگوں نے عطابن الى مروان سے روايت كى۔

معتب بن عمر والاسلمى سے مردى ہے كہ بل نے تاہ ہے ہے ہے ہے ہے ہاں جیٹا تھا كہ عزبن مالك حاضر ہوئے انھوں في انھول نے كہا كہ بش نے زناكيا آپ نے تين مرتبہ منہ پھيرليا۔ جب چوشى مرتبہ كہا تو آپ انكی طرف متوجہ ہوئے فرما يا كہ كيا تم نے اس سے نكاح كيا ،عرض كى ، تى ہال يہائتك كہ بي حضواس كے عضو ميں پوشيدہ ہوكيا جس طرح سلائى سرمہ والى بين اور ڈول كى رى كؤيں بيس پوشيدہ ہوجاتی ہے۔

بشير الأسلمي ..... بشير بن بشير الأسلمي نے اپنے والدسے روايت كى كديوامحاب ججره (ورخت حديبيوالوں)

میں سے تنے کہ رسول انفیالیے نے قرمایا کہ جو تفص اس نایاک درخت سے کھائے تو وہ ہم سے سر گوشی نہ کرے۔ بدحدیث بزید بن معاویہ کی بیعت اور رسول التعالیہ سے حیائے بیان میں جمیدے طول کے ساتھ مروی ہے۔

بيتم بن نصر بن د ہر الاسلمی ..... محمد بن عمر و بن ذہر ہ کتے تھے

بیتم بن زبری سے مروی ہے کہ میں نے نی سیالت کی بیٹائی اور رکش بچے کود یکھا۔ اندازہ کیا تو تمیں عد

مارث بن حمال .... این ربید بن دعبل بن انس بن خزیمه بن ما لک بن ملامان بن اسلم نجی المانی کی کانونی کی محبت پائی بیروایت بشام بن محمرآب سے جمرکاب حدیبیش حاضر بوئے۔

ما لک بن جبیر بن حمیال ۱۰۰۰۰۰ بن ربید بن دعبل ، نی اللغیه کی محبت بائی ، برداشت بشام بن محر بن

السائب الكلمی حدیبہ میں آنخضرت آلیات کے ہمر كاب تھے (اللہ ابن حيوبہ كے بارھويں جزوكا آخرى حصداوراس كے بعد تير ھواں حصہ ہےاور بني مالك بن اقصیٰ كاذكر بجوكمزور تق

(الحمد لله رب العالمين والصلوة على محمدً وآلم)

لبهم الثدالرحمن الرحيم بن ما لک بن اقصی جواسلم کے بھائی تھے اور وہ بھی ان او کول میں تھے جو کمز ور تھے۔

حارث تك بن ما لك بن الصي كابيت ب-

اساء بن حارثه کی اولاد میں غیلان بن عبداللہ بن اساء بن حارثہ تھے جو ابوجعفرمنصور کے قواد ( فوجی سر داروں ) میں ہے تھے ،ان کا بی عباس کی دعوت میں ( تینی دفتر مجاہدین وظیفیہ یافتگان میں ) ذکرتھ۔

اساء بن حارثة الاسلمي مروى بركه من يوم عاشوره ( • امحرم ) كورسول التعليظية كے ياس كيا -فره يا اے اتا ایکیا آٹ تم نے روز ہر کھاہے؟ عرض کی نہیں فر مایا ،روز در کھو ،عرض کی بارسول التعلیق میں نے سے کا کھاٹا که باہے فره یا ادان کے باقی حصر میں روز واریق قوم کو بھی تھم دو کہ عاشورہ کا روز ورقیس ۔

میں نے اپن جو تاای کے یا ہے ہا ہے اور ای<sup>ن ہ</sup>م ہے یا ہا آیا ٹئن کے کہا کہ رسول منسیطی اتم لوگو**ں کو** روز ہر کھے کا حکم دیتے ہیں ،ان لوگوں نے نبا کہ ہم نے تو صبح کا کھانا کھا ایا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے تم لوگوں کا به ويا ہے كه باتى ون من روز وركو-

سعیدین عطاین افی مروان نے اپنے باب دادا سے روایت کی کررسول الشعاف نے اساء و بند فرز ندان م رنة كوقبيله اسلم كى جانب بهيجا كه دوتول ان اوكول كي كبيل كدرسول التعاليقية اليم نوكول كوتكم دية بيل كهرمضان میں مدینہ میں حاضر ہو ہیاں وقت ہوا کہرسول الثقافی نے غزوہ مکہ کا ارادہ فر مایا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ اساء بن حارشکی وفات ۱۷ء بیس ہوئی۔اس زمانے میں وہ انتی مال کے تھے۔ محمہ بن سعد نے کہا کہ میں نے دومرے اٹل علم کو کہتے سنا کہ اساء کی وفات بھرے میں معاویہ بن ابی سفیان کی خلافت اور زیاد کی ولایت میں ہوئی۔ ان کے بھائی:

مندبن حارث الأسلمي .... مديبين رسول التُقافِظة كساته ما ضربوك.

محمہ بن عمر نے کہا کہ ابو ہریرہ کتے تھے کہ میں نے اساء وہند فرز ندان حارثہ کورسول الشفائی کا خادم بی و یکھ ، زیانہ درازے آپ کے دروازے پر بہنا اور دونوں کا آپ کی خدمت کرنا ان کاشیوہ تھا۔ دونوں جتاج تھا ان کے بسماندہ یمن میں تھے۔ ہندا بن حارثہ کی وفات مدینہ معاویہ بن افی سفیان کے زیانہ خلافت میں ہوئی۔
کے بسماندہ کیمن میں تھے۔ ہندا بن حارثہ کی وفات مدینہ معاویہ بن افی سفیان کے زیانہ خلافت میں ہوئی۔
بیعہ رضوان میں (جو درخت حدید ہیں کے بینی کی میں ماضر تھے، دوآ ٹھوال بھائی اسادہ ہند، وخداش، ودیب، وہمران بوخشالہ، وہالک فرزندان حارثہ بن سعد بن عبداللہ بن غیاث تھے۔

و وسب بن حبیب الاسلمی ..... بن ما لک بن اقضی برادران اسلم میں ہے تھے۔

ابن عیاس کہتے تھے کہ ہم سے ڈوئب صاحب مدی رسول الشعائی کے بیان کیا کہ نجی اللہ نے ان سے ہلاکت شدہ مدی (جانوران قربانی) کودریافت فرمایا۔

مدينه مين ان كامكان تفامعاوية بن الي مفيان كزمانه خلافت تك زنده رع-

ہر ال الاسلمی ..... و دا یونیم بن ہزال تھے جو بنی ما لک ابن اقضیٰ برا دران سلم میں ہے تھے اور ماغر بن ما لک کے ساتھی شے جن کو نبی سے تھے اور ماغر بن ما لک کے ساتھی تھے جن کو نبی سی سے نفل زنا کی وجہ ہے جو انھوں نے کیا تھا تھم دیا کہ آپ کے پاس آئیں اور آپ بی کے پاس تغیریں۔
کے پاس تغیریں۔

یزید بن تعیم بن ہزال نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ ماغر کے خالد نے اپنے بیٹے ماغر کے متعلق بھیے وصیت کی تھی۔ وہ میری پر درش میں تھے، ان کی میں اس سے بھی زیادہ خوبی سے کھالت کرتا تھ جیسی کوئی کسی کرتا ہے۔ جے دصیت کی تھی۔ دہ میر سے پاس آئے ادر کہا کہ میں ایک بڑے مہر والی عورت کا پیام ویتا تھا جے میں بہچانتا تھا۔ میں نے اس سے اپنا مقصود حاصل کرلیا۔ اب اسپنے کئے پرتا دم ہوں تیمھاری کیا رائے ہے انھوں نے میہ ضورہ دیا کہ رسول التقابطی کے پاس آئے اور زیا کا اقر ارکرلیا وہ شادی میں مول التقابطی کے پاس آئے اور زیا کا اقر ارکرلیا وہ شادی شدہ تھے۔

رسول التعلق نے انھیں الحرالے جانے کا تھم دیا ہمراہ ابو بکرصدین کو بھیجا کہ دہ انھیں سنگسار کردیں جب پھر کئے تو العقیق کی طرف بھا کے انھیں المکیں میں پکڑلیا گیا جس شخص نے انھیں وطیف حما دی پکڑا وہ عبداللہ بن انیس تھےوہ برابراٹھیں پھر مارتے رہے بیہاں تک کو آل کردیا۔

عبدانندین انیس- نبی انتیالی بیاس آئے اور آپ کواطلاع دی ،فر مایا کہتم لوگوں نے انھیں کیوں نہ چھوڑ دیا۔ شاید وہ تو بہ کرتے اور اللہ انکی تو بہ قبول کر لیتا پھر فر مایا کہ اے ہزال تم نے اپنے بیٹیم کے ساتھ بہت براکی اگر تم ، بنی جا درکے کنارے سے انکی ستر یوشی کرتے تو تھا رے لئے بہتر ہونا۔

عرض کی بارسول اللہ جھے معلوم نہ تھا اس امر کی تنجائش ہے رسول اللہ اللہ اس عورت کو بلایا جس سے انھوں نے یہ فعل کیا تھا۔ فر مایا جلی جا اور اس سے آپ نے کھے باز پرس نہ کی لوگوں نے ماعز کے بارے بمس جونکہ کوئی انھوں نے یہ فعل کیا تھا۔ فر مایا جلی جا اور اس سے آپ نے کھے باز پرس نہ کی لوگوں نے ماعز کے بارے بمس جونکہ کوئی کسی کی اور بہت تو رسول اللہ قائمی نے فر مایا کہ آئھیں ایسی تو بہ کی کہ آگر ایسی تو بہ بمیری امت کا ایک ایک گروہ کرتا تو بھی ان سب سے درگز دکرتا۔

ماعر بن ما لک السلمی ..... اسلام لائے اور نی تنایقی کی محبت پائی ،بیدوی شخص تنے جوایک گناہ کے مرتکب ہوئے اور نادم ہوکر رسول اللہ مقالیة کے پاس آئے اور اقرار کیا۔ وہ شا دی شدہ تنے ،اس لئے رسول اللہ مقالیة کے پاس آئے اور اقرار کیا۔ وہ شا دی شدہ تنے ،اس لئے رسول اللہ مقالیة نے ان کے متعنق محم دیا تو انھیں سنگسار کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ انھوں نے ایسی تو بہ کی کہ اگروہ و لیسی تو بہ میری امت کا ایک گروہ کرتا تو میں ان سب سے درگز دکرتا۔

ابن ہریدہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہرسول الٹھیلیسی نے فر مایا کہتم ماعز بن مالک کے لئے وعائے مغفرت کرو۔

(اور بقیہ قبائل الاز دمیں ہے، پھر دوس بن عدثان بن عبداللہ بن زہران ابن کعب بن الحارث بن کعب بن عبداللہ بن مالک بن تصرالاز دمیں ہے )۔

ا پو ہر مریہ 0 ..... - محمد بن عمر نے کہا کہان کا نام عبد شمس تفا۔ اسلام لائے تو عبد الله دکھا دوسروں نے کہا کہان کا نام عبد نم تھاا ورکہا جاتا ہے کہ عبد شنم تھا، یہ بھی کہتے ہیں کہ کین تھا۔

ہشام بن محر بن السائب الكلمى نے كہا كەان كانام عمير بن عامرا بن عبد ذى الشرى بن طريف بن غياث بن الي صعب بن مبيه بن سعد بن نقلبه بن سليم بن فہم بن عنم بن ودس تھا ،ان كى والد و دخر سفيح ابن الحارث بن شالي بن الي صعب بن مبنيه بن سعد بن ثقلبه بن سليم ابن فہم بن دوس تھيں۔

ابو ہر ریا گئے مامول سعد بن شکے بی دوس کے شخت لوگوں بیں ہے تھے۔

قریش کے جس شخص کو پکڑا لیتے اسے ابی از ہرالدوی کے بدیے آل کرڈ التے۔

انی ہر رہ سے مروی ہے کہ بیس مدینہ بیس آیا تو رسول اللہ تالیج خیبر میں تھے بی غفار کے ایک مخفس کو پایا جو نماز فجر میں لوگوں کی امارت کررہے تھے بیس نے انھیں پہلی رکعت میں سورہ مریم اور دوسری رکعت میں ویل کمطنمین پڑھتے سنا۔

الى بريرة معمروى بكر جب بين ني الله كل خدمت بين حضر بواتو راسة من بيشعركها: ياليلة من طولها وعنائها على انها من دارة الكفرنجت (اے شب کی درازی اوراس کی مشفت علاوہ اس کے کداس نے کفر کے مقام سے بھینک دیا)۔ راستے میں میراغلام بھاگ کیا، جب میں کی تفضہ کے پاس آیا اور آئیں سے بیعت کر لی تو آپ کے پاس ہی تھا کہ دیکا بیک غلام نظر آیا، رسول الشعافیہ نے فرمایا، اے ابو ہر رہے دیے معادا غلام ہے، عرض کی کہ وہ اللہ کی راہ کے لئے ہاور میں نے اسے آزاد کر دیا۔

مچرانلہ نے اس سے میرا نکاح کردیا۔ سب تعریقیں اللہ بی کے لئے ہیں جس نے دین کومعدل مستقیم بنایا اور ابو ہر مرد دکوا مام بنایا۔

ائی ہرری سے مردی ہے کہ بیں نے اپنے آپ کو دفتر غزوان کو پیٹ کے کھانے اور پاؤں کی تو بت پر کرائے کو دیریا۔ وہ جھے تکلیف دیتی مجبور کرتی تھی کہ بیں کھڑا ہو کرچلوں اور بر ہند پاز بین پرچلوں اللہ نے اس سے میرا نکاح کر دیا۔ تو بیں اسے تکلیف دیتا تھا کہ وہ کھڑے ہو کر بر ہندیا زمین پر چلے۔

ائی ہریرہ سے مروی ہے کہ ش ابن مفان اور دختر غزوان کا آپنے پیٹ کے کھانے اور یاؤں کی تو بت یہ فوکرتھا کہ جب و وسوار ہوتے تنے تو بین انھیں چلاتا تھا اور جب انرتے تنے تو ان کی خدمت کرتا تھا۔ دختر عزوان نے ایک روز جمعے ہے کہا کہتم ضرور ضرور کھڑے ہوکر چلو کے اور ضرور نر بہند یا چلو کے بعد کو اللہ نے اس سے میرا ا ایک روز جمعے کہا کہتم ضرور ضرور بر بند یا چلوگی اور ضرور ضرور کھڑی ہوکر چلوگی۔ انکاح کردیا تو میں نے کہا کہتم ضرور ضرور بر بند یا چلوگی اور ضرور ضرور کھڑی ہوکر چلوگی۔

حالانکہ مجھے جنون ندتھا صرف بھوک تھی میں نے اپنے آب کواس حالت میں ویکھا ہے کہ میں ابن عفان اور دکتر غزوان کا اپنے پیٹ سے کھانے اور اپنے پاؤل کی نوبت پرنوکرتھا کہ جب وہ لوگ کوچ کرتے ہتے تو میں آئیں چلاتا تھا اور جب اتر تے ہتے تو میں انکی خدمت کرتا تھا ، پھرایک روڑاس ( وختر غزوان ) نے کہا کہ جمعیں ضرور بیا وہ چلنا ہوگا اس سے ہوکر چلنا ہوگا اس کے بعد اللہ نے اس سے میرا نکاح کردیا تو اس نے اس سے کہا کہ تمعیں ضرور پیا وہ چلنا ہوگا اور ضرور ضرور کھڑے ہوکر چلنا ہوگا۔

عمار بن الى عمار سے مروى ہے كدايو ہريرہ نے كہا كدهل جس مشہد هس رسول النسائية كے ہمر كاب شريك ہوا۔ آپ نے اس ميں ميراحصہ ضرور لگايا سوائے اس كے كہ جوفتير ميں تھا كيونكہ وہ الل عديديے لئے مخصوص تھا۔ ابو ہریرہ اور الوموی صدیبیاور خبر کے درمیان آئے تھے۔

عبدالحمید بن جَعَفرنے اپنے والدے روایت کی کدابو ہر مرقہ مے میں اسونت آئے کہ بی میں خینے خیبر میں تھے۔ وہ خیبر چلے مجئے اور نی ملائے کے ہمر کاب مدینہ آئے۔

حضرت ابوہرری ہے جارسال نجائیے کی رفاقت میں گزارے

الی ہریرہ سے مروی ہے کہ میں نے تین سال بی اللہ کی صحبت یائی وان سالوں میں جو پھے رسول اللہ منالیق فرماتے تھاس کے یاد کرنے سے اور بھے سے زیادہ ابند مجھے کوئی چیز بھی نہتی۔

حميد بن عبد الرحمن سے مروى ہے كما يو بريرة في جارسال تك ني الله كا كم عبت يائى۔

عراک بن ما لک کے والد نے اپن قوم کے ایک گروہ ہے روایت کی کہ ابو ہریرہ آپن قوم کی ایک جماعت کے ساتھ بطور وفد کے مدینہ آئے رسول اللہ اللہ اللہ تھے تھے آپ نے مدینہ پر بنی غفار کے ایک مخص کوجن کا نام سہاۓ بن عرفة تقا اپنا جائشین بنایا تقا ......وہ نماز فجر میں تھے ، انھوں نے پہلی رکھت ہیں ،''کھایئے عص ''اور دوسری رکھت ہیں ''ویل للمطفقین'' پڑھی۔

الوجرية في كما كهرض تمازش كبتاتهاك.

"ويل لابي فلان له ميكالان اذاكتال بالوافي واذا كال كال بالناقص"

"فلان كے عالدى خرابى ہے كہ جس كے پاكان دو بيائے جين (ايك بورااورايك م) كہ جب وہ تكوائے تو بورے سے (تكوائے) اور جب خودتول كے دے تو كم سے طول كردے۔

ام اني هريرة كا قبول اسلام

انھوں نے کہا کہ بیں اپنی دالدہ کواسلام کی دعومت دیتا تھا تو وہ انکارکرتی تغییں۔

ایک روز میں نے انھیں اسلام کی دعوت دی تو انھوں نے رسول التعلیق کے بارے میں وہ یا تنس سٹائیں جو میں پہند کرتا تھا۔

میں روتا ہوارسول انٹھائے کے پاس آیا اور عرض کی پارسول انٹھائے ایس والدہ الی ہریرہ کو اسلام کی دعوت دیتا تھا تو وہ انکار کرتی تھیں اور آج میں نے آمیس وعوت دی تو آپ کے بارے میں وہ باتیں سنا کیں جنعیں میں ناپسند کرتا ہوں۔ آپ اللہ سے دعا سیجئے وہ والدہ الی ہریرہ کو اسلام کی طرف پھیردے۔

آنخضرت صلعم نے دعا فر مائی۔ میں اپنے کھر آیا تو دروازہ بھڑا ہوتا تھا اور پانی کے بہنے کی آ واز سنائی وین تھی۔ والدہ نے اپنا شلو کا بہنا اور جلدی ہے اوڑھنی اوڑھی۔ پھر کہا کہ اے ابو ہریں واندر آ وَاندر داخل ہوا تو کہا کہ میں گوائی دیتی ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبور نیں اور جھر ( علیہ ہے ) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں دوڑتا ہوار سول اللہ میں تھا۔ عرض کی یار سول اللہ! خوش ہوجائے اللہ نے آپ کی دعا قبول کر کے والدہ الی ہریرہ کو اسلام کی ہدایت دی۔

مجرع من کر میارسول الله! الله سے دعا سیجے کردہ جھے اور میری والدہ کو موشین ومومنات کا محبوب بنادے ، ، جومومندومومن مجھے بچھتا ہے وہ مجھدے محبت کرتا ہے۔

الی ہریرہ اے مروی ہے کہ میں آیک روز اپنے گھرے مجد کی طرف نکلا مجمعے صرف بھوک نے نکالا تھا۔ میں نے رسول التعالیف کے اسحاب کی آیک جماعت کو پایا۔ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ واللہ جمیں صرف بھوک نے نکالا

ہم لوگ كمڑے ہوئے اور رسول النصافیہ كے پاس مجے فرمایا كرتم اوكوں كواس وقت كيا چيز لائى مرض كى يارسول اللہ ہميں بھوك لائى ہے۔

ابو ہریرہ نے کہا کہ بٹن نے ایک مجور کھالی اور ایک مجورا پی تھیلی میں رکھ دی رسول التہ اللہ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تم نے یہ مجور کیوں اٹھائی عرض کی کہ اسے اپنی والدہ کے لئے اٹھائیا ہے۔ فرمنایا اسے کھالو۔ کیونکہ میں صمیس ان کے لئے دو مجوریں وطافر ہائیں۔ فسمیس ان کے لئے دو مجوریں وطافر ہائیں۔ فسمیس ان کے لئے دو مجوریں وطافر ہائیں۔ ابن شہادت سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ اپنی والدہ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تا ونتیکہ وہ و فات نہ پائیس جج نہیں کرتے ہے۔

ا ہو ہر مرو کی کنیت کی وجد ....عبداللہ بن دافع ہے مردی ہے کہ میں نے ابو ہر مرہ اے کہا کہ لوگوں نے آئی کنیت ابو ہر مرہ ہ کیوں رکھ دی؟

انھوں نے کہا کیاتم جھے ڈرتے نہیں ، میں نے کہا کیوں نہیں وائڈ آپ سے ضرور ڈرتا ہوں۔ انھوں نے کہا کہ میں متعلقین کی بکریاں چراتا تھا اور میری ایک چھوٹی می بلی تھی۔ جب رات ہو جاتی تھی تو میں اسے درخت پررکاد بتا تھا اور میری ایک چھوٹی می بلی تھی۔ جب رات ہو جاتی تھی تو میں اسے درخت پررکاد بتا تھا اور میں ہوتی تھی میں اسے پکڑا کر اس سے کھیل تھا ای لئے لوگوں نے میری کئیت ابو ہر رو ( بلی کا باپ ) رکادی۔

فرمایا پی چادر پھیلاؤ، میں نے اسے پھیلایا۔ رسول التعلق نے مجھ سے دن بحرصد یہ بیان فرمائی، میں نے اپنی چادرا ہے سینے سے لگائی آپ نے مجھ سے جو کھے بیان کیا تھا میں اسے نہیں بھولا۔

انی ہریرہ سے مروی ہے کہ جھے سے رسول الشعافی نے قرمایا کہائی جا در پھیلاؤ، میں نے اسے پھیلا دیا۔ رسول الشعافی نے جھے سے دن مجرحدیث بیان قرمائی۔ میں نے اپنی جا درا ہے مینے سے لگالی۔ آپ نے مجھ سے جو

کے بیان کیا تھا **میں است نہیں بھولا۔** 

الی ہریرہ سے مردی ہے کہ عرض کی یارسول الشھائیاتی قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کون حاسل کرے گا؟ فریایا کہ اے ۔۔۔۔۔ابو ہریرہ میرا گمان تھا کہ مجھے سیصد بہتے تم سے پہلے کو نی نہیں ہو چھے گاس کے کہ میں تمھاراشوق حدیث و کیکھا تھا ، قیامت کے دن میرے شفاعت سب سے زیادہ سعادت وہ فخص حاصل کر بگا جوا خلاص کے سماتھ اپنے دل سے لاالہ الااللہ کے گا۔

### ایک آیت کی تفسیر . . الزبری اس آیت کی تغییری مروی ہے کہ:

"ان الذين يكتمون ماانزلنا من البينات والمهدى من بعد مابيناه لملناس فى الكتاب الآية"

(بِ شك جولوگ ان ولائل و ہدایت كواس كے بعد چمپاتے جيں كہم نے اے كتاب ميں لوگوں كے
لئے واضح طور پر بیان كردیا ہے بہي لوگ جيں جن پراللہ لعنت كرتا ہا وران لعنت كرنے والے لعنت كرتے جيں)۔

ايو جريرہ نے كہا كہتم لوگ كہتے ہوكہ ابو جريرہ نے نبي اللہ ہے بہت روایت كی حالا نکہ وعدہ كا مقام
(قیامت) اللہ بی كے لئے ہا ورلوگ كہتے جيں كہ مہاجرين كوكيا عذر ہے كہ وہ رسول اللہ عليہ ہے بيا حاديث بيں روايت كی والور يرث بيں
روایت كرتے۔

میرے ساتھی مہاجرین کو بازار کے معاملات مشغول رکھتے تھے اور میرے ساتھی انصار کوائلی زمینیں اوران کا انتظام مشغول رکھتا ہے۔ میں ایک مسکیین آ دمی تھا اور بہت زیادہ رسول انٹھائٹ کی ہم نشینی اختیار کرتا تھا جب وہ لوگ باہر ہوتے تھے تو میں حاضر ہوتا تھا اور جب وہ لوگ بھولتے تھے تو میں یا در کھتا تھا۔

کون اپنی جا در پھیلا تاہے؟ .... ایک روز نی آنے ہم صدیث بیان فر مائی اور فر مایا کہ کون اپنی جا در پھیلا تاہے کہ میں اس میں اپنی حدیث انڈیل دوں اور وہ اسے اپنے سینے سے لگالے ، پھر جو سنا ہے اسے بھی نہ بھولے۔

میں نے اپنی چا در پکیلا دی۔ آپ نے جھے سے حدیث بیان کی میں نے اسے اپنے سینے سے لگالیا۔ واللہ میں جو پکھ سنتا تھا اسے بھی نمیں بھولتا تھا۔ واللہ اگر کتاب اللہ میں بیآ یت نہ ہوتی تو میں تم ہے بھی کوئی حدیث بیان نہ کرتا پھراٹھوں نے بیآ بیت تلاوت کی:

"ان المذيس يمكتمون ماافرلناهن البينات والهدئ من بعدما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون"

الی ہریرہ سے مردی ہے کہ جس سے علم دریافت کیا حمیا اور اس نے اسے چھپایا تو اسے قیامت کے دن آگ کی لگام ڈال کے لایا جائیگا۔

الى بريرة عمروى بكراكر موره بقره شرير آيت تبدي أن وش تم لوكول سن بحى كوكى مديث تدبيان كرتا: "ان اللذيس يكتسمون ماانزلنا من البينات والهدى من بعد مابيناه للناس في الكتاب النك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون "

#### لكن وعدى كاون ( قيامت كاون ) الله بى كے لئے ہے۔

علم کے چھپانے برایک کری وعید ... ان ہریہ سے مردی ہے کہ جواس علم کو چھپائے جس سے نفع حاصل ہوتا ہوتا تا مت کے دن اس کے آگ کی لگام ڈالی جا لیکی۔

ا بی ہریرہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول النہ اللہ ہے۔ دوظرف بمرکر (حدیثیں) یا در تھیں ، لیکن ان میں سے ایک (ظرف) کوتو میں نے بھیلا و یا اور دوسرے کواگر میں پھیلا دُل آویدگلا کاٹ ڈالا جائے۔

الی ہربرہ ہے مروی ہے کہ اگر میں تم لوگوں کوسب بتادوں جو میں جانتا ہوں تو لوگ مجھے ڈھیلے ماریں اور کہیں کہ ابو ہربرہ مجنون ہے۔

ابو ہر روں ہے مروی ہے کہ جو کھو میرے پیٹ میں ہے اگر دوسب میں آلوگوں سے بیان کر دوں تو ضر درتم لوگ جھے اونٹ کی مینکیوں سے مارو کے۔

حسن نے کہا کہ انھوں نے مج کہا ، واللہ اگر جمیں وہ بتاتے کہ بیت اللہ منہدم کیا جائے گا یا جلا یا جائے گا تو لوگ ان کی تقسد بی نہ کرتے۔

ابو ہررہ کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں۔

اے الو ہرمی وہم نے بہت زیادہ بیان کیا جسم ہاس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگرہم لوگوں سے
ووسب بیان کردیتا ہے جو میں رسول الثقافیۃ سے سنا ہے تو تم لوگ مجھے تھنکے مارتے اور مجھ سے کلام نہ کرتے۔
عہداللہ بن شیق سے مروی ہے کہ ابو ہر میں کعب سے مسئلہ دریافت کرنے آئے۔کعب قوم میں متے ہو تھا
کہتم اس سے کیا جا ہے ہو۔

انھوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ رسول انتھائے کے اصحاب میں کوئی فنص مجھ سے زیادہ رسول انتھائے کی صدیث کا حافظ کی ہے کہ سے کہم نے کسی چیز کا طلب گارابیانہ پایا ہوگا جوز مانے کے کسی دن اس چیز کے صدیث کا حافظ کیں ہے کہم نے کسی چیز کا طلب گارابیانہ پایا ہوگا جوز مانے کے کسی دن اس چیز سے سیراب نہ کردیا جائے۔ سوائے طالب علم یا طالب دنیا کے ابو ہریرہ نے کہا کہ میں ای حتم کی حکیمانہ ہاتوں کے لئے تموارے یاس آیا تھا۔

ابو ہریرہ نے نی اللہ سے اور ایت کی کہ جو تحق جنا زے کی نماز پڑھے گا تو اس کے لئے ایک قیراط
(تواب) ہے اور کی نماز پڑھے اور اس کے ساتھ جائے تو اس کے لئے دوقیرات (تواب) ہے۔ عبداللہ بن عمر نے
کہا کہ غور کولر دکتم کیا بیان کرتے ہو، ابو ہریرہ نے ان کا ہاتھ پکڑنیا۔ اور عائش کے پاس لے گئے انھول نے ان سے
اس کو دریا شت کیا۔ تو عائش نے کہا کہ ابو ہریرہ نے گئیا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ اے عبدار شن جھے باز ارکے معاملات
رسول الشمالی (کی صحبت) سے بازئیس دکھتے تھے، جھے تو رسول الشمالی جو کلمہ بتاتے تھے یا جو لقمہ کھالا دیتے تھے
ابھم معلوم ہوتا تھا۔

ا بو ہر مردہ کا لیاس ابو ہر مرہ ہے(دوسرے طریق ہے) تی آبات ہے۔ ای کے شل مروی ہے۔ سوائے اس کے کہ انھوں نے کہا کہ فز (سوت دیشم ملا ہوا کیڑا) جو آپ نے اصحاب رسول انٹھائے کو بہتا یا ابو ہر مرہ و کو بھی ایک خاک رنگ کی چا دراڑھائی وہ اے اس کی چوڑان ہے دہراکرتے تھے، پھرائے کھے کیڑا لگ گیا (یا بھٹ گئ تو اسے جوڑلیا اوراس طرح رفونیس کیا جائے جس طرح لوگ رفو کرتے ہیں، گویا بیس آگی رفیم کی چا دروں کو دیکھا ہوں۔
وہب بن کیسان ہے مروی ہے کہ بیس نے ابو ہریرہ کوفز (سوت رفیم کما ہوا کیڑا) پہنتے دیکھا۔
المقیم کی سے مروی ہے کہ بیس نے ابو ہریرہ کے بدن پرخز کی چا دردیکھی ہے۔
محدزیا دے مروی ہے کہ بیس نے ابو ہریرہ کے بدن پرخذ کی چا دردیکھی ہے۔
قدریا دے مروی ہے کہ بیس نے ابو ہریرہ کے بدن پرخذ کی چا دردیکھی ہے۔
قدریا دے مروی ہے کہ ابو ہریرہ کی تھے۔

سعید بن الی سعید ہے مروی ہے کہ بیس نے ابو ہر رہا ہے بدن پرایک چاورد بیمنی جس میں دیبا کی گنڈیاں لگی تھیں۔ جناب بن عروہ ہے مروی ہے کہ بیل نے ابو ہر رہا گاود یکھا کہان کے سر پر سیاہ عمامہ تھا۔

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ گیرورنگ ہوئے کپڑے چینتے بیٹنے۔ عمیر بن اسحاق سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ ڈے چا دراوڑ سے کاطریقہ بغل سے بیجے ہے تھا۔

قرۃ بن خالدے مروی ہے کہ بیل نے گھر بن سیرین سے پوچھا کہ کیا ابو ہرمیرہ خت مزاج تھے، انھوں نے کہا کہ دو ذرم مزاج تھے، پوچھا ان کا رنگ کیسا تھا انھوں نے کہا کہ گورا بیل نے کہا کیا دو خضاب کرتے تھے، انھوں نے کہا اس طرح کہ جسیاتم (میری داڑھی جس) دیکھتے ہو، گھر بن سیرین نے اپنا ہاتھوا ہی داڑھی کی طرف جسکا یا جو سرخ تھی ، بیس نے کہا ان کا لباس کیسا تھا۔ انھوں نے کہا کہ ایسا بی جسیاتم ( مجھے ) دیکھتے ہو، اور گھر بن جسکا یا جو سرخ تھی ، بیس نے کہا ان کا لباس کیسا تھا۔ انھوں نے کہا کہ ایسا بی جسیاتم ( مجھے ) دیکھتے ہو، اور گھر بن سیرین سے بدن پر کتان کی دو گیرو کی رنگ کی دو چا درین تھیں انھوں نے کہا کہ ایک روز انھوں نے تاک چھنکی اور کہا کہ داد ، داہ ، ابو ہریرہ کتان میں تاک چھنکی اور کہا کہ داہ ، داہ ہریرہ کتان میں تاک چھنکی ہے۔

محمد بن سیرین ہے مردی ہے کہ وہ مہندی کا خضاب کرتے تنے ، انھوں نے ایک روزا پی واڑھی پکڑ کے کہا کہ کو یا میرا خضاب ابو ہر رہ گا خضاب ہے ، میری واڑھی شل ابو ہر رہ ہ کی واڑھی کے ہے۔ میرے بال ان کے بالوں کے ہیں ، میری جا دریں شل آئی جا وروں کے ہیں اوران کے بدن پر دو گیرو کے رکھ کی جا دریں تھیں۔ محمد سے مروی ہے کہ ایک روز ابو ہر رہ ہ نے اپنی جا وریس تاک چینکی ، پھر کہا کہ واہ واہ ، کتان میں تاک حربہ ہے۔

۔ ابو ہلال نے کہا کہ غالبًا ایک مدنی شیخ نے ہم ہے بیان کیا کہ میں نے ابو ہر رہے کو دیکھا کہ اپنے رخساروں کے بال کتر واتے تھے،اورا کی داڑھی زردتھی۔

سنگی بن الی کثیر سے مردی ہے کہ ابو ہر بر ہ گھڑ ہے ہو کر جوتہ میننے کو اور اپنے کرتے پر جمند باندھنے کا ناپسند کرتے تھے۔

حضرت ابو ہرمر و کا حلیہ میارک .....عبد الرحمٰن بن ابی لید الطائی ہے مروی ہے کہ میں نے ابو ہر مروق کا حلیہ بیان کیجئے تو ابو ہر مروق کا حلیہ بیان کیجئے تو ابو ہر مروق کرد یکھا کہ میں نے عبد الرحمٰن ہے استدعا کی ، بھی ہے انکا حلیہ بیان کیجئے تو انھوں نے کہا کہ میں نے عبد الرحمٰن ہے انکا حلیہ بیان کیجئے تو افرا سے کے درمیان نے کہا کہ دوگندم کون آ دمی تھے دونوں شانوں کے درمیان مہت فاصلہ تھا دوکا کل والے تھے اور آ مے کے درمیان فاصلہ تھا۔ دا کینوں کے درمیان فاصلہ تھا۔

عثمان بن عبیداللہ سے مروی ہے کہ یں نے ابو ہر برہ کود کھا کہ دوا ٹی داڑھی زردر نکتے تھے اس وقت ہم لوگ کمتب میں (پڑھتے ) تھے۔قرق بن خاندے مروی ہے کہ میں نے محمد بن میرین سے بوچھا کہ ابو ہر برہ خضاب کرتے تھے تو انھوں نے کہا کہ ہاں میرایہ خضاب کرتے تھے ،اوروہ اس روز مبدی کے خضاب میں تھے۔

انی ہرر اٹسے مروی ہے کہ بیں بحرین کا عال تھا۔

عمر بن الخطاب کے پاس آیا تو انھوں نے کہا کہ اے اللہ کے اور اسلام کے دشمن یا اے اللہ کے اور اسکی کتاب کے دشمن یا اے اللہ کے اور اسکی کتاب کتاب کے دشمن تم نے اللہ واللہ چاہا، جس نے کہانہیں ، جس اس کا دشمن ہوں جوان دونوں ( اللہ واسلام یا کتاب اللہ ) سے عداوت کرے۔ جس نے چوری نہیں کی بلکہ میر ہے گھوڑے کی اسل ہوجی اور میر ہے جسے جمع ہو گئے ، انھوں نے جسے جمع ہو گئے ، انھوں نے جسے بار ہزار درم لے لئے۔

بعد کو جھے سے کہلا بھیجا کہتم عامل کیوں ٹیمی بنتے ، بیں نے کہا ٹیمیں پوچھا کیوں کیو یوسٹ نے ممل ٹیمیں کیا ہے۔ ( یعنی انتظام ملک ) بیں نے کہا کہ یوسٹ تو ٹی کے بیٹے ٹی تھے ، بیں آپ لوگوں ممل (عہدہ ) سے دویا تین چیز دل سے ڈرتا ہوں پوچھا کہ پانچ سے کیوں ٹیمیں کہتے ، بیں نے کہا کہ بیں ان سے ڈرتا کہ لوگ میری آ بروکو بدنا م کریں مے یا میرا مال لے لیس کے اور میری پشت پر مار دیں ہے۔ بیس اس نے ڈرتا ہوں کہ بغیر تھم کے کلام کروں یا بغیر علم کے فیصلہ کردن یہ

ائی جریرہ سے مروی ہے کہ جھے ہے گرنے کہا کہ اے اللہ کے دخمن اور اس کی کتاب کے دخمن کیا تم نے اللہ کا مال چرایا۔ جس نے کہا کہ جی ہے گرنے کہا کہ اس کی کتاب کا دخمن ہوں۔ البتہ جس اس کا دخمن ہوں جو ان دونوں ......کا دخمن ہے۔ جس نے اللہ کے اللہ کی چوری نہیں کی ہے۔ بوچھا کہ تمھا رے پاس دس ہزار درم کہاں ہے جمع ہوگئے ، جس نے کہا کہ یا امیر الموشین میرے کھوڑے کی سل بڑھی میرے جھے ملتے رہے اور میری عطا ملتی رہی ،امیر الموشین نے ان کے متعالی تھے دیا تو وہ لے لئے گئے۔

راوی نے کہا کہ ابو ہر رہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ امیر الموقین کی مفرت فرا۔

الومرمرة بحيبيت خليفه ... سعيد بن الحارث مروى بكمروان جب بابر موتاتها ياج كرتاتها توابو

ہریر گوخلیفہ بنا جاتا تھا۔انی جعفرے مروی ہے کہ مروان مدینے پر (امیر ) رہا کرتا تھا۔اور جب وہاں ہے نکلیا تھ ابو ہر مر گاکوخلیفہ بنا دیتا تھا۔

انی ہریرہ سے مروی ہے کہ جھے بخارے زیادہ کوئی بیاری پسندنہیں اس لئے کہوہ ہر جوڑ کو درد کا حصد و بیدیتا ہے اور اللہ ہر جوڑ کواس کے اجر کا حصد دیوتا ہے۔

انی ہریرہ قسے مردی ہے کہ رادی نے ان سے سنا جوقبیلداسلم کی مجنس میں تنے اوران لوگوں کی مجنس منبر سے قریب تنمی ، ابو ہر ریرہ لوگوں کو خطبہ سنا رہے تنے ، وہ (ابو ہر ریرہ) مجلس اسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہنے کیے کہ مرجا ک۔ اے سرداران اسلم ہمرجا کا ہے کہ وہ اسلم مرجا کہ ، تین مرتبہ کہا ،اورابو ہر ریرہ بھی مرے گا۔

عبید بن باب سے مروی ہے کہ میں برتن سے ابو ہر برہ پر پائی ڈال رہا تھا اور و ووضو کررہے ہے۔ ایک فخص ان کے پاس سے گزرا تو انھوں نے کہا کہتم کہاں کا اراد ہ رکھتے ہو۔ اس نے کہا از ارکا۔ انھوں نے کہا کہتم اپنی واپسی سے پہنے موت خرید سکوتو خرید تا پھر کہا کہ مجھے اس وجہ سے اللہ سے خوف ہے کہ اس نے موت کوعا جل کردیا ہے۔

حبیب بن افی نصالہ سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ نے اس طرح موت کا ذکر کیا کہ کو یا انھیں آگی آرز و ہے۔
بعض ساتھیوں نے کہ کہ رسول النتظافیہ اے اس ارشاد کے بعدتم کیونکرموت کی تمنا کرتے ہو کہ کسی کو بیتی ٹیس کہ وہ موت کی تمنا کرے نہ کوکارکونہ بدکارکو۔ نیکوکارکونو اس لئے کہ اسکی نیکی میں اضافہ ہوگا اور بدکارتو وہ (نو بہ کر کے اللہ) منا لے گا۔ انھوں نے کہا کہ میں کیونکرموت کی تمنا نہ کروں جبکہ میں خوف کرتا ہوں کہ جھے چرچزیں پالیس گی۔ گنا وہ خفیف سمجھنا ، دیکا متوں کا فروخت کرتا ، وہ کی کا متوں کا فروخت کرتا ، وہوں کا قطع کرتا ہفکروں کی اور نشے کی کھڑت نوگ قرآن کوگانے کے آلات بنالیں گے۔

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے مردی ہے کہ بٹس ابو ہر برہ کے پاس کیا جو بیار تھے بٹس نے کہا ہے القدابو ہر برہ گا ہو ا شفاء دے، ابو ہر برہ نے کہا اے اللہ تو جھے واپس کر (سحت نہ دے ) اس کو دو مرتبہ کہا کیر کہا کہ اے ابوسلمہ اگرتم ہے مرناممکن ہوتو تم بھی مرجا ؤکیونکہ تم ہے اس کی جس کے قبضہ بٹس ابو ہر برہ کی جان ہے۔ عنقریب علاء پر ایساز مانہ آئے گا کہ ان جس سے ہرایک تخص کوموت ذر مرح ہے نیادہ مجبوب ہوگی بایا عنقریب لوگوں پر ایساز مانہ آئے گا کہ آدی مسلمان کی قبر برگزرے گا اور کے گا کہ جھے بہند تھا کہ اس قبر والا ہیں ہوتا۔

ا بی سلمہ بن عبد الرحمٰن سے مردی ہے کہ ابو ہر برہ ڈیار ہوئے تو بس عیادت کے لئے ان کے پاس آیا اور کہا کہ اب اللہ ابو ہر برہ کوشفا دے ابو ہر میں ٹے کہا کہ اے اللہ تو اس (صحت ) کو داہس نہ کر، پھر کہنے لگے کہ اے ابوسلم عنقریب لوگوں پرایساز مان آیگا کہ ان جس سے ایک تخفی کوموت زرس خسے زیادہ مجبوب ہوگی اورا سے ابوسلمہ، اگر میں پہندون اور زندہ رہاتو عنقریب آ دمی قبر پرآئیگا اور کیے گا کہ کاش اس کے یاتمعارے بہائے (اس قبر میں) میں ہوتا۔ ابی ہریرہ سے مروی ہے کہ جب ان کے پاس سے کوئی جنازہ گزرتا تھاتو وہ کہتے تھے کہ جا و بھی تمعارے چیجے چیجے آتا ہوں۔

ا پیک وصیت ....... معیدے مروی ہے کہ ابو ہر ہرہ کی موت کا دفت آیا تو انھوں نے کہا کہ میری قبر پر شامیانہ نے دیا شامیانہ نہ لگانا اور نہ میرے ساتھ آگ لے چانا۔ جب جھے تم لوگ اٹھانا تو جلدی لے چانا کیونکہ اگر بی نیک ہو ڈگا تو تم جھے میرے رب کے پاس لا دیکے اور اگر بی اس سے سوا ہوں گا تو دہ صرف ایک ایسی چیز ہوگی جسے تم لوگ اپنے کندھوں سے پچینک دو گے۔

عبدالرحمٰن بن مبران ہے مروی ہے کہ مروان ابو ہریرہ کی دیادت کے لئے آیااس نے انھیں عثی میں پایا تو کہا کہ اللہ آپ کو صحت دے۔ ابو ہریرہ نے اپنا سرانھایا۔اللہ تحق کر ( لینی مرض میں ) اور قطع کردے ( لیعنی زندگی کو ) مروان لکلا تو اسے اصحاب القطائے قریب ایک آ دی ملاجس نے کہا کہ ابو ہریرہ قضا وکر گئے۔

انی ہریرہ سے مردی ہے کہ مردان ان کے مرض موت بیں ان کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ آپ کوشفادے ، الو ہریرہ نے کہا کہ اے اللہ بیں تیری ملاقات کو پہند کرتا ہوں ابندا تو بھی میری ملاقات کو پہند کر۔ مردان اصحاب القطا تک بھی نہ پہنچاتھا کہ انی ہریرہ کی وفات ہوگئے۔

ٹابت بن مسئل سے مردی ہے کہ لوگ عوالی (مدینہ) سے ابو ہریرہ و کی نماز جناز) کے لئے آئے والید بن عتب مدینہ کا امیر تھا۔ اس ان لوگوں کے پاس کہلا بھیجا کہ جھیے اطلاع دیئے ان کو ڈن نہ کرتا اور خو وظہر کے بعد سوگیا۔
ابن عمر اور ابوسعد الحدّ رک نے جوموجود تھے کہا کہ ابو ہریرہ کو باہر تکالو۔ انھوں نے بعد ظہر باہر تکالاموضع البحائز تک لیا سے عصر کا وقت قریب آگیا تو م نے کہ ابو ہریرہ پر نماز پڑھا والیہ کے تکالاوگوں کو نماز پڑھا کی بھر ابو ہریرہ پر نماز پڑھا والیہ کے تکلالوگوں کو نماز پڑھا کی بھر ابو ہریرہ پر نماز پڑھی ۔

عبدالله بن الى بكر بن محمد بن عم و بن حزم ہے مروى ہے كدابو ہر يرةٌ پر وليد بن عتبہ نے نماز پڑھى جوامير مدينة تھا۔ جس روز ابو ہر بريرة كى و قات ہو كئ تو مروان بن الحكم عمل مدينہ ہے معزول تھا۔

محر بلال نے اپ والدے روایت کی کہ جس روز ابو ہریرہ کی وفات ہوئی بی واضر تھا ، ابوسعید الحذری اور مروان جنازے کے آئے چل رہے ہے۔ عبد اللہ بن نافع نے اپ والدے روایت کی کہ بی ابو ہریرہ کے ۔ اور مروان جنازے میں ابو ہریرہ کے جس ابو ہریرہ کے جنازے میں ابن مرک ساتھ تھا ، ووال کے آئے چل رہے تھے اور کثر ت سے ان پر رحمت کی دعا کر رہے تھے اور کہ رہے تھے ووان لوگوں بی میں تھے جنموں نے رسول اللہ میں تالے کی حدیث یا دکر کے لوگوں تک پہنچائی۔

محمہ بن عبداللہ بن عمر من عثمان بن عفان سے مروی ہے کہ جب ابو ہر رہوب کی و فات ہوئی تو عثمان کے لارے کے ان کا جناز وافعائے ہوئے بتھے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ اگی اس دائے کی حفاظت کے لئے جوعثمان کے بارے بیل تھی بلتیج بنچے۔ تابت بن تحل سے مروی ہے کہ ولید بن عتب نے معاویہ کو خطاکھ کر ابو ہر رہ ہ گی و فات کی اطلاع وی تو انھوں نے سی کو چھوڑ ا۔ ان کے ورشکو دس بڑار درم دید و ، ان کے عہد کو اچھا کر واور ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتا و کر و کیونکہ وہ ان لوگوں میں تھے جنھوں نے عثمان کی مدد کی تھی اور مکان (محاصرے) میں ان کے ہمراہ تھے اللہ ان برحمت کرے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ ابو ہر رہ ہ ڈوالحلیفہ میں اتر اکرتے تھے ، مدینے میں ان کا ایک مکان تھا جوانھوں نے اپنے مولیٰ کو دیے دیا تھا۔ اس کے بعدلو گوں نے اسے عمر بن بزیع کے ہاتھ قرو دخت کر دیا۔

و فات سسابو ہر روہ نے ابو بر روہ ہے روایت کی ہے ، اکلی وفات وہ وہیں معاویہ بن الی سفیان کے آخری زبان خلافت میں ہوئی۔ وفات کے روز اٹھتر سال کے نتے آٹھیں نے عائشہ وجہ نجی تفقیقہ پر رمضان کے جس نماز پڑھی اورام سلمہ زوجہ نجی تفقیقہ پر شوال وہ وہ میں نماز پڑھی حالا تکہ ولید بن عتبہ وائی مدید تھا۔ وہ الغابہ سوار ہو کے چلا گیا اور ابو ہر بریہ کولوگوں کو نماز پڑھا اس کے بعد ای سال کی اور ابو ہر بریہ کولوگوں کو نماز پڑھا نے کافم وے کیا انھوں نے شوال میں ام سلمہ پر نماز پڑھی اس کے بعد ای سال ابو ہر بریہ کی وفات ہوئی۔

الوالروكى الدوى ..... ازدس من في والحليد من ما كرت تنه، ووعثاني تنه، الوكرمدين من ما روايت كا من المرادين من المرائي وفات مولى -

معدالل السراة مي سے تھے، انھوں نے كہا كہ مي نے قوم سے شمد كے بارے مي گفتگو كى اوركہا كماس كى ذكرة دوكيونكماس پيدادار ميں يا مال ميں كوئى خير ميں جس كى ذكرة قاندى جائے ۔ لوگوں نے پوچھا كہتم كتنى ذكرة ة متاسب سجھتے ہو۔ ميں نے كہا كدروال حصد، ميں نے ان لوگوں سے دروال حصد لے ليا۔ عرق بن الخطاب كے ياس لایا اور جووا تعد تعاس کی انھیں خبر دی عمر نے اسے لیا اور فروخت کر کے قیت صد قات مسلمین میں شامل کردی۔

عبداللد من تحسیب بن المطلب بن المطلب بن المطلب بن المطلب بن المطلب بن معبدالله بن المطلب بن عبدالله بن المطلب بن عبدالله بن و الله ما لك بن المعشب تنه اورقشب جذب بن نعمله بن عبدالله بن رافع بن عبد مناف بن و الله بن و الله بن لعب بن الحارث بن عبدالله بن المر بن الا ذو تنه و والي توم بن مضب بن و المان بن لعر بن لعب بن الحارث بن عبدالله بن المر بن الا ذو تنه و والي توم بن مختب سر من الراض الورث موت توقيم محائيك ايك محر بالك كوان لوكول كوجع نبيل كريكا و والمه جل محر مطلب بن عبدمناف سے معاہده حلف كرليا اور تحسيد بنت الحارث بن المطلب سے تكام كرليا وال محسيد بنت الحادث بن المطلب سے تكام كرليا وال محسيد بنت الحادث بن المطلب سے تكام كرليا وال محسيد بنت الحادث بن المطلب سے تكام كرليا وال

عبدالله کی کنیت ابو محریقی زماند تدیم میں اسلام لائے نی تفایق کی محبت پائی۔ حاتی اور ہزرگ تھے، ہمیشہ روز ہ رکھتے تھے۔ مدینہ سے تمیں میل پربطن ریم میں رہتے تھے اور وہیں مروان بن ابھیم کے آخر زمانہ میں معاویة بن الی سفیان کی خلافت میں وفات ہوئی۔ معاویة بن الی سفیان کی خلافت میں وفات ہوئی۔ ان کے حقیق بھائی:

جبیر من ما لک ۱۰۰۰۰۰ ای دالده بحسید بنت الحارث بن عبدالمطلب تعین ، بی تفایق کی معبت پالی جنگ برامه شهید بوئے جمہ سام میں ابو بکر صدیق کی خلافت کے زیائے میں ہوئی تھی۔ بنی مبلب کے ایک شخص:

حارث من مسلم ال زوگ میں الله وگی .....عربن الکم ہے مردی ہے کہ رسول النشائی نے حارث بن عمیرالا ذو کا کو جہا کہ م

اپنے فرمان کے ساتھ بھرہ کے پاس بنیجا۔ جب وہ مونہ بیل اترے تو شرجیل بن عمروانصافی نے روکا ، پوچھا کہ تم

کہاں جارہ ہو؟ انھوں نے کہا کہ شام کی طرف، پوچھا شایدتم محمد (علیق ) کے قاصدوں بیل بور انھوں نے کہا۔

ہاں میں رسول الشمائی کا قاصد ہوں اس نے ان کے متعلق تھم دیا تو انھیں رس میں جگڑ دیا گیا۔ بھر آ کے کرکے ذیر

دی کردن ماردی ان کے سوارسول الشمائی کا کوئی قاصد تل جیس کیا میں اسول الشمائی کو فرز بینی تو آپ کو تا میں کا وران کے ترکی خبر دی ۔ لوگ بہت تیز روانہ ہوئے ۔ غز وہ مونہ کا کہی سب تھا۔

سبب تھا۔

قضاعه بن ما لک بن عمر و بن مره بن زید بن حمیر کی شاخ جبینه بن زید بن لیف بن سوداسلم بن الحاف بن قضاعه عقبه بن عامر بن عبس الجهنی کنیت ابوعروهی:

عقبہ بن عامرے مردی ہے کہ جمعے نی اللہ کا آنامعلوم ہوا تو اپنی کمائی کے مقام پر تھا ، میں نے اے

ترک کردیااور آپ کے پاس آیا ،عرض کی یارسول القداعی اس لئے آیا ہوں کر آپ سے بیعت کروں ،فرمایا ، بیعت عربیت جا ہے ہویا بیعت اجرت؟ میں نے آپ سے بیعت کرلیااور مقیم ہوگیا۔

آنخضرت صلعم نے ایک روز فرمایا کہ یہاں چوشخص قبیلہ مور سے ہو کھڑا ہوجائے ،لوگ کھڑے ہوئے میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا کہتم بیٹھوآپ نے میرے ساتھ یکی دویا تین مرتبہ کیا ،عرض کی یارسول اللہ! کیا ہم معد میں سے نہیں جی بقرمایا نہیں ،عرض کی ،ہم لوگ کن میں سے بیں قرمایا تم لوگ تضاعہ بن مالک بن جمیر میں ہے ہو۔

ابوعشانہ ہے مروی ہے کہ ش عقبہ بن عامر کودیکھا کہ میاہ خضاب کرتے اور کہتے نسفیر اعلا ہا و تا ہی اصولھا (ہم ان بالوں کا بالائی حصہ متغیر کردیتے ہیں حالا تک ان کی جڑیں (میابی ہے ) انکار کرتی ہیں۔ مرب ہے ہیں کہ بہت میں اسفور سامند میں میں اسفور میں میں میں اسٹان کے جڑیں (میابی ہے کہ میں میں اسٹان میں میں می

محمد بن عمرنے کہا کہ عقبہ بن عامر صفین میں معاویہ کے ساتھو، پھرمصر بیلے گئے وہیں رہنے تھے، وہاں انھوں نے ایک مکان بنالیا۔خلافت معاویہ بن افی سفیان کے آخرز مانے میںان کی وفات ہوئی۔

ٹر بیر ہن خالد المجہنی ..... محمد بن عرنے کہا کہا گی کئیت ابوعبدالرحمٰن می ، دومروں نے کہا کہا گی کئیت ابوطلی ہے۔ محمد بن المجازی المجنی سے مروی ہے کہ زید بن خالد المجنی کی وفات رائے میں مدینہ میں ہوئی اس وقت بچاس برس کے متھے ، انھوں نے ابو برا وعمر وعثان ہے روایت کی ہے۔

میر بن سعد نے کہا کہ بیں نے علاوہ محمد بن عمر کے کہتے ستا کدزید بین خلد کی وفات کونے بیس آخرز ماند خلا فت معاویة بن الی سفیان بیس ہوئی۔

اسلام لائے ،رسول النمای کے مرکاب عدیہ بین ماضر ہوئے ،ورخت کے بیعت کی۔

رافع بن مكبيث بن محمر و ۱۰۰۰۰۰ بن جراء بن مربوع بن حمل بنع وى بن الربيعبين رشدان بن قيس بن جبيد اسلام لائے اور رسول الشائلی کے بمر كاب حد يبيد بن حاضر بوئ أنحول نے ور شت كے بني بيعت كى وہ اس سرب بين ذيد بن حارثہ كے بمر كاب جنے جس بن آنھيں رسول الشائلی نے تسس كى جانب بھيجا تھا۔ اور جما دى الآخر و لائے بين حارثہ كے بمر كاب جنے جس بن آنھيں رسول الشائلی نے تسس كى جانب بھيجا تھا۔ اور جما دى الآخر و لائے بين بواتھا۔

زید بن حارث نے رافع کوائ قوم کے اونوں میں سے ایک اونٹی پر بشیر بنا کے رسول الذہ اللہ کے پاس بھیجا، اونٹی رافع سے علی بن افی طالب نے راستہ میں لے لی اور ای قوم کو واپس کردی ہداس وقت ہوا کہ رسول التعاقب کے باس التعاقب کے دوائوگ رسول التعاقب کے باس التحاقب کے باس التحاقب کے باس التحاقب کے باس التحاقب کے باس کے ایک فرمان لکھ دیا۔

کرز بن جابر انصبر ی کوجب رسول الله الله فی الجدر بھیجاتو رافع بن مکید بھی ان کے ساتھ تھے عبدالرحمٰن کے مرید دومة الجندل میں بھی شریک تھے فتح کمہ کے دن انھوں نے جبید کے ان جار جھنڈول میں سے ایک جینڈ ااٹھایا تھا۔جورسول الٹھائے نے ان لوگوں کے لئے ہائد ھے تھے،رسول الٹھائے نے انھیں صدقات جہینہ پر(عامل بناکے ) بھیجاتھا کہ دوان ہے زکو ۃ وصول کریں، مدینے میں ان کا ایک مکان اور مدینے میں جہینہ کی مجد تھی۔

جندب سن مکیب من عمر و سرسول النطق کے ہمر کاب صدیبین ماضر ہوئے اور درخت کے بین کاب صدیبین ماضر ہوئے اور درخت کے پینے بیعت کی کرزین جابر القبری کو جب رسول النطق نے تعرفیل کی جانب بطور سریہ بھیجا جنھول نے ذی الجدر میں رسول النطق کی کو جب رسول النطق کی جبراہ تھے۔
میں رسول النظاف کی اونٹنیاں اوٹی تھیں تو جندب بھی ان کے ہمراہ تھے۔

سعید بن عطاء بن افی مروان نے اپ باپ دادا سے روایت کی کہ دسول النہ انتھائے۔ نے جب غز وہ مکہ کا ارادہ فر مایا۔ آپ نے جند ب ورافع فرز تدان مکیٹ کو قبیلہ جبیعی کی جانب بھیجادہ اٹھیں رمضان میں مدید میں حاضر ہونے کا تھم دین ، جس ونت آپ نے روائلی تبوک کا ارادہ فر مایا تب بھی آپ نے ان دونوں کو جبید کی جانب بھیجا کہ ان سے اپنے دشمن کے جہا دکے لئے چلنے کو کہیں۔

جندب بن مکیٹ سے مردی ہے کہ رسول النّہ اللّٰہ کے پاس جب دفدا تا تفا تو آپ اپ استھے کپڑے پہنتے تھے اور اپنے اللہ کا تھے کپڑے پہنتے تھے اور اپنے بلند پا بیاصحاب کو بھی اس کا تھم دیتے تھے، جس روز دفد کندہ آیا تو پس نے رسول النّسالين کواس حالت میں دیکھا کہ جسم میارک برحلہ بمنی تھا اور ایسانی ابو بکر دھمرکے بدن پر بھی۔

عبداللدن بدر بن بدر بن ربید این معاویه بن حسان بن اسعدود بید بن مبذول بن عدی ابن هم بن الربید بن راشدان بن قیس بن جهید -

نام عبدالعزی تفاء اسلام لائے توبدل کرعبداللہ رکھا تمیا۔ان کے والد بدر بن زیدوہی ہیں جن کا ذکر عہاس بن مرواس نے اینے شعر بیں کیا ہے کہ:

( وما كان بدر وما حابس. يفوقان مرداس في المجمع. ص ١٦)

جب رسول التعليق في دوده والى اونتينال او في تحيين توعيد التدين بدريمي ان عربين كى جانب بميجاً جنفول في وكالمجدر من المجدر من المتعلقة كى دوده والى اونتينال او في تحيين توعيد التدين بدريمي ان كرماته من مك كدك دن وه ان جار آدميول مين سے ایک تنے جنموں في جبید كے جمند كے انتهائي تنے يورسول التعلقی في ان اوكول كے لئے مائد سے جنمو

عبداللہ بن بدر مدینہ میں رہتے تھے، وہاں ان کا ایک مکان تھا۔ اور یا دیے تبیار میں بھی رہتے تھے جو جہال جہینہ میں تھا انھوں نے ابو بکڑ ہے ردایت کی ہے، وفات معاویہ بن ابی سفیان کی خلافت میں ہوئی۔

عمر و من مر ۵ من عبس ۱۰۰۰۰۰ این ما لک بن الحرث بن مازن بن سعد بن ما لک بن رفاعه بن نصر بن غطفان بن قبس بن جبینه -

زمانہ قدیم میں اسلام لائے ، ٹی تھاتھ کی صحبت پائی آپ کے ہمر کاب .....مشاہد میں حاضر ہوئے وہ پہلے تھی تھے جو یمن میں قضاعہ میں شامل ہو گئے۔ بعض البلوبین نے اس کے بارے میں کہا کہ فلا تھلکوافی لجة هلک فیها عمرو (تم لوگ اس بخمیق میں ہلاک نہ ہوجس میں عروہلاک ہوئے) انکی اولا دومشق میں تھی۔

عمروبن مروالجہنی سے مروی ہے کہ ایک روز رسول الشطائی نے قرمایا کہ جونبیلہ معد کا ہووہ کھڑا ہوجائے۔ میں کھڑا ہو گیا ،فرمایا تم بیٹے جاؤ ، پھرفرمایا جونبیلہ معد کا ہووہ کھڑا ہوجائے تو میں کھڑا ہو گیا ،تو فرمایا تم بیٹے جاؤ ، پھرفرمایا کہ حونبیلہ معد کا ہو کھڑا ہو وہ کھڑا ہوگیا۔عرض کی یارسول الشطائی ایم کن لوگوں میں سے ہیں ،فرمایا تم لوگ قضاعہ بن مالک بن حمیر میں سے ہو۔

سبر ہبن معبد الحبینی ..... وہ ان رہید بن سر ہے والدیتے جن سے زہری نے روایت کی ہے۔

ریج نے اپنے والدے روایت کی کہ ہم لوگ چھ الوداع بی رسول النظافی کے ہمر کاب تھے، آپ نے متعد ( فی کے احرام سے عمره) کرنے کوئے فر مایا۔

سبرہ کا مدینہ میں قبیلہ جہینہ میں ایک مکان تھا ، آخر عمر میں ذوالمرہ میں وہ مقبر مسئے تھے ان کے پس ماندہ آج تک وہیں ہیں۔

وفات مبعاد ميين الي سفيان كے زمانه خلافت ميں ہو كي \_

جمعید بن خالد ..... زرعة الجنی كوالد تقد زماند تديم بين اسلام لائد ، جب رسول التعافیقی في كرز بن جا برالعبر ی کوبطور سرية مخين کی جانب به بجا جنمول نے ذی انجد ریس رسول الشعافی کی دوده دانی اونشیال لوئیس تقیم به بخی ان کے ساتھ تقیم نے ہمیند کے جار تخیس او معبد بھی ان کے ساتھ جنموں نے جمید کے جار جمید کے جار جمید کے ان کوس کے لئے بائد ہے تقے وہ ان سب سے زیادہ با دید بین رہنے وہ الے تنے كرسول الشعافی نے ان لوگوں کے لئے بائد ہے تھے وہ ان سب سے زیادہ با دید بین رہنے والے تنے ابو بکر دعم سے دیادہ با دید بین رہنے والے تنے ابو بکر دعم سے دیادہ با دید بین مولی اس وقت نواس سال کے تنے۔

الو میں الجہنی .....ن ماندقد ہم میں اسلام لائے جس وقت رسول الشاہ نے کرزین جابرالغبری کوبطور مربیع نبین کی جانب بھیجا جنفول نے ذی المجدر میں رسول اللہ کی وودھ والی اونٹنیاں لوٹی تھیں تو وہ بھی ان کے ساتھ سے بیدو قعدشوال جی جبری میں ہوا تھا۔ اس کے بعدوہ رسول اللہ ملک کے جمر کا ب حدید بیس حاضر ہوئے اور در شت سے بیدو تعدشوال جی بیعت کی ۔ فتح کم میں ہمی حاضر ہوئے ، باوید (ویہات) میں رہا کرتے ہتھے۔ معاویہ بنین الی سفیان کے آخر رہا ت میں وفات ہوئی۔

کلیب الجہنی ..... بنیم بن کثیر بن کلیب الجهنی نے اپنے باپ دادات روایت کی کہ میں نے رسول الشفائی کو جمیں دیکھا کہ جمی ہے رسول الشفائی کو جمیں دیکھا کہ جم فی است کے جمیں دیکھا کہ جم فی است میں دیکھا کہ جم فی است میں داندہ ویکھی تھے۔ مزولفہ جس اگروش تھی۔ آپ وہاں کا قصد فر مار ہے تھے یہاں تک کہ اس کے قریب اتر گئے۔

سو بیر بن ضحر الحبہنی ..... زمانہ قدیم میں اسلام فائے جس وقت رسول اللّعظیف نے کز بن جابرالقہر ی کو

بطور سریہ عربین کی جانب بھیجا جنموں نے ذکی الجدر میں رسول التعلق کی دودھ دینے والی اونٹنیاں لوئی تھیں تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے میشوال کا بیم بیس ہوا۔اس کے بعدوہ حدیبیہ میں حاضر ہوئے اور در خت کے نیچے بیعت کی فتح مکہ میں وہ ان چار میں سے ایک تھے جنموں نے جہینہ کے چار جھنڈ سے اٹھائے جوان لوگوں کے لئے رسول التعلق نے بائد ھے تھے۔

خالد بن عنری الجہنی فالداسلام لائے اور نی تعلقہ کی محبت پائی۔انھوں نے آپ سے روایت کی۔ فالد بن عدی الجہنی نے رسول التُسلیفی سے روایت کی کہ جس کے پاس اپنے بھائی سے کوئی احسان بغیر مائے اور بغیر حرص کے آئے تو اسے تبول کر لے اور واپس نہ کرے کیونکہ وہ رزق ہے جو اللہ نے اس کے پاس مجیجا ہے۔

الیوعیدالر جمن المجہنی .....اسلام لاے اور نج اللہ کی محبت پائی ، اضوں نے آپ سے روایت بھی کی ہے۔
ابی عبدالرحمٰن المجنی سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول الفلائي کی خدمت جی ہے کہ بکا کید دو سوار نظر
آئے آپ نے انھیں دیکھا تو فر مایا کہ (بیدولوں) کندی فرقی ہیں ، وہ آپ کے پاس آئے تو دونوں (بنی ) فد تی ہیں
سے تصایک قریب آیا کہ آپ سے بیعت کرے جب اس نے آپ کا ہاتھ پھڑا تو کہا ، یا رسول الفلائية ! کیا آپ نے فور فر مایا کہ وہ فضی کون ہے جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تھد این کرے اور آپ کی بیروی کرے۔ اس کے لئے کیا ( تواب ) ہے فر مایا کہ اس کے لئے تو فرخری ہے۔ اس نے آپ نے کا ہاتھ چھوا ور واپس ہوگیا۔ دومر المخص آیا آپ کا ہے جو اور واپس ہوگیا۔ دومر المخص آیا اللہ برایمان لائے آپ کی تھرد کی بیروی کرے طالا تکہ اس نے آپ کو نہ دیکھا ہو۔ فر مایا کہ اس نے آپ کا ہے تھے جو اور واپس ہوگیا۔
اللہ برایمان لائے آپ کی تقد این کر سے اور آپ کی بیروی کرے طالا تکہ اس نے آپ کو نہ دیکھا ہو۔ فر مایا کہ اس نے آپ کا ہے تھے جو اور واپس ہوگیا۔
اللہ برایمان لائے آپ کی تقد این کر سے اور آپ کی بیروی کر سے طالا تکہ اس نے آپ کو نہ دیکھا ہو۔ فر مایا کہ اس نے آپ کا ہے تھے جو اور واپس ہوگیا۔
اللہ برایمان لائے آپ کی تھرد این کے سے مروی ہے کہ درسول الفریکی ہے نے فر مایا کہ جو سوار یہود کی طرف جائے تو تم لوگ

اتھیں پہلے سلام نہ کرو، جب وہ جہیں سلام کرین تو کہو 'وغلیم'' عبد اللّٰد بن خبیب الحجہنی ……اسلام لائے اور نی اللّٰے کی محبت یائی آپ سے روایت کی۔ معاذ بن عبدالله بن طبیب نے اپنے والد بروایت کی کہم اوگ بارش کی تاریک شب میں نظے رہول النہ الله سے درخواست کریں کہ آپ ہمارے لئے دعافر ما کیں، میں نے آپ کو پایا تو فر مایا کہو گرمیں نے پھے نہ کہا پھر فر مایا بھر فر مایا کہو تو عرض کی یارسول اللہ! کیا کہوں؟ فر مایا جس وقت شام کرو،اورجس وقت تم مبح کروتو تین مرتبہ قل ہو الله احداور معوذین قل اعوذیوب الفلق . قل اعوذ بوب الناس) پڑھو، یہ جہیں ہر چیز سے کافی ہیں۔

حارث من عبداللہ المجہنی ..... بعدالجی ہے مروی ہے کہناک بن قیس نے حارث بن عبداللہ المجینی کو میر ۔ ذریعے ہے ہیں بڑار دو ہم بھیجا ورکہا کہ ان ہے کہنا کہ امیرالموشین نے ہمیں تھم دیا ہے کہ آپ پرخرج کریں المہذا آپ ان در ہموں ہے مدولیج ، ش ان کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے ، امیر نے آپ کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ کے پاس بدر ہم بھیج ہیں ، ش نے انھیں ان در ہموں کا حال بتایا ، پوچھا کون ہو ، بیس نے کہا کہ امیر نے جھے بیتھم دیا ہے کہ آپ کے وہ کلمات دریا فت کروں جو میرائی ) عالم نے قلال فلال دن کے تھے۔ انھوں نے کہا کہ امیر انھوں نے کہا کہ امیر انھوں نے کہا کہ امیر انھوں نے کہا کہ اس کے انھوں نے کہا کہ اس میں کے انہوں انھوں نے کہا کہ امیر نے بھیے بیتھم دیا ہے کہ آپ کے وہ کلمات دریا فت کروں جو میں کے دیسائی ) عالم نے قلال فلال دن کے تھے۔ انھوں نے کہا اس میا۔

مجھے رسول النّعلق نے بین بھیجا۔ اگریفین ہوتا کہ آپ کی وفات ہو جائے گی تو میں بھی آپ سے جدانہ ہوتا۔ میں چلا گیا۔ میرے پاس عیسائی عالم آیا اور کہا کہ محمد (علیہ ) کی وفات ہوگی ، بوچھا ،اس نے کہا آج ،اگر

ميرے پاس بنھيار ہوتا تو ميں اس يضرور فال كرنا۔

زیادہ زمانہ گذرا کہ بمرے پاس ابو بکر صدیق کا خط آیا کہ رول الٹھائیے کی وفات ہوگئی اور آپ کے بعد لوگوں نے بطور خلیفہ کے جھے ہے بیعت کر لی انبذاان لوگوں ہے بیعت لوجو تمحارے پاس ہیں ، میں نے کہا کہ جس مخص نے جھے اس روزاس ہات کی خبر دی وہ اس کا زیادہ اہل ہے کہ اے علم ہوگا۔

میں نے اسے بلا بھیجااور کہا کہتم نے جو پچھ کہا تھا بچ تھا۔اس نے کہا کہ میں جھوٹ بولنے والانہیں ہوں پوچھاتم اسے کہاں سے جانے ہو،اس نے کہا کہ وہ ٹی جس کا حال ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں یہ ہے کہ وہ فلاں فلاں دن مرے گا ، پوچھا ،اس کے بعد ہم لوگ کیوں کر ہوں گے۔اس نے کہا کہ تمھاری چکی (ترقی کے ساتھ) چیس سال تک کھوے کی جس میں ایک دن کا بھی اضافہ نہ ہوگا۔

عوسچه بن حرمله و بن جاند بمهد این سره بن خذیجین ما لک بن الحرث بن مازن بن سعد بن مالک بن رفاعه بن نصر بن خطفان بن قیس بن جهیند -

محمد بن سعدنے کہا کہ بشام بن محمد بن السائب الکھی نے ای طرح ان کا نسب محمد سے بیان کیااور ہشام نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن رسول الشفائق نے ایک ہزارا آدمی پرعوجہ بن ترملہ کوامیر بنایا۔ انھیں ذامر (کی زمین) بطور جا کیرعطا وقر مائی۔

محمر بن سعدنے کہا کہ میں نے میام کی اور سے بیس سنا۔

نبة الحبنى ......عمر بن سعدنے كها كه نبة الجبنى مروى بكرسول التقابيطة نے فرمايا ، بر به نه آلوار كا با بهم تبادله نه كيا جائے۔

ا بن حدیدة الحبہنی ..... نصیر بھی محبت حاصل تھی ، یہ دبی شخص ہیں جنمیں بھڑ بن الخطاب ملے اور پوچھا کہ کہاں کا قصد کرتے ہوتو انھوں نے کہا کہ میں نے تماز عصر کا ارادہ کیا ہے بھڑنے کہا کہ جلدی جاؤ کیوں کہ وہ شروع ہوگئی ہے۔

رفاعد بن اعرادة الحبيني .....بعضون في الله اعرابه كها ابن عراب اسلام لائد اور ني الله كالمحافظة كالمعادد المعادد المع

### بلى بن عمر وبن الحاف بن قضاعه

رویقع بن ثابت البلوی ....ابناب میں رہے تھاسلام لائے اور نی منافعہ کی معبت پائی آپ ہے روایت کی ہے۔

الوالشموس البلوى ..... بن مين بيت تهاسلام لا عادر ني الله كامحبت إنى -

طلحتہ بن البراء بن عمیر است بن دیرہ بن تعلیہ بن عمی بن سری بن سلمہ بن انیف بن جشم بن تمیم بن عود مناة بن ناح بن تمیم بن عمیر ان میں عامر بن عبلہ بن تسمیل بن فران بن بلی ، نی عمرو بن عوف کے انعمار میں ان کا معاہدہ حلف تھا۔ وہی فض میں جن کے لئے نی تفاید نے فرمایا کہ اے اللہ! تو طلحہ ہے اس طرح ملاقات کر کہ تو ان سے بنستا ہوا وروہ تجھ سے بنستے ہول۔

محربن سعدنے کہا کہ مجھے کےنسب اوران کےاس قد کی ہشام بن محربن السائب الکلی نے خبردی۔

ابوا مامۃ بن تعلبہ البلو کی ۔۔۔۔۔۔ ابی بردہ بن نیار کے چپازاد بھائی اورالبراء بن عازب کے اموں تھے۔عبداللہ بن نیب بن عبداللہ بن ابی امد فی اپ است اللہ بن نیب بن عبداللہ بن ابی امد فی اپ است است اللہ بن نیار کے چپازاد بھائی تھے انھیں بھرے ہوئے آب کیر سے اپنے ہاتھ دھوتے ہوئے و کھا گیا تو امن بردہ بن نیار کے چپازاد بھائی تھے انھیں بھرے ہوئے آب کیر سے اپنے ہاتھ دھوتے ہوئے و کھا گیا تو اعتراض کیا گیا انھوں نے کہا کہ رسول النہ اللہ نے جمیں اس طور پرآب کیر وضوکرنے کا تھم دیا ہے کہ اس میں جم میں ہے کوئی کی کوایڈ اند ہے۔

عبدالله بن يني و بره ....ابن ثقلبه بن غنم بن سری بن سلمه بن انیف، نبی عمر و بن عوف میں تھے،رسول

طبقات ابن سعد حصہ چہارم مہر ہوئے اور درخت کے نیچے بیعت کی جمعہ بن سعد نے کہا کہ مجھے اس کے متعلق استعداد کے ساتھ حدیبہ میں حاضر ہوئے اور درخت کے نیچے بیعت کی جمعہ بن سعد نے کہا کہ مجھے اس کے متعلق ہشام بن محمد بن السر ئب النکسی نے اپنے والعد کی روایت سے خبر دی۔

# بني عذره بن سعد بن زيد بن ليث ابن سود بن الملم بن الحاف بن قضاعه ـ

**حاك بن عرفطه .... ابن ابر بهه بن ستان بن شقى بن البائله بن عبدالله بن غيلان بن اسلم ابن حزاز بن كابل** بن عذرہ ، نبی زہرہ بن کلاب کے حلیف تھے۔ نبی اللہ کے صحبت پائی اور آپ سے روایت کی ،سعد بن ابی و قاص نے جنگ قادسیہ میں انھیں والی جنگ بنایا تھا۔ خالد وہی شخص میں جنھوں نے جنگ نخیلہ میں خواری کونٹل کیا تھا۔ ویہ فے میں رہتے تھے اور وہاں ایک مکان بنالیا تھا۔ آج ان کے بقید وپس ماندگان ہیں۔

حمر و بن النعمما ك بن جو قر و ۱۰۰۰۰۰ اين ما لک بن سنان بن البياع بن وليم بن عدى بن حزار بن كابل ابن عذرہ عذرہ کے سردار تھے اور اہل جہاز میں پہلے مخص تھے جو تی اللہ کے یاس نبی عذرا کی کو ما قرایے ،رسول استعالیہ نے آتھیں وادی القری سے بفترران کا کوڑا مارنے اوران کا تھوڑا دوڑ انے کے زمین بطور جا کیرعطا فرہ کی ، وادی القرى بى ميں رہے اور وہاں مكان بتاليا يبان تك كه انكى و فات ہوگئى۔

ا بوخر امنة العدري .....الجناب مين رج تفيح وعذر و بلي كي زمين ب اسلام لائ اور مي الله ک محبت یا کی ،آب سے روایت کی۔

( اشعرین میں سے اور وہ لوگ الاشعر کی اولا و ہیں جن کا نام بنت اور بن زید بن ینجب بن عریب بن زید بن كهلان سباء ابن يشجب بن يعرب بن قطان تها )

**ا بو برده بن غیس**.....این سلیم بن حضارین څرب بن عامر بن غز ه بن بکر بن عامر بن عذراین واکل بن ناجیہ بن الجماہرین الاشعر، ابوموی الاشعری کے بھائی تھے، اسلام لائے اور اپنی قوم کے بلاد سے جرت کی ، مدیے میں انٹی آ مدمع اشعریین کے جنھول نے ججرت کی تھی اور کہا جاتا ہے کہ وہ بچاس آ ومی تھے ان دونوں کشتی والے (مہاجرین) کی آمدے ساتھ ہوئی جو ملک حبشہ ہے آئے تھے۔ ابو بردہ ابن قیس نے تی سے اسے روایت کی ہے۔

الوعام الاشتعرى .... ان اشعرين من سے تھے جورسول التقافیۃ کے پاس آئے تھے آپ کے ہمر کاب فتح کمدو تنین میں حاضر ہوئے ہوم تنین میں رسول النهائے نے انھیں قبیلہ ہوازن کے ان مشرکین کے پیچھے روانہ کیا جو اوطاس کی جانب چلے گئے تنے رسول التعلق فی ان کے لئے جمنڈ ایا عمار

وہ ان لوگوں کے لشکرتک بہنچ کئے مشرکین میں سے ایک مخص آ کے آیا اور کہا کہ کون جنگ کرتا ہے؟ ابوعا مر نکلے اور اسے تنل کر دیا ۔ انھوں نے ان لوگوں سے نو مرتبہ جنگ قبول کی ۔ جب دسواں ہوا تو ابو عامر اس کے لئے

نکلے۔اس نے ابوعامر کے تلوار کے آریار کردی۔

وه اس حالت میں اٹھائے گئے کہ پچھ جان یاتی تھی ،ایومویٰ الاشعری کواپتا قائم مقاتم بنایا ادراس کوخبر دی کو زرد عمامہ والاخفس ان کا قاتل ہے، ایوعامر نے ایومویٰ کہ دھیست کی ،جینڈ اانھیں دیدیا۔ادر کہا کہ میر انگھوڑ اادر ہتھیا ر نجی آلیجی کو دیتا ،ایوعامر کی و قات ہوگئے۔

ابومویٰ نے ان لوگوں سے قال کیا یہاں تک کہ اللہ نے اٹھیں لٹنے دی ابوعامر کے قاتل کو بھی کر دیا۔ان کا محورُ ا، ہتھیا راور ترکہ نی تعلقہ کے پاس لائے۔رسول اللہ اللہ نے دوان کے بیٹے کو دیدیا۔اور فر مایا کہ اے اللہ! ابوعامر کی مغفرت کراورانمیں جنت میں میری امت کے بلند ترین لوگوں میں کر۔ان کے بیٹے۔

عامر بن افی عامر .....انعوں نے بھی جھاتے کی صحبت پائی۔ آپ کے مراہ جہاد کیااور آپ سے روایت کی۔

ا بو ما لک الاشعری .....اسلام لائے اور نی الله کا محبت پائی ،آپ کی ہمراہی میں جہاد کیا اور آپ سے روایت کی۔

ابوموی الاشعری سے مروی ہے کہ رسول النہ اللہ نے ابو مالک الاشعری کو تلاش کنندہ الشکر پرامیر بنایا اور جب ہوازن کے لوگ بھا گے تو آپ نے ابو مالک کو اکی تلاش کا تھم دیا۔

الى ما لك الاشعري في المستحدة الماسك كل كدوضوا يمان كاجزوب-

ائی مالک الاشعری ہے مروی ہے کہ انھوں نے احباب کوجمع کیا اور کہا کہ ادھر آؤ۔ کیا تسمیس نماز پڑھادی گئی ہے یا بھلادی گئی۔ رادی نے کہا کہ وہ مالک اشعریین جس سے ایک شخص خصانھوں نے ایک تسلا پانی منگایا تین مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ دھوئے ،کلی کی ، ناک جس پائی ڈالا تین مرتبہ منہ اور تین مرتبہ دونوں ہا ہیں دھوکیں ،سر اور دونوں کا نوں کا مسمح کیا اور دونوں پاؤل دھوئے ، پھرظمر کی نماز پڑھی ،اس جس انھوں نے دومرتبہ سور ہ فاتحہ پڑھی اور بیس تھیسریں کہیں۔

صارت الاشتعرى .... اسلام لائے اور نجائلنگ كامحيت پائى - آنخفرت ہے روايت بمى كى -حارث الاشعرى في نجائلنگ سے روايت كى كه اللہ نے يجیٰ بن ذكر يا كو پانچ كلمات كانتم ديا كه ووان پر عمل كريں اور نبي اسرائيل كوئكم دين كه وولوگ بھى ان پرعمل كريں ۔

(اور حضارمہ ہے لینی حضر موت کے باشتد ہاوروہ یمن کے علاقے ہے تھے)
علائیں الحضر می .....حضر می کانام عبداللہ بن ضادبن سلمی بن اکبرتھا جو حضر موت علاقہ یمن کے تھے
اور نبی امیہ عبد تمس بن عبد مناف کے حلیف تھے، ان کے بھائی میمون بن الحضر می اس کنویں کے مالک تھے جو کہ بلند
حصہ میں الابلنے میں تھا جس کانام بیر میمون تھا اور اہل عراق کے داستے پرمشہورتھا انھوں نے ان کوز مانہ ہلیت میں کھودا
تھا، علاء بن الحضر می زمانہ قدیم میں اسلام لائے۔

علاء بن الحضر می م وی ہے کہ دسول التنظیظیة نے الجعر اندہ واپسی میں جھے کومنذ ربن ساوی کے پاس بحرین بھیجا، رسول التنظیفیة نے ایک فرمایا بنام منذر بن ساوی لکھ کرانھیں کے ہاتھ جھیجا جس میں آپ نے اس کو اسلام کی وعوت دی تھی اوران کواجازت دی کہ ذکو ہ جس کریں رسول التنظیفیة نے علاء کے لئے ایک یا دواشت لکھ دی جس میں اونٹ اورگائے اور بحری اور بھلول اور مالوں کی ذکو ہ کے فرائش تھے تا کہ دوای کے مطابق لوگوں ہے ذکو ہ وصول کریں آتھیں کے نظر اکود یہ یں ، رسول التنظیفیة نے ان ذکو ہ وصول کریں آتھیں کے نظر اکود یہ یں ، رسول التنظیفیة نے ان کے بمراوایک جماعت کو بھیجا جن میں ابو ہریں ہی تھے اور ان سے فرمایا کہ انگی صلاح کو قبول کریں۔

سالم مولائے نی نفرے مروی ہے کہ میں نے ایو ہر پر اگوستا کہ رسول الذَّعَلَظِیٰ نے بیجھے علاء بن الحضر می کے ساتھ بھیجا اور خیس میرے ساتھ نیکل کی وصیت فرمائی ، جب ہم دونوں روانہ ہوئے تو انھوں نے مجھے ہے کہا کہ رسول اللہ نے تمھارے متعلق مجھے نیکل کی وصیت فرمائی ، البُذا بتاؤ کہ کیا جا ہے ہو ، میں نے کہا کہ مجھے اپنا مؤ ڈن بنا کیجئے اور امین نہ بنائے ، انھوں نے بیر (خدمت) انھیں دے دی۔

عمرو ہن عوف حلیف نبی عامر بن لوی ہے مروی ہے کہ رسول النسائی نے نلا ، بن الحضر می کو بحرین بھیجا ، پھرانھیں معزول کردیا اور ایان بن سعد کوعامل بنا کے بھیجا۔

محمہ بن ممڑنے کہا کہ رسول انتخابیت نے علاء بن الحضر می کوعبد القیس کے بیس آ دمیوں کے ہمراہ اپنے باس آ نے کوتح بر فر مایا تھا وہ عبد النفیس کے بیس آ دمیوں کو آپ کے پاس لائے ،ان کے سردار عبدامقہ بن عوف ارائیج ہے ،
علاء نے ہجر بن پر منذر بن ساوی کو خلیفہ بنا دیا تھا۔ ان جیس آ دمیوں کے وفد نے علاء بن الحضر می کی شکا بہت کی تو رسول النہ اللہ نے المحت معزول کر دیا اور ابان بن سعید بن العاص کو والی بنایا ،ان سے فر مایا کہتم عبدالقیس کے متعنق بکی کی لئیسے تھول کر داور ان کے مرداروں کی عزت کرنا۔

علی بن زید سے مروی ہے کہ رسول النّعظیفی نے علاء بن الحضر می کے بدن پرایک سنبلا ٹی کر ندو یکھا جس کی آستینیں کمبی تقیس تو آپ نے اسے الگلیوں کے کناروں کے پاس سے کاٹ ڈالا۔

عمر بن عبدالعزیز سے مردی ہے کہ بیں نے سائب بن پزید سے پوچھا کہ آپ نے مکہ کی سکونت کے ہار سے میں کیا سے بیار سے میں کے بعد تین دن بارے میں کیا کہ مہاجر کے لئے ارکان جے سے نکلنے کے بعد تین دن کے قیام کاخل ہے۔

عمر بن عبدالعزیزے مروی ہے کہ انھوں نے سائب بن پزیدے پوچھا تو سائب نے کہا کہ بیس نے علاء بن الحضر می سے سنا کہ بیس نے رسول انتقافیہ کوفر انتے سنا کہ ارکان جے سے نکلنے کے بعد مکہ بیس مہاجر تین رات تھہرے۔

#### ( عود بحديث اول )

راوی نے کہا کہ ابان بن سعیدر سول اللہ کی وفات تک بحرین کے عامل رہے رہید بحرین میں مرتم ہوگیا ، ابان بن سعید مدیخ آ گئے اور انھوں نے اپناتیا عہد و ترک کر دیا۔ ابو بکر صدیق نے چاہا کہ انھیں بحرین واپس کر دیں مگر انھوں نے انکار کیا اور کہا ہیں رسول النہ اللہ ہے بعد کسی کا عامل نہ بتوگا۔

ابوبكر في علاء بن الحضر في كي بين كا تصفيه كيا ، أنس بلايا اوركها كديس في مسين رسول التعليق كان

عمال پایا جنفیں آپ نے والی بنایا ہے میں نے مناسب سمجھا کے شمعیں کواس کا والی بنا وَں جس کا رسول التعلق نے نے تہہیں والی بنایا تھا۔لہٰڈ اللہ کا خوف تم پرلازم ہے۔

علاء بن الحضر مى مدينے سے سولہ سواروں كے ہمراہ اس طرح روانہ ہوئے كہ ان كے ساتھ فرات بن حيال العجلى رہبر تھے ،ابو بكر فرنے علاء بن الحضر مى كے لئے ايك فرمان لكھ ديا كہ جس مسلمان برگذريں و وان كے ہمراہ اسپنے وشمن كے مقابلہ برروانہ ہو۔

علاءا ہے بیروں کے ساتھ چلے اور قلعہ حواثا میں اتر ہے، انھوں نے ان لوگوں اتنا قبال کیا کہان میں سے کوئی نہ بچا پھر القطیف آئے وہاں بچمیوں کی ایک جماعت تھی۔ ان سے بھی لڑے اور ایک حصہ کونقصان بہنچا یا ، وہ لوگ بھا گے اور الزار وہیں گھس گئے۔

علاء ان کے پاس آئے اور ساحل دریا کی ایک زمین پراترے ، انھوں نے ان لوگوں سے قبال کیا اور یہاں تک محاصرہ کیا کہ ابو بکر رحمہ اللّٰہ کی و فات ہوگئی ،عمرٌ بن الخطاب والی ہوئے ،اہل الزار ہفنے سے چاہی تو علاء نے ان سے صلح کر لی۔

اس کے بعدعلاء نے اہل دارین کی جانب رخ کی**ا اور** دریا حبور کر کے ان لوگوں سے جنگ کی مقاتلین کو قمل کر دیا اوران کے اہل دعیال قید کر لئے تھئے۔

علاء نے عرفجہ بن ہر شمہ کواسیاف فارس کی جانب روانہ کیا۔انھوں نے کشتیوں ہیں سفر کیا وہ پہلے تھے جنھوں تھے جنھوں سے جنھوں نے ملک فارس کا ایک جزیرہ وقتح کیا اوراس ہیں مسجد بنائی ، باریخان اوراسیاف کولوٹ لیا، یہ واقعہ ہے ایس ہوا۔ شعبی سے مروی ہے کہ محرق بن الخطاب نے علاء بن الحضر می کوجو بحرین میں ہے کہ محتر بن غزوان کے باس جا وجو کے بین میں سے کھوں کہ مات بین غزوان کے باس جا وجو میں جو کیونکہ میں نے مصیری ان کے عہد ہے کا وائی۔ بنا دیا اورخوب مجھ لوکہ تم ایک ایسے محت کے باس جا وجو میں برین اولین میں ہے جی اور جن کے لئے اللہ کی جانب ہے نیکیاں مقرر ہو چکی جیں۔

میں نے اٹھیں اس لئے معز ول نہیں کیا کہ وہ پار ما مضبوط اور سخت رعب والے نہ بنتے ، بلکہ میں نے بید خیال کیا کہ اس نواح میں سلمانوں کے لئے تم ان سے زیادہ کارآ مد ہو گے ، میں ان کے حقوق جا نتا ہوں ، میں نے تم خیال کیا کہ اس نواح میں میں ہے تم سے پہلے انکی وفات ہوگئی اگر اللہ جا ہے گا کہ تم والی ہوتو تم والی ہوتا اور اگر اللہ جا ہے گئے گئے والی ہوتو تم والی ہوتا اور اگر اللہ جا ہے کہ عتبہ والی ہوں تو مخلوق اور تھم اللہ بی کا ہے جو تمام عالموں کی پرورش کرنے والا ہے۔

مان لوکہ انتدکا امراسی حفاظت کے لئے محفوظ ہے جس کے ساتھ اس نے نازل کیا ہے، البذاتم اس پر نظر رکھ جس کے ساتھ اس نے نازل کیا ہے، البذاتم اس پر نظر رکھ جس کے لئے بیدا کئے مجو اس کے لئے تمل کرواور ماسواک ترک کروو، کیونکہ و نیافتم ہونے والی ہے اور آخرت بمیث رہے والی شے ہے، البذا تمہیں وہ شے جس کا شریاتی رہنے والا ہاس شے سے عافل نہ کروے جس کی خیراس کے پیچھے آئے والی ہے۔

اللہ کی ناراضی ہے اللہ ہی کی طرف بھا گو۔اللہ اپنے تھم اور اپنے علم میں جس کے لئے جا ہتا ہے فضیلت جمع کرتا ہے ہم اللہ ہے اور تمھارے لئے اس کی طاعت پر اور اس کے عذاب ہے نجات پر مدو ہا تگتے ہیں۔
علاء بن الحضر می ایک جماعت کے ساتھ جن میں ابو ہر بری اور ابو بکرہ بھی تھے بحرین ہے روانہ ہوئے ابو بکرہ کوجس وقت وہ بھرے آئے ابحرائی کہا جاتا تھا، بحرین میں ان کے یہاں عبداللہ بن افی بکرہ پیدا ہوئے۔

جب بدنوگ لباس میں تھے جو الصحاب کے قریب ہے اور الصعاب بی تمیم کی زمین میں ہے تو علاء بن الحضر می کی و فات ہو گئی ابو ہرمیے ہی جرین لوث گئے اور ابو بھر ہے آ گئے۔ابو ہرمیے کہا کرتے تھے کہ میں نے علاء بن الحضر می کی تین با تیں دیکھیں کہ ہمیشدان ہے محبت کرول گا ، میں نے اٹھیں دیکھا کہ جنگ دار بن میں اپنے محموزے بردریا کوعبور کیا۔

مدینہ سے بحرین کے ارادے سے چلے الدہمّا ہیں تنفے کہ یائی ختم ہوگیا انھوں نے اللہ سے دی وکی تو ریت کے نیچے سے چیشمہ پیدا کردیا گیا ،سب سیراب ہوئے اورکوچ کیا۔

ایک محص کا میجه اسباب روگیا تھا، وہ لوٹے ،اسباب لے لیا اور یانی نہیں یایا۔

میں علاء کے ساتھ بحرین سے لشکر بھرہ کی جانب روانہ ہوا ہم لوگ لیاس میں تھے کہ انکی وفات ہوگئی ،ہم السي جكد يريق جهال يانى نه تقار الله في جهارت لئة ايك بادل ظاجركيا اورجم يربارش موئى ،جم في أصي عسل دياء ا پی تلواروں ہے ان کے لئے قبر کھودی ،ہم نے ان کے لئے لحد (بغلی قبر )نہیں بنائی تھی ، واپس ہوئے کہ لحد بنائمیں تحمرا تکی قبر کا مقات پایا۔ایو بکرہ علاء بن الحضر می کی وفات کی خبر بصرہ لے تھئے۔

شريح الحضر مي. ....سائب بن يزيد ہے مردى ہے كہ بن اللہ الحضر مى كا ذكر كيا كيا تو آپ نے فرمایا کہوہ ایسے خص ہیں جوقر آن کو تکیٹبیں بناتے۔

عمر و بن عوف .....محمر بن عمر نے کہا کہ دو پمنی تنے جو نبی عامر بن لوی کے حلیف تنے ، زیانہ قدیم میں اسلام لائے ، نی الف کی محبت یائی اورآپ سے روایت کی۔

لبيد سعقبه ساموانع بن امرى القيس بن زيد بن عبدالاهبل ـ

ائلی والده ام النمین بنت حذیفه بن رسید بن سالم بن معاویه بن صرار بن ضبیان قضاعه کے بی سلامان بن سعد ہذیم میں سے تھیں۔لبید بن عقبہ ہی کے متعلق ( قرآن میں )اس محض کے لئے مساکین کو کھانا کھلانے کی اجازت نازل بوكى جوروز برقادر ندبو

محمود بن لبید نقیہ (عالم) لبید بن عقبہ کے بیٹے یتھے جو نجی الفیا کے زمانے میں پیدا ہوئے ، دوسرے بیٹے منظور دميمون يتضان سب كي والدوام منظور بنت مجمود بن مسلمه بن غالد بن عدى ،ابن مجدعه بن حارثه بن الحارث تفيس جواوس میں ہے تھیں۔

عثان دامیة ۔ادرام الرحمٰن ،انکی والدہ ام ولد تھیں ۔ولید بن عقبہ کے بسماندہ ہتے جس سب کے سب ختم مو کئے ،ان میں سے کوئی باتی شراب

حاجب بن بر بارہ ..... اہل رائج میں سے تصوہ لوگ نبی زعوراء بن جشم براوران عبدالا شہل ابن جشم تھے، جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

## بى حارثه بن الحارث بن الخزرج بن عمرو

براء ین عارشین الحارث بن الخارث بن عدی بن جشم بن مجدعه بن حارث بن الحارث بن الخزرج\_ انکی والده حبیبه بنت الی الحباب بن انس بن زید بن ما لک بن التجار بن الخزرج تفیس ، کها جا تا ہے کدا کی

والدوام خالد بنت ثابت بن ستان بن عبيد بن الابجر تحس اورا بجرخدره تھے۔

براء کے یہاں پر بداور عبید اور یونس اور عازب اور یکی اور ام عبداللہ پیدا ہو کس ہم سے انکی والدہ کا نام نہیں بیان کیا گیا۔

ائی اسحاق سے مروی ہے کہ براء بن عازب کی کنیت ابو تلار ہتھی لوگوں نے بیان کیا کہ عاز بہمی اسلام لائے تھے ،انکی والدہ نبی سلیم بن منصور میں سے تھیں۔

اورا کی اولا دیس براء وعبید تنے اورام عبداللہ تھیں جو بیعت کرنے دالی تھیں ان سب کی دالدہ حبیبہ بنت الی حبیبہ بن الحہاب تھیں۔ بیمجی کہا جاتا ہے کہ انکی والدہ ام خالد بنت ٹابت تھیں ہم نے مفاذی میں عازب کا پہھے بھی ذکر نیس سنا۔البتۃ انکی حدیث اس کیاوے کے بارے میں کی جس کوابو بکڑنے ان سے خریدا تھا۔

براء ہے مروی ہے کہ ابو بکر نے عازب ہے تیرہ درہم بی ایک کیاداخر بدا ابو بکر نے عازب ہے کہا کہ
براء کو حکم دوکہ وہ میر ہے پاس کیاواٹھ الا نیں۔ عازب نے ان ہے کہا کہ بیس تا وقتیکہ ہم آپ ہے یہ بیان نہ کریں کہ
جب آپ اوررسول النہ اللہ کہ کہ کہ ہے نظے اور شرکین آپ لوگوں کو ڈھونڈ تے تھے تو آپ دوٹوں صاحبوں نے کیا کیا۔
ابو بکر نے کہا کہ ہم لوگ بچھی رات کو مکہ ہے نظے اس رات اور دن جا گئے رہے یہاں تک کہ دو پہر ہوگی
اور آفا ہس بر پرآگیا تو میں نے اپنی نظر ڈ الی کہ آیا تھے کوئی ایس جگہ نظر آتی ہے جہاں ہم لوگ پناہ لے کیس جھے ایک
چٹان نظر آئی تو میں نے اس کے پاس پنجا تو اس ہے بچھ ساید کی طرف نظر کی تو اس (سائے کے
برابر کیا۔ میں نے اس میں رسول افتہ اللہ کے لئے ایک کمبل بچھا یا اور عرض کی یا رسول اللہ لیٹ جائے
آپ لیٹ گئے۔

میں جا کرا ہے گرداگر در بھنے لگا کوئی ڈھونڈ نے والاتو نظر نیں آتا مجھے ایک وہاں وہ نظر آیا جوا پی بکریاں چٹان کی طرف ہا تک رہا تھا، وہ بھی اس سے دہی چاہتا تھا جو بم چاہجے تنے یعنی سایہ۔

من نے پوچھا کرتم کس کے غلام ہو۔ اس نے کہا کر ڈریش کے ایک فخص کا۔ اس نے اس کا نام لیا تو جس نے پہنچا نا پھر میں نے کہا کہ تمعاری بحر یوں بٹس پچھ دودھ ہی ہے؟ استے کہا ہاں میں نے کہا کہ کیاتم دوہو ہے؟ اس نے کہا ہاں ، میں نے اسے تھم دیا تو اس نے اٹی بحریوں میں ہے ایک بحری کو یا ندھا۔ پھرتھم دیا کہ اپنے ہاتھ جماڑ ڈالے ، ابو بکڑنے کہا کہ اس طرح اورا پتاایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا۔ اس نے تھوڑ اساد و دھ دوہا۔

کی یارسول اللہ! ہم لوگ رواعی سے لئے تیار ہیں۔

وہاں سے ہم لوگول نے کوچ کیا تے م کے لوگ ہمیں تلاش کرتے تھے گر کسی نے ہمیں نہ پایا سوائے سراقہ مالک بن جشم کے جواپنے گھوڑے پر سوارتھا ،عرض کی یا رسول اللہ! بیڈھونڈ نے والا ہم سے ل گیا فر مایا کہ ٹم نہ کر و کیونکہ القد ہمارے ساتھ ہے۔

جب وہ قریب آئمیا تو اسکے اور ہمارے درمیان یفذر دویا تمن نیزوں کے فاصلہ رہ کمیا۔عرض کی یا رسول القدیہ تلاش کرنے والا ہم سے ل گیا، میں رونے لگا فرمایا کہتم کیوں روتے ہو، میں نے کہا کہ واللہ میں اپنی جان پر نہیں روتا ہوں بلکہ میں آپ برروتا ہوں۔

رسول التعلیق نے اس پر بددعا ۔فر مائی کداے اللہ تو ہمیں اس ہے جس طرح تو جا ہے کا فی ہوجا اے اس کے گھوڑے نے زمین میں اپنے پہیٹ تک دھنسا دیا۔

و واس ہے کود پڑا اور کہا کہ یا محمد (علیہ ہے) جمعے معلوم ہے کہ یے محما را تمل ہے لبندا تم اللہ ہے دعا کرو کہ وہ مجھے اس حالت ہے نجات و ہے جس میں ہیں ہول تو واللہ میں ان تلاش کرنے والوں کو جومیر ہے جیجے میں بہکا دو نگا ریمیرا ترکش ہے لہٰ تدا ایک تیراس میں ہے بورعلامت کے لئے لیجے کیونکہ آپ مختفریب فلاں فلاں مقام میں میرے اونٹ اور بکریوں پرگذریں گے آپ ان میں سے اپنی ضرورت بھرے لیجئے۔

رسول النيائية نے قرمایا کہ میں جمعارے اونوں کی کوئی حاجت نہیں ہے اوراس کے لئے دعاقر مائی۔وہ پلٹ کراپنے ساتھیوں کی جانب روانہ ہو گیا۔رسول التعاقیق اور بی آپ کے ہمر کاب روانہ ہوئے ہم لوگ رات کو مدید آپ تے ہمر کاب روانہ ہوئے ہم لوگ رات کو مدید آپ تو م نے آپ کے بارے بیں جھکڑا کیا کہ آپ سے پاس اثریں رسول الشعافی نے قرمایا کہ بیس آج شب کو بن النجارے پاس اثر وں گا جوعبد المطلب کے ماموں ہیں ان کے ذریعے میں ان کا اکرام کروں گا۔

جس وقت بم مدید بین وافل ہوئے تو لوگ رائے اور این مکانوں کی (جیمتوں) پراورلڑ کے اور نو کرغل میاتے ہوئے نکل آئے کہ محر (علیقہ) آگئے رسول التعالیقہ بحر (علیقہ ،رسول التعالیقہ آگئے ، بی ہوئی تو آپ روانہ ہوئے اور وہاں اترے جہاں آپ کو تھم دیا تھیا۔

#### تحویل قبلہ کے لئے آیت کا نزول

رسول التعلقة بي وإج تفكر ( تمازيس ) كعبى طرف منكري الله في آيت نازل فرمائى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنو لينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحداء "

(ہم آسان کی طرف آپ کا مندا نھانا و یکھتے ہیں ہم آپ کواس قبلہ کی طرف بھیرویں گے جس ہے آپ خوش ہوں کے لہٰذا آپ اپنامند مجد حرام کی طرف بھیر لیجئے آپ نے (نماز میں) کعبہ کی طرف مند کرلیا۔ بعض بے وقوف لوگوں نے کہا کہ ... عن قبلتھ مالتی کا نوا علیہا"

(المص الم المسلم من يشاء الى صواط مستقيم "(آپ قرماد يجيئ مشرق ومقرب الله الم المشرق والمستقيم "(آپ قرماد يجيئ مشرق ومقرب الله الى عواط مستقيم "(آپ قرماد يجيئ مشرق ومقرب الله بي ك ب الله جي

عامتا ہے راہ راست بتادیا ہے)۔

نی اللہ کے ساتھ ایک مختص نے نماز پڑھی بنماز کے بعد وہ نکلے انصار کی ایک جماعت پر گذرے جوعصر کی نماز کے رکوع میں بیت المقدس کی طرف منہ کئے ہوئے تھے۔اس شخص نے کہا کہ میں نے گواہی دیتا ہوں کہ رسول التعابیف کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے کعبہ کی طرف منہ کیا۔ تو م پھر گئی اور کعبہ کی طرف منہ کرلیا۔

براء نے کہا کہ مہاجرین میں ہے سب ہے پہلے جوشخص ہمارے پاس آئے وہ مصعب بن عمیر برادر ہی عبدالدار بن قصی تنے ،ہم نے یو چھا کہ رسول النہ آلیائی کیا کرتے ہیں ،انھوں نے کہا کہ آپ بی جگہ پر ہیں اور آپ کے اصحاب میرے پیھے آتے ہیں۔

ان کے بعد کمتوم نا بینا برادر نمی فہرآئے ، ہم نے پوچھا کہ تمعارے بیچھے رسول اللہ اللہ اور آپ کے اصحاب کیا کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ وولوگ قریب ترمیرے ہیچھے ہیں۔

ان کے بعد ہمارے پاس ممار بن یا سراور سعد بن الی وقاص اور عبدانلد بن مسعود اور بلال آئے۔ان لوگوں کے بعد عمر بن الخطاب میں شرع سواروں کے ساتھ آئے۔ان کے بعد ہمارے پاس رسول الشعافی ہے آئے ،آپ کے ہمراہ ابو بکر شخے۔

براء نے کہا کہ دسول انتظافیہ کے پاس آتے ہی میں نے قرآن کی چندسور تیں پڑھیں پھرہم لوگ نکلے کہ قافلہ کا مقابلہ کریں مممعلوم ہوا کہ وہ لوگ نج کے نکل مجئے۔

برا و ہے مروی ہے کہ میں اور ابن عمر نیوم بدر میں چھوٹے سمجھے مکے اس لئے ہم ووٹوں اس میں حاضر شیں ہوئے ۔

برا ہ بن عازب ہے مروی ہے کہ ہوم بدر میں رسول الشطائية نے بچھے اور ابن عمر کوچھوٹا سجھ کروا ہی کردیا۔ برا ہ ہے مروی ہے کہ ہوم بدر میں اور ابن عمر چھوٹے سمجھے گئے۔

ابوا منظم المواحق مے موری ہے کہ میں نے براء کو کہتے سنا کہ رسول الشمانی ہے آتے ہی میں نے قرآن کی سورتوں میں "سبع اسم دبک الاعلیٰ "بڑھی۔

براء ہے مروی ہے کہ یوم بدر میں اور عبداللہ بن عمر چھوٹے متھے ابن ایخی سے سے مروی ہے کہ میں نے براء بن عاز ب کو کہتے سنا کہ میں نے رسول الشعابی کے ہمر کاب پندرہ غز وات کئے حالا نکہ میں اور عبداللہ ہم عمر تھے۔

براء بن عازب ہے مردی ہے کہ بی اٹھارہ سفروں میں رسول الٹنگائی ہے ہمر کاب رہا۔ بیں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے قبل ظہر کے دور کعتیں ترک کی ہوں۔

الی بسرة انجنی ہے مردی ہے کہ بیل نے براء بن عازب کو کہتے سنا کہ بیل نے رسول التُعلِق کے ساتھ انھار ہ غز دات کئے ،آپ کوسفر بیا حضر بیل بھی نہیں دیکھا کہ آفاآب ڈ ملنے کے بعد دور کعتیں ترک کی ہوں۔

محربن عمر نے کہا کہ رسول اللہ نے براء بن عازب کوغر وہ کی اجازت دی اس وقت وہ پندرہ سال کے تقے، آپ نے اس کے قبل اجازت نیس دی۔

الى السفر سے مروى ہے كہ يس فے يراء بن عازب كے ہاتھ يس سوتے كى الكوشى ويكسى \_

محمد بن عمر نے کہا کہ برائی کونے میں رہتے تھے وہیں مصعب بن الزبیر کے زمانے میں انکی وفات ہوئی۔ان کے پسمائدہ تھے۔ براءنے اپو بکڑے روایت کی ہے۔ ''

ان کے بعائی:

علید بن عازب ان ورودام زیرتھیں جن کا نام عمرہ تھا۔ان لوگوں کی داندہ کا نام ہم ہے بیان نہیں کیا گیا۔عبید اولا دہیں لوط وسلیمان وتو رودام زیرتھیں جن کا نام عمرہ تھا۔ان لوگوں کی داندہ کا نام ہم ہے بیان نہیں کیا گیا۔عبید بن عازب ان دس انصار میں سے ایک بنے جنسی عمر بن الخطاب نے عمار بن یامر کے ساتھ کو نے بھیجا تھا۔کو نے میں انکی بقیداولا دولیسماندگان تھے۔

سن طہیر ابن رافع عدی بن زید بن جشم بن حارث بن الحارث بن الخزرج ابن عمر دادر عمر وہی النبیت شے، انکی والدہ فاطمہ بنت بشر بن عدی بن انی بن عنم بن عوف خزرج کے نبی تو فل میں سے تھیں جو نبی عبدالا مبل کے حلیف شے۔

اسید کی اولا دمیں ثابت ومحمدوام کلثوم وام الحسن تھیں ،انکی والدہ ام بنت خدیج بن رافع بن عدی ،اوس کے بنی حارثہ میں ہے تھیں ۔۔

سعدوعبدالرحمٰن (عثمان وام رافع ،اکلی والده زینب بنت و بره بن اوس بنی تمیم میں سے تھیں۔ عبیدالله ،الکی والد وام ولد تھیں۔

عبدالله اللي والدوام سلمه بنت عبدالله بن الي معقل بن بيل بن اساف تفيل \_

اسید بن ظہیر کی کفیت ابو ٹابت تھی۔وہ ان لوگول میں سے تھے جوغز وہ احد میں مچھوٹے سمجھے گئے اور خند تی میں حاضر ہوئے ان کے والد ظہیرالل العقبہ میں ہے تھے۔

(لینی جنموں نے ستر انسار کے ساتھ عقبہ میں بیعت کی تھی انگی بقیداولا دیسماندگان ہیں ،

عراب سن اوس سسابن نظی بن عمره بن زید بن جشم بن حارثه بن الحارث ، انگی والده شیبه بنت الربیع بن عمره بن عدی بن زید بن جشم تفیس \_

عرابه كي اولا ديس معيد تحاكى والده كانام جم كيس بيان كياميا-

ان کے والدادی اوران کے دونوں بھائی عبداللہ و کہا نہ ، فرزندان اوس احد میں حاضر ہوئے۔ یوم احد میں عرابہ چھوٹے سمجھ کرواپس کئے گئے ،غزوہ خندتی میں انھیں اجازت وی گئی۔

عاصم بن عمر بن قنادہ ہے مروی ہے کہ یوم احد میں عراب بن اوس کا سن چودہ سال پانچ مہینے کا تھا۔رسول التعابیقی نے انھیں واپس کردیا۔اوراجازت دینے سے انکام کردیا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عراب بن اوس وہی مخص ہیں جنگی اکشماخ بن ضرار شاعر نے مدح کی ہے، وہ مدینے آیا تھا، انھوں نے اسکی سواری پر مجبوریں لا دوی تحییں تو اس نے کہا۔

الى الخيرات منقطع القرين

رأيت عرابت الأوسى يمني

(من نے عرابة الاوی کودیکھا کہ وہ خانمان سے پچٹرنے والے کی خیرات کی طرف برصتے ہیں اذاماراية رفعت لمجد تلقا هاعر ابة با نُمين (جب بزرگی کے لئے کوئی جعنڈ ابلند کیا جاتا ہے تو عرابدا ہے داہتے ہاتھ میں لیے لیتے ہیں)

عليه بن يزيد الحارقي .... انساري ي عادر سول النظافة كمشهور محاني يقديم ني في حادث ے انصار کے نسب میں تلاش کیا مرکبیں ان کا نسب تبیں یایا۔

حرام بن سعد بن محیصہ ہے مروی ہے کہ علیہ بن زید الحارثی اوران کے (قرابت) والے ووقوم تھے جن ك ياس ندمال تعان جل - جب تر مجوري آئي توان لوكول في كما يارسول التعالية إمار بياس ندكوني مجور ب ندسونا ، ندجاندی ...... جارے یاس وی گشت کرتا ہے جے آب بھیج بیں اور آپ کے یاس سال اول سے فی حمیا ہےرسول المتعلقة نے قرمایا كرتم لوگ ان كے بدلے مجوري الح لكڑى كے خريدلو۔ ان لوگوں نے مي كيا۔ قوم كے لوگ بيرما ہے شفے کہاہے عمال کو بخواہ میں مجوریں دیں۔

محربن عمرنے کیا کہ بیدین اللہ کے کی جانب سے ان او گول کے لئے اجازت تھی اور دوسری کے لئے مکروہ ہے۔ علمہ فقراء میں سے متھے۔لوگ خیرات دینے ملے ان کے یاس کھے نہ تھا کہ خیرات کرتے ،انھوں نے اپنی آبروخيرات كي اوركبا كديس في اس كوحلال كروياء رسول التُعلق في خام مايا الله في معارا صدق تبول فرماليا

علبدان رونے والوں میں سے تھے کہ جب رسول النمائی نے روائلی تبوک کا ارا دوفر مایا تو وہ لوگ آپ کے پاس سوار ما تکنے آئے ،فر مایا کہ میرے پاس کونیس جس پر جس تم لوگوں کوسوار کراؤں وولوگ اس فم سے کہرسول التعليمة كى ممراى مين أيك غزوه جيونا بروت موئ والس كالشرتعال تران كم باركم من بد آيت: اللك" ولا عملي المذين اذاما اتوك لتحملهم قلت لااجدما احملكم عليه تو لواوا عمليهم تمفيض من المدمع حرنا ان لايجد واما ينفقون "(اوران لوكون يركوكي كناه بين جبكروه آكي ياس آئے تاکہ آپ انھیں سوار کرائیں تو آپ نے کہا کہ میرے یاس محضیں جس پر بیس تم کوسوار کراول تو وہ لوگ اس طرح والس بوئے كمائى الجمعين ال فم سے آنو بہارى تھيں كمائعين (الله كى راه ين) خرج كرنے كو بكونين ماتا) علبدبن يزيدجى أخيس بس سي تقير

ما لک وسفیان فرزندان ثابت .....ونون انبیت کانساری ہے تے جمرین عرفے ا بنی کماب میں ان دونوں کا ذکر ان لوگوں میں کیا بیر معوشہ میں شہید ہوئے ، دوسروں نے ان کا ذکر نہیں کیا ہم نے كتاب نسب النبيت من ان دونون كوتلاش كما مكرنه ما يا\_

#### ين عمر و بن عوف بن ما لك بن الاوس

ير بير من حارث سابن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبيعه بن زيد بن ما لك بن عوف ابن عمر و بن عوف الكي والده نا مكه بنت قيس بن عبده بن اميه بن زيدا بن ما لك بن عوف بن عمرو بن عوف تعيس \_ **ግለ**ዮ

عبدالرحمٰن،ان کی والدہ جمیلہ ثابت بن الی الاقلیح بن عصمہ ابن ما لک بن الته نسبیلعہ بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف تھیں ان کے اخیاتی بھائی عاصمن بن عمر بن انتظاب تھے۔ عامر بن یزید ، انگی والدہ ام ولد تھیں۔

یزید بن حارثه کی و فات مدینے میں ہوئی ان کے پیما ندگان تھے۔

مجمع من حارث سساین عامرین مجمع بن العطاف بن ضبیعه بن زید ، انکی والده نائله بنت تیس بن عبده بن امیتیس به مجمع بن حارث کے بیباں یکی وعبیدالله پیدا ہوئے ، دونوں یوم الحروش منتول ہوئے ،عبداللداور جمیلہ ، انکی والدہ جمیلہ بن ثابت بن الدحداحہ بن نعیم بن عنم بن ایاس تھیں جو بلی میں سے تھیں۔

محمد عمر وغیرہ نے کہا کہ بنی عامر بن العطاف بن ضبیعہ کو زمانہ جا بلیت میں اپنی تو م میں شرف کی وجہ سے سونے کا پھر کہا جاتا تھا۔

جمع بن حارث سے مروی ہے کہ مدینہ دواہی ہوتے ہوئے ہم نوگ صحبان میں تنے کہ میں نے لوگوں کو بھا گئے ہوئے ہوئے ہوئے اوگوں کے ساتھ بھا گئے ہوئے دیکھا، وولوگ کہ درہے تنے کہ دسول الشعافی پر (قرآن) نازل ہوا ہے، میں ہمی نوگوں کے ساتھ دوڑا، ہم لوگ دسول الشعافی کے پاس پنچ تو آپ انسا فت حنالک فتحا مبینا (ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی) پڑھ درہے تنے، جبر سکل نے اس کونازل کیا تو کہا کہ پارسول الشعافی جبر سکل آپ کومبارک یا دروی تو مسلمانوں نے بھی مبارک یا دوی۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ سعید بن عبید قاری نی عمرو بن عوف کی مسجد کے امام تھے۔ جب وہ قادسہ میں شہید ہو گئے تو بی عمرو بن عوف امامت کے بارے بیل عمر بن الخطاب کے سامنے جھڑا کیا ،سب نے اتفاق کیا کہ جمع بن حارثہ کو آئے کریں ،عمر مجمع پرعیب لگاتے تھے اور ان سے چہم پوشی کرتے تھے۔ اس لئے کہ وہ مسجد ضرار کے (جو منافقین نے قباء میں بنائی تھی ) امام تھے ،عمر نے ان کو آئے کرنے سے انکار کیا۔

اس کے بعد انھوں نے ان کو بلایا اور کہا کہاہے جمع میں تنہیں خوب جانتا ہوں اور لوگ تو جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ،انھوں نے کہ کدا ہے! میر الموننین میں جوان تھا۔اور میری نسبت با تیں لوگوں میں تیزی ہے مشہور ہوگئ تھیں مگر آج تو میں نے دیکے لیاہے جس حالت میں ہول میں نے اشیاء کو پہنچان لیا۔

عمر من عرف میں ان لوگوں کا امام بنادیا ہم مور میں ہے کہا کہ ہم موائے فیر کے ان کے متعلق کچھ نہیں جائے۔ انھوں نے قرآن حفظ کرلیا ہے اور سوائے چند سور توں کے کچھ یا دکرتا باتی نہیں ہے مرز نے انھیں آ کے کیا اور مسجد بی عمر دین عوف میں ان لوگوں کا امام بنادیا ہم جد بی عمر و بن عوف کی طرح اور کوئی مسجد معلوم نہیں جس کے امام کے بارے میں رشک کیا گیا ہو۔

مجمع کی وف ت مدینه معاور پین الی سفیان کے زمانہ خلافت میں بوئی ان کے بسماندگان نہ تھے۔

تا بت من و در لید. ۱۰۰۰۰ این خذام بن خالد بن نقلبه بن زید بن عبید بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر دا بن عوف ان کی والده امامه بنت بجاو بن عثمان بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبیعه بن زید تشیس \_

ٹابت بن ود بید کے بیہاں کی ومریم پیدا ہوئی، ان دونوں کی والدہ و ہبہ بنت سلیمان بن رافع بن مہل بن عدی بن زید بن امیہ بن مازن بن سعد بن قیس بن الایم بن غسان تھیں جوساکنین زائج صلقائے ٹی زعورا و بن جشم براورعیدالاشبل بن جشم میں سے تھیں اوران لوگوں کی وعوت ( یعنی دفتر نوج و ظیفے میں نام ) بنی عبدالاشہل میں تھا۔ ٹابت کی کنیت ابوسعد تھی ، ان کے والدود بید بن خذام متافقین میں سے تھے۔

رسول النّمالية كِصحابي ابن ابي ود بعد عمروى هم كه بنّ كريم صلعم في قرمايا كه جو جمعه كواس طرح عسل كر عبد حس طرح اسكاغنسل جنابت ہوتا ہے اور تیل عطرا گائے بشرطیکہ بیاسکے پاس ہوا اور اپنے پاس کے کپڑوں میں سے مب سے انتھے کپڑے کپڑوں میں سے مب سے انتھے کپڑے ہے بینے اور وو کے درمیان جدائی نہ کرے اور جب اس کے پاس امام آئے تو وہ اس کے مسب سے انتھے کپڑے ہے بینے اور وو کے درمیان جدائی نہ کرے اور جب اس کے پاس امام آئے تو وہ اس کے رخطے کے ) لئے خاموش دے جائمیں گے۔

سعیدنے کہا کہ بین بیر حدیث ابن حزم سے بیان کی تو اُنھوں نے کہا کہ خدا انکی مغفرت کر ہے تمحارے والد نے غلطی کی دوجمعوں کے درمیان اور جارے اضافے بیل۔

عامر الن ثابی سن سن این الدوقتیله بنت مسعوداتظی تغییس استعود وای یتنے جنھوں نے عامر بن مجمع ابن العطاف کوئل کردیا عامر بن مجمع بن العطاف جنگ ممامه میں شہید ہوئے جوڑاسے میں ہوئی تنی ان کے پس ماندگان نہ تھے۔

عبد الرحمن بن بن عمر و بن عوف بنومالك بن عمر و بن زید بن نجد و بن مالك بن لوذان بن عمر و بن عوف بنومالك بن لوذان كو بنوسمید كمها جاتا تقارز ماند جالمیت شران لوگون كو بنی صما ء كها جاتا تقار صما و مزید كی ایک عورت تقی جس نے ان كو دواد مالك ابن لو ذان كو دواد ها با تقارسول التعلق في نے ان لوگون كا نام سمید ركھا ( ليعنی سننے والی كی اولاد ) كيونكه الصماء بهرى كو كہتے جي عبد الرحمٰن بن حارث بن حارث بن حارث بن حارث بن حارث بن عامر بن مالك بن لوذان تعین ۔

عبدالرحنٰ کے یہاں عزیز مسعود موکٰ وجیلہ پریدا ہو کمیں ،ہمیں انکی والدہ کا نام نہیں بڑایا گیا۔ عبدالرحمٰن بن شبل نے بی مقابقہ ہے روایت کی کرآپ نے کو لے کی ٹھونک ماری ہوئی چیز اور در ندے کے روندے ہوئے جانور (کے کھانے ) ہے منع فرمایا۔

عميسر بن سعد .....ابن عبيد بن (العمان) بن قيس بن عمرو بن زيد بن اميه بن زيدا بن ما لك بن عوف بن عرو بن عوف ...

ان کے والد شرکائے بدر ش سے منے ،سعد قاری وئی منے جن کے متعلق الل کوفدروایت کرتے ہیں کہان

كفرزندزيد فيرسول التعليق كزماني من قرآن جمع كيا تفاء معدقادسين شهيد موت

ان کے بیٹے عمیر بن سعد نے بی اللہ کی صحبت پائی اور انھیں عمر بن الخطاب نے حمص کا والی بنایا۔

عمیر بن سعدے مروی ہے کہ وہ امیر تمص اور اصحاب رسول التعلقیۃ بیں سے تھے منبر پر کہا کرتے تھے کہ دیکھو کہ اسلام ایک محفوظ دیوار اور مضبوط دروازہ ہے اسلام کی دیوار عدل ہے اور اس کا دروازہ حق ہے، جب دیوار و حادی تی اور دروازہ تو ٹرڈ الاگیا تو اسلام کوفتح کرلیا گیا ، اسلام پر ایر محفوظ رہے گا ، جب تک سلطان شدید ہے گا اور سلطان کی شدت مکوارے قبل کرٹا اور کوڑے سے مارٹانیس ہے بلکر حق کا اداکرٹا اور عدل کا اختیار کرٹا ہے۔

عمیر بن سعید ..... جلاس بن موید بن السامت کی بیوی کے بیٹے بنتے بنتے بنتے بن کے پاس کوئی ماک نہ تعااور جلال ایک آغوش میں بنتم شے اور وہی ان کے قبل تنے۔ اور ابن برخرج کرتے تنے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہانسار کے ایک فض نے جن کا نام جلاس بن موید تھا اپنے لڑکوں سے کہا کہ والذھر جو کچھ کہتے ہیں اگر ردی ہوا تو ہم بھی تمیر بٹس سے بچھ ہیں ، یہ بات ایک لڑکے نے ٹی جس کا نام عمیر تھا۔ ووان کا پر ور دواور بھیجا تھا۔ لڑکے نے کہا کہا ہے چچا اللہ ہے تو بہر دواور بنی تفایق کے باس آیا اور آپ کا مقیر دی بی تقالیف نے باس آیا اور آپ کے خبر دی بی تقالیف نے انھیں بلا بھیجا وہ تشمیس کھانے گے اور کہنے گئے کہ واللہ یا رسول اللہ باتھ ایس نے بیس کہا۔ لڑکے کہا کہا ہوا ورجو بچھ تم نے کہا ہے لبندا اللہ سے تو بہر دو، ایسانہ ہوکے قرآن نازل ہوا ورجو بچھ تم نے کہا ہے وہ اس میں مجھ تھی تھی ارے ساتھ کردے۔

راولی نے کہا کر آن تا تل ہوا کہ یہ حلفون بالنہ ما قالو او لقد قالو اکلمة الکفر و کفروا بعد اسلامهم و هموا بما لم بنا لوا ، الی آخر الا یة " (براوگ اللہ تقسم کھاتے ہیں کہ انھوں نے نہیں کہا حالا کہ انھوں نے گلہ کفر کہا اور اپنے اسلام کے بعد کفر کیا اور اس چیز کا قصد کیا جو آخیس حاصل شہوئی ، اور برآ ہت ہمی تازل ہوئی" ...... وان یہ و لہو ایعد بھم الله عابا الیما " (پھراکر براوگ قوب کریں توان کے لئے بہتر ہے اور اگرا تکارکریں توان اللہ تھیں درونا کی عذاب دیگا) جلاس نے احمر اف کیا ہے کہ بس نے کہا اللہ نے میر ہما منے روبہ پیش کی ہے بیس تو ہرکرتا ہوں۔ اکی تو ہر قبول کر کی گی اسلام بیں ان کا ایک مقتول تھا رسول الشعافی نے آخیس و بہت اس کا فون بہا عطافر مایا اس کو انھوں نے خرج کر ڈالا انھوں نے مشرکین بیس کی جائے کا اراد و کر لیا تھا۔ راوی نے کہا کہ بی تھیں جائے گا اراد و کر لیا تھا۔ راوی نے کہا کہ بی تو ان بہا عطافر مایا اس کو انھوں نے خرج کر ڈالا انھوں نے مشرکین بیس کی جائے گا اراد و کر لیا تھا۔ راوی

محمد بن عمر نے کہا کہ جلاس کا بیکلام غز وہ تبوک میں ہوا تھا، رسول الشّمانی کے ہمر کا ب غز وہ تبوک میں وہ شریک سے متحد ہے تھے کہ ترکی سے خز وہ تبوک میں اس قدر رمنانقین آپ کے ہ، راہ گئے تھے کہ تبوک ہے ذیا وہ وہ انوگ بھی کسی غز وہ میں نہیں سے ان اور کوں نے نفاق کی باتیں کیس جلاس نے بھی جو کچھ کہا وہ کہا تو عمیر بن سعید نے جو اس غز وے میں ان کے ساتھ تھے ان کے قول کور دکیا۔

عمیر نے ان ہے کہا کہ جھے کوئی فضم ہے زیادہ محبوب نیں اور نہ ہے زیادہ مجھ پر کسی کا احسان ہے، میں نے تم ہے وہ گفتگوی ہے کہ اگر میں اسے چمپاؤں تو واللہ میں ہلاک ہوجاؤں اور اگر اسے ظاہر کروں تو تم ضرور مغرور دسوا ہو گے، ان دونوں میں ہے ایک بات بچھ پر بہ نبست دوسری کے آسان ہے، وہ بی ایک آئے اور جلاس نے جو پچھ کہا تھا اسکی آپ کوخبر دی۔ جب قرآن نازل ہو گیا تو جلاس نے اپنے گناہ کا اعتراف کرلیا اور ان کی تو بہانچھی ہوئی انھوں نے اس چیز کوندرو کا جو وہ عمیر بن سعید کے ساتھ کرتے تھے۔ بہی بات تھی جس سے ان کی تو بہ مقاوم ہوئی ۔

جدى ين مر ہا .... بن مراقه بن الحباب بن عدى بن الجد بن تجلان جو بلى قضاعه خلفائے بن عمر و بن وف ميں سے تھے ، خير ميں شہيد ہوئے انھيں ان كے دونوں پتانوں كے درميان كى نے نيز و ديا جس و فات ہوگئی۔ان كے والدمر ہ بن سراقد بن مااہنے ہمراونين ميں شہيد ہوئے۔

اوس بن حبیب .... بن عمرو بن موف میں سے تھے خیبر میں قلعہ نامم پرشہید ہوئے۔

ا شف بن وا کلہ .... بی عمرہ بن عوف میں سے متنے خیبر میں قلعہ ناعم پرشہید ہوئے۔

عروہ بن اساء بن الصلت السلمي ..... بن عروبن وف يے عروه مردى ہے كہ جنگ بير معونه بين اساء بن الصلت السلمي ..... بن عروبن وف يے عروه مردى ہے كہ جنگ بير معونه بين مشركيين في عروبن الصلت كوامن وينے كى خوابش كى عرائھوں نے انكاركيا و دعام بن الطفيل كے دوست ستے باجود کے ائى تو م بن سليم نے اسكى خوابش كى عرائھوں نے انكاركيا اوركہا كہ بين تم لوگوں كى امان قبول نہيں كرتا اور ندا ہے آپ كوا ہے ساتھوں كے مقل سے بناتا ہوں ، دوآ كے بن ھے اور قال كيا يہاں تك كہ شہيد ہوگئے ، بيدوا تعد جرت كے چھتيوس مينے صفر بين چين آيا۔

جڑ بن عباس ، بن جہابن کلفہ کے جو بنی عمر بن عوف میں سے تنے ، حلیف تنے سااے میں جنگ یمامہ میں م شہید ہوئے۔

# بى خطمه بن جشم بنَ ما لك بن الاوس

خرز بیمید بن ثابت سن الاوس تھا۔ تر بیر کی والدہ کمیٹ بنت اوس بن غیان بن عامر بن خطمہ بنظمہ کا نام عبداللہ بن جشم بن مالک بن الاوس تھا۔ تر بیر کی والدہ کمیٹ بنت اوس بن عدی بن امیہ بن عامر بہن عظمہ تھیں۔ خز بیر بن تابت کے بہان عبداللہ وعبدالرحمٰن ہیدا ہوئے ان دونوں کی واکدہ جیلہ بنت زید بن مالک تھیں جو بنی نوفل میں سے تھیں۔

عمارة بن خزيمه، ان كي والدوصفيه بنت عامر بن ظعمه بن زيداهمي تغيير ...

خزیمہ بن ثابت اور عمیر بن عدی بن خرشہ نے بی تعلمہ کے بت تو ڑے تھے بخزیمہ بن ثابت ہی و والشہاد تیں (دوشہادت والے) تھے (بیٹن و والیک کواہ بچائے دو گواہ کے مانے گئے ) عمارة بن خزیمہ بن ثابت نے اپ چیا سے روایت کی ، جو نی آلیف کے محالی تھے کہ رسول الٹیکھیے نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا۔ رسول الٹیکھیے نے سے روایت کی ، جو نی آلیک کے محالی تھے کہ رسول الٹیکھیے نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا۔ رسول الٹیکھیے نے



اے اپنے ساتھ لے لیا تا کہ قیمت عطافر مائیں ، بی ایک رفتار تیز کردی اوراعرابی آ ہتہ جلا۔

لوگ اعرائی سے ل کر گھوڑ ہے کا رخ ہو جھنے گئے، اٹھیں معلوم نہ تھا کے رسول انٹینڈیسٹے نے اسے خرید لیا ہے بعض لوگوں نے اعرائی کو گھوڑ ہے کی قیمت اس ہے بھی زیادہ چین کی جورسول اللہ نے مقرر فر مائی تھی ، فرخ جب زیادہ ہو گیا تو اعرائی ہے درند میں اس کو جین کر آپ یہ گھوڑ اخرید تے جی تو خرید لیجئے ورند میں اس کو جین ہول۔ ہول۔

تی اللہ نے جس وقت اعرائی کا کلام ساتو آپ کھڑے ہو گئے اعرائی کے پاس آئے اور فر مایا کہ کیا میں تجھ سے خرید چکا ہوں ،اعرائی نے کہانہیں واللہ میں نے اسے آپ کے ہاتھ نہیں بیچا،رسول الشفافی نے نے فر مایا ہے تبرید ساتھ میں میں سنتے ہے کہانہیں واللہ میں نے اسے آپ کے ہاتھ نہیں بیچا،رسول الشفافی نے نے فر مایا ہے

شک میں نے اسے تجھ سے خرید کیا ہے۔

لوگ نی اللی اور اعرائی کے پاس جمع ہونے گے اور وہ ددنوں سوال وجواب کررہے تھے اعرابی کہنے لگا کرآ پ کوئی گواہ لا کیں جو بیشہادت دے کریس نے آپ کے ہاتھ بچا۔ جومسلمان آیا اس نے اعرابی سے کہا تھھ پر افسوس ہے، رسول اللہ ایسے نیس میں کہ سوائے تن کے کوئی بات کہیں۔

خزیمہ کی شہادت دوآ ومیوں کی شہادت کے قائم مقام

ائے میں خزیر بن ثابت آئے رسول النہ اللہ اور اعرائی کا سوال وجواب سنا اعرائی کہنے لگا کہ آپ کوئی اور اعرائی کا سوال وجواب سنا اعرائی کہنے لگا کہ آپ کے اوا والائے جو بہ شہادت وے کہ میں نے آپ کے ہاتھ بیچا ہے خزیمہ نے کہا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ تو نے آپ کے ہاتھ بیچا ہے دسول النہ اللہ تھا تھے خزیمہ بن ثابت کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہتم کیے شہادت و بے ہو؟ عرض کی رسول النہ اللہ تھا تھے ہو؟ عرض کی رسول النہ اللہ تھا تھے نے خزیمہ کی شہادت کودوآ دمیوں کی شہادت کے قدئم مقد م کردیا۔

بیصدیث بیان کی ہےان کے دو بھائی تھے ایک کا نام وحوح تفاجن کا کوئی پس پسماندہ نہ تفااعر دوس ہے کا نام عبداللہ تھاجن کے پس مان گان تھے ان دونوں کی والدہ بھی خزیمہ کی والدہ کبیشہ بنت اوس بن عدی بن امیاطمی تھیں۔

ضحاک ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰمَلَائِیّ نے تُر یمہ بن ٹابت کی شہادت وو آ دمیوں کی شہادت ہے برابر کردی۔

رسول انتعابی نے انکی شہادت جا تزرکھی۔

قادہ سے مروی ہے کہ ایک محص نے نی اللہ کے مانگا تو نی اللہ نے نازا کو نی اللہ نے انکار کیا خزیمہ بن ثابت نے شہادت دی کہ بن اللہ اس کے مقابلہ میں سے جی اور اس کا آپ پر کوئی حق نہیں ہے رسول الشعافیہ نے انکی شہادت جا نزر کھی اس کے بعدرسول الشعافیہ نے ان سے پوچھا کہ کیاتم ہمارے پاموجود تنے انھوں نے نے کہانہیں گر مجھے معلوم ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے اس کے بعد شزیمہ کی شہادت وو آ دمیوں کی شہادت کے برابر کردی گئی۔ این خزیمہ نے اپنے جیاسے دوایت کی کہ فزیمہ بن ثابت نے خواب میں وہ و یکھا جوسونے والا دیکھا ہے کہ گویا وہ بنی مقابلہ کہ گویا وہ بنی شانی پر بجدہ کر رہے ہے انھوں نے نی تعلقہ کو خردی تو آپ ان کے لئے لیت کے اور فرمایا کہا ہے خواب کی تھید بی کر نوانھوں نے آپ کی بیٹانی پر بجدہ کیا۔

عمارۃ بن خزیر بن ٹابت سے مردی ہے کہ دالدنے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بی آئی ہیٹانی پر سجدہ کرتا ہوں میں نے آپ کواسکی خبر دی ۔ فر مایا روح روح سے ملاقات نہیں کرتی ، نی آئی ہے نے اپنا سراس طرح بڑھا دیا تو انھوں نے اپنی پیشانی بی آئی کے پیشانی پر رکھ دی۔

محر بن عمر نے کہاغز وہ فتح میں بی تعلمہ کا حصنڈ اخزیمہ بن ثابت کے پاس تھا خزیمہ بن ثابت صفیں میں علی بن الی طالب علیہ السلام کے ہمراہ تھے اور اس روزے سے میں مقتول ہوئے اسکے پسما ندگان تھے ،کنیت ابور مار ہتی ۔

عميسرين حليبيب ١٠٠٠٠ ابن حباشه بن جويبر بن عبيد بن غيان بن عامر بن نظمه الكي والدوام عمار وتفيس جو جيله بنت عمر و بن عبيد بن غيان بن عامر بن تطمه تفيس -

ا بی جعفرانظمی نے اپنے ہاپ دا داسے روایت کی کیمبیر بن حبیب ابن خماشہ (بروایت عفان حماشہ ) نے کہا کہ ایمان بڑھتا تھنتا ہے۔ یو چھا گیا کہ اسکی بیشی کیا ہے اور کمی کیا ہے

انھوں نے کہا کہ جب ہم اللہ کو باد کریں اور اس ڈریں تو بیا کی بیشی ہے اور جب غفلت کریں اور بھول جا کیں اور گم کردیں تو بیانکی کی ہے۔

عمارة بن اوس است ابن خالد بن عبيد بن اميه بن عامر بن نظمه ، اللي والدوصفيد بنت كعب بن ما لك بن غطفان بن تعليم من سيخيس -

عمارہ کے یہاں صالح پیدا ہوئے جن کی کنیت ابوداصل تھی اور رجاء وعامران کی والدہ ام ولد تھیں۔ عمروزیا دادرام خزیمہ، ان کی والدہ ام ولد تھیں۔

عمارة بن اوس الانصاری سے مروی ہے کہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی تھی کہ آیک شخص نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوکرآ واز دی اس وفت ہم لوگ نماز میں تھے کہ قبلہ کعبہ کی طرف پھیرویا گیا۔ ہمارے امام اور مرو اور عور تنس اور بنج کعبہ کی طرف پھر میں۔ اور عور تنس اور عور تنس اور بنج کعبہ کی طرف پھر مجتے۔

# بني الملم بن امرى القيس بن ما لك بن الأوس

عمید الند سن سعد .... ابن خینمه بن الحارث بن ما لک بن کعب بن النحاط کہا جاتا ہے کہ خواط بن کعب بن حارث بن غنم بن السلم ، انکی والدہ جمیلہ بنت الی عامر الراجب خیس ابو عامر عبد عمر و بن سفی بن النعمان بن ما لک بن امة بن صبیعہ بن زیدین ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف تقے اور اوس میں سے تقے۔

عبدالله بن معد کے مہال عبدالرحن اورام عبیدالرحن پیدا ہوئیں انکی والدہ امامہ بنت عبداللہ بن عبدالله بن الی سلول بنی الحبلی بن سالم ابن عوف بن الخررج میں سے تھیں۔

مغیرہ تحکیم ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن سعد بن خیٹر۔ سے دریا فت کیا کہ کیا آپ بدر میں شریک تھے تو انھوں نے کہا، ہاں،اورعقبہ میں بھی اپنے والد کے ساتھ ان کا ہمنشین (ردیف) ہوکر۔

محد بن سعدنے کہا کہ میں بیرحدیث محمد بن عمرے بیان کی تو انھوں نے کہا کہ وہ بجھے معلوم ہے اور بیروہم ہے عبداللّٰہ بن سعد نہ بدر میں حاضر ہوئے نہا حدمیں۔

حیائے و فات ..... فیٹمہ بن محمد بن عبدالقد بن سعد بن خیٹمہ نے اپنے آبا وَاجداد ہے روایت کی کہ عبدالله بن سعد بن خیٹمہ نے اپنے آبا وَاجداد ہے روایت کی کہ عبدالله بن سعد نی آلیف کے ہمراہ حدید بیدوننین میں حاضر ہوئے جس روز نی آلیف کی و فات ہو کی وہ عمر میں ابن عمر ہے ہے کہ خطافت کی ابن عمر ہے کہ منے کو گوں کے عبدالملک بن مروان (کی خلافت) پراتفاق کر لینے کے بعد مدینے میں انکی و فات ہو کی ۔

محمد بن عمر نے کہا کہ جب وہ حدید بیس حاضر ہوئے تو غالبا اٹھارہ سال کے تھے بنی وائل بن زید بن قیس بن عامر بن مرہ بن مالک بن الاوس مرہ بن مالک بن الاوس کی اولا دالجعد درہ کہلاتی تھی۔

محصن ہن افی قیس ۔ ابن السلت الی قیس کے اس المات الی قیس کا نام شی تفاوہ شاہر سے الاسلت کا نام عامر بن بہتم بن واکل تھاان کے بھائی عامر بن الی قیس کے اس ماء گان تھے جوسب ختم ہو گئے ان میں کوئی باتی ندر ہا ابوقیس اسلام کے قریب ہی سے افول نے اپنے شعر میں ملت صنیفیہ کا ذکر کیا تھا اور نی اللّظ ہے کا حال بیان کیا تھا آئیس بٹر ب میں حنیف (بت پری ) کیسور ہے والا کہا جا تا تھا عہداللہ بن الی بکر بن جمر بن عرو بن حزم نے متعدد طرق سے ایک گروہ سے حدیث الی قیس بن الاسلت سے ذیادہ ملت صنیفہ کا بیان کرنے والا اور اس کا دریا ہت کی کہ اور و فرز رج میں سے کوئی شخصا بی قیس بن الاسلت سے ذیادہ ملت صنیفہ کا بیان کر نے والا اور اس کا دریا ہوت کی کہ وال شخصادہ بیٹر ب کے بہود سے دین کو دریا ہوت کیا کرتے تھے وہ اوگ آئیس بہود بت کی دعوت دیا کرتے تھے وہ ان کے قریب ہو چلے تھے کہ انکار کردیا وہ شام کی طرف آل جفا کی طرف نکل مجود بت کے ادران لوگوں سے باز پرس کی تو تو انھوں نے ان کو اپنے ساتھ شائل کر لیا ابوقیس نے درویش اور میسائیوں اور عیسائیوں اور میسائیوں اور میسائیوں اور میسائیوں اور میسائیوں اور میسائیوں اور میسائیوں اور میسائی درویش نے کہا کہتم دین سے صنیہ چاہے ہوا ہوقیس نے کہا بہ بی میں جینے ہو بیا بہوں ہوا ہوتیس نے کہا کہتم دین سے صنیہ چاہاں سے تھے کہا ہو کہا کہتم دین سے صنیہ چاہاں سے تھی نظم ہوا ہوتیس نے کہا کہتم دین سے حضیہ چاہاں سے تم نظم ہوا ہوتیس نے کہا کہ دین سے حضیہ چاہاں سے تو نکیا ہوا ہوتیس نے کہا کہ

مس دین ابراهیم پرجون اور ش ای دین پررجوگا اور ای پرمرون گا۔

ابوقیس تجاز واپس آ کے مقیم ہو گئے عمرے کے لئے مکہ روانہ ہوئے تو زید بن عمر دفیل ملے ان سے ابوقیس نے کہا کہ میں دین ابراہیم دریافت کرنے ملک شام گیا تھا تو کہا گیا کہ وہ تمھارے چھے ہے زید بن عمر و نے کہا کہ میں نے شام اور جزیر سے اور بہودیٹر ب سے معلوم کرنا چاہا مگر ان لوگوں کے دین کو باطل سمجھا اور دین تو دین ابراہیم بی نے شام اور جزیر اللہ کے نام کا ذیجے نہیں بی ہے جو اللہ کے سمات کی کوشر یک نہیں کرتا ، بیت (اللہ) کی طرف نماز پڑھتا ہے اور غیر اللہ کے نام کا ذیجے نہیں کھا تا ہے ، ابوقیس کہتے تھے کہ بین ابراہیم پرسوائے میرے اور زید بن عمر و بن تغیل کے کوئی نہیں۔

جب رسول التعطیقی مدید تشریف لائے اور قبیله خزرج اور قبیله اوس کے سروہوں جس سے پورے بی عبدالاشہل اور ظفر وحارثہ ومعاویہ وعمر وین عوف سب اسلام لے آئے سوائے ان لوگوں کے جواوس اللہ میں سے تھے اور وہ لوگ واکل اور بنوخطمہ وواقف وامیہ بن زید تھے جوالی قبیس بن الاسلت کے ساتھ تھے۔

ا پولیس .....ابوقیس ان کارئیس ان کاشاعراوران کاخطیب (مقرر) تفاجنگ میں وی ان کی رہنمائی کرتا تھا وہ اسلام لانے کے قریب تھا اس نے اپنے شعر میں صنیفیت (ترک بت پرتی) کا ذکر کیا تھا اور بنی آلی تھے کا حال اور آپ کے متعلق جو کچھ میہو و فہر دیتے تھے وہ سب بیان کرتا تھا اور یہ بھی کہ آپ کی جائے ولا دت مکہ میں اور جائے ججرت بیڑ ب ہے۔ اور یہ بھی کہ آپ کی جائے ولا دت مکہ میں اور جائے ججرت بیڑ ب ہے چٹا ٹچہ اس نے بنی آلیت کے مبعوث ہونے کے بعد کہا کہ بھی نی میں جو زندہ ہیں اور جائے ججرت بیڑ ب ہے چٹا ٹچہ اس نے بنی آلیت کے مبعوث ہونے کے بعد کہا کہ یہی نبی میں جو زندہ ہیں اور بھی ان کا دار الحجرت ہے۔

جب جنگ بعاث ہوئی تو وہ اس میں شریک ہوا۔ جنگ بعاث اور رسول الٹینائیے کی تشریف آوری کے درمیان پاٹن سال کافصل تھا ، بیڑب میں وہ مشہور تھا اور اسے صنیف (تارک بت پرئی) کہا جاتا تھا اس نے شعر کیے جس میں دین کا ذکر کیا۔

ولو شاء ربنا كنا يهودا وما دين اليهود بذى شكيل (اگر بهارادب چابتاتو بهم يهودى بوت حالاتكدوين يهوددراست نيس م) ولوشار بنا كنا نصارئ ممارئ ممارئ مع الرهبان في جبل الجليل (ادراگر بهارارب چابتاتو بهم نسازى بوت درابيول كرماته كوه بليل مي بوت) ولكنا خلقنا اذ خلقنا

(لیکن ہم جب پیدا کئے محظ تواس طرح پیدا کئے گئے کہ ہمارادین ہر گروہ سے مکیو تھا)

نسوق الهدى قر سف مذهنات تكشف عن منا كبها المجلول (بم لوگ بدى قربانى في كور كرچلى بير) (بم لوگ بدى قربانى في كو كى طرف بنكاتے بيں جواب شانوں كى جموليس كھولے بوئ فرما تبردار بوكرچلى بير) رسول الشيقة مدينة تشريف لائے تواس ہے كہا كيا كدا الوقيس بي تو بهارے صاحب بيں جن كي مفت بيان كرتے تھے،اس نے كہا بے شك وہ حق كے ساتھ بيج كي الله اور پوچھا كدة ب كس چيز كی طرف دعوت ديے بيں رسول الشعافة نے فرما اكداس امركی شہادت كی طرف كروائے الله كوئى معبود بيس اور بيس الله كارسول الشعافة نے فرما الكد كارسول الشعافة الله كوئى معبود بيس اور بيس الله كارسول الشعافة الله كارسال الله بيان الله كارسول الشعافة الله كارسال مى شہادت كى طرف كروائے الله كوئى معبود بيس اور بيس الله كارسول الشعافة الله الله بيان الله بي

اسلام کس قدراجهااورعده ہے

آنخضرت نے اسلام کے طریقے بیان فرمائے ، ابوقیس نے کہا کہ بیس قدر اچھا اور کیسا عمدہ ہے میں اینے معاملے میں غور کروں گا پھر آپ کے پاس آؤں گا۔

قریب تھا کہ وہ اسلام لاتا گمرعبداللہ بن الی (منافق) سے ملااس نے پوچھا کہ کہاں سے (آتے ہو) اس منابعت کی کو (علیقہ) کے پاس سے انھوں نے کیسااچھا کلام میرے سامنے پیش کیا جود ہی ہے جسے ہم جانبے ہیں ان جس کی علمائے یہود ہمیں خبر دیتے تھے۔

اس نے عبداللہ بن اللہ نے کہا کہ واللہ تم نے جنگ خزرج کونا پسند کیا تو ابوقیس اور کہا کہ واللہ ایک سال تک اسلام نہ لاؤں گا و واپنے مکان واپس گیا اور رسول اللہ اللہ کے پاس نہ آیا یہاں تک کہ سال سے پہلے ہی مرگیا۔ محمد بن کعب احرظی سے مروی ہے کہ جو تھ اپنی عورت کو چھوڑ کے مرتا تھا تو اس کا بیٹا اگر جا بہتا تو اس عورت سے نکاح کرنے کا زیادہ مستحق ہوتا تھا بشر طبکہ وہ عورت اسکی مال نہ ہو۔

# الحمدالله اختتام طبقات ابن سعد حصه چهارم



